# المالية المالي

### على الصِّجِيْجِينَ

للإِمَّامُ لِكَانِظُ الْمُعَنِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ الْمُالِمُ النِّسَاءُويُ اللِّمَامُ لِكَانِظُ الْمُعَنِّلُ اللهُ الْمُعَنِّلُ اللهُ الل



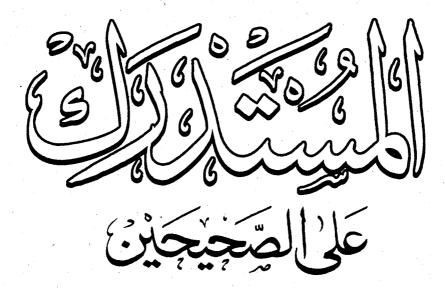

جلد 4

تصنيف

للإمام لح افظ المع عَلَى الله مُحكّدًا بعَبُك الله الحكام النيسابوري

الشَيْخُ لَكِ افِظًا لِمُا لِفَضِّ لَحُكَانَ مَنْ فَيْقُ الْجَرْنَ الْفَادِرِيُ الْمُضِورِي

نبيد منظر به رادوبازار لا بور نبيد منظر به رادوبازار لا بور ناف: 042-37246006

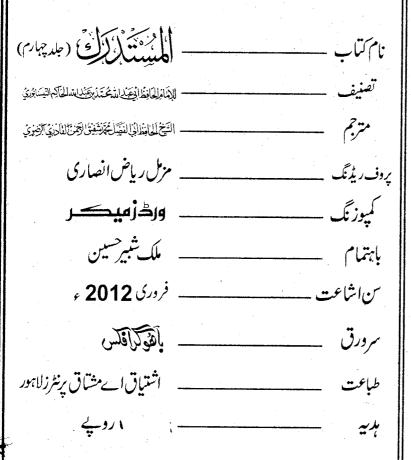



جىبىع مىقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جملە ھو ت كجل ناشرمحفوظ ہيں



ضروری التهاس قار کمن کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب ہے تن کی تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آ پاس میں کوئی خلطی پائیس تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے عدشکر گزار ہوگا۔



#### شرف انتساب

خادم قرآن، عاشق رسول، استاذی المکرّم جناب الحاج **حافظ محمر عثمان** بیشد کے نام

راقم کو تین سال اس عظیم ہستی کے جوڑ ہے سید ھے کرنے کی سعادت میسر آئی ......انہی کی نگاہ فیض رسا کا کمال ہے کہ بندہ ناچیز آج کیم جنور کا ۲۰۱۲ تک ۲۵ مرتبہ تراوی میں قر آن کریم سنا چکا ہے۔اللدرتِ العزت ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ،ان کے درجات بلند فرمائے ،اورنسل درنسل ان کی اولا دوں کی خیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین منافیق

نيازمند

محد شفق الرحمٰن قا درى رضوى ابوالعلا كى جها تكيرى

الهداية - AlHidayah

#### يبش لفظ

الحمد لله علی احسانہ المستد رک علی المحیحسین مترجم کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔اس جلد کا ترجمہ تیار کرنے میں کا فی تاخیر ہوگئی،جس کی وجہ سے بھی پچھلے دنوں سے طبیعت بہت علیل ہے، شوگرا کثر بڑھ جاتی ہے،جس کی وجہ سے بہت سے امور تعطل کا شکار ہوجاتے ہیں، ایکن بایں ہمہ قد ریس، افتاء اور جامعہ کے انظامی امور تو بہر طور چلانے ہی ہوتے ہیں، ان کاموں کی شدید مصروفیات سے بہت کم وقت بچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعویذات واستخارہ اور روحانی علاج کے لئے قرب وبعد سے آنے والے سائلین، مریدین متعلقین کی دلجوئی اور مہمان نوازی کے لئے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدیقے اس جلد کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت عطافر مائی ہے۔

اس جلد میں ہجرت کے متعلق احادیث ہیں اوراس کے بعد آخرتک فضائل ومنا قب کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔
سابقہ تین جلدوں میں مفصل فہرست نہیں دی گئی تھی، پچھلے دنوں استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی
صاحب دامت برکا تہم العالیہ غریب خانہ پر (میاں چنوں) تشریف لائے ، تینوں جلدوں کو بغور ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ نے تھم
فرمایا کہ کتاب میں فہرست کی کی ہے اس کو دور کیا جائے ۔ آپ کے اس تھم کی تعیل کرنے کی کوشش کی ہے اوراس جلد میں موجود تمام
احادیث کے متعلق فہرست شروع میں لگادی ہے ۔ کتاب میں فہرست شامل ہوجانے کے بعد اس سے استفادہ آسان ہوجائے گا۔
فرمایا کہ کتاب میں اگر چہ اصل عنوانات تو صحابہ کرام پھی تھی کہا ہے گرامی کے حوالے سے ہیں ۔ کیونکہ عوباً بوعنوان کتاب میں
دیاجا تا ہے اس کے ذیل میں اس سے متعلق احادیث کھی جاتی ہیں اور وہی عنوان فہرست میں درج کردیا جاتا ہے ، لیکن بسااوقات
مدیث کی صحابی کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے لیکن ضمی طور پر اس میں گئی دوسری با تیں بھی موجود ہوتی ہیں ۔ ہم نے کوشش
کر کے ان ضمی موضوعات کو بھی ایک الگ عنوان کے تحت فہرست میں شامل کردیا ہے تا کہ قار کین بغیر کسی دفت کے حدیث شریف
میں موجود مضامین پڑھ سکیں ۔ اور سابقہ جلدوں کی جو مفصل فہرست رہ گئی تھی، آئندہ ایڈیشن میں شامل کردی جائے گی، ان شاء اللہ
میں موجود مضامین پڑھ سکیں ۔ اور سابقہ جلدوں کی جو مفصل فہرست رہ گئی تھی، آئندہ ایڈیشن میں شامل کردی جائے گی، ان شاء اللہ

اس جلد میں عمو ما فضائل کی احادیث ہیں، کئی مقامات پرعربی اشعار موجود ہیں، اشعار میں معنیٰ مرادی تک پہنچنا اگر چہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے اپنی علمی کم مائیگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق ان کے ترجمہ کی جسارت کی ہے۔میرے پاس دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی المستد رک ہے، اس میں کئی مقامات پر کمپوزنگ کی غلطیاں موجودتھیں جس کی وجہ سے بعض مقامات پرترجمہ میں بہت دفت پیش آئی ،اس کاحل بی نکالا کہ اس حدیث کو دیگر کتب میں ڈھونڈ کرالفاظ کاتعین کیا گیا۔ بعض تشریح طلب مقامات پرمتعلقہ حدیث کے تحت مختصر لفظوں میں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس جلد میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی کوئی آیت موجود ہے، اس کے لئے نیا پیرا گراف بنایا اورائے عربی رسم الخط میں لکھا ہے تا کہ قرآنی آیت نمایاں ہوجائے، ساتھ ہی اس سورت اورآیت کا حوالہ پیش کردیا گیا ہے۔ اورآیت کے ذیل میں نے پیرا گراف میں اس کا اردرتر جمہ پیش کیا گیا ہے، اردوتر جمہ میں ہم نے بیالترام کیا ہے کہ صرف سیدی اعلیٰ حضرت مجدودین وملت مولا نا الثاہ احدرضا خان میں کیا گیا ہے۔ شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کا اقتباس پیش کیا جائے۔

آپ نے اس کتاب کی سابقہ تینوں جلدوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے صرف حدیث کے ترجمہ پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ ہر حدیث کی مکمل سنداور متن اعراب کے ہمراہ پیش کیا ہے، اس طرح اس جلد میں بھی عربی متن مع الاعراب پیش کیا جارہا ہے۔ ترجمہ کرنے میں کسی فضل و کمال کا دعو کی نہیں ہے بلکہ بیصرف اساتذہ کرام کے جوڑے سید ھے کرنے، مشائخ عظام کی نگاہ فیض اور ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایک گنہ گاروعا جزانسان، حدیث شریف کی خدمت کے قابل ہوا۔ ارباب علم ودانش کی خدمت میں گزارش ہے کہ جہاں کہیں عربی عبارت اور ترجمہ میں فرق یا ترجمہ میں غلطی پائیں براہ کرم ضرور مطلع فرمائیں۔ تا کہ ہم اپنی غلطیوں کا زالہ کرسکیں۔

اس کتاب کی تیاری میں میر ہے من دوست مولا نامحمر می الدین جہا تگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قابل قدر آراء شامل حال رہیں اور صدیث کے ذیل میں تخ تئے، آپ ہی کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اور عزیز م جناب مولا نامحم علیم صاحب متعلم درجہ عالیہ سال دوم جامعہ نظامیہ دضویہ نے عربی متن کی ترتیب کے حوالے سے بہت تعاون فر مایا۔ اللہ تعالی اس سمی جمیلہ کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے۔ راقم کی صحت کے لئے خصوصی دعافر مائیں کہ اللہ کریم اپنے صبیب کے صدیقے شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین منافیظ

محمر شفیق الرحمٰن قادری رضوی ابوالعلائی جهانگیری بانی مهتم : جامعه کنز الایمان ،گلی نمبر ۲ ،نواب کالونی ،شهیدروژ ،میاں چنوں ،ضلع خانیوال -امام وخطیب : جامع مسجدغوثیه غله منڈی جهانیاں -فون نمبر: 03003518100 0362511

#### فهرست مضامين

| حديث نمبر | عنوان                                                                                                                     | نمبرشار    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | كتاب المثيرة                                                                                                              | · 1        |
| 4261      | ر سول الله عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِلْمَهِ مِهِ اورالله تعالى كاسب مِي مجبوب شهر مدينة شريف ب | <b>*</b>   |
| 4262      | رسول الله مَنْ الْفِيْزُمْ كُو بجرت سے پہلے ہی مقام ججرت دکھا دیا گیا تھا                                                 | · <b>~</b> |
| 4263      | جحرت کی رات حضرت علی جل شؤرسول الله مَا کالیوم کے بستر پر آپ ملیلا کی چا دراوڑ ھے کر لیٹے تھے                             | ٣          |
| 4265      | حصرت على خالفَةُ دوشِ رسول مَثَالِثَةِ عَزِير                                                                             | ۵          |
| 4267      | ہجرت کی رات حضرت ابو بکر بھائنڈا پناسارا مال بھی اپنے ہمراہ لے گئے تھے                                                    | ۲          |
| 4267      | عاشقِ رسول ابوبکرصدیق کی صاحبز ادی حضرت اساء بنت الی بکر دانتها کی دین ہے محبت                                            | 4          |
| 4268      | حضرت ابو بکر جاتھ کاایک دن، حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں ہے افضل ہے                                                   | À          |
| 4268      | حضرت ابوبکر جانستا کی ایک رات ،حضرت عمر جانستا کی تمام زندگی کی نیکیوں ہے افضل ہے                                         | 9          |
| 4269      | ججرت کی رات حضرت سراقیہ بن جعشم کے گھوڑ ہے کا زمین میں دھنسنا                                                             | . 1•       |
| 4271      | حضرت ابوبكر طبيتنا كاموقف كهجس علاقے ہے رسول الله شائیا فی کوچ كرجائيں وہ علاقہ ہلاك ہوجا تاہے                            | . 11       |
| 4272      | رسول الله منا لليزم كي سفر بمجرت كاروث                                                                                    | . 17       |
| 4273      | ر سول الله مناتین کے ہاتھوں کے کمس کی برکت ہے بکری کے تھنوں میں دودھاتر آیا                                               | 11"        |
| 4274      | جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے ،کسی نے ما نگانہ ما نگاوہ جھولی بھرتے گئے                                            | jim.       |
| 4277      | ججرت کے موقع پراہل مدینہ کے انتظار کی شدت اور والہانہ استقبال                                                             | 12         |
| 4279      | متجدقباء شريف مين نماز پڑھنے كى نضيلت                                                                                     | 14         |
| 4280      | متجد قباء میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے ہے افضل ہے                                                             | 14         |
| 4281      | سب سے روش دن ، جب رسول الله ملکی تیزم مدینه شریف تشریف لائے                                                               | 1/         |
| 4282      | رسول الله مَثَاثِيَّةُ عَلَى مدينة شريف آمد پرعورتول اوربچول كاوالبانية انداز                                             | 19         |

| برست مضامین<br> | <b>ارترجر) جلد چبارم</b> کے استرجر ) جلد چبارم                                                                 | المست      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4283            | رسول اللد شان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                            |            |
| 4283            | رسول الله مناطقية لم كى مدينه منوره ميں سب ہے بہا تبلغ                                                         | rı         |
| 4286            | جس دن رسول الله منگافیتیم مدینه شریف تشریف لائے ،اسی دن حضرت عبدالله بن زبیر کی ولادت ہوئی                     | 77         |
| 4287            | ہجری تاریخ کے لکھے جانے کامشورہ حضرت علی ڈائٹٹیانے دیا                                                         | rm         |
| 4288            | رسول الله منافقيل نے حضرت علی ڈائٹنز کواپنا بھائی قرار دیا                                                     | rr         |
| 4290            | ابل صفه کی درویشانه حالت                                                                                       | ra         |
| 4290            | دولت آتی ہے تو آپس کی محملتیں کم ہوجاتی ہیں                                                                    | ry .       |
| 4291            |                                                                                                                | <b>r</b> ∠ |
| 4293            | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللّ | řΑ         |
| 4293            | 1 He 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                     | 79         |
| 4294            | التد تعالی کے نیک بندوں کے احوال                                                                               | ۳.         |
| 4294            | صحابه کرام بنی آنه کی اصحاب صفد ہے محبت کا نداز                                                                |            |
| 4294            |                                                                                                                | ~~         |
| •               | ا غزوات اورجنگوں کا بیان                                                                                       | <b>~~</b>  |
| 4298            | ا جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر کا ، دوسرا حضرت مقداد بن اسود رٹائٹڑ کا 🕝         |            |
| 4299            | ا این باری پر رسول الله طالبین بھی پیدل چلتے<br>ا این باری پر رسول الله طالبین بھی پیدل چلتے                   |            |
| 4301            | ا شب قدر رکوکون کون می را توں میں ڈھونڈ نا چاہئے                                                               |            |
| 4302            | ا<br>جنگ بدر میں انصاراورمہا جرین مجاہدین کی تعداد                                                             |            |
| 4304            | r جنگ بدر کے قید یوں کے بارے میں مشاورت<br>۱                                                                   |            |
| 4306            | م قید یول کی رہائی کے لئے آئے ہوئے فدیئے میں حضرت زینب کا ہارد کھے کررسول الله سَلَ اَتَّامُ پُردقت طاری ہوگئ  | ~9         |
| 4308            | ، میدان احد میں رسول الله مُناکِقینِم کی رقت انگیز دعا                                                         | ٧.         |
| 4310            | ، حضرت فاطمه بالبيئا تلواروں ہےخون صاف کرتی ہیں                                                                | ~j: :      |
| 4311            | م رسول الله مناتيني نے خو دفر مائش کر کے حضرت حسان جاتئے سے حضرت سعد کی شان میں اشعار سے                       | 1          |
| 4313            | م حضرت طلحہ ڈائٹنا کا بدن زخموں سے چورتھا، ہاتھ کی انگلی شل ہو چکی تھی                                         | <b>-</b>   |
| 4314            | ہم ۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے: اے سعد! تجھ مرمیرے ماں ماپی قربان ،اللہ اوراس کے دشمن کو مار                          | ·~         |

| فبرست مضاحن | <b>ا و کے</b> (مترجم) جلد چہارم <b>۹</b>                                             | المسته    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4347        | دوتسوں کی کرپشن بھی دوزخ کے عذاب کا سب بن علق ہے                                     | ۸٠        |
| 4348        | حضرت جعفرطیار ملا ئکہ کے ہمراہ پرواز کرتے ہیں                                        | ΛI        |
| 4350        | حفرت جعفر طالتفابهت خوبصوت جوتے بہنا کرتے تھے                                        | ۸r        |
| 4352        | حفرت عبدالله بن عمر الله كاحفرت عبدالله بن جعفر كوسلام كرنے كاخوبصورت انداز          | ۸۳        |
| 4354        | جنگ موتہ کی خونریز جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹو میں            | ۰ ۸۳      |
| 4358        | ۱۳رمضان المبارك كومكه فتح هوا                                                        | ۸۵        |
| 4359        | فتح مكه كے موقع پر حضرت ابوسفيان كا قبول اسلام                                       | ۲۸        |
| 4362        | حضرت عبدالله بن الي سرح كاارتد اداورر جوع الى الاسلام                                | ٨٧        |
| 4362        | حفرت عبدالله بن الى مرح حفرت عثان كے رضاعى بھائى تھے                                 | ۸۸        |
| 4364        | ني اكرم مَنْ النَّيْنِمُ كاحضرت ابوقيا فه كااحترام كرنا                              | <b>19</b> |
| 4365        | حضرت عمرو بن سلمه بناتیز بالغ ہونے سے پہلے امامت کروایا کرتے تھے                     | 9+        |
| 4365        | فتح مکہ کے دن نبی اکرم منگانی کم ماجزی کا انداز                                      | 91        |
| 4367        | جنَّك حنين كالمختصر واقعه                                                            | 95        |
| 4369        | جنگ حنین کے موقع پر نبی اکرم مالینیم نے صفوان بن امیہ سے ایک سو' زر ہیں' خریدیں      | 91        |
| 4370        | ملاوٹ کی دعمید                                                                       | 917       |
| 4371        | دوران جنگ تیراندازی کا ثواب                                                          | 90        |
| 4371        | حالت اسلام میں بر هایا آنے کی فضیلت                                                  | 44        |
| 4372        | نبی اکرم مَثَالِیْنِ نِے کل چار عمرے کیے                                             | 94        |
| 4373        | حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه کی وفات کے بارے میں نبی اکرم مَناقِیْنِم کی پیشین گوئی | 91        |
| 4374        | رسول الله مَثَاثِينَ في مضرت على كواعلان براءت كے لئے بھيجا                          | 99        |
| 4376        | مج کے موقع پر حضرت علی بڑائٹڑنے چار چیزوں کا اعلان کیا                               | 100       |
| 4377        | سی ملک کے سفیر کوتل نہ کیا جائے                                                      | 1+1       |
| 4378        | ابن النواحه كاقتل                                                                    | i+r;      |
| 4379        | مسلمه كذاب كي خباثت                                                                  | 1.1       |
| 4380        | حضرت صام بن ثغلبه کا نبی اکرم مَنْ تَنْتِیْم کے ساتھ مکالمہ اور قبول اسلام           | 1+14      |

| فهرست مضامین<br> | 1•                                                                                                             | المستصوك (مرجر) جلد چارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4381             | ں کو جج افراد کیا                                                                                              | <ul> <li>۱۳۵۵ رسول الله مَثَلَّ اللهُ عَلَيْمَ فِي اللهِ مَثَلَثَمَ اللهُ مَثَلَثَمَ اللهُ مَثَلًا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَثَلِيمًا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَل<br/>عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي</li></ul> |
| 4381             | را د تھا جو کہ د ن ججری کوا دا کیا                                                                             | ١٠١ رسول الله منافية م كاحج، حج افر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4382             | ے پہلے کچھ فج ادا کیے تھے                                                                                      | ٤٠١ نبي اكرم مَثَالَيْنَا في أَجرت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4382             | الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ | ۱۰۸ ججة الوداع كے موقع پررسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4382             | اپنے ہاتھ سے نحر کئے اور ہاتی حضرت علی نے کئے                                                                  | ١٠٩ نبي اكرم سُكَالِينَامُ في ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4383             | ياري ہے                                                                                                        | •اا نى اكرم نتاتيم كى وفات اختر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4386             | ات کا منظر                                                                                                     | الله المرسول الله منافية في كري لمحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4387             | تگو                                                                                                            | ١١٢ ﴿ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَي آخري تَفَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4388             | يت                                                                                                             | ١١٣ رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ كَي آخرى وص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4389             | وفات ہوئی اس دن مدینے میں ہر چیز تار کی میں ڈ دب گئ تھی                                                        | ۱۱۴ جس دن حضورا کرم منافیزم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4390             | دن سب سے زیادہ تکلیف دہ ون تھا                                                                                 | ١١٥ رسول الله مَثَاثَةُ عَلَيْهِ كَلَ وَفَاتَ كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4391             | کے وقت آپ کے اہل خانہ کے لیے فرشتوں کا پیغام                                                                   | ١١٦ رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ كَى وفات _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4392             | کے وقت حضرت خصر جائٹوز کی حاضری اور پیغام                                                                      | ١١٤ رسول الله منافية علم كي وفات _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4393             | سبب                                                                                                            | ١١٨ رسول الله منافية فيم كي وفات كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4395             | ظر ي <b>ف</b> ي                                                                                                | ۱۱۹ خاصانِ امت پرتاریخ کی سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4396             | كے موقع پر حضرت فاطمہ كے الفاظ                                                                                 | ١٢٠ رسول الله مَثَلَّ فَيْنِيْمُ كَى وفات _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4397             | ات د دنوں ہی پا کیز ہیں                                                                                        | الا نبي الرم عَلَيْتِهُمْ كَي حيات ومما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4398             | ی جیسے بشر نہیں ہیں                                                                                            | ١٢٢٠ رسول الله منافية فيم عام انسانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4398             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | ١٢٠٠ أرسول الله مثلي فيتم كوكير ون سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4398             |                                                                                                                | ١٢٣٠ مارسول الله مثلًا يَنْهُمُ كُوآپ كي از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4399             | ن نیزهایا؟                                                                                                     | ١٢٥٠ رسول الله مَثَالِيَّيْكُمُ كاجنازه س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4399             | کے دقت تمام صحابہ کرام البی المبالی کی جانب سلام بھیجا                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4000             | یا <b>کاخوابادران کے حجرے میں رسول اللہ منائی</b> فیزا اور شیخین کی ت <b>ہ فین</b><br>سیار                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4402             | ئے بعدام المومنین اپنے حجرے میں پردہ کر <i>ے</i> آتی تھیں                                                      | ۱۲۸ حضرت عمر میلانتنا کی تدفین ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                   | صحابه کرام کی معرضت کا بیان                                                                                           | 179. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | حضرت ابو بكرصديق جانتن كي فضائل                                                                                       | 100  |
| 4403              | حضرت ابو بكرصد يق جياتين كا نام عبدالله بن عثان ہے                                                                    |      |
| 4404              | حضرت ابو بكرصد يق بطائفة جنتي مين                                                                                     | ITT. |
| 4405              | حضرت ابو بكرصديق بلاتين كالقب' صديق' أسان سے نازل ہوا                                                                 | 188  |
| 4407              | واقعه معراح کی تصدیق کی بناپر حضرت ابو بکر صدیق جائٹیز کوصدیق کہا گیا                                                 |      |
| 4408              | حفرت ابو بكرص. یق بناتین کی رسول الله منگاتین کے ساتھ رفاقت کا مله کا خوبصورت بیان                                    |      |
| 4409              | حضرت ابو بمرصد یق طالعهٔ کی تاریخ وفات، دن اوروفات کے وقت آپکی عمر کابیان                                             |      |
| 4409              | حضرت ابوبکرصدیق دلاتین کی وفات کا ظاہری سبب                                                                           |      |
| 4409              | عنسل کے لیے حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹو کی وصیت                                                                           |      |
| 4409              | حفرت ابو بكرصد يق جل تنفظ كاكفن                                                                                       |      |
| 4409              | حضرت ابو بمرصديق وللتنز كاجنازه كس چار پائى پرركھا گيا                                                                |      |
| 4410              | حضرت ابو بکرصدیق بھائٹۂ کا جنازہ روضہ رسول مناتینیم اور منبر کے درمیان پڑھایا گیا                                     |      |
| 4410              | حضرت ابو بمرصديق رفائقهٔ کی وفات کاحقیق سبب کا                                                                        | 164  |
| 4411              | حضرت ابو بمرضد یق بن کنشهٔ اور حارث بن کلد ه دونو ں کی وفات ایک ہی دن ہوئی                                            | 184  |
| 4412              | كميني دنيات كيا توقع كي جاسكتي ہے؟                                                                                    |      |
| 4413              | نبی اکرم منگاتین نے خود فر ماکش کر کے حضرت حسان جائٹنے سے حضرت ابو بکر جائٹنے کی تعریف سن<br>۔                        | ,    |
| ط 4415<br>غ) 4415 | حبتے کپڑوں میں رسول اللہ مَنَّاتِیْوَمُ کوکفن دیا گیا مجھے بھی اسنے ہی کپڑوں میں کفن دینا (حضرت ابو بکر خاتفۂ کی وصیت | ١٣٦  |
| 4416              | حضرت ابوبکر بڑھنے کاارشاد کہ مردوں کی بہنست زندہ لوگ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق میں                                     | 102  |
| 4417              | حضرت ابو بكر والنائذ كي مدت خلافت دوسال سات ماه ہے،                                                                   |      |
| 4418              | حضرت عمرو بن عبسه ظائنا كارسول الله مَنْ النَّيْظِ كي ساتهم مكالمه اورقبول اسلام                                      |      |
| 4419              | سب سے پہلے دوآ زاداور دوغلاموں نے اسلام قبول کیا                                                                      |      |
| 4420              | حضرت عمرو بن عبسه چانٹونچو تضمبر پراسلام لائے<br>۔                                                                    | 101  |
| 4421              | حضرت ابو بكر دانتوسب سے افضل میں                                                                                      |      |
| 4422              | حضرت ربیراور حضرت علی بین کاموقف که ہم حضرت ابو بکر جائٹؤ کو ہی سب سے زیادہ مستحق خلافت سمجھتے میں                    | 105  |

| برست مضامين | ھاد کے (سرم) جلد چہارم ا                                                                                                                 | المست |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4423        | انصارنے کہا کہ ہم ابو بکرے آگے بڑھنے ہے اللہ کی پناہ ما تگتے ہیں                                                                         | IÓP   |
| 4424        | الله تعالیٰ کے دین کی خاطر رسول الله مثلی الله عنی الله عنی مشرکوں کی مار بھی بر داشت کی                                                 | 100   |
| 4424        | تم لوگ اس آ دمی کوصرف اس بناء پر مارد ہے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ میر ارب اللہ ہے؟                                                          | rai   |
| 4425        | حضرت ابوبكر بثاثثغاوررسول الله مثالثينا كحل برايك سواونث انعام دينے كا اعلان كيا گيا                                                     | 102   |
| 4429        | قیامت کے دن سب سے پہلے رسول الله مَا کی نظیم کو پھر حضرت ابو بکر رہائٹیئا کو پھر حضرت عمر رہائٹیئا کو اٹھا یا جائے گا                    | ۱۵۸   |
| 4430        | حضرت ابوبكر ولاتفينا ورحضرت عمر ولانتياك بمراه حضرت جبرائيل عليلاا ورحضرت ميكائيل عليلا بهوت تنص                                         | 109   |
| 4431        | میدان بدر میں ملائکہ بخت آندھی کی صورت میں نازل ہوئے تھے                                                                                 | 14+   |
| 4432        | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى فِي عَصْرِت البوبكر والشَّيْة اور حضرت عمر اللَّيْنَة ك بارے ميں فر مايا كه بيد دونوں ميرى آنكھ اور كان ہيں | INI   |
| 4433        | سورت تحريم كى آيت نمبر٢٧ ميں صالح المومنين ہے مراد حضرت ابو بكر والنيزاور حضرت عمر والنيز بيں                                            | IYr   |
| 4435        | رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ اللَّهِ مَنْ وَحْلِيفِهِ مَا مِرْ دِكِيونَ نَهِينَ كِيا؟                                          | 145   |
| 4436        | سورة آل عمران کی آیت نمبر ۹ ۱۵ میں حضرت ابو بکر ڈائٹیڈاور حضرت عمر بڑائٹیڈا سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا                                 | INE   |
| 4437        | آسانی تر از ومیں رسول الله مَلْقَاتِیْنَا حضرت ابو بکر ڈائٹیُزا،حضرت عمر ڈائٹیُزاورحضرت عثان ڈٹائٹیُز کاوزن کیا گیا                      | arı   |
| 4438        | رسول اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع                           | PPI   |
| 4440        | خلافت مدینے میں اور ملو کیت شام میں                                                                                                      | 142   |
| 4443        | نی اکرم مٹالین نے حضرت ابو بکر ڈائٹنا کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی                                                                         |       |
| 4445        | حضرت خوله بنت حكيم وفافخان رسول الله منك فينيم كوام المومنين حضرت عائشه والتفؤيك ساته ونكاح كرنے كامشوره ديا                             |       |
| 4446        | رسول الله منافقيم سب سے زيادہ حضرت ابو بكر النفؤاوران كے بعد حضرت ابوعبيدہ بن جراح النفؤسے محبت كرتے تھے                                 | 14+   |
| 4447        | رسول اللَّه مَثَاثَةَ يَتُمَ كَا قَرِ الرَّه اللَّه تعالَى نِه ابوبكر مِثَاثِينَا ورغمر مِثَاثِينًا كَ ذريعِيان كي مد دفر ما كي          | 141   |
| 4449        | رسول الله مثالثين إلى خصرت ابو بكر والفينا ورحضرت عمر والفيئ كوتبليغ كے لئے باہر كيوں نه جيجا؟                                           | 127   |
| 4450        | گناه کی سزااسی د نیامیس ملنے کا ایک انداز                                                                                                | 141   |
| 4451        | رسول الله مثلاثيني في مايا: مير ب بعدا بو بكر ر النفيز اورغمر رثاثيَّهُ كى اقتد اء كرنا                                                  |       |
| 4457        | رسول الله مناهین کی وفات کے بعد انصار ومہاجرین میں اختلاف اور حضرت ابو بکر ڈٹاٹیز کی بیعت کامختصر قصہ                                    | 120   |
| 4458        | واقعه معراج کی تصدیق کی بناء پر حضرت ابو بکر کو''صدیق'' کالقب ملا                                                                        | 124   |
| 4458        | رسول الله مَنْ الْقَيْمُ كَ عِياس صبح وشام آسانی خبرین آتی ہیں                                                                           |       |
| 4459        | رسول الله مَكَافِيْتِمْ نِهِ إِنِي عدم موجود كَي ميں حضرت ابو بكر رِثاثَيْهُ كونماز پڙھانے كاحكم ديا                                     | 141   |

| فهرست مضامين  | نعار کے (سرج) جلد چہارم                                                                                                     | المست        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4463          | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رہائیٹئیرِ خاص جتل فر مائے گا                                                          | 149          |
| 4465          | جس چیز کومسلمان احیجا جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی احیجی ہی ہے                                                           | fA•          |
| 4466          | بنوساعدہ کی حویلی میں حضرت ابوبکر رٹی تھنڈ کی بیعت کی گئی                                                                   | iAi          |
| 4468          | حضرت ابوبكر والتفائز كي بيعت برا تفاق                                                                                       | IAT .        |
| 4468          | حضرت ابوبکر ٹٹائٹٹا کو' ماضلیفۃ رسول اللہ منگائٹیٹی '' کہہ کر پکار نے کے بارے میں احادیث                                    |              |
| 4470          | حفرت ابو بكر الانتخانے لشكرروانه كيا توثعية الوداع تك ساتھ پيدل چلتے ہوئے گئے                                               |              |
| 4472          | حضرت ابوبكر رثالتنز كے دورخلافت ميں بحرين كامال آياتھا                                                                      | ۱۸۵          |
| 4472          | حضرت طارق بن شہاب بڑاٹیؤ نے حضر ن ابو بکر بڑاٹیؤ کے دورخلافت میں غزوات میں شرکت کی ہے                                       | YAL          |
| 4474          | امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹئے کے فضائل                                                                               | 114          |
| 44            | ۲۲ جمادی الآخر بروزمنگل کوحضرت ابو بکر ڈائٹنڈ کا انتقال ہوااوراسی دن حضرت عمر بڑائٹنڈ کی بیعت کی گئی                        | ŧΛĀ          |
| 4478          | رسول الله مَثَاثِينَام کی وفات کے بعد دوسال تین مہینے اور بائیس دن کے بعد حضر <b>ت ابو بکر ڈ</b> لاٹٹوز کی <b>وفات ہوئی</b> | 114          |
| 4479          | حفرت عمر بن خطاب ڈائٹیز کے سرکے اگلے جھے کے بال جھڑ ہے ہوئے تھے                                                             | 19+          |
| 4479          | حضرت عمر بن خطاب بالنفیز کامشورہ ہے کہ دو پہر کے وقت سفر پرمت نکلو                                                          | 191          |
| 4480          | حضرت عمر بن خطاب رہائی کولبیڈ بن رہیداور عدی بن حاتم رہائھانے سب سے پہلے'' امیر المومنین' کہدکر پکارا                       | 197          |
| 4481          | اسلام عزت عطا کرتا ہے، غیرے عزت مانگو گے تو ذلیل ہوجاؤ گے                                                                   | 1917         |
| 4482          | حضرت عمر بن خطاب بثاثثة كتقو كي كاايك ايمان افروز واقعه                                                                     | 196          |
| 4484          | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَمْر عَنْ عَمْر بن خطاب مِنْ اللَّهُ كَ لِيَحْ خصوصى دعا                                            | 190          |
| 4489          | قیامت کے دن سب سے پہلے ملاقات اور مصافحہ حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ سے کیا جائے گا                                              | <b>FP1</b>   |
| 4491          | حضرت عمر بن خطاب بناتين كے قبول اسلام پرآسانوں میں بھی خوشیاں منائی تئیں                                                    | 194          |
| 4492          | رسول الله مثَّالَيْنِيْمُ كا حضرت عمر مِثْلِقَةً كے لئے دعا ما تَكْنے كاا يك خوبصورت انداز                                  | 191          |
| 4494          | حضرت عمر بن خطاب والتؤني كاسلام لانے سے مشركين كى كمر توت كئ                                                                | 199          |
| 4495          | رسول الله مَنْ عَلَيْهِ مِنْ ما يا: اگر مير ب بعد كوئى نبى ہوتا تو عمر جالفيا ہوتا                                          | <b>***</b>   |
| 44 <b>9</b> 6 | حضرت عمر بن خطاب ر النفيظ كورسول الله منافيظ كعلوم كاخصوصي حصه ملا                                                          | <b>**</b> 1  |
| 4497          | حضرت عمر بن خطاب بڑائٹنے کاعلم تمام لوگوں سے زیادہ ہے                                                                       | <b>r•r</b> ' |
| 4498          | حضرت عمر بن خطاب بٹائٹڑ سب سے زیادہ خوف خداوالے اور سب سے زیادہ قر آن کی تلاوت کرنے والے تھے                                | <b>***</b>   |

| فهرست مضامين | ستعور کے (حجر)جند جیارم                                                                              | بأعد        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4500.        | ٢٠ رسول الله مثل تينيم حضرت ابو بكر جليفيّا ورحضرت عمر جلاتيّا كمختصر خطبه كا وكنش انداز             | • [~        |
| 4501         | ۴ حضرت ابوذر را الشخائے نو جوان ہے کہا: میرے لئے دعا کر                                              | ٠۵          |
| 4501         | r حضرت عمر جھٹنا کی زبان اور دل پرحق نافذ ہے                                                         | <b>+ 1</b>  |
| 4502         | ۲۰ آسان د نیاوالوں کا وظیفه                                                                          | •4          |
| 4526         | ٢ كوفهاسلام اورآ زمائشول كامركز ہے                                                                   | •Λ          |
| 4528         | ۲ حضوت عمر بن خطاب جانتون نے حضرت ابو بکرصدیق بنائیو کوسب ہے افضل قرار دیا                           | <b>4 4</b>  |
| 4509         | ۲ کا کنات میں تین آ دمیوں نے کمال فراست کا ثبوت دیا                                                  | <b>1•</b> , |
| 4510         | المستحضرت عمربن خطاب بطائتة برلام ذالحجه برون بده قاتلانه جمله بوا                                   | rji         |
| 4511         | r حضرت عمر بن خطاب بنائش نے خلافت کا معاملہ ۲ صحابہ کے سپر دکیا                                      | rir         |
| 4512         | ۲۱ حضرت عمر بن خطاب بلانتنز کی شبادت کامختصر واقعه                                                   | 11          |
| 4513         | ۲ حضرت عمر بن خطاب کی جائشنا پ آخری حج کے موقع پر اُفتگو                                             | 'I''.       |
| 4514         | ۳ تا الله نه حملے کے بعد حضرت عمر طالبتا تین دن تک زندہ رہے                                          | 113         |
| 4514         | ۲ شہادت کے بعد حضرت عمر بھالینڈ کونسل اور کفن دیا گیا                                                | 717         |
| 4515         | ۲ حضرت عمر بن خطاب بناتیز کے دورخلافت میں امن وامان کی صورت حال                                      | 14          |
| 4516         | المستحضرت عمر بن خطاب بلاتفوز كي نماز جنازه متجد مين اداكي كئ                                        | 11          |
| عايا 4517    | المستحض حصيب والتنون في حضرت عثمان والتنواور حضرت على والتنو كوروك كرخود حضرت عمر والتنو كاجنازه برا | <b>119</b>  |
| 4518         | r حضرت عمر بن خطاب بنالیخانے کل دس حج کیے                                                            | ***         |
| 4518         | ا                                                                                                    | ŗri         |
| 4519         | ۲ حضرت عمر بن خطاب بلاتفوا کی روضهٔ رسول میں تدفین کی درخواست                                        | 777         |
| 4520         | ۲ وصال کے وقت حضرت عمر بڑائٹیڈ کی عمر ۱۳ برس تھی                                                     | سإح         |
| 4522         | ٢ حضرت عمر خاتنوا يك مضبوط قلعه تھے                                                                  | 17(1)       |
| 4523         | ۲ حضرت عمر خلافیٰ کی و فات کے وقت حضرت علی جلائیو کی ان کے لیے د عا                                  | 170         |
| 4524         | <ul> <li>حضرت عمر جائزًة كى شهادت كے وقت تباله بهاڑ ہے آوازی آئیں</li> </ul>                         | 44          |
| 4525         | ۲ حضرت عا تکهه فرات الم حضرت عمر فراتشونه کی شهادت بر مرثیه                                          | 174         |

٢٢٨ امير المومنين ذى النورين حضرت عثان بن عفان بالتوك كففاكل

| فهرست مضامین              | بلدچبارم ۱۵                                                               | <b>سرك</b> (مترجم)       | المست                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4528                      | يَانَّهُونَ كَيْشَهَا وت اور حضرت على خِانَتُونَا كا بيعت لينا            | حضرت عثمان               | 779                  |
| 4528                      | العند كانسب<br>كانت كانسب                                                 | حضرت عثان                | ۲۳۰                  |
| 4529                      | العند كى كن <b>نيت</b><br>قاعد العند كى كنيت                              | حضرت عثمان               | 271                  |
| 4529                      | النفيذ كي من شهادت<br>رفاعد النفيذ                                        | حضرت عثمان               | rrr                  |
| 4530                      | ت حضرت عثمان ڈھھٹو کی عمر کے بارے میں اختلاف                              | شہادت کے وا              | rrr                  |
| 4531                      | ن <sup>ائغ</sup> هٔ کی مدت خلافت باره سال تھی                             | حضرت عثمان               | ۲۳۳                  |
| 4532                      | وللغنة كاحليه اورلباس مبارك                                               | حضرت عثمان               | 220                  |
| 4533                      | ٹ <sup>ائٹو</sup> کی خلاف <b>ت کے حق ہونے پرایک</b> دلیل                  | حضرت عثمان               | ٢٣٦                  |
| 4534                      | رِقَائِذِ کی بیعت چوبیس ججری و <i>ی محرم الحرام بروز پیرکو</i> کی گئی     | حضرت عثمان               | rrz                  |
| 4536                      | نے حضرت عثان بلائنۂ کوونیااورآ خرت میں اپنادوست قرار دیا                  | بى اكرم مَنْالِيْنِهُمْ  | ۲۳۸                  |
| 4537                      | لجحدريب بمبلح حضرت عثمان بالغنز كالحضرت طلحه بالننزك سأتهدم كالمه         | ۔<br>شہادت ہے،           | 739                  |
| 4538                      | بٹائٹز کے جنگ بدر سے غیر حاضری کی وجہ                                     | حضرت عثان                | <b>*</b> 17*         |
| 4542                      | بھے در پہلے حضرت عثمان جائنے کوشہادت کی بشارت دے دی گئی تھی               | ۔<br>شہادت ہے.           | ۱۳۱                  |
| 4543                      | نے حضرت عثمان والنف ہے آ ز مائش میں صبر کا عبد لیا تھا                    | ني اكرم سَلَّا لَيْدَا   | rrr                  |
|                           | رفاقنهٔ کی شباوت کا ذکر                                                   | حضرت عثمان               | ٣٥٣                  |
| 4546                      | نع پررسول الله منالی کی نے بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا           | فتح مكه كے موز           | ۲۳۳                  |
| <b>4547</b> (4.7%) (4.7%) | ت سعد راتفنز کی معذولی اور حضرت ولید بن عقبه راتفنز کی تقرری              | كوفه سے حضر              | rra                  |
| 4548                      | ہے بیخ میں نجات ہے                                                        | تين چيزوں ـ              | 44.4                 |
| 4549                      | ر <del>ن</del><br>رح                                                      | غلبهاسلام کی م           | <b>1</b> 17 <u>/</u> |
| 4550                      |                                                                           | وليدبن عقبه              | ۲۳۸                  |
| 4553                      | کے موقع پرحضرت عثمان ڈھٹٹؤنے ایک ہرار دینار چندہ دیا                      | جيش العسر ه.             | 200                  |
| يلاري کي وغوت وي          | ن حضرت عثمان بڑھنٹوروز ہے ہے تتھے اور نبی اکرم مَنَّالَتَیْئِم نے ان کواف | شہادت کے د               | ra:•                 |
| 4555                      | ا نے حضرت عثان ڈاٹنز کی شہادت کی پیشین گوئی فر مائی                       | ني اكرم صنَّاليَّدُ عِنْ | 101                  |
| 4555                      | انے یہ بھی بنادیا تھا کہ عثان ڈائٹز کا خون کس آیت برگرے گا                | ني اكرم منافقية          | rar                  |
| 4557                      | محدبن طلحه بن عبيدالله كي شبادت برحضرت على دياتيز كالطهارافسوس            | جنگ جمل میر              | rom                  |

| 4558 | ۲۵۴ جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی ڈائٹڈ کا خطبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4559 | ۲۵۵     جنگ صفین میں حضرت علی بڑاٹنڈا کے ہمراہ بدری اور بیعت رضوان والے صحابہ کرام کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4566 | ۲۵۲ حضرت عثمان ڈائٹنڈ کی انگوشمی کے تنگینے کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4567 | 202 كيا حفزت على ولاتفؤ نے حضرت عثان ولائفؤ كوشهيد كيا تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4568 | ۲۵۸ حضرت عثمان زلی تنزیک قاتل کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4569 | <b>129</b> رسول الله مثل فينيم كي صاحبز ادى كا نكاح حضرت عثان التلفظ كي ساتھ ہونے كا پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4570 | ۲۷۰ حضرت عثمان بالتغذنے دومر تبد جنت خریدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ۲۷۱ امیرالمومنین حضرت علی بڑائنڈ کے فضائل کے متعلق وہ احادیث جوشنحین میشند نے نقل نہیں کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4573 | ٢٦٢ حضرت على منافظة كانام استرقعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4573 | ٣٧٣ حضرت على بنائيز كوانكي والده حيدر كهد كے بكارتی تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4574 | ٢٦٣ ني اكرم مَا النَّيْرُ نِي فاطمه بنت اسد بن باشم كے جنازے ميں ستر تكبيريں برِّحيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4574 | <b>٢٦٥ ال خوش نعيب خانون كاذ كرجور سول الله مثالثيناً كالجين ميس بهت خيال رسمتي تنفيس</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4575 | ٢٧٦ حضرت على طافية كي فضيلت ميس رسول الله مَنَا فِينَامُ كَ تمين ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4575 | ٢٦٧ نبي اكرم مَلَاثِينَا في حضرت على حلاتُوا كواپنے الل بيت ميں سے قرار ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4575 | ٢٦٨ حضرت على اللهُ مَن اللهِ اللهِ اللهُ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ |
| 4575 | ٢٧٩ حضرت على بن شالله عز وجل اوراس كرسول مَلَا لَيْهُمْ سے محبت كرتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4575 | ۲۷۰ اللهٔ عز وجل اوراس کارسول مَا اللهٔ عِمَام حضرت علی واللهٔ الله علی محبت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4576 | ا 22 غدر خم کے مقام پر رسول الله مَا الله مِن الله مَا ال |
| 4578 | ۲۷۲ رسول الله منافیظ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بنائنہ بھی اس کا مولا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4579 | ۲۷۳ رسول الله ما الله ما النيوم الماعلى والنواجمه سے ہے اور میں علی والنوسے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ٣٧ حضرت على خاتيزًا كے قبول اسلام كا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4580 | 820 حضرت على والتنفذوس سال كي عمر مين اسلام لائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4582 | ٢٤٦ حضرت على وللنظ كي حيار خصوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4583 | <b>۷۷۷ جنگ</b> بدر کے موقع پر حضرت علی بھائٹو کی عمر ہیں سال تھی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4584 | <b>820</b> حضرت علی بناتش نے خودا بیے بارے میں فرمایا کہ میں صدیق اکبر دانش ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فبرست منعام | 14                                                   | ع (سترجم) جدد چهارم                                                            | المستد                     |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4586        | دن <i>حفر</i> ت علی ڈائنڈ نے نماز پڑھی               | یر کے دن نبی اکرم منگائیڈ کیروی نازل بوئی اورمنگل کے د                         | FZ9                        |
| 4587        | ن حفرت علی بی شواسلام لے آئے                         | ل اكرم من عليه في بيرك دن اعلان نبوت فرمايا الكه دن                            | <b>r</b> A•                |
| 4588        | ت خلافت اورآ کی قاتل کا تذکره                        | صرت علی ڈھٹھ کی شہادت کے دن ، ماہ ،سال ، آ کی مدن                              | > 1/1                      |
| 4589        |                                                      | بهادت کے وقت حضرت علی بھائنڈ کی عمر تریسٹھ برس تھی                             | ÷ 17.1                     |
| 4589        |                                                      | هرت على خاتة كوكوفه مين فن كيا كيا                                             | > 1/1                      |
| 4590        |                                                      | مت كاسب سے برابد بخت حضرت على خاتفا كا قاتل ہے                                 | ITAT                       |
| 4591        | جس اینٹ کوبھی اٹھا کر دیکھا جا تا وہ خون سے تر ہوتی  | عرت على رفائظ ك شهادت كموقع بربيت المقدس ك <sup>ج</sup>                        | > 1/10                     |
| 4592        |                                                      | تفرت على <sup>دينا</sup> ز نے پنيت <sup>ي</sup> س ہجري وامور خلافت سنجالے      | <b>* * * * * * * * * *</b> |
| 4594        | لى جَالِيْنَة كى بيعت كى تَى                         | نفرت عثمان ہی تو کی شہادت کے بننے دن بعد حضرت علی                              | × 11/4                     |
| 4598        |                                                      | تفرت مبدالله والقاكا قبال عركريز                                               | > r/\                      |
| 4599        |                                                      | ند دین کلمه و وقل ندرے واعم                                                    | 7/19                       |
| 4600        |                                                      | لضرت عد ن الى وقاص بثاثنا كا قال ہے گریز                                       | r <b>9</b> +               |
| 4601        | الله المنطق المين البالعاب دبن لكاما                 | فزوهٔ خیبر کے موقع پررسول الله مَثَالِیّنَا فِی خِصْرت عَلَی خِلَا             | 791                        |
|             |                                                      | ٹد بن مسلمہ انصاری ڈھٹٹا کا بیت <i>ہے گریز</i>                                 | 797                        |
| 4606        | رت محمد بن مسلمه خالفتهٔ کودی                        | سول الله مَا لِيَتِيمُ نِهِ ان عِيرَ عَنْهُ مِن آ تَى مِونَى لَوار حَصْر       | , rgm                      |
| 4608        | <b>9</b>                                             | ەقوم بھی کامیابنہیں ہو عتی جس کی سربراہ کوئی عورت                              | , ram                      |
| 4610        | الله كاكونى معاملة تبهار باته مين آئة تواس برزى كرنا | ي اكرم مَثَاثِينَةٍ أنه حضرت على وُكَاثِنًا سے فرما يا اگر عا كشه وُكَا        | rgo                        |
| 4616        | اكرم مُلَاثِينًا كم ساته مشابهت ركھتے ہيں            | نضرت جعفر وللتغذ شكل وصورت ميں اور عادات ميں نبی أ                             | 794                        |
| 4616        | ں نے بچھے کالی دی                                    | بول اللهُ مَنْ يَنْظِمُ نِهِ فَر ما يا جس نِعْلَى مُنْاثِفُهُ كُوكًا لَى دى ال | 1 194                      |
| 4617        | کی اس نے میری اطاعت کی                               | سول الله سَالَيْنَامُ نِهِ فَرِما ياجس نِهِ عَلَى بِثَالِثَةُ كَى اطاعت َ      | , r9A                      |
| 4618        | تَدُمَنَ عَلَيْهِمُ كُوتِكُلِيفُ دى                  | جس نے حضرت علی بڑھٹڑ کو تکلیف دی اس نے رسول الا                                | r99                        |
| 4622        |                                                      | ىضرت على «النيز مين حضرت نيسى عايسًا كى جھلك موجود <u>ت</u>                    | r••                        |
| 4623        |                                                      | جنت میں حضرت علی واقع کا خزانہ ہے                                              | <b>r</b> •1                |
| 4623        | رہے                                                  | غیر محرم پر پڑنے والی پہلی نظر معاف اور دوسری کاموَ اخذ                        | <b>"•</b> :                |
| 4626        |                                                      | حضرت علی ٹائٹو عرب کے سروار ہیں                                                | r•r                        |

٣٢٨ وض كور يرسب سے يميلے حضرت على والله تشريف لائيں كے

۳۵۳ پنجتن پاک کاذ کر

| 4744 | حضرت على خاتة زوز و دارا درشب زنده دارتھے                                                                              | <b>7</b> 29  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4745 | کا ئنات کی اہم ترین جیارعورتیں                                                                                         | ۳۸٠.         |
| 4747 | قیامت کے دن نبی اکرم ٹائیزا کے نسب کے علاوہ ہاقی تمام نسب ختم ہوجا ئیں گے                                              | TA!          |
| 4748 | رسول اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ مَازْ فِحرِ كَ لَئِحَ جائے توسیدہ خاتون جنت کے دروازے پرآ واز لگائے کے مماز کے لئے انحد جاؤ | TAT          |
| 4749 | رسول الله مناتية مم كالمورشرعيه ميں اختيار، حضرت على جي تو كود وسرى شادى كرنے ہے روك ديا                               | ۳۸۳          |
| 4752 | جو چیز سیدہ فاطمہ ﷺ کو تکلیف دیتی ہے وہ رسول الند تی تیا ہے ۔                                                          |              |
| 4752 | شادی کے موقع پر میدہ کا ئنات کی شرم وحیاء کا خوبصورت منظر                                                              |              |
| 4753 | رسول الله مل تلييم سيده خاتون جنت التي كي آمد پرائھ كھڑ ہے ہوجایا كرتے تھے                                             |              |
| 4753 | سیدہ کا نئات فاطمہ بی تنا ہی اکرم مُنَا ثَیْرِ کِ ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھیں                                             |              |
| 4754 | جنتی عورتول میں سب ہے افضل جارعورتو ں کاذ کر                                                                           |              |
| 4755 | پینتن پاک کے درخت کی ایک خوبصورت مثال جوخو درسول الله مناتین است کے بیان کی                                            |              |
| 4756 | حضرت علی جن ترک بارے میں سیدہ عائشہ جنگ کا بیان کہوہ سب سے سپچے تہجے والے ہیں                                          |              |
| 4757 | قیامت کے دن سیدہ خاتو ک جنت سنر رنگ کی جا در کا پر دہ کئے ہوئے میدان محشر ہے گزریں گی                                  |              |
| 4758 | سيده خديجه ظلفنا بسرسول الله منافقي كروبيني ادرجار بينميال بيدا بوئيس                                                  |              |
| 4759 | سیدہ خاتون جنت کا چبرہ مبارک چود ہویں رات کے جاند کی طرح تھا                                                           | •            |
| 4760 | سیدہ خاتون جنت کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے                                                                     |              |
| 4762 | حضرت فاطمه بلیشارسول الله منافیظ کے انتقال کے بعد چھ ماہ تک زندہ رہیں                                                  |              |
| 4763 | اساء بنت عمیس ﷺ کاسیدہ فاطمہ ﴿ ﷺ کے جناز ہے کی پردہ داری کا خوبصورت انداز                                              |              |
| 4764 | سیدہ خاتو ن جنت کا جناز ہ اور تد فین رات کے اندھیر ہے میں ہوئی                                                         | <b>29</b>    |
| 4765 | سيده خاتون جنت فاطمه بريحنا كانتقال ٢١ برس كي عمر مين ہوا                                                              | <b>179</b> A |
| 4769 | حضرت خاتون جنت زليفا كوحضرت اساء بنت عميس والتفاا ورحضرت على بلالتفائي غسل دياتها                                      | ٣99          |
| 4770 |                                                                                                                        | <b>**</b> *  |
| 4771 | اولا دانسان کو تنجوس، بزول اور پریشان کردیتی ہے                                                                        | <b>1</b> ″+1 |
| 4772 | عیسیٰ ملیظ مال کی نسبت ہےاولا د آ دم ہیں اور حصرت حسین بھی مال کی نسبت ہےاولا د آ دم ہیں                               | ۲ <b>۰</b> ۲ |
| 4773 | حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے نام خود نبی اکرم ملکاتین نے رکھے                                                  | ۳+۳          |

المستحوك (مترج) جلد چهارم

| 4775 | دوران تجده نواسه رسول، رسول الله مَثَالَيْنِيمُ كى پشت پر                                                 | W• M        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4776 | حسنین کریمین ہے بغض رکھنے والا دوزخی ہے                                                                   | r.0         |
| 4777 | رسول الله مَنْ الْمَيْزُم كي الله عنواسول برشفقت                                                          | <b>%</b> •¥ |
| 4778 | ارشاد نبوی کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں                                                 | r•4         |
| 4781 | رسول الله مَنَّالَيْنِيْم حضرت حسن اور حضرت حسين ولي الله كاليك مخصوص دعا يراه كردم كيا كرتے تھے          | <b>۴•</b> ۸ |
| 4781 | نظر بدسے بیخنے کے لئے رسول الله مُناکینی سے ثابت شدہ دم                                                   | <b>~•</b> 9 |
| 4782 | جس نماز میں حضرت حسین رسول اللہ منگافتینم کی پشت پر چڑھے تھے وہ نما نِ عشاءتھی                            | 14          |
| 4782 | حسنین کریمین رہائی کے لئے رات میں آسانی بجلی چیک کرروشی کیا کرتی تھی                                      |             |
| 4783 | حضرت حسن، حسین اورمحسن کا نام حضرت علی راهنگئے نے''حرب'' رکھاتھا                                          |             |
| 4784 | حضرت حن رالفر الله من الفريخ كم ما ته مشابهت ركھتے تھے                                                    | ساس         |
| 4785 | حضرت ابو ہریرہ دان اللہ عضرت حسن کے بیٹ کا بوسدلیا جس جگہ کو نبی اکرم من اللہ کا نے چو ماتھا              |             |
| 4786 | حضرت حسن بن على رُفِي اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَيْم كِما ته بهت زياده مشابهت ركھتے تھے      |             |
| 4788 | حضرت حن بن على رفاتها نے ٢٥ حج پيدل چل كرادا كئے                                                          | MIY         |
| 4789 | حضرت حسن جل نفر کی ولادت جنگ احد کے اڑھائی سال بعد ہوئی                                                   |             |
| 4790 | حفرت حسن بن علی رہا تھا کا انتقال جمرت کے ۴۹ ویں سال ہوا                                                  |             |
| 4790 | حضرت حسن بن على مِنْ عِنْهِ كَيْ مُماز جنازه حضرت سعيد بن العاص مِنْ النَّيْنِ فِي مِنْ الْمُنْ فِي مِنْ  |             |
| 4791 | نبی اکرم مَلَیْظِیَم کا حفرت حسن براتش کے ساتھ انتہائی شفقت بھراانداز                                     |             |
| 4792 | حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے نے حضرت حسن بن علی جانب کو''یاسیدی'' کہہ کر پکارا                                  |             |
| 4793 | رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهُ فَي حضرت حسن وفاته كوچوما، سينے سے لگا يا اوران كى خوشبوسو تكھتے رہے |             |
| 4793 | جواولا دے ساتھ بیار نبیس کرتا اس کے لئے رسول الله منافیز کم کی نار اضکی                                   |             |
| 4794 | سواری کتنی اچھی ہےاور سوار کتنا اچھاہے                                                                    |             |
| 9496 | حضرت حسن رالتین کا بنے ایک منکر کواس کی ہرزہ سرائی پر ایک خوبصورت جواب                                    |             |
| 4798 | اذان کے آغاز کے بارے میں حضرت حسن بن علی بڑا تھا کا مؤقف                                                  |             |
| 4799 | محضرت حسن بن علی می فی فی کی نماز جناز ہ حضرت سعید بن العاص المی فیلنظ نے پڑھائی                          |             |
| 4799 | جس نے حسن بن علی بھانت ہے بغض رکھا اس نے رسول الله منگانتیکم ہے۔ بغض رکھا                                 | ۳۲۸         |

| فهرست مضامين | ) جلد چبارم                                                                                           | <b>حرک</b> (حرج     | المست        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 4800         | ا<br>النیخ کی تعلیم کی ہوئی دعا جووتر وں میں پڑھی جاتی ہے                                             | <br>رسول الله منظَّ | 74           |
| 4802         | لانتفا کی شہادت کے موقع پر حضرت حسین والفظ کا خطبہ                                                    | حضرت على ﴿          | ۳ <u>۳</u> ۰ |
| 4803         | ی بن علی فرانجنا کا نام ان کی پیدائش کے ساتویں دن رکھ دیا گیا تھا                                     | حفرت حسن            | اسم          |
| 4804         | بن على فقاها كوبار ہامر تبدز ہردیا گیا                                                                | معزت حسن            | mr           |
| 4804         | ں بن علی مڑھیا کی تدفین کے وقت مسلمانوں کا ہجوم دیدنی تھا                                             | حفزت حسن            | سس           |
| 4804         | کی شدیدعلالت کے بعد حضرت حسن بن علی رہائیں • ۵ ہجری کوچل ہے                                           | حياليس دن           | ۳۳۳          |
| 4804         | فت حضرت حسن بن علی را می از ۱۳ مر ۲ می برس تقی                                                        | و فات کے و          | rra          |
| 4805         | بن على من الله على بيعت كا تذكره                                                                      | حفرت حسن            | mm4          |
| 4806         | ہار کے بارے میں امت کے نام رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ كاالك بيغام                                | اہل بیت اط          | ٣٢٤          |
| 4807         | سنجالنے کے بعد حضرت حسن بن علی ڈھٹھا کی اولین ترجیح                                                   | امورخلافت           | ۳۳۸          |
| 4808         | ع پر حضرت معاویه دلاتشو کے حضرت حسن بن علی دلاتشو کی خدمت میں نذرانه                                  | صلح کےمورق          | <b>وس</b> م  |
| 4809         | بن علی بڑھ مسلمانوں کے دعظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا (فرمان نبوی)                              | ميرابيناحسن         | <b>*</b>     |
| 4812         | ارکی خاطرمسلمانوں کو جنگ کی آگ میں جھو تک دینا مجھے امپیمانہیں لگا (حضرت حسن بڑاٹیز)                  | حصولاقتذا           | اس           |
| 4813         | بن على خِرْضًا كا حضرت معاويه رِلْمَاشِيَّا بِراعتماد                                                 | حفزت حسن            | mr           |
| 4815         | بس کی بیٹی ، حضرت حسن بن علی بڑا گھا کی بیوی تھی ،اسی نے رشوت لے کر حضرت حسن کوز ہر دیا تھا           | اشعث بن قد          | ٣٣٣          |
| 4817         | ر ڈائٹوئا کے خواب کی تعبیر رہتھی کہان کی وفات کا وفت قریب آ گیا ہے                                    | حضرت حسن            | ~~~          |
| 4818         | وُلُقِهَا كَاخُوابِ كَهِ بِي الرَّمِ مَلَى يَشِيمُ كِجْمِ كَالْكِ عَمْرِ النِّي كُودِ مِينَ ٱلرَّرابِ | سيده فاطمه          | ۳۳۵          |
| 4818         | ن ٹالٹنز کو گود میں لے کررسول اللہ منافیز آبدیدہ ہو گئے                                               | حضرت حسير           | ٢٣٦          |
| 4818         | النِیا نے رسول اللہ مَثَالِیْنِیم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی امت حضرت حسین ڈاٹٹو کوشہید کرے گ            | جبريل امين          | ~~ <u>~</u>  |
| 4819         | ن ٹائٹنڈ ،حضرت حسن ٹائٹنڈ سے ایک سال اور دس ماہ حصو نے ہیں                                            | حضرت حسير           | <b>ሶ</b> ዮአ  |
| 4819         | ن بلاتینا کی شهادت ۲۱ ججری کو • امحرم الحرام کو ہوئی                                                  | حضرت حسير           | ٩٣٩          |
| 4820         | نرت حسین ڈائٹزدوڑے،رسول اللہ شائٹیز کے ان کے بیجیے دوڑ کران کو پکڑ لیا اور ان کا بوسہ لیا             | بچین میں حق         | ra•          |
| 4821         | حسین سے محبت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے محبت کر (حضرت حسین بھائنے کے لئے دعائے نبوی)                     | اےاللہ! میر         | rai          |
| 4822         | ن بن علی ڈائٹ کے قبل کا بدلہ حضرت بھی بن زکر یا ٹائٹ سے دو گنا                                        | حفرت حسير           | rar          |
| 4823         | ريره رُكْتُنَا مَصْرت حسين ثِلَيْنَا كود كيهة توان كي آنكهيس بهيك جاتيں                               | حضرت ابوج           | ror          |

| ت مضامین      | یو کے (متر بر) جدد چبارم میں جبر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لمستم       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4824          | مجھے جبر مل امین علیا نے تایا ہے کہ میری امت حسین ڈاٹٹو کوشہید کردے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 761         |
| 4827          | ر سول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى خوداذان دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | క్రాణ       |
| 4828          | حضرت حسین رہائتا کے عقیقہ کے دن ان کے بالوں کے ہم وزن جاندی صدقہ کی گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 4829          | حضرت حسين بنائلتين ني رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي كُود مِين بيشاب كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rol         |
| 4830          | حضرت حسین بیانتیز کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۵۸         |
| 4831          | حضرت اياس بن معاذ الأشبلي بثاثلة كالذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | గ్రామ్త     |
| 4832          | (اسلام کےسب سے پہلےخطیب) حضرت براء بن معرور بن صحر بن حنساء ڈھٹٹا کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠٤٠         |
| 4833          | حضرت خدیجه بنت خویلید بن اسد بن عبدالغزی فراها کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم         |
| 4834          | ر سول الله منا الله عن خديجه والنبخا كامال تجارت لي كر دوم تبه ملك شام كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144         |
| 4835          | رسول الله منالينيا کی سب ہے پہلی شادی حضرت خدیجہ جانفائے ساتھ ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444         |
| 4835          | رسول الله مناتيم كابيبلا فكاح حضرت خديجه والثناك والدخو يلدبن اسدني يرهايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | אאיי        |
| 4887          | ام المومنين حضرت خدىجه للتفاجمرت ہے ایک سال پہلے انتقال کر گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه۲٦         |
| 4837          | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا لِوطا اب اور حضرت خديجه اللَّهُ كا انقال ايك سال ميں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAA         |
| 4 <b>8</b> 37 | رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَمِياتِ عَمِيلِ عَصْرت خديجه وَلَيْنَا كاايك بينااورايك بيني تقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M42         |
| 4838          | وفات کے وقت حضرت خدیجہ دلیجنا کی عمر ۱۵ برس تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MYA.        |
| 4839          | حضرت خدیجه و این کا کینشن ہے رسول الله منگالیونیم کی اولا د دو بیٹے اور جار بیٹمیاں تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 749         |
| 4840          | حضرت خدیجہ ڈیٹھا کے ساتھ شادی پررسول اللہ منگا گئی اللہ تعالی کاشکرا دا کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4841          | رسول الله ملى يَقِيمُ في بير كي دن اعلان نبوت كيا ، اوراى دن حضرت خديجه وتأثياً اسلام لي تمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 4841          | جس دن رسول الله مَنْ اللهُ عِلَى اعلان نبوت كيااس سے الحكيے ہي دن حضرت على بي النفوا سلام لے آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r2r         |
| 4842          | حفرت عفیف الکندی کی اسلام کے بارے میں ایک خوبصورت حسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>۳۷</u> ۳ |
| 4843          | نبی اکرم ملی فیزام پروی کا آغاز سیچ خوابول کے ذریعے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 4843          | حضور مَنْ الْيَهِمْ عَارِحراء ميں جا كركنْ كني را تيں عبادت ميں مشغول رہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 740         |
| 4843          | میلی وجی کے بعدرسول اکرم منافیظِم کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٧          |
| 4843          | رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمِينِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ | ۴۷۷         |
| <b>48</b> 45  | سیدہ خدیجہ والتفانے فرضیت صلاق سے پہلے نبی اکرم فالقیام کی تصدیق کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳ΖΛ         |

| 4847 | تمام عورتوں میں سب ہے بہتر حضرت مریم بنت عمران بالفیااور حضرت خدیجہ بنت خویلد بالفیامیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rz9          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4848 | حفرت خدیجه بالشائے لئے جنت کے ایک خوبصورت محل کی خوشخری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>"</b> ለ•  |
| 4851 | حضرت خديجه وبالبينا كواللدرب العزت كي جانب ہے سلام اور جنتي محل كي خوشخبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ሮለ፣          |
| 4853 | جنتی عورتو ل کی جا رسر دارخوا تین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .MAT         |
| 4854 | ام المومنين حضرت عائشه ولافقاء كاام المومنين حضرت خديجه وللقياك بارے ميں رشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mr           |
| 4845 | ر سول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ | <b>"</b> ለ"  |
| 4857 | حضرت ابوامامه اسعد بن زراره بن عدس ژانتهٔ کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۸۳          |
| 4858 | بقیع الخضمات میں سب سے پہلے نماز جعد کس نے پڑھائی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۸۳          |
| 4860 | حضرت زينب بنت نبيط بني والده حبيبه اورخاله كبيثه رسول الله مثلاثير كي پرورش ميں رميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 647          |
| 4861 | حضرت عبيده بن حارث بن عبدالمطلب طائنة كالتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | raa.         |
| 4862 | جنگ بدر میں حضرت مبیدہ بنائیز کا زخمی ہونااوران کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MA 9         |
| 4863 | حضرت سعد منالفتائے بھائی ،حضرت عمیر بن ابی وقاص بنالفنا کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~ <b>9</b> • |
| 4864 | حضرت عمیر بن الی وقاص بنائنز جنگ بدر کے موقع پرکمسن تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الهم         |
| 4865 | حضرت سعد بن خیثمه بن حارث بن ما لک بن کعب بناتیز کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rer          |
| 4865 | حضرت سعد بن خیثمه ناتیز بھی جنگ بدر کے موقع پرکمسن تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۹۳          |
| 4866 | جنگ بدر میں عمر وابن عبدود نے حضرت سعد ٹالٹنز کوشہید کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~9~          |
| 4866 | حضرت خیثمہ اور سعد پڑھنا کے درمیان جہاد پر جانے کے لئے قرعه اندازی ہوئی ،قرعہ حضرت سعد بڑھنے کے نام نکلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دوم          |
| 4867 | حضرت عثمان بن مظعون بن صبيب بن وہب بن حذافیہ ڈھائنڈ کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۹۲          |
| 4867 | بقیع پاک میں سب سے پہلے حضرت عثان بن مظعون رہائتنا کی تدفین ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44Z          |
| 4867 | اپنے مردوں کوئسی بزرگ کے مزار کے قریب تدفین کرنار سول الله مَثَالِیمُ کی تعلیم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۹۳          |
| 4866 | ر سول الله منافية ينم نے حضرت عثمان بن مظعون جائفۂ کی وفات کے بعدان کا بوسه لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 799          |
| 4870 | حضرت جعده بن مهیر ه مخزومی خالتنه کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۰۰          |
| 4870 | حضرت علی جلاتیز نے حضرت جعدہ بن ہمبیر ہمخز ومی جائٹیؤ کوخراسان کا گورنر بنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>△</b> +1  |
| 4873 | حضرت سعدین ما لک بن خالد بن ثقلبه بن حارثه بن عمر و بن خز رج هاشن کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٠٢          |
| 4874 | رسول الله مَثَاثِينِهُم کے چیااور رضاعی بھائی حضرت حمزہ ٹائٹو کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٠٢          |

4903

4903

4904

4904

4905

4906

4907

حضرت عبدالله بن جحش طالتا دوران جنگ جذبات سے بھری ہوئی دعاما تگتے ہوئے

٥٢٢ اسلام كسب سے يميل علمبر دار حضرت عبد الله بن جحش والله ۵۲۳ عمیر بن باشم کے بیٹے حضرت مصعب بن عمیر دانٹو کا تذکرہ

۵۲۴ مكه كاسب سے خوبصورت نو جوان مصعب بن عمير رائنونا

۵۲۵ مکہ کےسب سے خوش لباس نو جوان ،حضرت مصعب بن عمیر رافظ

۵۲۲ حضرت سعد بن ربع بنعم وخز رجى عقبي ولاثنا كا تذكره

۵۲۷ حضرت سعد بن رئيع ريانين کي آخري کمجات مير گفتگو

۵۲۸ حفرت حذیفه بن یمان دلانتو کا تذکره

| فهرست مضامين | <b>7</b> /                                                   | المستعور في (مرج) جد چيارم                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4965         |                                                              | ۵۵۳ بخل سب سے بڑی بیاری ہے                 |
| 4967         | مدوى فالفنة كاتذكره                                          | ۵۵۵ حفرت ابومر ثد غنوی کناز بن حصین ء      |
| 4969         | ب رخ کر کے نماز نہ پڑھو                                      | ۵۵۱ - قبروں کے اوپر ندمیکھو، نداس کی جانب  |
| 4972         |                                                              | ۵۵۷ حفرت کناز بن حقین کانب                 |
| 4979         |                                                              | ۵۵۸ رسول اللهُ مَثَلَ فَيْنِمُ کَ چوکيدار  |
| 4978         |                                                              | ۵۵۹ مرثد بن الېمر ثد غنوی رٹائٹو کا تذکرہ  |
| 4978         | و دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک حضرت مر ثد بن الی مر ثد بڑا تھا | ۵۲۰ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف        |
| 4980         | رِّے کا نام 'السبل' تھا                                      | ۵۶۱ حفرت مرثد بن الي مرثد بناتين كهو       |
| 4982         |                                                              | ۵۲۲ حفرت جبار بن صحر الثانية كالذكره       |
| 4984         |                                                              | ۵۶۳ اپی شرمگاه کود کھنامنع ہے              |
| 4985         |                                                              | ۵۲۴ حضرت ابوحد يف دلانين كا تذكره          |
| 4989         | م کا فرمان یا د کر کے رونا                                   | ٥٦٥ حفرت حذيفه مناتثة كارسول الله مناتية   |
| 4992         |                                                              | ٥٦٦ حضرت ابوحذيفه وبالتوز كالصل نام        |
| 4996         |                                                              | ٥٦٤ حفرت قطبه بن عامر انصاري والتوزكا      |
| 4996         |                                                              | ٨١٨ حفرت قطبه بالتؤكوق مين نازل به         |
| 4999         | لام حضرت سالم مثانفة كالتذكره                                | ٥٦٩ حضرت ابوحذيف رثاتيز كآزادكرده غ        |
| 5000         | النؤكے منہ بولے ملے تھے                                      | ٥٤٠ حفرت سالم بن تانو حفرت ابوحذيفه وا     |
| 5001         | ں تلادت کیا کرتے تھے                                         | ا ۵۷ حضرت سالم طلط بالتربهت بیاری آواز میر |
| 5001         |                                                              | ۵۷۲ حرمتِ رضاعت کاایک خاص مسکله            |
| 5004         |                                                              | ۵۷۳ حفرت سالم،قرآن کا چوتھا حصہ            |
| 5006         |                                                              | ۵۷۳ حفرت زيد بن خطاب بالثنة كاتذكره        |
| 5006         | ر بن خطاب ہل تنزے بھائی ہیں                                  | ۵۷۵ حفرت زید بن خطاب وانتوا حفرت عم        |
| 5008         |                                                              | ۵۷۱ جب چلی سرد ہوا، میں نے مہیں یاد کیا    |
| 5009         |                                                              | ۵۷۷ مفرتء کاشه بن محصن بن قیس بن م         |
| 5010         | جائے گی ان کے چبرے چود ہویں کے جاند کی طرح چمک رہے ہوں گے    | ۵۷۸ جوجماعت سے پہلے جنت میں                |
| •            |                                                              |                                            |

| فهرست مضامين  | rq                                                                                | المستدوك (مترج) جلد چبارم                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5012          | ی هاشونه کا <b>تذ</b> کرو                                                         | ۵۷۹ حفرت معن بن عدى بن عجلان انصاد                     |
| 5014          | يَّا كَا مَذَكُره                                                                 | ۵۸۰ حضرت عباد بن بشر بن وش الشهلی مثالة                |
| 5016          |                                                                                   | ۵۸۱ ، سب ہے افضل تین آ دی                              |
| 5017          | ا خلافنهٔ کا تذکره<br>ا                                                           | ۵۸۲ حفرت ابود جانه هاک بن خرشه خزر ۶٫                  |
| 5018          | ، میں حضرت ابود جانبہ ڈائٹیز بھی شامل تھے                                         | ۵۸۳ مسلمه کذاب کوتل کرنے والی جماعت                    |
| 5018          | أينام كى للوار لينه كاحق ادا كرديا                                                | ۵۸۴ حضرت ابود جانه ڈاٹٹٹڑنے رسول اللہ مُغ              |
| 5019          |                                                                                   | ۵۸۵ حفرت تغلبه بن عنمه انصاری دانند کا                 |
| 5021          | م کا جواب نہیں دیا جس نے سونے کی انگوشی پہنی ہوئی تھی                             |                                                        |
| 5022          |                                                                                   | ۵۸۷ حضرت رافع بن ما لک زرتی طافیهٔ کا تا               |
| 5023          | چھینک آئی ،انہوں نے ایک دعا پڑھی ،رسول اللہ منافیز کم نے اس کو پہند کیا           |                                                        |
| 5024          | له ضائع ہوگئ تھی،رسول اللہ سائی لیے اسلامی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | ۵۸۹ جنگ بدر مین حضرت رفاعه طالته کی آ                  |
| 5026          | ہیت میں در دقعا                                                                   | ۵۹۰ جنگ بدر کے دن خضرت علی میانتو کے ب                 |
| 5026          |                                                                                   | ۵۹۱ حضرت رفاعه بن رافع زرتی کا تذکره                   |
| 5028          | يا خالفنا كا تدكره                                                                | ۵۹۲ حضرت ثابت بن قيس بن شاس خزر ج                      |
| 5031          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | ۵۹۳ چند چنے ہوئے لوگوں کا ذکر،رسول اللہ                |
| 5036          | •                                                                                 | ۵۹۴ حضرت ثابت بن قيس بن شاس رايسيُّه                   |
| 5037          |                                                                                   | ۵۹۵ رسول الله مَنَّالِيَّةِ عَلَى حِداما د حضرت ابوالع |
| 50 <b>3</b> 8 | مية مين ،سيده زينب كامارد مكي كررسول الله مَثَلَ فَيْزَمُ آبديده مو محي           | ۵۹۶ قیدیوں کو چھڑانے کے لئے بھیج گئے ف                 |
| 5039          | ؛ کا تذ کره                                                                       | ۵۹۷ حضرت ضرار بن از دراسدی شاعر رخالته                 |
| 5040          | ں آیا، جنگ بمامہ کو جنگ اجنادین بھی کہا جاتا ہے                                   | ۵۹۸ اجنادین کاواقعه تیر ہویں ہجری میں پیژ              |
| 5043          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | ۵۹۹ رسول الله منافية على كآزاد كرده غلام حصر           |
| 5046          |                                                                                   | ۱۰۰ حضرت طلیب بن عمیر بن وہب بن کث                     |
| 504 <b>8</b>  | يه بن عبد شمس بن عبد مناف رقائمة كا تذكره                                         |                                                        |
| 5050          | •                                                                                 | ۲۰۲ حضرت بشام بن العاص بن واكل سهي                     |
| 5 <b>052</b>  | ی کے جو ہر                                                                        | ۲۰۳۰ حضرت بشام بن العاص ولا لفظ كي بهادر               |

| فهرست مضامين | <b>ار ترج</b> ) جلد جبارم الم                                                                                  | المسته          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5053         | عاص کے بیٹے ہشام ادر عمرو، دونوں مومن ہیں                                                                      | <b>4•</b> 14    |
| 5055         | حضرت عكرمه بن ابوجهل فلاتفة كالتذكره                                                                           | Y+0             |
| 5055         | حضرت عکرمہ کی زوجہ حضرت ام حکیم کی اپنے شو ہر کے ساتھ و فاداری کا خوبصورت واقعہ                                | . <b>۲</b> •۲.  |
| 5057         | حضرت عکرمہ بڑھنٹو،رسول اللہ منگافیئی کی بارگاہ میں اپنے بچھلے گناہوں کی معافی ما تکتے ہیں                      | Y•Z             |
| 5059         | صحابہ کرام و کا ایک دوسرے کے لئے کمال ایثار                                                                    | <b>Y•A</b>      |
| 5062         | سکی مسلمان کواس کے باپ کے کفر کا طعنہ مت دو                                                                    | . <b>Y+</b> 4   |
| 5064         | حضرت ابوبكرصديق طاننظ كح والدحضرت ابوقحا فه طاننظ كالتذكره                                                     | <b>41+</b>      |
| 5064         | رسول الله مَثَافِينِهُم كاحضرت ابو بكرصد بق وْكَافِيزُك والدمحتر م كوعزت واحتر ام دينا                         | - <b>AII</b> -  |
| 5068         | کا لے رنگ کا خضاب لگانے کی ممانعت                                                                              | AIR             |
| 5072         | حضرت نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف ڈھٹنڈ کا تذکرہ                                              | YIP             |
| 5074         | حضرت نوفل ڈاٹٹنؤ کواور حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈاٹٹنؤ کورسول اللّدمَثَاثِیْنِمْ نے بھائی بھائی بنایا تھا        | Alic            |
| 5075         | رسول الله مَثَالِيَّةِ عَلَم نِي زره بِي كر حضرت نوفل رُلْتُوْ كي شادي كا انتظام كيا                           | Aib             |
| 5075         | ر سول الله مَنْ الْيَدِيمُ كَ عطا كئے ہوئے بھو ميں بركت كے كمالات                                              | TIT             |
| 5077         | رسول الله مَكَانِينِهُمْ خاندان اورنسب كے لحاظ ہے بھی تمام كا ئنات ہے افضل واعلیٰ ہیں                          | YIZ .           |
| 5080         | حضرت سعيد بن حارث بن عبدالمطلب رفائعهٔ كا تذكره                                                                | AIL             |
| 5081         | حفزت خالد بن سعید بن عاص بن امیه بن عبدش بن عبد مناف فیاتینٔ کا تذکره                                          | 719             |
| 5082         | حضرت سعید رات کا قبول اسلام ،اوران کے والد کا احتجاج                                                           | 414             |
| 5087         | حصرت خالد بن سعید رٹائٹن کورسول اللہ مَا لِیْمِیَم نے یمن کا والی بنایا تھا                                    | <b>.</b> Y. P.I |
| 5088         | حفزت خالد بن سعید رٹائٹۂ کے والد کی ۲۰ بیٹریاں اور ۲۰ بیٹے تھے                                                 | 777             |
| 5089         | رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ | yrm             |
| 5090         | رسول الله مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَى إِن مِين لاك سے بات كى                                                   | HELL            |
| 5091         | حضرت صفوان بن مخرمه زهری دلانتهٔ کا تذکره                                                                      | 410             |
| 5093         | حضرت سلمه بن مشام بن مغیره بن عبدالله بن مخز وم رفاتنا کا تذکره                                                | <b>444</b>      |
| 5095         | مبلغ اسلام سنست سعدين عباده دلاتنه كاتذكره                                                                     | 412             |
| 5098         | حضرت سعد بن عبادہ ڈائٹوئے کے جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ                                                   | YFA .           |

| فهرست مضامين | <b>سار کے</b> (سترجم)جلدچہارم <b>سا</b>                                                                      | <u></u>        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5107         | رسول الله مَثَاثِينِهُم نے حضرت سعد رِخالِتُو کی والدہ کی طرف سے حضرت سعد کوروز ہے رکھنے کی اجازت عطافر مائی | 772            |
| 5108         | حضرت ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب ذاتينا كالذكره                                                            | 45.0           |
| 5114         | رسول الله منَّا لَيْنِهُمْ كِ اخلاق كريمه كى ايك پر كيف جھلك                                                 | 45             |
| 5118         | جولوگ طاقتوروں سے اپناحق خوذہیں چھینتے ،اللہ تعالی ان پرنظررحمت نہیں کرتا                                    | خساله          |
| 5119         | حفرت محمد بن عياض زهري والنفيا كاتذكره                                                                       | 100            |
| 5119         | الله تعالیٰ بلاضرورت شرمگاه کھولنے والے پرنگاہ کرمنہیں فرما تا                                               | حنطلا          |
| 5121         | حضرت عبدالله بن مسعود رہی تھیا کے بھائی حضرت عتب بن مسعود رہاتین کا تذکرہ                                    | בחו            |
| 5123         | حضرت عتبہ بن مسعود ڈاٹھنا کا جنازہ پڑھنے میں ان کی والدہ کے آنے کا انتظار کیا گیا                            | 4F4 .          |
| 5129         | حضرت نعیم نحاوی عدوی را نشخ کا تذکره                                                                         | 174            |
| 5131         | حضرت طفیل بن عمرودوی دلاننو کا تذکره                                                                         | YFA            |
| 5132         | جنگ میں مخصوص الفاظ متعین کر لینے کا ثبوت                                                                    | 424            |
| 5134         | قاری قرآن حضرت سعد رفاتینا کا تذکره                                                                          | ¥17°+          |
| 5135         | حضرت عتبه بن غز وان رقائفاً كا تذكره                                                                         | 4171           |
| 5139         | جنت کے دروازے کے ایک بٹ سے دوسرے تک چالیس سال تک کی مسافت ہے                                                 | 400            |
| 5140         | صحابہ کرام ﷺ کے ابتدائی تنگی کے حالات اور بعد میں کشادگی کے حالات پرایک نظر                                  | 466            |
| 5140         | قوم کا بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے                                                                            | <b>بالد</b> لا |
| 5141         | جس نے جان بو جھ کرمیر ہے بارے میں جھوٹی بات کہی، وہ اپناٹھ کا نہ جہنم بنالے                                  | בחר            |
| 5143         | حضرت ابوعبیده بن جراح بخاتینهٔ کا تذکره                                                                      | 464            |
| 5144         | حضرت عمر وللنفط كاحضرت ابوعبيده بن جراح كے ساتھ والہانہ انداز                                                | 402            |
| 5145         | رسول الله مَثَاثِيْرُ كِي تين گهر بدوستوں كا ذكر                                                             | AMA            |
| 5149         | حضرت معاذبن جبل رثانتنا كاحضرت ابوعبيده كوخراج تحسين                                                         | 7179           |
| 5151         | جنگ بدر کے موقع پرحضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹو کی عمراہم برس تھی                                              | <b>10</b> +    |
| 5159         | جنگ احدیس رسول الله مَنَا ﷺ کے چہرے میں خود کا گھٹااور حضرت ابوعبیدہ بن جراح کا خود کی کڑیاں نکالنا          | 101            |
| 5160         | خود کی کڑیاں نکالنے کی وجہ سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑائٹڑ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے                              | 701            |
| 5161         | حضرت ابوعبيده رفاتينا كى انگوشى مبارك پريكھى ہوئى خوبصورت تحرير                                              | 705            |

| فهرست مضامين | هورکے (مترجم) جلد چیارم ۲۳۲                                                                                              | المست            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5162         | رسول الله مَا لَيْنَا كَيْ امت كَيامِين حفرت ابوعبيده بن جراح رفي الله مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا                     | TOP              |
| 1565         | اگرمیں ابومبیدہ بن جراح بٹائنڈ کو پاوک تو بغیرمشورہ کئے ان کوخلیفہ مقرر کردوں                                            | 100              |
| 1567         | حضرت ابوعبيده بن جراح بلاتينا ورحضرت ابوطلحه خاتفنا كے درمیان عقدموًا خاق ہوا                                            | rar<br>,         |
| 5168         | حضرت معاذبن جبل رافظ كاتذكره                                                                                             | <b>104</b>       |
| 5173         | عیسی ملینا کوا ۳ سال کی عمر میں آسانوں پراٹھایا گیااورمعاذ بن جبل ڈاٹٹڑ ۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے                       | YAA:             |
| 5176         | حضرت معاذین جبل ٹائٹنا کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے                                                                       | Par              |
| 5177         | حضرت معاذبن جبل الأنتؤكردانت جبكدار تتھے                                                                                 | ***              |
| 5181         | جنگ حنین پر جاتے ہوئے رسول الله منگافیا کم نے مکہ میں حضرت معاذین جبل رہانی کواپنانا ئب بنایا                            | AAI              |
| 5182         | چھوٹی سے چھوٹی ریا کاری بھی شرک ہے                                                                                       | 775              |
| 5183         | علم جاِرآ دمیوں کے پاس ڈھونڈو                                                                                            | 777              |
| 5184         | حضرت معاذبن جبل بخاتئيسب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت                                                                   | 440              |
| 5187         | ایک ہی ہفتے میں حضرت معاذ بڑائیز کی تمام آل اولا دنوت ہوگئ                                                               | arr              |
| 5187         | قرآن کریم کے بارے میں کچھ یو چھنا ہوتو حضرت ابی بن کعب ڈھٹنڈ کے پاس جائیں                                                | 777              |
| 5188         | حلال وحرام کے بارے میں پوچھناہوتو حضرت معاذبن جبل بڑاتیز کے پاس جا کیں                                                   | 444              |
| 5189         | حضرت معاذبن جبل بن ينتو '' معلم الخير'' بهي تقے اور رسول الله مَنَا لَيْهُمُ كَمْ مَطْيعٌ وفر ما نبر دار بهي تھ          | AFF              |
| 5192         | حضرت معاذبن جبل بڑائنز کے قرضہ جات کی اوائیگی کے لئے ان کامال ومتاع بیجا گیا                                             | 444              |
| 5193         | حضرت معاذبن جبل بناتينا كے بیٹے كى وفات پررسول الله منگانینز نے حضرت معاذ كوتعزیتی خطالکھا                               | 14.              |
| 5195         | ىخاد تىقى تواتىقى كەسارا گھراڻا بىي <u>ش</u> ى                                                                           | 141              |
| 5196         | حضرت فضل بن عباس بن عبدالمطلب بنائيز كا تذكره                                                                            | 428              |
| 5201         | حضرت شرحبيل بن حسنه رفاتيز كاتذكره                                                                                       | 12F              |
| 5208         | حضرت ابو جندل بن سهيل بن عمر و بنائفة كا تذكره                                                                           | 720              |
| 5210         | حضرت حارث بن مشام مخزومی را النهٔ کا تذکره                                                                               | 140.             |
| 5211         | حضرت حارث بن ہشام ڈائٹو کی مکہ ہے روانگی کے وقت مکہ میں رقت انگیز مناظر                                                  | 727 <sub>.</sub> |
| 5215         | حضرت عبدالله بن تغلبه ولائنا كالذكره                                                                                     | 144              |
| 5217         | رسول الله مَنْ لَيْنَا فِي عَلَى مَعْرِت عبدالله بن تعليه بن للنائية كي جبرے پر ہاتھ پھيرااوران كے لئے دعائے بركت بھي كى | 144              |

|              | الهداية - AlHidayah                     |                                          |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| فهرست مضايس  | ۳۳                                      | المستدوك (سرج) ملدچيارم                  |
| 5218         | دانشهٔ کا تذکره<br>دفاعهٔ کا تذکره      | ١٤٩ حفرت عبدالله بن عدى بن الحمراء:      |
| 5221         |                                         | ۲۸۰ حفرت خالد بن عرفطه راتانو کا تذکر    |
| 5223         | الم | ١٨١ قاتل بنخ يهم بهتر ب كمقول بر         |
| 5254         |                                         | ۱۸۲ سهيل بن عمرو بن عبد شمس ميسيد        |
| 5226         | ی زندگی گزارنے سے بہتر ہے               | ۹۸۳ جهاد میں ایک لمحه گزارنا،گھر میں پور |
| 5228         | رسول الله مَنَا يَنْظِمُ كَي بيشين كوئي | ۲۸۴ سہیل بن عمرو دلائٹٹا کے بارے میں     |
| 5229         | ره (رسول الله مَا لَيْزُمُ کِيموون)     | ١٨٥ حفرت بلال بن رباح ذاته كا تذكر       |
| 5231         |                                         | ۲۸۲ حضرت بلال را الثناء كاحليه مبارك     |
| 5233         |                                         | ١٨٤ حفرت بلال ذائمة كي والده كانام'      |
| 5233         | بان ہوگئ تھیں                           | ۱۸۸ حضرت بلال راتاتیا کی والدہ بھی مسلم  |
| 5237         | کے بھائی کی شادی ہوگئی                  | ۹۸۹ حضرت بلال کی ذمه داری پران ک         |
| 5238         |                                         | ۱۹۰ ان کومعلوم تھا کہ پیار کے لئے ، بیت  |
| 5241         | لا کی ایک نیکی میں                      | 191                                      |
| 5242         |                                         | ۱۹۲ حبثی لوگوں میں سب سے اچھے تین        |
| 4243         |                                         | ١٩٣٧ سبقت لے جانے والے چار صحابی         |
| 5244         |                                         | ۱۹۴ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں         |
| 5256         |                                         | 190 حفرت اسيد بن حفير ولالثنة كاتذكره    |
| 5258         | بھی اپی توم کے بہت معتبر محف تھے        | ۲۶۲ حفرت اسيد خاتفؤز مانه جابليت مين     |
| 5258         | •                                       | ۱۹۷ حفرت اسید بن حفیر دفاتهٔ کاتبین و ک  |
| 5258         | • • •                                   | 19۸ حفرت اسید بن حفیر ڈٹائٹڑ کے جنگ      |
| 5259         |                                         | ۱۹۹ حفرت اسيد بن حفير ولاتن كي محرا تكيز |
| 5260         |                                         | ٧٠٠ حفرت اسيد بن حفير ولاتينا كي بعض م   |
| 5261         |                                         | ۵۰۱ رات کے اندھیرے میں جفرت اس           |
| 5262         |                                         | ۲۰۶ رسول الله منافية عمرات استحد حفرت اس |
| 52 <b>63</b> | ابو هر ريره وفائينًا كاخراج محسين       | ٢٠١ حفرت اسيد بن حفير والثين كوحفرت      |
|              |                                         |                                          |

| فبرست مضامين | rr                                                               | المستصوك (مترج) علد چارم                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5264         | يرُ هاتے تقے                                                     | ۲۰۴۰ حفزت اسید بن حفیر براین بینه کرنماز                      |
| 5266         | : کا تذکره                                                       | 200 حضرت عياض بن عنم الاشعرى ولأنو                            |
| 5267         | بر کسی قتم کی دولت اور جا ئیدا ذہبیں جھوڑی                       | ٧٠٧ حضرت عياض دالفيزنے اپ ترکه:                               |
| 5269         | ہے بخت عذاب دیا جائے گا جود نیا میں لوگوں کو تکایف دیتا تھا      | 202 قیات کے دن اس آدمی کوسب۔                                  |
| 5270         | عالية ؟ (رسول الله مَا لَقَيْمُ كامشوره)                         | ۷۰۸ سستم کی عورت سے شادی کرنی                                 |
| 5271         | ئی حضرت براء بن ما لک ڈاٹنز کا تذکرہ                             | 209 مفرت انس بن ما لک وافغ کے بھا                             |
| 5273         | بخ                                                               | ١٥ عورتول كوسريلي آوازنبين ساني حإ                            |
| 5274         | رو دالله تعالى رقتم كاليس توالله تعالى ان كى قتم كو بورا كرتا ہے | ااک حضرت براء را انتخار کی شان پیہے کہ                        |
| 5276         |                                                                  | 217     حضرت نعمان بن مقرن بالثلا كالذ                        |
| 5277         | فات کی خبرس کر حضرت عبدالله بن عمر را الله عمکین ہو گئے          | ۲۱۳ حفزت نعمان بن مقرن رفاتذ کی و                             |
| 5278         | رم نا النام كالمبرارول ميں سے تھے                                | ۱۹۲۷ حضرت نعمان بن مقرن بوتوني أ                              |
| 5281         | ت نعمان بن مقرن التو كوجهاد كے ليے بھيجنا                        | 212 حفرت عمر بن خطاب والله كاحفر                              |
| 5280         | عائى حضرت سويدبن مقرن طالتنا كالذكره                             | ۲۱۷ حضرت نعمان بن مقرن رہائنے ؟                               |
| 5281         | ئى حصرت قياده بن نعمان ظفرى ملاتنة كالتذكره                      | 212 حضرت ابوسعید خدری اللیز کے بھا                            |
| 5281         | ررسول الله منا الليفية كلعاب دبن كى بركت مع تعيك بوكى            | ۱۸ حفرت ابوسعید خدری ریافتو کی آگو                            |
| 5282         | 62                                                               | 219 حضرت علاء بن خضر مي والثنية كا تذ <sup>ك</sup>            |
| 5283         | ث جالفته کا تذکره                                                | <b>۷۲۰</b> حضرت اسود بن خلف بن عبد يغور                       |
| 5286         | ·                                                                | 2 <b>٢</b> ١ - حضرت خالد بن وليد ي <sup>خالف</sup> نز كا تذكر |
| 5289         | ت پررونا جا نز ہے                                                | ۲۲۷ بین کئے بغیر خاموثی کے ساتھ میں                           |
| 5290         | برے پہلے اسلام لائے                                              | ۲۳ حضرت خالد بن وليد جانتنا جنگ خي                            |
| 5292         |                                                                  | ۲۲۷ خیبر ۲ جبری کوفتح ہوا                                     |
| 5298         | زکوتل کیااس کی ٹو بی کی قیمت ایک لا کھ درہم تھی                  | ۲۵ حضرت خالد بن وليد بن تشخیف ہرم                             |
| 5299         | ن تُو بِي مِين رسول اكرم من اليوم كاموية مبارك ركعة تص           | ۲۲۷ حضرت خالد بن وليد رفاتيز جميشه إ                          |
| 5300         | •                                                                | ۲۲۵ حضرت خالد بن وليد خاتنه كارسم                             |
| 5303         | ثنة كا تذكره                                                     | ۲۸ حضرت حاطب بن ابی بلتع مخمی زالا                            |

| فبرست مضامي  | بارم ۳۵                                                                                  | ستدرک (تربم)جلدچ              | الم         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 5309         | ے کپڑے اتاردیں گے (حضر بے علی بطانتوا ورحضرت زبیر جانتو کی عورت کودهم کی )<br>۔          | ے خط نکال ورنہ تیر۔           | 79          |
| 5310         | ب ذالفند كا تذكره                                                                        | ا حضرت الى ابن كعد            | ۳.          |
| 5314         | ب ٹھٹٹو کسی قشم کا خضاب نہیں لگاتے تھے                                                   | ا حضرت الى ابن كعد            | ۳۱          |
| 5321         | ہے جو چیز واضح سمجھ میں آئے اس پڑمل کرو جو سمجھ نیہ آئے وہ علماء سے بوچھ لو              | ا کے قرآن وسنت میں            | ٣٢          |
| 5327         | ہے کدرُت ہی بدل گنی (حضرت ابی ابن کعب رٹائٹو کی وفات کے وقت گلیوں میں جموم)              | ۲۷ مجھڑا کچھاس ادا۔           | ~~          |
| 5331         | بن عوف ز ہری رٹائیز کا تذکرہ                                                             | 21 حفرت عبدالرخمن             | سهم         |
| 5341         | بن عوف ڈلیٹیا فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اورایک ماہ تک زندہ رہے                    | 21 حضرت عبدالرحمن             | ro          |
| 5350         | بَن عوف جَنْ مَنْ نِي مِزارِ هَا مُدان آزاد کئے                                          | 21 حفرت عبدالرخمن             | ٣٧          |
| 5352         | بنءوف بالقيز كى جائدياد كى تفصيل                                                         | 21 حضرت عبدالرخمن             | ٣2          |
| 5355         | پنے ہے بڑے عالم ہےمشورہ کرلینا جا ہیے                                                    | اک مئلہ بتائے میں ا           | 77          |
| 5355         | عادتیں اچھی اوراکی عادت بری ہوتو یمی ایک بری عادت انسان کو برباد کردیق ہے                | ا مس کسی انسان میں نو         | ۳q          |
| 5355         | نے کررہو( در جوانی تو برکردن شیوه پنیمبری)                                               | ا کے جوانی کی لغزشوں۔         | <b>/</b> *• |
| 535 <b>8</b> | لون سے کام کرنے چاہئیں،جن کی بناء پروه دولت کے نقصانات سے پچ سکتے ہیں                    | ا کے مالدارلوگوں کوکون        | ۱۳۱         |
| 5362         | ل نوكرى اچھى لگى (حضرت عبدالله بن مسعود زلائنڈ رسول الله مَنْكَ يَتَنِيْمُ كى خدمت ميں ) | ا بحوكوكو يمصطفي              | 4           |
| 5364         | عبدالرخمن طالفنا کی ولادت ہے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود جالفنا کی کنیت ابوعبدالرخمن رکھی | ٢٧ نبي اكرم مثلًا فينام _ ز   | ۳           |
| 5373         | لڑ کی اپنی بیٹیوں کے بارے میں وصیت                                                       | ٢٥ حضرت عبدالله وال           | بالد        |
| 5378         | مسعود خالفنا ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے                                               | *                             |             |
| 5383         | ت کی دعا مانگنی چاہیے                                                                    | ۷۶ نیک لوگوں کی صحبہ          | ~4          |
| 5384         | ئے گرای                                                                                  | ۷۷ عشره مبشره کے اسما         | ٣2          |
| 5385         | مسعود ٹائٹن بھل تو ڑتے ہوئے درخت سے رگر گئے                                              | . ,                           |             |
| 5386         | مسعود بناهنا كي خوبصورت دعا                                                              | •                             |             |
| 5391         | مسعود والفؤعلم سے بھر پور تھے                                                            | 20 حضرت عبداللد بن            | ٥٠          |
| 5397         | پس میں احادیث کا تکرار کیا کرتے تھے                                                      |                               |             |
| 5361         |                                                                                          | 22 حضرت عبداللدين             |             |
| 53 <b>98</b> | كے چچاحفرت عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم والنزكے فضائل                                       | ۵۵ رسول الله مَثَاثَةُ عُمْ _ | ١٣          |

| فهرست مضامين | ry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المستصرك (جرج) بلدجارم                                         |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5398         | الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۴۷ عرمیری زیادہ ہے کیکن بڑے                                   |  |
| 5399         | کے وقت حفرت عباس ڈاٹھ تین سال کے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۵۵ رسول الله مَالَّيْنَةُ مَا كَي بِيدِ اكْش                  |  |
| 5402         | فات کے وقت و عفلام آزاد کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۷۵۲ حضرت عباس فالفؤن اپنی و                                    |  |
| 5403         | و والشراع السائم لا نا كالتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۵۷ حفرت عباس بن عبدالمطلب                                     |  |
| 5415         | لادکودوز خ ہے بچا( دعائے نبوی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۵۸ ایالله!عباس اوراس کی او                                    |  |
| 5420         | ت عباس ڈائٹو تمام قریش میں سب سے زیادہ تخی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷۵۹ نی اگرم ملاین کے چیا حضر ب                                 |  |
| 5423         | رسول الله من في في الشيخ في الشيخ ال | ٧٢٥ بحرين سے آنے والا مال كثير                                 |  |
| 5425         | بن ابی منافق کو گفن کے لئے قیص دیا اس کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211 رسول الله منافقي في عبدالله ا                              |  |
| 5427         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٦٢ لفيل خلافت كانوربين                                        |  |
| 5428         | تعزت عباس دلاتنة كالحمر شامل كيا كميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۱۳ مجد نبوی کی توسیع کے لئے                                   |  |
| 5430         | مُلَّاقِيمًا كوبهت بِسند بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨٥ پياے كو يانى بلانا، رسول الله                              |  |
| 5438         | فرت عباس ولاتن كاواسط دے كراللہ تعالى سے بارش كى دعا مائكتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210 حفرت مربن خطاب فلأتؤه                                      |  |
| 5439         | الذكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٦٦ حضرت عبدالله بن ارقم وثاثقة ك                              |  |
| 5441         | ىبدالله بن ارقم رُكَانِينَ سے خط كا جواب كھوا يا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٦٤ ني اكرم مَا النَّالِمُ النَّهُ عَلَيْتُ مُعَرِّتُ عَمْرَتُ |  |
| 5441         | هزت عبداللد بن ارقم را تنزيت مشوره كما كرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱۸ حفرت عمر بن خطاب مانتوا م                                  |  |
| 5443         | اورتم قفائے عاجت کے لئے بیٹے ہوتو تسلی سے قضائے عاجت سے فارغ ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۹۹ جب جماعت کھڑی ہوجائ                                        |  |
| 5444         | رر بهانصاری دانشهٔ کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠٤٠ حضرت عبدالله بن زيد بن عب                                  |  |
| 5444         | رربه زلاتنئانے خواب میں اذ ان دیکھی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ۷۷ حفرت عبدالله بن زید بن عب                                 |  |
| 5449         | ی داشنهٔ کا تز کره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷۵۲ ابوالدرداءعويمر بن زيدانصار                                |  |
| 5449         | ا كا ، حضرت ابوالدرداء ولا الله كواسلام كي طرف ماكل كرنے كا بهترين طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عبدالله بن رواحه زالله                                         |  |
| 5450         | ده غفاری دلینتهٔ کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۷۴ حفرت ابوذر جندب بن جناه                                    |  |
| 5452         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 مفرت ابوذر والثينا كي وصيت                                 |  |
| 5456         | آناء تین دن تک جیپ جیپ کرنی اکرم مَالیّنیم کے بارے میں معلومات لیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٧٧ حفرت ابوذر الثنة كالكهيس                                   |  |
| 5457         | بيت الله ك ردول من چي رج سوائ آب زم زم ك بحويس كهايا، بيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٧٧ حفرت ابوذر الثلثة تمن ون تك                                |  |
| 5458         | را سلام لائے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷۷۸ حفرت ابوذر خاتوج تے نمبر                                   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |  |

١٠٢ اسام عظم الثال خليب

5606

۸۲۸ محمر بن طلحه بن عبيد الله سجاد رفافظ كا تذكره

5688

٨٥٣ حضرت عبدالله بن بدمل بن ورقاء بريننغ كالتذكره

. 74

5708

١٦٣ أرسول الله مَا لَيْنِيْ فَي الكِيمْ عَرود عا كاذكر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

وَقَدُ صَبَّ اكْثَرُ اَخْبَارِهَا عِنْدَ الشَّيْحَيُنِ وَاَخْرَجَا جَمِيْعًا اِخْتَلافَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ

## كتاب المجرت

ہجرت کے موضوع پر بہت ساری الی حادیث موجود ہیں جوامام بخاری پیشنہ اورامام سلم پیشنہ کے معیار کے مطابق صحیح ہیں اور دونوں بزرگوں نے رسول الله مَا ﷺ کے مکہ میں قیام کے سلسلہ میں صحابہ کرام ﷺ کا ختلاف بھی نقل کیا ہے۔

4257 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ الْفَصْٰلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِى حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الشَّعُرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِى حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْسُحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ شِهَابٍ بُنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ مَشَيْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَمَّرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ لَلْاَ عَشَوهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ لَلْاَ عَشَوهُ اللهُ عَشَوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً لِللهُ عَنْ عَلِي وَسَلَّمَ بِمَكَّةً لَلْاَ عَشَوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً لَلْاكَ عَشَوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا لَاللهُ عَنْ وَجَلَّ عَشَرَةً سَنَةً

هَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدِ اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى هَاذِهِ مَعَ الرَّوَايَاتِ الَّتِي آخُوَجَاهَا عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَامَّا خَبُرُ آنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَإِنْ صَحَّتُ اَسَانِيُدُهُمَا فِي عَشُو سِنِيْنَ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ

حضرت على رفائقًة فرمات بين: الله تعالى نے اپنے نبى مَا الله على المكر مديس اسال ركھا۔

کی یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بہتنہ اورامام مسلم بہتنہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور حفرت عبداللہ بن عباس فی یہ یہ حدیث کے عباس فی اللہ بن عباس فی اللہ بن بہت ساری احادیث ہیں جواس فہ کورہ حدیث کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔اور جہاں تک تعلق ہے حضرت انس فی تی اور حضرت معاویہ فی کی مرویات کا کہ حضور منافید کی میں رہے تو (علمائے امت کا ) ان پر عمل نہیں ہے (یعنی علمائے امت نے ان کو قابل عمل قرار نہیں دیا ہے)

4258 - أخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هلال، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ 4258 - جامع ترمذی أبدواب البناقب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم 'باب ما جاء فی فضل السینة' حدیث 3941:الهمجم الکبیر للطبرانی 'باب الجبیم' باب من اسه جابر - أبو زرعة بن عدو بن جریر عن جده مدیث 2359:دلائل النبوة للبیهقی 'باب من هاجر من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم إلی مدیث 716:

شَقِيق، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، عَنُ غَيْلانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ، عَنُ اَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ جَرِيرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَوْحَى إِلَىَّ اَتُى هَؤُلاءِ البَّلادِ الثَّلاثِ نَزَلْتَ فَهِى دَارُ هِجُرَتِكَ: الْمَدِينَةُ، اَوِ الْبَحْرَيْنِ، اَوْ قِنَسُرِينُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت جریر ﴿ اللَّهُ اللهِ عَمروی ہے کہ نبی اکرم مَن اللِّهُ نے ارشاد فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہتم مدینہ، بحرین یا قنسرین میں سے جہاں بھی چلے جاؤ، وہی آپ کا دارالبجرت ( یعنی ججرت کا مقام ) ہے

السناد بي المان المام بخارى ميساورا مامسكم ميسان اس كفل نهيس كيا-

4259 اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ اَبُو عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ تعالى عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَأُمِرَ بِالْهِجُرَةِ، وَالْزِلَ عَلَيْهِ: وَقُلُ رَبِّ اَدْحِلْنِي مُذْحَلَ صِدْقٍ وَالْحُرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلُ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس رفي فن فرمات بين :رسول الله مَا يَقِيمُ مَه مَرمه مِين رہتے تھے، پھرآپ مَا يَقَيَّمُ کو ہجرت کا حکم ملا، اور آپ مَا يَقِيَّمُ يربيآيت نازل ہو كی :

وَ قُلُ رَّبِّ اَدْخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقٍ وَّ اَخُرِجُنِي مُخْرَجَ صِدُقٍ وَّ اجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلُطْنَا نَّصِيُوا (الاسواء:80)

''اور یوں عرض کرو کہاہے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کراور سچی طرح باہر لے جااور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبددے''۔ (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا)

الاسناد بي المام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة في الساد بي الله المام مسلم مِينة في الساد بي المام الم

الْسَمَسُ وَزِيْ حَدَّوْنَا الْهُو بَكُو مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنُ قَتَادَةً قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَقُلُ رَّبِ اَدْحِلْنِى مُدْحَلَ صِدُقٍ وَّا اَحْرَجَنِى اللهِ مُحْرَجَ صِدُقٍ وَاَدْخَلَهُ الْمَدِيْنَةَ مُدْحَلَ صِدُقٍ قَالَ وَنَبِى اللهِ مُحْرَجَ صِدُقٍ وَاَدْخَلَهُ الْمَدِيْنَةَ مُدْحَلَ صِدُقٍ قَالَ وَنَبِى اللهِ مَسَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ آنَّهُ لاَ طَاقَةً لَهُ بِهِذَا الْآمُو إِلَّا بِسُلُطَانِ فَسَالَ سُلُطَانًا تَصِيرًا لِكِتَابِ اللهِ وَحُدُودِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ آنَّهُ لاَ طَاقَةً لَهُ بِهِذَا الْآمُولِ إِلَّا بِسُلُطَانِ فَسَالَ سُلُطَانًا تَصِيرًا لِكِتَابِ اللهِ وَحُدُودِ اللهِ وَلِقَامَةِ كِتَابِ اللهِ وَانَّ السُّلُطَانَ عَزَّةٌ مِّنَ اللهِ جَعَلَهُ بَيْنَ اظَهُرِ عِبَادِهِ وَلُولًا ذَلِكَ لا غَارَ السُّلُطَانَ عَزَّةٌ مِّنَ اللهِ جَعَلَهُ بَيْنَ اظُهُرِ عِبَادِهِ وَلُولًا ذَلِكَ لا غَارَ اللهُ عَلَيْ بَعْض وَاكُلَ شَدِيدُهُ مُ صَعِيفَهُمُ

<sup>4259 &</sup>quot;الجسامع ليلترمذي" أبيواب تنفسيسر البقرآن عن رسول البلسة صبلى الله عليبه وسلم "بساب": ومن سورية بسنى إسرائيل " حدست 1473: ولائل النبوة للبيريقى "باب قول الله عز وجل وفل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى `حديث769

حضرت قماده دلات في الله تعالى كارشاد:

وَ قُلُ رَّبِّ اَذْخِلُنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخُرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلُ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلُطنًا نَّصِيرًا

(الامراء:80)

کے متعلق فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ علیہ کو مکہ مکر مدے مدینہ منورہ کی جانب حق کے ساتھ نکالا ،اور حق کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں داخل فرمایا۔اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی جانے تھے کہ مددگار کے بغیر وہ یہ کامنہیں کر پائیں گے،اس لئے انہوں نے کتاب اللہ ،حدود اللہ، فرائض اللہ اور اتا مت کتاب اللہ کے لئے مددگار ما نگا۔اور مددگار (سے یہاں پرمراد) اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ ہے۔جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نافذ فرما تا ہے۔اگریہ نہ ہوں تو لوگ ایک دوسرے کو تل کریں، غارت گری کریں اور طاقتوراینے سے کمزور (کے مال) کو کھا جائے۔

4261 آخْبَرَنَا الاُسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالاً: آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْاَنُ صَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنِى آخِى، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ آخُرَجُنَنِى مِنُ آحَبِ الْبِلادِ اِلَى، فَاسْكِنِّى آحَبُ الْبِلادِ اِلَىٰكَ، فَآسُكَنَهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَدَنِيُّونَ مِنْ بَيْتِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي

ابه ابو ہررہ و الله فرماتے ہیں کرسول الله مَا لَيْكُمْ نے بول دعا ما تكى:

''اے اللہ! تونے مجھے اس شہرے اذن سفردے دیا ہے جوشہر مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا،اب تو مجھے اس شہر میں آباد کر جو تخفیے سب سے زیادہ محبوب ہے''

توالله تعالى في آپ مَلَ الله الله كومدينه منوره مين آباد فرمايا-

ال حديث كتمام راوى مدنى ين-

4262 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا النَّبِي عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُمَا عَبُدُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ النَّبِي عَنُ عُرُونَةً، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ النَّبِي عَنُ عُرُونَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُن قَالُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَنْهَا، قَالُتُ وَهُمَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ سُلِمِينَ: قَدُ اُرِيتُ دَارَ هِجُورَتِكُمْ، اُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخُلٍ بَيْنَ لا بَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَان

## هالَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

4262-صعبح ابن خزيسة كتاب الوضوء ' جساع أبواب التيسم عند الإعواز من الباء فى السفر – باب إباحة التبسم بتراب السباخ مديت 266. صعبح ابين حبسان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة ' ذكر صبعبة أبى بكررضى الله عنه رسول الله صلى الله ' حديث 6978: السنين الكبرى للبيريقى كتاب السير ' بساب الإذن بالرجرة مديث 16485: مسيند أحمد بين حنبل مسيد الأنصار ' البسلمق البستدرك من مسيند الأنصار ' حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ' حديث 25082: الطبقات الكبرى لابن سعد – ذكر إذن رسول الله عليه وسلم للبسلمين فى الهجرة ' حديث 510:

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ فَيْ اللهِ مَا لَى بِين كه رسول اللهُ مَا لَيْهِ عَلَيْهِمَ نَهِ مِل اللهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِمَ اللهُ مَا لَيْهُمَا اللهُ مَا لَيْهُمَا اللهُ مَا لَيْهُمَا اللهُ مَا لَيْهُمَا اللهُ مَا اللهُ مَ

و المار المستنفين والما كالمعارك مطابق محم بليكن دونوں نے ہى اس كوفل نہيں كيا۔

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ آبِى بَلْجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِعَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَرَى عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ آبِى بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِعَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَرَى عَلِيٌّ نَفْسَهُ، وَكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَمَ مَكَانَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرُمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسَهُ بُرُدَةً، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرُمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسَهُ بُرُدَةً، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرُمُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسَهُ بُرُدَةً، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسَهُ بُرُدَةً، وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُرِيدُ انْ تَقْتُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً، وَجَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً، وَجَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً، وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً، وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً ، وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً ، وَيَرَوْنَهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ لَبِسَ بُودَةً ، وَكَانَ صَاحِبُكَ لا يَتَطَوَّرُ ، وَكَانَ صَاحِبُكَ لا يَتَطَوْرُ ، وَكَانَ صَاحِبُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَاهُ وَا عَلَاهُ وَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى

هُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنُ اَبِي عَوَانَةَ بِزِيَادَةِ الْفَاظِ

﴿ ﴿ حَفرت عَبِدالله بن عباس وَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

کی ہے حدیث صحیح الاسنادہے کیکن امام بخاری مُیٹیٹیاورامام مسلم مُیٹیٹے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو ابوداؤر طیالی مُیٹیٹا آوردیگر محدثین مُیٹیٹیٹے نے بھی ابوعوانہ ڈاٹٹیٹ سے روایت کیا ہے۔ تاہم اس میں پچھالفاظ کا اضافہ ہے۔

4264 وَقَدْ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ قُنُفُذِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمَدِينِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَنُ شَرَى الْحُمَيْدِ الْحِمَانِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَنُ شَرَى الْحُمَيْدِ الْحِمَانِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بُنُ جَبِيرٍ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَفُسَهُ الْبَتِعَاءَ رِضُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْرٌ وَسُولَ اللهِ عَلِي فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْرٌ

وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِيَء الْحَصَا

وَمَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَبِالْحَجَو

رسول إلى خاف أن يمكروابه فنجاه ذو الطول الإلى من المكر
وبات رسول الله في الغار آمنا موقى وفى حفظ الإله وفي ستر
وبت أراعيهم ولم يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والاسر

﴿ ﴿ حَفَرَت عَلَى بِن حَسِين رَفَا عَ بِين رَضَا عَ اللّٰهِ كَي خَاطَر ا بِي جَان كا سِوداكر في والے سب سے پہلے خفس
حفرت على ابن الى طالب رُفَاتُونِين \_ آپ في رسول الله مَالِينَ اللهِ عَلى اللهِ بوع (درج ذيل) اشعار كها۔

بیت اللہ کا طواف کیا اور جنہوں نے جمرا سود کو چو ما۔ بیداللہ تعالیٰ کے رسول ملیظا ہیں، خدشہ تھا کہ مشرکین ان کے خلاف سازش کرتے لیکن احمان کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ مُکاٹیٹِ کوان کی سازشوں سے بچالیا۔

اوررسول الله مَنَا ﷺ نے عار میں محفوظ مقام پر پوشیدگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بےخوف ہو کررات گزاری۔ میں نے انجام پر نگاہ رکھے ہوئے رات گزاری اورانہوں نے مجھ پر بدگمانی نہ کی جبکہ میں توقیق اور قید کے لئے ذہنی طور پر بارتھا۔

- 4265 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ، أَبْاَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى الْقُرَشِیُ ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ السَّدِیُ ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ اللَّيُلَةَ الَّتِى اَمَرَيْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ آبِيتَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا ، انْطَلَقَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى الْاَصْنَامِ ، فَقَالَ : الْجِلِسُ ، فَجَلَسْتُ إلى جَنْبِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى مَنْكِيى ، ثُمَّ قَالَ : الْجَلِسُ ، فَجَلَسْتُ إلى جَنْبِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ثُمَّ قَالَ إِي عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَجَلَسْتُ ، فَمَ قَالَ إِي عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَجَلَسْتُ ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَجَلَسْتُ ، فَجَلَسْتُ ، فَعَلِيْ ، وَجَلَسُ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَحُيِّلَ إِلَى آتِى لَوْ شِفْتُ نِلُتُ السَّمَاء ، وَصَعِدُتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَجُيِّلَ إِلَى آتِي لَوْ شِفْتُ نِلُتُ السَّمَاء ، وَصَعِدُتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَجُيلُ إِلَى آتِي لَوْ شِفْتُ نِلُتُ السَّمَاء ، وَصَعِدُتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَحُيلُ إِلَى آتِي لَوْ شِفْتُ نِلُتُ السَّمَاء ، وَصَعِدُتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، فَالُقَيْتُ صَنَمَهُمُ الْاكْبَرَ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ مَوَثَدًا بِأَوْتَادٍ ﴿ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، عَالِجُهُ ، فَعَالَجُتُ فَمَا زِلْتُ اعْلَيْهُ ، وَيَقُولُ لَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، عَالِجُه ، فَعَالَجُتُ فَمَا زِلْتُ اعَالِمُهُ ، وَيَقُولُ وَلَى مَنْ نُحَالِ مَا لَوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم ، عَلَيْه وَسَلّم ، عَالِجُه ، فَعَالَجُتُ فَمَا زِلْتُ اعَالِمُهُ ، وَيَقُولُ وَسَلّم ، وَسَلّم ، وَسُلَم ، وَسُلُم الله عَلَيْه وَسَلّم ، فَالله عَلَيْه وَسَلّم ، وَالله عَلَيْه وَسَلّم ، وَالله عَلَيْه وَسَلّم ، وَالله عَلَيْه وَسَلّم ، وَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلّم ، وَالله عَلَمُ وَلَا الله عَلَيْه وَسَلّم ، فَعَالَجُوهُ وَالله عَلَوْ الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَمُ وَلَا الله عَلَيْه وَلَهُ وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَمُ وَلَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيهُ إِيهُ، فَلَمُ ازَلُ اُعَالِجُهُ حَتَّى اسْتَمُكَنْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: دُق، فَدَقَقْتُهُ فَكَسَرْتُهُ وَسُولًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت علی رفائن فرائن مات ہیں جس رات رسول الله تا الله الله تا الله الله تا ال

المسلم بينيات المسادي كين امام بخارى بينياورامام سلم بينيات ال كفل نبين كيا-

4266 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلَقَمَةَ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ شُعْبَةَ، وَمِسْعَدٍ عَنُ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ شُعْبَةَ، وَمِسْعَدٍ عَنُ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ، عَدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمِسْعَدٍ عَنْ عَمُوو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبُويُلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبُويُلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: مَنْ يُهَاجِرُ مَعِي؟ قَالَ: آبُو بَكُو الصِّدِيقُ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتُّنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اس حدیث کی سنداورمتن دونو صحیح ہیں لیکن امام بخاری بیستا اور مام سلم بیستان اس کو قان نہیں کیا۔

4267 حَبَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُن يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيُوِ عَنِ ابْنِ السِّحَاقَ عَنْ يَّحْيِي بُن عِبَادٍ بُن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَسُمَآءَ بُنَتِ اَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ لَمَّا تَوجَّةَ السُّحَاقَ عَنْ يَحْدِي بُن عِبَادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا تَوجَّةً السُحَادُ مَدِينَ أَسِماء بِنِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ لَمَّا تَوجَّةً مَدِينَ أَسِماء بِنِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ لَمَّا تَوجَّةً مَدِينَ أَسِماء بِنَا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ لَمَّا تَوجَةً مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ لَمَّا تَوجَةً مَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَتُ لَمَّا وَعَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن الرَبِيرِ مَدِينَ 20108: العَلَمَ اللَّهُ مِن الزَبِيرِ مَدِينَ اللَّهُ مِن الرَّبِيرِ مَدِينَ الْمُعَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا أَسْدَدَ أَسَاء بِعَدَ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَلُهُ مُن اللَّهُ مَا أَسْدَدَ أَسَاء بِعَدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنَ عَلَيْكُمُ لَيْ مُنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ مِن النَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُعِلِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْمِلُونُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِيلُونُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمِ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلُومُ اللَّهُ مُلْمُلُومُ الْمُلْمُلُومُ اللْمُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلُومُ اللَّهُ مُلْمُلُمُ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ حَمَلَ اَبُو بَكْرٍ مَعَهُ جَمِيْعَ مَالِهِ حَمْسَةَ الْفِ اوْ سِتَّةَ الْفِ دِرْهَمِ فَاتَانِى جَدِّى اَبُو قَحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ إِنَّ هِذَا وَاللَّهِ قَدُ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ لَفْ اللهِ عَلَى اللهِ قَدُ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ لَفْسِهِ فَقُلْتُ كَلَّا يَا اَبَتِ قَدْ تَرَكَ لَنَا حَيْرًا كَثِيرًا فَعَمِدُتُ اللى اَحْجَارٍ فَجَعَلْتُهُنَّ فِى كُوَّةِ الْبَيْتِ وَكَانَ اَبُو بَكُرٍ يَعُسِه فَقُلْتُ كَلَّا يَا اَبَتِ قَدْ تَرَكَ لَنَا حَيْرًا كَثِيرًا فَعَمِدُتُ اللّٰى اَحْجَارٍ فَجَعَلْتُهُنَّ فِى كُوَّةِ الْبَيْتِ وَكَانَ اَبُو بَكُرٍ يَحْدِعَلُ اللهِ مَا وَخَطَيْتُ عَلَى النَّوْبِ فَقَالَ المَّا إِذَا يَعْدَدُ اللهِ مَا تَرَكَ فَلِيَّلا وَلا كَثِيرًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت اساء بنت انی بکر خاتفافر ماتی ہیں: جب رسول الله منافیظ نے حضرت ابو بکر رفاتھ کے ہمرہ مکہ سے مدیدہ کا سفراختیار کیا تو حضرت ابو بکر رفاتھ اپنا تمام مال جو کہ پانچ یا چھ ہزار دراہم تھے، اپنے ساتھ لے گئے، بعد میں میرے داد ابوقافہ میرے پاس آئے، یہ اان دنوں نا بینا ہو چھ تھے، یہ بولے: اس نے تواپی جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ذریعے بھی تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے کہا: ہرگز نہیں۔ ابا جان! وہ تو ہمارے لئے بہت سارامال چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو میں نے بچھ پھر کمرے کے مبت کو نے میں ہم کر کے ان کے اوپر کپڑ افرال کران کو ڈھانپ دیا۔ حضرت ابو بکر رفاتھ بھی اپنا مال اس طرح رکھا کرتے تھے بھر میں نے ان (ابوقیافہ) کا ہاتھ پکڑ کراس کپڑے پرلگایا تو وہ بولے: اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ خداکی شم میں نے ان (ابوقیافہ) کا ہاتھ پکڑ کراس کپڑے پرلگایا تو وہ بولے: اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے تب تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ خداکی شم انہوں نے تھوڑ ایا زیادہ بچھ بھی مال نہیں چھوڑ اتھا

بیحدیث امام سلم بینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بینیانے اس کوفل نہیں کیا۔

السَّرِى بُنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، أُنَّا مُوسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، قَالَ: ذَكَرَ رِجَالٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَّهُمْ فَصَلُّوا عُمَرَ عَلَى آبِى بَكُرٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَ، فَقَلَ: وَاللَّهِ لَلَيُلَةُ مِنُ آبِى بَكُرٍ حَيُرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ، لَقَدْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَعَلِقَ إِلَى عُمَرَ، لَقَدْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَعَلِقَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَعَلِقَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَعَلِقَ إِلَى عُمَرَ، لَقَدْ حَرَجَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابَا بَكُرٍ، فَجَعَلَ يَمُشِى سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْكِ، وَسَاعَةً خَلْفِى؟ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابَا بَكُرٍ، لَوْ كَانَ شَىءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابَا بَكْرٍ، لَوْ كَانَ شَىءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابَا بَكُرٍ، لَوْ كَانَ شَىءٌ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ مُلِقَةً إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ

المعرف محمد بن سيرين وفائل فرمات مين حضرت عمر وفائل كالمناسك وورخلافت ميس كيم لوگول في حضرت عمر وفائل المناسكة حضرت ابوبکر ڈاٹٹوئیر فضیلت دینا شروع کردی۔اس بات کی خبر حضرت عمر ڈاٹٹوئا تک بھی پہنچ گئی۔تو آپ ڈاٹٹوئانے فرمایا: خدا کی قشم ابو بكر والني كي صرف ايك رات ، عمر كي تمام زندگي سے اور ابو بكر والني كا صرف ايك دن ، عمر كي بورى زندگى سے افضل ہے۔رسول الله مَا الله عَارِي جانب روانه ہوئے تو حضرت ابو بكر رفائنا بھى آپ مَا الله عَلَيْمَ كے ہمراہ تھے۔تو حضرت ابو بكر رفائنا مجمى حضور مَا الله عَلَيْمَ كے آ کے چلتے اور مھی پیچھے چلتے \_رسول الله منافین کے ان کو بھانپ لیا۔اور فرمایا:اے ابو بمر اسمہیں کیا ہو گیا ہے کہم مجمی آ کے چلتے ہو اوربھی چھے چلتے ہو؟ عرض کیا: یارسول الله مَا الل اور جب راستہ کی ناہمواری کے بارے میں سوچتا ہوں تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں حضور مَالْتَیْنِ نے فرمایا: اے ابو برا اگر میں سمى چيز كے بارے ميں جا مول كه وه صرف تحقي طے، مجھے نہ طے (تووه كيا موكتى ہے؟ )عرض كى جى بال اس ذات كى فتم! جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا ہے کوئی بھی حادثہ یا سخت تکلیف اگرآئے تو میں جا ہوں گا کہ وہ صرف مجھ تک محدودر ہے اوروہ آپ تک نہ پنچے۔جب یہ دونوں غارتک پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر واٹٹو نے عرض کی یارسول الله مالیوم آپ باہری تھمبریتے۔ پہلے میں غارکی صفائی کرلوں۔ پھرحضرت ابو بکر ڈٹٹٹؤنے غارے اندر جاکراس کوصاف کیا اور باہرنکل آئے۔ پھران کو یادآیا کہ غارمیں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے۔تو عرض کی ایارسول الله مالی آپ بہیں تھر یے۔ میں اس سوراخ کو بھی مندکر لول - پھرانہوں نے اندرجا کراس کو بند کیا اور عرض کی: یارسول الله مَالْيُؤُمُ اندرتشريف لے آيے ، تب حضور مَالْيُؤُمُ اندرتشريف كے م الماري المنظم زندگی (کی تمام نیکیوں) ہے افضل ہے۔

شخین میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔ شخین میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعُرَفْتُ آنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيُسُوا بِهِمْ، وَلَكِنِّي رَايَتُ فُلانًا وَفُلانًا انْطَلِقُوا بُغَاةً، قَالَ: ثُمَّ مَا لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ إِلَّا سَاعَةً حَتَّى قُمْتُ فَدَخَلْتُ بَيْتِي، فَآمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخُرِجَ إِلَىَّ فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكْمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَىَّ، وَأَخَذُتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطُتُ بِزُجِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَحَفَفُتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَى اَتَيْتُ فَرَسِى، فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى رَايَتُ اَسُوَدَتَهُمَا، فَلَمَّا دَنَوُتُ مِنْهُمُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمُ الصَّوْتُ عَثَرَتُ بِي فَرَسِي، فَخَرَرُتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي إلى كِنَانَتِي، فَاسْتَخُرَجْتُ الْازُلامَ، فَاسْتَقُسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ الَّذِي آكُرَهُ أَنْ لا آضُرَّهُمْ فَعَصَيْتُ الْاَزْلامَ، فَرَكِبُتْ فَرَسِي فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِى حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لا يَلْتَفِتُ، وَابُو بَكُو يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ، فَسَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرَتُهَا، فَنَهَضْتُ فَلَمْ تَكَدُ تُخْوِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتُ قَائِمَةً إِذَا لاَثَوِ يَدَيْهَا عَنَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: يَعْنِي الدُّحَانَ الَّذِي يَكُونُ مِنُ غَيْرِ نَادٍ ، ثُمَّ اَخُرَجْتُ الْاَزْلامَ، فَاسْتَفْسَمْتُ بِهَا ، فَخَرَجَ الَّذِى اَكْرَهُ اَنْ لاَ اَضُرَّهُمَا ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالاَمَان فَوَقَفَا فَوَكِبُتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَلَيْهِمُ أَنْ سَيَظْهَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَآخُبَرْتُهُمْ مِنْ آخُبَارِ سَفَرِهِمْ. وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمُ وَعَرَضْتُ عَلَيْهُمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرُزُونِي شَيْئًا، وَلَمْ يَسْاَلانِي إِلَّا اَنْ قَالُوا ﴿ اَخَفِ عَنَّا، فَسَالُتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَكُتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ فَآمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ مَوْلَى آبِي بَكْرِفكتب لي فى رُقْعَةٍ مِنْ أَدُم ثُمَّ مَضِيا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

🕀 🕾 بیرحدیث امام بخاری بُرینیا اورامام سلم بُرینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بینیا نے اس کوفقل نہیں کیا۔

اللَّذِيْ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حُدَّثَنَا الْحَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ اللَّهِ بُنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْحَزُورَةِ، يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّكِ لَحَيْرُ اَرْضِ اللهِ، وَاحَبُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْحَزُورَةِ، يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ اَرْضِ اللهِ، وَاحَبُ اللهِ، وَاحْدُ اللهِ اللهِ

هَلَدَا حَلِيتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ہاورتواللہ تعالیٰ کی پوری زمین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کومجوب ہا گر مجھے تجھ سے نکنے پرمجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھ سے نہ نکلتا ﷺ بیصدیث امام بخاری میشید اورامام سلم میشید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشید نے اس کونقل نہیں کیا۔

4271 مَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَدُ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا اَبُوا اللهُ عَنَهُمَا أَوَ اللهُ عَنَهُمَا أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ اَبُو بَكُرٍ: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللهُ عَنْهُمَا أَوْ بَكُرٍ: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ اَبُو بَكُرٍ: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللهِ وَالْجَعُونَ النُّو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيهُ لِكُنَّ قَالَ: فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِإِنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ الخُرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ عَرَفَ ابُو بَكُرٍ اللهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشُّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَّرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بَن عَباسَ وَقَافَر مَاتِ بِينَ كَه جَبِ رَسُولَ اللهُ طَالِيَةً كَمَدَ مَرَمَه سَ فَكُونُو حَفرت الويَمَر وَلَيَّوْ فَكَهَ اللهُ وانا الله واجعون رسول الله طَلِيَّةُ كُونكال ويا كَيا جِاب بِيلُوكُ خَرور بِلاك مِول عَيْدِ تَتَ يَتْ نَازَلَ مُوكَى لَلْهُ وَانَا اللهُ عَلَى نَصْوِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْوِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ فَي اللهُ عَلَى نَصْوِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْوِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ فَي اللهُ عَلَى نَصْوِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْوِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ فِي اللهُ عَلَى نَصْوِهِمْ لَقَدِيرٌ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

'' پروانگی عطا ہوئی انبیں جن سے کافرلڑتے ہیں اس بناء پر کہان پرظلم ہوا اور بیشک اللہ ان کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے وہ جواپنے گھروں سے ناحق نکا کے گئے'۔ (ترجمہ کنزالایمان،ام احدرضا)

تب حضرت ابوبكر ولي سجه ك تص كداب عنقريب جباد ( كاحكم نازل ) موكا-

عَنَى يَرْتَ اللهِ مَارَى بُرَتَ اوراما مسلم بُرِيَّ كَامِلٍ بُنِ حَلْفٍ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِیُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِیُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِیُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَحَاقِ الْقَاضِیُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَحَاقِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَرَ بُنِ مَسُووُقٌ بُنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَرْقَا بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَرْقَا بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَرْقَا بُنِ اللهِ عَنْ عَرْقَا بُنِ اللهِ عَنْ عَرْقَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَارِ مُهَاجِرًا وَمَعَهُ ابُو بَكُو وَعَامِرِ بُنِ فُهَيْرَةَ مُرُدِفُهُ ابُو بَكُو لَكَ لِيهِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَارِ مُهَاجِرًا وَمَعَهُ ابُو بَكُو وَعَامِرِ بُنِ فُهَيْرَةَ مُرُدِفُهُ ابُو بَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَكُو لَا اللهِ عَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَارِ مُهَاجِرًا وَمَعَهُ ابُو بَكُو وَعَامِرِ بُنِ فُهَيْرَةَ مُرُدِفُهُ ابُو بَكُو لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُمَا اللهِ عَنْ عَرَاقِ اللهِ عَلْى اللهِ بَعْمَا عَلَى السَّاحِلِ وَخَلْدَةُ لَكُو بَعْمَا عَلَى السَّاحِلِ اللهِ بَنُ اللهِ بُنُ الرِيْقَطَ اللَّيْفَى فَسَلَكَ بِهِمَا السَفَلَ مِنْ مَكَى بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ اللهِ مَنْ عَسْفَانَ ثُمَّ السَتَجَازَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ اللهِ مَا مُدُلِحَةَ ثَقُونِ بُعْ اللهُ عَلَى السَّاحِلِ اللهِ مَنْ عَسْفَانَ ثُمَّ السَعْطَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ اللهِ مَن عَسْفَانَ ثُمَّ السَعْطَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ اللهِ مَن عَسْفَانَ ثُمَّ السَعْفَ الْمَعْلَى السَّاحِلُ اللهُ عَلَى السَلَقَ بُهُ اللهُ الل

<sup>4271-</sup>صعبع ابن حبان كتاب السير' بساب التبقيليد والبعرس لبلدواب 'ذكير البغير البدعض قول من رعم أن فرض الجهاد حديث4783:

المستدرك (مترجم) جلد چبارم

ذِي سَلُنَمْ مِنْ بَطُنِ اَعْلَى مُدْلِجَةً ثُمَّ اَحَذَ الْقَاحَةَ ثُمَّ هَبَطَ الْعَرْجَ ثُمَّ سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْعَاثِرِ عَنْ يَيمِيْنِ رَكُوبِهِ ثُمَّ هَبَطَ بَطْنَ رِيْمٍ فَقَدَمَ قُبَآءَ عَلَى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمُ يُحَرِّجَاهُ

ام المونين حضرت عائشه والفاقر ماتى بين جب رسول الله منافيا في عضرت ابوبكر والفااور حضرت عامر بن فهيره وللتفن كى معيت ميس غار سے فكل كر ججرت كاسفرآ كے برطايا تو حضرت ابوبكر التفاق آپ ماليفينم ك آ كے اور حضرت عبدالله بن اريقط لیٹی بھاتن پیچیے تھے۔آپ مَلَیْقِا ان کے ہمراہ مکہ کے ثیبی علاقے ہے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے عسفان کے ساحل پر جا لگا۔ پھرامج ے گزرتے ہوئے قدید سے آ کے نکل کر بدرات جھوڑ دیا اور جاز کارُخ کیااور ثنیة المرار سے ہوتے ہوئے تھیاء کینیے، پھر تقف محاح، مذج اوردی الغض سے ہوتے ہوئے ذی کشد آئے، پھر جباجب، ذی سلم، قاحہ سے ہوتے ہوئے عرج میں آئے ، پھروہاں سے داکیں جانب ثنیة الغائر سے گزرکرریم سے ہوتے ہوئے قباء میں بی عمروبن عوف کے پاس پہنچ۔

🥸 🤁 پیرحدیث امام بخاری میشند اورامام مسلم میشد حرمعیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند اے اس کوفل نہیں کیا۔

4273 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِيَادِ بُن لَقِيطٍ، حَدَّثَنَا إِيَادُ بُنُ لَقِيطٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ التُّعْمَانِ، قَالَ: لَمَّا انْطَلَقَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو مُسْتَخُفِينَ مَرَّا بِعَبْدٍ يَرْعَى غَنَمًا، فَاسْتَسْقَيَاهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَاةٌ تُجُلُّبُ غَيْرَ أَنَّ هَا هُنَا عَنَاقًا حَمَلَتُ أَوَّلَ الشِّتَاءِ، وَقَدِ آخُدَ جَتْ وَمَا بَقِي لَهَا لَبَنٌ، فَقَالَ: ادُعُ بِهَا، فَدَعَا بِهَا، فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ ضَرْعَهَا، وَدَعَا حَتَّى أَنْزَلَتْ، قَالَ: وَجَاءَ ابُو بَكُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِجَنِّ فَحَلَبَ فَسَقَى اَبَا بَكُرِ، ثُمَّ حَلَّبَ فَسَقَى الرَّاعِيَ، ثُمَّ حَلَبَ فَشَرِبَ، فَقَالَ الرَّاعِي: بِاللَّهِ مَنْ اَنْتَ؟ فَوَاللَّهِ مَا رَايَتُ مِثْلَكَ قَطُّ، قَالَ: اَوَ تُرَاكَ تَكُتُمُ عَلَىَّ حَتَّى ٱخْسِرَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ٱبْتَ الَّذِي تَزْعُمُ قُرَيْشٌ آنَّهُ صَابِءٌ، قَالَ: إِنَّهُمُ لَيَـقُولُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَشُهَدُ إِنَّكَ نَبِيٌّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَا جِنْتَ بِهِ حَقٌّ، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ إِلَّا نَبِيٌّ، وَأَنَا مُتَّبِعُكَ، قَالَ: إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ يَوْمَكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ آنِّي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المرم القيرة المراج الم نکلے۔ (مستخف اس آدمی کو کہتے ہیں جس کواس کی قوم نے حقیر جانا ہو ) توان کا گزرایک چرواہے کے ایاس سے ہوا، وہ بکریاں چرار ہاتھا۔انہوں نے اس سے دودھ مانگا،اس نے کہا:اس وقت میرے پاس دودھ دینے والی صرف ایک یہی بکری ہے اور پیکھی سردیوں کے شروع میں حاملہ ہوگئ تھی لیکن اس نے بچہ گرادیا تھا ،اوراب بیدود ھنیں دیتی ،آپ مَلَّ اللَّهِ اِن فرمایا: اس کومیرے پاس لاؤ، وہ اس کوحضور من النظیم کے پاس لے آیا۔ نبی اکرم من النظیم نے اس کی ٹانگ کواپنی ٹانگ اور ران کے درمیان دبالیا اور اس کے سنول پر ہاتھ لگایا وردعا ما تی، (آپ سن ایم کے ہاتھوں اوردعا کی برکت ہے) اس بکری کا دودھ اتر آیا۔ (راوی) کہتے ہیں:

حضرت ابوبکر ڈائنڈ ڈھال لے آئے، (آپ ٹائنڈ ہے اس میں) اس کو دوہا پھر حضرت ابوبکر ڈائنڈ کواپنے پاس بلایا اور اس کو دوہا، پھر چروا ہے کو بلایا اور پھر دوہا۔ سب نے سیر ہوکر دودھ پیا۔ چروا ہابولا: تھے خداکی قتم ہے تم جھے بناؤکہ تم کون ہو؟ خداکی قتم ہوں امیں نے آپ جیساانسان بھی نہیں دیکھا۔ آپ ٹائنڈ ہے نے فرمایا: اگرتم میری راز داری رکھوتو میں تنہیں بناؤل گا (کہ میں کون ہوں) اس نے راز داری کی حامی بھر لی۔ آپ ٹائنڈ ہے نے فرمایا: بے شک میں محدرسول الله منالیقی ہوں۔ اس نے کہا: اچھاتم ہی ہووہ شخص جس کے بارے میں قریش کا گمان ہے کہ وہ صابی (ستارہ) پرست ہے۔ آپ ٹائنٹی نے فرمایا: بے شک وہ لوگ ایسے ہی شخص جس اس نے کہا: تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ جو پچھلائے ہیں میں اس نے کہا: تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہو پچھلائے ہیں سہ حق ہے۔ اور جو کمال آپ نے کر کے دکھایا ہے یہ نبی کے سوااور کوئی نہیں کرسکتا۔ اور نب شک میں آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ آپ شائنٹی نے فرمایا: آج تو تمبارا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے البتہ جب تمہیں میرے غلبہ کی خبرال جائے تب ہوارے پاس طے آنا۔

السناد بيكن امام بخارى ميساورامام سلم ميسانيا والمام سلم ميسانيات ال وقل نهيل كيا-

4274 حَـ لَـُثَنَا اَبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو الْآجُمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ الرَّبِيعِ الْحَزَّازُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ آيُوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ بَشَّادٍ الْخُزَاعِيُّ، حَلَّثَنَا آخِي آيُّوبُ بْنُ الْحَكِيمِ، وَسَالِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ جَمِيعًا، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ آبِيهِ هِشَام بْنِ حُبَيْشِ بْنِ خُوَيُلِدٍ صَاحِبِ دَسُوُلِ البَّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّ دَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إَلَى الْمَدِينَةِ، وَآبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَوْلَى آبِي بَكُرٍ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَدَلِيلُهُمَا اللَّيْتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱرَيُهِ طِ مَرُوا عَلَى خَيْمَتِى أُمْ مَعْبَدِ الْحُزَاعِيَّةِ، وَكَانَتِ امْرَاةً بَزُزَةً جَلْدَةً تَحْتَبِي بِفِنَاءِ الْحَيْمَةِ، ثُمَّ تَسْقِي وَتُبطُعِمُ، فَسَالُوهَا لَحُمَّا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوا مِنْهَا، فَلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِينَ مُسْنِتِينَ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ فِي كَسْرِ الْخَيْمَةِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ؟ قَالَتُ: شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهُدُ عَنِ الْغَنَمِ، قَالَ: هَلُ بِهَا مِنْ لَّبَنِ؟ قَالَتْ: هِيَ آجُهَدُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: آتَأْذَنِينَ لِي آنُ آحُلُبَهَا؟ قَالَتْ: بِ أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنْ رَايَتَ بِهَا حَلْبًا فَاحُلُبُهَا، فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى، وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا، فَتَفَاجَّتُ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ، فَاجْتَرَّتْ، وَلَدَعَا بِإِنَاء يِرَبِضُ الرَّهُطُ فَيحَلَبَ فِيهِ ثَجًّا حَتَّى عَلاهُ الْبَهَاءُ، ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتُ، وَسَقَى آصْحَابَهُ حَتَّى رَوَوْا، وَشَرِبَ آخِرَهُمْ حَتَّى آرَاضُوا، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ الثَّانِيَةَ عَلَى هَدَّةٍ حَتَّى مَلاَ ٱلإِنَاءَ ، ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا، ثُمَّ بَايَعَهَا وَارْتَحَلُوا عَنْهَا، فَقَلَّ مَا لَبِشَتْ حَتَّى جَاءَ هَا زَوْجُهَا اَبُو مَعْبَدٍ لِيَسُوقَ اَغْنُزًا عِجَافًا يَتَسَاوَكُنَ هُزَالا مُخْهُنَّ قَلِيلٌ، فَلَمَّا رَأَى اَبُو مَعْبَدٍ اللَّبَنَ اَعْجَبَهُ، قَالَ: مِنْ اَيُنَ لَكِ هَذَا يَا أُمَّ مَعْبَدٍ وَالشَّاءُ عَازِبٌ حَائِلٌ، وَلا حلوبَ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ الَّا آنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صِفِيهِ لِي يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَجُلا ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ،

ٱبلَكَجَ الْوَجْدِ، حَسَنَ الْحَلْقِ، لَمْ تَعِبْهُ ثَجْلَةٌ، وَلَمْ تُزْرِيهِ صَعْلَةٌ، وَسِيمٌ قَسِيمٌ، فِي عَيْنَيْهِ دَعِجٌ، وَفِي آشْفَارِهِ وَطَفٌ، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ، وَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ، وَفِي لِحْيَتِهِ كَنَاثَةٌ، أَزَجُّ ٱقْرَنُ، إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ سَـمَاهُ وَعَـلاهُ الْبَهَاءُ، اَجُمَلُ النَّاسِ وَابَهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَآحْسَنُهُ وَآجُمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ، حُلُوُ الْمَنْطِقِ فَصْلا، لاَ نَزُرٌ وَلا هَــذُرٌ، كَـانَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ، يَتَحَدَّرْنَ رَبْعَةٌ لا تَشْنَاهُ مِنْ طُولٍ، وَلا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ، غُصُنّ بَيْنَ غُصْنَيْنِ، فَهُ وَ ٱنْتَصْرُ الشَّلاثَةِ مَنْظَرًا وَٱحْسَنُهُمْ، قَدْرًا لَهُ رُفَقَاء يُحُفُّونَ بِهِ، إِنْ قَالَ: سَمِعُوا لِقَوْلِهِ، وَإِنْ اَمَرَ تَبَادَرُوا اِلِي آَمْرِهِ، مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ لا عَابِسٌ وَلا مُفَنَّدٌ، قَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: هَلَذَا وَاللهِ صَاحِبُ قُرَيْشِ الَّذِي ذُكِرَ لَنَا مِنْ اَمْسِهِ مَا ذُكِرَ، وَلَقَدُ هَمَمْتُ اَنْ اَصْحَبَهُ، وَلاَفْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ اِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَاَصْبَحَ صَوْتٌ بِمَكَّةَ عَالِيًّا يَشْمَعُونَ الصَّوْتَ، وَلا يَدُرُونَ مَنْ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: جَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيقَيْنِ حَلا خَيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدِ هُمَا نَزَلاهَا بِالْهُدَى وَاهْتَدَتْ بِهِ فَقَدُ فَازَ مَنْ اَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ فَيَالَ قُصَيِّ مَا زَوَى اللَّهُ عَنْكُمْ بِهِ مِنْ فَعَالٍ لاَ تُجَازَى وَسُؤُ دُدِ لِيَهُنِ اَبَا بَكُرٍ سَعَادَةُ جَدِّهِ بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدُ اللّهُ يَسْعَدِ ولِيَهْنِ بَنِي كَعْبِ مَقَامُ فَتَاتِهِمْ وَمَسْفَعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ سَلُوا أُحْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا فَإِنَّكُمُ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتُ عَلَيْهِ صَرِيحًا ضَرَّةَ الشَّاةِ مَزْبَكِ فَغَادَرَهُ رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ يُرَدِّدُهَا فِي مَصْدَرٍ بَعْدَ مَوْرِدٍ فَلَمَّا سَمِعَ حَسَّانٌ الْهَاتِفَ بِذَلِكَ، شَبَّبَ يُجَاوِبُ الْهَاتِفَ، فَقَالَ: لَقَدْ حَابَ قُوْمٌ زَالَ عَنْهُمْ نَبِيُّهُمْ وَقُدِّسَ مَنْ يَسُرِي اليُّهِمُ وَيَغْتُدِى تَرَحَّلَ عَنْ قَوْمٍ فَضَلَّتُ عُقُولُهُمْ وَحَلَّ عَلَى قَوْمٍ بِنُوْرٍ مُجَدَّدِ هَدَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الضَّلالَةِ رَبُّهُمْ فَارْشَدَهُمْ مَنْ يَتُبَعِ الْحَقَّ يَرُشُدِ وَهَلْ يَسْتَوِى ضُلالُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوا عَمَّى وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِ وَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى آهُلِ يَشْرِبٍ رِكَابُ هُدًى حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِاَسْعَدِ نَبِيٌّ يَرَى مَا لاَ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابُ اللَّهِ فِي كُلَّ مَشْهَدِ وَإِنْ

قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ اَوْ فِي صُحَى الْغَدِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى صِحَّتِهِ وَصِدُقِ رُوَاتِهِ بِدَلائِلَ، فَمِنْهَا نُزُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْمَتِيْنِ مُتَوَاتِرًا فِي آخْبَارٍ صَحِيْحَةٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ، وَمِنْهَا اَنَّ الَّذِينَ سَاقُوا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْمَتِيْنِ مِنِ الْاَعَارِيبِ الَّذِينَ لاَ يُتَّهَمُونَ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالرِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ، وَقَدُ الْحَدِيثَ عَلَى وَجُهِهِ اَهْلُ الْحَيْمَتِيْنِ مِنِ الْاَعَارِيبِ الَّذِينَ لاَ يُتَّهَمُونَ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالرِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ، وَقَدُ الْحَدِيثَ عَلَى وَجُهِهِ اَهْلُ الْحَيْمَتِيْنِ مِنِ الْاَعْارِيبِ الَّذِينَ لاَ يُتَهَمُونَ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالرِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ، وَقَدُ الْحَدِيثَ عَلَى وَجُهِهِ الْهُلُ الْحَيْمَةُ اللهِ الْمُعْرَبِ الْاَوْرَةِ وَمِنْهَا اَنَّ الْحُرَّ بُنَ الصَّبَاحِ النَّحَعِيَّ اَحَذَهُ عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ كَمَا الْحَدُهُ وَلَدُهُ عَنْ الْمُعَلِيثِ الْعَرْبِ الْكَعْبِيتِينَ فَإِنَّهُ السَادُ وَلَا وَهِنْ فِي الرُّواةِ وَمِنْهَا اَنَّ الْحُرِيثِ الْكَعْبِيتِينَ فَإِنَّهُ السَادُ وَعَنْ الْمِعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرِبِ الْكَعْبِيتِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَرْبِ الْكَعْبِيتِ فَإِلّهُ السَّافَةُ الْمُعْلِيثِ الْعَرْبِ الْكَعْبِيتِ الْعَرْبِ الْعَرْبِ الْعَرَبِ الْعَبْرِ الْعَبْرِينَ الْعَبْرِيثِ الْعُرْبِ الْوَالِي الْعَرْبِ الْعَبْرِينَ الْعَلْمَ الْعَلَى عَلَى الْعَلِي الْعُلُولِ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيلُ الْعَرْبِ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

کے راہ بتانے والے حضرت عبداللہ بن اریقط لیثی ٹالٹیز تھے۔ بیلوگ ام معبد خزاعیہ بیٹونا کے تیموں کے پاس سے گزرے (ام معبد بہت دلیراورطاقتورخاتون تھیں اور یہ خیمے کے صحن میں چا در لپیٹ کربیٹھ جاتی تھیں اور یہبیں کھاناوغیرہ کھایا کرتی تھیں )انہوں نے (ام معبد سے ) یو چھا تمہارے پاس گوشت یا تھجوریں وغیرہ ہوں تو ہم خرید نا چاہتے ہیں کیکن ام معبد ڈاٹٹا کے پاس بیجنے کے لئے کچھ نہ تھا۔ کیونکہ بیلوگ بہت ناداراور قحط زدہ تھے۔رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِم نے ان کے خیمے کے ایک کونے میں بکری کھڑی دیکھی تو فرمایا: اے ام معبد! یہ بکری یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ام معبد بھٹنانے کہا: اس میں رپوڑ کے ہمراہ چلنے کی سکت نہ تھی۔آپ سکا لینیکم نے پوچھا: کیا یہ دودھ دیت ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ دودھ دینے سے بھی عاجز ہے۔ آپ منابی ان فرمایا: کیاتم مجھے اس کا دودھ دوہنے کی اجازت دیتی ہو؟اس نے کہا حضور امیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگرآپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تودوہ لیجے۔رسول الله مَانْ الله عَالَيْ إِن مَنْ الله الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَي دعافر مائی، (نبی اکرم مَنْ ﷺ کے ہاتھوں اور دعاکی برکت ہے) بکری نے اپنی ٹائٹیں کھول دیں اور خوب دودھ اتارلیا۔ نبی اکرم مَنَاتِينَا نِهِ مَام لوگوں کو بٹھالیااورایک برتن منگوا کراس میں دودھ دوہا جتی کہوہ برتن بھر گیا،حضور منگاتیا ہے بیددودھ ام معبد بناتھا کو یلایا،اورآپ من النظام کے ساتھوں نے بھی بیدوودھ پیٹ بھر کر لی لیا حضور منالیکا کے دوبارہ پھراس برتن میں دودھ دوباحتی کہ برتن بھر گیا،آپ مان اللہ نے وہ دودھاس برتن میں اس طرح رہنے دیا، پھروہ بکری اس سے خرید کروہیں چھوڑ دی اوروہاں سے روانہ ہو گئے ۔ ابھی زیادہ در نہیں گزری تھی کہ اس کا شو ہر ابومعبد کچھ لاغرس بکریاں ہا تکتے ہوئے آگیا، وہ بکریاں کمزوری کی وجہ سے بہت ست چل رہی تھیں ،ان کی ہڑیوں کا گودا کم ہو چکا تھا۔ جب ابومعبد نے گھر میں دودھ دیکھا تو بہت حیران ہوکر پوچھنے لگا: اے ام معبد! گھر میں تو کوئی دودھ عینے والی بکری نہ تھی ، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا: خداکی قتم! ایک آ دمی ادھر سے گزرا ہے جوبهت بركت والاتها، پهرتمام ماجراسناديا\_

میں، وہ مخدوم ہے، جلد بات ماننے والے ہیں، ترش رواور ملامت گرنہیں ہیں، (بین کر) ابومعبد بولا: خدا کی قتم ! بیآ دمی وہی ہے جس کے بارے میں قریش نے مجھے بتایا تھا، میں اس کی شکت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں مجھے اس کی طرف راہ ملا تومیں بیکا مضرور کروں گا۔ اور مکہ میں ایک آواز بلند ہوئی لوگوں نے بیآ واز سنی گرکسی کو بید پند نہ چل سکا کہ بیآ واز کہاں سے آرہی ہے۔ کہنے وال کہدر باتھا۔

الله تعالى ان دوساتھيوں كو جزائے خير عطافر مائے جوام معبد كے دوخيموں ميں آئے۔

وہ دونوں ہدایت کے ساتھ وہاں سے اترے اوراس (ام معبد) گوبھی اس سے ہدایت ملی پس وہ کامیاب ہو گیا جومحمد مَثَاثَیْظِم کا ماتھی ہوا۔

ابو کمرکوان کے آباؤاجداد کی نیک بختی ملی ان کی صحبت کی برکت سے اور سعادت مند وہی ہوتا ہے جس کواللہ تعالیٰ سعادت مند کرے۔

ا اور بن کعب کوان کی سخاوت ملی اوران کے بیٹھنے کی جگد مومنوں کیلئے بدلہ وجز ا کامقام ہے۔

تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کے معلق پوچھو۔ بشک اگرتم بکری سے پوچھو کے تو وہ بھی گواہی دے گ ۔

انہوں نے ایس بکری منگوائی جو دودھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، کیکن اس بکری نے آپ مُلَاثِیَمُ کے سامنے جھاگ پھیکٹا (یعنی خالص ) دودھ دیا۔

پھرانہوں نے وہ بکری اس کے پاس رہن چھوڑ دی اور دود صدو ہے والا پار باراس کا دود صدو بتار ہا۔

جب حضرت حسان والتؤنف باتف فيبى كى بيآ وازسى تو فورأاس كے جواب مين آپ في مايا:

وہ تو م برباد ہوگئی جن ہے ان کا نبی چلا گیا اوروہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن کی طرف اللہ کا نبی روانہ ہوا۔

وداس قوم سے کوچ کر گئے ہیں جن کی عقلیں زائل ہو چکی ہیں اور ایک قوم کے پاس بزرگی والے نور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔

ان کے ربّ نے ان کو گراہی کے بعد ہدایت عطافر مائی اوران کو ہدایت دی جو حق کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت ڈھونڈ تا ہے،

> اور کیا برابر ہے بے وقوف اندھی قوم کی گمرا ہی اور وہ راہنما جومر شد کامل سے بدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور تحقیق اس سے اتری ہے اہل پیژب پر ہدایت کی رکاب جو کہ ان پر نیک بختی لے کر آئی۔

یہ نبی ہیں جواپنے اردگروہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو دوسروں کونظرنہیں آتااوریہ ہرمقام پراللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔

اورا گرنیکی دن کوئی بیشین کوئی کردیں تو اس دن مااس سے اسکلے دن اس کی تصدیق ہوجاتی ہے۔

کی کی بیصدیث سی الات دے لیکن شیخین بیسی نے اس کوفل نہیں کیا۔اوراس کی صحت اوراس کے راویوں کی صدافت پر ورج ذیل دلائل موجود ہیں۔

(١) رسول الله مَثَلَ اللَّهِ مَا دوخيمول مين تشريف لا نامتعد داحاديث صحيحه في ابت ہے۔

(۲) جنہوں نے بیصدیث اس انداز سے بیان کی ہے بیدہ الوگ ہیں جن پرصدیث گفرنے اوراس میں کمی زیاد آل کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ اورانہوں نے ام معبداور ابومعبدسے لفظ بلفظ روایت بیان کی ہے۔

(س)اس کی سندالی ہے جیسے بیٹاباپ سے، وہ اس کے داداسے ہاتھوں ہاتھ صدیث لے۔اس میں نہ تو کوئی ارسال ہے، ارنہ کوئی ضعف ہے۔

(۴) حربن الصباح الخعی نے اس کو ابومعبد سے اس طرح روایت کیا ہے جیسے ان کے بیٹے نے ان سے روایت ) ہے۔ اور و اسناد جو ہم نے کعبین کی حدیث کی سند کے ساتھ روایت کی ہے وہ اسناد جو ہم نے کعبین کی حدیث کی سند کے ساتھ روایت کی ہے وہ اسناد جو ہم نے کعبین کی حدیث میں ہماری سند عالی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

4275 حَدَّثَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدُه ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنِى اَبُو اَحْدَمَدَ بِشُرُ بُنُ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ وَهُبِ الْمَذُحِجِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُرُّ بُنُ الصَّبَّاحِ السَّخَعِيُّ، عَنْ آبِى مَعْبَدِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مُهَاجِرًا فَذَكَرَ الْعَدِيثُ الْمَعْدُوثُ بُرُواتِهِ فَقَدُ بِطُولِهِ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَكَمِ، وَآمًا حَدِيثُ الْحَيْمَتِيْنِ الْمَعُرُوثُ بِرُواتِهِ فَقَدُ

حربن الصباح انتخی سے مروی ہے کہ ابومعبد الخزاعی کہتے ہیں: رسول اللّٰہ مَثَاثِیْنِ ایک رات ہجرت کر کے **نکلے، پھراس کے** جدسلیمان بن الحکم کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

اور دوخیموں والی مشہور حدیث اس کے تمام راویوں سمیت درج ذیل ہے۔

-4276 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهُ مُحَمَّدِ الْعَالَمُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَقِيُّ، فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَقِيُّ، فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحُورٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَقِيُّ، فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحُورٍ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ ﴿ الشَّخِ الصَّالِحُ ابو بَكْرِمُحَد بن جعفر بن حمدان البز ارالقطيعي كمتِ مِين : ہميں مكرم بن محرز نے اپنے والد كے والے سے بيد حديث سائى \_ پھرابومعبد كى طرح تفصيلى حديث بيان كى \_ ميں نے اپنے شخ ابو بكر القطيعى سے بوچھا: كيا شخ نے بيرحديث مكرم سے سن ہے: توانہوں نے كہا: جى ہاں \_ خداكی تتم ! مير \_ والد مجھے تج پر لے گئے، ميں ان دنوں سات سال كا تھا، تو ہو ہ مجھے مكرم بن محرز كے پاس لے گئے تھے۔

4277 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا مُوسَى

بُنُ الْمُشَاوِرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَعَاذِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ النُّهُ النُّهُ مَن الْمُسْلِمِيْنَ كَانُواْ تُجَارًا بِالشَّامِ قَافِلَيْنِ مِنُ مَّكُةَ عَارَضُوا النُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو بِثِيَابِ بِيْضِ حِيْنَ سَمِعُواْ بِحُرُوجِهِمُ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو بِثِيَابِ بِيْضِ حِيْنَ سَمِعُواْ بِحُرُوجِهِمُ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو بِثِيَابِ بِيْضِ حِيْنَ سَمِعُواْ بِحُرُوجِهِمُ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُواْ يَعُدُونَ كُلَّ عَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ فَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَيْوتِهِمُ اوْفَى رَجُلٌ مِن يَهُودَ اطْمَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَيْدُولُ وَلَا لِللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَّحَابَهُ مُبِيْطِينَ يَزُولُ بِهُمُ السَّوَابُ فَلَمْ يَمُلِكِ الْيَهُ وِدِيُّ انْ قَالَ بِاعْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهُ والْحَرَةِ الْمَاعِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهُ والْحَرَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَرَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهُو الْحَرَةِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهُو الْحَرَّةِ

هِلْهَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِعَادِكُ مُطابِلُ مَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

مُ اللهُ عَدُونَ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِى عَمُو بِنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ يُصَلِّى فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ

4278-صميح ابن خزيمة -جباع أبواب البواضع التى تجوز الصلاة عليها ' جبياع أبواب الأفعال البياحة فى الصلاة ' باب الرخصة بالإشارة فى الصلاة برد السلام إذا سلم على البصلى ' حديث848:صميح ابن حبان باب الإمامة والجباعة ' باب العدث فى الصلاة ' ذكر الإباحة للبرء أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو يصلى ' حديث2289: بنن الدارمى كتاب الصلاة ' باب كيف يرد السلام فى الصلاة ' صديث1384: سنسن أبسى داود كتباب الصلاة ' بباب تسفيرينع أبواب الركوع والسنجود ' باب رد السلام فى الصلاة ' حديث805: سنسن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة ' بباب البعلى يسلم عليه كيف يرد ' حديث101 : مـصنف عبد الرزاق الصنعائى كتاب الصلاة ' باب السلام فى الصلاة ' حديث3478:

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر والمسافر ماتے ہیں: رسول الله منافیظ بن عمرو بن عوف کی مسجد بعنی مسجد قباء میں تشریف لائے۔ تو مسلمان حضور منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ کوسلام کرتے۔ حضرت عبدالله بن عمر والمسافر ماتے ہیں: صہیب بھی ان کے ساتھ بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: جب حضور منافیظ کو سلام کیا جاتا اورآپ اس وقت نماز میں ہوتے تو آپ ملیام کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا: آپ منافیظ ہاتھ سے اشارہ کردیا کرتے تھے۔

المعالى المعارى منته اورامام مسلم ميه الميار كم مطابق صحيح بي كيكن شيخين ميه الميان فقل نبيس كيار

4279 اخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغُدَادَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرُو، قَالاً: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي قَالاً: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي قَالاً: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي فَالاً: حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثِنِي مُسَجَدًّ بُنِ سُهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِي مُسَجَدًّ بُنِ سُهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِي مُسَجَدً فَبَاءَ ، فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ كَعَدُلِ عَمْرَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَرَجَ حَتَّى يَأْتِى هَذَا الْمَسْجِدَ يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ كَعَدُلِ عَمْرَةٍ هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَرَجَ حَتَّى يَأْتِى هَذَا الْمَسْجِدَ يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ كَعَدُلِ عَمْرَةٍ هَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَرَجَ حَتَّى يَأْتِى هَذَا الْمَسْجِدَ يَعْنِى مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَيُصَلِّى فِيهِ كَانَ كَعَدُلِ عَمْرَةٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْءَ وَكُمْ الْعُلْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْءَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْءَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَامُ يَعْرَجَ جَاهُ

اراوی است میں بن صنیف بڑا ہو فرماتے ہیں: نبی اکرم ساتھ ہے ہے بات ارشاد فرمائی ہے: جس نے اس مجد میں (راوی کہتے ہیں یعنی مجد قباء میں ) آ کرنماز پڑھی اس کوعمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے

الاستاد بين المسلم بينياد المسلم بخارى بينيادرامام سلم بينيان اس كفل بين كيار

4280 حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِي السَّدُوسِيُّ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ الْعَنْزِى حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِاللهِ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمُ بُنُ سَعْدٍ وَ عَائِشَةَ بِنْتَ سَعْدٍ يَقُولُ لاَنِ: سَمِعْنَا سَعْدًا يَقُولُ لاَنُ اُصَلِّى فِى مَسْجِدِ بُنُ سَعْدٍ وَ عَائِشَةَ بِنْتَ سَعْدٍ يَقُولُ لاَنِ: سَمِعْنَا سَعْدًا يَقُولُ لاَنُ اُصَلِّى فِى مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

4279—سن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة أبياب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء حديث 1408: السنن الصغرى كتاب الهساجد فضل مسجد قباء والصلاة فيه حديث 696: مصنف ابن أبى شببة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة في الصلاة في مسجد قباء والصلاة فيه حديث 764: مسند أحمد بن حنبل أمسند أجد بن حنبل أمسند المسكون عديث سهل بن حنيف حديث سهل بن حنيف حديث سهل بن حنيف حديث سهل بن حنيف حديث سهل المج والعبراني حمن البه سهل الم أمند سهل بن حنيف أبيه حديث عن أبيه حديث 5423 شعب الإيمان للبيهةي -فضل العج والعبرة المحديث مديث 4020:

4280-صعبح ابن حبان كتاب التاريخ : ذكر إنسكار الصعابة قلوبهم عند دفن صفى الله صلى الله عليه ' حديث 6744: سنن الدارمي الباب فنى وفئارة النبى صلى الله عليه وسلم ' حديث 93 سنس ابن ماجه كتاب الجنائز ' بساب ذكر وفئاته ودفته صلى الله عليه وسلم ' مديث 1627: البجامع للترمذي " أبواب البناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' باب ' حديث 3636: مستند أحد بن حنيل - ومن استند بننى هاشم ' مستند أنسس بين مسالك رضى السلمة تعالى عنيه ' حديث 13084: مستند عبد بين حديث مستند أنسس بن مالك مديث 1293: مستند أبي يعلى الدوصلى - ثابت البنائي عن أنس

## هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُوطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عامر بن سعداور عائشہ بنت سعد بیان کرتے ہیں جم نے حصرت سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: بیت المقدس میں نماز اداکر نامیر نے زدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

😂 🕄 به حدیث شخین کی شرط کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل تہیں کیا۔

4281 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَلِيّ السَّدُوْسِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُ اللهُ عَلَيْهِ السَّدُوْسِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهِدُتُ يَوْمَ ارْخَسَنَ وَلَا اَضُوءَ مِنْهُ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَلَمُ ارْ يَوْمًا احْسَنَ وَلَا اَضُوءَ مِنْهُ

هُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بَنْ تَوْفِر مات مِين جس دن نبي اكرم مَنْ لَيْنَا مدينه منوره تشريف لائے ، ميں نے آج تك اس سے زياده روثن اور چىكداردن نبيس ديكھا۔

المسلم بين كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين بينتاني اس كوفل نبير كيا-

4282 انْجَبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَذَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَانَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ آبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ آبِى بَكُرٍ الصِّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قال: وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَخَرَجَ النَّاسُ حَتَّى دَخَلْنَا فِى الطَّرِيقِ، وَصَاحَ النِّسَاءُ وَالْخُدَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ اللهُ اللهُ اكْبَرُ، جَاءَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَمَّا اَصُبَحَ انْطَلَقَ فَنزَلَ عَنْهُ أَمَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوبكر صديق بن النظافة من الله من ا

فِي النَّاسِ لانْظُرُ، فَلَمَّا تَبَيَّنُتُ وَجُهَهُ عَرَفُتُ اَنَّ وَجُهَهُ لَيُسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، وَكَانَ اَوَّلُ شَيءٍ سَمِعْتُهُ يَتَّكَلُّمُ اَنُ

قَـالَ: يَما اَيُّهَا النَّاسُ، اَفْشُـوا السَّلامَ، وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْاَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بسَلام

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن سلام وَالْمَا وَلَا مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّ

﴿ يَعْدَيْنَ اللهُ عَارَى المَّاسَةُ اوراها مُسلَم المَّسَدُ عَمَالِكَ مَعَاركَ مطابِق صحح بِه الكِن شَيْعَيْن المَّافِي اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْتِحِدَ جَاء اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اَلَامُر مِنُ بَعُدِى

﴿ ﴿ رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّلِيَّةُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّلِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنَا اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

4283 - من الدارمى كتاب الصلاة باب فضل صلاة الليل حديث 1480 - سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فى قيام الليل حديث 1330 : مصنف ابن أبى شيبة كتاب الأدب ما قالوا فى البر وصلة الرحم حديث 1340 : السنس الكبرى للبيرة من كتاب الصلاة جساع أبواب صلاة النطوع - بساب الترغيب فى قيام الليل حديث 4315 : مسند أحمد بن حنبل مسند الأنفبار حديث عبد الله بن سلام حديث عبد الله بن سلام حديث 1372 : السعيم الأوسط للطبرانى 'باب العين باب البيم من اسه عبد الله بن عدر من الله بن عدر منى الله عند الله بن عدر منى الله عندها - زرادة بن أونى حديث 1380 : مسند الشهاب القضاعى - أفشوا السلام حديث 669 : شعب الإيمان للبيرة من عدد على إطعام الطعام وسفى الهاء حديث 3205 :

4284-مستند العارث :كتاب الإمارة" باب ما حاء في الفلفاء" حديث584 ولأشل النبوة للبيهقي "باب ما أخبر عنه البصطفي صلى الله عليه وسلم عند بناء " حديث815: الا ساد ب منام بخاری میشاورامام سلم بیشیان اسکونش بیس کیا۔

4285 حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بُنُ شَرِيْكِ الْبَوّ الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ الْحَيَّاطُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بُنُ شَرِيْكِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخُطَا النَّاسُ فِى الْعَدَدِ مَا عَدُّوا مِنْ بَعُدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخُطَا النَّاسُ فِى الْعَدَدِ مَا عَدُّوا مِنْ مَقُدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّرَجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت مهل بن سعد رفائظ فرماتے ہیں: لوگوں نے تتنی کرنے میں غلطی کی ہے کیونکہ انہوں نے آپ مُنافِظُم کی ہیعت یا آپ مُنافِظُم کی وفات سے گنتی نہیں کی' بلکہ آپ مُنافِظِم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے گنتی کی ہے۔ ( یعنی سن ججری کا آغاز ججرت مدینہ سے ہواہے )

😌 🕄 بیرحدیث امام بخاری بُرِیسیاورامام سلم بُرِیسی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بُرِیسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

4286 حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَهُلٍ بُنِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَيْهِ وَيُنَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلْمُ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَفِيْهَا وُلِدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ كَانَ التَّادِيْخُ فِى السَّنَةِ الَّتِى قَدِمَ فِيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَفِيْهَا وُلِدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَفِيْهَا وُلِدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَفِيْهَا وَلِدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عند الله بن عباس والمعلق ملت مين تاريخ كا آغاز أس سال سے مواجس ميں نبي اكرم الله على مدينه منوره الله عند الله بن زبير والله كا وادت مولى تقى ــ تشريف لائے تھے اسى برس ميں حضرت عبدالله بن زبير والله كى ولادت مولى تقى ــ

🟵 🖰 بیرحدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشیانے اس کوفل نہیں کیا۔

4287 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا نَعِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا نَعِيْمُ بُنُ حَمَّادٍ عَلَى عُمَرُ اللهِ اَبِى رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ جَمَعَ عُمَرُ السَّاسَ فَسَالَهُمُ مِنْ آيَ يَوْمٍ يَّكُتَبُ التَّارِيْخُ فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ آبِى طَالِبٍ مِّنْ يَوْمٍ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّاسَ فَسَالَهُمُ مِنْ آيَ يَوْمٍ يَّكُتَبُ التَّارِيْخُ فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ آبِى طَالِبٍ مِّنْ يَوْمٍ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ ارْضَ الشِّرُكِ فَفَعَلَهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الاستاد بي الماري بيستاورامام سلم بيستادرا مام سلم بيستان الم المسلم بيستان الم المسلم بيستان المسلم

4288 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْعَذُلُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

مَنْصُودٍ الْحَارِثِتُ، حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ قَادِمٍ، حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ صَالِحِ بُنِ حَيِّ، عَنُ حَكِيمِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ جُمَيْعِ بُنِ عُمَهُمْ وَلِهُ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ آخَى بَيْنَ عُمَدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا وَرَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ آخَى بَيْنَ اصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَدُمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آخَيْتَ بَيْنَ اَصْحَابِكَ وَلَمْ تُوَاحِ بَيْنِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيٌّ، أَنْتَ آخِي فِي الدُّنيَا وَالاحِرَةِ تَابَعَهُ سَالِمُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ، عَنْ جُمَيْعِ بِزِيَادَةٍ فِي السِّيَاقِ

﴿ ﴿ حضرتَ عبدالله بن عمر و الله على جب رسول الله مَنَا لَيْمَ مدينه منوره تشريف لے آئے تو آپ مَنَا لَيْمَ نے اپنے صحابہ الله عَنَا الله عَنَا بِهِ الله عَنَا الله عَنَا بِهِ الله عَنَا بِهِ الله عَنَا بِهِ الله عَلَى بَادِيا۔ تو حضرت على و الله عَنَا الله عَنَا بُور على برا الله عَنَا عَنَا الله عَنَا عَنَا الله عَنَا الله عَنَا عَنَا الله عَنَا عَنَا عَنَا الله عَنَا عَيْنَا عَنَا الله عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا

اضافہ ہے۔ اور سند میں ہے دوایت کرنے میں سالم بن ابو هصه نے حکیم بن جبیر کی متابعت کی ہے اور سند میں پچھے اضافہ ہے۔

4289 حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُويُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَسْحَاقُ بُنُ بِهُ إِلْكَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، عَنْ سَالِم بُنِ آبِى حَفُصَةَ، عَنْ جُمَيْعِ بُنِ عُمَدِ والتَّيُمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ اَصْحَابِهِ، فَالَ حَلَى بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا تَوْضَى يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا تَوْضَى يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا تَوْضَى اللهُ عَنْهُ جَلُدًا شُجَاعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ اَحِى فِى الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله على بنايا ، حضرت عبد الله مَالِيَّةُ في الله مَالِيَّةُ في الله على بنايا ، حضرت الوبكر وَ الله على بنايا ، حضرت على بنايا ، حضرت على بنايا ، حضرت على بنايا ، حضرت عنان وَ الله على بنايا ، حضرت على وَ الله على الله على الله بنايا على الله بنايا و الله من الله بنايا ، حضرت على وَ الله من الله بنايا و الله من الله الله بنايا و الله من الله الله بنايا و الله من الله الله بنايا و الله من الله بنايا و الله من الله الله بنايا و الله من الله بنايا و الله من الله بنايا و الله من الله بنايا و الله الله بنايا و ال

4290 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، وَآحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>4288-</sup>العامع للترمذي أبواب المتناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' باب حديث3738:

آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ آبِى حُرْبٍ، وَحَدَّثَنِى عَلِى بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مَسْهِوٍ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ اَلَهُ عَمْدِو الْجُورِشَى ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، مَلْ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى بَنُ يَكُنُ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ عَلَى عَرِيفِه، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ بِهَا عَرِيفُ نَزَلَ الصُّفَّة، فَقَدِمْتُ فَنَزَلَتِ الصُّفَّة، فَكَانَ يَجْوِى عَلَيْنَا مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْضَ صَلاةِ النَّهَ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بُعْضَ صَلاةِ النَّهَ إِنَ قَلْمَا سَلَّم الدَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْضَ صَلاةِ النَّهِ إِن قَلْمَا سَلَّم الدَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم إلى مِنْبُوهِ فَصَعِدَهُ، فَحَمِدَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم اللهُ الشَّعْر عَمْلُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم الله الشَّعْر وَعَلَى اللهِ عَلَيْه وَاللهِ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ وَا جَلُولُ اللهُ عَلَيْه وَالله وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم تَمُو اللهِ الْمُولُ اللهِ عَلَى الْحُوالِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم تَمُو اللهُ الْمُولِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم تَمُو اللهُ الْمُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم تَمُولُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم تَمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ الْوَاجِدُى اللهُ عَلَيْه وَالْمَارِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالْمَ الْمُصَادِ وَالْمَالُولُ اللهِ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الهدانة - AlHidayah

گا، اورشام کے وقت دوسرا پیالہ حاضر ہوگا۔ (راوی) کہتے ہیں: صحابہ کرام ڈٹائٹٹر نے عرض کی: یارسول اللہ مٹائٹٹر ہم اس دن بہتر ہوں گا، اورشام کے یا آج بہتر ہیں؟ آپ مٹائٹٹر ہے فرمایا تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اوراس دن تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ (راوی کہتے ہیں) میراخیال ہے کہ آپ نے بیٹھی فرمایا تھا: تم ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگ جاؤگے۔ نوٹ سے مذکورہ الفاظ ابو ہمل القطان کی روایت کے ہیں جبکہ کی این بچکی کی روایت اس سے مختصر ہے۔

وت میر مدوره العاط ابو ال الفقان کی روایت سے این جبلہ یک بن میں کی روایت اس سے مصر ہے۔ ﷺ میرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھانیتا ورامام مسلم بھانیت نے اس کوفل نہیں کیا۔

4291 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيُرٍ، عَنْ عُـمَـرَ بُـنِ ذَرٍّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اَهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافَ الْإِسْلامِ لاَ يَأْوُونَ اِلْى اَهُلٍ وَلاَ مَالٍ، وَوَاللَّهِ الَّذِى لاَ اِلَهَ اِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لاَعْتَمِدُ بِكَبِدِى اِلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَاَشَدُّ الْحَجَرَ عَـلَى بَطُنِى مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدُ قَعَدُتُ يَوْمًا عَلَى ظَهُرِ طَرِيقِهِمُ الَّذِى يَخُرُجُونَ فِيهِ، فَمَرَّ بِي اَبُو بَكُرٍ فَسَالْتُهُ عَنُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا اَسْأَلُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعْنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلُ، ثُمَّ مَرَّ عُمَرُ فَسَالْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا اَسْالُهُ إِلَّا لِيَسْتَثْبِعُنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَقَالَ: اَبَا هُ رَيُ رَةً، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الْحَقُّ، وَمَضَى، فَاتَّبَعْتُهُ، وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَإَذِنَ لِي، فَوَجَدَ لَبِنًا فِي قَدَح، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هِذَا اللَّبَنُ؟ قِيلَ: آهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابَا هُ رَيْ رَدَّ، فَلَّقُ لُتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: الْحَقُ اَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ فَهُمْ اَضْيَافُ الْإِسْلامِ، لا يَأْوُونَ عَلَى اَهْلٍ، وَلا عَلَى مَالِ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْنًا، وَإِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا، وَالشُّرَّكَهُ مُ فِيهَا، فَسَياءَ نِي ذَٰلِكَ، وَقُلُتُ مِنَا هَا ذِلِالْقَدَّحُ بَيْنَ اَهُلِ الصُّفَّةِ وَأَنَّا رَسُولُهُ النَّهِمْ، فَيَأْمُرُنِي أَنْ أُدَوِّرُهُ عَنَلَيْهِم مَ فَهُمَا عَسَى أَنْ يُصِينِي مِنْهُ، وَقَدْ كُنْتُ آرُجُو أَنْ يُصِينِي مِنْهُ مَا يُغْنِينِي؟ وَلَمْ يَكُنُ بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَآخَذُوا مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: اَبَا هِرِّ، خُذِ الْقَدَحَ فَاعْطِهِمْ، فَآخَذُتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ انْنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يُرُوَى، ثُمَّ يَرُدَّهُ وَانَاوِلُهُ الْاخَوَ فَيَشْرَبُ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِىَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَآخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: يَا أَبَا هِرِّ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: اقُعُدُ فَاشُوبُتُ، فَشَوِبُتُ، ثُمَّ قَالَ: اشُوَبُ، فَشَوِبُتُ، ثُمَّ قَالَ: اشْوَبُ، فَشَوِبُتُ، فَلَمْ اَزَلُ اَشُوبُ وَيَقُولُ: اشْرَبُ، حَتَّى قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى، ثُمَّ شَرِبَ

صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّياقَةِ

ابوہریرہ بھاتھ فرماتے ہیں: اہل صفہ اسلام کے مہمان لوگ تھے، یہ مال ودولت اوررشتہ داریوں کی طرف ماکل منتھ۔اوراس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ میں بھوک کی وجہ سے زمین پر لیٹار ہتا تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے

ا پے پیٹ پر پھر باندھ لیتاتھا۔ایک دن میں اس رائے میں بیٹھ گیا جس رائے سے لوگ (مجدسے) باہر نکلا کرتے تھے۔میرے یاس سے حضرت ابو بکر والنظ گزرے تو میں نے ان سے قرآن یاک کی ایک آیت کا مطلب بوچھا۔میرے اس سوال کا مقصد سوائے اس کے اور کچھے نہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹؤ گذرے، میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں بوچھا،ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ یہ مجھا پنے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیکن انہوں نے بھی ایبانہ کیا۔ پھر رسول الله مَا اَنْدِمَا اِنْدِمَا اِنْدِمَا اِنْدِمَا ابو ہریرہ! میں نے کہا: لبیک یارسول الله مَالْيُوَا آپ مَالِيا نے فرمایا: میرے ساتھ چلو، پھرآپ چل دیے اور میں بھی آپ کے پیھیے ہولیا، چلتے چلتے آپ ملینا اپنے گھر پہنچ گئے، میں نے اجازت مانگی تو مجھے بھی (اندرآنے کی) اجازت ل گئی، آپ ملینا نے ویکھا کہ ایک پیالے میں دود رہموجود ہے،آپ ملیان دریافت کیا کہ بیدود رہ کہاں ہے آیا؟ آپ ملیا کو تایا گیا کہ فلاس آدمی کی جانب بلالاؤ، بیاسلام کےمہمان لوگ ہیں، بیاہل وعیال اور مال کے چیچے سرگردان نہیں پھرتے۔ جب بھی آپ ملینا کے پاس کوئی صدقہ آتاتوآپ ایدا سارے کا ساراصدقہ )ان کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔اورخوداس میں سے بچے بھی نہیں رکھتے تھے،اور جب بھی آپ کے پاس کوئی ہدیہ (تحفہ) آتا توان کے ساتھ ساتھ خود بھی اس میں شریک ہوتے۔ (خیر) مجھے اس وقت میہ بات بہت نا گوارگزری اور میں نے سوچا کہ بیا کی پیالہ اہل صف میں کیے پورا آئے گا؟ جبکہ میں رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ كلم ف سے ان كى طرف بھیجا گیا ہوں اور آپ ایٹا مجھے بی مجمی دیں گے کہ میہ پیالدان تمام تک پہنچانا ہے۔لگتانہیں تھا کہ اس میں سے میرے لئے بھی پھھ بي كاليكن مجهامير هي كم مجهاس ميس ساتناتو مل بي جائے كا جوميرے لئے كافي موكا ـ اورالله تعالى اوراس كرسول منافية كم اطاعت کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا، چنانچے میں ان کے پاس گیااوران کو بلالایا۔ جب وہ سب لوگ آکراپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو آپ الله عصد فرمایا: ابو مریره! یه بیاله پکرواوران کودو، میس نے بیاله پکرلیااورایک ایک آدمی کودینا شروع کیا، وه دوده بی پی کرسیراب ہوجاتا پھرواپس کردیتا۔پھر میں دوسرے کو دے دیتا وہ بھی پیٹ بھر کر پیتا (اورواپس کردیتا)حتی کہ یہ پیالہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْنَ كَيا اورتمام لوك سير مو يك تقى، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْم ني ياله كار كراي سامن ركها، كار ميرى جانب سرا تها كر مسكراد ير اورفر مايا: اے ابو ہريره! ميں نے كہا: لبيك يارسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ مِن الله مَا الله مِن الله مَا الله م عليه نے چرفر مايا: چيؤ، ميں نے چر بيا، آپ مليه نے چرفر مايا: چيؤ، ميں نے چربيا، آپ عليه فرماتے رہے اور ميں بيتار ہاحتی كه میں نے کہا:اس ذات کی قتم!جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ مالیا نے وہ پیالہ كير ااورالله تعالى كى حمد وثناءكى اوربسم الله پڑھ كريى لياي

کوں جناب بوہریرہ کیما تھاوہ جام شیر جس سے سترصاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا

ل (سیدی اعلی حفرت مجدودین وطت مولانا الثاه احمر رضا خان فرماتے ہیں ):

ﷺ کی پیدیت امام بخاری مین امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صبیح ہے لیکن شیخین میسیونے اس کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

4292 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنُ عِتَابٍ الْعَبَدِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ بُنُ مِغُولٍ عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ غَزُوَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُوَيُوةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدُ كَانَ اَصْحَابُ الصَّفَّةِ سَبْعِيْنَ رَجُلًا مَّا لَهُمْ أُرْدِيَّةٌ

هَدَا حَدِيتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ تَامَّلُتُ هَذِهِ الْآخَبَارَ الْوَارِدَةَ فِى الْهُ عَنْهُمْ وَرُعًا وَتَوَكَّلَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُلازَمَةً لِجِدْمَةِ السَّلْهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَهُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا اخْتَارَهُ لِنَبَيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْكَنَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَهُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا اخْتَارَهُ لِنَبَيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْكَنَةِ وَاللّهِ عَلْ وَكَلَ وَتَوَكَ الدُّنْيَا لِاهْلِهَا وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمُنتَمِيةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَرَكَ الدُّنْيَا لِاهْلِهَا وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمُنتَمِيةُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى تَرُكِ الدُّنْيَا وَالاَنْسِ بِالْفَقْرِ وَتَرُكِ التَّعْرُضِ لِلسُّوَالِ فَهُمْ فِى كُلِّ عَصْرٍ بِالْفَقْرِ وَتَرُكِ التَّعُرُضِ لِلسُّوالِ فَهُمْ فِى كُلِ عَصْرٍ بِالْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لِلللهُ اللهُ الْمُعْرَاقِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْكِنَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُرَاقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

+ حضرت ابو مرره والتحافر ماتے میں: اصحاب صفه ٤ تھے، ان کے یاس باعث زینت کوئی چیز نہھی۔

الله المراجية الم المحاري بينية اورامام مسلم بينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين بينية في اس كفل نبيس كيار

فائدہ اہام حاکم کہتے ہیں: اہل صفہ کے متعلق واردان احادیث میں ، میں نے غور کیا تواکا برصحابہ کرام ہوئی کو پر ہیزگاراور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے رسول اللہ حلی ہے گئے کی خدمت میں حاضر رہنے والے پایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دہی فقر وفاقہ ، وہی مسکنت اور عبادت اللی کے لئے گریہ زاری عطافر مائی اور دنیا کو اہل دنیا کے ہیر دکر دینے کا وہی جذبہ عطافر مایا جواس نے اپنے بیارے نبی ملی ہوئی کی حطافر مایا تھا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہرز مانہ میں صوفیاء کہلائے۔ اور جوآ دمی بھی ان کے طریقہ کار پر عمل ہیرا ہوکر ترک دنیا پر صرافتیار کرے ، فاقہ متی کے ساتھ لگاؤ قائم کرے اور اہل دنیا سے سوال ترک کرے ، تو ہرز مانہ میں ایسے لوگ اہل صفہ ہی کے بیروکا رکہلا کیں گے اور اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرنے والے قرار یا کیں گے۔

4293 وقَدْ حَدَّثَنَا شَيْحُ التَّصَوُّفِ فِي عَصْرِهِ آبُوْ مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ نَصِيْرٍ الْحَلَدِيُّ حَدَّثَنَا آبُوُ الْحَمَدَ الْدَجَرِيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرِيُّ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الدُّنْيَا سَبْعَةَ آصُنَافٍ مِّنَ النَّاسِ ٱلْمَلُولُ وَالْمُزَارِعُونَ وَاصْحَابُ الْمَوَاشِي وَالْتَجَارُ وَالصَّنَاعُ وَالْتَقُولُ وَالْمُزَارِعُونَ وَاصْحَابُ الْمَوَاشِي وَالْتَقُولُ وَالْصَنَاعُ وَالْتَقُولُ وَالْمُؤَارِعُونَ وَاصْحَابُ الْمَوَاشِي وَالْتَقُولُ وَالْصَنَاعُ وَالْتَقُولُ وَالْمُؤَاءُ وَالْفَقَرَاءُ لَمُ يَأْمُو آحَدًا مِنْهُمُ آنُ يَنْتَقِلَ مِمَّا هُوَ فِيْهِ وَلَكِنُ آمَرَهُمُ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّقُولِى وَالسَّعُولُ وَالْمُؤَاءُ وَالْفَقَرَاءُ لَمُ يَأْمُو آحَدًا مِنْهُمُ آنُ يَنْتَقِلَ مِمَّا هُوَ فِيْهِ وَلِكِنُ آمَرَهُمُ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّقُولِى وَالسَّعُ فَلَ وَالْمَعْلَى وَالْتَقُولِى اللهُ عَلَيْهِ وَيَنْبَعِي لِلْعَاقِلِ آنُ يَقُولُ مَا يَنْبَعِي لِي بَعْدَ عِلْمِي وَالسَّوْمُ مَن وَالْمَعْلَى وَمُورُونَ عَيْدُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ وَالْمَ اللهُ مَنْ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَذِهِ الطَّائِفَةَ بِمَا حَصَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الطَّائِفَةَ بِمَا حَصَّهُمُ اللهُ

تَعَالَى بِهِ مِنْ بَيْنِ الطَّوَ ائِفِ بِصِفَاتٍ فَمَنْ وَّجَدُتَّ فِيْهِ تِلْكَ الصِّفَاتِ اِسْتَحَقَّ بِهَا اسْمُ التَّصَوُّفِ

﴾ ﴿ ﴿ حَفَرت مهل بن عَبدالله تسترى وللنوافر ماتے ہیں: جب الله تعالی نے نبی اکرم مُلَّافِیْمُ کومبعوث فرمایا: ،اس وقت زمانه میں سمات قتم کے لوگ موجود تھے۔

بادشاہ، کھیتوں میں کام کرنے والے، مزارع، جانوروغیرہ پالنے والے، تاجر، کاریگر، مزدور ہضعیف اور فقراء۔

آپ علیا نے ان میں سے کسی کوبھی اپنی موجودہ حقیقت بدلنے کا حکم نہیں دیا۔البتہ ان سب کواپنی اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے علم، یقین، تقوی اور تو کل علی اللہ کا حکم دیا۔ تو ججرت ہل رہائی فرماتے ہیں: ایک عقل مند آ دمی کو یوں کہنا چاہئے" جب میں یہ جانتا ہوں کہ میں صرف تیرابندہ ہوں تو میرے لئے بیمناسب نہیں ہے کہ تیرے سواکسی اور سے امیدیں لگاؤں۔اور جب تو نے میری تخلیق کی ہے اور جھے اپنا بندہ بنایا ہے تو میرے لئے بیمی مناسب نہیں ہے کہ میں تیرے بارے میں بیوہ ہم کروں کہ تو جھے میرے حال پر چھوڑ دے گایا تو میرے معاملات اپنے سواکسی اور کے سپر دکرے گا۔

سول الله مع کہتے ہیں: الله تعالی نے دیگر گروہوں میں اس جماعت کو جن اوصاف کے ساتھ خاص کیا ہے، رسول الله مثالیۃ کے بھی ان کی وہ صفات بیان کردی ہیں چنانچہ جس میں بیصفات پائی جائیں گی،اس پرتصوف کا اطلاق کرنا درست ہوگا۔

الزِّهُ وِقَانُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِهُمُ مِنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ السَّمَاكِ حَقَّا بِبَعْدَادَ ، حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ جَعْفَدٍ النِّهِ الزِّهُ وَقَانُ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُ الْمَتِى فِيمَا ٱنْبَآنَانِى الْمَلُ الْاعْلَى، قَوْمٌ يَضُحَكُونَ جَهُرًا فِى سَعَةٍ رَحْمَةٍ رَبِّهِمُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُ الْمَتِى فِيمَا ٱنْبَآنَانِى الْمَلُ الْاعْلَى، قَوْمٌ يَضُحَكُونَ جَهُرًا فِى سَعَةٍ رَحْمَةٍ رَبِّهِمُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَشْكُونَ جَهُرًا فِى سَعَةٍ رَحْمَةٍ رَبِّهِمُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَشْكُونَ جَهُرًا فِى سَعَةٍ رَحْمَةٍ رَبِّهِمُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَشْكُونَ جَهُرًا فِي الْعَدِيقِ وَعَلَى النَّسِ حَفِيفَةً ، وَعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّسَ حَفِيفَةً ، وَعَلَى النَّهُ عَلَى النَّسَ حَفِيفَةً ، وَعَلَى النَّهُ عَلَى النَّسَ حَفِيفَةً ، وَعَلَى النَّهُ سِعِمُ ثَقِيلَةً يَوبُونَ فِى الْاَرْضِ حُفَاةً عَلَى الْقَالِمِ هُمْ كَدِيبِ النَّمُونَ الْمُولِ ، بِلا اللهُ عَلَى النَّهُ مَا عَلَى النَّهُ وَعَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُلْلِى مُلْكُولُ اللهُ عَلَى الْمُلْ ، فِلا اللهُ عَلَى الله

كَثِيرٍ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِيهِمْ، فَأَمَّا اَهُلُ الصُّفَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اَسَامِيَهُمْ فِي الْآخُبَارِ الْسَمَنْـقُولَةِ اللِّينَا مُتَفَرِّقَةٌ، وَلَوْ ذَكُرْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا بِحَدِيثِهِ وَسِيَاقَةَ مَتْنِهِ لَطَالَ بِهِ الْكِتَابُ، وَلَمْ يَجِءُ بَعْضُ اَسَانِيدِهَا عَلَى شَرُطِى فِي هَلَا الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ الْآسَامِيَ مِنْ تِلْكَ الْآخِبَارِ عَلَى سَبِيْلِ الاخْتِصَارِ، وَهُمْ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْفَارِسِتُ، وَأَبُو عُبَيْدَةً عَامِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو الْيَقْظَانِ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ، وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُ لَذَلِتُ، وَالْمِقْدَادُ بُنُ عَمُرِو بُنِ ثَعْلَبَةَ، وَقَدْ كَانَ أَلَاسُودُ بُنُ عَبْدًا يَغُوبَ تَبَنَّاهُ، فَقَيلَ الْمِقْدَادُ بُنُ الْاَسْوَدِ الْكِئْدِيُّ، وَخَبَّابُ بُنُ الْاَرَتِّ، وَبِلاَلُ بُنُ رَبَاحٍ، وَصُهَيْبُ بُنُ سِنَانِ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ غَزُوَانَ، وَزَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ آخُو عُمَرَ، وَآبُو كَبْشَةَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبُو مَرْتَدٍ كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنِ الْعَدُّويُّ، وَصَفُوانُ بُنُ بَيْ صَاءَ ، وَابُو عَبْسِ بنُ جَبْرٍ ، وَسَالِمُ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعُكَاشَهُ بُنُ مِحْصَنِ الْآسَدِيُّ، وَمَسْعُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْقَارِيُّ وَعُمَيْرُ بْنُ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلِ بُنِ عَسمُ رِو، وَعُويْمُ بُنُ سَباعِدَةَ، وَآبُو لُبَابَةَ بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِدِ، وَسَالِمُ بُنُ عُمَيْرِ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ آحَدُ الْبَكَائِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: وَآعُينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الذَّمْعِ حَزَنًا وَآبُو الْبِشُرِ كَعُبُ بُنُ عَمْرٍو، وَخُبَيْبُ بْنُ يَسَافٍ، وَعَبُدُ اللَّهِ بَنُ ٱنْيُسٍ، وَآبُو ذَرِّ جُندُبُ بنُ جُنَادَةَ الْغِفَادِيُّ، وَعُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ، وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّنْ يَأُوِى إِلَيْهِمْ، وَيَبِيتُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ اَيُسَّا مِمَّنُ يَاُوِى اِلَيْهِمُ وَيَبِيتُ مَعَهُمْ وَاَبُو الدَّرُدَاءِ عُوَيْمِرُ بُنُ عَامِرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجُهَنِيُّ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَـمُ رِو الْاسْلَمِيُّ، وَابُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، وَتَوْبَانُ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُعَاذُ بُنُ الْحَارِثِ الْقَارِيُّ، وَالسَّائِبُ بُنُ خَلادٍ، وَثَابِتُ بُنُ وَدِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱجْمَعِينَ قَالَ الْحَاكِمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَّقُتُ هَدِهِ الْأَسَامِي مِنْ آخْبَارٍ كَثِيرَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِيهَا ذِكُرُ آهُلِ الصُّفَّةِ وَالنَّازِلِينَ مَعَهُمُ الْمَسْجِدَ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَقَدَّمَتْ هِ جُورَتُهُ مِثْلُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ، وَسَلْمَانُ، وَبِلالٌ، وَصُهَيْبٌ، وَالْمِقْدَادُ، وَغَيْرُهُم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخَّرَتُ هِجُرَتُهُ فَسَكَنَ الْمَسْجِدَ فِي جُمْلَةِ آهُلِ الصُّفَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ٱسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ وَرَدَ مَعَهُ وَقَعَدَ فِي آهُلِ الصُّفَّةِ إِذْ لَمُ يأوِ بِالْمَدِينَةِ اللَّي اَهُلِ وَلا مَالِ وَلا يُعَدُّ فِي الْمُهَاجِرِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِنَّ مِمَّا اَرُجُو مِنْ فَضُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّ كُلَّ مَنُ جَرَى عَلَى سُنَّتِهِمْ فِي التَّوَكُّلِ وَالْفَقُرِ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ آنَّهُ مِنْهُمْ، وَمِمَّنُ يُحْشَرُ مَعَهُمْ، وَإِنَّ كُلَّ مَنْ آحَبَّهُمْ، وَإِنْ كَانَ يَرْجِعُ إِلَى دُنْيَا وَتَرُوٓةٍ فَمَرْجُوٌّ لَهُ ذَٰ لِكَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آحَبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمُ

﴿ ﴿ حضرت عیاض بن سلیمان و النظافر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلَالَیْمُ نے ارشاد فر مایا: فرشتوں نے جو مجھے بتایا ہے اس کے مطابق میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جولوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پرخوش ہوتے ہیں اور تنہائی میں ایٹ رہت کے عذاب کی شدت کے خوف سے روتے ہیں ، صبح وشام یا کیزہ گھروں ( یعنی ) مساجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اپنے رہت کے عذاب کی شدت کے خوف سے روتے ہیں ، صبح وشام یا کیزہ گھروں ( یعنی ) مساجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے

ہیں۔ اپنی زبانوں کے ساتھ رغبت اورخوف سے اس کو پکارتے ہیں، اٹھتے، ہیٹے اس کی بارگاہ میں دسب دعاوراز کرتے ہیں، ابتدا، وانتہاء میں اپنے دلوں کے ساتھ اس کی طرف متوجد رہتے ہیں، وہ لوگوں پر بوجھ نہیں بغتے ، بلکہ وہ اپنا بوجھ اپنے اوپر ہی ڈال کر رکھتے ہیں۔ زمین پرچھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح عاجزی اورا کساری کے ساتھ نظے پاؤں چلتے ہیں، اطمنان کے ساتھ چلتے ہیں، وسیلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں، بوسیدہ کپڑے پہنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر (ملائکہ) تگہبان حاضر رہتے ہیں اوروہ حفاظت کرنے والی نگا ہوں میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فراست سے بندوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور بلاد میں غور وفکر کرتے ہیں، ان کی ارواح دنیا میں ہوتی ہیں مگران کے دل ہمیں۔ وہ اپنی فراست سے بندوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور بلاد میں غور وفکر کرتے ہیں، ان کی ارواح دنیا میں ہوتی ہیں مگران کے دل ہمیں اور اپنی آپ کو (اللہ تعالیٰ کی بارگا میں) کھڑے ہوئی قبروں کے لئے سامان تیار کرلیں، اپنی راست کی ہوئی ہی ہوئی ہے کہ اپنی قبروں کے لئے سامان تیار کرلیں، اپنی راست کی ہوئی ہی ہوئی ہے کہ اپنی قبروں کے لئے سامان تیار کرلیں، اپنی راست کی ہوئی ہی ہوئی ہے کہ اپنی قبروں کے لئے سامان تیار کرلیں، اپنی ہوئی ہے آپ تیار کرلیں، اوراپ آپ کو (اللہ تعالیٰ کی بارگا میں) کھڑے ہوئے کے لئے تیار کرلیں۔ پھر رسول اللہ منافع ہیں کھڑے۔

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (ابراهيم 14)

" باس كيلئے ہے جومير حضور كور ہے ہونے ۋر ساور ميں نے جوعذاب كاتعم سايا ہے اس سے خوف كرے "

(ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا)

ن ان کو ان اوساف پر عمل ہے، ان کو خوت مصوفہ (تصوف کے دعویداروں) کا ان اوساف پر عمل ہے، ان کو خوت کری ہوکو کہ ان میں ایک ہے۔ ان میں ایک خوت خری ہوکیونکہ وہ گزشتہ (اہل صفہ) لوگوں کے حقیقی پیروکار ہیں اور 'صوفیاء' 'مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام ہے، ان میں ایک بھی ہیں اور برے بھی ،اوراسل بات وہ نہیں ہے جوعوام الناس بچھتے ہیں۔اگر پہلے طبقے کے اسلام اور رسول الله سُکا اُنْدِیم کی بارگاہ میں ان کے قرب کالوگوں کو پیتہ چل جائے تو ان کے متعلق عیب جوئی سے باز آ جائیں۔

رسول الله طَالِيَّةُ كَ زمان ميں جو اہل صف تھے، ان كے اسائے گرامی متعددالگ الگ احادیث كے ذریعے پہنچے ہیں۔ اگر میں وہ تمام احادیث بیان كروں اوران سب كے الگ الگ متن تحرير كروں تو يہ كتاب بہت طویل ہوجائے گی ، مزید برآں به كه ان میں سے بعض کی سند ہماری اس كتاب كے معیار كے مطابق نہیں ہے۔ چنانچیان تمام احادیث میں سے (اصحاب صف ہے) نامختصراً ذكر كرر ماں ہوں۔

حضرت ابوعيدالله فارسي فأتنكذ

حضرت ابوعبيده عامر بن عبدالله بن الجراح ولاثنة

حضرت ابواليقظان عمارين بأسر وللثنيذ

حضرت عبدالله بن مسعود الهذلي رالفيَّة

حضرت مقداد بن عمر و بن ثقلبه ﷺ (اسود بن عبد یغوث نے ان کواپنا منه بولا بیٹا بنایا تھا،اس وجہ ہےان کومقداد بن الاسود الکندی بھی کہاجا تاہے )

حضرت خباب بن الارت وللنفؤ

حضرت بلال بن رباح والنفذ

حضرت صهيب بن سنان بن عتبه بن غز وان دلائظ

حضرت زید بن خطاب (آپ حضرت عمر بن خطاب وانتواکے بھائی ہیں)

رسول اللَّهُ مَثَلَيْتِيمُ كِي زَاوكروه غلام حضرت ابوكبشه خِلْتُمَّةُ

حضرت ابومر ثد كناز بن حصين العدوي مِلاَعْدُ

حضرت صفوان بن بيضاء رباتينة

حضرت عبس بن جبر والنفذ

حضرت ابوحذیفیه بن عتبه بن ربیعه کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم جائنڈ

حضرت منطح بن اثاثه بن عياد بن عبد المطلب ولفظ

حضرت عكاثه بن محصن الاسدى والتنوذ

حضرت مسعود بن ربيع القاري بإلتنز

حضرت سہیل بن عمر و کے آزاد کردہ غلام حضرت عمیر بن عوف ڈٹائنڈ

حضرت عويم بن ساعده فالتنفذ

حضرت ابوليابه بن عبدالمنذ روالتنظ

حضرت سالم بن عمير بن ثابت (بيآه و بكاكر نے والے صحاب ميں سے تصاور انہى كے متعلق بيآيت نازل ہو كي تھى

وَ اَغْيُنَّهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا (التوبه: 92)

"ان كى آئھول سے آنوا بلتے ہوں اسغم سے كخرج كامقدرون بايا" - (ترجمكز الايمان،ام احدرضا)

حضرت ابوالبشر كعب بن عمرو وثانينة

حضرت ضبيب بن بياف بالنفظ

حضرت عبدالله بن انيس خلفف

حضرت ابوذ رجندب بن جناده الغفاري طاتنيا

حضرت عتبه بن مسعود الهذلي وللنفظ

حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب وہ عموماً ان کے پاس رہتے اور رات بھی انہی کے پاس گزارتے تھے، یونہی حضرت حذیفہ بن میان وہ انٹیز، حضرت ابوالدرداء عویمر بن عامر وہ انٹیز، حضرت عبداللہ بن زیدالجہنی وہ تا تیز، حضرت عبداللہ بن زیدالجہنی وہ تا تیز، حضرت معافر بن حارث القاری وہ تا تیز، حضرت سائب بن ابو ہریرہ وہ انٹیز، سول اللہ مناقیق کے آزادکردہ غلام حضرت ثوبان وہ تا تا کہ عضرت معافر بن حارث القاری وہ تا تا کہ دوکرت سائب بن

المستدوك (مرم) جلد چارم

ُ خلا د دلالتُوْن عابت بن ود بعیہ ناتیو بھی ان کے پاس آ کرتھبرتے تھے اور رات بھی بہیں گز ارا کرتے تھے۔

امام حاکم کہتے ہیں ہیں نے یہ ذکورہ بالا اساء گرامی متفق احادیث سے اکتھے کے ہیں جن میں اہل صفہ اوران کے ہمراہ مجد میں تفہر نے والوں کے نام موجود ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہجرت کی مثلاً حضرت محاربی یاسر رٹائٹو، حضرت سلمان ڈائٹو حضرت بلال بڑائٹو، حضرت صہیب ڈائٹو، حضرت مقد ادوغیر ہم ٹوائٹو، ہیں۔ اوران میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اوروہ اہل صفہ کے ہمراہ محبد میں تھر سے۔ ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو فتح مکہ والے سال اسلام لائے، پھر آپ منافٹو کی ساتھ ہی مدینہ آکر اہل صفہ میں شریک ہوگئے۔ کیونکہ بیلوگ مدینہ میں اپنے رشتہ داروں اوراپنے مال کی طرف کچھ دھیان نہ دیتے تھے اوران کا شارمہا جرین میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ مائٹو کھے ہیں کہ قیامت تک جوآ دی بھی ان کے راست جہاد اور نیت باقی ہے اور بے شک ہم اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بیامیدر کھتے ہیں کہ قیامت تک جوآ دی بھی ان کے راست کر پے اور افتر افتر اور افتر افتر اور افتر افتر اور اور اللہ مائٹو کھی ہم میں امیدر کھتے ہیں کہونکہ رسول اللہ مائٹو کھی ان کے راست کرے گا وہ اگر چہ دنیا اور اور کی کھی ان کے دور کے ہمراہ ہوگا۔

4295 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بَنُ آخِمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا آبُو الْمُثَنَّى مَعَاذُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ وَمَا كَانَ يَا آيُّهَا النَّاسُ فَبِمَكَّةَ

♦ ﴿ حضرت عبدالله رَاتُ فِي أَلَيْ أَلَمُ عَبِدالله رَاتُ فِي إِن إِن آيات ميں

يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا

(کےالفاظ ہیں)وہ مدینہ میں نازل ہوئیں اور جن میں یآ ایُّھا النَّاسُ

کےالفاظ ہیں،وہ مکہ میں نازل ہوئیں۔

4296 انحُبَرَنَا اَبُو زَكَرِيّا يَحُيىٰ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ اَنْبَا وَکِیْعٌ اَنْبَا اِسُرَآئِیلُ عَنُ اَبِی اِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ یَزِیْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَانَا الْمُفَصَّلَ حِیْنًا وَّحَجَجُنَا بِمَكَّةَ لَیْسَ فِیْهَا یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ان میں جہ کے دوران اوراس کے علاوہ مختلف اوقات میں قرآن کے مکہ میں جج کے دوران اوراس کے علاوہ مختلف اوقات میں قرآن کریم کی آخری سات سورتیں پڑھی ہیں،ان میں کہیں بھی یاایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں۔

الله المسلم بخارى بينية اورامام سلم بينية كمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين بينية الي اس كفل نهيس كيار

المستدوك (متربم) جلد چبارم

## كَتَابُ الْمُغَازِيُ وَالسَّرَايَا

## غزوه اورجهاد کی کتاب

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ ابُوعَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمُلاَّءً فِى ذِى الْحِجَةِ سَنَةَ اِحُدَى وَارْبَعَ مِانَةَ كَتَابَ الْمَعَاذِى وَالسَّرَايَا وَسَائِسِ الْوَقَائِعِ مِنَ الْهِجُرَةِ وَوَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَيْهِ مَا يَصِحُ فِى هِذَا الْكِتَابِ وَفِيْهِ اَخْبَارٌ كَثِيْرَةٌ مَّدَارُهَا عَلَى اَبِى الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ وَقَدُ تَفَرَّدَ بِأِخْرَاجِهَا مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ وَقَدُ بَقِى عَلَيْهِمَا آخْبَارٌ يَسِيْرَةٌ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ مِّمَّنُ لَمْ يُخَرِّجُوا عَنْهُمُ فَيَعَلِهُ مَا يَصِعُ وَيَهُ اللهُ وَقَدُ بَقِى عَلَيْهِمَا آخْبَارٌ يَسِيْرَةٌ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ مِّمَنُ لَمْ يُخَرِّجُوا عَنْهُمُ فَيَعَلِمُ مَا يَعْهُمُ اللهُ وَقَدُ بَقِى عَلَيْهِمَا آخْبَارٌ يَسِيْرَةٌ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ مِّمَنُ لَمْ يُخَرِّجُوا عَنْهُمُ فَيْدُولَ عَنْهُمُ اللهُ وَقَدُ بَقِى عَلَيْهِمَا آخْبَارٌ يَسِيْرَةٌ رُواتُهَا ثِقَاتٌ مِّمَنُ لَمْ يُعَرِّجُوا عَنْهُمُ

امام حاکم ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ نے ذی الحج اجم بھری کو ہمیں یہ کتاب المغازی والسرایا املاء کروائی۔اوررسول اللہ منظیمی کی جمرت اوروفات کے بقیہ تمام واقعات جو اس کتاب میں صحیح قر اردے کردرج کے گئے ہیں ان کے مفہوم کو امام بخاری بیستین اورام مسلم بہت ساری احادیث ہیں لیکن ان تمام کو ابوالز ہیر نے مفرت جابر جائش کے حوالے سے بیان کیا ہے اوراس ان کو صرف امام مسلم بیستین نیستین کی بیات ایسی ہیں جن کے مضرت جابر جائش کے حوالے سے بیان کیا ہے اوراس ان کو صرف امام مسلم بیستین نیستین بیستین بیستین بیستین کی دوایات ایسی ہیں جن کے راوی تو تقد ہیں لیکن شیخین بیستین نیستین نیستین نیستین کی دوایات نقل نہیں کی ہیں۔ان میں سے ایک حدیث ہیں ہے:

4297 مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكيْرٍ عَنِ اللهِ اللهِ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بُنُ اِسْحَاقِ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ رُوْمَانٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبِيْرِ قَالَا رَاتُ عَاتِكَةُ بُنَتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهَا فِيمَا يَرَى النَّائِمُ قَبْلَ مَقُدَم ضَمْضِم بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتُ لَهُ يَا يَحِى لَقَدُ رَايَتُ اللَّيَالَةِ رُوْيًا فَاصْبَحَتُ عَاتِكَةُ فَاعُظَمَتُهَا فَبَعَنْتُ اللَّي اَجِيهَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتُ لَهُ يَا يَحِى لَقَدُ رَايَتُ اللَّيْلَةِ رُوْيًا الْفَرَعَيْنِى النَّائِمُ اللهَ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتُ لَهُ يَا يَحِى لَقَدُ رَايَتُ اللَّيلَةِ وَوْيَا فَاصَبَحَتُ عَلَى عَلَى النَّائِمُ اللهِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَقَالَتُ لَهُ يَا يَحِيلُوا لَهُ وَعَلَى النَّائِمُ اللهِ أَنْ رَجُلًا اَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فَوَقَلَ الْفَرُوا يَا آلَ غَدْرٍ لِمَصَارِعِكُمْ فِى ثَلَاثٍ فَلَى النَّاسَ الْجَتَمَعُوا اللهِ ثُمَّ ارَعْ وَاللهُ وَلَى النَّاسَ الْجَبَل عَلَى وَلَى النَّاسَ الْجَتَمَعُوا اللهِ فَقَالَ انْفِرُوا يَا آلَ عَدْرٍ لِمَصَارِعِكُمُ فِى ثَلَاثٍ فَاكُتُ وَلَى النَّاسَ الْجَتَمَعُوا اللهِ عُنْ اللهُ الْعَبُولُ اللهُ عَلَى وَاللهُ الْعَنُولُ اللهُ الْمُعَلِلُ الْعَمَلِ الْحَبَل عَلَى وَالْعَلَى الْعُلُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلُولُ اللهُ الْعَبُولُ الْعَبُولُ اللهُ الْعَبُولُ اللهُ الْعَبُولُ اللهُ الْعَبُولُ اللهُ عَلَى وَاللهُ الْعَبُولُ الْمُعَلِلُ الْعَبُولُ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُ الْمَعْدِلُ الْمُطَلِ الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى وَلَا عَلَى وَاللهُ الْعَلَى وَلَا اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْ

بَلَغَتُ هلذِه قُرَيْشًا لَيُؤُذُونَنَا فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ مِنْ عِنُدِهَا وَلَقِىَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فَذَكَّرَهَا لَهُ وَاسْتَكْتَ مَهُ إِنَّاهَا فَلَكَرَهَا الْوَلِيُدُ لَأَبِيْهِ فَتَحَدَّثَ بِهَا فَفَشَا الْحَدِيْثَ قَالَ الْعَبَّاسُ وَاللَّهِ إِنِّي لَغَادِ إِلَى الْكَعْبَةِ لْإِطُونَ بِهَا إِذْ دَخَلُتُ الْمَسْجِدَ فَإِذًا اَبُو جَهْلٍ فِي نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رُّؤُيًا عَاتِكَةَ فَقَالَ اَبُو جَهُلٍ يَا أَبَ الْفَصْلِ مَتَى حَدَثَتُ هَاذِهِ النَّبِيَّةُ فِيكُمْ قُلُتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ رُؤُيًّا رَاتُهَا عَاتِكَةُ بْنَتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَمَا رَضِينُتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْ يُتَنَبَّا رِجَالُكُمْ حَتَّى تَنَبَّا نِسَاؤُكُمْ فَسَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ هٰذِهِ النَّلاتَ الَّتِي ذَكَرَتْ عَاتِكَةُ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَسَيَكُوْنُ وَإِلَّا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا إِنَّكُمْ اكْذَبُ اهْلِ بَيْتٍ فِى الْعَرْبِ فَوَاللَّهِ مَا كَانَ اِلَيْهِ مِنِي مِنْ كَبِيْرٍ إِلَّا إِنِّي ٱنْكُرْتُ مَا قَالَتُ فَقُلْتُ مَا رَآتُ شَيْئًا وَّلَا سَمِعَتْ بِهِلْذَا فَلَمَّا ٱمْسَيْتُ لَمْ تَبْقَ امْرَاةً مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا ٱتَتْسِي فَقُلُنَ ٱصْبَرْتُمُ لِهِذا الْفَاسِقِ الْحَبِيْثِ آنُ يَّقَعَ فِي رِجَالِكُمْ ثُمَّ تَنَاوَلَ النِّسَآءَ وَٱنْتَ تَسْمَعُ فَلَمْ يَكُنُ عِنْدَكَ فِي ذَٰلِكَ غَيْرَةً فَقُلْتُ قَدُ وَاللَّهِ صَدَقَتُنَّ وَمَا كَانَ عِنْدِى فِي ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرَةٍ إِلَّا آنِي قَدُ انْكَرْتُ مَا قَالَ فَإِنْ عَادَ لَآكُفِينَهُ فَقَعَدُتُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ آتَعَرَّضُهُ لِيَقُولَ شَيْنًا فَأُشَاتِمُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَمُقْبِلٌ نَحُوهُ وَكَانَ رَجَّلًا حَدِيْدَ الْمَوْجُهِ جَدِيْدَ الْمَنْظِرِ حَدِيْدَ اللِّسَانِ إِذْ وَلَّى نَحُوَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَشْتَذُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي اَللَّهُمَّ الْعَنَهُ كُلُّ هَذَا فِرَقًا مِنْ أَنْ أَشَاتِمَهُ وَإِذَا هُوَ قَدُ سَمِعَ مَا لَمُ ٱسْمَعَ صَوْتَ ضَمْضَمَ بُنِ عَمْرٍو وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ بِالْأَبْطَحِ قَدُ حَوَّلَ رِحْلَهُ وَشَتَّ قَمِيْتَ فَ وَجَدَعَ بَعِيْرَهُ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اَللَّطِيْمَةُ اَللَّطِيْمَةُ اَمُوَالِكُمْ مَعَ اَبِي سُفْيَانَ وَتِسجَارَتُكُمْ قَلْهُ عَمَوضَ لَهَا مُسحَمَّدٌ وَّأَصْحَابُهُ فَالْغَوْتُ فَشَغَلَهُ ذَٰلِكَ عَنِّي فَلَمْ يَكُنُ إِلَّا الْجَهَازُ حَتَّى خَرَجْنَا فَاصَابَ قُرَيْشًا مَا اَصَابَهَا يَوْمَ بَدُرٍ مِنْ قَتْلِ اَشْرَافِهِمْ وَاسْرِ خِيَارِهِمْ فَقَالَتْ عَاتِكَةُ بُنَتُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ اللَّمْ تَكُنِ السُّوزُيا بِحَقٍّ وَعَابَكُمْ بِتَصْدِيْقِهَا قَلَّ مِنَ الْقَوْمِ هَارِبٌ فَقُلْتُمْ وَلَمْ آكُذِبُ كَذَبْتُ وَإِنَّمَا يَكُذِبْنَ بِالصِّدْقِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيْلَةً

﴿ ﴿ حضرت عبد الله بن عباس الله المراح بين: ابن اسحاق اور عروه بن زبير كابيان ہے كہ عاتكہ بنت عبد المطلب الله الله الله الله علی من عمر والغفاری کے ملہ میں قریش پر چر هائی کرنے سے تین دن پہلے خواب دیکھا۔ جب شیح ہوئی تو حضرت عاتکہ بھائے اس خواب کو معمولی سمجھا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب والتي کو بلوا یا اور کہا: اے میر سے بھائی! میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی قوم پرکوئی آز مائش اور مصیبت نہ آجائے، حضرت عباس والتي نہوں کہ اور محل ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی قوم پرکوئی آز مائش اور مصیبت نہ آجائے، حضرت عباس والتي نہوں کہ ایک اور کہانہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور مقام ) ابطح میں کھڑ اہو کر کہنے لگا: اے غدارو! باہر نکلو، تین دن بعد تمہار سے ساتھ جنگ ہوگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ اونٹ سمیت کو بہ کے اور کر دجمع ہوجاتے ہیں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا اونٹ مسجد میں داخل ہوجاتا ہے اور لوگ اس کے اردگر دجمع ہوجاتے ہیں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا اونٹ مسجد میں داخل ہوجاتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے : اے غدروالو! بین دن میں تہاراتی ہوگا۔ پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری (پہاڑ) پر ہوتا ہے اور کہتا ہے : اے غدروالو! باہر نکلو، تین دن میں تہاراتی ہوگا۔ پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری (پہاڑ) پر ہوتا ہے اور کہتا ہے : اے غدروالو! باہر نکلو، تین دن میں تہاراتی ہوگا۔ پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری

الهدانة - AlHidayah

چَقر گرادیا، وه بنیچ کی جانب لڑھکتا آیا حتی کہ جب وہ پہاڑ کی گہرائی میں پہنچا تو پھٹ گیا تو تمہاری قوم کا کوئی گھر اورکوئی مکان الیانہیں ہوگا جس میں اس کے ذرات نہ پہنچے ہوں۔حضرت عباس ڈھائڈنے کہا: خدا کی قتم بیاخاص بات ہے، اس کو چھیا کر رکھنا۔ حضرت عا تکه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عباس بالتذوبال سے نظے اوراپنے دوست ولید بن عتبہ کے پاس گئے اور بیخواب اس کوسنا دیا اورساتھ ہی اس کوکسی کے سامنے ظاہر نہ کرنے کی تا کیدبھی کردی الیکن ولیدنے یہ خواب اپنے والد کو بتادیا ،اوراس کے والدنے جگہ جگہ بیان کر دیا ،اس وجہ سے یہ بات پھیل گئی،حضرت عباس ڈھٹڑنے کہا: میں کل تعبۃ اللہ کا طواف کروں گا،کیکن جب میں متجد میں داخل ہوا تو ابوجہل پوری ایک جماعت میں بیٹا تھا اوران میں ای خواب کا تذکرہ ہور ہاتھا،ابوجہل نے کہا: اے ابوالفضل!تم میں بیعورت کب سے نبی بن گئ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہی عاتکہ بنت عبدالمطلب کی خواب۔اے بن عبدالمطلب! کیاتمہیں اینے مردوں کا دعوائے نبوت کافی نہ تھا کہ اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کردیئے ہیں؟۔ ہم ان مین دنوں کا انتظار کریں رہے ہیں، جن کاذکر عاتکہ نے کیا ہے۔ کہ اگر (اس کا پیخواب) حق ہوا تو ہوجائے گاورنہ ہم تمہارے بارے میں پی فیصلہ لکھ دیں کے کہ پورے عرب میں تمہارا گھرانہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے (حضرت عباس بڑاتیؤ فرماتے ہیں: ) خدا کی قتم !میرے لئے اس سے برا ھ كرتكليف ده كوئى بات نہيں ہوسكتى تھى۔ ميں عاتك كے خواب سے مركبيا اور ميں نے كہدديا كہ ندأس نے كوئى خواب ديكھا ہے اورنہ میں نے اس سے کوئی بات سی ہے۔ جب شام ہوئی توبی عبدالمطلب کی تمام عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں جم نے اس فاسق خبیث کی باتیں س کر بھی صبر کیا،اس نے تمہارے مردوں پر طعنہ زنی کی ہے اور تمہاری عورتوں پر بھی باتیں بنا کیں اورتم (خاموش تماشائی بنے ) سنتے رہے ،تہہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے کہا: خدا کی قتم! سچ کہہ رہی ہو،اس معاملے میں واقعی مجھ میں غیرت نہیں تھی (یعنی غیرت توتھی گر میں اس پر بگزنہیں سکتا تھا) تو سوائے اس کے کہ میں اس بات ہے ہی مکر جاتا میرے پاس کوئی حارا نہ تھالیکن اب اگراس نے دوبارہ الیی کوئی بات کہی تومیں اس کوبھر پور جواب دونگا۔ چنانچیہ میں تیسرے دن ان کا مقابلہ کرنے کی نیت ہے بیٹھا ہواتھا کہ وہ کچھ بولے تومیں اس کو گالیاں دوں۔خدا کی قتم! میں تواس کی طرف متوجہ ہوکر بلیٹا ہواتھا کہ ایک آ دمی لوہ کے چہرے والا ، دیکھنے میں نیااور تیز زبان والا ، مسجد کے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھا، میں نے اپنے ول میں کہا: یا اللہ!اس پرلعنت کر، میں اس سے مقابلہ بازی نہیں کرسکتا اور وہ مضم بن عمر وکی آواز من رہا تھا جو میں نہیں سن رہاتھا۔ وہ اونٹ پرسوار'' ابطح''میں کھڑاتھا، اس نے اپنا کجاوہ اتارا، اپنی قبیص بھاڑی اوراپنے اونٹ کی ناک کاٹ ڈالی اور بولا: اے گروہ قریش! بازار میں آؤ، بازار میں آؤ۔تمہارا مال ابوسفیان کے پاس ہے اورتمہاری تجارت کومحمد اوراس كے ساتھيوں نے روك ركھا ہے اور آؤ ميرى مددكرو يو وہ لوگ اى سلسله ميں مشغول ہو گئے ،اور ہم تيارى كر كے وہاں سے نكل گئے۔تواس دن قریش کواتنا نقصان پہنچا جتنا جنگ بدر میں پہنچا تھا۔ان کے بڑے بڑے لوگوں کو آل کر دیا گیا اور سر داروں کو گرفیار كيا كياتو حضرت عاتكه بنت عبدالمطلب بالقائف كها:

کیامیراخواب سچانہ تھا؟اوراس کی تصدیق نے تہمیں نقصان دیا ،قوم میں سے بہت کم لوگ بھاگ سکے۔

توتم نے کہا:اور میں تمہارے جھٹلانے سے جھوٹی نہیں ہوگی ، کیونکہ سچائی کوجھوٹا ہی جھٹلاتا ہے پھراس کے بعد مفصل قصہ بیان -

مَّ عَبُو اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اِسْحَاقَ الْبَغُوِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو مِعْدِ اللَّهِ بُنِ اِسْحَاقَ الْبَغُوِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو مَعْدَ اللَّهُ عَنْ اَبُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيَّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيَّ بُن اَلِي مُعَاوِيةَ الْبَجَلِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيَّ بُن اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ مَا كَانَ مَعَنَا اِلَّا فَرَسَانِ فَرَسٌ لِلزُّبَيْرِ وَفَرَسٌ لِلْمُفَدَّادِ بُنِ الْاسُودِ يَعْنِي يَوْمَ بَدُر

َ هُنذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ فَإِنَّ اَبَا ثَابِتٍ هُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُبَيُدِ اللهِ الْمَدِيْنِيُّ وَاَبُوُ صَخُرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيُّ عَمَّارُ الدَّهُنِيُّ وَكُلُّهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في فرمات ميں حضرت على ابن ابى طالب و النونے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس (جنگ بدر کے دن) صرف دوگھوڑے تھے،ایک گھوڑا حضرت زبیر رہائی کا تھااورا یک حضرت مقداد بن اسود و النون کا۔

ﷺ بیرودیث امام بخاری مُوسَدُ اورامام سلم مُوسَدُ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین مُوسَدُ اس کونقل نہیں کیا۔اس میں جوابوثابت ہیں وہ''محمد بن عبیداللہ اللہ بن' ہیں۔اور بیتمام (محدثین) کے منفق علیہ راوی ہیں۔

4299 حَدَّثَنَا اَبُو اَكُو اِنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ اَلُو كُلَّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: وَكَانَ عَمَّادُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَتُ عَقَبَتُهُ قُلُنَا: ارْكَبُ حَتَّى عَلِيهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَتُ عَقَبَتُهُ قُلُنَا: ارْكَبُ حَتَّى نَمْشِى، فَيَقُولُ: مَا ٱنْتُمَا بِاَقُوى مِنِّى، وَمَا اَنَا بِاَغْنَى عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

ن معام مسلم رئيسية كم معيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين بيسيان اس كفل نهيس كيا-

4299-صبيخ ابن حيان كتاب السير' بساب التـقـليد والعرس للدواب ' ذكر إباحة تعاقب العباعة ' حديث4806:السنن الكبرى للبنية تعاقب العباعة ' حديث 4806:السنن الكبرى للبنية تحقيق -جباع أبواب وقت العج والعبرة ' جباع أبواب آداب السفر ' باب الاعتقاب في السفر ' بريث 972:مسند أحد بن حنبل -ومن مسند بني هاشم ' مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ' حديث 3785:مسند الطبالسي -ما أبند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ' حديث 348:مسند العارث كتاب البغازي باب غزوة بد ' حديث 669:مسند أبي يعلى البوصلى 'مسند عبد الله بن مسعود ' حديث 5231:

4300 حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى وَابُو الْحُسَيُنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى وَابُو الْحُسَيُنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بُنِ اللهِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ مُحَمَّدٌ بُنُ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ تَحَرُّوهَا لِإَحْدَى عَشَرَةَ يَبْقَيْنَ صَبِيْحَتَهَا يَوْمَ بَدُرٍ

هلدًا حَلِيتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اب کو باقی ماندہ گیا گیا شب قدر کے متعلق فرماتے ہیں: اس کو باقی ماندہ گیارہ راتوں میں ڈھونڈ و،اور یہ یوم بدر کی صبح ا-

الله المراجي المراجي المسلم المينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين المينية الماس كوفل نهيس كيار

4301 حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ وَابُو الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِلْتَمِسُوا لَيُلَةَ الْقَدْرِ لِتِسْعَ عَشَرَةَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ "يَوْمَ الْفُرُقَانِ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ التَّمِسُوا لَيُلَةَ الْقَدْرِ لِتِسْعَ عَشَرَةَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ "يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ يَنْ الْجَمْعَانِ" هَاذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرتُ عبدالله بن مسعود رُلِيْنُو فرماتے ہیں فب قدر کو اس رات میں تلاش کرو (جس سے ایکلے دن) انیس (رمضان) کی صبح ہوتی ہے۔ یہی وہی دن ہے جب غزوہ بدر ہواتھا۔ (جس کے بارے میں قر آن نے یہ کہاہے:)

"يُوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ"

'' يَأْمِرُ لَى كِرنے والا دن ہے جب دوگروہ ايك دوسرے كے مدمقابل آ گئے تھے''۔

🕄 🕄 بیرحد بث اامام بخاری میسنداورا مام مسلم مواقعه کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مواقعه نامی اس کو قل نہیں کیا۔

4302 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبِي عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَلِكِ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ الْجَدِّيِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ \* كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدُرِ نِيْفًا وَّثَمَانِيْنَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ نِيْفًا وَّارْبَعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت براء بن عازب الله في فرمات بين جنگ بدر مين مهاجرين كي تعداد • ٨ سے پچھ زيادہ تھی اورانصار •٢٣ سے اند تھے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ المَامِ بَخَارِى مُوَالِنَا المَامِ المَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه

الله عَدِيَّتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابواسید رُفَاتُنَافِر مَاتِے ہیں: جنگِ بدر کے دن جب ہمارااور قریش کالشکر صف آراء ہو چکا تورسول الله می تیونم نے ہمیں ہدایت کی که''وہ جب تمہارے قریب آنے لگیس تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کردو۔

م المسلم بيسية في الاسناد بي ميكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في ال كفل نهيس كيا-

100 الحُبَرِنَا اللهِ وَكُويًا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُنْيِرِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْهُوالِهِ مَ الْبُانَا جَوِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْوِه بْنِ مُوَّةً، عَنْ آيِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ آيِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْدٍ، قَالَ لَهُ مَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَوُلاءِ الاُسَارَى، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَوْمُ بَدْدٍ، قَالَ لَهُ عَنْهُ: قَامَسُومُ نَارًا، ثُمَّ الْقِهِمُ فِيهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَطَعَ اللهُ وَرَحِمَكَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَطَعَ اللهُ وَمَلَى اللهُ عَنْهُ: قَطَعَ اللهُ عَنْهُ وَرُوسَى اللهُ عَنْهُ: فَقَالَ الْعُولِيقِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَنْهُ وَمُوسَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَقُومُكَ وَقُومُكَ ، ثُمَّ وَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْ عَبْدَى الْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

هذا عديد صويع الموالة والما يمن الله الله الله على النه على النه الله وم بعد مدين الم 92؛

4304-الجامع للترمذي أبواب الجهاد "باب ما جاء في البشورة" حديث 1681:

دیا جائے ۔لیکن حضرت عباس بھنے نے اس مشورہ کو پہند نہ کیا۔حضرت عمر دھنٹو نے کہا:ان کے بروں اور سرداروں نے آپ سے
لڑائی کی اور آپ کو جھٹلایا ہے، اس لئے ان سب کوئل کردیا جائے۔حضرت ابو بکرصدیق بڑھٹو نے کہا:یہ آپ کی قوم اور آپ کا کنبہ
ہے۔ پھررسول اللہ علیہ اپنی کسی حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو سب لوگوں کی رائے حضرت عمر بڑھٹو کی رائے کے موافق
ہوگئے۔ پھررسول اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا: تم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان لوگوں کی مثالیں ان سے پہلے بھی
ان جیسے لوگوں میں گزر چکی ہیں۔حضرت نوح علیہ نے فرمایا:

رَبِّ لاَ تَذَرُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (نوح:26)

"ا ہے میرے رب! زمین پر کا فروں میں ہے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ" (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا)

اور حضرت موسى عليلات فرمايا:

رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى اَمُوَالِهِمُ وَاشدُدُ عَلَى قُلُوبِهِم (يونس:88)

''اے ربّ ہمارے! ان کے مال برباد کردے اور ان کے دل سخت کردے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد منا) اور حضرت ابراہیم مَالِيْلا نے کہا:

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (ابراهيم:36)

''توجس نے میراساتھ دیاوہ تو میرا ہے اورجس نے میرا کہانہ مانا توبے شک تو بخشنے والامہر بان ہے''

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمدرضا)

اور حضرت عيسلي عليكان نے كہا:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (المائدة:118)

''اگرتوانہیں عذاب کرے تووہ حیرے بندے ہیں اور اگرتوانہیں بخش دے توبے شک توبی غالب حکمت والا' (ترجمہ کنزالا یمان ، امام احمد رضا)

اورتم الی قوم میں ہوجس میں دھوکا (کا خدشہ) موجود ہے۔ اس لئے تم میں کوئی شخص فدید لئے یا قبل کے بغیر واپس نہ پلئے حضرت عبداللد ڈاٹٹو کہتے ہیں: میں نے کہا: سوائے سہیل بن بیضاء کے، کہاس کوقل نہ کیا جائے ، کیونکہ میں نے اس کواسلام کے حق میں (اچھی) گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ کین حضور مُناٹٹو کم خاموش رہے۔ اس دن سے زیادہ جھے بھی اس بات کا خوف نہیں ہوا کہ جھے پرآسان سے بچھر برسیں گے حتی کہ رسول اللہ مُناٹٹو کم نے خود فرمادیا: سوائے دسمیل بن بیضاء 'کے۔

الاسادب كين الم بخارى ميشاورا مامسلم ميشير اس وقل مبين كيا-

4305 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبْرِ، عَنِ الْحَمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَنْ يَحْدَى بَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَدِهِ، قَالَ: قَدِمَ بِالاسَارَى حِينَ قَدِمَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ فِي مَنَاحَتِهِمْ عَلَى عَوْفٍ، وَمُعَوِّذِ ابْنِى عَفْرَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ اَنْ يُضُرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَتُ سَوُدَةُ: فَوَاللَّهِ إِنِّى لَعِنْدَهُمْ إِذُ اَتَيْنَا، فَقِيلَ: هَوُلاءِ الاُسَارَى قَدُ أَتِى بِهِمْ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِى، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَإِذَا ابُو يَزِيدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وفِى نَاحِيةِ الْحُجْرَةِ، وَيَدَاهُ مَجُمُوعَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ: يَا سَوُدَةً، عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَنَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ: يَا سَوُدَةً، عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ: يَا سَوُدَةً، عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَبِّلِ اَنْ قُلْتُ مَا مَلَكُتُ حِينَ رَايَتُ اَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ بِالْحَبْلِ اَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ اللهِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ يَعْوَلِ مَا مَلَكُتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرَبُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَعْ يَدَاهُ إِلْ مُعْوَلِ مَعْ الْعَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ مُوعَلِي اللهُ عَلَيْهِ عِلْمَا مُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرَبُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْتُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُرْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْسَخَانِ عَلَى إِخُرَاجٍ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بُنِ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رِجَالًا مِنَ الْاَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ايْذَنُ لَنَا فَلْنَتُوكُ لابْنِ أُحْتِنَا الْعَبَّاسَ فِدَاءَ هُ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تَذَرُنَ دِرْهَمًا

<sup>4305-</sup>صبعيع البغارى كتاب العثق " ساب إذا أسر آخو الرجل 'حديث2420:صبعيع البيغارى كتاب الجهاد والسير" باب فداء المشركين " حديث2904:صبعيع ابن حبان كتاب السير" بساب أشهود البلائكة بددا " حديث381:صبعيع ابن حبان كتاب السير" بساب التنقيد والعرس للدواب " ذكر مبادرة الأنصار " حديث486:السبنن الكبرى للبيهقى كتاب اللقطة " بساب ذكر بعض من صار مسلما بإملام أبويه أو أحدها من " حديث1359:الععبم الأوسط للطبرانى "باب العين" من اسه " :عبيد الله" حديث4726:

فرماتے ہیں کہ پچھانصاری صحابہ الشخصیف رسول اللہ مانیکم نے عرض کی : یارسول اللہ مانیکم آپ ہمیں اجازت عطافر مانیں کہ ہم آپ بھانج عباس کا فدید معاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مالیان فدا کی قسم! ایک درہم بھی نہیں چھوڑ اجائے گا۔

4306 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ البُّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: الْمَنْ السَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ اَبِي لَمَّا بَعْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ اَبِي لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ اَسَارَاهُمْ، بَعَثَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ اَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنِي عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهُا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَايَتُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَ لَهُا رِقَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَايَتُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجُهُ

الله المسلم ميسة كمعيار كِمطابق صحيح به كيكن شيخين بيسة في اس كفل نهيس كيا-

4307 أخُبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ سَلُمَةَ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ آبِى طَلُحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كُنْتُمُ وَاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَعْنِى بِالْفُرُقَانِ يَوْمَ بَدْرٍ يَّوَمَ فَرَقَ اللّٰهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس بره الله تعالی کے ارشاد

إِنْ كُنتُهُمْ آمَنتُمُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَان (الانفال: 41)

''اگرتم ایمان لائے ہواللہ پراوراس پرجوہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) کے متعلق فرماتے ہیں اس میں فرقان سے مراد'' بر'' کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کردیا تھا۔

🕏 🐯 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیسیاورا مام سلم جیسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

2008 النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُحسَيْنِ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ النَّقُونَى، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِئَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ اَيْمَنَ الْمَكِّى، عَنْ عُبَيْدِ بَنِ رَفَاعَةً بَنِ رَافِعِ النَّرُوقِيّ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَافِعِ النَّرُوا حَتَّى الْثُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ، فَصَارُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لاَ قَابِصَ لِمَا السَّعُوا حَتَّى اللَّهُمَّ لِكَا اللَّهُمَّ لاَ قَابِصَ لِمَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَلا مُعْلِى لِمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ عَلِيكًا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحُمَتِكَ وَلَا عُلْمَالُكَ النَّعِيمَ الْمُفِيمَ اللَّهُمَّ حَبِّ اللَّهُمُّ الْمُسَلِّعَ عَلَيْنَا مِنُ بَرَكَاتِكَ وَرَحُمَتِكَ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَالِيلًا مِنْ يَوْمِ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَالِكُ مِنْ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَاللَّهُمَّ وَلَا لَكُولُ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْحُعْلُ اللَّهُمُ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلُونَ وَعَذَابَكَ اللَّهُ الْمُعَلِلُكَ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلُونَ وَعَذَابَكَ اللَّهُ الْمُعْلَقُ وَعَلَى اللَّهُمُ وَالْمُعْلُونَ وَعَذَابَكَ وَلَا الْمُولِقُ آمِينَ اللَّهُمُ وَالْمُعَلِقُ وَعَذَابَكَ وَالْمُعُلُونَ وَعَذَابَكَ إِلَهُ الْمُحْقِقَ آمِينَ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ وَالْمُعَلِى وَالْمُعَلِلُكُ وَعَذَابَكُ وَالْمُعَلِقُ وَعَذَابَكَ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَعَذَابَكَ وَعَذَابَكَ وَعَذَابَكَ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعْلَقُولُولُ اللْمُعْمُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعَلِقُولُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعْلُولُ وَالْعَلَقُولُولُولُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْلَقُولُ وَالْمُعْلُولُ الْمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله والدور الدور الدور

اورہمیں ذلیل کئے بغیراور آزمائش میں ڈالے بغیر صالحین میں شامل فرما۔اے اللہ!ان کافروں کوہلاک فرما جو تیرے رسولوں کو حجملاتے ہیں اور تیری راہ سے روکتے ہیں اوران پر اپنابرحق قہرناز ل فرما۔ آمین

🟵 🤁 به حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین میسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: وَزَعَمَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْوِمَة، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: وَزَعَمَ سُفْيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكُومَة، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: وَزَعَمَ سُفْيَانُ بُنُ عُينَٰةَ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكُومَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُ بِسَيْفِهِ يَوْمَ الْحَدِ قَدِ انْحَنَى، فَقَالَ لِفَاطِمَة وَسِ ابْنِ عَبُساسٍ رَضِى الله عَنْهُ بِسَيْفِهِ يَوْمَ الْحَدِ قَدِ انْحَنَى، فَقَالَ لِفَاطِمَة رَضِى الله عَنْهُ بِسَيْفِهِ يَوْمَ الْحَدِ قَدِ انْحَنَى، فَقَالَ لِفَاطِمَة رَضِى الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كُنْتَ رَضِى الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كُنْتَ رَضِى الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كُنْتَ رَضِى الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كُنْتَ رَضِى الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كُنْتَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ كُنْتَ السَّالُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ البُّحَارِيِّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيتٌ فِي الْمَعَازِي

اور حفرت عبداللد بن عباس بن فل فرمات بین: احد کے دن حفرت علی بن فلا فزاین خدارتلوارلائے اور حفرت فاطمہ بن فیاسے فرمایا: اس تلوار کی تعریف کرو کیونکہ اس نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ تورسول الله مثل فیل نے فرمایا: اگرتو نے تلوار کی وجہ ہے اچھا جہاد کیا ہے تو سہل بن حنیف، ابود جانہ، عاصم بن ثابت الافلح اور حارث بن صمہ نے بھی بہت اچھی لڑائی کی ہے۔

کی بہ صدیث امام بخاری بیشنی معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشنیانے اس کوفل نہیں کیا۔مغازی میں مذکورہ صدیث کی ایک صحیح صدیث شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے۔)

4310 حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ اللهِ بَنِ عَبَّسٍ اللهِ بَنِ عَبَّسٍ، عَنْ عِكُومَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ سَيْفَهُ، فَقَالَ: يَا بُنيَّةُ، اعْسِلِى عَنْ عَنْهُ مَا، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ سَيْفَهُ، فَقَالَ: يَا بُنيَّةُ، اعْسِلِى عَنْهُ دَمَهُ، فَوَاللهِ لَقَدُ صَدَقَى مَعَكَ الْيَوْمَ الْقِتَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنُ كُنْتَ صَدَقَتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ لَقَدُ صَدَقَ مَعَكَ الْقِتَالُ الْيُومَ سَهُلُ بُنُ حُنيْفٍ، وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةً وَسِلَمَاكُ بُنُ حَرَشَةَ ابُو دُجَانَةً قَالَ ابْنُ السَّحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ وَسِمَاكُ بُنُ حَرَشَةَ ابُو دُجَانَةً قَالَ ابْنُ السُحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهُ السَّدُمُ السَّيْفَ عَيْرَ ذَمِيمٍ فَلَسْتُ بِرِعْدِيدٍ وَلا بِلَئِيمٍ لَعَمْرِى لَقَدْ اعْذَرُتُ فِى نَصْرِ اَحْمَدَ وَمَرْضَاتِ رَبِّ بِالْعِبَادِ رَحِيمٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله على ا

ادا کیا ہے تو آج تیرے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ جائن اور ساک بن خرشد ابود جانہ جائن نے بھی لڑائی کاحق ادا کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے میں: جب حضرت علی جائن نے حضرت فاطمہ جائنا کو کوار تھائی تو کہا:

اے فاطمہ اس تلوار کوصاف کرو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور میں نہ برز دل ہوں، نہ کمینہ ہوں۔

مجھے میری عمر کی قتم! میں نے احر مجتبی مَثَاقِیم کی مدد کرنے اور بندوں پر رحم کرنے والے خدائے رؤف رحیم کی رضا جوئی میں کوئی کی نہیں کی۔

4311 كَذَنَا اللهُ عَلَيْهُ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا ابُو اِللهَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ اللهِ مَانُ بُنُ اللهِ مَانُ بُنُ اللهِ مَانَ بُنِ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ الطَّلُحِيُّ، حَدَّثَنِى آبِي، عَنُ جَدِى، عَنُ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ الطَّلُحِيُّ، حَدَّثَنِى آبِي، عَنُ جَدِى، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ، عَنْ آبِيهِ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ارْتَجَزَتُ بِهِ لَمَا الشِّعُو: نَحُنُ حَمَاهُ عَالِبٍ وَمَالِكِ نَدُبُ عَنْ رَسُولِنَا الْمُبَارَكِ نَصْرِبُ عَنْهُ الْيَوْمَ فِي الْمُعَارِكُ ضَرُبَ صِفَاحِ الْكُومِ فِي الْمَبَارِكِ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ لِحَسَّانَ: قُلُ فِي طَلْحَةَ، فَٱنْشَا حَسَّانُ، وَقَالَ: طَلْحَةُ يَوْمَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ لِحَسَّانَ: قُلُ فِي طَلْحَةَ، فَٱنْشَا حَسَّانُ، وَقَالَ: طَلْحَةُ يَوْمَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ لِحَسَّانَ: قُلْ فِي طَلْحَةَ، فَٱنْشَا حَسَّانُ، وَقَالَ: طَلْحَةُ يَوْمَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَشَقَّتُ يَقِيهِ بِكَفَيْهِ الرَّمَّاحَ وَاسُلَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَشَقَّتُ يَقِيهِ بِكَفَيْهِ الرَّمَّاحَ وَاسُلَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وَشَقَتْ يَقِيهِ بِكَفَيْهِ الرَّمَّاحَ وَاسُلَمَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَشَقَتْ يَقِيهِ بِكَفَيْهِ الرَّمَّاحَ وَاسُلَمَتُ اللهُ عَلَيْهُ لَلْ عَلَيْهِ وَمُ الْعُلُومَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعُومُ اللّهُ الْحَلَى اللهُ الْعَلَلْ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللهُ الْحَلَى اللهُ الْعُلَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَى اللهُ اللّهُ ال

الله على الله والله والله والله والتنافر مات بن اجنگ احد كون ميس ني بدر جزيدا شعار بره ها تقيد الله

ہم غالب اور مالک کے حمایت ہیں، ہم اپنے برکت والے رسول کا دفاع کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم مُنَافِیْنَم جنگ احد کے دن واپس آئے تو حضرت حسان رٹائٹوزے فر مایا طلحہ رٹائٹوز کی تعریف میں پچھ کہو، تو حضرت حسان رٹائٹوز نے درج ذیل اشعار بڑھے طلحہ نے شعب کے دن محمر مُنافِیْوَم ہے ہمدردی کی ، ایک ایسے موقع پر جب ان پرتنگی ہو پچکی تھی اور پھٹ پچکی تھی وہ آپ مُنافِیْم کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ نیزوں سے بچاتے رہے اور ان کی انگلیاں شل ہوگئیں ، اور ان کے بہادر

تلواروں کے نیچ بھی محفوظ رہے۔

وه لوگول كام بيس وائم من سوائم من كا بيول نے اسلام كه هسان كمعرك ميل آخرتك ثابت قدى كا بيوت ديا۔ 4312 حدّ تُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْدٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَهَبَ لِيَنْهِ مَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَهَبَ لِيَنْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَهَبَ لِيَنْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ ذَهَبَ لِيَنْهِ صَلَّى اللهُ عليه وفد فقالَ: فَرَايَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وفد فعلا حدیث 7089:البامع للترمذی آبواب العباد آباب ما جا، فی الدع حدیث 1659:السنن الکبری للبیره می کتاب قسم الفی عبر البوجف آبواب تفریق ما أخذ من أربعه أخساس الفی عبر البوجف آباب إعطاء الغی علی الدیوان ومن بقع به البدایة حدیث 12242: صند أحد بن حنبل مسند العشرة البشرين بالبنة مسند باقی العشرة البشرين بالبنة مسند النبر بن العوام مسند النب علی الصعیمین للماکم کتاب البغاذی والسرایا حدیث 4264:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَنْهَضَ اللَّهَا، فَجَلَسَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ تَحْتَهُ، فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ هَالُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ هَادُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ هَادُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ هَادُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ هَاهُ هَاذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت زبیر وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں میں نے رسول الله مَالَیْتِمْ کو دیکھاجب آپ حملہ کرنے کے لئے چنان کی طرف برعے،اس وقت حضور مَالَیْتُومْ نے دوزر ہیں بہن رکھی تھیں، تو آپ مَلَیْتُومْ اس چنان کی طرف نہ چڑھ سکے۔ تو حضرت طلحہ بن عبیدالله وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَالَیْتُومْ اللهُ مَالَیْتُومْ نے دوار ہیں جڑھ کر چنان پر چڑھ گئے تب رسول الله مَالَیْتُومْ نے فر مایا طلحہ وَلاَیْتُومْ اللهُ مَالَیْتُومْ نے دوار ہیں کہان پر چڑھ گئے تب رسول الله مَالَیْتُومْ نے فر مایا طلحہ وَلاَیْتُومْ مَالَیْ مُومِیا)

الله الله المسلم موالية كے معيار كے مطابق صحيح به كيكن شيخين مينا الله اس كوفل نہيں كيا۔

4313 مَحَمَّدٌ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ اِسْحَاقٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عِيْسلى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ السُمَادِكِ اَنْبَا اِسْحَاقُ بَنُ يَحْيلى اَخْبَرَنِى مُوسلى بَنُ طَلْحَةَ اَنَّ طَلْحَةَ رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ اَوْ حَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ بَنُ طَلْحَةً اَنَّ طَلْحَةً رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ اَوْ حَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ بَنُ طَلْحَةً اَنَّ طَلْحَةً اَنَّ طَلْحَةً وَصَلَّتِ الْإِصْبَعُ الَّتِي تَلِيْهَا بَعُنُ مَ مُعْنَاةٍ وَرَمْيَةٍ تَرْصَعُ جَبِينُهُ وَقَطَعَتُ سَبَابَتُهُ وَشَلَّتِ الْإِصْبَعُ الَّتِي تَلِيْهَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت مویٰ بن طلحہ رخانیٰ فرماتے ہیں: جب حضرت طلحہ رخانیٰ واپس آئے توان کے بدن پرتلوار، نیز ہ اور تیروں کے علام معرفت موجود تھے،ان کی پیشانی زخم تھی،شہادت کی انگلی کٹ چکی تھی اوراس کے ساتھ والی انگلیاں شل ہو چکی تھیں۔ ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین ہیں ہیانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔ ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین ہیں تاریخ اس کوفل نہیں کیا۔

24314 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّارِ، حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّارِ، حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّارِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابِينَا النَّاسُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابِينَا اللهُ عَلَيْكَ الْجَولُلةَ يَوْمَ الْحَدِي مَنْ هُوَ، فَاقْبَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابِينَا اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابُعَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَدُى مَنْ هُوَ وَبَيْنِى وَبَيْنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ سَدِّدُ رَمَيْتَهُ، وَآجِبُ دَعُوتَهُ، اِيهًا سَعُدُ حَتّٰى اِذَا فَرَغُتُ مِنُ كِنَانَتِهِ، نَشَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِى كِنَانَتِهِ، فَنَبَلَنِى سَهُمًا نَضِيًّا، قَالَ: وَهُوَ الَّذِى قَدُ رَيَّشَ، وَكَانَ اَشَدَّ مِنُ غَيْرِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ السِّهَامَ الَّتِى رَمَى بِهَا سَعُدُّ يَوْمَئِذٍ كَانَتُ ٱلْفَ سَهْمٍ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله من الى وقاص والمن و ایک طرف ہٹ گیااور میں نے سوچا کہ میں اپنا دفاع خود کرتے ہوئے (آگے بردھوں)حتی کہ یا تو میں شہید ہوجاؤں یا پھر میں رسول الله من الله على الماياب موجاول (ميس في آ كے بر صنا شروع كرديا) اسى دوران ميس في ايك آدى كود يكھا جس نے اپنے چبرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نہیں جا نتاتھا کہ وہ کون ہے۔ادھرمشرکوں نے پیش قدی شروع کردی حتی کہ میں نے سوچا کہ وہ اس آ دمی پرحملہ کردیں گے۔اس نے اپنے ہاتھ میں کنگریاں لیں اوران (مشرکین) کے چہروں پر پھینک دیں ہووہ انہیں قدموں پر پیچھے ہٹ گئے حتی کہوہ یہاں تک پہنے گئے۔اس نے کئی مرتبدای طرح کیا، مجھے ابھی تک بھی پہ نہ تھا کہ بیکون ہے، اس وقت میرے اور اس کے درمیان حضرت مقداد بن اسود بھاتھ موجود تھے، میں مقداد سے اس کے بارے میں یو چھنا ہی ہیں؟ تو مقداد نے مجھےاشارے سے بتادیا تو میں آپ مالیٹیا کی طرف آگیالیکن مجھے کسی متم کا کوئی زخم نہیں آیا تھا۔رسول اللد مثالثیا نے فرمایا: اے سعد! آج تم کہاں تھے؟ میں نے کہا: یارسول الله مَاليَّةُ عَمِال آپ د کیھر ہے تھے۔ آپ نے مجھے اپنے آگے بھا لیا، میں نے تیراندازی شروع کردی اور ساتھ ہی بید عابھی مانگ رہاتھا'' اے اللہ! بیہ تیرا تیر ہے، توُ بیا ہے دشمن اور رسول اللہ مَثَافِیْظِم کے وہمن کو مار''۔اوررسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم يوں کہتے تھے''اے الله! سعد کی دعا قبول فرما، اے الله!سعد کا نشانه تھيك لگا''۔ اے سعد! بالكل ٹھيک ( كررہے ہو ) تجھ پرميرے ماں باپ فداہوں ، ميں جب بھی تير پھينگآ تورسول الله مَثَاثَيْنِمُ كہتے'' اے الله! اس كا نثانه ٹھیک لگا،اس کی دعا قبول فرما۔سعد بالکلٹھیک ( کررہے ہو )حتی کہ میراتر کش خالی ہوگیا تورسول الله مَنْ ﷺ نے میراتر کش جھاڑ کرایک نضیب مجھے تھا دیا (راوی) کہتے ہیں:نضیب اس تیرکو کہتے ہیں جو پُر کے بغیر ہو۔ تاہم یہ دوسروں کی برنسبت زیادہ تخت ہوتا ہے۔زہری کہتے ہیں اس دن حضرت سعد رہائن نے پورے ایک ہزار تیر برسائے۔

الله الله المسلم بيسة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شخين بيستان الموقل نبيس كيا-

4315 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ طَلُحَةَ عَنُ مُّوْسَى مِنْ جَلَقَ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتُ قَالَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَالَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ بُن طَلْحَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَالَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ وَسَلَّمَ فَاحُدٍ كُنْتُ اَوَّلَ مَنُ فَآءَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذاً هُوَ اَبُو عُبَيْدَةً لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذاً هُوَ اَبُو عُبَيْدَةً

بُنُ الْبَحَرَّاحِ وَإِذًا آنَا بِرَجُلٍ يَرُفَعُهُ مَرَّةً وَيَضَعُهُ أُخُرى فَقُلْتُ آمَّا إِذَا آخُطَانِى لآنُ آكُونَ آنَا هُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيِجِيءُ طَلْحَةُ فَلَاكَ آنَا وَآمُرٌ فَانَتَهَيْنَا إِلَيْهِ فَإِذًا طَلْحَة يَرُفَعُهُ مَرَّةً وَيَضَعُهُ أُخُرى وَإِذًا بِطَلْبَحَةَ سِتٌ وَسِتُونَ جَرَاحَةً وَقَدْ قُطِعَتُ إِحْدَاهُنَّ آكُحُلُهُ فَإِذَّا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ ضَرَبَ عَلَى وَجِنَتَيْهِ فَلَمَّا رَآى اَبُو عُبَيْدَةً مَا بِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ إِحْدَاهُمَا بِشِيْتِهِ فَمَدَّهَا وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ إِحْدَاهُمَا بِشِيْتِهِ فَمَدَّهَا وَسَلَّمَ فَانْتَهُ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ إِحْدَاهُمَا بِشِيْتِهِ فَمَدَّهَا وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَمَدَاهُ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَمَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ إِحْدَاهُمَا بِشِيْتِهِ فَمَدَّهَا وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَمَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَمَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَمُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَاللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَوَى وَاللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانْتَوَى وَلَا اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَوَ هَا بِالثِينِيَةِ الاُنْحُرَى فَمَلَهَا فَنَدَرَتُ وَنَدَرُت ثِيَّيَةً فَكَانَ ابُو عُبَيْدَةً آثُومَ الْثَنَايَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

🕄 🕄 بیرحدیث می الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشتاورا مام سلم بیشتی نے اس کوفل نہیں کیا۔

4316 حَدَثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ \* اَنَّ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَامَ رَضِى اللهُ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثِنِى يَحْيِى بْنُ عِبَدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ \* اَنَّ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَامَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ لَقَدُ رَايَتُنِى اَنْظُرُ اللهِ هِنْدِ بُنَتِ عُتُبَةَ وَصَوَاحِبَهَا مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ مَا دُونَ اَخَذَهُنَّ قَلِيلٌ وَلا عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ هِنْدِ بُنَتِ عُتُبَةَ وَصَوَاحِبَهَا مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ مَا دُونَ اَخَذَهُنَّ قَلِيلٌ وَلا كَيْدُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ يُولِيلُونَ النَّهُ اللهِ وَخَلَوْا ظَهُرَنَا لِلْخَيْلِ فَاتَيْنَا مِنْ كَثِيلُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الْقَوْم

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

مَا عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ عَمْرُو بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ عَمْرُو بُنَ قَيْسٍ كَانَ لَهُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ لَهُ رَبَّا فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الرَّبُ مِنَ الْإِسُلامِ حَتَّى يَا حُذِهُ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابَهُ بِأُحُدٍ، فَقَالَ: اَيْنَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ؟ فَقِيلَ بِأُحُدٍ، فَقَالَ: اَيْنَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ؟ فَقِيلَ بِأُحُدٍ، فَقَالَ: اَيْنَ بَنُو اَخِيهِ؟ قِيلَ: بِأُحُدٍ، فَسَالَ عَنْ قَوْمِيهِ، قَالُوا: بِأُحُدٍ، فَاَحَدَ سَيْفَهُ وَرُمْحَهُ، وَلِبسَ لامَّتَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إلى أُحُدٍ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَمْرُو، قَالَ: إِنِى قَدُ آمَنُتُ، فَحَمَلَ فَقَاتَلَ، فَحُمِلَ اللهِ الْهِلِهِ جَوِيحًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ، وَلَكُ عَنْ اللهِ عَمْرُو، قَالَ اللهِ وَلِوَسُولِهِ اَمْ حَمِيّةً لِقَوْمِكَ؟ قَالَ: بَلُ جِنْتُ عَضَبًا لِلْهِ وَلِوَسُولِهِ، فَقَالَ اللهِ هُرَيْرَةً وَمَا صَلَّى لِلْهِ صَلاةً عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ فَلَا: بَلُ جِنْتُ غَضَبًا لِلْهِ وَلِوسُولِهِ، فَقَالَ اللهِ هُرَيْرَةً وَمَا صَلَّى لِلْهِ صَلاةً عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ فَلَا الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلْهِ صَلاةً عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ

﴿ حضرت ابوہریہ بھاتھ اسلام سے مع کیا کہ تا تھا۔ ایک دن وہ آیا تورسول اللہ سالیہ ہے کہ زمانہ جا بلیت میں عمرو بن قیس کا ایک آ فاتھا جو کہ ان کو تبول اسلام سے مع کیا کہ وہ اب دن وہ آیا تورسول اللہ سالیہ اور آپ کے صحابہ نگا تھا احد میں سے ۔ اس نے بوچھا: اس کے جھتے کہاں ہیں؟ جواب ملا: احد میں ہیں۔ پھراس نے اپنی قوم کے بارے میں بوچھا تو جواب ملا کہ وہ سب بھی احد میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی تلوار اور نیزہ پھڑا، زرہ پہنی اور احد کی جانب پلا بارے میں بوچھا تو جواب ملا کہ وہ سب بھی احد میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی تلوار اور نیزہ پھڑا، زرہ پہنی اور احد کی جانب پلا بڑا۔ جب مسلمانوں نے اس کو و کیصا تو بولے: اے عمروتو کیسے آرہا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، پھراس نے جنگ میں شرکت کی اور خمی حالت میں اس کو اس کے گھر پہنچایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذر ٹاٹھاس کے پاس آئے اور بولے: تم اللہ اور اس کے رسول مالیہ کیا کہ خاطر غصہ کی وجہ سے دھنرت ابوہریہ ڈاٹھافر ماتے ہیں: یہ جنت میں گیا حالانکہ اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی کے رسول مالیہ کیا کہ خاطر غصہ کی وجہ سے دھنرت ابوہریہ ڈاٹھافر ماتے ہیں: یہ جنت میں گیا حالانکہ اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ تھی ۔

﴿ ﴿ إِنَّا يَهُ مَا مُلَمِ مُنِينًا كَمُعِيارَكَمُ طَائِلَ فِي مِنْ مُكَدِّرُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مُكَدِّرٍ ، عَلَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ 4318 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ

ابَنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَلَّثَنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ اَصْحَابَ أَحْدٍ يَقُولُ: اَمَا وَاللّهِ لَوَدِدْتُ آتِى عُودِرْتُ مَعَ اَصْحَابِى بِحِضْنِ الْجَبَلِ، يَقُولُ: قُتِلْتُ مَعَهُمُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﷺ فرماتے ہیں: جب رسول الله علیہ اصحاب احد کا ذکر کرتے تو فرماتے: خداکی قتم! میں بہ چاہتا ہوں کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دامن میں بھی رہ گیا ہوتا۔

4319 الْحَبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِى الدَّنْيَا الْقَرَشِيُّ حَدَّثَنِى عَلِي اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِى الدَّنْيَا الْقَرَشِيُّ حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَاهُ عَلِي بُنُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَزُوْرُ قَبُرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ بُنِ عَلِي بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَزُوْرُ قَبُرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فِي الْآيَّامِ فَتُصَلِّى وَتَبُكِى عِنْدَهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ امام جعفر صادق اپنے والد (امام باقر) کے حوالے سے ان کے والد (امام زین العابدین) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ' ان کے والد حضرت امام حسین بڑائٹو فرماتے ہیں: حضرت فاطمہ ڈاٹھا عموماً نبی اکرم مُلاٹیؤ کے چیاحضرت حمزہ بن عبدالمطلب بڑاٹھ کا قبر کی زیارت کے لئے جایا کرتی تھیں اور ان کی قبر کے پاس نماز بھی پڑھتی تھیں اور بہت رویا کرتی تھیں۔

الاسناد بے میکن امام بخاری بیشاورامام سلم بیشتر نے اس کو تا نہیں کیا۔

4320 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةِ السُّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ حَالَدٍ الْمَخُرُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَبُهُ السُّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ حَالَدٍ الْمَخُرُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَبُهُ السُّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ حَالِدٍ الْمَخُرُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَبُهُ السُّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي فَرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، انَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارَ قُبُورَ الشُّهَدَاء بُ وَانَّهُ مَنُ زَارَهُمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا نَعُرِفُكُمُ كَمَا يَعُرِفُ بَعُضَنَا بَعُضَا، قَالُتُ: وَاللّهِ إِنَّا نَعْرِفُكُمُ كَمَا يَعُرِفُ بَعُضَنَا بَعْضًا، قَالَتُ: فَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن ابی فروہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹٹٹِ نے احد میں شہداء کی قبور کی زیارت کی اور کہا: اے الله! بے شک تیرابندہ اور تیرا نبی بیدگواہی دیتا ہے کہ بیلوگ شہید ہیں اور بے شک قیامت تک جوآ دمی بھی ان کی زیارت کرے اوران کو سلام کرے توبیاس کا جواب دیں گے۔

حضرت عطاف کہتے ہیں: میری خالد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہداء کی قبروں کی زیارت کی ، وہ کہتی ہیں: اس دن میرے ساتھ دوغلاموں کے سوااورکوئی نہ تھا، وہ بھی سواری کی حفاظت پر مامور تھے، وہ کہتی ہیں: میں نے شہداء کوسلام کیا تو میں نے سلام کا

جواب سنا۔ جواب بیآیا کہ خدا کی قتم! ہم تمہیں اسی طرح بیچانے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو پیچانے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں: (بیہ آواز سن کر) میرے رو نظے کھڑے ہوگئے۔ میں نے غلام سے کہا: میرا خچرمیرے قریب کرو۔ تو میں اس پر سوار ہوگئی۔ ﷺ اورامام مسلم ہیں نے اس کو تقل نہیں کیا۔

4321 حَدَّقَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّنَنَا عَبَّاسٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّنَا اَبُوْ النَّصُوِ حَدَّنَا اَبُوْ النَّصُوِ حَدَّنَا اَبُوْ النَّصُوِ حَدَّنَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُمَا لِمِنَ الزُّبَيْرِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا لَمِنَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمِنَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمِنَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمِنَ اللهُ عَنْهُمَا لَمِنَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُنْ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُ اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَنْهُمَا لَمُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (آل عمران: 172)

''اور جواللدورسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعداس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکاتھا''۔ (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضا)

🖼 🕄 بیرحدیث می ہے لیکن امام بخاری مینید اور امام مسلم مینید نے اس کو قل نہیں کیا۔

4322 – أَخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدُ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ عَارِمٌ، حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ آبِي بِشُرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ عَارِمٌ، حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ آبِي بِشُرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ حَصَفَةَ بِنَخُلٍ، فَرَاوُا مِنَ الْمُسُلِمِينَ عُرَّةً، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفُ، وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَاخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّيْفِ، فَصَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَاخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

4321-صعبح البغارى كتاب البغازى بساب الذين استجابوا لله والرسول حديث 3867:صعبح مسلم كتاب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل طلعة حديث 4545:سنن ابن ماجه البقدمة باب فى فضائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وملم فضسل النزبير رضى الله عنه حديث 1231:صصنف ابسن أبى شيبة كتاب الفضائل منا حضظت فى الزبير بن العوام رضى الله عنه حديث 31531:السنن الكبرى للبيريقى كتاب قسم الفى والغنيمة جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أضباس الفى غير البوجف بابب إعطاء الفى على الديوان ومن يقع به البداية حديث 12234:صسند العديدى أحاديث عائشة أم الدومنين رضى الله عنها عن رسول الله حديث 4265:الهستندك على الصعيعين للعاكم كتاب البغازى والسرايا حديث 4265:

4322-صعيح البغارى كتاب الجهاد والسير' بساب من علق سيفه بالشعر فى السفر عند القائلة' مديث2774:صعيح مسلم كتاب صلاة البسافرين وقصرها' باب صلاة الغوف' حديث1436:صعيح ابن حبان 'باب الإمامة والجهاعة' باب صلاة الغوف ' ذكر الغر البدعض قول من زعم أن هذا الغبر' حديث2935: وَقَالَ: مَنُ يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: كُنُ خَيْرَ آخِذِ، قَالَ: تَشْهَدُ آنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَعَاهِدُكَ عَلَى آنُ لاَ أَقَاتِلُكَ، وَلا أَكُونُ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، قَالَ: فَخَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيلَهُ فَجَاءَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: جِنْتُكُمْ مِنُ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ المُحَوْفِ، وَكَانَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلاةً المُحَوْفِ، وَكَانَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت جابر بن عبدالله ورق الله على الله الله على الله ع

🕀 🕾 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوفل مبیل کیا۔

4323 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْ يَنِ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ السَّضُرِ اَبِى عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ فَرَاوُهُ يَرْكُعُ وَيَسُجُدُ فِى عَزَاةٍ فَلَقِى الْمُشُوكِينَ بِعُسُفَانَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ فَرَاوُهُ يَرْكُعُ وَيَسُجُدُ فِى عَزَاةٍ فَلَقِى الْمُشُوكِينَ بِعُسُفَانَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ، مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تُواقِعُوهُمْ، هُو وَاصَدَّابُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: كَانَ هَذِهِ فِرُصَةً لَكُمْ لَوْ اَعَرْتُمْ عَلَيْهِمْ، مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تُواقِعُوهُمْ، فَالسَّعِيْوا حَتَّى تُواقِعُوهُمْ، فَاللهُ عَلَيْهِمْ وَامُوالِهِمْ، فَالسَّعِيْوا حَتَّى تُعِيرُوا عَلَيْهِمْ فَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ وَاللهِمْ، فَاسْتَعِيْوا حَتَّى تُعِيرُوا عَلَيْهِمْ

فِيهَا، فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ إِلَى آخِرِ الْاَيةَ، وَاعْلَمَهُ مَا ائْتَمَرَ بِهِ الْمُشُرِكُونَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، وَكَانُوا قِبَالَتَهُ فِى الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبِّرُوا مَعَهُ، فَذَكَرَ صَلاةَ الْمُشْرِكُونَ يَسُجُدُ بَعْضُهُمْ وَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يَنُظُرُ إلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَقَدُ الْحَبُوا بِمَا ارَدُنَاهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمُ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ (النساء:102)

یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرمادیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ عَلَیْمِ نے عصری نماز شروع کی وہ لوگ قبلہ کی جانب ہی تھے تو مسلمانوں نے حضور مُلَّاثِیْمِ کے بیچھے دو صفیں بنالیں۔رسول اللہ عَلَیْمِ نے تکبیر کہی تو صحابہ کرام مُحَلَّیْمِ نے بھی آپ مگائی کے ہمراہ تکبیر کہی۔ پھر صلاۃ الخوف کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا: جب مشرکین نے ان کود یکھا کہ ان میں سے پھھلوگ سجدہ کررہے ہیں اور باقی ان پرنظرر کھے ہوئے ہیں تو بولے: ان کو ہمارے ارادوں کی خبردے دی گئی ہے۔

كَانَ يَعْنَ الْهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَبْدِ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْحَنْدَقُ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَصًا شَدِيدًا، فَاخْرَجَتُ قَالَ: فَانْكَفَأْتُ إلى امْرَاتِى، فَقُلْتُ: إنّى رَايَتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا، فَاخْرَجَتُ إلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِيرٍ، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا، فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحْبَرُنَ عُجِينَتَكُمْ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحْبَرُنَ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحْبَرُنَ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحْبَرُنَ عُجِينَتَكُمْ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْرَبُونَ عَجِينَتَكُمْ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْرَبُونَ عَجِينَتَكُمْ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْرَبُونَ عَجِينَتَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْرَبُونَ عَجِينَتَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَعْرَبُونَ عَجِينَا فَبُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَرْبُولُوهَا، وَهُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِى خَابِزَةً فَلْتَخْبِزُ مَعَكِ، وَافْرُغُوا مِنْ بُرُمْتِكُمْ، وَلا تُنْزِلُوهَا، وَهُمُ الْفَنْ، وَاللهُ عَلَيْهُ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَمَا لَوْنَ عَجِينَتَنَا لَتُعْطُ كَمَا هُى، وَإِنْ عَجِينَتَنَا لَتُعْظُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا ع

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حَصْرَت جابر بن عبدالله وَالله وَا الله وَالله و

ﷺ یہ مذکورہ الفاظ حضرت ابوعمرہ ڈائٹٹو کی روایت کے بیں جبکہ ابوالعباس کے الفاظ اس مے مختصر بیں۔ بیرحدیث امام بخاری بُیسٹیاورامام سلم بیسٹی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیسٹیانے اس کوفل نہیں کیا۔ 4325۔ اَخْبَرَنَا اَبُو بَکُو ِ اَحْمَدُ بُنُ کَامِلِ الْقَاضِی، حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الطَّیَالِسِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَیْم الْمَهُ صُلُ اللهُ كَكُيْنٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ آبِى الْرُدَةَ، عَنُ مُوسَى بَنِ الْمُخْتَارِ، عَنُ بِلَالِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْاَحْزَابِ، حَلَيْ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَى مِنَ الْبُرُدِ، وَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلْى مِنَ الْبُرُدِ، وَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الْبُرُدِ، وَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الْبُرُدِ، قَالَ: قَانُولُ النَّهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ مِنَ الْبُرُدِ، قَالَ: قَانُولُ النَّحِرَةَ وَبَرُدَ الصَّبُحِ، انْطَلِقُ يَا ابْنَ الْيَمَانِ، وَلا بَاسُ عَلَيْكَ مِن الْبُرُدِ، قَالَ: قَانُولُ الْحَرَّةَ وَبُرُدَ الصَّبُحِ، انْطَلِقُ يَا ابْنَ الْيَمَانِ، وَلا بَاسَ عَلَيْكَ مِن الْبُرُدِ، قَالَ: قَانُولُ الْحَرَّةَ وَبُرُدَ الصَّبُحِ، انْطَلِقُ يَا ابْنَ الْيَمَانِ، وَلا بَاسَ عَلَيْكَ مِن عَيْرِهِمْ فَوَجَدُتُ ابَا سُفْيَانُ اللهَ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِمْ، قَالَ: فَحَسِبَ ابُو سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِمْ، قَالَ: فَحَسِبَ ابُو سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِمْ، قَالَ: فَحَسِبَ ابُو سُفْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِهِمْ مُنَ عَيْرِهِ مَنْ عَيْرِهِمْ فَوَجَدُكُ اللهَ عَلَيْهِ مَن عَيْمِهِمْ عَلَيْهِ مَن عَيْرِهِمْ فَوَجَدُكُ اللهُ عَلَيْهِ مَن يَعْمُ مِن عَيْرِهِمْ فَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ مَن يَعْمُ مِن عَيْرِهِمْ فَلَكَ عَلَيْهِ مَن يَعِيمِ هُنَيَّةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن الْبُومُ وَهُو لَكُومُ اللهِ عَلَيْهُ مَن الْبُومُ وَهُو لَكُومُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مَا لاَيُومُ وَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا لاَيَرُومُ وَلَاللّهُ مَا لاَيَرُومُ وَاللّهِ مَا لاَيُومُ وَ اللّهُ مَا لاَيُومُ وَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ مَا لاَيُومُ وَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ مَا لاَيُومُ وَ اللّهُ مَا الل

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اورآپ کے پاس صرف ۱۱ آدی رہ گئے۔ تورسول اللہ مُنالِیْم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت سردی کی وجہ سے دوزانو بیضا
ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے ابن یمان، احزاب کے جمع کی طرف اور ان کی صورت حال معلوم کر کے آؤ۔ میں نے عرض کی:
ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے ابن یمان، احزاب کے جمع کی طرف اور ان کی صورت حال معلوم کر کے آؤ۔ میں نے عرض کی:
یارسول اللہ مُنالِیْم اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کے استقبال کے لئے صرف سردی کی وجہ سے
کھڑا نہیں ہو۔ کا۔ آپ میٹیا نے فرمایا: تم گری سے نکل جاؤ اور صبح کوشنڈ اکردو۔ اے ابن الیمان! تم جاؤ، اور تہمارے میرے پاس
کھڑا نہیں ہو۔ کا۔ آپ میٹیا نے فرمایا: تم گری سے نکل جاؤ اور صبح کوشنڈ اکردو۔ اے ابن الیمان! تم جاؤ، اور تہمارے میرے پاس
دالی آنے تک نہ تہمیں گری کچھ کے گی اور نہ سردی سے تہمیں کوئی نقصان ہوگا (حضرت حذیفہ بن یمان بنائی فوجیس وہاں سے
دائی آئے تک نہ تہمیں گری کچھ کے گیا اور نہ سردی کے تعمود کو جوان بیٹھے ہوئے تھے اوروہ آگ جلار ہا تھا، باتی فوجیس وہاں سے
متفرق ہو چکی تھیں۔ میں ان کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ ابوسفیان کو کھٹکا ہوا کہ ان میں کوئی غیر آدی آ یا ہے، اس نے کہا: ہم آدی ابنے میں مناتھ والے کوٹول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر میں کچھ دیروہاں بیشار ہا اور پھر دہاں سے اٹھ کر آگیا۔ میں رسول اللہ مُن گھڑ کی خدمت میں
حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مُن گھڑ نی نیز ہورے کا شارہ کیا۔ میں من بیرقریب ہوگیا تی کہ آپ سے تو کہا۔ میں آپ علیا کے
حاضر ہوا۔ اس وقت آپ می نیٹر بیرقریب ہوئے کا اشارہ کیا۔ میں من بیرقریب ہوگیا تی کہ آپ سے تو کہا۔ میں آپ علیا کے
حاضر ہوا۔ آپ نے پھر منز بیرقریب ہوئے کا اشارہ کیا۔ میں منز بیرقریب ہوگیا تی کہ آپ میں نے دوران نماز ہی وہ کپڑ امیر سے

او پر بھی ڈال دیا جوآپ خوداوڑ ھے ہوئے تھے۔ جب آپ مالیا نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے ابن یمان! بیٹے جاؤ، اور ساؤ، کیا خبرلائے ہو؟ میں نے کہا: یارسول اللہ منالیا ہی تا ہم الوگ ابوسفیان کوچھوڑ کر جانچکے ہیں اوراس کے پاس چندلوگ موجود ہیں، وہ آگ جلائے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ان پر بھی اتنی تخت سردی ڈالی ہے جتنی ہم پر ڈالی ہے۔ لیکن (فرق یہ ہے کہ) ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو امید ہے، اس سے وہ لوگ محروم ہیں۔

الاسناد بليكن امام بخارى ميسيا ورامام سلم بينيا فاس كفل نهيس كيار

4326 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مُتَحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُقَسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشُورِ كِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَطَلَبُوا اَنْ يُوَارُوهُ، فَابَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَعْطُوهُ الدِّيَةَ، وَقُتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَعْطُوهُ الدِّيَةَ، وَقُتِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنِ لُوَيِّ عَمْرِو بُنِ عَبْدٍ وُدٍّ قَتَلَهُ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ مُبَارَزَةً

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَجِيبٌ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله عنائلة عن عبال و الله عنائلة عبى المتناقب حدث الله مشرك مارا مجمالية كرام و الله الله عنائلة في الله على الله عنائلة عبدود مارا مجماله عباد يناحيا بالميكن رسول الله منافية في الكاركرديا اوراس كى ديت اداكروائى، اور بنى عامر بن لؤى قبيله كاعمرو بن عبدود مارا مجماله على والتنافية في الله عنائلة الله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والتنافية الله عنائلة والله عبدود مارا مجماله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والله عبدود مارا مجماله والله عنائلة والله عنائلة والله عنائلة والله عبدود مارا مجماله والله والل

😌 🖰 بیصدیث سی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیست اور امام سلم بیستان اس کو قل نہیں کیا۔

4327 حَدَّثَنَا لُولُولُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُقْتَدِرِيُّ فِى قَصْرِ الْحَلِيفَةِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو الطَّيْبِ اَحْمَدُ بُنُ اَبِي الْحَمَدُ بُنُ عِبْدِ الْوَهَّابِ الْمِصْرِيِّ بِدِمَشُقَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيسَى الْحَشَّابُ بِيَنِيسَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِي الْمُعَلَيْهِ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُبَارَزَةُ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ لِعَمْرِو بُنِ عَبْدِ وُدٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ اَعْمَالِ الْمَّيِي الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ: لَمُبَارَزَةُ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ لِعَمْرِو بُنِ عَبْدِ وُدٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ اَعْمَالِ الْمَتِي الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الله على ال

4328 فَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِی حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیُمُ بُنُ الْمُلْذِدِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِیُّ حَدَّثَنَا جَدِی حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیُمُ بُنُ الْمُلْذِدِ الْسَعَامِیُ خَدَّالِمِی بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ یَوْمَ الْحَنْدِقِ اللّهِ عَنْ مُوسِی بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ یَوْمَ الْحَنْدِقِ اللّهِ عَنْ مُوسِی بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ یَوْمَ الْحَنْدِقِ عَمْرٌ و بُنُ عَبْدِ وَقَلَ كَمَا اللّهُ عَنْهُ إِسْنَاهُ هَذَا الْمُعَاذِي صَحِیْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَیْنِ عَمْرٌ و بُن عَبُود قُلْ کیا گیا اوراس کو حضرت علی ابن ابی طالب ڈائٹونے قُل کیا گیا اوراس کو حضرت علی ابن ابی طالب ڈائٹونے قُل کیا تھا۔

۞۞١ؗٮغزوه کی سند شیخین نیسیتا کے معیار کے مطابق ہے۔

4329 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ اِسْحَاقٌ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ ثَالِتَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ قَدْ قَاتَلَ يَوْمَ بَدْرِ حَتَّى أَثْبَتَتُهُ الْجِرَاحَةُ، وَلَمُ يَشْهَدُ أُخُدًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلِمًا لَيَرَى مَشْهَدَهُ، فَلَمَّا وَقَفَ هُوَ وَحَيْلُهُ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا عَثْمُرُو قَدْ كُنْتَ تُعَاهِدُ اللَّهَ لِقُرَيْشِ أَنْ لا يَدْعُو رَجُلٌ إلى خَلَّتَيْنِ إِلَّا قَبِلْتَ مِنْهُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ عَمْرٌو: أَجَلُ، فَقَالَ لَهُ عَـلِتٌ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُ: فَايْنِي اَدْعُوكَ اِلَى اللَّ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالإِسُلامِ، فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَاتِي آدُعُوكَ إِلَى الْبَرَازِ، قَالَ: يَا ابْنَ آحِي، لِمَ؟ فَوَاللّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ آفَتُلَكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَكِيِّي وَاللَّهِ أُحِبِّ أَنُ أَقَتُلُكَ، فَحَمِي عَمْرُو فَاقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَجَاءَ اللي عَلِيّ، وَقَالَ: مَنْ يُسَارِزُ؟ فَقَامَ عَلِيٌّ وَهُوَ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: أَنَا لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُرُو بُنُ عَبُدِ وُدٍّ الْجَلِسُ، فَنَادَى عَهُ رُو: اَلا رَجُ لٌ؛ فَادِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى اِلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ مُجِيبٌ صَوْتَكَ غَيْرُ عَاجِزٍ ذُو نُبْهَةٍ وَبَصِيرَةٍ وَالصِّدُقُ مَنْجَا كُلِّ فَائِزِ إِنِّي لاَرَجُو أَنُ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ مِنْ ضَرْبَةٍ نَجُلاءَ يَبْقَى ذِكُرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَىالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ آنَا عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: عِنْدَكَ يَا ابْنَ آخِي مِنْ أَعْمَامِكَ مَنْ هُوَ آسَنَّ مِنْكَ فَانْصَرِفْ فَاتِّى آكُرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ دَمَكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَكِتِّى وَاللهِ مَا آكُرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ دَمَكَ، فَغَضِبَ، فَنَزَلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ كَآنَهُ شُعْلَةُ نَارٍ م ثُمَّ اقْبَلَ نَحُو عَلِيٍّ مُغْضَبًا وَاسْتَقْبَلَهُ عَلِيٌّ بِدَرَقَتِهِ فَضَرَبَهُ عَمُرُو فِي الدَّرَقَةِ فَقَدَّهَا، وَٱثْبُتَ فِيهَا السَّيْفَ وَاَصَابَ رَاْسَهُ فَشَجَّهُ، وَضَرَبَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلى حَبَلِ الْعَاتِقِ، فَسَقَطَ وَثَارَ الْعَبَجَاجُ، فَهَدَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرَ، فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُ، فَثَمَّ يَقُولُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: اَعَلَىّٰ يَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هَكَذَا عَنِّى وَعَنْهُمُ اَجِّرُوا اَصْحَابِى الْيَوْمَ يَمْنَعْنِى الْفِرَارُ حَفِيظَتِى وَمُصَمِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي إِلَّا ابْنَ عَبْدٍ حِينَ شَدَّ الَّيْهِ وَحَلَفْتُ فَاسْتَمِعُوا مِنَ الْكِتَابِ اِنِّي لاَصُدِّقُ مَنْ يُهَلِّلُ بالتَّقَى رَجُ الآنِ يَضُرِبَانِ كُلَّ ضَرَّابِ فَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجِدَّلا كَالْجَذَع بَيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَابِي وَعَفَفْتُ عَنْ أَثْوَابِهِ وَلَوُ آنَّنِي كُنْتُ الْمُقْطِرَ يَزِنُ آثُوَابِي عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ عَقْلِهِ وَعَبَدُتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابِ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحُوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُهُهُ يَتَهَلَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَـلا اَسْلَبْتَهُ دِرْعَـهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ دِرْعَا حَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ: ضَرَبْتُهُ فَاتَّقَانِي بِسَوْءَ تِهِ وَاسْتَحْيَيْتُ ابْنَ عَمِّي آنِ اسْتَلْبَهُ وَحَرَجْتُ خَيْلُهُ مُنْهَزِمَةً حَتَّى أُقُحِمَتُ مِنَ الْحَنْدَقِ

﴿ ﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں عمرو بن عبدود قریش کا ثالث تھا،اس نے بدر کامعر کداڑا تھا اوراس میں زخی بھی ہوا تھا چر سیاصد میں نہیں آیا تھا۔ جب خندق کا موقع آیا توبیا ہے جنگی جواہر دکھانے کے لئے اعلان کرتا ہوا نکلا، جب وہ اپنے گھوڑے سمیت الهداية - AlHidayah

کھڑا ہوا ،تو حضرت علی جھٹٹنے اس سے فرمایا: اے عمرو! تونے قریش سے عہد کررکھا ہے کہ کوئی آ دمی بھی اس سے دو چیزیں مانگے گا تو او اس کی ایک قبول کر لے گا ، غمرو نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی دائٹنے نے فرمایا: تحقید الله ، اس کے رسول اور اسلام کی دعوت ویتا ہوں۔اس نے کہا: مجھےاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا: تو پھر میں تجھے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔اس نے کہا اے میرے چیا کے بیٹے! کیوں؟ خدا کی قتم! میں تحقیق نہیں کرنا جا ہتا۔ حضرت علی رہاؤنے نے فرمایا لیکن مخصے قبل کرنا مجھے بہت پندے۔ (یون کر)وہ آگ بگولا ہوگیا،وہ گھوڑے کو حقیر جانتے ہوئے اس سے نیچے از ااور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس اور حضرت علی وٹائٹن کی جانب بر صنے لگا۔حضور مُالٹیکٹ نے فرمایا:اس کے ساتھ کون لڑے گا؟ حضرت علی وٹائنا او ہے کا لباس سنے ہوے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی ایار سول الله منافقیا اس کے ساتھ میں لڑوں گا۔ آپ منافیا بیے غرمایا: بیعمرو بن عبدود ہے تم بیٹے جاؤے مرونے پھر آواز دی: کیا کوئی مرزنہیں ہے؟ تورسول الله مَثَاثِیْزُ نے حضرت علی مُثَاثِنُ کواجازت دی۔حضرت علی مُثَاثِنُودرج ذیل اشعار پڑھتے ہوئے اس کی جانب بڑھے

تو جلد بازی نہ کر، بے شک تیراچیلنج قبول کرنے والا آگیا ہے اوروہ عاجز نہیں ہے جو کہ دانائی ،بصیرت اور سچائی والا ہے۔ ب شک میں امیدر کھتا ہوں کہ میں تجھ پر جنازوں پررونے والیاں کھڑی کردوں گا۔ایسی چوڑی ضرب کے ساتھ جس کا ذکر جنگوں میں باقی رہےگا۔

عمرو بولا : تم كون مو؟ آپ والنون فرمايا: ميس على مول -اس نے كها: كس كا بينا؟ آپ والنون فرمايا: عبد مناف كى اولا دميس سے۔میں ابوطالب کا بیٹا ہوں۔اس نے کہا میرے چھاکے بیٹے تمہارے پاس تمہارے چچے موجود ہیں جوتم سے بڑے بھی ہیں۔ اس لئے توواپس چلا جا، کیونکہ میں تیراخون بہانا اچھانہیں سمجھتا۔حضرت علی ڈاٹٹؤنے فرمایالیکن خدا کی قتم تیراخون بہانا مجھے ہرگز ناپندنہیں ہے، (اس بات پر)اس کوشد پدغصہ آپ گیا۔ اس نے تلواراہرائی گویا کہ آگ کا شعلہ ہو پھروہ بہت غصے کی حالت میں حضرت علی ڈھٹنڈ کی جانب بڑھا۔حضرت علی ڈھٹنڈ نے اپنی ڈھال اس کے آگے کردی عمرونے ڈھال پرتلوار ماری توبیتلوار کو چیرتی ہوئی آپ کے سرتک پینی جس ہے آپ کے سرمیں زخم ہوگیا۔حضرت علی بھاٹھے نے اس کے کندھے کی رگ پر وارکیا (جو کہ کاری ٹا بت ہوا )اوروہ گر گیااورگر دوغبار کھیل گیا۔رسول الله مُناتیز علی نے تکبیر کی آواز سنی توسیحے گئے کہ علی ڈاٹٹونے اس کو مار ڈالا ہے۔اس موقع يرحضرت على وللنُؤن يهاشعارير هے:

اے علی! جنگجوہمیں یوں حقیر جانتے ہیں اور میرے ان ساتھیوں کو جومیرے پیچیے ہیں۔ آج میرے جذبہ حمیت نے مجھے فرار سے رو کااور میرے برکازخم میرے لئے کوئی بڑا مسئلے نہیں ہے۔ مگرابن عبدود کو جب مارا گیا اور میں نے قتم کھائی تو تم غور سے کتاب سنو دو تخت لڑائی کرنے والوں میں سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جومتی ہو جب میں نے اس کوزمین پر ٹیکا یا ہوا چھوڑ اتو وہ ایسا ہو گیا جیسے انسانی دھر سخت زمین اور محتاجی کے درمیان ہو۔ اورمیں اس کے کیڑوں سے پچ کرر ہااگر میں ان کوا تار لیتا تو میرے کیڑوں کے برابر ہوتے۔ وہ اپنی بوقونی کی وجہ سے پھروں کی عبادت کرتا ہے اور میں محمد منافقہ کے برحق رب کی درست عبادت کرتا ہوں۔

پھر حضرت علی والثین الله منافقیم کی طرف آئے ،توان کا چہرہ چک رہاتھا۔حضرت عمر بن خطاب والنون نے کہا :تم نے اس کی زرہ کیوں نہ اتارلی؟ کیونکہ اس کی زرہ سے اچھی زرہ بورے عرب میں نہیں ہے۔حضرت علی وافٹوئے فرمایا: میں نے اس پر ضرب لگائی،اس نے اپنالاشہ مجھ سے بچانے کی کوشش کی ۔تو مجھےاس بات سے حیاء آئی کہ میں اپنے چھاکے بیٹے کی زرہ اتاروں اوراس كالمحور اواپس بھا گاتو خندق میں جا گرا۔

4330 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّحَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ مُسحَسَّدٍ بُسِ عِبَادٍ بُنِ هَانِءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ حَلَّنِي عَاصِمٌ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ قَالَ لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْرًو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ ٱنْشَاتُ ٱخْتُهُ عَمْرَةُ بْنَتُ عَبْدِ وُدٍّ تَرْيْنِهِ فَقَالَتْ

لَوْ كَسَانَ قَسَاتِلُ عَمْرٍ وَغَيْرَ قَاتِلِهِ بَكَيْتُهُ مَسَاقَسَامَ الرُّوْحُ فِي جَسَدِي لْكِنْ قَاتِلُهُ مَنْ لا يُعَابُ بِهِ وَكَانَ يُدُعْنَ قَدِيْمًا بَيْضَةَ الْبَلَدِ

المعرف عاصم بن عمر بن قاده والتينؤ فرمات مين جب حضرت على ابن افي طالب والتين عمرو بن عبدود كوفل كرديا تواس كى بهن عمره بنت عبدود نے اس پر مرثیه پڑھتے ہوئے بیاشعار كے:

اگرعمر دکوعلی کےعلاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو میں ساری زندگی اس پرروتی الیکن اس کا قاتل وہ ہے جس پر کوئی عیب نہیں نگایا جاسكتااورده اول دن سے شہر كاباعزت آ دى شار ہوتا ہے۔

4330 أ- وَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ سَمِعْتُ يَحْيلي بُنَ آدَمَ يَقُولُ مَا شَبِهَتُ قَتُلَ عَلِيٍّ عَمْرًا إِلَّا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْبَ

الله الله المن المنظور التي المن المنظر على المنظر كم مروكونل كرنے كوالله تعالى كاس فرمان كے ساتھ بھى تشبيه دى

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُونَ (القرة: 251)

"توانبول في ان كوبها ويالله ك علم اورقل كيادا ودفي جالوت كو" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا)

4331 أَخُبَرَنَا ٱبُو جَعْفَرَ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَلَاثَةَ مُحَمَّدٌ بْنُ خَالِدٍ حَـلَاثَـنَا آبِي حَلَّاثَنَا بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ قَالَ عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَقُتِلَ مِنْ كُفَّرِ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكٍ بْنِ حَسُلٍ عَمْرٌو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ بْنِ نَصْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ حَسْلٍ قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ ذَكُوثُ فِي مَقْتَلِ عَمْرٍو بُنِ عَبْدِ وُدٍّ مِنَ الْآحَادِيْثِ الْمُسْنَدَةِ وَمَعَا عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَسَارٍ مَا بَلَغَنَي لِيَتَقَرَّرَ عِنْدَ الْمُنْصِفِ مِنُ اَهْلِ الْعِلْمِ انَّ عَمْرًو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ لَمْ يَقْتُلُهُ وَلَمْ نَشْتَرِكُ فِي قَتْلِهِ غَيْرَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى هٰذَا االْإِسْتِقُصَآءِ فِيْهِ

قَولُ مَنُ قَالَ مِنَ الْحَوَارِجِ إِنَّا مُحَمَّدٌ بُنُ مَسْلِمَةَ ايُضًا ضَرَبَة ضَرْبَةً وَاخَذَ بَعُضَ السُّلُبِ وَوَاللَّهِ مَا بَلَغَنَا هِذَا عَنُ اَحَدٍ مِّلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَيْفَ يَجُوْزُ هِذَا وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا بَلَغَنَا آنِي تَوَقُّعُتُ عَنْ سَلْبٍ بُنِ عَيِّى فَتَرَكْتُهُ وَهِلَا جَوَابُهُ لِآمِيْ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِحَصْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المعرب عروه بن زبير ر التينوفر ماتے بين جنگ خندق كے دن بى عامر بن اوى چر مالك بن حسل ميں سے عمرو بن عبدود بن نسر بن ما لک بن حصل کوتل کیا گیا۔اس کو حضرت علی ڈاٹھ نے قتل کیا تھااور عمر و بن عبدود کے قبل کے متعلق میں نے مند ا حادیث ذکر کردی بین، ان تمام روایات سمیت جوحضرت عروه بن زبیر دانش، حضرت موی بن عقبه وانش، اور محمد بن اسحاق بن یبار ڈائٹڈالیے اہل علم کے حوالے سے ہم تک بہنچی ہیں ،تا کہ مصنف کا نقطہ نظر واضح ہوجائے کہ عمرو بن عبدود کوصرف حصرت علی ڈاٹٹوزنے ہی قتل کیا تھا،اس کے قتل میں ہم کسی کو حضرت علی ڈاٹٹوز کا شریک نہیں سمجھتے۔ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت خوارج کے اں قول کی وجہ سے پیش آئی ''محمر بن مسلمہ نے بھی اس کوالک ضرب ماری تھی اوراس کی سلب کا میچھ حصہ بھی اس کو ملاتھا'' خدا کی قتم اصحابہ کرام نگافتا اور تابعین تفاقیم میں سے کسی ایک کے حوالے سے بھی ہم تک یہ بات نہیں پیچی ۔ یہ کیسے موسکتا ہے جبکہ حضرت موجودگی میں حضرت عمر دانشو کی بات کے جواب میں کہی۔

4332 أَخْبَونَا اَبُو بَكْرٍ آحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَمَّادٍ الْبَرْبَرِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ آخِيهِ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوَّجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ، وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا فَقُمْتُ فِي آثَرِهِ، فَإِذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِي، فَقَالَ: هذا جبريل يَامُرُنِي أَنْ أَذْهَبَ إلى يَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: قَدُ وَضَعُتُمُ السِّلاحَ لَكِنَّا لَمْ نَضِعُ قَدُ طَلَبْنَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى بَلَغَنَا حَمْرَاءُ الْاَسَدُ، وَذَلِكَ حِينَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَنْدَقِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا، فَقَالَ لاَصْحَابِهِ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تُصَلُّوا صَلاةَ الْعَصْرِ حَتَّى تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ، فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُم، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدُ أَنْ تَدَعُوا الصَّلاةَ فَصَلُّوا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّا لَفِي عَـزِيـمَةِ النَّبِـيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ اِثْمِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَلَمْ يَعِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِ مَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ إَحَدٍ؟ قَالُوا: مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ عَلَى بَعْلَةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاج، قَالَ: لَيُسَ دِلِكَ بِدِحْيَةَ وَلَكِنَّهُ جِبْرِيْلُ ٱرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَيُزَلُزِلَهُمْ وَيَقُذِفَ فِي قُلُوبِهِمَ

الرُّعُب، فَحَاصَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَ اَصْحَابَهُ اَنُ يَسْتَتِرُوا بِالْحَجَفِ حَتَّى يُسْمِعَهُمْ كَلامَهُ، فَسَادَاهُمْم: يَا اِخُوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، قَالُوا: يَا اَبَا الْقَاسِمِ، لَمْ تَكُ فَحَاشًا، فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ فَحَكَمَ فِيهِمْ اَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَادِيَّهُمْ وَنِسَاؤُهُمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْجٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّهُمَا قَدِ احْتَجَا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ فِي الشَّوَاهِدِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

+ ام المونین حضرت عائشہ رہ اللہ علی اللہ مثالی ہیں اسول الله مثالی میرے پاس تھے کہ ہمارے گھروالوں میں ہے کسی نے سلام کیا۔ ہم بھی اس وقت گھر ہی میں تھے۔رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم گھبر کرا تھے، میں بھی آپ کے پیچھے آئی ،تو وہ حضرت دحیہ کلبی تھے۔ آپ نے فرمایا: پیر جرائیل ملینا ہیں اور مجھے بنوقر یظہ کی طرف روانگی کا حکم دے رہے ہیں۔اور کہدرہے ہیں کہتم نے تو ہتھیارا تار دئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک نہیں اتارے۔ہم مشرکین کا پیچھا کرتے کرتے 'جمراءالاسد' تک جا پہنچے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول الله مَا لَيْنَا خندق سے واپس لوٹے تھے۔ نبی اکرم مَالَيْنَا کھراکرا تھے اوراپے صحابہ ری کھی سے فرمایا: میں تم پر بیلازم كرتابول كه بنوقر بظه ميں چينج سے يہلے نمازمت پڑھناليكن ان كے بنوقر بظه ميں چينج سے پہلے سورج غروب ہوكيا۔ (سورج غروب ہونے سے پہلے )مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا: رسول اللہ مَثَالِيَّةِ کا مقصد پینیں تھا کہتم نماز ہی چھوڑ دینا۔اس لئے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ دوسری جماعت نے کہا: ہم تورسول اللہ مُؤاتِيْ کم سے کا بند ہیں۔ ہمیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنا نچیہ ایک جماعت نے ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے نماز پڑھ لی اور دوسری جماعت نے ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے نماز چھوڑ دی۔جبکہ نبی اکرم مَالیّیًا نے ان میں ہے کسی کوبھی برانہیں کہا۔ پھررسول الله مَالیّیٰ بھی نظے۔آپ کا گزران کے اور قریظہ كے ج ميں كئى مجالس سے موا،آپ نے يوچھا: كيا يہال سے كوئى گذراہ، توانہوں نے جواب دياكہ يہال سے دحيہ کلبی ڈٹاٹنؤسیابی مائل سفیدرنگ کے گھوڑے پرسوار ہوکر گزرے ہیں،جن کے نیچے ریٹم کی زین تھی۔ آپ مُلاٹی کا من وہ دعیہ کلبی نہیں تھا بلکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ منے ان کو بن قریظہ کی جانب بھیجا گیا ہے۔ تاکہ ان پرزلزلہ طاری کریں اوران کے دلول میں رعب ڈال دیں۔ نبی اکرم مَنْ النِیْزِم نے ان کا محاصرہ کرلیا اور اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ اپنی ڈھالوں میں چھپے رہیں یہاں تک کہ ان کو ان کی آواز سنائی دے۔ پھرآپ مُنافِیاً نے ان کو پکارا:اے خزیروں اور بندروں کے بھائیو!انہوں نے جوابا کہا:اے ابوالقاسم! آپ تو بے ہورہ بو لنے والے نہ تھے۔ تو آپ نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ حتی کہ حضرت سعد بن معاذ رہ النظام کے فیصلے کونا فذ فر مادیا۔ کیونکہ حضرت سعد ڈھٹٹڑان کے حلیف تھے۔ توان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہان کے جوانوں کونل کردیا جائے اوران کی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا جائے۔

﴿ ﴿ يَهُ مَدِينَ أَمَامَ بَخَارِى مُنِينَةَ اورامام سَلَمَ مُنِينَةً كَمعيار كَمطابِلَ صَحِح مِهِ لِكَنْ شَخِين مُنِينَا فَ اَسَ وَقَلْ نَهُ سَلَمَةً عَنْ 4333 حَدَّفَ اَ اَبُو مُسُلِمٍ حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّفَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بُنِ عُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَطِيَّةُ الْقُرْظِيُّ قَالَ عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ

قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَعَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ فَنَظَرُوا اِلَيَّ فَلَمْ تَكُنْ نَبَعَتْ عَانَتِي فَتُرِكُتُ

هَٰذَا حَدِيتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مِنْهُمُ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ زُهَيْرٌ

﴿ ﴿ حضرت عطیه قرطی مُنْ النَّمُ وَالنَّهُ وَمات بین قریظه ( کے محاصره ) کے ایام میں ہمیں رسول الله مُنَا النَّمُ النَّهُ وَالله مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

کی بیر حدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھاتیا اور امام مسلم بھاتیا نے اس کونقل نہیں کیا عبد الملک بن عمیر سے اس کی متعدد سندیں ہیں۔ متعدد سندیں ہیں۔ ان میں توری شعبہ اور زہیر بھی ہیں۔

4334 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ النُّبَيْرِ، عَنْ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، انَّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةُ قَطُّ مِنْ يَنِى قُرِيْظَةَ إِلَّا امْرَاةً وَاحِدَةً، وَاللهِ انَّهَا لَعِنْدِى لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةُ قَطُّ مِنْ يَنِى قُرِيْظَةَ إِلَّا امْرَاةً وَاحِدَةً، وَاللهِ انَّهَا لَعِنْدِى تَصْحَكُ ظَهْرَ الْبَطْنِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالشَّيُوفِ إِذْ يَقُولُ هَاتِفٌ بِالسِمِهَا: لَصَحَدُكُ ظَهْرَ الْبَطْنِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقْتُلُ وَاللهِ، قُلْمُ بِالشَّيُوفِ إِذْ يَقُولُ هَاتِفٌ بِالسِمِهَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَتُلُ وَاللهِ، قُلْتُ: وَلِمَ، قَالَتُ: لِحَدَثٍ اَحْدَثُتُهُ، وَلَا لَكَ؟ فَقَالَتُ: أَقْتَلُ وَاللهِ، قُلْتُ: وَلِمَ، قَالَتُ: لِحَدَثٍ اَحْدَثُتُهُ، فَانُطُلَقَ بِهَا، فَصَرَبَ عُنُقَهَا، فَمَا اَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا طِيبَةَ نَفُسِهُا، وَكُثْرَةَ صَحِكِهَا، وَقَدْ عَرَفَتُ الْفَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْدَةً صَحِكِهَا، وَقَدْ عَرَفَتُ النَّهَا تُقْتَلُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

4334-بنن أبى داود كتاب الجهاد' باب فى قتل النساء' حديث 2311:السنن الكبرى للبيريقى كتاب السير' جداع أبواب السير' باب البرأة تقاتل فتقتل' حديث 16847:معرفة السنن والآثار للبيريقى كتاب السير' البرأة تقاتل فتقتل' حديث 5620:مسند أحبد بن حنبل مسند الأنصار' البلعق البستندك من مسند الأنصار' حديث السيدة عائشة رضى الله عنها' حديث 25819: ہواہے؟ (تونے اپنے آپ کوخودہی ظاہر کیوں کردیا؟) اس نے کہا: مجھے قتل کیا جائے گا۔ میں نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس نے کہا: ایک نے کام کی وجہ سے جومیں نے سرانجام دیا ہے۔ پھراس کولے جا کرفتل کردیا گیا۔ میں آج تک اس تعجب کی وجہ سے اس کو بھلانہیں سکی کہ باوجود بکہ وہ جانتی تھی کہ اس کوفل کردیا جائے گا پھر بھی وہ بہت خوش تھی اورخوب ہنس رہی تھی۔ ﷺ بے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بڑاتیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

حَدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَحَدَّثَنَا وَاللَّفُطُ لَهُ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَنْ عُنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَانَا آبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بْنُ عَمَّادٍ، عَنْ إِيسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَاءً فَلَا: امَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ ابَا بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالرَّقَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَبَيْنَ الْحَبْلِ، فَلَمَّا وَلُولِ اللهِ مَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَالنَّسَاءُ وَلَوْلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَنْهُ وَلَا السَّهُمَ وَلَيْنَ الْحَبَلِ، فَلَمَّا رَاوُا السَّهُمَ وَقَفُوا، فَجِنْتُ بِهِمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ

♦ ♦ حضرت ایاس بن سلمہ و النوائي و الدکا یہ بیان تقل کرتے ہیں: رسول الله مَالَيْوْ کَا فَ حضرت الوبکر و النوائي کو ہمارا امیر مقرر فرما دیا۔ ہم نے بی فزارہ کے چندلوگوں سے جہاد کیا، جب ہم ان کے قریب پہنچ تو حضرت الوبکر و النوئوں کھلم پرہم نے وہیں پڑاؤ و الا ،اورنماز فجر پڑھے کے بعد ہم نے چاروں جانب سے ان پر حملہ کر دیا۔ پھر پائی پر آکھ ہر نے اور جھنے لوگوں کو آل کیا، کر دیا۔ پھر پائی پر آکھ ہر نے اور جھنے لوگوں کو آل کیا، کر دیا۔ پھر پائی پر آکھ ہر نے اور جھنے لوگوں کو آل کیا، کر دیا۔ پھر پائی پر آکھ ہر نے اور پہاڑ کے درمیان تیم کھلوگ وہاں سے پہاڑ کی جانب نکل گئے۔ ان ہیں مرد بھی سے اور تورش بھی تھیں۔ ہم نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان تیم علی ان دفع سلب کتاب البہاد والسیر 'باب النفداء وفلے الڈسری 'دکر ما بستعب للبء الدال میں ان دفع سلب البقاد و السیر نیار ہوں مسئل ما روی عن رسول الله صلی الله علیه ' حدیث 3293: السنی الکبری للبیہ فی السیر 'باب بیع السبی من أهل النسر کی مدیث 1704 : مدیث 1704 : مدیث 1704 : السبی من أهل النسر کے حدیث 1704 : السبی من أهل النسر کے حدیث 1704 : السبی من أهل النسر کے حدیث البیہ مدیث الیہ بین الڈکوع حدیث 1625 : السعیم الکبیر السبی من أهل النسر کے حدیث 1626 : السعیم الکبیر النسر کی مدیث 1626 : السعیم الکبیر السبی من أهل النسر کی مدیث 1704 : مدیث 1704 : مدیث 1626 : السعیم الکبیر النسر کی مدیث 1704 : مدیث 1626 : السعیم الکبیر السبی من أهل النسر کی مدیث المدنیون مدیث سلیہ بن الڈکوع حدیث 2606 : السعیم الکبیر النسر کی مدیث مدیث مدیث سلیہ بن الڈکوع مدیث 2606 : السعیم الکبیر الکسر مدیث مدیث سلیہ بن الڈکوع مدیث 2606 : السعیم الکبیر

برسائے، جب انہوں نے تیرد کیلے تو ہیں رک گئے بھر میں ان کے پاس گیا اور ان سب کو حضرت ابو بکر بھائٹوئے پاس لے آیا، ان
میں بی فزارہ کی ایک خاتون بھی تھی۔ اس پر چڑے کی پرانی پوشین تھی، اس کے ہمراہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ جو کہ عرب کی حسین
ترین لڑکی تھی۔ حضرت ابو بکر جھائٹوئے نے وہ لڑکی جھے دے دی، پھر میں بدینہ میں آگیا۔ بازار میں رسول الله مَالَّيْتِهِم کی مجھے سے ملاقات
ہوگئی۔ آپ مَالَّیْتُوَم نے فرمایا: اے ابوسلمہ! الله آپ پر دحم فرمائے، یہ عورت جھے تفدد ہے دو، میں نے کہا: خداکی تم ! یارسول الله مَالَّيْتُوم میں نے کہا: خداکی تم ! یارسول الله مَالَّيْتُوم نے اس کا کوئی کیڑ انہیں اتارا، میں نے بیآ پ کودی، رسول الله مَالِیُّوم نے اس کو کہ میں جھے دیا تو مشرکین کی قید میں جو مسلمان
شھے اس کوان کے بدلے میں دے دیا۔

امملم میشانداس وفق کیا ہے کین بیسند بیان نہیں گی۔

4336 أَخْبَرَنَا اَبُو عَمْرِو مُضْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْسَعِيدِ الْسَعِيدِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى يَحْيَى الْاَسْلَمِيُّ، حَدَّثِنِى اَبِى، اَنَّ اَبَا سَعِيدِ الْسَعِيدِ الْعَصْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لاَ تُوقِدُوا نَارًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لاَ تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لاَ تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: اوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا، اَمَا اَنَّهُ لاَ يُدُوكُ قَوْمٌ بَعُدَكُمْ صَاعَكُمُ وَلا مُدِّكُمُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الاسناد بي الاسناد بي المان الله الله المام بخارى ميسة اورامام سلم ميسة في الله فقل نبيس كيا-

4337- خُفَيْمُ بَنُ عِرَاكٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللهِ خَيْبَرَ اسْتَعْمَلَ سِبَاعَ بْنَ عُرُفُطَةَ الْفِفَارِكَ بِالْمَدِينَةِ صَحِيْحٌ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹی فرماتے ہیں: جب رسول اللہ مَثَاثِیُمُ خیبر کی جانب روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ میں حضرت سباع بن عرفط الغفاری ڈٹائٹو کوعامل مقرر فرمایا۔

© پیمدیث <u>مح</u>ے۔

4338 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّادِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْدٍ، عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى بُويُدَةً بُنُ سُفْيَانَ بُنِ بُرَيُدَةً الْاَسْلَمِيَّ، عَنُ سَلَمَةً بُنِ عَمُوو بُنِ الْاَكُوع رَضِى مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى بُويُدَةً بُنُ سُفْيَانَ بُنِ بُرَيُدَةً الْاسْلَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ عَمُوو بُنِ الْاَكُوع رَضِى 4336 مَصنف ابن أبى شيبة كتاب الآدب في إطفاء النار عند البيت مديت 5386: السنس الكبرى للنساش كتاب السير الوقود والاصطناع بالليل مديث 8585: سند أبى معيد الغدى رضى الله عنه مديث 948:

اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ تعالى عَنْهُ إلى بَعْضِ حُصُونِ حَيْبَرَ، فَقَاتَلَ وَجُهِدَ وَلَمْ يَكُنُ فَنْحٌ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت سلمہ بن الا کوع ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں: رسول اللّه مَاٹائٹؤ کے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ کوخیبر کے قلعہ کی جانب بھیجا، آپ نے جنگ کی اور بہت جدو جہد کی مگر فتح نہ ہو تکی۔

الاساد بيان ام بخاري بيشاورا مام ملم بيشان الساد بين كيار كالم المسلم بيشان الساد بين كيار

4338 أَ أَخْبَرَنَا اَبُو قُتَيْبَةَ سَالِمُ بُنُ الْفَصُلِ الْاَدْمِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيّ، اَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَا لَيْلَى اَمَا كُنْتَ مَعَنَا بِخَيْبَر؟ قَالَ: بَلَى وَاللّهِ كُنْتُ مَعَكُمُ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ ابَا لَيْلِي خَيْبَر، فَسَارَ بِالنَّاسِ وَانْهَزَمَ حَتَّى رَجَعَ

هَلَدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابولیل سے مروی ہے کہ حضرت علی التنونے فرمایا: اے ابولیل کیا تو ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں تھا؟ انہوں نے جواباً کہا: کیوں نہیں؟ خدا کی قتم! میں تمہارے ساتھ ہی تو تھا۔ حضرت علی والتوائی نے فرمایا: بے شک رسول الله مَلَاثَیْراً نے حضرت ابو بکر دالتوں کو جیجا تھا۔ وہ لوگوں کے ہمراہ دیوار پھلانگ گئے تھے مگر ناکام ہوکر واپس لوٹ آئے تھے۔

الاسادب كيكن امام بخارى ميساورامام سلم ميسين السادب كيكن امام بخارى ميساورامام سلم ميسين أواس كوفل نهيس كيا-

4339 حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا اَحَدَتُهُ الشَّقِيقَةُ، فَيَلْبَثُ الْيُومُ وَالْيَوْمَيْنِ لاَ يَخُرُجُ، عَنْهُ مَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا اَحَدَتُهُ الشَّقِيقَةُ، فَيلْبَثُ الْيُومُ وَالْيَوْمَيْنِ لاَ يَخُرُجُ، فَلَمَ يَخُرُجُ إِلَى النَّاسِ، وَاَنَّ اَبَا بَكُرٍ رَضِى اللهُ عُنْهُ اَحَذَ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُجَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُجَعَ

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، لَمْ يُخَرِّجَاهُ ا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریده رُفَانُوْایِ والدکایه بیان قل کرتے ہیں: رسول الله مَثَانَّةُ کُلُی مرتبه (دردِ) شقیقه کی شکایت موجاتی تھی تو آپ ایک دودن آ رام کرتے اور با ہرنه نکلتے۔ جب آپ نے خیبر میں پڑاؤ ڈالا تو آپ کو وہی دردِ شقیقه کی شکایت ہوگئی۔ تو آپ لوگوں میں نه نکلے۔ تو حضرت ابو بکر ڈالنُوُ نُنْ نُنْ الله مَثَانِیْ کَاعِلْم بکڑا اوردِ ثَمْن پرحمله آ ور ہوگئے اور آپ نے بہت سخت جنگ کی اور پھرواپس لوٹ آئے۔

الاسناد بے کین امام بخاری موسی اور امام سلم بیشتر نے اس کو تا نہیں کیا۔

المستمرك (مترج) جلد چارم

4340- آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا نَعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنْ آبِى مُوسَى الْحَنَفِيّ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَيْبُو، فَلَمَّ اللَّهُ عَمْدُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ، وَبَعَثَ مَعَهُ النَّاسَ اللَّي مَدِينَتِهِمُ اَوْ قَصْرِهِمُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُو

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على طَالْتُغُوْمِ مَاتِ بِين: نِي اكرمُ مُنَالِيَّا نِ خِيرِ كَي طرف روانگى كى۔ جب وہاں پہنچ گئے تو آپ نے حضرت عمر طَالْتُغُو كو ان كے عمر او صحابہ شكائی كو بھی انہوں نے جنگ كى ليكن حضرت عمر طَالْتُغُو كو ان كے شہر يا ان كے محل كى طرف بھیجا اوران كے ہمراہ صحابہ شكائی كو بھیجا۔ انہوں نے جنگ كى ليكن حضرت عمر طَالْتُغُو اوران كے ساتھيوں كو كاميا بى حاصل نہ ہوسكى ، بيلوگ ايك دوسرے كو بزدل قرار ديتے ہوئے لوك كروا پس آگئے۔ (اس كے بعد پورى حديث بيان كى )

الله المسلم موالية كے معيار كے مطابق صحيح بيكن شيخين مينيانے اس وقل نہيں كيا۔

4341 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُعَقِلُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ، اللهِ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ، اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ، فَرَجَعَ يُجَبِّنُ عَنْهُ، اَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَوَ إلى عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ، فَرَجَعَ يُجَبِّنُ اَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُونُهُ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

😌 💬 بیحدیث امام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین جیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

4342 حَدَّثَنَا زَكُويًا بُنُ يَحْيَى بُنُ مَرُوانَ، وَإِسْرَاهِ اللهِ الصَّفَّارُ اِمْلاء ، حَدَّثَنَا زَكُويًا بُنُ يَحْيَى بُنُ مَرُوانَ، وَإِسْرَاهِ السَّيُوطِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارِ، حَبُّ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَلِيلِ بَنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ بَعَتَ رَسُولُ بَنِ مُسَرَّةَ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَسَلَّمَةً وَسَلَّمَةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا تَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَاللهُ الْعَافِيَةَ، فَالَّكُولُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا تَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ، فَالْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَا تَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ، فَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَا تَعَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَيْرُونَ مَا تُبُتَلُونَ مَعَهُمُ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَقُولُوا: اللّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ ، وَنَوَاصِيهُمْ بِيَذِكَ ، وَإِنَّمَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لُولُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ: لاَبُعَضَنَّ غَدًا رَجُ لا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبَّانِهِ، لاَ يُولِّى الدُّبُرَ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ، فَتَشَرَّفَ لَهَ النَّاسُ، وَعَلِي وَسَلَّمَ: سِرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَدِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ حَدَرَت جابِرِبَن عِبِدَاللّٰہ وَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ الللهُ عَلَيْ اللّٰهِ الللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ المَ بَعَارِى بُيَسَةَ اورا مَ مَلَم بُيَسَةَ وونو نَعَلَم والى حديث قَلْ فرما لَى بِ الكِن اس سند كَ بمراه ال وَقَلْ بَيْنَ كَا لَهُ عُلُهُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بُنُ عَمَّالٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِى آبِى، قَالَ: شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَى عَلِيّ، فَبَرَا، وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَى عَلِيّ، فَبَرَا، وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَى عَلِيّ، فَبَرَا، فَاعُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَى عَلِيّ، فَبَرَا، فَاعُولُ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَلَى السّلاحِ بَطَلْ هُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَةُ اُوَقِيكُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةُ قَالَ: فَضَرَبَ مَرُحَبًا فَفَلَقَ رَاْسَهُ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ حضرت ایاس بن سلمہ ڈاٹٹو این والدگایہ بیان قال کرتے ہیں: ہم نے رسول الله مُٹاٹٹو کی ہمراہ غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ تورسول الله مُٹاٹٹو کی نے حضرت علی ڈاٹٹو کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا توان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے حضرت علی ڈاٹٹو کو جھنڈاعطا فرمایا، مرحب نے یوں کہتے ہوئے مبازرت طلب کی:

خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار بند ، تجربہ کارلیڈر ہوں ، جب جنگ شروع ہوجائے تو بیشعلہ زن ہوتا ہے حضرت علی مٹائٹوئے یوں کہتے ہوئے اس کو جنگ کے لئے بلایا

میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدرر کھاہے جیسا کہ جنگل کا شیر، رعب داروجاہت والا۔ میں تم میں وسیع پیانے پر تباہی پھیلا دوں گا۔

پھرآپ نے مرحب پرایک ضرب لگائی اوراس کامرچر کرر کھ دیا اوراس کوئل کر دیا تو خیبر فتح ہوگیا۔

المسلم مرافق معارك مطابق صح بالكن شخين موايات المام ملم موايق معارك مطابق صح بالكن شخين مواليات المام المادك المرافق مبيل كمار

4344 حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: تَنَقَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدُرِ

هلذَا حَدِيتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَإِنَّمَا اَخُرَجْتُهُ فِي هَٰذَا الْمَوُّضِعِ لاَخْبَارٍ وَاهِيَةٍ اَنَّ ذَا الْفَقَارَ مِنْ خَيْبَرَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بِهِ فَر مات بين : رسول الله مَثَالِيَّةِ فِي النِي تكوار ذوالفقار جنگ بدر كے موقع پر مال غنيمت ميں سے لي تقي۔

ﷺ نے سیح میں کے الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیٹنڈ اورامام مسلم مُیٹنڈ نے اس کونفل نہیں کیا۔اور میں نے اس کواس مقام پر اس لئے ذکر کیا ہے کہ کچھ ضعیف احادیث سے بیژابت ہے کہ ذوالفقار خیبر کے مال میں سے تھی۔

4344-بنن ابن ماجه كتاب الجهاد' باب السلاح' حديث2805:الجامع للترمذی' أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'بساب فى النفل' حديث1526:سنن سعيد بنن منصور كتاب الجهاد' بساب ما جاء فيسها تشفل النبى صلى الله عليه وسلم خديث 2497:شرح سعانى الآثار للطعاوى كتاب السير' كتساب وجوه الفىء وخسى الغنائم' حديث 3521:السنن الكبرى للبيهقى كتساب قسم الفيء والغنيمة' بساب سهم الصفى' حديث11930:سنند أحسد بن حنبل سحمن مسند بنى هاشم' مسند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب حديث 2369:السعيم الكبير للطبرانى –من اسه عبد الله وصا أسند عبد الله بن عباس رضى الله عنها ما عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حديث 10543:دلاشل النبوءة للبيهقى باب ما فعل رمول الله صلى الله عليه وملم بالغنائم والأساري' حديث 994؛

4345 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَبَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَبَلَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةُ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً وَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهِا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً وَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً وَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ اللهُ عَنْهِا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً وَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيَّةً وَضِي

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ ١م المونين حضرت عائشه فالمنافر ماتى بين :حضرت صفيد في المال غنيمت ميس يتصيل -

المراجية المام بخاري وكالله اورامام سلم والمسلم والمسلم والمسلم والماسك معيارك مطابق صحيح بياليكن فيستنجين والمسلم والم والمسل

4346 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بِكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الرَّوْنَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الرَّونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ فِى مَوَاضِعِهِ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ فِى مَوَاضِعِهِ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں رسول اَلله مَاکُلٹِو کُم نے مجھے ٹمس کے پانچویں حصہ کی ولایت عطافر مائی ، تو میں نے رسول الله مَاکُلٹِو کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کا ورحضرت عمر ڈاٹٹو کے دو رِخلافت میں ہی اس کواس کے مقامات پرمقرر کردیا تھا۔ ﴿ ﴿ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رُئٹٹو اورا مام سلم رُئٹٹو نے اس کونقل نہیں کیا۔

4347 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ، حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَلَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكَيْرٍ، عَنِ

4345-صبيح ابن مبيان كتاب السير' بباب الغنسائيم وقسستها ' ذكر منا خيص اللّه جبل وعلا صفيه صلى اللّه عليه وبهلم حديث 4899:سنين أبي داود كتاب الغراج والإمارة والفيء ' بباب منا جاء في سهم الصفى ' حديث166:السنين الكبرى للبيهقى كتاب قسم الفيء والغنينة' باب سهم الصفى' حديث1934:السعيم الكبير للطبراني 'باب الياء ' صفية بنت حيى بن أخطب زوج التبي صلى الله عليه وسلم' حديث2005:

4346-يشن أبي داود كتاب الغراج والإمارة والغيء ' باب في بيان مواضع قسيم الغيس 'عديت2606:

4347-صعبح البغارى كتاب البغازى ' ساب غزوة خيبر' حديث4006:صعبح مسلم كتاب الإيسان ' ساب غلظ تعريم الغلول 'حديث 108:مستخرج أبى عوانة كتاب الإيسان ' بيسان التشديد فى الذى يقتل نفسه وفى لعن المؤمن وأخذ ماله ' حديث 108:صعبح البن حبان كتاب السير' بساب البغلول ' ذكر شفى دخول الجنان عن الشهيد فى سبيل الله إذا كان ' حديث 4928:سوطاً مالك كتاب العبهاد ' باب ما جاء فى الغلول ' حديث 983:سنن أبى داود كتاب الجهاد ' باب فى تعظيم الغلول ' حديث 3380:مصنف ابن أبى شيبة كتساب الجهاد ' ما ذكر فى الغلول ' حديث 3287:السنس الكبرى للنسائي كتاب الندود ' هدا تدخل الأرضون فى ماله إذا نند ' حديث 4634:السنس الكبرى للبيهقى كتاب السير ' جساع أبواب السير ' باب الغلول قليله وكتيره حرام ' حديث 16935:معرفة السنس والآثار للبيهقى كتاب السير ' قليل الغلول وكثيره معرم ' حديث 5647:السنس الصغير للبيهقى كتاب السير ' باب تعريب الغلول فى الغنيه ' حديث 2876:السنس وغيره عن أبى هريرة ' حديث 471:

الهداية - AlHidayah

ابن إستحاق، قال: حَدَّنِي مُؤرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ سَالِمٍ مَوُلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مُطِيعٍ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خَيْبَرَ إلى وَادِى الْقُرَى وَمَعَهُ عُلامٌ لَهُ اَهُدَاهُ لَهُ وَاعَهُ عُلامٌ لَهُ اَهُدَامُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُغْتَرَبِ الشَّمْسِ آتَاهُ سَهُمُ عَرْبٍ بَنُ زَيْدٍ الْحِزَامِيُ، فَبَيْنَمَا هُو يَضَعُ رَحُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُغْتَرَبِ الشَّهُ مُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ مُؤْتِ السَّهُ مُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِى النَّارِ عَلَهَا مِنْ فَى عِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو السَّهُ مُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّالِ مَنْكُولُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّالِ مَنْلُهَا فِي النَّارِ

هُ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ قُوْرِ بُنِ يَزِيدَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ خَرَجْنَا إلَى خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا فِضَّةَ الْحَدِيثُ

﴾ حضرت ابو ہریرہ ناٹی فرماتے ہیں: ہم رسول الله مکا ٹیٹی کے ہمراہ خیبر سے وادی قرئی کی طرف لوٹے تو آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ جو حضرت رفاعہ بن زید الحزامی ڈاٹیٹی کے ہدید دیا تھا۔ وہ غروب آفاب کے وقت رسول الله مکا ٹیٹی کا مجمی تھا۔ جو حضرت رفاعہ بن زید الحزامی ڈاٹیٹی کے ہدید دیا تھا۔ وہ غروب آفاب کی پیتہ نہ چل سکا کہ کس نے کو وہ اتار ہا تھا۔ ایک نامعلوم تیر آکر ان کو لگا جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔ اور اس تیر کے بارے میں کوئی پیتہ نہ چل سکا کہ کس نے مارا تھا، ہم نے اس کے بارے میں کہا: اس کومبارک ہو کہ بیجنتی ہے۔ تورسول الله مکا ٹیٹی نے فرمایا: ہرگر نہیں۔ اس ذات کی قسم! جس کے قضہ میں محمد مثل ٹیٹی کی جان ہے، اس کا شملہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، جو کہ اس نے خیبر کے دن مسلمانوں کے مال غنیمت سے جمایا تھا۔ تورسول الله مکا ٹیٹی کی بید بات من کر آپ کا ایک صحافی ڈاٹی کھرا تا ہوا آیا اور بولا: میں نے جو توں کے بید و تھے اپنے لئے رکھ لئے تھے۔ تورسول الله مکا ٹیٹی کے اس کی مثل آگ میں جانا پڑتا۔

کی بید حدیث امام مسلم بُینالیہ کے معیار کے مطابق صبح الاسناد ہے لیکن شیخین بُینالیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری بُینالیہ اورامام مسلم بُرِنالیہ وونوں نے اسی سند کے ہمراہ توربن بیزید کے حوالے سے حضرت مالک کی مید حدیث نقل کی ہے'' ہم خیبر کی طرف نظر قو ہمیں سونا اور چاندی غنیمت میں نہیں ملا۔ (پھر کھمل حدیث بیان کی)

4348 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ يُونُسَ الْخُزَاعِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ الْبَهَ لِيُّ مَلَّا الْمُحَمَّدُ ، حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ ، عَلَى عَدِيّ بُنِ قَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ الْبَسَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ ، عَنْ عَدِيّ بُنِ قَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ الْبَسَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ دَاخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَاتَاهُ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ دَاخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَاتَاهُ جَسُرِيلُ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَنْهُمَا مَعَ الْمَلائِكَةِ هَذَا حَدِيثَ لَهُ عَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ بِهِمَا مَعَ الْمَلاثِكَةِ هَذَا حَدِيثَ لَهُ طُرُقٌ ، عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمُ يُخَرِّ جَاهُ

الله من المنظم المنظم الله عن الله من الله من المنظم الله من المنظم الم

علیا کواس پر فخر ہوا۔ تو حضرت جبریل علیا آپ مَنْ الْمُنْ اَپ مَنْ اللّٰهِ اَپ مَنْ اللّٰهِ اَب مَنْ اللّٰهِ اَب سرخ رنگ کے دو پرعطافر مائے ہیں وہ ان کے ساتھ ملائکہ کے ہمراہ پرواز کرتے رہتے ہیں۔

🕀 🟵 حفزت براء والتي كوالے سے اس حدیث كى متعدد سنديں موجود بين كيكن شيخين موسلانے أس كونل نبيس كيا۔

4349 حدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا آتَاهُ وَفَاةُ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا فَلَتُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاجْدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاجْدَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاللهِ فَرَدَّهُ ثَلَاتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرُنَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهَا: فَقُلْتَ عَالِشَهُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ فِى مَوْ اللهِ عَنْهَا: فَقُلْتُ فِى اللهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ فِى الْوَاهِ فِي الْفُواهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَرَكُتَ نَفُسَكَ نَفُسِكَ لِلرَّجُلِ: ابْعَدَكَ اللهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ بِمُطِيعٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَرَكُتَ نَفُسَكَ نَفُسِكَ لِلرَّجُلِ: ابْعَدَكَ اللهُ عَنْهَا: فَقُواهِ فِيَّ التَّهُ عِرَفُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَرَكُتَ نَفُسَكَ عَرَفْتَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْنِى فِى ٱفْواهِ فِيَّ التَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَرَكُتَ نَفُسَكَ عَرَفْتَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْنِى فِى ٱفْواهِ فِيَّ التَّرَابَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ الله الله مَنْ عَفَرت عَاكَثُهُ فَيْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الل

🟵 🟵 بیحدیث امام سلم مُوانید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین موانید نے اس کوفل نہیں کیا۔

4349-صعبح البغارى كتاب الجنائز أباب من جلس عند البصيبة يعرف فيه العزن حديث1250: صعبح مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة أحديث1602: صعبح إسن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا أفصل في النياحة ونعوها أذكر الرجر عن نيساحة النسساء على موتباهن أحديث3204: السنس الصغرى كتساب الجنائز التنهي عن البكساء على البيت حديث1833: مصنف ابن أبي تبية كتاب الجنائز في التعذيب في البكاء على البيت حديث1906: السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز جماع أبواب التعزية أباب الجلوس عند البيائز النهي عن البكاء على البيت حديث1953: السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز جماع أبواب التعزية أباب الجلوس عند المصيبة حديث5682: صند أحمد بن حنبل مسند الأنصار البلعق البستدك من مسند الأنصار حديث السيدة عائشة رضى الله عنها حديث 23785: سند إسحاق بين راهويه –ما يروى عن القاسم بن معهد عن عائشة عن النبي "حديث 849: ولائل النبوة للبيهقي باب ما جاء في غزوة مؤنة وما ظهر في تأمير النبي "حديث 1711:

الهداية - AlHidayah

4350 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِیْمُ بْنُ اَبِی طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَدَّدَاءُ عَنُ عَكْرَمَةً عَنُ اَبِی هُرَیُرَةً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا احْتَذٰی النِّعَالَ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا رَكِبَ الْمُطَايَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُصَلُ مِنْ جَعْفَرَ بُنِ اَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَلَا رَكِبَ الْمُطَايَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُصَلُ مِنْ جَعْفَرَ بُنِ اَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ وَلَا رَكِبَ اللهُ عَلْهُ مَنْ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں: رسول الله مَنائیو کم بعد حضرت جعفر بن ابی طالب وٹائٹو سے بہتر نہ کسی نے جوتا بنوایا، نہ پہنا اور نہ سوار کی پر سوار ہوا۔

الله المعام عناري روالله كالمعارك مطابق صحح بيلين شيخين والمالا في المالي المال

4351 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيّ، حَدَّثَنَا وَكُوكِيَّا بُنُ عَدِيّ، حَدَّثَنَا وَكُوكِيّا بُنُ عَدُونَ بَنِ عُبِدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَحَمَّا اللَّهُ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، وَلَلْ يَخُولُ اللهُ الله

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيُخَانِ عَلَى حَدِيثِ مُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوَةٍ مُوُّتَةً، اَحَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ اَحَذَهَا فَاصِيبَ، ثُمَّ اَحَذَهَا جَعُفَرٌ فَاصِيبَ، ثُمَّ اَحَذَهَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَالِدَ بُنَ الُولِيدِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ

﴾ ﴿ حضرت جبیر بن نفیر ر النظافر ماتے ہیں: جنگ موتہ کے دن جب رسول الله منافظ کے صحابہ رہ اُنٹیز کا شہداء پر جزع وفزع شدت اختیار کر گیا تو رسول الله منافظ کے اور الله تعالی اس قوم کو شدت اختیار کر گیا تو رسول الله منافظ کے اور الله تعالی اس قوم کو ہرگز رسوانہیں کرے گا جس کے شروع میں مئیں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔

يه مديث الم بخارك بُولِيَة اورام مسلم بُولِيَّ كَمعيار كَمطالِق صحح بِه كَيَن بُولِيَّ فَاسَ كُوفَالْ بَيْسَ كيا۔ 4352 حَدَّ ثَنَا ابُو سَعِيْدٍ اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يُولَسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ ابُو سَعِيْدٍ اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يُولَسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا حَيَّا ابْدَ وَمُ عَلَيْكَ يَا بُنَ ذِي اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا حَيَّا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ السَّكُومُ عَلَيْكَ يَا بُنَ ذِي الْجَنَاحِيُنِ

4350-البجامع للترمذی أبواب السنباقب عن رمول الله صلى الله عليه وملع "باب" حديث3781:السنن الكبرى للنسائى كتاب السنباقب" منساقب أصبحساب رمول السلّمه صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنصار – فضائل جعفر بن أبى طالب رضى اللّه عنه" حديث7891:مسند أحدد بن حنبل –ومن مسند بنى هاشم" مسند أبى هريرة رضى اللّه عنه "حديث9169: هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ اَحَرُتُ فَضَائِلَ جَعْفَرَ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَأَذْكُرَهَا فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِيْنَ

ا الله بن جعفرت عامر التين سے روايت ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر الله بن عبدالله بن جعفر الله كوسلام كرتے تو يول

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاابِنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ"

(اے دو پرول والے کے بیٹے تم پرسلامتی ہو)

دی کی بیرحدیث امام بخاری مُوَنَّدُ اورامام سلم مُنِیْدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُونِیْنَانے اس کونقل نہیں کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب والنَّوْز کے فضائل آخر میں ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہتا کہ میں ان کوفضائل صحابہ میں بیان کروں۔

4353 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَلَيْ مَعُدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنَا عُمُ مُنَ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنَا عَبُو اللهِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنَا عَبُو اللهِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنَا مَعُيدٌ بُنُ عَمُرٍ و الْاشْعِيْ حَدَّثَنَا عَبُورُ عَنُ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ اللهُ عَنْهُ عَمْرَةُ السَّعْبِي عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَمْرَةُ عَمْرَةُ السَّعْفِي وَا اَخِيَاهُ وَاكَذَا وَالْكُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت نعمان بن بشير و الله فرمات بين : حضرت عبدالله بن رواحه و التفرير عشى طارى بوئى توان كى ببن بين كرت بوع واويلا كرنے لك كئى، جب ان كوافاقه بواتو فرمایا: تونے جو جو كھے بولا ، اس سب كے متعلق مجھ سے بوچھا گيا كه تو واقعی ایسا ہے؟ كيا تو واقعی ایسا ہے؟

4352-صعبع البغارى كتاب الهناقب' ساب منساقب جعفرين أبى طالب الهاشبى رضى الله عنه' حديث3527:السسنن الكبرى للنسائى كتاب الهناقب' مناقب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنصار – فضائل جعفرين أبى طالب رضى الله عنه' حديث7892:السعجم الكبير للطبرانى 'باب الجيم' جعفرين أبى طالب' حديث1458:دلائل النبوة للبيهقى 'باب ما جاه فى غزوة مؤتة وما ظهر فى تأمير النبى' حديث1710

4353—صعيح البغارى كتاب البغازى ' باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ' حديث4032 مصنف عبد الرزاق الصنعانى كتاب البغائز '
باب الصبر والبكاء والنياحة ' حديث6486 مصنف ابن أبى ثببة كتاب الزهد ' ما ذكر فى زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام –
كلام عبد الله بن رواحة رضى الله عنه ' حديث34058 السنن الكبرى للبيهقى كتاب البغائز ' جباع أبواب البكاء على الهيث ' باب
ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى الجاهلية وضرب الغدوش ' حديث8716 دلائل النبوة للبيهقى – جباع أبواب غزوة تبوك ' جباع
أبواب من رأى فى منامه شيئا من آثار نبوة معهد ' باب ما قيل لعبد الله بن رواحة فى غشيته ' حديث 2961 الطبقات الكبرى لابن سعد
– طبيقات البدريين من الأنصار ' ومس بسنى العبارث بس الغزرج ثم من بنى كعب بن العارث – عبد الله بن رواحة بن تعلية بن أمره
القيس بن عدو ' حديث 4214:

## السناد بي المام بخاري بيت المام سلم بياري بيت المسلم بيت في الساد بي المام المسلم بيت في الساد بي المام الما

4354 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزُوةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَـلَـمَّا انْتَهَوُا اللَّى مَكَانِ الْحَرُبِ اَمَرَهُمْ عَمُرُو آنُ لاَ يُنَوِّرُوا نَارًا، فَغَضِبَ عُمَرُ وَهَمَّ آنُ يَنَالَ مِنْهُ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ اِلَّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ، فَهَدَا عَنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

العاص وللفَّذُ كو (امير بناكر) بهيجا 'اسمهم ميں حضرت ابو بكر والنَّذُ اور حضرت عمر والفَّذُ بهي شريك تض جب بيلوگ جنگ كے ميدان تک پہنچے تو حضرت عمرو بڑالٹیئونے ان لوگوں کو یہ ہدایت کی کہوہ آگ نہ جلائیں اس بات پرحضرت عمر بڑالٹیؤ کوغصہ آھیا اوروہ حضرت عمرو بن العاص والنفيز كے ساتھ الجھنے لگے تو حضرت ابو بكر والنفيز نے انہيں ايسا كرنے ہے روكا اور انہيں سمجھايا نبي اكرم سالينيز ا نے انہیں تمہاراامیرای لیے مقرر کیا ہے کیونکہ وہ جنگ کے بارے میں (زیادہ بہتر) جانتے ہیں یو حضرت عمر وٹاٹٹیارک گئے۔ يه حديث سند كاعتبار سے سيح بتا ہم شيخين نے الے قل نہيں كيا۔

4355 فَكَ لَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ بُكْيْرِ عَنِ ابُنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا قَالَتُ لِإِمْرَاةِ سَلْمَةَ بُنِ هِشَامٍ بُنِ الْمُغِيْرَةِ مَا لِي لا أَرَى سَلْمَةَ يَحْضُرُ الصَّلاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِينُ أَنْ يَنْحُرُجَ كُلَّمَا خَرَجَ صَاحَ بِهِ النَّاسُ يَا فَرَارِ ٱفَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَمَا يَخُرُجُ وَكَانَ فِي غَزُوةِ مَوْتَةَ مَعَ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيْدِ 4354-صبحيح البخارى كتاب الجنائز' باب الرجل ينعى إلى أهل البيت بنفسه' حديث 1201:صعبح البخارى كتاب الجهاد والسبير' بساب تسعنى التسميادة "حديث 2664: صبحبيح البخارى كتاب الجهاد والسبير" بساب مين تساّمسر في العرب من غير إمرة إذا خاف العدو" حديث 2916: صبعيع البخاري كتاب البناقب: " ساب منساقب خالدين الوليدرضي الله عنه" حديث3568: صبعيج البخارى كتاب السغازى بساب غنزوة مؤتة من أرض الشآم حديث 4027:مبصنف عبيد الرزاق الصنعائي كتاب الجنائز كياب النعي على الهيت حديث5863:الآحاد والبشائي لأبن أبي عاصب –ومن ذكر خالد بن الوليد بن البغيرة حديث643:مشكل الآثار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حديث4500:مسند أحبد بن حنبل –ومن مسند بني هاشم' مسند أنس بن مالك رضي الله عالى عنه " حديث1902 : مستند أبي يعلى البوصلي –أبو عبران الجوثي " حديث4078:البعجم الكبير للطبرائي "باب الجبيم" جعفر بن أبي طالب' حديث1443:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عامر بن عبدالله بیان کرتے ہیں سیّدہ اُم سلمہ نے حضرت سلمہ بن ہشام بن مغیرہ خاتو کی اہلیہ سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ میں نے سلمہ ڈاٹٹو کو نبی اکرم مُلُاٹیو اورمسلمانوں کے ساتھ باجماعت نمازادا کرتے ہوئے نبیں دیکھاتو اُس خاتون نے جواب دیا: اللہ کی قتم! وہ اس وجہ ہے ( گھر سے ) با ہرنبیں نکتے کہوہ جب بھی باہر آتے ہیں تو لوگ انہیں بلند آواز میں کہتے ہیں اور باہرنہیں اے فرار ہونے تھے تو وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور باہرنہیں نکتے۔

اے فرار ہونے والے! کیاتم اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے) سے فرار ہوئے تھے تو وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور باہرنہیں نکتے۔

(راوی کہتے ہیں: )انہوں نے غزوہ موتہ میں حضرت خالد بن ولبید ڈاٹٹڑ کے ساتھ شرکت کی تھی۔

الله المسلم بينة كمعيار كمطابق صحيح به كيكن شيخين بيسة في ال كفل نبير كيا-

4356 اَخْبَوْنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بُنِ عَمِّ لِيُ كَانَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بُنِ عَمِّ لِيُ كَارَ مَوْتَةَ فَمَا دَرَيْتُ آئُ شَيْءٍ الْقُولُ لَهُ كَالْمُ فَقَالَ إِلَّا فِرَارَكَ يَوْمَ مَوْتَةَ فَمَا دَرَيْتُ آئُ شَيْءٍ اللهُ لَهُ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہائی فرماتے ہیں: میرے چیازاد بھائی اورمیرے درمیان کچھ ناراضگی تھی۔اس نے کہا:''گر تیرا جنگ موتہ سے بھا گنا''( کیامعنی رکھتا ہے؟) تو مجھ بھے تھی ہیں آر ہی تھی کہ میں اس کوئیا جواب دوں۔

4357 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَبْنِ السَّحَاقِ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ ثَعُلَبَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ وَهُمْ اَنُ يَنَالَ مِنْهُ فَنَهَاهُ اَبُو بَكُرٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَمْرُ وَهُمْ اَنْ يَنَالَ مِنْهُ فَنَهَاهُ اَبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَسْتَعْمِلُهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ إِلّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَهَدَا عَنْهُ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ إِلّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَهَدَا عَنْهُ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ إِلّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَهَدَا عَنْهُ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَمُ يَسْتَعْمِلُهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ إِلّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَهَدَا عَنْهُ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ إِلّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ فَهَدَا عَنْهُ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

## هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ور الله من الله من الله من بريده و التنواع والدكايه بيان نقل كرتے بين ارسول الله من التي الله من الله من التي الله من الله

🥸 🕃 بيحديث سيح الاساد بي كين شخين بيسياني اس كفل نهيس كيار

4358 حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ النَّضُرِ الْأَزْدِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْفَزَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِي حَفْصٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَتْحُ لِثَلَاتَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ وَمَضَانَ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس تلاها فر ماتے ہیں: ۱۳ ارمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔

للبيريقى باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح واستعملافه على "حديث1765:

4359 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيُرِ، عَنِ ابُن اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَسَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلافٍ مِنَ الْـمُسُـلِـمِيـنَ، فَسَبَّعَتُ سُلَيْمٌ وَٱلْفَتُ مُزَيْنَةُ وَفِي كُلِّ الْقَبَائِلِ عَدَدٌ وَإِسْلامٌ وَاَوْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالانْصَارُ، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْهُمْ آحَدٌ، وَقَدْ عَمِيَتِ الْاخْبَارُ عَلَى قُرَيْشٍ، فلا يَأْتِيَهُمْ خَبَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يَدْرُونَ مَا هُوَ صَانِعٌ، وَكَانَ آبُو سُفْيَانُ بُنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي أُمَيَّةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنِيَّةَ الْعِقَابِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالْتَمَسَا الـتُخُـولَ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ عَمِّكَ، وَابْنُ عَمَّتِكَ، وَصِهُرُكِ، فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ مَا اللهُ عَمِّى فَهَتَكَ عِرْضِى، وَآمَّا ابْنُ عَمَّتِى وَصِهْرِى فَهُوَ الَّذِى قَالَ لِى بِمَكَّةَ مَا قَالَ، فَلَمَّا حَرَجَ الْحَبَسُ اللَّهِمَا بِذَلِكَ وَمَعَ اَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْحَارِثِ ابُنٌ لَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيَاذُنَنَّ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ لْآخُ لَنَّ بِيَدِ ابُنِي هَٰذَا، ثُمَّ لَنَذُهَبَنَّ فِي الْآرُضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشًا أَوْ جُوعًا، فَلَمَّابَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَ لَهُمَا، فَدَخَلا عَلَيْهِ، فَٱنْشَدَهُ أَبُو سُفْيَانَ قَوْلَهُ فِي اِسْلامِهِ، وَاعْتِذَارِهِ مِمَّا كَانَ مَضَى فِيهِ، فَـقَالَ: لَعَمُرُكَ اِنِّي يَوْمَ آحُمِلُ رَايَةً لِتَغُلِبَ خَيْلُ اللاتِ خَيْلَ مُحَمَّدٍ لَكَ الْمُدْلِجِ الْحَيْرَانُ اَظْلَمَ لَيُلَةً فَهاذَا اَوَانُ الُـحَـقِّ اَهُـدِى وَاَهُتَـدِى فَـقُلُ لِتَقِيفٍ لاَ أُرِيدُ قِتَالَكُمُ وَقُلُ لِتَقِيفٍ تِلْكَ عِنْدِى فَاوْعَدِى هَدَانِي هَادٍ غَيْرَ نَفُسِي وَدَلَّنِي إِلَى اللَّهِ مَنْ طَوَدُتُ كُلَّ مَطُرِّدِ أَفِرُّ سَرِيعًا جَاهِدًا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَدَّعِي وَلَوْ لَمُ أَنْتَسِبُ لِمُحَمَّدٍ هُمْ عُصْبَةً مَنْ لَّمْ يَقُلُ بِهَواهُمْ وَإِنْ كَانَ ذَا رَأْي يُلِمْ وَيُفَنَّدِ أُرِيدُ لاَرِضِيَهُمْ وَلَسْتُ بِلافِظِ مَعَ الْقَوْمِ مَا لَمُ أَهْدَ فِي كُلِّ مَقْعَدٍ فَسَمَا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي نَالَ عَامِرًا وَلا كَلَّ عَنْ خَيْرٍ لِسَانِي وَلا يَدِي قَبَائِلُ جَاءَ تُ مِنْ بِلادٍ بَعِيدَةٍ تُوَابِعُ جَماءَ تُ مِنْ سِهَامٍ وَسُرُدَدِ وَإِنَّ الَّذِي آحَرَجُتُمْ وَشَتَمْتُمْ سَيَسْعَى لَكُمْ سَعْىَ امْرِءٍ غَيْرِ قَعْدَدِ قَالَ: فَلَمَّا ٱنْشَدَ رَسُولَ الـثَّبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَى اللَّهِ مَنْ طُرِدْتُ كُلَّ مَطْرَدِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ طَرَدْتَنِي كُلَّ مَطْرَدِ، قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: مَاتَتْ أُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4358-مستند أحسيد بن حنيل -ومن مستديني هاشم " مستند عبيد السلَّة بن العباس بن عبد البطلب " حديث 2422: دلاشل النبود

بِالاَبُوَاءِ، وَهِيَ تَزُورُ خَوَالَهَا مِنْ بَنِي النَّجَارِ

هَا ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتُهُمَا حَلِيمَةُ، وَابْنُ عَمِّهِ، ثُمَّ عَامَلَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُعَامَلاتٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُعَامَلاتٍ قَبِيحَةٍ، وَهَجَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ حَتَّى اَجَابَهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِقَصِيلَتِهِ الَّتِى يَقُولُ فِيهَا: هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَيَعَدُهُ وَهَجَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ حَتَّى اَجَابَهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِطُولِهَا مُحَرَّجَةٌ فِى الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ لِمُسْلِمٍ فَا جَبُهُ وَعَنْدَ اللهِ فِى ذَاكَ الْجَزَاءُ الْحَدِيثُ وَالْقَصِيدَةُ بِطُولِهَا مُحَرَّجَةٌ فِى الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ لِمُسْلِمٍ وَعَنْدَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ يَسْتَأُذِنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ رَحِي اللهُ عَنْهُ يَسْتَأُذِنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَهُجُوهُ فَلا يَأْذَنُ لَهُ

﴿ حَضرت عبدالله بن عباس فَا الله عَلَيْ ارسول الله عَلَيْظُ فَتْ كَدُهُ الرائد الله عَلَيْظُ فَتْ كَدُهُ الرائد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الرائد عَلَيْكُ عَنِي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُه

خدا کی قتم اوہ دن بھی تھے جب میں لات کے شکر کو محمد کے شکر پرغالب کرنے کیلئے علم بلند کیا کرتا تھا۔

میں اس حیران آدمی کی طرح تھا جو اندھیرے میں پھنساہواہو، کیکن بیدق (کوتسلیم کر لینے) کا وقت ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہےاور میں سیدھےراستہ پرآ گیا ہوں۔

پستم قبیلہ ثقیف کو کہدوو کہ میں تم سے لڑنانہیں چاہتا،اور ثقیف سے کہدو کہ وہ میرے پاس ہیں،تو وہ وعدہ کریں۔ ایک ہدایت دینے والے نے مجھے سیدھاراستہ دکھایا،اور میری ذات کو بدل کرر کھ دیااوراس نے اللہ کی طرف میری راہنمائی کی جس کومیں بالکل دھتکار چکاتھا۔ میں مجمد نگائیو کے بہت دور بھا گیا تھا،اورلوگ مجھے محمد سے منسوب کرتے تھے آگر چہمیں ان سے منسوب ہونانہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسی جماعت تھی (جس میں ،مَیں پہلے شامل تھا) کہ جوان کی خواہش کے مطابق ان کی حمایت میں نہ بولتا اس کو ملامت کی جاتی اور اسے خطاوار تھہرایا جاتا اگر چہوہ عقل مند ہی کیوں نہ ہوتا۔

میں ان کوراضی کرنا چاہتا تھا اور میں کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک گفتگونہیں کیا کرتا تھا جب تک وہ مجھے ہمجلس کا ہدیے پیش نہ کر دیتے تھے۔

میں جس کشکر میں بھی رہا تو انہوں نے جو کچھ مال پایا اور جو کھایا سب میرے ہاتھ اور میری زبان کی کمائی تھی۔ اور بے شک جس شخص کوتم نے نکالا اور برا بھلا کہا بعنقریب وہ تمام رشتہ داریوں سے بالاتر ہوکر تمہارے لئے جدوجہد کرے

(حضرت ابن عباس علی فرماتے ہیں: جب اس نے کہا: السی من طردت کیل مطود تورسول الله مَن اللهِ عَلَيْدَا من کے اس کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا: انت الذی طرد تنبی کل مطود (توہی ہے جس نے مجھے بالکل دھتکار دیا تھا)

ابن اسحاق کہتے ہیں:رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدُ عَلَى والدہ ماجدہ اپنے ماموؤں سے ملنے بن نجار گئی تھیں تو وہیں مقام ابواء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

کی پی حدیث امام سلم بین کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین بین شیخ نے اس کونقل نہیں کیا۔اورابوسفیان بن حارث ولا تی سے پیمن سول اللہ سکی تی اور مسلم بین تھا دونوں کو حلیمہ سعدید ولا شان نے دودھ پلایا تھا۔اوروہ حضور سکی تھا نے اور کی تھا۔ اور کی مرتبہ آپ کی شان میں جرزہ سرائی کی۔ حتی کہ حضرت حسان بن اس نے رسول اللہ سکی تھی کے حضرت حسان بن فابت وابت وابت واب دیا۔اس میں آپ فرماتے ہیں:

تونے میں سُلُقَیْنَم کی عیب جوئی کی ہے اور می نے اس کا جواب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ ملے گا۔ میکمل حدیث اور پوراقصیدہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔

حضرت حسان بن ثابت ڈلٹٹؤاس (ابوسفیان) کی ندمت بیان کرنے کی اجازت مانگا کرتے تھے کیکن رسول اللّٰدمُ کالٹیؤا منع فرمادیا کرتے تھے۔

24360 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو اَجُمَدُ بُنُ سَلْمَانُ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْاَشْعَثِ، حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ: زَعَمَ السُّدِّى عَنُ مُصْعَبِ بُنِ عُضْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنِى اَحُمَدُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ: زَعَمَ السُّدِّى، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ سَعُدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ آبِى سَوْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَحَنْهُ، فَحَاءَ بِهِ حَتَّى اَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعُ عَبُدَ اللهِ، فَرَفَعَ رَاسُهُ فَنَظُرَ اللهِ ثَلَامًا اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، اَلا اَوْمَاتَ اللهِ عَنْدَا حِينَ رَآنِى كَفَفْتُ يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقُتُ لُهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَدُرِى يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، اَلا اَوْمَاتَ اِلْيُنَا بِعَيْنِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ

يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْآغَيُنِ

هَٰذَا حَدِيبٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت سعد خُلْقُوْ فَر ماتے ہیں: فَتْح مَدِّ وَن عَبَداللہ بن الجی سرح خُلْقُوْ حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن جا کر حصب گئے۔ حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن عبداللہ کی حدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی: یا رسول اللہ مُلْقَیْقِم عبداللہ کی بیعت لے لیجئے۔ نبی اکرم مُلْقَیْقِم نے تین مرتبہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا پھر آپ نے اپنے صحابہ بن آئی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا تم میں کو کی سمجھدار آ دی نہیں ہے؟ جب اس نے دکھے لیا تھا کہ میں اس کی بیعت سے پہلو تھی کر رہا ہوں تو وہ اٹھ کر اس کو ماردیتا۔ صحابہ کرام جن گئی نے عرض کی: یا رسول اللہ مُلْقِیْقِم ہمیں پیتنہیں چل سکا تھا کہ آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے۔ آپ ہمیں آئی سے اشارہ فرمادیتے۔ آپ علیا نے فرمایا: کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی آ کھ خاس ہو۔

الله المسلم معارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میسیانے اس کو قل نہیں کیا۔

4361 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهُ عَنْ يَزِيدَ الضَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهَ الْحُسَنِ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عَبُّا اللهِ صَدْقَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عَبُّا اللهِ صَدْقَ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى الله عَنْهُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَحِيتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَحِيتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَحِيتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَحِيتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رفي الم مات بين : حضرت عبدالله بن الجي سرح ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلِلْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

😌 🕾 بیحدیث امام بخاری بینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بینیائے اس کو قل نہیں کیا۔

4362 فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ الْسَخِاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِى عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى سَرْحٍ: وَمَنُ اظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ تَخِدِبًا اَوُ قَالَ اُوحَى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنُ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ فَلَمَّا وَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ، وَكَانَ اخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَغَيْبَهُ عِنْدَهُ حَتَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَامُنَ قَالَ الْحَاكِمُ: قَدُ صَحَّتِ الرِّوايَةُ فِى الْمُحْمَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَامُنَ قَالَ الْحَاكِمُ: قَدُ صَحَّتِ الرِّوايَةُ فِى الْمُحْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَامُنَ قَالَ الْحَاكِمُ: قَدُ صَحَّتِ الرِّوايَةُ فِى الْمُحْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَامُنَ قَالَ الْحَاكِمُ: قَدُ صَحَّتِ الرِّوايَةُ فِى الْمُحَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ مَى اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ السَاسِمِ مَا العَمُ مِن الإسلام وَمَا اللهُ عَنْهُ وَجَايَاتِ السَاسُ السَاسُهُ مَا السَاسَ المَسَامَة مَا اللهُ المُحْدِد بَاللهُ العَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ ا

بِمِصْرَ اِلَىٰ اَنْ كَانَ اَمْرُهُ مَا كَانَ عَلِمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اعْرَفَ بِيهِ

﴿ ﴿ حَضِرت شُرَصِيلَ بَن سَعَدَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ كَلِيبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ اللهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَانُنْوِلُ مِثْلَ مَا وَمَنْ اللهِ اللهِ عَلِيبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ اللهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَانُنُولُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ الله (الانعام: 93)

''اوراس سے بڑھ کر ظالم کون جواللہ پرجھوٹ باندھے یا کہے مجھے وی ہوئی اور اسے پچھ وی نہ ہوئی اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا خدانے اتارا'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

جب رسول الله مُنَالِيَّةُ (فَتْحَ مَله کے موقع پر) مَله مِن داخل ہوئے تو وہ حضرت عثمان رُلِّتُنَاؤُ سِلَ پِيا کَيا کيونکه وہ حضرت عثمان رُلِّتُنَاؤُ الله عثمان رُلِّتُنَاؤُ الله عثمان کارضاعی بھائی بھی تھا۔حضرت عثمان رُلِّتُنَاؤُ اس کو چھپائے رکھاحتی کہ جب مَله مِیں امن ہوگیا تو حضرت عثمان رُلِّتُنَاؤُ اس کو رسول الله مَنْ الله مِنْ الله عَنْ الله مِنْ اللهِ مُنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ

سے پہلے عبداللہ بن سعدا ورعبداللہ بن خطل کے آل کا تھم ویا تھا۔ اس کے جس آ وی کی نظر حضرت عثان بن عفان وُن ہو کی شہاوت اورعبداللہ بن سعد کی مصری ان کے خلاف حرکوں پہنو ہو جا تا ہے کہ بی اکرم من گنا ہے کہ اس کے خلاف حرکوں کا پہنو اللہ بن الزّبیو ، عَنْ الْبَحَاقِ، قالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبّاسِ مُحَمّدُ بُنُ یَعُفُوبَ، حَدَّثَنَا اَحُمدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ الزّبیو، عَنْ اَبِيهِ عَبّادِ بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ الْسُحَاقَ، قالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبّاسِ مُحَمّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ اللّٰهُ عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِى بَيْنَ يَدَى وَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِى بَيْنَ يَدَى وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِى بَيْنَ يَدَى وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِى بَيْنَ يَدَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِدَ حَرَجَ السَّيْفِ وَسَلّمَ الْمُسْعِدَ حَرَجَ السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِدَ حَرَجَ السَّمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْعِدَ حَرَجَ السَّمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ ا

-مبا يروى عن أسباء بنت أبي بكر الصديق عن رسول الله ' حديث 1 [20: البعجب الكبير للطبراني 'باب الألف ' ما أسندت أسباء بنت

أبي بكر – عباد بن عبد الله بن الزبير \* حديث20109:

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدُرَهُ، وَقَالَ: ٱسُلِمُ تَسُلَمُ، فَٱسْلَمَ، ثُمَّ قَامَ ابُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَاحَذَ بِيَدِ الْحُرِيةِ وَسُلَمُ اللهِ عَنْهُ فَاحَذَ بِيدِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَالإسلامِ طَوْقَ الْحُتِي، فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ اَحَدُ، ثُمَّ قَالَ النَّانِيَةَ: أَنْشُدُ بِاللهِ وَالإسلامِ طَوْقَ اللهِ مَا جَاءَ بِهِ اَحَدُ، ثُمَّ قَالَ النَّانِ لَقَلِيلٌ طَوْقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالإسلامِ عَلَيْ اللهِ وَالإسلامِ طَوْقَكِ، فَوَاللهِ إِنَّ الْاَمَانَةَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ طَوْقَكِ، فَوَاللهِ إِنَّ الْالمَانَةَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله المسلم بُيلية كمعيار كمطابق صحيح بليكن شخين بيلية في اس كفل نهيس كميا-

4364 حَدَّثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ، حَدَّثَنَا اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ، حَدَّثَنَا اللهِ قِلابَةَ، عَنْ عَمُرِو بُنِ سَلَمَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي اللهِ قِلابَةَ: هُوَ حَيِّ، الا تَلْقَاهُ فَتَسْمَعَ مِنْهُ؟ فَلَقِيتُ عَمُوا فَحَدَّثِنِي بِالْحَدِيثِ، قَالَ: كُنَّا بِمَمَرِ النَّاسِ فَتُحَدِّثُنَا الرُّكُبَانُ، فَنَسْالُهُمُ مَا هَذَا الْامُرُ وَمَا لِلنَّاسِ، فَيَقُولُونَ: نَبِيٌّ يَزُعُمُ اَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ اَرْسَلَهُ، وَانَّ اللهَ اَوْحَى اللهِ كَذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اَرْسَلَهُ، وَانَّ اللهَ اَوْحَى اللهِ كَذَا اللهُ عَلَىٰ وَسُلَّمُ مَا هَذَا الْامْرُ وَمَا لِلنَّاسِ، فَيقُولُونَ: اَنْظِرُوهُ، فَإِنْ ظَهَرَ فَهُو نَبِيَّ فَصَدِقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدَ وَكَذَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِاللهِمِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ فَاقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ وَقَعَةِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِالسلامِهِمُ الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ فَاقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ وَقُعَةِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِالسلامِهِمُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ فَاقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ عَنْ عِنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ حَقًّا، وَإِنَّهُ يَامُوكُمُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، وَإِنَّهُ يَامُوكُمُ قُرُ آنًا ، فَنَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا الْكُثَرَ قُرُ آنًا مِنِي

فَقَلَّامُ ونِى، وَآنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ آوُ سِتِّ سِنِينَ فَكُنْتُ اُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ بُرُدَتِى عَلَىَّ، قَالَ: تَقُولُ امْرَآةٌ مِنَ الْحَيِّ: غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، قَالَ: فَكُسِيتُ مُعَقَّدَةً مِّنْ مُعَقَّدَاتِ الْيَمَنِ بِسِتَّةٍ دَرَاهِمَ اَوْ سَبْعَةٍ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَـىء كَفَرَحِى بِذَلِكَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مُخْتَصَوَّا فَاخْرَجْتُهُ بِطُولِهِ

حضرت عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں: تو مجھے ایک یمنی جادر پہننے کے لیے دی گئی جس کی قیمت چھ یا سات درہم تھی جتنی مجھے وہ چا در حاصل کرنے کی خوشی ہوئی اس سے پہلے بھی اتن خوشی نہیں ہوئی تھی۔

امام بخاری بیشین بیرهدیث حضرت سلیمان بن حرب را الفیز کے حوالے سے مختصراً روایت کی ہے جبکہ میں نے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔

4365 اَخْبَرَنِى دَعْلَجُ بُنُ اَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْآبَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ الْسُهُ عَنُهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَنُهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْح وَذَقْنُهُ عَلَى رَحْلِهِ مُتَخَشِّعًا

هاذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجُنُ

اپنا در جھکا ہے ہوئے تھے کہ) آپ کی ٹھوڑی مبارک کجاوہ کے ساتھ لگ رہی تھی۔ سرانوراس قدر جھکا ہے ہوئے تھے کہ) آپ کی ٹھوڑی مبارک کجاوہ کے ساتھ لگ رہی تھی۔

الله المسلم بيالة كمعيارك مطابق صحيح بهيكن شيخين بيسيون اس كفل نبيل كيار

4366 حَدَّثَنَا آبُو بَكُو مَحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُه، حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ، عَنُ آبِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ، عَنُ آبِى مَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ، عَنُ آبِى مَدُّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح، فَآخَذَتُهُ الرِّعُدَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح، فَآخَذَتُهُ الرِّعُدَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْح، فَآخُدُ الْجُعَدَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَيْدِيدَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابومسعود ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک آ دمی نبی اکرم ٹائٹیٹی سے بات کرتے ہوئے کا پینے لگا نبی اکرم ٹائٹیٹی نے اس سے فرمایا: اپنے آپ کو قابو میں رکھو کیونکہ میں قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جوخشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ ﷺ پیرمدیث امام بخاری مُیٹیٹیٹاور امام سلم مُیٹیٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میٹیٹٹیٹانے اس کوفق نہیں کیا۔

مَنَّ الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا الْعُصَلَى عَبُدُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ الْاَنْصَارَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ، فَاجَابُوهُ: لَبَيْكَ بِابِينَا آنِتَ وَأُمِنَا يَا رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْالْنُهَارُ، فَاقْبَلُوا وَلَهُمْ حُنَيْنٌ حَتَّى اللهُ الْمُشُوكِينَ عَنْ اللهُ الْمُشُوكِينَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ الْمُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ الَّذِي

﴿ ﴿ حَضِرَتَ جَابِرِ الْمُتَّوَّعَنَهُ فَرِماً تَعْ بِينَ : جَنَّكَ حَنِينَ كِ دن رسول الله مَثَلَقَيْمَ نے انصار کو پکارا توسب نے جوابا کہا یارسول الله مَثَلَقَیْمَ اسے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا نمیں، ہم حاضر بیں۔ آپ نے فر مایا: الله اوراس کے رسول کی طرف متوجہ ہوجا وَ، وہ متہمیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچ نہریں جاری ہیں تو وہ سب لوگ آ وازیں لگاتے ہوئے بھاگ آئے اوران کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ان کو پچھاڑا گیا، ان کی گر دنیں گٹتی رہیں، لیکن وہ جہاد کرتے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی۔

الاسناد ہے کی میں السناد ہے لیکن امام بخاری بھیلیا درامام سلم بینید نے اس کو تل نہیں کیا۔ مبارک بن فضالہ سے مروی درج ذیل حدیث ، مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

4368 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: الْتَقَى يَوْمَ حُنَيْنٍ اَهُلُ

المستعورك (مرج) جلد چبارم

الهداية - AlHidayah

مَكَّةَ وَاهْلُ الْمَدِينَةِ وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ، فَوَلُوا مُدْبِرِينَ، فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، آنَا رَسُولُ اللهِ، فَقَالُوا: اِلَيُكَ وَاللهِ جِئْنَا فَنَكَسُوا رُؤُوسَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوا حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ هذا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک وَالْتُوْفَر ماتِ مِین : جنگ حنین کے دن مکداور مدینہ والوں کی مشرکین سے مد بھیڑ ہوئی، بہت گھسان کی لڑائی ہوئی، تو مسلمانوں! میں اللہ کا رسول اللہ طَالِیْتُ نے انصار کو آواز دے کر کہا: اے مسلمانوں! میں اللہ کا رسول ہوں، مسلمانوں نے کہا: خداکی قتم!ہم آپ کی طرف آگئے، چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور پھر (جم کر) لڑے حتی کہ اللہ تعالیٰ (اینے نبی کے صدیے ) فتح عطافر مادی۔

الاسناد بے لیکن شیخین میستانے اس کو قل نہیں کیا۔

4369 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ اَبِيهِ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارَ اللَّي خُنَيْنِ، لَمَّا فَرَغَ مِنْ فَتْح مَكَّةَ جَمَعَ مَالِكَ بْنَ عَوُفٍ النَّنصُرِيَّ مِنْ بَنِي نَصُرٍ، وَجُشَمَ وَمِنْ سَعُدِ بْنِ بَكْرِ واَوْزَاعَ مِنْ بَنِي هِلالٍ، وَنَاسًا مِنْ يَنِي عَمْرِو بُنِ عَاصِمِ بُنِ عَوْفِ بُنِ عَامِرٍ، وَأَوْزَعَتْ مَعَهُمُ الْآخلافُ مِنْ تَقِيفٍ، وَبَنُو مَالِكٍ، ثُمَّ سَارَ بِهِمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَارَ مَعَ الْامُوَالِ وَالنِّسَاءِ وَالابْنَاءِ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي حَدْرَدِ الْاَسْلَمِيَّ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَادْخُلُ بِالْقَوْمِ حَتَّى تَعْلَمَ لَنَا مِنْ عِلْمِهِم، فَدَخَلَ فَمَكَّ فِيهِ مُ يَوْمًا اَوْ يَنُومَيُنِ، ثُمَّ اقْبَلَ فَانْحُبَرَهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: ٢ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدُرَدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَدُرَدٍ: إِنْ كَذَّبْتَنِي فَرُبَّمَا كَذَّبُتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ اَبِي حَدْرَدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتَ يَا عُمَرُ ضَالِا فَهَدَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِالَى صَـفُوانَ بُـنِ أُمَيَّةَ فَسَـالَـهُ أَدُرَاعًا مِائَةَ دِرْع، وَمَا يُصْلِحُهَا مِنْ عِدَّتِهَا، فَقَالَ: اَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى نُؤَدِّيهَا اِلَيْكَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِرًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ (اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ) بنونفر میں سے ما لگ بنعوف نصری اور سعد بن بکر میں سے جشم اور بنی ہلال میں سے اوز اع اور بنو عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر میں سے کچھلوگ جمع ہوئے ،اوران کے ساتھ ساتھ ان کے حلیف قبائل بنوٹقیف اور بنو ما لک کوبھی بھڑ کا کرشامل کرلیا گیا۔ پھران تمام قبیلوں نے رسول اللہ مَنْالْتَیْمَ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور مال کےعلاوہ عورتوں اور بچوں لوہمراہ لے چلے۔جب رسول الله من الله علی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ علی اللہ علی معلوم

کرے آئیں اور جمیں اس کی خبر دیں۔ وہ گئے اور وہاں ایک دن یا دودن تھہرے اور پھر واپس آکر رسول اللہ منافیق کو ان کی صورت حال ہے آگاہ کیا تو رسول اللہ منافیق نے کہا: ابنی ابی صدر دجھوٹ بول رہا ہے۔ ابن ابی صدر دجو بھے کہہ رہے ہیں۔ کیاتم وہ مہیں سن رہے ہو؟ حضرت عمر بڑا تھوڑ نے کہا: ابنی ابی صدر دجھوٹ بول رہا ہے۔ ابن ابی صدر دنے کہا: اگر تم جھے جھٹلا رہے ہوتو (کوئی بات نہیں) کیونکہ تم اس کو بھی جھٹلا کے ہوجو جھے سے افضل ہے۔ حضرت عمر رہا تھائی نے کہا: رسول اللہ منافیق آبی ابی صدر دجو کہہ رہا ہے، آپ نے ساتے ؟ تورسول اللہ منافیق نے کہا: اے عمر رہا تھاؤیا۔ بے شک میں بھی' ضال' تھا پھر اللہ تعالی نے جھے ہدایت دے دی۔ پھر رسول اللہ منافیق نے نہا نے کہا: اے محمد منافیق کے ساتھ لے رہے ہو؟ آپ منافیق نے فر مایا نہیں۔ بلکہ میا دیا ہے دے مناف اداکریں ناراضکی کے ساتھ لے رہے ہو؟ آپ منافیق نے فر مایا نہیں۔ بلکہ میا دیا ہے در خین کی طرف ) پیش قدی شروع کردی۔ گئے۔ اور تمام کی تمام تمہیں واپس کی جا کیں امام بخاری بہتنتا ورامام مسلم بھنڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

مَدَّقَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا دَعُلَجُ بُنُ آخُمَدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِث، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى الْاَشْدَقُ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى عَنُ اللهُ عَنْهُ صاحب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا آيُهَا النَّاسُ، اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا آيُهَا النَّاسُ، اللهُ عَنْهُ لا يَحِلُّ لِى مِمَّا افَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدُرَ هَذِهِ إِلَّا الْحُمُسُ وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَاذُوا الْحَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمُ وَالْعُلُولَ، فَإِنَّهُ عَالٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَكُمَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ الْاللهُ وَيَعُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى ضَعِيفِهِمُ

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت رفی افراتے ہیں: رسول الله ملی الله ملی الله ملی کے دن اونٹ کے بہلو میں سے پچھ بال
کیڑے پھر ارشاد فر مایا: الله تعالی نے جو تہمیں مال غنیمت دیا ہے، اس میں سے میرے لئے اتنی مقدار میں بھی حلال نہیں ہے سوائے
مُس کے اور حُس تم پررد کیا گیا ہے اور سوئی اور دھا گہ تک بھی ادا کرو، اور دھو کہ دہی سے بچو کیونکہ ملاوٹ قیامت کے دن ملاوٹ
کر نے والوں کیلئے باعث عار ہوگی اور تم پر جہاد فی سبیل الله لازم ہے کیونکہ میہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، الله
تعالی اس کی بدولت پریشانیوں اور دکھوں کو ختم فرمادیتا ہے اور رسول الله ملی الله علی علیہ علیہ کو دوروں اور ناداروں کو دیں۔
اور فرمایا: مالدارمون کوچا ہے کہ وہ کمزوروں اور ناداروں کو دیں۔

ا الم 4371 الحُبَوْنَا اَبُو عَمُو و عُثُمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، بُنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي اليهِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ مَنْ مَعْدَانَ بُنِ اَبِي طَلْحَةً، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الطَّائِفِ، عَنْ اَبْدِي وَسَلَّمَ قَصْرَ الطَّائِفِ،

فَسَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ بَلَغَ بِسَهُمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ، فَبَلَغُتُ يَوُمَئِذٍ سِتَةَ عَشَرَ سَهُمَّاوَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ رَمْى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُو عَدُلُ مُحَرَّرٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسُلامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَايَّمَا رَجُلٍ مُسُلِمٍ اَعْتَقَ رَجُلا مُسُلِمًا، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ كُلَّ عَظْمٍ مِنُ عِظَامِهِ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ، وَآيُّمَا امْرَاةٍ مُسُلِمَةٍ اَعْتَقَتِ امْرَاةً مُسُلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ جَاعِلٌ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّادِ صَحِيْحٌ عَالٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضَرت ابو نبجیت علمی وَالْتَوْ فَرماتِ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل

الله المعالى بيات المستعلى المستنين ميسال المستنين ميسال المستنين كيار

4372 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمُرَو بُنَ دِينَارٍ يُحَدِّتُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ارْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ مِنُ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةُ مِنَ النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ارْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةُ الْقَضَاء مِنُ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبد الله بن عباس والله فرمات مين: رسول الله مَا الله عَلَيْمُ نَ حيار عمر الله عن الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله م

- (۱) حدیبه کاعمره۔
- (۲)عمرة القضاء ( دونوں اگلے سال کئے )
  - (۳)عمره جعرانه۔
- (۷) چوتھاوہ عمرہ جوآپ الیانے فج کے ساتھ ادا کیا۔
- 😌 🕃 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفقل نہیں کیا۔

4373 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ اللهُ الْبَارِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ اللهِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ جَعَلَ لا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ: يَا عَنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ جَعَلَ لا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ: يَا

رَسُولَ اللهِ، تَحَلَّفَ فُلانٌ، فَيَقُولُ: دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ حَيْرٌ فَسَيُلِحِقُهُ اللّهُ بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدُ اَرَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ فَعَرَجَ يَتُبُعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرْ وَلِكَ فَقَدُ ارَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ، فَقَلَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنُ أَبَا ذَرِّ ، فَلَمَّا تَامَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنُ أَبَا ذَرٍ ، فَلَمَّا تَامَلُكُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنُ أَبَا ذَرٍ ، فَلَمَّا تَامَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنُ أَبَا ذَرٍ ، فَلَمَّا عَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنُ أَبَا ذَرٍ ، فَلَمَّا عَصُرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى عَلَيْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا وَلِي مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا وَلِي مُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلِي مَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا وَلِي مَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا وَلِي مَنْهُ وَمَا وَلِي مُنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی ہوی اور غلام کو فیصحت کی کہ جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے غسل دے کر، گفن پہنا کر گرزگاہ میں رکھ دینا۔ جو قافلہ تمہارے پاس سے سب سے پہلے گزرے اس کو بتانا کہ بیا بوذر بڑا تھا ہے۔ جب آپ فوت ہو گے تو انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ ایک قافلہ نمو دار ہوا، لیکن ان کو پیھ نہ چلاحتی کہ وہ اتنا قریب آگئے کہ قریب تھا کہ ان کی سواریاں ان کی چار پائی کوروند ڈائٹی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا: یہ کیا کی چار پائی کوروند ڈائٹی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا: یہ کیا ہوں چار پائی کوروند ڈائٹی کہ بیا بوذر کا جنازہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹی کی چیخ نکل گئی اوروہ رو پڑے، اور بولے: رسول ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیا بوذر کا جنازہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹی کی فوت ہوگا اورا کیلا ہی اٹھ ایا جائے گا۔ پھر آپ سواری سے انترے اور بذات خودان کی تدفین کی۔ جب وہ لوگ مدینہ میں آئے تو حضرت عثمان ڈائٹی کو عبداللہ کی گفتگو اوران کاوہ عمل بتایا۔

الاساد بي الكين في المان الماد المان المناد على المان المان

بِشُرِ الْكَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْبَرُقِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللهِ بِشُرِ الْكَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اَبِي حَفْصَةَ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْتِي، قَالَ: اَلَّهُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَسَالُتُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَانْتَهَرَنِى، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَنْهُمَا، فَسَالُتُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَانْتَهَرَنِى، ثُمْ قَالَ: اللهُ عَنْهُمَا، فَسَالُتُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ، وَهِلَا بَيْتُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ، وَهِلَا بَيْتُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ ابَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِبَرَاءَ قِ إِلَى اهْلِ مَكَةَ فَانْطَلَقَا، فَإِذَا هُمَا بِرَاكِبِ، فَقَالا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ ابَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِي وَمَا لِي؟ قَالَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، مَلْ كَابَ بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالا: مَا لَكُمَا اللهُ عَيْرٌ، وَلَكِنْ قِيلَ لِى: إِنَّهُ لا يُبَلِغُ عَنْكَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الْمُدِينَةِ، فَقَالا: مَا لَنَا يَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْكَ هَذَا حَدِيثُ شَاذٌ وَالْحَمُلُ فِي اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عُمْدُ وَبَعْدَهُ عَلْى إِسْحَاقَ بْنِ بِشُو

آپ کے خاندان کا کوئی فردیہنچائے۔

الله المارية شاذ ہے۔ اور اس میں جمیع بن عمير پراس کے بعد اسحاق بن بشر پرحمل ہے۔

4375 حَدَّثَنِى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاهُ بِنُ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُعَنَّهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَا بَكُو رَضِى اللهُ عَنُهُ، وَامَرَهُ اَنْ يُنَادِى بِهَوُلاءِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَبَا بَكُو رَضِى اللهُ عَنُهُ، وَامَرَهُ اَنْ يُنَادِى بِهَوُلاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَافَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاذَا عَلِيٌّ، فَلَفَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاذَا عَلِيٌّ، فَلَفَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاذَا عَلِيٌّ، فَلَفَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَمَرَهُ عَلَى الْمُوسِمِ، وَامَّرَ عَلِيًّا انْ يُنَادِى بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ، فَقَامَ عَلِيٌّ آيَّامَ التَّشُولِيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ فرماتے ہیں: رسول اللہ علی فرق کے حضرت ابو بکر بڑا تھ کے اس کو بھیجا اور ان کو تھے کہ ان کو رسول اللہ علی ٹی ٹی ٹی کا علان کردو، پھر حضرت ابو بکر بڑا تھ کی استہ ہی میں سے کہ ان کو رسول اللہ علی ٹی ٹی کا اعلان کردو، پھر حضرت ابو بکر بڑا تھ کے گئی کی آ واز سنائی دی۔ تو حضرت ابو بکر بڑا تھ کے گئی کی آ واز سنائی دی۔ جب باس پہنچ تو وہ حضرت علی بڑا تھے۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ نے رسول اللہ علی ٹی ٹی ٹی کی کا وہ مکتوب حضرت علی بڑا تھے۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ نے رسول اللہ علی ٹی ٹی ٹی کی کہ حوالے کیا جس کا جج کے موقع پر اعلان کرنے کا حکم تھا۔ اور حضرت علی بڑا تھ اس کی اعلان کردیا۔ حضرت علی بڑا تھ کی اور نے کو کی مشرکوں سے بیز ار ہیں۔ تم زمین میں چار ماہ تک چل پھر لواور اس سال کے بعد نہ کسی مشرک کو جج کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ کوئی نیکھ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اور جنت میں صرف ایمان والا ہی جائے گا۔ حضرت ابو ہر پرہ بڑا تھ کر کھڑے ہو کہ و کے اور انہوں نے اعلان کرن شروع کردیا۔ اور انہوں نے اعلان کرن شروع کردیا۔ اور انہوں نے اعلان کرن شروع کردیا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اسلام کی اور امام مسلم میں اسلام کی اور امام مسلم میں اور امام میں امام میں اور امام میں امام میں اور امام میں امام میں اور امام میں امام میں اور امام میں ا

4375-الجامع للترمذى أبواب تفسير القرآن عن ربول الله صلى الله عليه وسلم 'باب : ومن بورة التوبة' حديث3099:مشكل الآشار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث3052:السنن الكبرى للبيريقي كتاب الجزية جماع أبواب التراثط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة , وما 'باب مهادئة من يقوى على قتاله حديث17502:البعجم الأوسط للطبراني أباب الألف من اسه أحد حديث339:الهعجم الكبير للطبراني أمن اسه عبد الله وما أمند عبد الله بن عباس رضى الله عنها مقسم عن ابن عباس حديث 11918:

مَدَّنَا الْمُحَمَّدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، حَدَّثَنِى اللهِ اللهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَنْ زَيْدِ بِنِ يُشْعِ، قَالَ: سَالْنَا عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنهُ بِآيِ الْحُمَّدُ فَيْ وَيْدِ بِنِ يُشْعِ، قَالَ: سَالْنَا عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنهُ بِآيِ الْحُمَّدُ فَي مَنْ زَيْدِ بِنِ يُشْعِ، قَالَ: سَالْنَا عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنهُ بِآيِ شَعْنَ وَيُدِ بِنِ يُشْعِ، قَالَ: سَالُنَا عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنهُ بِآقِ شَعْهُ وَبِي الْمُعْتِ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَّامِ بَعْدَ عَامِهِمُ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ لَهُ عَهُدٌ فَاجَلُهُ اَرْبَعَةُ اللهُ عَلى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرَجَاهُ عَهُدٌ فَاجَلُهُ اَرْبَعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ عَهُدٌ فَعَهْدَثُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ عَهُدٌ فَاجَلُهُ اَرْبَعَةُ اللهُ مُعْتِحِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ عَهُدٌ فَعَهْدَثُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ عَهُدٌ فَاجَلُهُ اَرْبَعَةُ اللهُ مُلَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ عَهُدٌ فَاجَلُهُ اَرْبَعَةُ اللهُ مُعْتَذِي عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخْرَجَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَاللهُ مُعْتَلِهُ وَسَلَامً وَمَنْ لَهُ عَهُدُ فَعَهُدَةً وَاللهُ مُعَلِي عَلَى مُولِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَمُنْ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَلَا مُعْرَالًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَاءُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَاءُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱) جنت میں صرف ایمان والا ہی جاسکتا ہے۔

(۲) کسی کو بیت الله کا طواف بر ہنہ حالت میں کرنے کی اجازت نہیں۔

(٣) اس سال كے بعد مجد حرام ميں مومن اور كافرا تحضيبيں ہوں گے۔

(س) جس کا نبی اکرم نگائی کے ساتھ کسی مقررہ میعاد تک معاہدہ تھا اس کا معاہدہ اس کی میعاد تک پورا کیا جائے گا اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نبیں ہوا تھا ان کو چار ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔

الله المعاري مينيا اورامام ملم مينية كمعيار كمطابق صحيح بلين شينين مينيان الكوام ملم مينية كالمرابي كيار

74377 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ طَارِقٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ نُعَيْم بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَوْلا انَّ يَقُولُ لَا فَي مِثْلِ مَا يَقُولُ ؟ قَالاً: نَعَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَوْلا انَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَوْلا انَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَوْلا انَّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عن الله من تعیم بن مسعود این والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب کے سفیراس کا خط کے کررسول الله منافی کی اس کے نظریات کے قائل ہو؟ انہوں نے کہا:
کے کررسول الله منافی کی باس آئے تورسول الله منافی کی بیابندی نہ ہوتی تو میں تنہیں قبل کردیتا۔
جی ہاں ۔ تورسول الله منافی کی منافی کے ایک بیابندی نہ ہوتی تو میں تنہیں قبل کردیتا۔

4377-سنن أبى داود كتاب الجهاد' باب فى الرسل' حديث2395:الآحاد والسنائى لابن أبى عاصم –نعيم بن مسعود الأشجعى رضى الله عنه ' حديث1175:شرح معانى الآثار للطعاوى كتاب السير' كتاب وجوه الفى وخسس الغنائم – كتاب العبة فى فتح رسول الله عليه وسلى الله عليه وسلى ملك ماروى عن رسول الله صلي الله عليه الله عليه وسلى الله عليه وسلم مكة ' حديث3542:مشسكل الآثار للطعاوى بساب بيسان مشكل ماروى عن رسول الله صلي الله عليه مديث 2400:السنن الكبرى للبيهقى كتاب الجزية' جساع أبواب الشرائط التى يأخذها الإمام على أهل الذمة ، وما ' باب السنة أن لا يقتل الرسل' حديث المحديث حديث نعيم بن مسعود' حديث المحديث المعديث المعديث الفيليين حديث نعيم بن مسعود' حديث المحديث المعديث المعدي

الله المسلم المسلم المينية كم معيار كم مطابق سيح به كين شيخين المينية في اس كوفل المبين كيا-

4378 حَـ لَّتَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ هَا هُنَا قَوْمًا يَـقُـرَؤُونَ مِـنُ قِـرَاءَ ـةِ مُسَيِّـلِـمَةَ، فَـقَـالَ عَبُـدُ اللهِ: اَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ اَوْ رَسُولٌ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ بَعْدَ فُشُوّ الأسِلُامِ؟ فَرَدَّهُ فَجَاءَ اللَّهِ بَعُدُ فَقَالَ يَا عَبُدَاللَّهِ وَالَّذِى لَآ اِللَّهَ غَيْرُهُ اِنَّهُمْ فِي الدَّارِ لَيَقْرَؤُنَ عَلَى قِرَأَةِ مُسَيْلَمَةً وَإِنَّ مَعَهُمُ لَهُ صُحَفًا فِيهِ قِرَأَةُ مُسَيِّلَمَةَ وَ ذَٰلِكَ فِي زَمَانَ عُثُمَانَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ لِقَرْظَةَ وَكَانَ صَاحِبَ خَيْلِ: إِنْ طَلِقُ حَتَّى تُحِيْطَ بِالدَّارِ فَتَأْخُذُ مَنْ فِينَهَا ۚ فَفَعَلَ فَآتَاهُ بِثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُمْ عَبُدُاللهِ وَيُحَكُّمُ أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى اَوْ رَسُولٌ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ فَقَالُوْا نَتُوبُ اِلَى اللهِ فَإِنَّا قَدُ ظَلَمْنَا فَتَرَكَهُمْ عَبُدُاللهِ لَمُ يُقَاتِلُهُمْ وَسَيَّرَهُمُ إِلَى الشَّامِ غَيْرَ رَئِيْسِهِمُ إِبْنِ النَّوَّاحَةِ اَبِي أَنْ يَتُوْبَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ لِقَرُظَةَ إِذُهَبُ فَاضُرِبُ عُنُقَةُ وَاطُوحُ رَاسَهُ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَاتِّي أَرَاهَا قَدْ عَلِمَتْ فِعُلَهُ فَفَعَلَ 'ثُمَّ أَنْشَا عَبُدُ اللهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ: إنَّ هلذَا جَاءَ هُ وَ وَابُ نُ أَثَالٍ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَشُهَدُ آنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَشُهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلا إِنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلُتُكَ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ يَوْمَنِذِ اَنْ لاَ يُفْتَلَ رَسُولٌ

ِهٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله المسعو دي را النفزايية والدكايه بيان قال كرتے ہيں: ايك آ دمي حضرت عبدالله بن مسعود ر النور کیا تا اور کہنے لگا: اے ابوعبدالرحن! یہاں پر کچھلوگ ہیں جومسلمہ کی قراءت پڑھتے ہیں ۔تو حضرت عبداللہ ڈلائٹوزنے فر مایا : کیااللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ یا اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی رسول ہے؟ بعداس کے کہ اسلام پھیل چکا ہے۔ (آپ نے یہ کہہ کر)اس کوواپس بھیج دیا۔وہ کچھ عرصے بعد پھرآیا اور بولا: اے عبداللہ!اس ذات کی قتم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ لوگ فلال گھر میں ہیں اور مسلمہ کی قراءت پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس ایک مصحف ہے جس میں مسلمہ کی قراءت ہاور یہ بات حضرت عثمان و النوز کے دورخلافت کی ہے۔حضرت عبداللہ والنوز نے قرظہ سے کہا ( بیخص شہرواروں کا دستہ رکھتا تھا) فلاں گھر کا محاصرہ کرکے اس میں جتنے لوگ ہیں، سب کو گرفتار کر کے گلے آؤ۔ قرظہ نے ایساہی کیا۔ اور • ۸ افراد کو گرفتار کے حضرت عبداللہ ڈلاٹوئے یاس پیش کردیا۔حضرت عبداللہ ڈلاٹوئے ان سے فرمایا جمہارے لئے ہلاکت ہو، کیااللہ تعالی کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ یا، رسول الله مُناتِیم کے علاوہ بھی کوئی رسول ہے؟ تووہ لوگ بولے: ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہیں، حضرت عبداللہ نے ان کوتل نہیں کیا بلکہ معاف کردیا اور انہیں ملک شام کی جانب بھیج دیا۔ان کے سردار''ابن النواحہ' نے کیونکہ تو بہرنے ہے اٹکارکردیا تھا اس کئے حضرت عبداللہ والنفیٰ نے قرظہ سے کہا: اس کو ب

جاؤ،اوراس کی گردن ماردو،اوراس کاسر لے جاکراس کی مال کی گود میں ڈال دوکیونکہ میراخیال ہے کہ اس کوبھی اس کے کرتوت
معلوم ہو چکے ہوں گے۔قرظہ نے آپ کے حکم کی تعیل کی۔ پھر حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے حدیث بیان کرنا شروع کی اور فر مایا: یہ
اورابن اٹال دونوں مسیلمہ کی جانب سے سفیر بن کررسول اللہ مٹاٹٹوئی کے پاس بھی آتے تھے۔رسول اللہ مٹاٹٹوئی نے ان سے فر مایا: تم
گواہی دیتے ہو کہ بے شک میں اللہ کارسول ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کارسول
ہے؟ تورسول اللہ مٹاٹٹوئی نے ارشاد فر مایا: اگرتم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قبل کردیتا تو اس دن سے بیقانون بن گیا کہ کس سفیر کوئی نہیں کیا جائے گا۔

😁 🕄 بيحديث سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بيشة اورامام سلم بيشة نے اس كوفل نہيں كيا۔

9734 حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آبَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَيِّلِمَةُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيِّلِمَةُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيِّلِمَةُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيِّلِمَةُ، فَقَالَ لَهُ مُسَيِّلِمَةُ : تَشُهَدُ آتِى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَسَلَّمَ: آبَنُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبَنُ هِذَا رَجُلٌ أُخِّرَ لِهَلَكَةِ قَوْمِهِ

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُنْحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِيَّعَوْفُر ماتِ ہِيں: رسولَ اللهُ مَا لَيْتُوا مسلمہ کے پاس گئے تو مسلمہ نے آپ سے کہا: تم گواہی دو کہ میں الله کا رسول ہوں، تو رسول الله مَا لَيْتُوا ارشاد فر مایا: یہ مخص اپنی قوم کی ہلاکت کا سبب ہے۔

السناد بي المنظمة المناد بي المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناد بي المنظمة المنظمة

4380 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُويَعُقِ ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُويَعُعِ ، عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَمَا ، قَالَ: بَعَتَ بَبُو سَعْدِ بْنِ بَكُو صِمَامَ بْنُ ثَعْلَبَةً الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَلَهُ ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَلَلُ ، ثَمَّ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَلَلُ ، وَيُكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِى الْمَسْجِدِ جَالِسٌ مَعَ السَّحَادِهِ ، فَقَالَ : ايَّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْهُ مَنْ هُو كَائِنٌ بَعْدَكَ ، وَالْهُ مَنْ قَبْلُكَ ، وَالْهُ مَنْ قَبْلُكَ ، وَالْهُ مَنْ فَعَلَى اللهُ اللهُ

وَالْحَبَّ، وَفَرَائِصَ الْإِسُلامِ، كُلَّهَا يَشُهُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا اَنْشُدُهُ فِى الَّتِى كَانَ قَبْلَهَا حَتَى اِذَا فَرَعَ، قَالَ: فَاتَى اَشُهُدُ اَنَّ لاَ اِللهَ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَى: إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَى: إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَى: إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَى: إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَى: إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَى: إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا اللهِ فَكَانَ اوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ يَسُبُّ اللهَ وَالْعُزَى، فَقَالُوا: مَهُ يَا ضِمَامُ اللهُ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا اللهِ فَكَانَ اوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ يَسُبُّ اللهَ وَالْعُونَ ، فَقَالُوا: مَهُ يَا ضِمَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بِنَ فِي فرمات مِين بنوسعد بن بكر نے ضام بن تعلبہ بن تعلبہ بن تعلیہ بن تعلیہ بن تعلیہ بن بھیجا تو وہ بہارے پاس میں ماضر ہوا، بہارے پاس آیا،اس نے مسجد کے دروازے پرا پنااونٹ بٹھایا اوراس کو باندھ دیا۔ پھروہ رسول الله مُنَافِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مُنافِیْمُ اُپ اُسی اس میں انشریف فرما تھے۔

اس نے کہا تم میں عبدالمطلب کا بیٹا کون ہے؟

رسول الله مَثَاثِينِ فِي فِي مايا: ميں ہوں عبدالمطلب كابيا۔

اس نے کہا تحد؟

آپ نے فرمایا: ہاں۔

اس نے کہا: اے محمر! میں آپ ہے کچھ پوچھنا جا ہتا ہوں ،تواگر میرے کہجے میں تختی پائیں تو آپ اس کومحسوں مت سیجئے گا۔ کیونکہ وہ تختی میرے دل میں نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا تم جو یو چھنا جا ہتے ہو پوچھو۔

اس نے کہا: میں تمہیں اس اللہ کی قتم ویتا ہوں جو تمہار امعبود ہے اور تم سے پہلوں کا معبود ہے۔اور ان سب کا معبود ہے جو تمہارے بعد ہوں گے۔کیا اللہ نے تم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟

آت نے فرمایا جی ہاں۔

اس نے کہا: میں تمہیں اس اللہ کی تم دیتا ہوں جوتمہار المعبود ہے، تم سے پہلے لوگوں کا معبود ہے اور ان تمام لوگوں کا معبود ہے جوتمہار سے بعد ہوں گے۔ کیا اللہ نے تمہیں میں میں دیا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نے تھم رائیں اور رہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباؤا جداد کیا کرتے تھے؟

آپ نے فرمایا جی ہاں۔

پھراس نے فرائض اسلام ، نماز ، روزہ ، حج اور زکاۃ میں سے ایک کانام لے کر ہرایک کے ساتھ اس طرح قسمیں وے وے کر سوال کئے ، جب وہ تمام سوالات سے فارغ ہواتو بولا: میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور ب شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں ان فرائض پڑمل کروں گا۔اوران چیزوں سے رکوں گا جن سے آپ نے جھے منع فرمایا ہے۔ نہان میں اضافہ کروں گا اور نہان میں کی کروں گا پھروہ واپس اپنے اونٹ کی طرف پلٹ گیا۔ جب وہ واپس جارہا تھا تو رسول اللہ منا ہوں اس وچوٹیوں والے نے بچ کہا ہے تو بے ختم سے حضرت ضام طاقتور اور گھنے بالوں والے آدی سے اور بیالوں کی ووچوٹیاں رکھتے تھے۔

پھروہ اپنے اون کے پاس آئے ، اپنا اون کھولا اور اپنی قوم کے پاس آگے ، سب لوگ ان کے اردگر دجمع ہوگئے۔ انہوں نے گفتگو شروع کرتے ہوئے لات اور عزی کو گالیاں دینا شروع کردیں۔ لوگوں نے کہا: اے ضام! بس کر۔ تو برص ، جذام ، اور جنون (جیسی مہلک بیاریوں ہے ) پچ ۔ ضام نے کہا: تہمارے لئے ہلاکت ہو، خدا کی تشمیل نے کوئی فاکدہ دے سے ہیں نہ کوئی نقصان دے سے ہیں ۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنارسول بھیجا ہے اور اس پر ایسی کتاب اتاری ہے جو تمہیں اس (کفروطغیان) ہے بچاتی ہے۔ جس (کی دلدل) میں تم بھنے ہوئے ہواور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور میں تمہارے پاس وہ چیز لا یا ہوں جس میں انہوں نے تمہیں کچھ کام کرنے کے بتا ہے ہیں۔ اور پچھ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے خدا کی تشم اس دن جتنے لوگ وہاں موجود تھ شام سے پہلے سب مرد عور تیں مسلمان ہو چکی تھیں ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹائٹون فرماتے ہیں: ہم نے ضام بن تعلیہ ڈائٹوئ سے بہتر کی قوم کا شیر نہیں سا۔

ام بخاری بُولیت اورام مسلم بُولیت نے حضرت صام کے مدینہ منورہ میں آنے کا تذکرہ تو کیا ہے تا ہم ان دونوں میں کے سے کئی نے بھی اس تفصیل کے ساتھ حدیث نقل نہیں گی ۔ بیحدیث سیجے ہے۔

4381 حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، ابُو مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجَّ سَنَةَ عَشَرَ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَإَفْرَدَ الْحَجَّ

4381-الجامع للترمذى أبسواب تـفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'باب 'ومن سورة التوبة' حديث3099:مشكل الآشار لللطعاوى 'باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه ' حديث3052:السسنن الكبرى للبيهقى كتاب الجزية ' جساع أبواب الشرائط التى يأخذها الإمام على أهل الذمة , وما 'باب مهادئة من يقوى على قتاله ' حديث17502:البعجم الأوسط للطبرانى 'باب الألف' من اسه أحدد حديث395:البعجم الكبير للطبرانى "من اسه عبدالله ' وما أسند عبدالله بن عباس رضى الله عنها - مقسم عن ابن عباس حديث 1918:

4382 النَّهُ مَدَّنَا قَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ شُعَاعٍ الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ بِلْ عَبَّادٍ الْمُهَلَّيِّيُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ الْحُرَيْتُ، عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَجَّ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ، وَنَحَرَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ، وَنَحَرَ بِهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ كَانَ فِي آنِفِهِ بَرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ ، نَحَرَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ ثَلَاثًا وَسِيِّينَ، وَنَحَرَ النَّيِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَبَرَ فَقِيلَ لِلنَّوْرِيِّ: مَنُ ذَكَرَهُ ؟ فَقَالَ: جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ آبِي عَبُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَاكِمُ: اَمَا الْاَحَادِيثُ الْمَأْثُورَةُ الْمُفَسَّرَةُ فِى حَجَّةِ لَيْكَى، عَنْ مِفْسِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَاكِمُ: اَمَا الْاَحَادِيثُ الْمُفَسَّرَةُ فِى حَجَّةٍ اللَّهُ عَنْهُ الشَّيْحَانِ عَلَى إِخْرَاجِهَا بِاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَاكِمُ: اَمَا الْاَحَادِيثُ الْمُفَتَّرَةُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ بُنُ الْحَجَّاحِ، وَقَدِ النَّهُيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلْمُ بُنُ الْحَجَّاحِ، وَقَدِ النَّهُيْنَا بِمَشِينَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَرْئِهِ إِلَى الْيَدَاءِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُلِمُ بُنُ الْحَجَّاحِ، وَقَدِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَرْئِهِ إِلَى الْيَعَدَاءِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَامً مَلَامً مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَامً مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مُ الْمُعَلِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مُ مُن الْحَجَاحِ، وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ

﴿ ﴿ حَضرت سفیان وَلِا تُؤْوَرُ مَاتِ ہِیں: نبی اکرم مَلَا لَیْنَمُ نے ہجرت سے پہلے متعدد جج کئے اور ہجرت کے بعد صرف ججۃ الوداع کیا۔اور آپ ایک سواونٹ قربانی کے لئے ساتھ لائے تھے جن کے ناک میں چاندی کی نکلیلیں تھیں۔ نبی اکرم مَلَا لَیْنِمُ نے ۱۲۳ اونٹ خودا پنے ہاتھ سنح کئے اور باقی حضرت علی ولا تائے ، توری سے پوچھا گیا: بیحدیث تمہیں کس نے بتائی ؟ توانہوں نے بتایا:امام جعفر صادق نے اپنے والد (امام باقر) کے حوالے سے حضرت جابر ولا تھے سے دوایت کی اور ابن الی کیا نے مقسم کے واسطے سے حضرت عبد اللہ بن عباس ولا تا کے اور ایت کی۔

﴿ ﴿ امام حاكم كہتے ہیں: وہ احادیث ما تورہ جن میں جمة الوداع كى تفصيل موجود ہے جن كوشيخين بيستانے نقل كيا ہے، ان كى سندیں بیشتائے معیار کے مطابق صحیح ہیں۔ ان تمام میں سب سے جامع روایت وہ ہے جو جابر بن محمد صادق نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت جابر رہا تھا ہے تقل كى ہے۔ جس كوصرف امام سلم بن حجاج بيستانے نقل كيا ہے اور ہم اللہ كے فضل وكرم اوراس كى مدد سے رسول اللہ منافی تا كى مرض الوفات كة غاز (سے متعلق روایات) تك آبنیج ہیں۔

4383 عَلَيْ مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيلَ التَّوْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ ابْمُرُو مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا ابْوَاهِيمُ بُنُ السَمَاعِيلَ التَّوْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ ابُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْوَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ السَّحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ آبِي مُولِهِ بَنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ آبِي مُولِهِ بَهِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ آبِي مُولِهِ بَهَ مَولَىٰ حَنْهُ إِللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ، فَقَالَ: يَا ابَا مُولِهِ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ ، فَقَالَ: يَا ابَا مُولِهِ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ: يَا ابَا مُولِهِ بَهُ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَقِيعَ ، قَالَ: السَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْبَقِيعِ ، فَانُطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَقِيعَ ، قَالَ: السَّلامُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مِنْهُ ، الْفَرَقِ اللهُ مِنْهُ ، الْفَهَنَ كَقِطَعِ اللّيُلِ عَلَيْهِ إِللهُ مَنْهُ ، الْفَهَنُ كَقُومُ وَالْنَ الْالهُ حَيْرَيْنَى اللهُ خَيْرَيْنَى اللهُ مَنْهُ ، الْفَهَنُ كَقِطَعِ اللّيُلِ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ ، أَوْلُولَ وَالْحُلُهُ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابَا مُولِهِ إِنَّ اللهَ خَيْرَيْنَى اللهُ عَيْرَائِنَ الْالهُ عَيْرَائِي الْوَلَى الْالْهُ عَيْرَائِنَ الْالْهُ عَيْرَائِنَ الْالْهُ عَيْرَائِنَ الْالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْهُ ، الْمُؤْلِقُ وَالْحُلُهُ فِيهِا ، ثُمَّ اللهُ عَيْرَائِي الْوَلُولُ وَلَا اللهُ عَيْرَائِي الْوَلَى الْالْهُ عَرَائِنَ الْالْهُ عَرَائِنَ الْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُقَالِدُ اللهُ الْمُؤْلِقِيلَ مُولِولًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلُو

الُجَنَّةَ وَبَيْنَ لِلقَاءِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ، فَقُلُتُ: بِآبِى آنْتَ وَأُمِّى، فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ هَذِهِ الْاَرْضِ وَالْمُحُلَدَ فِيهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُحُلِدَ فِيهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللْعَلَمُ اللْعَلَمْ الْعَلَمُ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ إِلَّا آنَّهُ عَجَبَ بِهِلْذَا ٱلْإِسْنَادِ فَقَدُ

﴿ رسول الله مُنَا الله مُنَالِيَّا مَنِ عَلَام حَضرت الومويه و المُنْلِق الله على مات رسول الله مُنَالِق مرے پاس تشریف لائے اور فر مایا: اے ابومویہ اجلواستغفار کرو کیونکہ مجھے تھم ملا ہے کہ میں ان بقیع والوں کے لئے استغفار کروں ۔ میں آپ ہے ہمراہ چل پڑا، جب آپ بقیع مبارک میں پنچو کہا: السلام علیم یا اہل آبقیع ہے جم جس حال میں ہو جمہیں وہاں خوش رہنا چاہئے اگرتم جان لو کہ الله تعالی نے تمہیں کتے بور نے نتوں سے بچالیا ہے، اندھری رات کی طرح فتنے آرہے ہیں۔ اور کیے بعددیگر مے مسلسل فتنے ہی فتنے ہیں ۔ پھر فر مایا: ابومویہ الله تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہتو میں زمین کے خزانے لوں اور میں اس میں ہمیشہ رہنا لے لوں اور پھر اس کے بعد جنت لے لوں یا آپ رتب سے ملا قات کرلوں ۔ میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جا کیں، آپ زمین کے خزانے ، ان کی ہمیشگی اور جنت لے لیں۔ آپ نے فر مایا: اے ابومویہ بیس نے ایک دن آپ منگھ گئے کی ما قات اختیار کرلی، پھر آپ نے اہل بقیع کے لئے دعائے مغفرت فر مائی۔ پھر واپس تشریف لے آئے۔ اس سے اس کے دن آپ منگھ گئے کی اس بیاری کا آغاز ہوا جس میں آپ منگھ گئے کا وصال ہوا۔

الله المسلم منته کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے درج ذیل سند کو پسند فرمایا ہے۔

4384 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِي مُولِهِ هِبَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بُنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِي مُولِهِ هِبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

♦ ﴿ نَدُوره سند كَهِمراه بهي بيحديث مروى ٢٠٠٠

4385 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ بُنِ مَسْلَمَةً بُنِ الْحَارُودِ، حَدَّثَنِى الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ الْمِقُدَامِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِقِ بَنِ النَّهُ مِيِّ، اَنَّ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى بَكُو، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن السحاق، عَنِ الزُّهْرِيّ، اَنَّ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى بَكُو، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاهُ مَرَضُهُ الَّذِى مَاتَ بِهِ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَاهُ مَرَضُهُ الَّذِى مَاتَ بِهِ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَخَرَجَ عَاصِبًا رَأْسَهُ، فَدَحَلَ عَلَيَّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَحُطُّ رِجُلاهُ الْارْضَ، عَنْ يَمِينِهِ الْعَبَّاسُ، وَعَنْ يَسَارِهِ وَجُلٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ الَّذِى عَنْ يَسَارِهِ عَلِيَّ

ه لَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ اخْتِلافَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

فِي مَبْلَغ سِنِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ تُوفِي فِيهِ

الأساد بي الأساد بي الأساد بي المام المام

وفات کے دن رسول الله مَثَافِیْزُم کی عمر مبارک کتنے دن تھی ،اس سلسلے میں اس سے پہلے ہم صحابہ کرام رُمَافِیْزُم کا اختلاف ذکر کر چکے ہیں۔

4386 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، حَدَّثَنَا اَبِی، وَشُعَیُبُ بُنُ اللَّیْتِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ وَشُعَیُبُ بُنُ اللَّیْتِ بْنِ سَرْجِسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي بْنِ سَرْجِسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رَايَتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمُسَحُ وَجُهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ آعِنِي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ظافا فرماتی ہیں: میں نے رسول الله طاقیا کم عظر دیکھا ہے۔ آپ کے قریب پانی کا ایک بیالہ تھا، آپ اس میں اپناہا تھ ڈال کراپنے چرے پر چھیرتے اور کہتے: ''اے اللہ! تو سکرات الموت میں میری مد فرما''
ﷺ بیرے دیث میجے الاسناد ہے لیکن شیخین میں اللہ اس کو تقل نہیں کیا۔

4387 اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْبَزَّازُ الْفَارِسِيُّ، حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْبَزَّازُ الْفَارِسِيُّ، حَلَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَى مَلَّهُ وَلَهُ وَسَلَمَ وَلَوْمُ وَلَعْلَى عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَالَهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا لَاللَهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا عَلَى مُعَمِّدُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَاللَهُ وَلَوْمُ وَلَالَهُ وَلَوْمُ وَلَالَهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمُ وَلَيْهِ وَلَمُ وَلَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَوْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَوْمُ وَلَمُ وَالْمُوالِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَو

4386-سنس ابن ماجه كتاب الجنائز بساب ما جاء فى ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه مديث1618: مسن الترمذى الجامع الصعبع -أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بساب ما جاء فى التشديد عند البوت حديث937: مصنف ابن أبى شيبة كتاب الدعاء ما ذكر فيها دعا به النبى صلى الله عليه وسلم عند حديث2873: السنن الكبرى للنسائي كتاب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم غند حديث6873: السنن الكبرى للنسائي كتاب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه حديث6876: مسند أحدين حنبل مسند الأنصار البلعق السستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة عائشة رضى الله عنها حديث23830: مسند أبى يسعلى البوصلى مسند عائشة حديث4392: البعجم الكبير للطبرائي باب الياء ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن باب حديث1899: الطبقات الكبرى لأبن سعد – ذكر نزول البوت برسول الله صلى الله عليه وسلم "حديث 1988.

علماں کی جہ مدیث سیح الا ساد ہے مگریہ (حسین بن علی بن عبدالصمد) فاری اس سند میں محمد بن عبدالاعلیٰ پرواہم (غلطیاں سرنے والا) ہے۔

4388 فَقَدُ حَدَّثَنَا وُهَيُرٌ، وَغَيُرُهُ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ النَّهُ غَيْلُيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيُرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ مَوَّتَيْنِ، وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمْ، وَمَا زَالَ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: الصَّلاةَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ مَوَّتَيْنِ، وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمْ، وَمَا زَالَ يُغَرِّغُو بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخُرَاجِ هِذَا الْحَدِيثِ، وَعَلَى إِخُرَاجِ حَدِيثِ عَائِشَةَ الرَّفِيقُ الْآغِيقُ الْآغُلَى

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک ڈائٹو فرماتے ہیں جب حضور مَاٹھیا کی وفات کا وفت قریب تھاتو آپ کی سب سے آخری وصیت بیتی ،نماز ،نماز ، (راوی کہتے ہیں: ) آپ نے دومرتبہ بیالفاظ استعال کیے (اور پھر فرمایا:) اور جوتمہارے زیر ملکیت ہیں (یعنی اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا) اس کے بعد آپ کے سینۂ مبارک سے تیزی سے سانس لینے کی آواز آتی رہی کیکن آپ نے زبان سے مزید کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔

ام بخاری بیشتاورامام سلم بیشتان بیرحدیث بھی نقل کی ہے اورام المونین حضرت رفاق کی وہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ آپ کے آخری الفاظ یہ ہے'' الرفیق الاعلیٰ'

4389 – اَخْبَونَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّازِقُ، حَدَّثَنَا اَبُو ظُفُرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْ مَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَظْلَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

كتاب الجنبائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى اللّه عليه حديث1620:

اس دن مدینے میں ہر چیز تاریکی میں و و اللہ مثالی اللہ مثالی میں اس دن مدینے میں ہر چیز تاریکی میں و وب اس ۔

الله المسلم المنت معيارك مطابق صحيح بالكن شخين المنتان المنتان المنتان المنتان المنتان المنتان المنان المنا

4390 حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْخُزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ الْيَوْمَ الَّذِى تُوقِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ الْيَوْمَ الَّذِى تُوقِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَمَ 4388 صَمِي ابن مبان كناب الناريخ ذكر آخر الوصية الني أوصى بها ربول الله صلى الله عليه مدبث 6709:سنن ابن ماجه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَرَ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ مِنْهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطٍ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس طِلْتُوَافر مائے ہیں: میں نے وہ دن دیکھاہے جس میں رسول الله سُؤَیِّیَام کی وفات ہوئی ہے، میں نے آج تک بیافتیج (تکلیف دہ اور ناپیندیدہ) دن نہیں دیکھا۔

۞ بيرحديث امام سلم مُنتِيد كم معيار كمطابق صحح به يكن شِخين مُنتِيد في اس كُفِق نهيس كيا-

الْمُوْتَعِدِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَوِ بُنِ مُحَمَّدِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَوِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَلائِكَةُ لَيْهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ فِي اللهِ يَرُونَ الشَّخْصَ، فَقَالَتِ: السَّلامُ عَلَيْكُمُ اهُلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِّنْ حُومَ النَّوَابُ، عَزَاءً مِّنْ حُومَ النَّوَابُ، وَإِللهِ فَيْقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّمَا الْمَحْرُومُ مَنْ حُومَ النَّوَابُ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفرت جابر بن عبدالله ﴿ فَالْمَوْفَر مات بين : جب رسول الله مَالِيَّةُ كَا انتقال ہوا تو فرشتوں نے آپ و گھيرليا ۔ لوگوں کو ان کی موجودگی احساس تو ہوتا تھاليکن وہ نظر نہيں آرہے تھے۔ فرشتوں نے اہل خانہ کوسلام کے بعد کہا : بے شک الله تعالی ہر مصیبت پر سہارا دیتا ہے اور ہرفوت شدہ کانعم البدل دیتا ہے۔ تم ان کواللہ کے حوالے کر دواوراس کی بارگاہ سے خیر کی امیدر کھو۔ کیونکہ محروم تو وہ ہے جوثواب ہے حروم رہا۔ والسلام علیم ورحمۃ الله وبرکاته۔

4392 أَخْبَرُنَا آبُو بَكُو آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بُنِ مَطَوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو بَنِ مَطَوٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُدَقَ بِهِ اَصْحَابُهُ فَبَكُوا حَوُلَهُ، وَاجْتَمَعُوا فَدَحَلَ رَجُلَّ اَصُهَبُ اللِّحْيَةِ، جَسِيمٌ صُبَيْحٌ، فَتَحَلَّا وَقَابَهُمُ فَبَكَى، ثُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ فِى اللهِ عَزَاءً مِّن كُلِّ وَقَابَهُمُ فَبَكَى، ثُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ فِى اللهِ عَزَاءً مِّن كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكِ، فَإِلَى اللهِ فَآئِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَنَظَرَةٌ إِلَيْكُمْ فِى الْبَلاءِ مُسَلِّعَ أَوْنَ الرَّجُلَ وَعَلِقٌ وَعَلِقٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَلَظُرَةً إِلَيْكُمْ فِى الْبَلاءِ مُسَلِّعَ الْمُعَلِي وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُومِ وَعَلِي السَّلَامُ هَذَا شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ عَبَادُ بُنُ عَلَيْهِ الضَّمَدِ لَيْسَ مِنْ شَوْطِ هِذَا الْكِتَابِ

الله عضرت انس بن ما لك والله والمنظمة فرمات بين جب رسول الله على القال مواتو صحابه كرام والمنظمة أب كو جاروك

🖼 🕄 بيرهديث گزشته حديث كي شاهر جه اگر چه عباد بن عبدالصمداس كتاب كے معيار كے راوى نهيس ميں۔

4393 انْحَبَرَنِى آبُو بَكُرٍ آخَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْاَشْقَرُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عُرُولَةُ: كَانَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَسَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُولِّقِي فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي آجِدُ اللهَ الطَّعَامِ الَّذِي آكَلَهُ الطَّعَامِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُولِقِي فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي آجِدُ اللهَ الطَّعَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُولِقِي فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي آجِدُ اللهَ الطَّعَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ اللّذِي تُولِقِي فِيهِ: يَا عَائِشَةُ الْوَانُ الْقُطَاعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ ذَلِكَ السُّمِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ أَخُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ، فَقَالَ: وَقَالَ يُونُسُ

♦ ♦ ام المونین حضرت عائشہ و الله فاقل میں: رسول الله مُثاثِیم مرض الموت میں فرامایا کرتے تھے: اے عائشہ و الله فاقیا! مجھے

ز ہر کا ذا کقہ محسوس ہور ہاہے جو خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھااوراس وقت اسی زہر کے اثر کی وجہ سے میری شدرگ کلتی جارہی ہے۔ ﷺ بیمار کے مطابق ہے اورامام بخاری مجھنے نے اس کو یونس کے حوالے سے قتل کیا ہے۔

4394 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَنُ اَحْلِفُ تِسْعًا اَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَنُ اَحْلِفُ تِسْعًا اَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَنُ اَحْلِفُ تِسْعًا اَنَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَنُ اَحْلِفُ اَنَ اللّهَ عَزَّ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُتِلَ قَتُلا اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنُ اَحْلِفَ وَاحِدَةً إِنَّهُ لَمُ يُقْتَلُ، وَذَلِكَ اَنَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اوران کوشہید بنایا ہے۔

اللہ مخالفہ بنایا ہے۔

اللہ مخالفہ کی میں ایک مرتبہ میں کو مرتبہ بیٹ کی کھاؤں کہ رسول اللہ مخالفہ کی کہ اللہ تعالی ہے ان کواپنا نبی بنایا ہے۔

اوران کوشہید بنایا ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَــلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُمَّ اَبُوْ بَكُرٍ الصِّلِيْقُ وَقُتِلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ صَبْرًا وَقُتِلَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ صَبْرًا وَقُتِلَ عَلَيْ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ صَبْرًا دَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ فَمَا نَرْجُو عَلِيْ بُنُ اَبِى طَـالِبٍ صَبُّرًا وَسُمَّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ صَبْرًا دَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ فَمَا نَرْجُو بَعُدَهُمُ

حضرت شعمی فرماتے ہیں: خدا کی شم!

رسول الله مَا لَيْهِمُ كُوز هر ديا كيا-

🔾 حضرت ابو بمرصديق بالنين كوز برديا گيا۔

🔾 حضرت عمر خالفنا كوشهيد كيا گيا-

🔾 حضرت عثمان والثينة كوشهيد كيا كيا-

🔾 حضرت على ابن ابي طالب والنيز كوشهيد كيا كيا-

O حضرت حسن بن على ذاهيا كوشهيد كيا كيا-

🔾 حضرت حسين بن على رفاقها كوبھى شہيد كيا گيا۔

توان کے بعدہم کیا (خیری) امیدر کھیں۔

الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ فَر مات مِين حضرت فاطمه بنت رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ا

4396 صعبح البغارى كتاب البغازى بساب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته مديت 4202: صعبح ابن حبان كتاب التاريخ ذكر ما كانت تبكى فاطبة رضى الله عنها أياها حين قبضة حديث 673: سنس الدارمى باب فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم حديث 92: سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم حديث 1626: السنن الصغرى كتاب الجنائز فى البكاء على البيت عبد الرزاق الصنعائى كتاب الجنائز بساب الصبر والبكاء والنياحة حديث 6463: السنن الكبرى للنسائى كتاب الجنائز فى البكاء على البيت حديث 1950: السنن الكبرى للبيرة فى كتاب الجنائز فى البكاء على البيت حديث 675: السنن الكبرى للبيرة فى كتاب الجنائز مساح أبواب البكاء على البيت أحديث 1950: السند أحد بن حنبل ومن مسند بنى هاشم مسند أنس بن صالك رضى الله تعلى عنه حديث 12802: مسند الطيباليسى أحاديث النساء فاطبة بنت مصيد صلى الله عليه وسلم حديث 1457: سند أسس بن مالك حديث 1366: المسعجم الأوسط للطبرانى بساب العين من بقية من أول اسسه ميسم من اسه موسى حديث 1888: المسعجم الصغير للطبرانى باب البير للطبرانى باب الباء ما انتهى إلينا من مسند النساء اللاتى روين عن رسول الله – أنس بن مالك رضى الله عنه مديث 1888: المسعجم الله عنه مديث 1888: النساء اللاتى روين عن رسول الله – أنس بن مالك رضى الله عنه مديث 1884:

المستدرك (مرج) جلد چارم

میرے ابا جان! آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے میرے ابا جان! جبریل امین علیا نے یہ خبر سائی ہے۔ اے میرے ابا جان! جنت الفردوس آپ کاٹھکانہ ہے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ عَالَى مُعَالَى مُعَالَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّه

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

😯 😯 پیرحدیث امام بخاری بُیشنیهٔ اورامام سلم بُیشنهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین بُیشنیه نے اس کوفل نہیں کیا۔ 2008ء سے آئیں ہم سی زئین سے مربر ہوئے وہ سروی سے بہتر نہ مربر وہ مربر مربر نور بران کا بہتر و مرم وہ وہ اور سے

4398 حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَلَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ النَّهِ بَنِ النَّبَيْرِ، عَنُ اَبِيه، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُها، قَالَتُ: ابْنِ السَّحَاقَ، قَالَ: حَلَّيْنِي يَحْيَى بَنُ عَبَّادِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنُ اَبِيه، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُها، قَالَتُ: ارَدُنَا عُسُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَلَفَ الْقَوْمُ فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، اَوْ نُعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَالْقَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُ وَكُلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَسِّلُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُّ وَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُسُلُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَعَلَيْهِ وَيَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَيَلُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهَا: وَايُمُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا: وَايُمُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا: وَايُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُنَحَرِّ جَاهُ

﴿ ﴿ ام المونين حفرت عاكثه فَافَا قُر ما قَى بين: بم نَ جب رسول الله مَافَيْقُ كُونسل دين كا اراده كيا تولوگول بيل الله عليه وسلم و معنول كي الله تعالى ن بيات پراختلاف بوگيا كه عام ميتول كي طرح آپ كي پڑے اتارے جاكيں يا آپ كو كپڑ ول سميت غسل و يا جائے ۔ الله تعالى فى معنول معنول معنول الله عليه وسلم معنول وسلم معنول معنول الله عليه وسلم معنول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم عند غسله الله عليه معنول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنول الله معنول الله عليه وسلم عنول الله عليه وسلم عن عاشد الأنصار الله عليه وسلم وفاته معنولة وسلم وفاته معنول الله عليه وسلم وفاته مال الله عليه وسلم وفاته ماله و غسل الله عليه وسلم وفاته ماله و غسل رسول الله عليه وسلم وفاته ماله عليه وسلم وفاته ماله و غسل رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم عدید عدد عدد عدد عدد و غسل رسول الله علیه وسلم الله علیه وسلم عددت الله علیه وسلم الله علیه وسلم عدد الله علیه وسلم الله الله علیه وسلم الله الله الله الله الله وسلم الله وسلم

ان پر اونگھ طاری فرمادی تو ہر مخص اپنی تھوڑی اپنے سینے پر رکھے ہوئے سوگیا۔ تو جرے کے اندر سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی دہتمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول منابیاتی کو کپڑوں سمیت عسل دیا جاتا ہے۔ چنا نچہ ان لوگوں نے آپ کواس حال میں عسل دیا کہ قیص آپ کے جسم پر ہی تھی۔ وہ پانی ڈال ڈال کرقیص کے اوپر سے ہی ملتے رہے۔ ام المونین حضرت ماک شرفاقی فرماتی ہیں: خدا کی قسم !اگر میں اپنی بات منواتی تو میں پیچھے نہ رہتی۔ رسول اللہ منابی گھرات نے عسل دیا تھا۔

الله المسلم المسلم المينة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين المينة في الكوفل المبين كيا-

سلامُ بُنُ سُلَيْمَانَ اَلْمَدَائِنِيُّ، حُدَّقَنَا سُلَيْمَانَ بُنُ سُلَيْمِ الْعَقَيِّى بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بُنُ سُلَيْمِ الطَّوِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْمَبِلِكِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عِنِ الْحَسَنِ الْعُلَيْرَةِ بَنِ طَلِيقٍ، عَنْ مُرَّةَ بُنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَقُلَ رَسُولُ اللهِ مَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَقُلَ رَسُولُ اللهِ مَنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَقُلَ رَسُولُ اللهِ مَن مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَا قَقُلَ اللهُ وَسَلَّمَ قُلُهُ، وَسَلَّمَ قُلْنَا: مَنْ يُصَلِّى عَلَيْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى وَبَكِينَا، وَقَالَ: مَهُلا، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، وَجَزَاكُمُ عَنْ رَبِيكُمْ حَيْرًا، إِذَا غَسَلُتُمُونِى وَخَلْمُتُونِى وَخَلِيسِى جِبُرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، ثُمَّ السَّاعُ مَنْ وَبَيْكُمْ وَعَلَيْكَ بَاللهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَجَلِيسِى جِبُرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، ثُمَّ السَّوافِيلُ، ثُمَّ مَلْكُ الْمَوْتِ مَع جُنُودٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ، ثُمَّ لِيَبْدَأَ بِالصَّلَةِ عَلَى رَجَالُ اهْلِ بَيْتِى، ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ، ثُمَّ الْمُعَلِى مُنْ الْمَلائِكَةِ ، وَلا بِصَيْحَةٍ ، وَمَنْ كَانَ غَائِبًا مِنْ اَصَحَابِى فَابَلِعُوهُ مِنِى السَّلامَ، فَإِنِى يَوْمِ وَمَنْ الْمَلائِكُ بُنُ عَبُد الْمَعْلِى بُنُ عَبُد الرَّحُمَنِ الَّذِى فِى هَذَا الْإِسْنَادِ مَحْهُولٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلا جَرْحٍ وَالْبَاقُونَ كُلُّهُمُ اللهُ الل

﴿ ﴿ حضرت عبرالله بن مسعود وَلَيْ فَوْرِ مَاتِ بِين : جَب رسول الله مَالِيَّا كَا آخرى وقت آيا تو ہم نے عرض كى : يارسول الله مَالِيَّا آپ كى نماز جنازہ كون پڑھائے ؟ تو آپ روپڑے،اورہم لوگ بھى روپڑے۔آپ الیّا نے فرمایا حوصلہ كرو،الله تعالى تنہارى مغفرت فرمائے ،اورتمہارے نبی کے صدقے تمہيں جزائے خير دے، جب تم مجھے ميرى قبر كى لحد ميں اتارہ ينا۔ پھر پجھے دير کے بعد مجھے وہاں سے نكال لينا۔ سب سے پہلے ميراجنازہ مير که دوست حضرت جرائيل ماليّلا پڑھيں گے، پھر حضرت ميكائيل ماليّلا پڑھيں گے، پھر ملک الموت ماليّل ماليّکہ كى جماعت ور جماعت ور جماعت اورا كيل اكيل ميرے گھر والوں ميں سے مردحضرات ميراجنازہ پڑھيں گے، پھر سب سے پہلے ميرے گھر والوں ميں سے مردحضرات ميراجنازہ پڑھيں گے، پھر ان كى عورتين پھرتم جماعت ور جماعت اورا كيلے اكيلے (جيسے بھى بن پڑے) آتے رہنا۔ كين روروكر، چلا چلا كراور چيخ ويكاركر کے مجھے تكليف مت دينا۔ ميرے جوصحابہ موجو ذبين ہے ان كوميرى طرف سے سلام پنچادينا بے شک ميں تم سب كواس بات پر گواہ بنا تا ہوں كہ ميں نے ہراس شخص كوسلام ديا ہے جو آج سے كيكر قيامت تك اسلام ميں داخل ہوگا اور جوميرے دين ميں بات پر گواہ بنا تا ہوں كہ ميں نے ہراس شخص كوسلام ديا ہے جو آج سے كيكر قيامت تك اسلام ميں داخل ہوگا اور جوميرے دين ميں بات پر گواہ بنا تا ہوں كہ ميں نے ہراس شخص كوسلام ديا ہے جو آج سے كيكر قيامت تك اسلام ميں داخل ہوگا اور جوميرے دين ميں بات پر گواہ بنا تا ہوں كہ ميں نے ہراس شخص كوسلام ديا ہے جو آج سے كيكر قيامت تك اسلام ميں داخل ہوگا اور جوميرے دين ميں بات پر گواہ بنا تا ہوں كہ ميں داخل ديا ہے دين ميں داخل ميں داخل ميں داخل ميں داخل ديا ہوں ميں ديا ميں ديا ميں داخل ديا ہوں ديا ہوں ديا ہوں ديا ميں داخل ميں داخل ميں داخل ديا ہوں ميں ديا ميں ديا ميں ديا ہوں ديا ہو

الهداية - AlHidayah

میری پیروی کرےگا۔

اس سندمیں جوعبدالملک بن عبدالرحمٰن ہیں یہ مجہول ہیں،ان کی عدالت اور جرح کے متعلق ہم پچھنہیں جانتے۔ تاہم باقی تمام راوی ثقتہ ہیں۔

4400 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالاً: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْعُدُلُ، قَالاً: حَدَّثَنَا سِفُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُرَمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ يُحَدِّتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ وَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، اِنْ تَصُدُقُ رُوْيَاكِ يُدُفَنُ فِى بَيْتِكِ خَيْرُ آهُلِ الْآرُضِ ثَلَاثَةٌ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ، قَالَ لِى ابُو بَكُرِ: يَا عَائِشَةُ، هَذَا خَيْرُ اَقْمَارِكِ، وَهُوَ اَحَدُهَا

اوراس حدیث امام بخاری بیشد اورامام سلم بیشیز کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشدیانے اس کوقل نہیں کیا۔ اوراس حدیث کو ہم نے حضرت انس بن مالک بھیٹز کے حوالے سے مندا بھی لکھا ہے۔

4401 حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمَّشَاذٍ، حَدَّثَنَا جُنِدُ بُنُ حَكِيمٍ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَبُدِ اللهِ السُلَمِيُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَكَّا اللهِ السُلَمِيُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمَّا فِي بَنُ عَبُهِ الْآبَعُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّوُيَا، قَالَ: هَلُ رَآى اَحَدٌ مِنْكُمُ رُوُيًا الْيَوُمَ؟ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّوُيَا، قَالَ: هَلُ رَآى اَحَدٌ مِنْكُمُ رُوُيًا الْيَوُمَ؟ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا: رَايَ صَدَقَتُ رُوُيَاكِ دُونَ فِي رَايَّتُ كَانَ ثَلَاثَةَ اَقُمَادٍ سَقَطْنَ فِي حُجُورَتِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُونَ فِي بَيْتِهَا، قَالَ لَهَا اللهُ عَنُهُ: هَذَا اَحَدُ اَقْمَادٍ كَوْهُ وَهُو خَيْرُهَا، ثُمَّ تُوفِّى ابُو بَكُو وَعُمَرُ فَدُونَا فِي بَيْتِهَا

﴾ ﴿ حضرت انس رُلِيَّنَ فرماتے بین: بی اکرم مَلَّيْنِ عَلَى وَابول کو بہت پہندگرتے تھے۔ آپ پو چھا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ توام المونین حضرت عائشہ رُلِّنِانے کہا: میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں تین چاند آگرے ہیں۔ تین آدی وفن ہوں گے جو پوری روئے زمین آگرے ہیں۔ تین آدی وفن ہوں گے جو پوری روئے زمین سے انسل ہوں گے۔ جب نبی اکرم مَلِّنِیْمُ کا انقال ہوا اوران کومیرے حجرہ میں وفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر رُلِیْمُونے مجمع سے کہا: یہ

تیرےان چاندوں میں سے ایک ہے۔اور بیان سب سے افضل ہے۔ پھر حضرت ابو بکر ڈاٹنڈا ور حضرت عمر ڈاٹنڈ بھی بعداز وفات اسی حجرے میں میں دفن کئے گئے۔

A402 اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَو الْقَطِيْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّنِي اَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ اَصُمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّنِي اَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ اَدُخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كُنْتُ اَدُخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِيّي وَاضِعُ تَوْبِي وَاقُولُ إِنَّمَا هُو زَوْجِي وَابِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلُتُ إِلَّا وَانَا مَشُدُودَةٌ عَلَيْ ثِيَابِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَإِهُ

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ فَیْ فَا فرماتی ہیں: جس ججرہ میں رَّسُول اللّٰهِ مَالِیَّا مِدُون ہیں، میں اس میں گھر کے عام کیڑوں میں چلی جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ بیہ تو میر ہے شوہر ہیں اور (دوسر سے لیعنی حضرت ابوبکر ڈٹائٹو ) میر سے والد ہیں۔ پھر جب حضرت عمر ڈٹائٹو وہاں فن کے گئے تو میں ان سے حیاء کی وجہ سے ہمیشہ شرعی پردہ کرکے وہاں گئی۔

الم الم بخارى مُواللة اورا مامسلم موالة كمعيار كمطابق صحح بالكن شيخين مُواللة الكوفل مبيل كيا-

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

# صحابه كرام فتأثث كي معرفت كابيان

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ آمًّا الشَّيْحَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَزِيْدًا عَلَى الْمَنَاقِبِ وَقَدْ بَدَانًا فِي آوَّلِ ذِكُرِ الصَّحَابِيّ بِمَ غُرِفَةِ نَسْبِهِ وَوَفَاتِهِ ثُمَّ بِمَا يَصِحُ عَلَى شَرُطِهِمَا مِنْ مَنَاقِبِهِ مِمَّا لَمُ يُحَرِّجَاهُ فَلَمُ ٱسْتَغُنِ عَنُ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ بُنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ وَاقْرَانِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ

امام بخاری بیشت اورامام مسلم بیشت نے صحابہ کرام دائی کے صرف فضائل بیان کئے ہیں جبکہ ہم نے پہلے صحابی کانسب اوروفات بیان کی ہے پھراس کے فضائل کے متعلق وہ احادیث نقل کی ہیں جوامام بخاری بیسیداورامام مسلم بیشید کے معیار کے مطابق محیح ہیں کیکن انہوں نے ان کوفقل نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے محمد بن عمران الواقدی اوران راویوں کا بھی ذکر کیا ہے جومعرفت میں ان جیسے ہیں۔

أَبُو بَكُر بُنُ آبِى قُحَافَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فَصِنُ فَضَائِلِ خَلِيْفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِى بَكُرِ بُنِ آبِى قُحَافَةَ الصِّدِيْقُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا مِمَّا لَمُ يُخَرِّجَاهُ

### حضرت ابوبكر بن ابي قحافه وللفياك فضائل ومناقب

رسول الله مَثَاثِينَا كَ خليفه حضرت ابوبكرابن ابي قنافه ﴿ عَلَيْكَ عَضائل ( كِمتعلق وه احاديث درج ذيل بين ) جن كوامام بخارى بمتالة اورامام مسلم بيتلة نے نقل نہيں كيا۔

4403- حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ اَبِي مَنِينِعِ عَنْ جَدِهِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيْقُ اِسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ عَامِرٍ بْنِ عَمْرٍ وَ بُنِ كَعْبٍ بُنِ سَعْدٍ بْنِ تَيْمٍ بْنِ مُوَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَىِّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فَهْرٍ

المعرد بق المرى فرمات مين حضرت الوبكر صديق والتوزيك كانام

'' عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مر ه بن کعب بن لؤی بن عالب بن فهر ہے''۔

4404 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحُ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ

بُنُ مُوسَى الطَّلُحِيُّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلُحَةَ، عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَـالَـتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اللَّى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ اللَّى اَبِى بَكُرٍ، وَإِنَّ اسْمَهُ الَّذِى سَمَّاهُ اَهْلُهُ: لَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَمْرٍ و حَيْثُ وُلِدَ فَعَلَبَ عَلَيْهِ اسْمُ عَتِيقٍ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ وَ اللهُ عَلَيْ مِين رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمایا: جُوخص دوز خ سے آزادآ دمی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ابو بکر ڈاٹنٹو کو دیکھے لے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام' عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو' رکھا تھا۔ پھر' عثیق' نام آپ پرغالب آگیا۔

😁 🤃 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

A405 انجُسَرِنِى آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنُ وَاصِلٍ الْمَظُوعِيّ بِبَيْكُنْدَ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُنصُورٍ السَّلُولِيِّ سَمِعَ مُحَمَّدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّعِيْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنُ هَارُونَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عِمُرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنُ آبِى يَحْيىٰ سَمِعَ عَلِيًّا يَحْلِفُ لاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اِسْمَ آبِى بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى اِسْمَ آبِى بَكُورُ رَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَ آبِى بَكُورُ رَضِى اللَّهُ عَنْ الْجِهَالَةِ لَحَكَمْتُ لِهِذَا الْإِسْنَادِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْجِهَالَةِ لَحَكَمْتُ لِهِذَا الْإِسْنَادِ بالصَّحَةِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ النَّزَالِ بْنِ سَبُرَةً عَنْ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو یجیٰ ہے مروی ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹیٰؤ قٹم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالٰی نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹوٴ کیلئے آ سان ہے''صدیق''( کالقب)ا تارا۔

اگرمجمہ بن سلیمان مجہول نہ ہوتے تو میں اس اسناد کوشیح قرار دیتا۔اور نزال بن سبرہ کی حضرت علی ڈھائٹؤ سے روایت کروہ (درج ذیل) حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

مُ 4406 حَدَّثَنَاهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو سِنَان، عَنِ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا النَّزَّالُ بُنُ سَبْرَةَ، قَالَ: وَافَقَنَا عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنُهُ طَيِّبَ النَّهُ مَا يُوسُفَ مَ وَهُوَ يَمْزَحُ، فَقُلْنَا: حَدَّثَنَا عَنُ اَصْحَابِكَ، قَالَ: كُلُّ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى لِسَانِ جِبُرِيلً وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى لِسَانِ جِبُرِيلً وَمُعَمَّةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى لِسَانِ جِبُرِيلً وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى لِسَانِ جِبُرِيلً وَمُعَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المَا اللهُ المُعْلَى اللهُ الم

یو در حضرت نزال بن سبر و بران افر ماتے ہیں: ہم نے حضرت علی بڑا تؤنے کے ساتھ خوشد کی ہے موافقت کی آوروہ مزاح فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا: آپ اپنے اصحاب کے متعلق ہمیں کچھ بتا کیں۔ آپ نے فرمایا: رسول اللہ مٹالٹیڈیا کے تمام صحابہ میرے اصحاب ہیں۔ہم نے کہا: حضرت ابو بکر رٹالٹوز کے متعلق کچھ بتا کیں۔ تو فرمایا: وہ ایسے انسان تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت جرائیل علیقا اور حضرت محمد مثالثینی کی زبان مبارک سے اس کا نام' صدیق''رکھا۔ الصَّنُعَانِيُّ، حَلَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: لَمَّا السُرِى الصَّنُعَانِيُّ، حَلَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: لَمَّا السُرِى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى اَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ فَمَنُ كَانَ آمَنُوا بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى اَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ فَمَنْ كَانَ آمَنُوا بِالنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى اَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَ نَاسٌ فَمَنْ كَانَ آمَنُوا بِعُلُوا اللَّهُ عَنُهُ، فَقَالُوا: هَلُ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزُعُمُ آنَّهُ السُوى بِهِ اللَّيْكَةَ اللَّى بَيْتِ الْمَعْدِسِ، قَالَ: اَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَيْنُ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدُ صَدَق، قَالُوا: اَو تُصَدِّقُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَعْدِسِ، قَالَ: اَو قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، إِنِى لاَصُدِقُهُ فِيمَا هُوَ اَبُعَدُ مِنْ ذَلِكَ السَّدَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَعْدِقِ وَاوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمَى اللَّهُ بَكُمٍ الصِّدِيقَ السَّمَاء فِى غُدُوةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمَى اللَّهُ بَكُرٍ الصِّدِيقَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

4408 حَدَّقَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمْدِ حَدَّفَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ زَكِرِيَّا حَدَّفَنَا بُنُ عَائِشَةَ حَدَّقَنِى آبِى عَنْ عَيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنَ عَنْ مَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنَ النَّهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الْوَزِيْرِ فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِى جَمِيْعِ الْمُوْرِهِ وَكَانَ ثَانِيْهِ فِى الْإِسْلَامِ وَكَانَ ثَانِيْهِ

بِي مَعْدَى عَدِيرِي عَلَى الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدُرٍ وَكَانَ ثَانِيْهِ فِي الْقَبْرِ وَلَمْ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدِمُ عَلَيْهِ فَى الْقَبْرِ وَكَمْ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدِمُ عَلَيْهِ أَحَدًا

﴾ ﴿ حضرت سعید بن مستب بڑا تھ فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ اللہ مٹا تھے آگا ہے وزیر کی حیثیت رکھتے تھے حضور علیا جمیع امور میں انہی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔اور بیاسلام میں بھی آپ کے ساتھی تھے، غار میں بھی ساتھی تھے اور جنگ بدر کے دن خیمے میں بھی ساتھ تھے اور قبرانور میں بھی ساتھی ہیں۔اوررسول اللہ مٹا تھے اور کسی کور جیے نہیں دیا کرتے تھے۔ بدر کے دن خیمے میں بھی ساتھ تھے اور قبرانور میں بھی ساتھی ہیں۔اوررسول اللہ مٹا تھے اور کسی کور جیے نہیں دیا کرتے تھے۔

﴿ 4409 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ اللهِ بُنِ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱيُّوْبَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ اللهِ بُنِ اَخِي الزُّهُرِيِّ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ

عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ تَوَفَّى اَبُو بَكُرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ لَيُلَةَ الثَّلاثَاءِ لِهَمَّانِ بَقَيْنَ مِنُ جُمَاذَى الاُولِي سَنَةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَهُوَ يَوْمَئِذِ بَنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ وَكَانَ مَرَضُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوُمًا وَكَانَ سَبَبُ مَرَضِهِ اَنَهُ اغْتَسَلَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ فَحْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَيُلَةً لَمْ يَحُرُجُ إِلَى الصَّلاةِ فَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ اغْتَسَلَ فِي دَارِهِ النِّي قَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجَاةَ دَارٍ عُثْمَانَ الْيَوْمَ وَاوَصَى اَنُ تَغْسِلَهُ اَسْمَاءُ بَعْنَدُ عُمْدُ وَيَقِ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجُاةَ دَارٍ عُثْمَانَ الْيُومَ وَاوْصَى اَنُ تَغْسِلَهُ اَسْمَاءُ بَعْنَدُ عُمْدُ وَي وَكُفِّنَ فِى نَوْبَيْنِ اَحَدُهُمَا غَسِيلٌ وَيُقَالُ فِى ثَلَاثَةِ بَسَتُ عُمَدُ عَمْدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو سَرِيرُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو سَرِيرُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا الَّذِي كَانَتُ بَنَامُ وَهُو سَرِيرُ عَلِيهِ عَمْدُ فِى الْمَسْجِدِ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ وَدُفِنَ فِى الْبَيْتِ مَعَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُّلَا وَجَعَلَ رَاسَهُ بَيْنَ كَتِفَى النَّيِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالم

کہ ہام المونین حفرت عائشہ بھٹافر ماتی ہیں: حفرت ابو بکر بھٹنڈ کا انتقال ۲۲ جادی الاولی ۱۳ جری منگل کی رات میں ہوا۔ اس وفت آپ کی عمر ۱۳ برس تھی۔ آپ ادان بیارہ ہے۔ آپ کے بیارہ ونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے تخت سردی کے موسم عنسل کرلیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخارہ وگیا اور یہ بخار ۱۵ دن تک رہا، ان ایام میں آپ نماز کیلئے نہیں نکل سکے ۔ تو آپ کی جگہ حفرت عمر بھٹی ٹیڈن نماز پڑھاتے رہے اور آپ اس مکان میں تھے جور سول اللہ مُٹائینہ کے نے آپ کو دیا تھا اور یہ حفرت عثمان بھٹنڈ کے موجودہ مکان کے بالکل سامنے تھا۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ ان کی بیوی حضرت اساء بن عمیس بھٹنڈ آپ کونسل دیں ۔ لیکن وہ ضعیف ہو چکی تھیں اس لئے حضرت عبد الرحمٰن بھٹنڈ نے ان کے ساتھ معاونت کی۔ آپ کودو کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں بھی ایک فیم دوایت موجود ہے کہ تین کپڑوں میں گفن دیا گیا تھا۔ پھر آپ کو چار پائی پر رکھا گیا، اور یہ ام المونین حضرت عائشہ بھٹنڈ کی وہ چار پائی تھی اور یہ ان اور حضرت عائشہ بھٹنڈ کی وہ وہ چار پائی تھی جس پر آپ سویا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر ڈھٹنڈ کا جنازہ اس پر اٹھایا گیا تھا اور حضرت عائشہ بھٹنڈ کی وہ وہ چار پائی تھی جس پر آپ سویا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر ڈھٹنڈ کا جنازہ اس پر اٹھایا گیا تھا اور حضرت اس کی مقابل میں رکھا گیا۔ اللہ مُنٹی ٹیٹی کے جمراہ فن کیا گیا اور ان کا سررسول اللہ مُنٹی ٹیٹیڈ کے کندھوں کے مقابل میں رکھا گیا۔

4410 حَدَّثَنِى اَبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بُنُ اِسُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ سَبَبُ مَوْتِ اَبِى عَرِّى عَبْدِ اللهِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ سَبَبُ مَوْتِ اَبِى بَكُرِ مَوْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِسُمُهُ يَجُرِى حَتَّى مَاتَ

﴾ ﴿ سالم بن عبدالله الله من ا

4411 حَدَّثَنِى الْاُسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبٍ بُنُ اللهُ عَنْهُ بُنِ اللهُ عَنْهُ بُنِ اللهُ عَنْهُ بُنِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعَنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَمَعْدُ وَمَعْدَاهُ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَمَعْدَاهُ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَمُعْلَا اللهُ مُنْ كَلْدَةً وَعُنْهُا سُمَّ

سَنَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَمْ يَمُرَّ الْحَوْلُ حَتَّى مَاتَا فِي يَوْمٍ وَّاحِدٍ رَأْسَ السَّنَةِ

﴿ ﴿ ابن شہاب فرماتے ہیں: ایک دن کسی آدمی نے حضرت ابو بکر ڈٹاٹنے کوخزیرہ (آٹے اور چربی کا بنے ہوئے کھانے) کا ایک پیالہ ہدید دیا۔اس وقت آپ کے پاس حارث بن کلدہ نامی ایک صاحب علم شخص موجود تھا۔ جب ان دونوں نے اس میں سے کھالیا تو ابن کلدہ بولا: اس میں سم سنہ ہے (سم سنہ اس زہر کو کہتے ہیں جس کا اثر ایک سال کے اندراندر ہوجاتا ہے)

(ابن شہاب کہتے ہیں)اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابھی ایک سال پورانہیں ہوا تھا کہ سال کے آخری ایام میں ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوگیا۔

4412 فَ حَدَّثَنَا السِّرِّ ثُنُ اللهِ بَكْرٍ بُنُ مُحَمَّدٌ الصَّيْرَ فِيْ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ اللهِ الدُّنيَا الدَّنيَّةِ وَقَدْ سُمَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ الدُّنيَا الدَّنيَّةِ وَقَدْ سُمَّ رَسُولُ اللهِ صَلْى اللهِ عَدْقَ النَّهِ عَلَيْهِ وَكَذْلِكَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَكَذْلِكَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسُمَّ اللهِ مَتُفَ الْفَهِ وَكَذَلِكَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسُمَّ اللهِ مَتُفَ الْفَهِ وَكَذَلِكَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسُمَّ اللهِ مَتُفَ الْفَهِ

اسکینی دنیاہے کیا تو تعلی المائی فرماتے ہیں: اس کمینی دنیاہے کیا تو قع کی جاسکتی ہے کہ

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُوز برديا كيا\_

حضرت ابوبكرصديق بناتنيُّهُ كوز مرديا كيا ـ

حضرت عمر بن خطاب والنين كوشهيد كما كما ـ

حضرت عثمان مِثَانَةُ وصْهبيد كميا كميا \_

حضرت على رفاتيةُ كوشهيد كيا كيا\_

حضرت حسن طالفيَّهُ كوز مرد يا گيا۔

حضرت حسين والفيؤ كوبهى شهيد كيا گيا۔

4413 حَدَّثَنَا عَالِبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْقَرْفَسَانِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ حَبِيبِ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ وَيَادٍ، حَدَّثَنَا عَالِبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْقَرْفَسَانِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ حَبِيبِ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ: قُلْتُ فِي اَبِي بَكْرٍ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: قُلُ حَتَّى اَسْمَعَ، قَالَ: قُلْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ قُلْتُ: وَثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْعَارِ اللهِ قَدْ طَافَ الْعَدُورُ بِهِ إِذْ صَاعَدَ الْجَبَلا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعُدِلُ بِهِ بَدَلا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ عَالَبَ بَن عبدالله القرفساني النبي والدسي، وه ان كے داداسے روایت كرتے ہیں، وه فرماتے ہیں كہ میں رسول الله من الل

تھے،اور جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو دشمن ان کا گھیراؤ کرر ہاتھا، وہ رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِ کے محبوب تھے اور یہ بات سب جانتے ہیں کے مخلوقات میں سے کوئی بھی ان کا ہم پلینہیں ہے (بین کر)رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِ مسکراد یئے۔

4414 حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ مُخَلَّدً الْجَوْهَرِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ مُخَلَّدً الْجَوْهَرِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَالُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَوْ سُئِلَ مِنْ اَوَّلِ مَنْ اَسُلَمَ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ السَّلَمَ فَقَالَ امَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّان رَضِى اللهُ عَنْهُ

فَأَذُكُس ُ اَحَاكَ اَساً بَسكُرٍ بِهَا فُعِلا بَسعُسدَ السَّبِسِيّ وَاَوْفَاهَا بِهَا حُمِلا وَاَوَّلُ السَّساسِ مِسنَّهُمْ صَدَّقَ السرُّسُلا إِذَا تَلَكَّكُوتَ شَبِّوًا مِنْ أَخِى ثِقَةً خَيْسُ الْبَرِيَّةِ اَتُقَاهَا وَاَعَدَّلَهَا التَّالِي الْمَحُمُودُ مَشْهَدُهُ

﴿ ﴿ حضرت شعبی فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رہ اللہ ان سے کسی اور نے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ انہوں نے فرمایا: کیاتم نے حضرت حسان رہ اللہ کا ریقول نہیں سنا؟

فَأَذُكُورُ آخَاكَ آباً بَسَكُوٍ بِمَا فُعِلا بَعُدَ النَّبِتِي وَاَوْفَاهَا بِمَا حُمِلا وَاَوَّلُ النَّساسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرَّسُلا

إِذَا تَسذَكَّسرُتَ شَسجُوا مِنْ اَحِى ثِقَةً خَيْسرُ الْبَسرِيَّةِ اَتُسقَساهَسا وَاَعَدَّلَهَسا اَلشَّانِسى التَّسالِى الْمَحْمُودُ مَشُهَدُهُ

' جبتم ایخ کسی پر میزگار بھائی کی تکلیف کا تذکرہ کروتو اپنے بھائی ابو بکر ڈٹائٹڈا وران کے کارناموں کو بھی یا دکرو،وہ نبی اکرم مُٹائٹٹی کے بعد تمام مخلوق سے بہتر،سب سے زیادہ پر میزگاراورسب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اوران پر جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کوسب سے احسن طریقے سے نبھائے والے ہیں۔ (حضور علیا کے ہمراہ ہمیشہ) دوسر سے وہی ہوتے تھے اوروہ آپ کے تبیع تھے،ان کا مشہد پندیدہ تھا اور آپ رسول الله مُٹائٹی کی سب سے پہلے تھدین کرنے والے ہیں'۔

415- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ، حَدَّثَنا مِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ: فِي كَذَّتُهِ اللهُ عَنَهُ: فِي كَذَّتُهُ وَاللهُ عَنَهُ : فِي ثَلَاثَةِ آثُوَابٍ، قَالَ: فَفِيهَا كَفِّنُونِي

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ام المومنین حضرت عائشہ رہی فی اللہ میں: حضرت ابو بکر رہا تین نے مجھ سے پوچھا:تم نے رسول اللہ مٹالی بیا کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا تھا؟ میں نے کہا: تین کپڑوں میں ۔انہوں نے فرمایا: مجھے بھی اسنے ہی کپڑوں میں گفن دینا۔ ﷺ یہ حدیث امام بخاری بُینینیا اورامام سلم بینینیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بڑینیں نے اس کوفل نہیں کیا۔ 1416 الْرَّحْمَنِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى السَّخُورِ بُنُ صَالِحِ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: فِي كُمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَا وَهُ اللهُ عَلُوهُ مَعَ ثُوبَيْنَ جَدِيدَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ خَلَقٌ، فَقَالَ: الْحَيُّ احَقُ بِالْجَدِيدِ مِنَ وَفِيهِ وَحَدَّنِي هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ قَالَ اخْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُرُوةَ اَنَّ ابَا اللهُ عَنُهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَدُفِنَ لَيَّلا إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةً وَا لَا عَبُدُ الرَّحِيمِ وَحَدَّيْنِي هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرُونَ لَيَّلا إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةً عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي عُرْوقَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْوقَ لَيَّلا إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْوقَ لَيَلا إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْوقَ لَيَلا إلى عَنْبُ وَسُلَمَ اللهُ عَنْهَا

ﷺ عبدالرحیم ہشام بن عروہ کے ذریعے عثان بن ولید کے واسطے سے حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹنز کی نماز جنازہ مجدمیں پڑھائی گئی اور رات کے وقت حضرت عائشہ ڈاٹٹنا کے جمرے میں،رسول اللہ مُلٹٹنِنز کے بہلومیں فن کئے گئے۔

4417 اُخْبَرَنِى آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ عَنُ نَافِعٍ عَنُ اللهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ سَنَتَيُنِ اللهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ سَنَتَيُنِ وَسَبْعَةَ اَشْهُر

الله عبد الله بن عمر الله فرمات بين حضرت ابو بكر والتنزف دوسال سات ماه امور خلافت جلائے۔

4418 حَدُثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، اِمُلاءً، اَخْبَرَنِی عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ دَرَسَتَوَیْهِ الْفَارِسِیُّ، حَدَّثَنَا یَعْفُو بُ بُنُ سُفْیَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِیعُ بُنُ نَافِعِ الْحَلَبِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَسُ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْعَبَّسِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ آبِی سَلامٍ، عَنُ آبِی اُمَامَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ مَلَّتُ وَهُو بِمَكَّةَ وَهُو حِینَئِذٍ مُسْتَخُفٍ، فَقُلْتُ: مَا اَنْتَ؟ اَتَیْتُ رَسُولُ اللهِ مُقَلِّتُ: مَا اللهُ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلُتُ: فِيمَا اَرْسَلَكَ؟ قَالَ: اَنْ اللهُ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلُتُ: فِيمَا اَرْسَلَكَ؟ قَالَ: اَنْ اللهُ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ: اللهُ الله عدوب عسن 1418: صميح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عدوبن عسنة صديد 1416: صميح ابن خزيعة كتاب الوضوم عبداع أبوله غسل النظهيد والاستعباب من غير فرض ولا إيجاب باب ذكر دليل أن النبى صلى الله عليه وسلم قد كان

تَعُبُدَ اللّٰهَ وَتُكَيِّدَ الْاَصْنَامَ وَاَنْ تَصِلَ الْاَرْحَامَ، قُلْتُ: نِعُمَ، مَا اَرْسَلَكَ بِهِ، فَمَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَلَاا؟ قَالَ: عَبُدٌ وَحُرٌّ يَعْنِى اَبَا بَكُرٍ وَبِلَالا، وَكَانَ عَمْرٌ و يَقُولُ: لَقَدْ رَايَّتِنِى وَاَنَا رُبُعُ الْإِسْلامِ، قَالَ: فَاسْلَمْتُ وَقُلْتُ: اَتَّبِعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ الْحَقْ بِقَوْمِكَ، فَإِذَا الْحُبِرْتَ آنِّي قَدْ خَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي

ه لذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ تَابَعَ اَبَا سَلامٍ عَلَى رِوَايَتِهِ ضَمْرَةُ بُنُ حَبِيبٍ وَاَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِيِّ، وَشَدَّادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَبُو عَمَّارِ

اَمَّا حَدِيثُ ضَمْرَةً وَابُو طَلُحَةً

الله من الله على الل

میں نے آپ سے پوچھا: آپ کون ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں نبی ہوں۔

میں نے کہا: نبی کون ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا: اللہ کارسول۔

میں نے کہا: آپ کا پیغام کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ کہتم اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کوچھوڑ دو،صلدر حی کرو۔

میں نے کہا: آپ کا پیغام تو بہت اچھا ہے۔اس بات پر ایمان کون کون لایا ہے؟

آپ نے فر مایا: ایک آزاداورایک غلام یعن حضرت ابوبکر طانعناور حضرت بلال طانعند

حضرت عمر ولا النظر مایا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ اسلام لانے والا چوتھا آدی میں ہوں، پھر میں نے اسلام قبول کرلیا، اور میں نے عرض کی: کیا میں آپ الیا کی سنگت میں رہ سکتا ہوں؟ آپ الیا کے فرمایا نہیں۔(ابھی نہیں) بلکہ تم فی الحال ایخ قبیلے میں چلے جاؤ۔اور جب تہمیں میرے غلبہ کی خبر ملے تم میرے ساتھ رہنے کے لئے چلے آنا۔

ی بیر حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس حدیث کو ابوا مامہ سے روایت کرنے میں ضمر ہ بن حبیب،ابوطلح الراسبی اور ابوعمار شداد بن عبداللہ نے ابواسلام کی متابعت کی ہے۔

ضمر ہ اور ابوطلحہ کی روایت کردہ حدیث (درج ذیل ہے)۔

4419 فَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُسنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَاَخُبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابُو يَحْيَى، وَضَمْرَةُ بُنُ حَبِيبٍ، وَابُو طَلُحَةَ، عَنُ اَبِى اللّٰهِ عَنْهُ، قَالَ: اتّيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُاءَةِ الْبَاهِ لِيَّ مَكْوَلًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَ لَا يَعْدَلُ عَلَى هَذَا الْاَمُوعِ قَالَ: اتْبَعْنِى عَلَيْهِ رَجُلانِ حُرٌ وَعَبُدٌ ابُو وَهُ وَ لَا يَعْدَلُ عَلَى هَذَا الْامُوعِ؟ قَالَ: اتْبَعْنِى عَلَيْهِ رَجُلانِ حُرٌ وَعَبُدٌ ابُو

الهداية - AlHidayah

بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَ: فَأَسُلَمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَمَّارٍ

﴿ ﴿ اللهُ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

4420 فَحَدَّثْنَاهُ آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، آنْبَآنَا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِتُ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بُنُ عَصَّادٍ، وَكَانَ قَدْ آذُرَكَ نَفَرًا مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ عَسَّادٍ، وَكَانَ قَدْ آذُرَكَ نَفَرًا مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ آبُو اُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بُنُ عَبَسَةَ، بِآيِ شَيْء إِنَّاكَ رُبُعُ الْإِسْلامِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

﴾ ﴿ شداد بن عبدالله ابو مجار ( انہوں نے متعدد صحابہ کرام ٹھائیٹر کی زیارت کی ہے )روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ نے کہا: اے عمرو بن عبسہ ڈلٹٹٹڑ! آپ کس بناء پر بیدوی کرتے ہیں کہتم چوشے اسلام لانے والے ہو؟ پھراس کے بعد ان کا مکمل واقعہ بیان کیا۔

4421 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلُ الْاَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي 4421 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلُ الْاَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ مَنَهُ اللهُ عَنُهُ مَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

يَ يَهُ يَهُ اللهُ الله

4421–الجامع للترمذي' أبسواب السنباقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' باب مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه واسه عبد الله' حديث3674: مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا لِى فِى الْإِمَارَةِ مِنُ رَاحَةٍ، وَلَكِنُ قُلِّدُتُ اَمُرًا عَظِيمًا مَا لِى بِهِ مِنُ طَاقَةٍ وَلا يَدَ إِلَّا بِتَقُوِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ، وَلَوَدُتُ اَنَّ اَقُوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِى الْيَوْمَ، فَقَبِلَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُ مَا قَالَ وَمَا اعْتَذَرَ بِهِ، قَالَ عَلِيٌّ وَضِيمًا اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّرُبَيْرُ: مَا غَضِبْنَا إِلَّا لِآنًا قَدُ اُجِرُنَا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَإِنَّا نَرَى اَبَا بَكُو اَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعُدَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَالنَّرُ بَيْرُهِ، وَلَقَدُ امَرَهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَةِ بِالنَّاسِ وَهُو حَيِّ وَثَانِيَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَةِ بِالنَّاسِ وَهُو حَيِّ وَثَانِيَ الْنَهُ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَةِ بِالنَّاسِ وَهُو حَيِّ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ار المسلم المسل

😌 🕾 به حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

4423 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبُحْتُرِیُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبُحْتُرِیُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبُحْتُرِیُ عَبُدِ اللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ اَبَا بَكُرٍ يَوُمُّ النَّاسَ، فَايَّكُمُ تَطِيبُ نَفُسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَبَا بَكُرٍ رَضِیَ الله عَنْهُ؟ فَقَالَتِ الْانْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَا بَكُرٍ رَضِیَ الله عَنْهُ؟ فَقَالَتِ الْانْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَا بَكُرٍ رَضِیَ الله عَنْهُ؟ فَقَالَتِ الْانْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَا بَكُرٍ رَضِیَ الله عَنْهُ؟ فَقَالَتِ الْانْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَا بَكُرٍ رَضِیَ الله عَنْهُ؟

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله وَاللهُ وَاللهُ عَيْنَ مِن رسول اللهُ مَالِيَّةِ ﴾ انتقال کے بعد انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہوگا اورایک تم میں سے کورسول اورایک تم میں سے کدرسول الله مَالیَ تم میں سے کہ رسول الله مَالیَ تم میں سے کون ہے جو ابو بکر وَاللهُ اللهُ مَالَیْ اللهُ مَالَیْتُمْ نے حضرت ابو بکر وَاللهُ اللهُ مَاللهُ مِن مِن مِن مَاللهُ مَالهُ مَاللهُ مِن مِن مِن مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مِن مَاللهُ مَالله

میں خوش ہے؟ انصار نے کہا: ہم ابو بمر ڈالٹنڈ سے آگے ہونے سے اللہ کی پناہ ما تگتے ہیں۔ ﷺ پیصدیث سے الاسناد ہے کیکن شیخین ٹریسٹیانے اس کوفل نہیں کیا۔

4424 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بَنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ اَبِي عُبُدَدَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِي سُفْيَانَ عَنُ انَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدُ ضَرَبُوا رَسُولُ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يُنَادِى وَيَقُولُ وَيُلكُمُ رَصِى اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يُنَادِى وَيَقُولُ وَيُلكُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فَالَوْا مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا بَنُ آبِى قُحَافَةَ الْمَجُنُونُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس وُلِا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

السناد بي المام بخاري بيت المام بخاري بيت المسلم بيت في الساد بي الله المسلم بيت في الساد بي المام المام بخاري بيت المام المام بخاري بيت المام المام بي المام بناء ال

4425 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ عَفِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ جَعُفَرٍ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بَنُ اللهِ الْمُدُلِجِيِّ وَهُوَ بْنُ آخِي سُرَاقَةَ بْنِ جُعُشُمٍ آنَّ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحُمْنِ بْنِ مَالِكِ الْمُدُلِجِيِّ وَهُوَ بْنُ آخِي سُرَاقَةَ بْنِ جُعُشُمٍ آنَّ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَفِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَفِى اَبِى بَكُرٍ دِيَّةٌ وَلِمَنْ قَتَلَهُمَا فِى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دِيَّةٌ آوُ اَسُرُهُمَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت سراقہ بن بعثم و النَّوَ فرماتے میں : ہمارے پاس کفارے قاصدین آکررسول الله مُثَاثِیَّا اور حضرت ابو بکر والنَّوَ کی کے علی انعام کا (یوں) اعلان کرتے '' جو شخص ان دونوں کوئل کرے گایا ان کو گرفتار کرے گا،اس کوان میں سے ہرایک کے بدلے ایک دیت (۱۰۰اونٹ) انعام دیا جائے گا۔

المسلم بينيا كمعيار كمطابق صحيح بيكن شخين بينياني اس كفل نهيل كيا-

4426 اَخْبَرَنَا اَبُو عَـمْرِو عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ اللهِ بَنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ سُفُيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى الله عَنْهُ، اَبِى، حَدَّثَنَا يَحْمُو اللهُ عَنْهُ، وَتَنَّى اللهُ عَمَّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَنَى ابُو بَكُرٍ، وَثَلَّتَ عُمَرُ، ثُمَّ حَطَبَتُنَا فِتُنَدُّ، وَيَعْفُو اللهُ عَمَّنُ يَشَاءُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابوبرصدیق الوگرات میل الفظافیر ماتے ہیں: رسول الله طَالَقَافِم سب سے آگے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق الفظاور تیسرے نمبر پر حضرت عمر الفظامیں۔ پھر ہمیں فتنوں نے آگھیرا،اوراللہ تعالی جسے جا ہے معاف فرمادیتا ہے۔

الإساد بيكن شيخين ميسان الماكوش كيار

2427 الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، اَخْبَرَنِى عُمَرُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ آبِى حُسَيْنٍ يُوسُفُ بَنُ عَدِيٍّ، وَنُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، قَالاً: صَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ الْفَصَى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ بَنُ ابِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَضَى اللهُ عَنْهُ النَّاسُ يَدْعُونَ لَهُ وَآنَا فِيهِمُ، فَجَاءَ عَلِيٌّ بَنُ ابِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنِّى كُنْتُ اكْثَرَ انَ اسْمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَلِكَ آنِى كُنْتُ اكْثَرَ انَ اسْمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ وَعُمَرُ، وَذَلِكَ آنِى كُنْتُ اكْثَرَ انَ اسْمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعَهُمَا وَعُمَرُ، وَذَخَلْتُ آنَا وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، وَإِنِّى كُنْتُ اظُنُ انُ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا

هلذَا حَدِيكُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ي يحديث المام بخارى بُيْالَة اورالمام سلم بُيُلَة كَ معياد كم طابق صحح حيا كن بُيُلَة في الكون الكون

دَحَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى آبِي بَكْرٍ، وَالأُخُرَى عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: هَكَذَا نُبُعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ابو بکر ڈائٹیئر تھا اور دوسرا ہا تھ حضرت عبد اللہ بن عمر ڈائٹیئر اسٹانسٹی اسٹر میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کا ایک ہاتھ حضرت ابو بکر ڈائٹیئر تھا اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر ڈائٹیئر پر پھر آپ نے فرمایا: ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔

4429 انْجَسَرَنَا عَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقِيقِيُّ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بُنُ مُدَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ السَّسَائِغُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ مَنْ تَنُشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ اَنَا، ثُمَّ ابُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِى اَهُلَ الْبَقِيعِ فَتَنْشَقُ عَنْهُمُ فَانُهُمْ عَنْهُمْ فَانُهُمْ عَنْهُمْ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

4430 حَدَّثَنَا اللهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَیْمٍ، وَحَلادُ بُسُ یَسُخیی، قَالاً: حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ، عَنُ اَبِی عَوُنِ النَّقَفِیِّ، عَنُ اَبِی صَالِحِ الْحَنَفِیِّ، عَنُ عَلِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِی النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلاَبِی بَکُرٍ: مَعَ اَحَدِکُمَا جِبُرِیْلُ، وَمَعَ الْاخَرِ مِیكَائِیلُ، وَإِسُرَافِیلُ مَلَكُ عَظِیمٌ یَشُهَدُ الْقِتَالَ وَیَکُونُ فِی الصَّفِّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ

🕄 🕄 بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اور امام سلم میشیئے اس کونقل نہیں کیا۔

4429-صبعيح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة \* ذكر البيان بأن عبر بن الغطاب رضى الله عنه أول من \* حديث7009:الجامع للترمذي \* أبواب البناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \* باب \*حديث3710.البعجم الكبير للطبرانى -من اسه عبد الله \* ومنا أسند عبد الله بن عبر رضى الله عنهما - سالم عن ابن عبر \* حديث12969:

4430-مصنف ابن آبى شيبة كتاب الفضائل' ما ذكر فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه' حديث31313:مسند أحدد بن حنبل 'مسند العشرة البيشرين بالجنة' مسند الخلفاء الرائدين – مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه' حديث1227:البعر الزخار مسند البزار سحومها روى أبو صالح العنفى ' حديث656:مسند أبى يعلى البوصلى 'مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه' حديث324: حَالِيدٍ بُنِ عَنْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِي حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ يَعْقُوبَ حَدَّثِنِى اَبُو الْحُويُوكَ اَنَّ مُحَمَّدٌ بُنُ جُبَيْرٍ بِنِ مُطُعِمٍ اَخْيَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْتَحُ مِنْ قُلَيْبِ بَدْرٍ إِذْ جَاءَ تُ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ لَمُ اَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ثُمَّ مَنَ اللهُ عَنْهُ يَخُطُبُ النَّاسَ فَقَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْتَحُ مِنْ قُلَيْبِ بَدْرٍ إِذْ جَاءَ تُ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ لَمُ اَرَ مِثْلَهَا قَطُّ لُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَعْفُوبَ النَّاسَ فَقَالَ بَيْنَمَا النَّا اَمْتَحُ مِنْ قُلَيْبِ بَدْرٍ إِذْ جَاءَ تُ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ لَمُ اَرَ مِثْلَهَا قَطُّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَتِ الرِّيْحُ النَّائِيةُ وَيَالُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَتِ الرِّيْحُ النَّائِيةُ السَّوافِيلُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَتِ الرِّيْحُ النَّائِيةُ السَّوافِيلُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتِ الرِيْحُ النَّالِيَةُ السَّرَافِيلُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْيُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

4432 حَدَّثَنَا الْوَاهِيمُ بُنُ الْمُحَدُّ بُنُ عُبَيْدِ الْجَافِظُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى إِيَّاسٍ الْعَسْقَ الاِنِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِى فُدَيْكٍ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إلى آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ

<sup>4432–</sup>العامع للترمذي "أبواب المتناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم "باب" حديث3689: ﴿

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن حطب والنيوز مات ميں: ميں رسول الله منا الله منا الله عنا ، آپ نے حضرت ابو بکر والنوز اور حضرت عبر والنوز الله عنا الل

المناد على الماد على المام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في الكونس كيار

4433 انْحُبَرَنِى بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ الرَّفَاشِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوُ عِتَابٍ سَهُلٌّ بُنُ حَمَّدٍ الصَّيْرَ فِي بِمَرُو حَدَّثَنَا اَبُو قِلَابَةَ الرَّفَاشِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِتَابٍ سَهُلٌّ بُنُ حَمَّدٍ وَجَلَّ فَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاللهَ هُوَ حَدَّثَنِا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاللهَ هُو مَدُلاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤمِنِيْنَ اَبُو مَولًا هُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤمِنِيْنَ اَبُو اللهُ مُولًا هُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤمِنِيْنَ اَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بَعَرِ جَاهُ

💠 💠 مکول ہے کی نے اس آیت

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْ لاكُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (التحريم: 66)

"توبشك الله ان كامددگار باورجريل اورنيك ايمان والي " (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا)

کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جوابا کہا: حضرت ابوا مامہ ڈٹائٹڈ فر ماتے ہیں:''وصالح المونین'(ےمراد) حضرت ابو بکر ڈٹائٹڈ اور حضرت عمر ڈلٹڈ ہیں۔

السناد بي المان الماد المان المان المناد المان ا

4434 حَدَّثَنَا البُوهُ هِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ السُحَاقَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ يُثَيْعٍ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ الرُّواسِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو السُحَاقَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ يُثَيْعٍ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تُولُّوا ابَا بَكُو تَجِدُوهُ زَاهِدًا فِى الدُّنُيَّا، رَاغِبًا فِى الْاخِرَةِ، وَاللهِ تَعَالَى لَوْمَةُ لائِمٍ، وَإِنْ تُولُوا عَلِيًّا تَجِدُوهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا مَهُدِيًّا مَهُدِيًّا مَهُدِيًّا مَهُدِيًّا مَهُدِيًّا مَهُدِيًّا مَهُ الطَّرِيقَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَشَاهِدَهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ

اسك المربنالو على التوقيق من المرسول الله من التوقيم أن ارشا وفر ما يا: الرتم الوبكر ولي المربنالو على المربنالو على الله ونياسي بالمربنالو على الله عنه على المربنا و المربنا و المربنالو على الله عنه على الله عنه المربنا و المربنالو على الله عنه المربنالو على الله عنه المربنالو المربن

المستصوك (مترجم) جلد چهارم

تعالیٰ کےمعاملہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اوراگرتم علی ڈٹٹٹؤ کوامیر بناؤ گے تو تم اس کوہدایت یافتہ پاؤ گے، یہ تہہیں درست راستے برچلا کیں گے۔

24435 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكِيمِى بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ٱلدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ عَامِرِ بِنِ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ عُتُمَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ شَقِيقٍ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اسْتَخُلَفُتَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: إِنْ اَسْتَخُلِفُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا فِي اَمْرِ اللهِ صَعِيفًا فِي الْعَذَابُ، قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلَفُتَ عَلَيْنَا اَبَا بَكُرٍ، قَالَ: إِنْ اَسْتَخُلِفُهُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا وَي اَمْرِ اللهِ صَعِيفًا فِي الْعَذَابُ، قَالُوا لَوِ اسْتَخْلَفُتَ عَلَيْنَا عُمَرَ، قَالَ: إِنْ اَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا اَمِينًا لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَهُ كَسَدِهِ، قَالُوا لَوِ اسْتَخْلَفُتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا، قَالَ: إِنْ اَسْتَخُلِفُهُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا اَمِينًا لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا اَمِينًا لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَهُ اللهِ اللهِ السَتَخُلَفُتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا، قَالَ: إِنْ اَسْتَخُلِفُهُ عَلَيْكُمْ تَجِدُوهُ قَوِيًّا اَمِينًا لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَمُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ بن یمان ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

🕀 🖰 سيعثان بن عمير" ابواليقظان" بين \_

4436 آخْبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آحْمَدَ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ الْعَلاف بِمِصُرَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ آبِى مَرْيَمَ آنْبَا سُفْيَانٌ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 'وَشَاوِرُهُمُ فِى الْأَمُوِ" قَالَ آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (وَشَاوِرُهُمُ فِى الْأَمُوِ" قَالَ آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرَّطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اللہ عبداللہ بن عباس رہ اس مروی ہے کہ اللہ تعالی کے ارشاد

<sup>4435—</sup>البصامع للترمذي' أبـواب الـــنساقـب عـن رسـول الـلّـه صـلـى الـلّـه عليه وسلـم ' باب مناقب حذيفة بن اليسان رحنى الله عنه' محديث3828:البحر الزخار مسند البزار –أبو اليقظان ' حديث2508:

🦿 وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأُمُورِالُ عمران:159)

"اور كامول مين ان مع مشوره لو " (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا)

(میں جن سے مشورہ لینے کا تھم دیا گیا ہے ان سے مراد ) حضرت ابو بکر ڈاٹنڈا ورحضرت عمر ڈاٹنڈ ہیں۔

🥸 🕄 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُونید اورامام مسلم مُونید نے اس کوفل نہیں کیا۔

4437 اللهِ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا اَشْعَتُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا اَشْعَتُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحُمُوانِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ اَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِى اللهِ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَاى مِنْكُمُ رُوْيًا؟ فَقَالَ بَجُلٌ: اَنَا رَايَتُ كَانَّ مِيزَانًا نَوَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنُتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاءِ، فَوُزِنُتُ عَمَرُ وَابُو بَكُمٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُرْنَ عُمَرُ وَابُو بَكُمٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانَى فَرَجُعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمَ وَعُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمَ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُولُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَيْهُ وَلَا لَعُمَا الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَلَمُ الْعُلِي الْعَلَيْهِ وَلَمَا الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمَ الْعُلِي الْعُلِي الْعَلَيْهِ وَلَمَا الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْعِلَمُ الْعُرَاقُ الْعُلِي الْعُلِي الْعَلَيْلِيْهِ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعُلْمَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ الرَّايِجَاهُ

وَشَاهِدَهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ الَّذِي

﴿ ﴿ حضرت الويكره رُفَاتُؤَتَ عروى ہے كەرسول الله مَلَاتَيْزَمْ نے فرمایا بتم میں ہے كئى نے وكى خواب دیکھا ہے؟ توایک آدمی نے كہا میں نے كوئى خواب دیکھا ہے؟ توایک آدمی نے كہا میں نے دیکھا ہے كہ كوئى ترازوآ سان سے اتر الله باس میں آپ نے اپنااور حضرت الويكر دِفاتُونُو كا وزن كيا ہو آپ الويكر دِفاتُونُو كا وزن كيا الويكر دِفاتُونُو كا وزن كيا تو ابويكر دِفاتُونُو كا وزن كيا تو عمر دُفاتُونُو كا دون كيا تو عمر دُفاتُونُو كا دون كيا تو عمر دُفاتُونُونُونُ من ہے۔ پھر تر از واو پرا تھالیا گیا۔ تو جم نے رسول الله مُناقِدُ کے چہرہ اقد س پر ناپندیدگی کے آثارہ کھے۔

المسلم بخارى مُعَنفا ورامام مسلم مُعَنف كم معيار كمطابق صحح بيكن شيخين مُعَنفا في السكوقال نهيس كيا-

المعدين جمهان كى حضرت سفينه والنيوروايت كرده ( درج ذيل ) حديث ندكوره حديث كى شابد بـــ

4438 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بُنُ السَمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبُحَ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: آيُكُمُ رَاَى اللَّيُلَةَ رُولَيَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبُحَ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: آيُكُمُ رَاَى اللَّيُلَةَ رُولَيَا؟ قَالَ:

4437-سنن أبى داود كتاب السنة بساب فى الخلفاء مديث4038:البجامع للترمذى أبواب الرؤيسا عن رمول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فى رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم الهيزان مديث2265:مصنف ابن أبى شيبة كتاب الإيهان والرؤيا ما قالوا فيسا يغبره النبى صلى الله عليه وسلم من الرؤيا حديث2986:السنن الكبرى للنسائي كتاب المناقب مناقب أصعاب رمول الله فيسا يغبره النبى صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنصار – فضائل أبى بكر وعبر وعثمان رضى الله عنهم حديث7870 مشكل الآثار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن رمول الله صلى الله عليه حديث2834:مسند أحد بن حنبل أول مسند البصريين حديث أبى بكرة نفيع بن العارث بن كلدة حديث 1996: مسند الطيالسي – أبو بكرة حديث897:البعد الزخار مسند البزار – بقية حديث أبى بكرة حديث 1.

فَسَكَى ذَاتَ يَوُمٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ رَآى رُؤْيَا؟ فَقَالَ رَجُلَّ: أَنَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَّ مِيزَانَا دُلِّى بِهِ مِنَ السَّمَاء، فَوُضِعَتَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَ أَبُو بَكُرٍ مِنْ كِفَّةٍ أُخْرَى، فَرَجَحْتَ بِآبِى بَكُرٍ، فَرُفِعَ أَبُو بَكُرٍ مَكَانَهُ، فَجِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُضِعَ فِي الْمَخَلَ اللهُ مَكْرِ، فَرَجَحَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ، فَرُفِعَ أَبُو بَكُرٍ، وَجِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُضِعَ فِي الْمُخْرَى، فَرَجَحَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ، فَرُفِعَ أَبُو بَكُرٍ، وَجِيءَ بِعُثْمَانَ فَوُضِعَ فِي الْمُخْرَى، فَرَجَحَ عُمَرُ وَعُثَمَانَ وَرُفِعَ الْمِيزَانُ، قَالَ: فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى السَّيْفَةِ الاُخُرَى، فَرَجَحَ عُمَرُ وَعُثَمَانَ وَرُفِعَ الْمِيزَانُ، قَالَ: فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى السَّيْفَةِ الاُخْرَى، فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ، ثُمَّ تَكُونُ مُلُكًا قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ فَقَالَ لِى سَفِينَةُ: السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ثُمَّ قَالَ: خِلافَةُ النُّبُوّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ تَكُونُ مُلُكًا قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ فَقَالَ لِى سَفِينَةُ: السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ اَجُمَعِينَ وَقَدُ السُّيْدَ صَعِيْحٍ مَرُفُوعًا إِلَى النَّيِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ الْمُعَمِينَ وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَامُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَعَ مَا الْمُعَلِيةِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالَكُونَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالَ عَلَيْهِ وَلَا الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَل

﴿ ﴿ مَهِ مَعْدِ بِن جَمِبانِ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ وُلِیْا کے غلام حضرت سفینہ وُلِیْن کا بیان ہے کہ رسول اللہ مُلِیْنِیْم (کی بیعادت کر بیدی کہ آپ) جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تواپے صحابہ کرام بیلی کی جانب رُخ کر کے بیٹے جاتے اور فرماتے : تم میں ہے کس نے آج رات خواب و یکھا ہے؟ ای طرح ایک دن نماز کے بعد آپ نے فرمایا : تم میں سے کس نے خواب و یکھا ہے؟ ای طرح ایک دن نماز کے بعد آپ نے فرمایا : تم میں سے کس نے خواب و یکھا ہے۔ یارسول اللہ مُلِیِّنِیْم ایس نے دیکھا ہے۔ یارسول اللہ مُلِیِّنِیْم ایس نے بیار کھا ہے؟ اور دوسرے میں حضرت الویکر وُلِیْنَ کورکھا گیا ، اور حضرت الویکر وُلیْنَ کو اور دوسرے میں حضرت الویکر وُلیْنَ کو الراس پلڑے میں بیٹے رہے ، پھر حضرت عمر وُلیْنَ کو لایا گیا اور ان کو دوسرے پلڑے میں بیٹے رہے ہور آپ کو اتار دیا گیا اور ان کو دوسرے پلڑے میں بیٹے رہے ہور آپ کو اتار دیا گیا ، اور حضرت عمر وُلیْنَ کو لاکر اس پلڑے میں بیٹے اور دھرت عثمان وُلیْنَ کو لاکر اس پلڑے میں بیٹے اور دھرت عثمان وُلیْنَ کو لاکر اس پلڑے میں بیٹے اور دھرت عثمان وُلیْنَ کو لاکر اس پلڑے گیا۔ گیر ابتحاری بوا ، پھر حضرت عمر وُلیْنَ کو اتار دیا گیا اور وہ تر از واٹھا لیا گیا۔ (راوی) فرماتے ہیں: رسول اللہ طَلِیْنَ کا چیرہ منتغیر ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا: بوت کی خلافت تمیں سال تک ہوگی پھر اس کے بعد بادشاہی شروع ہوجائے گی۔ سعید بن جمہان کہتے ہیں: مجھے حضرت سفینہ وُلیْنَ نے فرمایا: ۲ سال حضرت عمر وُلیْنَ کے کہ کہ سال حضرت عمل وُلیْنَ کے کہ کہ اس کے بعد بادشاہی شروع ہوجائے گی۔ سعید بن جمہان کہتے ہیں: مجھے حضرت سفینہ وُلیْنَ کے درائی کو میں کہ سال حضرت عمل وُلیْنَ کے کہ کہ سال حضرت علی وُلیْنَ کے کہ کہ سال حضرت عمر وُلیْنَ کے کہ کہ سال حضرت عمل وَلیْن کے درائی کو کھرت عمل وہ کو کھرت عمرائی وہ کہ کو کھرت عمل وہ کو کھرت عمل وہ کو کھرت عمرائی وہ کو کھرت کو کھرت کیا کہ کو کھرت عمرائی کو کھرت کی موانی کے کہ کو کھرت کو کھرت کیا کہ کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کیا کہ کو کھرت کے کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھر

🕀 🕾 بدروایات اسنادِ صیحه کے ہمراہ نبی اکرم سکیٹی کے حوالے سے مرفوعا بھی مروی ہیں۔

A439 النّه مَارُونَ الْبُرْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْدِيِّ بُنِ رُسُتُمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثِنِى الزَّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ اَبَانَ بُنِ عُشْمَانَ بُنِ عَفْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرِى عُشْمَانَ بُنِ عَفْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِيطَ عُمْرُ بِاَبِي بَكُرٍ وَضِى اللّهُ عَنْهُ نِيطَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنِيطَ عُمَرُ بِاَبِي بَكُرٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ بِعَنَا اللهُ بِهِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَا فَهُ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَاقِيَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَنُ آبِى هُولَاهُ هُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِعَاقِيَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَنُ آبِى هُولَوْرَةَ، وَلَمْ يُخَوِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله و

😌 🤁 حضرت ابو ہر رہ ہ الشفاسے اس حدیث کی سندھیج موجود ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

4440 حَدَّثَنِى اَبُو بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ بَالَوَيْهِ مِنُ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَسُحْيَى بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِلافَةُ بِالْمَدِينَةِ وَالْمُلُكُ بِالشَّامِ صَحِيْحٌ

الله الله يومديث مح عرب

4441 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّد ﴿ يَعْدَ بَ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا اَبُو عَتَّابٍ سَهُلُ بْنُ حَدَّثَنَا اللهُ عَتَالُهِ سَهُلُ بْنُ حَدَّثَنَا اللهُ عَتَالُهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَتَالُهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِي بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَلَيْ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ اَبَا بَكُرٍ زَوَّ جَنِى الْبَنَّهُ، وَحَمَلَئِى إلى قارِ الْهِجُرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ اَبَا بَكُرٍ زَوَّ جَنِى الْبَنَهُ، وَحَمَلَئِى إلى قارِ الْهِجُرَةِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على ابن ابى طالب رُنْ تَعْنُ فرماتَ بين كدرسوك الله عَنْ يَمْ فِي ارشاد فرمايا: الله تعالى ابو يكر رُنْ تَعْنُ برحم فرمائي ، اس ف اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دارالبجرت جانے کے لیے سواری فراہم کی۔

4442 حَدَّثَنَا مَعَنِ ابْنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَنِ ابْنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ رَاى النِّسَاءَ يَلُطِمُنَ وُجُوهَ الْحَيْلِ بِالْخُمُو، فَتَبَسَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ رَاى النِّسَاءَ يَلُطِمُنَ وُجُوهَ الْحَيْلِ بِالْخُمُو، فَتَبَسَمَ اللهُ عَنْهُ ابْدَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَنْهُ وَلَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ؟ فَانْشَدَهُ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: ابسى بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: ابسى بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَتِفَى كَذَاء يُنَازِعْنَ الْإَعِنَّةَ مُسُوعَاتٍ يَلُطِمُهُنَّ بِالْخُمُو النِّسَاءُ ، فَقَالَ عَسَانُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلُوا مِنْ حَيْثَ قَالَ حَسَّانُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلُوا مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَّانُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله علی الله عبدالله ) بن عمر الله فرمات بین فتح مکه کے موقعہ پر جب رسول الله علی فی مکمرمہ تشریف لائے تو آپ فے دیکھا کہ عور تیں اپنے دو پڑوں کے ساتھ گھوڑوں کے جبروں سے غبارصاف کر رہی ہیں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر واٹائنے کی

جَانبِ مُسَكُرا كرد يكھااور فرمايا: اے ابو بكر رٹائٹؤ حسان بن ثابت رٹائٹؤ نے كيا كہا؟ تو حضرت ابو بكر رٹائٹؤ نے درج ذيل اشعار پڑھے۔ میں نے بیاری بیٹی کو کھودیا ہے اگرتم اس کو نہ دیکھو، (ہمارالشکر ) مکہ کے بالا کی علاقے کداء سے غباراڑ ارہاہے۔ لگاموں کی رسیاں ایک دوسری سے الجھ رہی تھیں اورعورتیں اپنے دو پیٹوں کے ساتھ گھوڑوں کے چبروں سے غبارصاف کر رہی تھیں۔

تورسول اللهُ مَنْ يَنْظِمُ نِهِ فَرَمَا مِنَا واخل مِوجا وَ، جس طرح حسان نے کہا۔

السناد بي المان المام بخارى مُنتياورا مام الم المام بخارى مُنتياورا مام سلم مِنتيان السام المانيان كيار

4443 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، وَآبُو سَعِيدٍ النَّقَفِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِیُّ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَطُلُعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ، فَاطَلَعَ ابُو بَكُرٍ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَمُ يُحَرِّ جَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ولا تنظیفر ماتے ہیں: ہم نبی اکرم مَثَلَقِیْم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ نبی اکرم مُثَلِقِیْم نے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، تو حضرت ابوبکر ولائٹۂ آئے اورسلام عرض کر کے بیٹھ گئے۔

المسلم مِيلَة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين مِيلَة في اس كفل نهيل كيا-

4444 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عِمْواَنُ بُنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا الْمُحَادِبِيُّ، عَنُ عَبْدِ السَّلامِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ اَبِى خَالِدٍ الدَّالانِيِّ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَذَ جِبُرِيُلُ بِيَدِى فَارَانِى بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِى تَدُخُلُ مِنْهُ اُمَّتِى، فَقَالَ اَبُو بَكُودِ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُهُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّكَ اَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت البو ہریرہ ڈٹاٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مُٹاٹیڈ کے ارشاد فر مایا: حضرت جرائیل ملیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، جس میں سے میری امت داخل ہوگا، حضرت ابو بکر ڈٹاٹیڈ بولے: کاش! کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اوراس کود یکھا۔رسول الله مُٹاٹیڈ کم نے فر مایا: تم تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤگے۔

😌 🤁 پیرحدیث امام بخاری بیزانیه اورامام سلم بیزانیه کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیزانیه نے اس کونقل نہیں کیا۔

4444مشن أبى داود كتاب السنة' بساب فى الغلفاء' حديث4054:السعجم الأوسط للطبرانى 'باب الألف' بساب من اسه إيراهيم' حديث2645: 4445 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: لَنَّ اللهُ عَنْهَا مَا تَتُ خَدِيجَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، جَاءَ تُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: لَمَّا مَا تَتُ خَدِيجَةُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: اللهُ عَنْهُ، فَقَالَتُ: اللهُ عَنْهُ، فَاللهُ عَنْهُ، وَامَّا اللهِ كُرُ؟ وَمَنِ النَّيْبُ فَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَاللهُ اللهُ عَنْهُ، وَامَّا النَّيِّبُ فَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹٹافر ماتی ہیں: جب حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کا انتقال ہوا تو حضرت خولہ بن حکیم ڈاٹٹا کرسول اللہ میں اور کہنے لگیں: کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے فر مایا: کس ہے؟ اس نے کہا: آپ چاہیں تو کنواری سے کرادوں اور آپ چاہیں تو ثیبہ (ہیوہ) ہے۔ آپ نے فر مایا: کنواری کون اور ثیبہ کون؟ اس نے کہا: کنواری تو وہ لڑی ہے جو آپ کو ساری دنیا ہے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی ابو کمر ڈاٹٹا کی بیٹی عائشہ۔ اور ثیبہ وہ سودہ بنت زمعہ ڈاٹٹا ہیں۔

😁 🕄 بیرحدیث امام مسلم موسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

4446 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَتُى النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: اَبُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن شقیق را لین فرماتے ہیں : میں نے حضرت عائشہ را کھٹانے پوچھا: رسول الله منگائینی مب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ انہوں نے جوابا کہا: حضرت ابو بکر را کالٹیؤ سے ، پھر حضرت ابوعبیدہ بن جراح را کالٹیؤ سے۔

الله الله المام بخارى مينية اورامام مسلم مينية كے معيار كے مطابق صحيح بے كيكن شيخين مينية نے اس كوفل نہيں كيا۔

مَسْمَاعِسَلَ بُنِ آبِی فُسَدَیْکِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَیْلِ بُنِ آبِی صَالِح، عَنْ مُحَمَّد بُنِ اِبُواهِیمَ بُنِ السَمَاعِسِلَ بُنِ آبِی صَالِح، عَنْ مُحَمَّد بُنِ اِبُواهِیمَ بُنِ السَمَاعِسِلَ بُنِ آبِی صَالِح، عَنْ مُحَمَّد بُنِ اِبُواهِیمَ بُنِ السَمَاعِسِلَ بُنِ آبِی صَالِح، عَنْ مُحَمَّد بُنِ اِبُواهِیمَ بُنِ السَّمَاعِيلَ بُنِ آبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَن، عَنْ آبِی آرُوی الدَّوْسِیّ، قَالَ: کُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ الْحَارِث، عَنْ آبِی سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَن، عَنْ آبِی آرُوی الدَّوْسِیّ، قَالَ: کُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ الْحَارِث، عَنْ ابِن ماجه البَه عنه البَه عنه والله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه واسه عبد الله عنه واسه عبد الله عنه واسه عبد الله عنه المديق من مسند الأنصاد أحد بن حنبل مسند الأنصاد أمی بعلی الموصلی مسند الأنصاد أمی بعلی الموصلی مسند عائشة مدیث 4607:

4447-السعجس الأوسط للطبراني 'باب العين' باب العيم من اسه :مصد حديث6375:السعجس الكبير للطبراني 'باب الياء' من اسه يعيث – من يكني أبا أروى أبو أروى الدوسي ويقال اسه ربيعة ويقال حديث18747: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَطْلَعَ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آيَّدَنِي بكُمَا

هٰلَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

4448 الْحَسَرَ اللّهُ عَنَهُمَا الْعَسْرَ الْمَلْ الْمَلْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنُ الْعُتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَعُوا لِيقِيلَ لَهُ: فَايْنَ انْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمُ وَالْبَصَرِ هَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَصْوِ هَاذَا حَدِيثَ تَفَرّدُ بِهِ حَفْصُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ ال

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ بن یمان دلائٹؤ فرماتے ہیں: رسول الله ملائٹؤ کے ارشاد فرمایا: میں جاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اپنے آدمیوں کو بھیجوں جولوگوں کو سنتوں اور فرائض کی تعلیم دیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ملیٹا نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا۔ آپ سے کہا گیا: یا رسول اللہ منافیٹو کی حضرت ابو بکر ڈلائٹؤ اور حضرت عمر ڈلاٹٹؤ کو کیوں نہیں جھیج دیتے؟ آپ علیٹا نے فرمایا: ان کے بغیر میرا گذار انہیں۔ کیونکہ بیتو میرے کان اور آنکھی طرح ہیں۔

🤁 😌 اس حدیث کومسعر سے روایت کرنے میں حفص بن عمر العدنی منفر دہیں۔

4449 حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّلُحِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ بُنُ عُمَرَ الْاَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا مَخَارِقُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ آبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّون آصُواتَهُمْ عِنْد رَسُولِ اللَّهِ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ عَنْهُ قَالَ لَهُ عُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوبِي قَالَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآلَيْتُ عَلَى نَفْسِى آنُ لَّا أُكَلِّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ فَآلَيْتُ عَلَى نَفْسِى آنُ لَّا أُكَلِّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانِي وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانِي وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَّى آلِهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا كَاتِي وَسَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّى وَسَلَّى إِلَّا كَاتِي وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَى آلِهُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَّى آلِكُولُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَّى آلِكُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَى آلِهُ وَسَلَّى آلِكُ وَسَلَّى آلِهُ وَسَلَى آلِهُ وَسَلَى آلِهُ مَا لَهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلِكُ وَسَلَى آلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى آلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوبكر التَّوْفُوم ات بين: جب ني اكرم مَنْ التَّيْرُ برية يت نازل مولى
 إنَّ الَّذِينَ يَغُشُّون اَصُو اتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِيْكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولى (الحجرات: 49)

" بشک وہ جواپی آوازیں بست کرتے ہیں رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ كے پاس وہ ہیں جن كا دل الله نے پر ہمیز گاری كيليح پر كھاليا

ہے' (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا)

حضرت ابو بکر دلائٹؤ فر ماتے ہیں: میں نے اپنے اوپر یہ قتم ڈال لی کہ میں ہمیشہ رسول اللّٰدمُلَّائِیْزُم کے ہمراہ سرگوثی کے انداز میں ت کیا کروں گا۔

الاساد بي المام بخارى مينا المسلم مينات المسلم مينات الكون المسلم مينات الكون المام كيا-

2450 اخْبَرَنِى ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ الْمَخْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَسَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدُ الْمَخْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَسَادٍ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنُ اَبِى بَكُرٍ بُنِ اَبِى زُهَيْدٍ، عَنُ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللهُ عَنْ هَالَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلاحُ بَعُدَ هَذِهِ الْايَةِ: مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُحْزَ بِهِ فَكُلُّ سُوء عَمِلْنَاهُ عَنْ اللهُ لَكَ يَا اَبَا بَكُرٍ، قَالَهُ ثَلَاثًا، يَا اَبَا بَكُرٍ، السَّتَ تَمْرَضُ، السَّتَ تَحْزَنُ، السَّتَ تَنْصَبُ، السَّتَ تُحْزَنُ، السَّتَ تَمْرَضُ، اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجُزُّ بِهِ (النساء:123)

"جوبرائي كرے كااس كابدله يائے كا" (ترجمة كنزالا يمان، امام احدرضا)

توہم نے جتے بھی برے مل کے ہیں، سب کابدلہ دیا جائے گا؟ آپ الیا نے فرمایا: اے ابو بکر رفائٹا! کیاتم یا زہیں رہے؟ کیاتم پریٹان نہیں رہے؟ کیاتمہیں تھکایانہیں گیا؟ کیا تھے مصبتیں نہیں پنچیں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ الیان نے فرمایا: یہی تو ہے جود نیامیں بدلہ دیا گیا ہے۔

السناد بي المسلم مينين المام بخارى مينياورامام سلم مينين الساكفل نبيل كيا-

A451 كَابُو مَحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِى بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَابُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَافِي بَمَوُو، الصَّيْدَلانِيُّ، وَابُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ إِسْحَاقَ الْبَعَوِيُّ بِبَغُدَادَ، وَابُو اَحْمَدَ بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَافِي بِمَرُو، الصَّيْرَافِي بِبَغُدَادَ، وَابُو اَحْمَدَ بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَافِي بِبَغُدَادَ، وَابُو اَحْمَدَ بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْقَيْرَافِي اللهَ عَلَيْهِ وَالسَّمَاعِيلَ حَفْصُ بَنُ عُمَرَ الْآلِي بَنُ عَمَدُوا بِعَهْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَدُوا بِعَهْدِ الْمَالِي بَنِ عَمَدُوا بِعَهْدِ الْمَالِي بَنِ عَمَدُوا بِعَهْدِ الْمَالِي بَنِ عَمَدُوا بِعَهْدِ الْمَالِي بَنْ عَمَدُوا بِعَهْدِ الْمَالِي بَنُ عَمْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى اَبِى بَكُو وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدَى عَمَّادٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ الْمِن أُمْ عَبُدٍ

﴾ ﴿ حضرت حَدیفہ بن بمان ڈاٹٹو فرمائے ہیں رسول الله سَالِیُّوَا نے ارشادفرمایا میرے بعد ابوبکر ڈاٹٹو اور عمر بولٹو کی اقتد اءکرنا ،عمار ڈاٹٹو سے رہنمائی حاصل کرنااورابن ام معبد ڈاٹٹو کے عہد کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنا۔

4452 حَدَّقَنَاهُ آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، وَآبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ

الْعَدُلُ بِبَعْدَادَ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السِّيُوطِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ سُ فُيَانَ بُنِ سَعِيدٍ، وَمِسْعَرِ بْنِ كِكَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

💠 💠 ندکور: سند کے ہمراہ بھی رسول الله مُناتِیْنِ کابیارشاد منقول ہے کہ میرے بعد ابو بکر جائٹیٰ اور عمر جائٹیٰ کی اقتداء کرنا ،عمار وللتنفي سے رہنمائی لینااور ابن ام معبد کے عہد پر قائم رہنا۔

4453 وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ بْنِ كَامِلٍ، حَلَّاثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَـدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارِ، وَإِذَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ فَصَدِّقُوهُ

💠 💠 ندکورہ سند کے ہمراہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَناتِیم نے ارشاد فرمایا: میرے بعد ابو مکر رٹاتیموا ورحمر ولَيْنَا كَا اللَّهُ اء كرنا ، عمار جلَّا فَيْ احدام اللَّهُ عاصل كرنا اورابن ام معبد كى بات كى تصديق كرنا ــ

4454 فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيًّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَـدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ هِلالٍ مَوْلَى رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَدَ

💠 💠 ندکورہ سند کے ہمراہ حضرت حذیفہ بڑائٹنز،رسول الله مُثَاثِينًا کابيارشانقل کرتے ہيں کہ ميرے بعدابو بکر بڑاٹنزاورعمر بڑائٹنز

ُ 4455ــ حَــدَّثَـنِيهِ اَبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حمدونَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عُثْمَانَ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُسِ عُمَيْرٍ، عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي آبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ هٰذَا حَدِيتٌ مِنْ اَجَلِّ مَا رُوِى فِي فَضَائِلِ الشَّيْحَيْنِ، وَقَدْ اَقَامَ هٰذَا الْإِسْنَادَ عَنِ التَّوْرِيّ وَمِسْعَرٍ يَحْيَى الْحِمَّانِيّ، وَاقَامَهُ ايْنَا عَنُ مِسْعَرٍ وَوَكِيعٍ، وَحَفْصٍ ابْنُ عُمَرَ الْآيْلِيُّ، ثُمَّ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ الْحُمَيْدِيّ وَغَيْرِهِ، ُ وَٱقَامَ الْإِسْنَادَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً اِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعْ، فَنَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا صِحَّةُ هٰذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ لَّمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ وَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُودٍ

الله المستخين الما الله على على تمام روايات كى بانسبت سيروايت سب سے جامع ہے، بيسند تورى اورمسر يحى الحمانی کے حوالے سے بھی قائم ہے اوراس کومسعر اور وکیع اور حفص بن عمر الا ملی کے حوالے سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ جبکہ اس سند کوابن عیدنہ کے حوالے سے اسحاق بن عیسی بن الطباع نے بھی قائم کیا ہے۔ چنانچہ ہماری مذکورہ بالا گفتگو سے ثابت ہوا کہ بید حدیث سیجے ہے کیکن شیخین ور مختانے اس کو عل نہیں کیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رفاتشومروی ( درج ذیل ) حدیث مٰدکوره حدیث کی شاہد ہے۔

4456 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ يَـحُيَى بُسِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ آبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ السُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدِي عَمَّارِ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ

الله من الله عن مسعود والتنوز مات بين ارسول الله من النيام الله من النيام الله من النياد مر الله من النيام الله من النيام الله من النيام النيام الله من النيام الني اقتداءکرنااورغمار ڈکاٹنز کی ہدایت کواینانا ،اوراین مسعود ڈکاٹنز کےعہد کومضبوطی ہے تھامنا۔

4457 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا آبُو نَضُرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا تُولِقي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خُطَبَاءُ الْآنُصَارِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّ رَسُولَ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلا مِنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلا مِنَّا، فَنَرَى اَنْ يَلِيَ هٰذَا الْآمُرَ رَجُلُانِ آحَـدُهُـمَا مِنْكُمْ وَالْاحَرُ مِنَّا، قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْاَنْصَارِ عَلَى ذٰلِكَ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَحُنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الْآنْـصَـارِ، وَثَبَّـتَ قَائِلَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: امَّا لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ، ثُمَّ اَحَذَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ بِيَدِ اَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْذَا صَاحِبُكُمْ، فَبَايَعُوهُ، ثُمَّ انطَلَقُوا، فَلَمَّا قَعَدَ أَبُو بَكُرِ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا، فَسَالَ عَنْهُ، فَقَالَ: نَاسٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاتَوُا بِهِ، فَقَالَ ابُو بَكُرِ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَتَنْهُ اَرَدُتَ اَنْ تَشُوقً عَصًا الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: لاَ تَثْوِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَرَ 4457– مـصنف ابن أبى شيبة كتاب البغازئ، مـا جـاء فـى وفاة النبى صلى الله عليه وبـلــ، \* حديث36358: الســتن الكبري للبيهقى كتاب القسامةُ كتباب قتبال أهل البغي ' باب الأثبة من قريتُ حديث15387: مسند أجهد بن حنبل مسند الأنصارُ حديث زبد بن تابت حديث 21091: مستند الطيالسي أحاديث زيد بن ثابت رضى الله عنهُ حديث597: السعجس الكبير للطبراتر، باب الزاى من

اسه زيدٌ زيد بن ثابت الأنصارى يكني أبا سبيد ويقال أبو خارجة – أبو سعيد الغدري ُ حديث4649:

الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَسَالَ عَنْهُ حَتَّى جَاءُ وُا بِهِ، فَقَالَ: ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوَارِيَّهُ اَرَدُتَ اَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ مِثْلَ قَرْلِهِ: لاَ تَثْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَاهُ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله من الوسعيد خدري والنوز فرمات بين: جب رسول الله من النوا الله من النوات الن میں سے ایک یہ کہدر ہاتھا: اے مہاجرو! رسول الله مَثَالَّيْرُ جب بھی تم میں سے کسی کوکسی کام پرمقرر فرماتے تھے تواس کے ساتھ ایک آدمی جمارابھی شامل کرتے تھے۔اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ (خلافت) میں بھی ایک آدمی جمارا جواورایک تمہارا۔ انصار کے تمام خطباء ای موقف کو دہراتے رہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت ٹائٹڈاٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے: بے شک رسول الله ما الله المارين ميں سے تھاورا مام بھي مہاجرين ميں سے ہوگااور ہم سباس كے مدد گاراور معاونين ہول كے جيسا كه ہم رسول الله ما الله ما ونين مواكرتے تھے حضرت ابو برصديق والله الله كركھرے موسے اور فرمايا: اے كرو و انصار!الله تعالى عمہیں جزائے خیرعطافر مائے اورتمہارے خطباء کوقائم رکھے۔ پھر فرمایا:اگرتم اس کے علاوہ (پچھ) کرتے تو ہم تم سے <del>صلح نہ</del> کرتے۔ پھر حضرت زید بن ثابت والفیئےنے حضرت ابو بکرصدیق والفیئو کا ہاتھ تھام کر کہا: میتمہارا ساتھی ہےتم اس کی بیعت کرلو،تو لوگوں نے حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹنڈ کی بیعت کرلی۔ جب حضرت ابو بکر ڈٹاٹنڈ منبر پر بیٹھے تو تمام لوگوں پرنظر دوڑ ائی، آپ کوان میں آ حضرت علی والنوز نظرندآئے،آپ نے ان کے متعلق لوگوں سے بوچھا تو کچھانصاری حضرت علی والنوز کوآپ کے پاس لےآئے۔ حضرت ابوبكر رُكَاتُونُ نے فرمایا: اے رسول الله مَنَاتُهُ يُؤمِّ كے چياز اد (بھائی) اور ان كے داماد! كياتم نے مسلمانوں كى اجتماعيت كوتو ژنے كا ارادہ کیا ہے؟ حضرت علی والتین نے فرمایا: اے رسول الله مَاللَّین کے خلیفہ! مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھرانہوں نے بھی حضرت ابو بکرصدیق والٹوئو کی بیعت کرلی۔ پھرآپ نے حضرت زبیر بن عوام والٹوئو کو بھی مفقود پایا توان کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا تولوگوں نے ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کردیا۔آپ نے فرمایا: اے رسول الله منافیقیم کے چھو پھی زاد (بھائی)اوران کے مددگار! کیاتم مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے بھی حضرت علی ڈھٹٹ کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا:اے رسول الله مَا يَنْتِكُم كِ خليف مجهے كوئى اعتر اض نہيں ہے۔ چنانچہ دونوں نے ہى حضرت ابو بكر رائتن كى بيعت كرلى۔

السناديد على الاسنادي

مَّدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، حَلَّاثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الرَّهِرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حَلَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ كِثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، حَلَّاثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا السِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَى اَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَذَ نَاسٌ مِمَّنُ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَى رِجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إلى آبِى بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلُ لَكَ اللَّهُ صَاحِبِكِ يَرْعُمُ آنَّهُ السُوى بِهِ اللَّيْلَةَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: اَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: لَيْنُ قَالَ ذَلِكَ لَهَ صَدَقَ، قَالُوا: نَعُمُ اللَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ؟ فَقَالَ: نَعُمُ، إلَى لاَصُدِقَهُ بَدُ

هُوَ اَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ اُصَدِقَهُ فِي حَبَوِ السَّمَاءِ فِي غُدُوةِ آوَ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُيِّى اَبَا بَكُو الصِّدِيقَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ هُوَ اَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ اصَحِبْعٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَوِّجَاهُ، فَإِنَّ الْمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرِ التَّمَنْعَانِيَّ صَدُوقَ هَا اللَّهُ الْمُعْتَلِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَلِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَلِ اللَّهِ الْمُعْتَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعْرَتَ عَالَمَ وَلَكِيسَ الورى اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللل

عدوق ہیں۔ معام مسلم میں اور کے مطابق صیح ہیں لیکن شخین میں اس کو قال نہیں کیا۔ محمد بن کثیر الصنعانی صدوق ہیں۔

4459 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَذَّنَ بِلَالٌ لِصَلاةِ الظُّهُرِ، فَجَاءَ الصَّيَّاحُ قِبَلَ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَوْفٍ آنَّهُ قَدُ وَقَعَ بَيْنَهُمُ شَرٌّ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَاتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اَبَا بَكُرٍ، إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَتَقَدَّمُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: نَعُمُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، هَكَذَا إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

﴿ حضرت الله بن سعد الساعدى و النه على حضرت بلال و النه عنه اذ ان دے چکے تھے، بن عمر و بن عوف كى طرف ايك آدى چلا تا ہوا آيا كه ان ميں لزائى چيئر كئى ہادران كى آپس ميں سنگ بارى شروع ہے۔ تورسول الله مَّنَا اللهُ عَلَيْهُمُ ان كى طرف چلے آئے اور حضرت ابو بكر و النه عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَا عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع

کی پیر حدیث امام بخاری بینشد اورامام مسلم بینشد نے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بینشلانے اسے اس اسنا د کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ان دونوں نے بیر حدیث رسول اللہ مٹالٹیکم کی مرضِ وفات کے حوالے نے قال کی ہے۔

4460 انْجَسَرَنَىا اَبُو بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي عُثْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ السَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ

بُنُ فُلُفُلٍ، هَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثِنِى بَنُو الْمُصْطَلِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: سَلُ لَنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَنُ نَدُفَعُ صَدَقَاتِنَا بَعُدَك؟ قَالَ: فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إلى آبِى بَكُرٍ، فَآتَيْتُهُ مَ فَقَالُوا: إرْجِعُ إلَيْهِ فَسَلُهُ، فَإِنْ حَدَتَ بِآبِى بَكُرٍ حَدَتْ فَالَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالُ الله عَمْرَ وَدَتْ فِاللَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إلى عُمْرَ، فَآتَيْتُهُمْ فَآخُبَرْتُهُمْ، فَقَالُوا: ارْجِعُ إلَيْهِ فَسَلُهُ، فَإِنْ حَدَتَ بِعُمْرَ حَدَتْ فَإلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إلى عُمْرَ، فَآتَيْتُهُمْ فَآخُبَرْتُهُمْ، فَقَالُوا: ارْجِعُ إلَيْهِ فَسَلُهُ، فَإِنْ حَدَتَ بِعُمْرَ حَدَتْ فَإلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَإلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَإِلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَإلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَإلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَإلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَإِلَى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنْ حَدَتْ بِعُمْمَانَ حَدَتْ فَالًى مَنْ؟ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَسَالُتُهُ وَلَا اللهُ هُورَ تَبَالًا لَكُمُ الدَّهُورَ تَبَالًا اللهُ هُورَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمْنَا لَا اللهُ هُورَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَا أُوا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت اللَّس بن ما لک ڈائٹو فر ماتے ہیں: بومصطلق نے مجھے رسول اللّه مثانی ہے کہ بارگاہ میں بیددریافت کرنے کے بھیجا کہ ہم آپ کے بعدا ہے صدقات کس کو دیا کریں؟ میں آپ مثانی ہی بارگاہ میں آیا اور یہ بات بوچھ تو آپ نے فرمایا: ابو بکر دٹائٹو کو میں نے جاکران کو بنادیا۔ انہوں نے کہا: جاکر بوچھو کہ اگر ابو بکر دٹائٹو کے ساتھ کوئی حادث بیش آجا ہے (یعنی وہ وفات پاجا کیں ) توان کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو دیا کریں؟ میں نے آکر آپ علیہ ہے بوچھا تو آپ نے فرمایا: عگر دٹائٹو کے ساتھ کوئی حادث بیش آجا ہے تو ان کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو دیں؟ میں نے آکر پوچھا تو آپ علیہ نے فرمایا: عثمان دٹائٹو کو میں نے جاکران کو بتاکی ساتھ بھی کوئی حادث بیش آجا نے فرمایا: عثمان دٹائٹو کو میں نے جاکران کو بتاکہ بیش آجا ہے تو ان کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو دیں؟ میں نے آگر پوچھا تو آپ علیہ نے قوان کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو دیں؟ میں نے آگر پوچھا تو آپ علیہ نے تو ان کے بعد ہم اپنے صدقات کس کو دیں؟ میں نے آگر پوچھا تو آپ علیہ کے باتھ بھی کوئی حادثہ ہوگا تو پھر ساراز مانہ تمہارے لئے ہلاکت دیں؟ ہوگی۔

4461 حَدَّثَنَا بَهُ وَجَعُفَرِ آحُمَدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْآسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَثَّمَهُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْآسَدِیُّ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَثَّمَهُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا غَالِبُ الْقُرُفُسَانِیُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ آبِي حَبِيبٍ، قَالَ: شَعَمُ، شَهِدَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ لِحَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ: هَلُ قُلْتَ فِي آبِي بَكُرٍ شَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ : فَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ لِحَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ: هَلُ قُلْتَ فِي آبِي بَكُرٍ شَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: قُلْتُ وَتَانَى اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدُ طَافَ الْعَدُو بِهِ إِذْ صَاعَدَ الْجَبَلا وَكَانَ حَبَّ رَسُّولِ اللهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلاثِقِ لَمُ يَعُدِلُ بِهِ آحَدًا

﴿ مَهُ حِفرت صَبِيبِ ابن الى حبيب وَلْفَيْ فرمات بين مين رسول الله مَلْ اللهُ مَلْ عَاصِ مَا حَامِ الله مَلْ عَلَيْهِ مَن عاصرت حسان بن ثابت وَلَافَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُل

وہ بلند پہاڑ کے غارمیں دومیں ہے دوسرے تھے اور جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو تشمن بھی ان کا ہم بلیہ نہ تھا۔

وہ رسول اللَّه مَنْ لِلْتُعَالِّمُ كَمِحُوبِ مِنْ اور بير بات سب جانتے ہيں كەمخلوقات ميں ہے كوئى بھى ان كاہم پليه نہ تھا۔

4462 اخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِي اُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُنْحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ عَنُ آبِي الشَّعُثَآءِ الْكِنُدِيِّ عَنُ مُرَّةَ الطَّيْبِ قَالَ جَآءَ اَبُو سُفْيَانَ بُنِ حَرُبٍ إِلَى عَلِيّ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ عَنُ آبِي الشَّعُثَآءِ الْكِنُدِيِّ عَنُ مُرَّةَ الطَّيْبِ قَالَ جَآءَ اَبُو سُفْيَانَ بُنِ حَرُبٍ إِلَى عَلِيّ بُنِ اللهِ يَلِينَ بُنِ مَلِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا بَالُ هَلَا الْاَمْرِ فِي اقَلِّ قُرَيْشٍ قِلَّةً وَاذَلِهَا ذِلَّةً يَعْنِى اَبَا بَكُو وَ اللهِ لَيْنُ بِنَ اللهِ لَيْنُ اللهِ لَيْنُ اللهُ عَلَيْ كَاللهِ لَيْنُ اللهُ عَلَيْ كَامُ يَصُرُو فَهُ اللهُ عَلَيْ لَطَالَ مَا عَادَيْتُ الْإِسْلَامَ وَاهْلَهُ يَا اَبَا شُفْيَانَ فَلَمْ يَصُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّا وَجَدُنَا اَبَا بَكُو لَهَا اهْلًا

ا بات ہوئی کہ خصرت مرہ الطیب کہتے ہیں: ابوسفیان بن حرب، حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور بولا: یہ کیا بات ہُوئی کہ قریش کے غریب ترین اور کمزور ترین آدمی کو خلافت سپر دکردی گئی۔ خداکی قتم! اگر آپ چاہیں تو میں گھوڑ وں اور لوگوں سے اسارا میدان ) بھر دوں۔ حضرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایا: اے ابوسفیان! تم نے اسلام کے ساتھ جوطویل وشمنی رکھی وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پنچاسکی۔ ہم تو صرف ابو بکر ڈاٹنڈ کوئی خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔

- 4463 انْجُسَرَنَا آحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدٍ رَئِيسُ الْحَيَّاطِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ حَالِيدٍ الْسُحُبُلِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَامٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ وَفَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ وَفَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابِي بَكُورٍ، وَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابِي بَكُورٍ، وَقَالَ: يَا عَبُدِ الْقَيْسِ، فَتَكَلَّمَ بَعْضُهُ مُ بِكَلامٍ لَغَا فِي الْكَلامِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ابِي بَكُورٍ، وَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْقَوْمِ: وَمَا الرِّضُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اللهُ إِيعَادِهِ فِي الْالْحِرَةِ عَامَةً الْوَالِي اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اللهُ إِيعَادِهِ فِي الْالْحِرَةِ عَامَةً الْوَالِ وَمَا الرِّضُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَجَلَّى اللهُ إِيعَادِهِ فِي الْاحِرَةِ عَامَةً الْمُ الْعَوْمِ : وَمَا الرِّضُوانُ الْآكُبَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَتَجَلَّى اللهُ إِي بَكُو خَاصَةً وَ الْعَالِمُ الْمُعْمَلِهُ الْعَلَى اللهُ الْعَالِمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَالِمُ اللهُ الْعَالِمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ ال

﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله على الم من الله على الله الله على ال

4464 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثنا يُحْيَى بُنُ

<sup>4462-</sup> مصنف عبد الرزاق الصنعائي كتاب البغازي بيعة أبي بكر رضي الله عنه مديث9478:

يَحْيَى، أَنْبَا وَكِيعٌ، عَنُ آبِى الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، عَنُ عَانِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَــلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخُلِفًا لَاسْتَخْلَفَ ابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّحَاهُ "

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ نظافی فر ماتی ہیں: اگر رسول الله طافیا کم کوخلیفہ نامز دکرتے تو حضرت ابو بکر ڈاٹنڈا ورحضرت ممر ڈاٹنڈا کوکرتے۔

😌 🕾 به حدیث امام بخاری رئیشته اورامام مسلم رئیشه کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین رئیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

4465 اَخْبَوْنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعُفَوِ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى وَاَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ، قَالَ: ثننا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا رَاَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَلْا: ثننا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا رَآى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ، وَقَدْ رَآى الصَّحَابَةُ جَمِيعًا اَنْ يَسْتَخُلِفُوا اَبَا بَكُرٍ رَضِى وَسَنَّ، وَمَا رَآهُ اللهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ اَصَحُّ مِنْهُ إِلّا اَنَّ فِيهِ إِرُسَالًا "

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَلِيَّنَا فِر ماتے ہیں: جس چیز کومسلمان اچھا جانیں وہ الله تعالیٰ کے ہاں اچھی ہی ہے اور جس چیز کو مسلمان براجانیں وہ الله تعالیٰ کے ہاں بھی بری ہے۔ اور حقیق تمام صحابہ کرام تُفَافِّهُ کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رہا ہیں کوخلیفہ بنایا جائے۔ بنایا جائے

الاسناد بے لیکن شیخین میسیانے اس کو قل نہیں کیا۔

4466 - آخُبَونَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا دَاوُدُ بُنُ آبِى هَنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَـمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ الْسَعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَـمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ النَّاسُ ابَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ ابَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَى النَّاسُ ابَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ ﴿ حضر رَبِ عبدالله بن مسعود وَلِيَّوْفَر ماتے ہیں: جب نبی اکرم مَلَّ اِیْتُوْم کا انتقال ہوا تو تمام مہاجرین اورانصار حضرت ابوبکر دُلِیْوْ کی بیعت کر کے لئے بنوساعد کی حویلی میں جمع ہوگئے۔میں حضرت ام سلمہ دُلیُوْن کے پاس آیا اوران کو بتایا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر دُلیُوْن کی بیعت کرلی ہے۔

4467 - اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحِمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمُزَكِّى بِمَرُو، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ مَيْمُونِ ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ اَبِى وَائِلٍ قَالَ : قِيلَ لِعَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ : اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتَخُلِفُ ، طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ : اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتَخُلِفُ ، طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَخُلِفُ ، وَلَكِنَ إِنْ يُرِدُ اللهُ عِلَيْهِ مَ عَلَى خَيْرِهِمُ هَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى خَيْرِهِمُ هَا لَهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى خَيْرِهِمُ هَا لَهُ عَلَيْ عَيْرِهِمُ هَا أَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى خَيْرِهِمُ هَا أَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى خَيْرِهِمُ هَا أَلُولُكُ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِمُ عَلَى عَيْرِهِمُ هَا عَلَيْ عَيْرِهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَيْرِهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ مَ عَلَى خَيْرِهُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْدَى عَلَى عَيْرِهِمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مَ عَلَى عَيْرِهِمُ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ مَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِمُ عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

🕏 🟵 بيرحديث صحيح الاسناد بے ليكن شيخين بيشاني اس كفل نہيں يا۔

ذِكُرُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيْحَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ (فِيْ خِلَافَذِ آبِيْ بَكُرِ الصِّدِّيْقِ) بِإِجْمَاعِهِمْ فِيْ

مُخَاطَبَتِهِمُ إِيَّاكُمْ : بِيَاخَلِبْفَةَ رَسُولِ اللهِ

صحابہ کرام مِن اُنتِیٰ سے مروی ان صحیح روایات کا تذکرہ جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر مٹالٹنڈ کو

### يا خليفه رسول الله كي كريكارا

4468 حَـدَّتَنَا يَحُيىٰ بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَجَآءٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَيْنَا اَبُو بَكْرٍ فَكَانَ خَيْرَ خَلِيْفَةِ اللهِ وَإَرْحَمَهُ بِنَا وَآخُنَاهُ عَلَيْنَا

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ایوبکر اللہ بن جعفر وٹائٹ فرماتے ہیں :جس ابوبکر اللہ کو ہماراامیر بنایا گیا ہداللہ تعالی کے بہترین خلیفہ فابت موسے اوروہ ہم پرسب سے زیادہ رخم کرنے والا اور ہماراسب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔

الأساد كيكن شينين ميسياني اس كفالهي كيا.

4469 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُسلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ طُفْنَا بِعُرُفَةً فِيْهَا اَبُوْ بَكُو حِيْنَ اَصَابَهُ وَجُعُهُ الَّذِي سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ طُفْنَا بِعُرْفَةً فِيْهَا اَبُو بَكُو حِيْنَ اصَابَهُ وَجُعُهُ الَّذِي فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضرت انس وَلِنْتُونُومات ہیں: ہم اس جرے میں گئے جہاں پر حضرت ابو بکر وَلِنْتُواس وقت موجود تھے، جب وہ اس درد میں مبتلا تھے جس میں ان کا انقال ہوا،آپ نے ہم سے راز کی با تیں کہیں، پھر فر مایا: کیاتم ان امور پر راضی ہیں ، وجو میں نے سرانجام دیجے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں اے رسول اللہ مالیّا کے خلیفہ! الله المسلم مُن الله كالمسلم كالمسل

مَحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَهُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ نَصْرِ الْنَحُولَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمَسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَبَا بَكُرٍ الصِّدِيْقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمَّا بَعُو الشَّامِ يَزِيْدَ بُنَ ابِى سُفْيَانِ وَعَمْرَو بُنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ بُنَ حَسَنَةَ مَشَى مَعَهُمُ حَتَّى بَلَعَ بَعَتَ الْجُيُوشَ نَحُو الشَّامِ يَزِيْدَ بُنَ ابِى سُفْيَانِ وَعَمْرَو بُنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ بُنَ حَسَنَةَ مَشَى مَعَهُمُ حَتَّى بَلَعَ بَعَثَ الْهُوكَ اللهِ تَمْشِى وَنَحْنُ رُكُبَانٌ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت معید بن المسیب رفائظ فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر رفائظ نے جب یزید بن ابوسفیان ،عمر و بن العاص اور شرحبیل بن حنہ کو شکر دے کرشام کی طرف روانہ کیا تو ثنیة الوداع تک ان کے ہمراہ پیدل چلتے رہے، لوگوں نے کہا: اے رسول الله مُلَّالِّمْ اللهُ عَلَيْظِمْ کے خلیفہ! آپ پیدل چل رہے ہیں، اور ہم سوار ہیں؟ (یہ اچھانہیں لگتا)

ت كَ يَه يه عديث المام بخارى بُيَشَيَّا ورامام سلم بَيَشَيَّ كَ معيار كَ مطابق صحح بِه كِين بَيْسَيَّا نَه اس كُوْل بَين كيا ـ معيار كَ مطابق صحح به كين بَين بَين الله عَدَّ فَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا بَشُرُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا بَشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا بَشُرُ بُنُ الله مَنْ عَبْدِ الله وَضِى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَلَى ابِي بَكْرٍ فِي خِلافَتِه

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَقَضَّا فرماتے ہیں: میں حضرت ابو بکر وَقَاقَتُ کے دور خلافت میں ان کے پاس گیا تھا۔ 4472 وَبِاسْنَادِهٖ عَنْ جَابِرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ نَا مَالُ الْبَحْرِیْنَ فِی خِلافَةِ آبِی بَکْرٍ
﴿ ﴿ نَهُ مُلُورُهُ سَنَد کے ساتھ حضرت جابر وَالنَّمُ کا بیدارشاد مِنقول ہے کہ حضرت ابو بکر وَقَاقَتْ کے دور خلافت میں ہمارے پاس بحرین کا مال آیا۔

4473 حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ حَسَّانَ بُنِ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ بُنُ الْمُعَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ جَآءَ عُيَيْنَةُ بُنُ حَصَنٍ وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ إلى آبِي بَكْرٍ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالُوا يَا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَنٍ وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ إلى آبِي بَكْرٍ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالُوا يَا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَنِ وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ إلى آبِي بَكْرٍ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالُوا يَا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَى الله عَنْهُ فَقَالُوا يَا حَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْءَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

4474 اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي آيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بُنِ شِهَابٍ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلافَةِ آبِي بَكْرٍ

البرات كا بن شہاب والمنظور ماتے ہيں: ميں نے رسول الله ماليكا كى زيارت كى ہاور حضرت ابو بكر والنظ كى

خلافت میں غزوات میں شرکت کی ہے۔

4475 اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَـذَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَسْلَمُ الْكُوْفِيُّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِي بَكْرِ الصِّلِّيْقُ فَبَكَى فَقُلْنَا يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَٰذَا الْبُكَّاءُ

💠 💠 حضرت زید بن ارقم والنفیز فرمات میں جم حضرت ابو بکر والنفیز کے پاس تھے۔حضرت ابو بکر والنفیزرودیئے، ہم نے عرض كى: اے رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ كَيُول رور ہے ہيں؟

4476 حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ بُنُ اِسْحَاقَ انْبَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنَا ابِي وَاحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَجْمَعَ اَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفُوْا اَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

💠 💠 حضرت عبدالله ر الله والتي بين: نبي اكرم مَا لَيْهُمْ كے صحابہ جمالتہ جمع ہوئے اورانہوں نے حضرت ابوبكر واللهُ كوخليف

## وَمِنْ مَنَاقِبِ آمِيرِ المؤمِنِينَ عَمَر بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امير المومنين حضرت عمر بن خطاب طالعيَّة ك فضاكل

4477 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ اُسَامَةَ الْحَلِبِيُّ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بُنُ اَبِى مَنِيْعِ عَنْ جَلِّهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى زِيَادٍ الرَّصَافِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بُنِ نَفَيُلٍ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ رِيَاحٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قُرَطٍ بُنِ رَزَاحَ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ كَعْبٍ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ بُنِ فَهُ رٍ لَـفُـظًا وَّاحِدًا قَالًا وَأُمُّهُ حَنْتَمَةُ بُنَتُ هَاشِمٍ بُنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُوْمٍ وَأُمَّهَا الشِّفَآءُ بُـنَتُ عَبْدِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَغْدٍ بْنِ تَيْمٍ يُكَنَّى اَبَا حَفْصِ اسْتُخْلِفَ يَوْمَ تَوَفّى اَبُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَوْمُ الثَّلاثَآءِ لِتُمَانِ بَقَيْنَ مِنْ جُمَادَى الْاحِرَةِ

ا بری اور مصعب بن عبدالله زبیری دونون (حضرت عمر دلانان کانسب بیان کرتے ہوئے) کہتے ہیں:

''عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعز کی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن فهر''

اوران کی والدہ کا نسب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: 'حضمہ بنت ہاشم بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخروم' اورآپ کی ى فى " شفاء بنت عبرقيس بن عدى بن سعد بن تيم تھيں ۔ آپ كى كنيت " ابوحفص " تھى ۔ جس دن حضرت ابو بكر ولا تي كى وفات ہوكى ای دن آپ کوخلیفه بنالیا گیااور بیمنگل کادن تھااور جمادی الآخرختم ہونے میں ۸ دن رہتے تھے۔ 4478 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثِنِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثِنَا عَلِيهُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اللهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ السُحَاقِ قَالَ تَوَفَّى اللهُ بَكُرٍ وَاسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ عَمَّدَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ

ابوبكر والمات كيت بين اسحاق كيت بين رسول الله من الله على وفات كه دوسال تين مبيني اور بائيس دن بعد حضرت ابوبكر والله الله وفات موكن اورحضرت عمر والله كوخليفه بنايا كيا-

4479 انْجَسَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنُ الْقَاضِيُّ حَذَّنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ حَذَّنَا ابُو النَّصُو حَدَّنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّصُوعِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرِّ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَرَايَتُ عُمَرَ بُنَ شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّاسِ كَانَّهُ عَلَى دَابَّةٍ الْحَرَّظَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَمُشِى حَافِيًا شَيْخُ اَصْلَعُ آدَمُ اَعْسَرُ يَسَرٌ طِوَالًا مُشْرِفًا عَلَى النَّاسِ كَانَّهُ عَلَى دَابَّةٍ بِبُرُدِ قَطُرِي يَتُولُونًا وَلاَ عَبْدَ اللهِ هَاجِرُوا وَلاَ تَهْجُرُوا وَلَيْتَقِ اَحَدُكُمُ الْاَرْنَبَ يَخْذِفُهَا بِالْحَصٰى اَوْ يَرُمِيهُا بِالْحَجَوِ فَيَاكُلُهَا وَلِكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْاَسَلُ الرِّمَاحُ وَالنَّبَلُ قَالَ الْحَاكِمُ وَكَانَ السَّبَبُ فِي تَلْقِيْهِ بِآمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ

﴿ ﴿ حَفرت زر رُفَا اللَّهُ وَمِ اللَّهُ مِينَ عِينَ اللَّهُ مِدينَهُ ﴾ ہمراہ عيد كے دن (عيد پڑھنے) نكااتو ميں نے حفرت عربن خطاب رُفاتُونُ کوديكھا كہوہ نگلے پاؤل بيدل چل رہے ہے، وہ بزرگ تھے اصلع تھے (اصلع اس آ دى كو كہتے ہيں جس كے مرك الكے جھے كے بال نہ ہوں) ان كارنگ گندى تھا، آپ' اعرير' تھے (اعرير' ايے آ دى كو كہتے ہيں جو با كيں ہاتھ كے ساتھ ہوئے يوں اس طرح كام كرليت ہوجيے دا كيں ہاتھ كے ساتھ كرليت ہوئے يوں اس طرح كام كرليت ہوجيے دا كيں ہاتھ كے ساتھ كرليت ہوئے اور آپ لوگوں كے درميان چلتے ہوئے يوں بلندنظر آتے تھے گويا كہ سوارى پر سوار ہوں۔ آپ نے قطرى چا در (ايک خاص قتم كی چا در ہے) اور اور کوئ تھی آپ نے فرمايا: اے اللّٰہ كے بندو! سفر كروگردو پہر كے وقت سفر پر مت نكلو، اور كوئ مخص كنكرى يا پھر سے خرگوش (ياكسى بھی شكار) كو مار كرمت كھائے۔ بلكہ تيريا نيزے تيز دھاروالے پھل سے ذرج كركے كھائے۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈھٹٹو کو' امیر المومنین'' کالقب دینے کی وجہ یہ تھی (جو درج ذیل حدیث بن مذکور ہے)

عَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ الْإِسْكِنُدُرَانِیٌ عَنْ مُوسٰی بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ سَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ الْإِسْكِنُدُرَانِیٌ عَنْ مُوسٰی بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ سَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فِی عَهْدِ الْاَبْعُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِی عَهْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عَهْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي عَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَهْدِ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكُتُ بُ اوَّلَا مِنْ خَلِيْفَةَ ابِى بَكُو فَمِنُ اوَّلِ مَنْ كَتَبَ مِنُ امِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعَلِي وَعَلَيْهُ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَنْهُ كُتَبَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ فَبَعَتَ عَامِلُ الْعِرَاقِ بِلِيلِدِ بُنِ رَبِيعَةَ وَعِدِي الْعُولُ وَاللهِ الْعَمَا عِلَى اللهُ عَلَيْ وَكَانَتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الْمُدِينَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللهُ الْعَرَاقِ بِلَيْدِ بُنِ رَبِيعَةَ وَعِدِي الْعَرَاقِ بِلَيْدِ بُنِ وَلِي الْعَامِ فَلَا الْمَسْجِدِ فَلَا الْمَسْجِدَ وَلَا الْمَسْجِدَ وَالْمَالُومُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى الْعُولُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الل

فَقَالَا اسْتَاذِنُ لَّنَا يَا عَمُرُو عَلَى آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ عَمُرُو اَنْتُمَا وَاللَّهِ آصَبْتُمَا اسْمَهُ هُوَ الْآمِيْرُ وَنَحُنُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ عُمْرُ مَا بَدَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ عُمْرُ وَ لَكَ فِي هَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ عُمْرُ وَ لَكَ فَعَا الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ عُمْرُ مَا بَدَا لَكَ فِي هِذَا الْإِسْمِ يَا بُنَ الْعَاصِ رَبِّي يَعْلَمُ لَتَحُرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ قَالَ إِنَّ لَيْدَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَدَمَا لَكَ فِي هِذَا الْإِسْمِ يَا بُنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهُمَا وَاللَّهِ فَا السَّلَامُ عَمْرُو عَلَى آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهُمَا وَاللَّهِ فَا السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّا السَمَكَ نَحُنُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَانْتَ آمِيُرُنَا قَالَ فَمَضَى بِهِ الْكِتَابَ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَتِ الشِّفَاءُ جَدَّةُ آبِي بَكُو بُنِ اللهِ السَّكَانَ السَمَكَ نَحُنُ الْمُؤْمِنُونَ وَآنَتَ آمِيُرُنَا قَالَ فَمَضَى بِهِ الْكِتَابَ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَتِ الشِّفَاءُ جَدِّةُ آبِي بَكُو بُنِ اللهِ السَّمَكَ نَحُنُ الْمُؤْمِنُونَ وَآنَتَ آمِيرُنَا قَالَ فَمَضَى بِهِ الْكِتَابَ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَتِ الشِّفَاءُ جَدِّةُ آبِي بَكُو بُنِ اللهِ السَّمَانَ السَمَكَ نَحُنُ الْمُؤْمِنُونَ وَآنَتَ آمِيرُنَا قَالَ فَمَضَى بِهِ الْكِتَابَ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَتِ الشِّفَاءُ جَدِّةُ آبِي بَكُو بُنِ

ابن شہاب کہتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت الوبکر بن سلیمان بن ابوضیثمہ سے یو چھا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بمر والنواك عهد خلافت مين ( مكتوبات مين ) من خليف رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ال جاتار ہا، پھر حضرت عمر ر اللفظ بھی شروع میں "من خلیفہ الی بکر" (ابو بکر والنظ کے خلیفہ کی جانب سے ) لکھا کرتے تھے۔ توسب سے يهليآ ب كوامير المونين كس في لكها؟ (ابوكربن سليمان بن خيثمه ولأثيز) نه كها: مجصح مفرت شفاء ولأثبان بتايا ہے۔ (اوريد يهلي پہل ہجرت کرنے والیوں میں سے ہیں ) کہ حضزت عمر بن خطاب بھائن نے عراق کے گورنر کی طرف مکتوب بھیجا کہ میری طرف دو مجھدارز ریک آ دمیوں کو بھیجوتا کہ میں ان سے عراق اوراہل عراق کے احوال دریافت کروں، تو عراق کے گورنر نے حضرت لبید بن ربیعہ اور حفرت عدی بن حاتم کو بھیجا۔ جب بیدونوں مدینه منورہ بہنی گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ فنائے مسجد میں بٹھائے اورخود مسجد کے اندرآ گئے ،ان کی ملاقات حضرت عمروین العاص والتیزے ہوئی انہوں نے کہا: اے عمروا ہمارے لئے امیر المومنین سے اجازت لیجئے، حضرت عمرو والتون نے کہا: خدا کی قتم اتم نے ان کوسیح نام سے پکا راہے، واقعی وہ ہمارے امیر ہیں، اورہم موس ہیں، تو حضرت عمرو طالعی المحمد میں مورے حضرت عمر طالعی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: السلام علیک یا امیر المونین! حضرت عمر وللتؤنف فرمایا اے ابن العاص! بینام تجھے کہال سے ال کیا؟ میر ارب جانتا ہے کہتم بیر کہنے کی وجہ سے ضرور نکالے جاؤ گے۔ حضرت عمرو دانشنے کہا: لبید بن ربید اور عدی بن حاتم آئے ہیں۔انہوں نے اپنے اونٹ مسجد کے میدان میں باند ھے اور میرے یاس آ گئے ،اور مجھ سے کہا: اے عمروا ہمارے لئے امیر المونین سے اجازت لیجئے خدا کی شم! انہوں نے آپ کو بالکل درست لقب سے پکاراہے ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں۔ تواس دن سے مکتوبات میں یہی لکھا جانے لگا اور حضرت شفاء رہا تھا، حضرت ابوبكر بن سليمان كي دادي ہيں۔

4481 الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ وَ بَكْرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الْبَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْيُوبُ السَّامَ عُرِضَتْ لَهُ مَحَاضَةٌ فَنَزَلَ عُمَرُ عَنُ السَّامَ عُرِضَتْ لَهُ مَحَاضَةٌ فَنَزَلَ عُمَرُ عَنُ السَّامَ عُرِضَتْ لَهُ مَخَاضَةٌ فَقَالَ لَهُ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَاحِ لَقَدُ بَعِيْدِهِ وَخَاضَ الْمَخَاضَةُ فَقَالَ لَهُ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَاحِ لَقَدُ بَعِيْدِهِ وَخَاضَ الْمَخَاضَةُ فَقَالَ لَهُ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَاحِ لَقَدُ فَعَلْتُ يَا اَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ فِعُلا عَظِيمًا عِنْدَ اَهُلِ الْأَرْضِ نَزَعْتُ خُفَيْكَ وَقَدِمْتُ رَاحِلَتِكَ وَخُضْتُ الْمَخَاضَةَ قَالَ فَعَلْتُ يَا اَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ فِعُلا عَظِيمًا عِنْدَ اَهُلِ الْأَرْضِ نَزَعْتُ خُفَيْكَ وَقَدِمْتُ رَاحِلَتِكَ وَخُضْتُ الْمَخَاضَةَ قَالَ فَعَدُمُ اللهُ عُمَرُ بِيَدِهِ فِى صَدْرِ أَبِى عُبَيْدَةَ فَقَالَ اوّهُ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهَا يَا اَبَاعُبَيْدَةَ اَثَتُمْ كُنتُمْ اَقَلَّ النَّاسِ فَاعَزَّكُمُ اللهُ

بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا تَطُلُبُوا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ يَذُلُّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى

4482 وَآخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ، آنَا آبُو الْمُثَنَّى، حَلَّثَنَا مُسَلَّدٌ، حَلَّثَنَا آبُو الْاَحُوَصِ، حَلَّثَنَا مُسْلِمُ الْاَعُورُ، عَنُ آبِى وَائِلٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ الشَّامَ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا، فَجَاءَ دِهْقَانٌ يُسْتَدَلُّ عَلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى آتَاهُ، فَلَدَّا رَآى اللهِ هُقَانُ عُمَرَ سَجَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هٰذَا السُّجُودُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا نَفُعلُ بِالْمُلُوكِ، فَقَالَ عُمَرُ: -ثُمَّ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، وَلا تَشُرَبُوا فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْاَحِرَةِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

الاسناد بيكن شيخين موالله الساد بيكن سيخين موالله في الساد بي كيا-

4483 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاق الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ

سَوَّادٍ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّيِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ آيِّدِ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَّقَیْم نے دعاما کُلی'' اےاللہ!عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ کے ذریعے دین کو نقویت دے''

4484 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمَرَ

الاسناد بلين شيسيان الماد على المناد الماد الماد

ام المونین حضرت عائشہ بنت صدیق ہاتھ ہے مروی درج ذیل حدیث مٰدکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

4485 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفُيَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفُيَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا، أَنَّ الاُويُسِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ مَّ اعِزَّ الْإِسُلامَ بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ خَاصَّةً

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَمَدَارُ هَلَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حَدِيثِ الشَّعْبِيّ، عَنُ مَسْرُوقٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ: اللهُمَّ اَعِزَّ الْإِسُلامَ بِاَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَلَمْ اَذَكُرُ لِمُجَالِدٍ فِيمَا قَبُلُ رِوَايَتَهُ

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت َعا کشد رُقِعَا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے دعا ما نگی' اے اللہ! بالحضوص عمر بن خطاب رُقاتِیْ کے ذریعے اسلام کوعز ت عطافر ما''

ی دریث امام بخاری بینیت اورامام مسلم بینیت کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بینیتیانے اس کونقل نہیں کیا۔ اوراس حدیث کا مدارشعمی کی مسروق کے واسطے سے حضرت عبداللہ سے روایت کردہ اس حدیث پرہے' اے اللہ! تواسلام کوعزت عطافر ماان دوآ دمیوں میں ہے کی ایک کے ساتھ جو تجھے زیادہ پسند ہے' اوراس حدیث کوشعمی سے روایت کرنے میں مجالد بن سعید منفرد ہیں،اوراس سے پہلے مجالد کی کوئی روایت نقل نہیں کی۔

4486 حَدَّثَنَاهُ ٱبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَانَا عُبَيْدُ بُنُ حَاتِمٍ الْعِجْلِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَسْدِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ

المستعورك ، مرجر) بندچارم

مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسُلامَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِاَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَجَعَلَ اللّٰهُ دَعْوَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَبَنَى عَلَيْهِ مُلُكَ الْإِسْلامِ، وَهَدَمَ بِهِ الْاَوْتَانَ

﴿ ﴿ ﴿ حَصْرَت عبدالله بن مسعود وَلِيَّوَ فَر ماتِ مِين كدر ول الله سَلِقَالِ فَ دعا ما نَكُنُ ال الله الله الله الله على فراعمر بن خطاب وَلَيْوَ كَ وَدَر يع مِيا الوجهل بن مِشام كَ وَر يع مِي الله تعالى فراك الله سَرَقَيْرَ كَل يدوعا حضرت عمر وَالنَّوَ عَمِي قبول فَر ما فَي ريوا على حَد الله على ال

4487 حَـدَّثَنِى اَبُوُ سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنْ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى اَسْلَمَ عُمَرُ

هِلْأًا حَدِيثٌ صَحِبُحُ ٱلْاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله جَانِيْنَا فر ماتے ہیں: خداکی شم حضرت عمر جانی کے قبول اسلام سے پہلے ہم حرم شریف میں کھلے عام نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔

🕀 🕾 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن شخین میسیائے اس کوفل نہیں کیا۔

4488 أَخْبَرُنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ السُحَاقَ بَنِ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الْحَمْفِيدِ الْخُلقانِیُّ، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بَنُ جُبَيْرٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بِنُ زَكْرِيَّا الْخَلقانِیُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ الْمُحَيِّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ أَبِي بَنِ كَعْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِی صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفُولُ: اَوَّلُ مَنُ يُعَانِقُهُ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَرُ، وَآوَّلُ مَنُ يُعَانِقُهُ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَرُ، وَآوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَرُ بَنُ اللّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، فَيُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَمَّا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَمَّا اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَمْرُ صَحِيْحُ

ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ کا یہ بیان منقول ہے: نبی اکرم ساٹٹی نے یہ ارشاد فرمایا: جب عمر نے اسلام قبول کیا تو جبریل میرے پاس آئے اور بولے: عمر کا اسلام قبول کرنا اہل آسان (یعنی فرشتوں) کے لیے ایک خوشخری ہے۔ 4489۔ اَخْبَوَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْحَوْسانِتِي الْعَدُلُ بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ الْحَدِيلِدِ الْجَعْفِيِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ جُبَيْرِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا الْخَلْقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ اَوَّلُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ اَوَّلُ مَنْ يَتُومَ الْقِبَامَةِ عُمَرُ وَاوَّلُ مَنْ يَتُوعَ لَي اللهُ عَنْهُ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عُمَرُ وَاوَّلُ مَنْ يَنُوحَ اللهُ عَنْهُ الْحَقَّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عُمَرُ وَاوَّلُ مَنْ يَنُوحَ اللهُ عَنْهُ الْحَقَّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عُمَرُ وَاوَّلُ مَنْ يَنُوحَ اللهُ عَنْهُ الْمَعَلِيقُ بِهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْعَلَى اللهُ عَنْهُ الْمَاسِيَةِ عُمَرُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمَاسِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ الْمَاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْمَاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ الْمَاسِلُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمَاسِلُولُ اللهُ عَنْهُ الْمُعَلِّلُ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَاسِلُولُ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَاسِلُولُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰمَالُولُ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَاسُولُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰمُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ الْمُعَلِيلُ اللّٰهُ عَنْهُ الْمُعَلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ اللّٰهُ عَنْهُ الْمُعْتَالِقُ اللّٰمِ الْمُعَلِّلُ الْمُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّلُ الْعِبْلِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلُولُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ اللّٰعُلُولُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَى اللّٰهُ عَلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْتَالِقُولُ الْمُعْتَعِلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَى اللّٰ الْمُعْتَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْتَعِلَالِ الْمُعْتَالِقُولِ الْع

﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب و النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا لَیْنِ اللہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے ملاقات، فرمائے گا وہ عمر و النظافیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا، وہ عمر و النظافیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا، وہ عمر و النظافیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کا ہاتھ کیورکر ، جنت میں لے جائے گا وہ عمر و النظافیہ ہے۔

4490 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيْدِ الْعَكَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَصَرْت عبدالله بن مسعود وللتَّذَفر مات عن جب سے حضرت عمر ولا تُقانے اسلام قبول کیا ہے ہم اس وقت سے باعزت (زندگی گزاررہے) ہیں۔

🕾 🕾 به حدیث امام بخاری میسته اورامام مسلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل مہیں کیا۔

4491 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبَ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَسُلَمَ عُمَرُ اَتَانِى جِبُرِيُلُ فَقَالَ قَدِ اسْتَبْشَرَ اَهُلُ السَّمَآءِ بِإِسْلَامٍ عُمَرَ صَحِيْحٌ

﴿ ﴿ حَفَرت عبدالله بن عباس و الله فَا فَر مات بي كدرسول الله مَلَيْ الله عَلَيْ الشّاد فر ما یا جب عمر نے اسلام قبول كيا تو مير ب پاس حضرت جبريل امين عليه تشريف لائے اور بولے :عمر و الله كا اسلام لانے پر آسان والوں نے بھی خوشياں منائی بيں۔ ﴿ ﴿ يَهِ حَدِيثَ صَحِيحِ ہے۔

مَحَمَّدِ اللهِ ا

4492- البعجم الأوسط للطبرائي 'باب الألِفُ من اسبه أحيد' حديث1103: البعجم الكبير للطبرائي -من'اسه عبدالله ومها أسند عبدالله بن عبر رضى الله عنهما - سالم عن ابن عبرٌ حديث12970: الْمَحَطَّابِ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ بُنِ المُحَطَّابِ بِيَدِهِ حِينَ اَسْلَمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اَخُوجُ مَا فِي صَدُرِهِ مِنْ غِلٍّ ضَدْرَ عُمَانًا، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ مُسْتَقِيمُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله الله على : جب حضرت عمر وَ الله الله الله الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ مِنْ الله عَلَيْمَ مِنْ مِنْ الله عَلَيْمَ مِنْ مَعْلَى عَلَيْمَ مِنْ الله عَلَيْمَ مِنْ مَعْلَى عَلَيْمَ مِنْ مَعْلَى عَلَيْمَ مِنْ مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مَعْلِي مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُ

2493 حَدَّثَنَا اللهِ الرَّاهِ اللهِ الله

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله المسلم مينة كمعيارك مطابق صحيح كيكن شيخين بينياني اس كفل نبيل كيار

4494 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْاَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَى لَمَّا اَسْلَمَ عُمَوُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَى لَمَّا اَسْلَمَ عُمَوُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَى لَمَّا اللهُ عَمْوُ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَهُ اللّٰهُ عَلْمَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى

ا جہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ فرماتے ہیں: جب حضرت عمر بڑاتی مسلمان ہوئے تو مشرکین نے کہا: آج ہماری آدھی میں۔ وم جاتی رہی۔

السناد ہے کین شیخین میسیانے اس کو قانہیں کیا۔

4495 اَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى بُنُ اَبِى مَسَرَّةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَنْ عَفْهَةً بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ مِشْرَحِ بُنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ مِشْرَحِ بُنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَلَمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بُنَ

هلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله معنی الله معنی الله می ا

الاساد بلين في المال الماد بالكن في الله المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

الشامييين \* حديث عقبة بن عامر الجهنى عن النبى صلى الله عليه وسلم \* حديث1709:

4496 صعيح البخارى كتاب العلم باب فضل العلم حديث8 صعيح مسلم كتاب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل عبر رضى الله تعالى عنه حديث 4509: صعيح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة ذكر أبى بكر بن أبى قحافة الصديق رضوان الله عليه ورحبته حديث 6964: سنن الدارمي -ومن كتاب الرؤيا باب فى القبص حديث 1266. النب معلى الله عليه وسلم اللبن والقبص البحديث 2126: مصنف ابن أبى شيبة كتاب الإيسان والرؤيا ما قالوا فيسا ينفيره النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا حديث 2263: مصنف ابن أبى شيبة كتاب العلم باب فضل العلم حديث 5666: السنن الكبرى للبيهة كتاب النكاح جماع حديث 1245: مسند آحد بن حنبل -ومن مسند أبواب ما خص به ربول الله صلى الله عليه وسلم أباب فضل عليه على علم غيره حديث 1245: مسند آحد بن حنبل -ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عبر رضى الله عنها حديث 12934: البعجم الكبير للطبراني -من اسه عبد الله ومها أمند عبد الله بن عبر رضى الله عنها بن عبر حديث 12934:

مَمُلُوءاً لَبَنَا فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلانُ حَتَّى رَايَّتُهُ فِي عِرُقِ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَلَتُ فَضَلَةٌ فَاعْطَيْتُهَا عُمَرَ بُنَ الْجَلَدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَلَتُ فَضُلَةٌ وَاعْطَيْتَهَا عُمَرَ بُنَ بُنَ الْجَطَّابِ، فَقَالَ: اَصَبْتُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَمَلانَ مِنْهُ، فَفَضَلَتُ فَضُلَةٌ وَاعْطَيْتَهَا عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ، فَقَالَ: اَصَبْتُمُ

هلدا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله عن كرسول الله من الله عن ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں ، یکھا ہے کہ مجھے دودھ کا مجرا ہوا بیالہ دیا گیا۔ میں نے اس میں سے بیٹ مجرکر بیا۔ حتی کہ میں نے اس کوجلد اور گوشت کے درمیان ایک رگ میں دیکھا کی مجرا ہوا بیالہ دیا گیا۔ میں نے اس میں سے بچھی کی گیا تو میں نے وہ عمر بن خطاب ڈاٹٹو کو دے دیا۔ صحابہ کرام ڈاٹٹو نے عرض کی: یا نبی الله من الله عن کو عطافر مادیا۔ تعالی نے آپ کو عطافر مادیا۔ تعالی نے آپ کو عطافر مادیا۔ مسمول الله من الله عن الله

﴿ لَهُ مَدِيثُ امَامُ بَخَارِى مُنِيَّنَةُ اورامام سلم بَيَنَيْ كَمعيار كَمطابِق صحيح بِهَ يَنْ شِخْين بَيْنَيْ نَهُ اسْ كُوَالَّهُ مِنْ كَيَادِ اللهِ قَالَ لَوْ وُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِى كَفَّةِ مِنْزَانَ وَوُضِعَ عِلْمُ النَّاسِ فِى كَفَّةٍ لَرَجَّحَ عِلْمُ عُمَرَ فِى كَفَّةٍ لَرَجَّحَ عِلْمُ عُمَرَ

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله رَفَاتِنَا فَر مات ہیں: اگر حضرت عمر رَفَاتِنَا كاعلم تر از و كے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام لوگوں كاعلم ركھ دیا جائے تب بھی حضرت عمر رُفاتِنَا كاپلڑ ابھاری ہوگا۔

4498 مِسْعَرُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ زَيْدٍ بُنِ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عُمَرُ اَتْقَانًا لِلرَّبِ وَاَقْرَانَا لِكِتَابِ اللَّهِ

4499 حسيح مسلم كتاب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنهم ' باب من فضائل عبر رضى الله تعالى عنه ' مديت 4516: صعيح المن عبر مسلم كتاب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنهم ' باب من فضائل عبر رضى الله تعالى عنه ' مديت 4516: صعيح ابن حبان كتباب إخبياره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة ' ذكر الغبر الدال على أن عبر بن الغطاب رضى الله عنه مديث 7004: البعامع للترمذى ' أبواب السناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم ' باب ' حديث 3711: السنن الكبرى للنسائى كتباب البناقب ' منياقب أصعاب رسول الله عليه وسلم من البهاجرين والأنصار ' فضل أبى بكر وعبر رضى الله عنها مديث 7855: مشكل الآشار للبطعاوى 'باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه ' حديث 1424: مسند أحد بن حنبل ' مسند الأنصار ' السلمين البستدك من مسند الأنصار ' حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ' حديث 3758: مسند العبيدى ' أحاديث عائشة أم البؤمنين رضى الله عنها عن ربول الله صلى ' حديث 248: مند إسعاق بن راهويه –ما يروى عن أبى سلمة بن عبد الرحين عاعاشة رضى ' حديث 3959:

آبِى، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عُبَيْدَةُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى مَرْيَمَ، اَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، وَيَسَحُيّى بُنُ الْبُنَ آبُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، عَنُ سَعُدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَائِشَةَ وَيَسَدَّةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِى الْأُمَمِ مُحُدِثُونَ، فَإِنْ يَكُنُ فِى الْمُعَمِ مُحُدِثُونَ، فَإِنْ يَكُنُ فِى الْمُعَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِى الْأُمْمِ مُحُدِثُونَ، فَإِنْ يَكُنُ فِى الْمُعْمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المونین حضرت عائشہ فی فاقر ماتی ہیں کدرسول الله منگیا ہے ارشا وفر مایا: سابقہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوسکتا ہے تو وہ 'عمر بن خطاب وٹائٹو'' ہے۔

ت میں مردن مدت ہو سام ہودہ میں بن رکھا جو دہ اس میں ہودہ ہے۔ ﷺ پیرمدیث امام سلم میں کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین میں ایک اس کوفل نہیں کیا۔

2500 حَدَّثَنَا اَبُو شِهَابٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ وَاسِعٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِى الدَّرُدَاء رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يُونُسَ، حَدَّثَنَا اَبُو شِهَابٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبَةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ خُطْبَتِهِ قَالَ: يَا اَبَا بَكُو، قُمُ فَاخُطُبُ، فَعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا فَرَغَ ابُو بَكُو مِنْ خُطُبَةِ فَعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا فَرَغَ ابُو بَكُو مِنْ خُطُبَتِهِ فَالَ: يَا عُمَرُ، قُمُ فَاخُطُبُ فَعَمُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَخَطَبَ فَقَصَرَ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا فَرَغَ ابُو بَكُو مِنْ خُطُبَتِهِ قَالَ: يَا عُمَرُ، قُمُ فَاخُطُبُ فَقَامَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَخَطَبَ فَقَصَرَ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّه عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّهِ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّهُ عَنْهُ مَدُ وَلَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم، وَدُونَ النَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم وَلَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّم وَلُهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَسَلَّم وَلُونَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَعُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَالْعَصَلُ وَلَوْلَ اللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَولَ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَا عُمُولُ وَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَنْهُ وَالْعَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلْهُ عَلَيْهِ وَلَونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَوْلُولُونَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَوْلُولُولُونَ اللّهُ عَل

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الاساد بيكن شخين بيسان الماديكي الأساد المانيل كيار

14501 حَدَّثَنَا اللهِ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ الْاَهُوَاذِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلِيّ الْحُصَرُ، عَنُ هِشَام بْنِ الْغَاذِ، وَابْنِ عَجُلانَ، ومحمد بن إسحاق، عَنُ مَكُحُولِ، اللهَ مُسلَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ حَالِدِ الْاحْمَرُ، عَنُ هِشَام بْنِ الْغَاذِ، وَابْنِ عَجُلانَ، ومحمد بن إسحاق، عَنُ مَكُحُولِ، عَنُ غُصَرُ فَقَالَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعُمَ الْفَتَى، قَالَ: عَنُ غُصَيْفِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: مَرَّ فَتَى عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعُمَ الْفَتَى، قَالَ: 4501 من المُحابِ المُحابِ المُحابِ الفَصَائلُ ما ذكر في فضائل من منبل المناب المن الله عليه وسلم فضل عبر رضى الله عنه حديث 107: مصنف ابن أبى نيبة كتاب الفضائلُ ما ذكر في فضل عبر بن الفطاب رضى الله عنه مديث 3132: مسند أصد بن منبل مسند الأنصارُ حديث أبى ند النفارى حديث 2077: البعر الخطاب رضى الله عنه مديث 3132: المعرب منبل مسند الأنصارُ حديث أبى ند النفارى حديث 3132: البعر الخطاب رضى الله عنه بن العارث عديث 3427:

فَتَبِ مَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا فَتَى اسْتَغْفِرُ لِى، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ اسْتَغْفِرُ لَكَ وَٱنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَغْفِرُ لِى، قَالَ: لاَ، أَوْ تُخْبِرُنِى، فَقَالَ: إِنَّكَ مَرَرُتَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نِعُمَ الْفَتَى، وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الذُّ يَحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ حضرت ابوذر وَ الْفَوْفَر وَ الْفَوْدَ وَ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللللللللّ

ن بیر مدیث امام بخاری مِینهٔ اورامام مسلم مُیسته کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیستیانے اسے اس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

الطَّيَالِسِيُّ، حَلَّنَا اَبُو الْحُسَيْنِ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكُرَمِ الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ، حَلَّنَا جَعْفَرُ بُنُ اَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، حَلَّنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَرُوِيُّ، حَلَّنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْجَمَحِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللَّوْحَمَنِ بَنِ عَمَرَ بَنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ وَالصَّلَاهُ قَائِمَةٌ، وَشَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَامَ وَثَلاثَةُ نَفَوٍ جُلُوسٌ، اَحَدُهُمُ ابُو جَحْشِ اللَّيْعُ، قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَقَامَ وَثَلاثَةُ نَفَوٍ جَعُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَلِّ يَا اَبَا جَحْشِ مَعَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ: لاَ اَقُومُ حَتَّى يَاثِيَنِي رَجُلٌ هُوَ الْحَوْمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: صَلِّ يَا اَبَا جَحْشِ مَعَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: لاَ اَقُومُ حَتَّى يَاثِينِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: لاَ اَقُومُ عَتْى يَاثِينِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَامَ الْوَالِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاعًا، وَاقُورَى مِنْهُ بَطُشًا فَصَرَعَتُهُ، ثُمَّ دَسَسْتُ وَجَهِهُ فِى التُرَابِ، فَاتَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، اتَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاءَ الْعَمْرُ وَعُهُ عُمْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَالْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَالَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ عَمُولُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمْرُ فَلَمَا اللهُ عَلَمُ عَمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: هَلُمَّ يَا عُمَرُ اَيْنَ اَرَدُتَ اَنْ تَذْهَب؟ فَقَالَ: اَرَدُتُ اَنُ آتِيَكَ بِرَاسِ الْحَبِيثِ، فَقَالَ: الجُلِسُ حَتَّى النَّهِ عَنَى الرَّبِ عَنُ صَلاةِ آبِى جَحُسُ اللَّيْتِيّ، إِنَّ لِلّهِ فِى سَمَاءِ الدُّنِيَا مَلائِكَةً خُشُوعًا لاَ يَرُفَعُونَ رُءُ وسَهُمْ ثُمَّ قَالُوا: رَبَّنَا مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ يَرُفَعُونَ رُءُ وسَهُمْ ثُمَّ قَالُوا: رَبَّنَا مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ يَرُفَعُونَ رُءُ وسَهُمْ ثُمَّ قَالُوا: رَبَّنَا مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَمَا يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَمَّا اَهُلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ فِى الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَامَّا اَهُلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ فَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَامَّا اَهُلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِى لا يَمُوتُ وَمَا يَقُلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِى لا يَمُوتُ وَمَا يَعُلُهُ لَيْ عُمُرُ فِى صَلاتِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِالَّذِى عَلَّمُتَنِى وَامَرَتَنِى اَنُ أَقُولُهُ فِى صَلاتِى، قَالَ: قُلُ اللهِ عَمْرُ فِى صَلاتِكَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِالَّذِى عَلَمْتَنِى وَامَرَتَنِى اَنُ أَقُولُهُ فِى صَلاتِى، قَالَ: قُلُ اللهِ عَفُولُ كَ مِنْ عِقَابِكَ، وَاعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَاعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ صَدَّةً، وَهَذِهِ مَرَّةً، وَهَذِهِ مَرَّةً، وَهُذُهُ لِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عمر الله على مروى بي كه حضرت عمر بن خطاب والنفؤ تشريف لائے ،اس وقت نماز (كى جماعت ) قائم تھی اور مین آ دمی (الگ) بیٹھے ہوئے تھے۔ان میں سے ایک''ابوجحش الیثی'' تھے،حضرت عمر ڈاٹٹڑنے فرمایا:اٹھواوررسول عمر ظَانَتُوْنِ فِي مایا: اے ابوجش! نبی اکرم مَثَاثِیْوَم کے ہمراہ نماز پڑھو،اس نے کہا: میں نہیں اٹھوں گاحتی کہ میرے پاس وہ مخص آئے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور جس کی بکڑ مجھ سے زیادہ تخت ہو، پھروہ مجھے بچھاڑ ہے، پھرمیرا چہرہ مٹی میں خاک آلود کروے۔حضرت عمر وٹائٹڈ فرماتے ہیں: میں اس کے قریب آیا، میں اس سے زیادہ طاقتو ربھی تھا اور میری پکڑبھی اس سے زیادہ تحت تھی۔ میں نے اس کو بچھاڑ ااوراس کا چہرہ مٹی میں رگڑ ا۔اتنے میں حضرت عثان ڈاٹھ میرے پاس آئے اور مجھے جھڑ کا۔حضرت عمر ڈاٹھ وال سے ہخت غصه کی حالت میں نکل گئے۔ اور نبی اکرم مَن اللہ اللہ کی خدمت میں واپس آپنیج۔ جب نبی اکرم مَن اللہ کے ان کے چبرے پر غصے کے آ ثارد كيصة آب اليان فرمايا: الاحفس! تم ات غصيس كول مو؟ عرض كي: يارسول الله مَا يُعْلِم ميس في مسجد ك درواز ب پرتین آ دمیوں کو بیٹھے دیکھا ،اس وقت جماعت ہور ہی تھی ۔ابوجحش اللیشی میں ان میں تھے۔ان میں سے دوتو اٹھ گئے ۔ پھرحضرت عمر وللتُؤن نے بورا واقعہ سایا۔اس کے بعد آپ کہنے لگے: یارسول الله مَالَيْنَظِ اعتمان ولائٹؤ نے اس کی حمایت صرف اس لئے کی ہے کہ اس نے ایک رات اس کی مہمان نوازی کی تھی اور عثمان ڈٹائڈاس کے احسان کا بدلہ دینا جا ہتا تھا۔حضرت عثمان ڈٹائٹڈ بھی یہ بات من رے تھے۔آپ بولے: یارسول الله(شالیم اُس نے دو باتیں نہیں نی ہیں جوعمر دالتن اے مارے بارے میں آپ سے کھی ہیں؟ تورسول الله مَانَّيْظِ نے فرمایا: اگر عمر والنَّفُوالله كى رحمت برراضى موتو میں بیچا ہتا مول كدتو خبيث كومير سے ياس لے آتا حضرت عمر بناتندا تھ كر كھڑے ہوئے ، جب يہ بچھ دور چلے گئے تو نبي اكرم مَنَاتَيْنِم نے ان كوآ واز دے كركما عمر بناتندا ،ادهرآؤ ،كمال جارہ مو؟ عرض کی: خبیث کاسرآپ کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے جارہا ہوں۔آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتا تا ہول کہ الله تعالی کو ابوجش کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک آسان دنیا پر اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو ہروقت عاجزی سے سرجھا کے

رکھتے ہیں اور یہ قیامت تک سرنہیں اٹھا کیں گے۔ جب قیامت قائم ہوجائے گی تو یہ سر اٹھا کرع ش کریں گے: اے ہمارے رباہم تیری عبادت کاحق ادارنہیں کر سکے۔ حضرت عمر ڈاٹٹونے نے عرض کی: یارسول الله مَاٹِیْوَا اوہ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ مالیا فرمایا: آسانِ دنیاوالوں کاوظیفہ یہ ہے۔''سبحان ذی الملك و المحوت ''اور دوسرے آسان والوں یہ ہے''سبحان الحقی الملک و المحوت ''اے عمر ڈاٹٹونا اپنی نماز میں ان وظا کف کوشامل کرلو، حضرت عمر ڈاٹٹونا نے عرض کی: یارسول الله مَاٹلیّنا میں ان کونماز میں ان کونماز میں کس طریقے سے پڑھوں؟ آپ مالیانے فرمایا: دونوں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ دعاما نگنے کا بھی تھم دیا''اے اللہ، میں تیرے عذاب سے تیرے عفوکی پناہ ما نگتا ہوں ، اور تجھ سے تیزی بزرگ کی پناہ ما نگتا ہوں ، اور تجھ سے تیزی بزرگ کی پناہ ما نگتا ہوں ، اور تجھ سے تیزی بزرگ کی پناہ ما نگتا ہوں ، اور تجھ سے تیزی بزرگ کی پناہ ما نگتا ہوں '

الله المام بخارى مِينيد كے معيار كے مطابق بيكن شيخين مِينيانے اس کوفل نہيں كيا۔

4503 حَدَثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ وَهُبِ آخْبَرَنِى عُمَر بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَر بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَر بُنُ الْحَطَّابِ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ إِنِّى لاَظُنُّ كَذَا وَكَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بَاللهِ بُنِ عَلَى دِينِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَقَدُ كُنْتُ كَاهِنُهُمْ قَالَ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَالَ لَهُ اللهِ عَمْرُ فَإِنِّى آغَرُمُ عَلَيْكَ آلَّا اَخْبَرُ تَنِى قَالَ كُنْتُ كَاهِنُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَاذَا اللهِ اللهُ الل

الله حضرت عبداللہ بن عمر علی فر ماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹوز نے جب بھی کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا گمان بہ ہے تو واقعی اسی طرح ہوتا، جیسا کہ آپ اپنا گمان بتاتے تھے۔ یونہی ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹوز بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے باس سے ایک حسین وجمیل شخص گزرا۔ آپ نے اس کوفر مایا: میر ہے بچھنے میں غلطی ہے یا تو اپنے جاہلیت والے دن پر ہے؟ تو ان کا نجوی ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا: میں نے آج جسیادن بھی نہیں دیکھا کہ ایک مسلمان آ دمی سے میری ملا قات ہوئی ہے۔ حضرت عمر ملاقات نے فرمایا: میں جوتم پر ارادہ رکھتا ہوں، تم اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس نے کہا: میں جاہلیت میں ان کا نجوی ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا: کمن جو آپ لائے ہیں۔ پھراس کے بعد کمی حدیث بیان کی۔ اس کی سندنہیں ہے۔

4504 انحبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّاهِ الْآهِدُ الْاصْبَهَانِيُّ آبُو عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَنَا آبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ الرُّبَيْدِيُّ، وَلَا لَيْبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ الرُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، آنَّ اَبَا حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِمٍ الْاَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ عَامِرٍ الرُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، آنَّ اَبَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، آنَ اللهُ عَنُهُ اللهِ بُنَ عَمُولُ بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنُهُ آخِرَ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا شَارَفَهَا أُخْبِرَ آنَّ الطَّاعُونَ فِيهَا، فَقِيلَ سَافَرُنَّا مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ آخِرَ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا شَارَفَهَا أُخْبِرَ آنَّ الطَّاعُونَ فِيهَا، فَقِيلَ سَافَرُنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ آخِرَ سَفَرِهِ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا شَارَفَهَا أُخْبِرَ آنَ الطَّاعُونَ فِيهَا، فَقِيلَ سَافَرُنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحُطَّابِ رَضِى لَكَ اَنْ تَهُجِمَ عَلَيْهِ، كَمَا آنَّهُ لَوْ وَقَعَ وَانْتَ بِهَا مَا كَانَ لَكَ آنُ تَخُرُجَ مِنْهَا،

فَورَجَعَ مُتَوجِها إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحُنُ نَسِيرُ بِاللَّيْلِ إِذْ قَالَ لِي: أغْرِضْ عَنِ الطَّرِيقِ، فَعَرَضَ، وَعَرَضْتُ، فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى ذِرَاعِ جَمَلِهِ، فَنَامَ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنَامُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُولُ لِي: مَا لِي وَلَهُمْ، رُدُّونِي عَنِ الشَّامِ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمْ اَسْالُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا ظَنَنْتُ اَنَا مُخَالِطُوا النَّاسَ، قُلْتُ لَهُ: لِمَ قُلْتَ مَا قُلْتَ حِينَ انْتَبَهُتَ مِنْ نَوْمِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيُبْعَثَنَّ مِنْ بَيْن حَابِطِ حِـمُـصَ وَالزَّيْتُون فِي التَّرَابِ الْآحُمَرِ سَبْعُونَ ٱلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ، لَيْنُ ٱرْجَعَنِي اللَّهُ مِنْ سَفَرِي هَلَا، لاَحْتَمِلَنَّ عِيَالِي وَاَهْلِي وَمَالِي حَتَّى اَنْزَلَ حِمْصَ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ ذٰلِكَ وَقُتِلَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

طرف تھا، ان کے ہمراہ تھے جب وہاں پہنچ تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون پھیلا ہواہے۔ آپ سے عرض کی گئی: اے امیر المونين! آپ كووبال نہيں جانا جا ہے جيسا كه اگرآپ وہال موجود ہوتے اور طاعون آتاتو آپ كووبال سے نكلنا جائز نه ہوتا۔ تو آپ مدیند منورہ کی طرف واپس ہولئے ،اس سفر کے دوران ہم رات کے وفت سفر میں تھے کہ حضرت عمر مثانیوں نے مجھے فر مایا: میہ راستہ چھوڑ دو، یہ کہہ کرآپ راستہ سے ہٹ گئے اور میں بھی ہٹ گیا۔ آپ اپنی سواری سے پنچے اترے اور اپنے اونٹ کی کوہان پرسر رکھ کرسو گئے ،لیکن مجھے نیند نہ آئی ، پھرآپ مجھ سے فرمانے لگے: میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ انہوں نے مجھے شام سے واپس کردیا۔ پھرآ ب سوار ہو گئے، میں آپ سے کچھ بھی پوچھنے کی جسارت نہ کرسکاحتی کہ جب مجھے یقین ہوگیا کہ میں قافلہ میں پہنچ چکا مول تومیں نے عرض کی: آپ نے بیدار ہو کر جو کچھ کہا تھا اس کی وجد کیا تھی؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم کو بيفرماتے سناہے جمعص کی دیواراورزیتون کے درمیان سرخ مٹی میں سے ستر ہزار آ دمی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔اگراللہ تعالی مجھے اس سفر بغیر وعافیت واپس بھیج دیا تو میں اپنے اہل وعیال اور مال ومتاع سمیت آ کرحمص میں ر ہاکش پذیر ہوجاؤں گا۔لیکن آپ اس سفر ہے واپس آتے ہی شہید کردئے گئے۔

ك يه حديث سيح الاساد بي كن سيخين والتعالى الم القل نبيس كيا ..

4505 حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة حَدَّثناً عبيد بن حاتم الحافظ حَدَّثنا داود بن رشيد حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بُنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ اللي سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ أَن اتَّخِذُ لِلْمُسْلِمِيْنَ دَارَ هِجْرَةٍ وَّمَنْزِلَ جِهَادٍ فَبَعَثَ سَعْدٌ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بُنُ سَلْمَةَ فَارْتَادَ لَهُمْ مَوْضِعَ الْكُوفَةِ الْيَوْمَ فَنَزَلَهَا سَعُدٌ بِالنَّاسِ فَحَطَّ مَسْجِدَنَا وَخَطَّ فِيْهِ الْخُطَطَ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَكَانَ بِالْكُوْفَةِ مَنْبِتُ الْحِزَامِيِّ وَالشَّيْحِ وَالاَقْحَوَانِ وَشَقَائِقِ النَّعْمَانِ فَكَانَتِ الْعَرُبُ تُسَمِّيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَدُّ الْعَذُرَآءِ فَارْتَادُوهُ فَكَتَبُوا إلى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ اَنْ أَتُرْكُوهُ فَتَحَوَّلَ النَّاسُ لِلَي الْكُوْ فَيَةَ

4507 حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يُوسُفَ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا بُحَيْرٌ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ حَدَّثِنى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنُ اَبِيهِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا بُحَيْرٌ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ حَدَّثِنى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلَمْ بَعْدِ عَنْ حَالِدٍ بُنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ عَرَضَتْ مَوْلاَتُهُ تَصْبَعُ لِحْيَتَهُ فَقَالَ مَا ارَاكَ إِلَّا اَنْ تُطْفِئَى نُورِي كَما يَعْفُ فَكُلانٌ نُورَهُ

ان کی داڑھی میں خطاب رٹائٹوئے مروی ہے کہ ان کی لونڈی ان کی داڑھی میں خضاب لگانے کے لئے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: میں تو صرف یہ مجھتا ہوں کہ تو میر نے نور کو بجھارہی ہے جسیا کہ فلال شخص اپنا نور بجھادیتا ہے۔

4508 انْجَبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْجَوْهِرِيْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ آخِى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمِّهِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ آخِى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ذَاتَ يَوْمٍ لاَبَى بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ آبُو بَكُرٍ: امَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدُ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْحَلَاقِ وَالَعُوتِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَالْحَلَقَةُ لَا عُلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَامُ وَاللّهُ وَلَا عُلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُوا عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُوا عَلَيْهُ وَالْعُوا عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

إِهْلُوا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

<sup>4508–</sup>الجامع للترمذي ' أبـواب الـبناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' باب ' حديث3702:البـعر الزخار مسند البزار –ما روى معبد بن أبى بكر ' حديث62:

جورسول الله من الله من الله عن الله عن الله الله عن الله الله من الله الله عن الله الله من ال

الأساد بي المانيات ال

9509 الخَبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ حَدَّثَنَا آبُو النَّصْوِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ آفُرَسَ النَّاسِ فَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ آفُرَسَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ ٱلْعَزِيْرُ حِيْنَ تَفَرَّسَ فِي يُوسُفَ فَقَالَ لِإِمْرَاتِهِ آكُومِي مَثُواهُ وَالْمَرُآةُ الَّتِي رَآتُ مُوسِى عَلَيْهِ السَّكَامُ فَقَالَتُ لَكُومِي مَثُواهُ وَالْمَرُآةُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَاكِمُ فَرَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنِ اللهُ عَنْ ابْنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحَاكِمُ فَرَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنِ السَّكُومِي مَشْعُودٍ لَقَدُ آحُسَنَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمْ بِهِذَا الْإِسْنَادِ صَحِيْحٌ

الله عبدالله والنوفر ماتے ہیں الوگوں میں ہے تین آ دمیوں نے انتہائی کمال فراست ( دوراندیش ) کا ثبوت دیا۔

(١)عزيزمصر-جبكداس في حضرت يوسف الياك بارے ميں دوررس نگاه سے ديكھتے ہوئے اپنى بيوى سے كہا تھا:

أكرمِي مَثُواهُ (يوسف: 21)

" انبيل عزت سے رکھ" (ترجمہ كنزالا يمان ، امام احدرضا)

(٢) اس عورت نے ،جس نے موی مالیا کود کھے کرایے والدے کہاتھا:

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرُ أُوالقصص: 26)

"العمير عباب ان كونوكرد كهاكو" (ترجمة كزالايمان، امام احدر ضاً)

(٣) حضرت ابو بكرصديق والتفوز جس وقت انهول في حضرت عمر والتفوز كوخليفه نامر دكيا تها-

### مَقْتُلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الْإِخْتِصَارِ حضرت عمر ولالنيز كي شهادت كامخضر ذكر

4510 حَدَّثَنَا الْأَسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بَنُ حَمَّادٍ النَّرَسِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بَنُ حَمَّادٍ النَّرَسِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بَنُ حَمَّادُ الْعَلَى بَنُ عَمَرُ عَدَانَ بَنِ اَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ أُصِيْبَ عُمَرُ رَبِّي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ

﴿ ﴿ حضرت معدان بن ابوطلحه يعمر ى نر مات ميں حضرت عمر ر التفائر بدھ كے دن حملہ ہوا تھا اور ذى الحجه (مهينة ختم ہونے) ميں ابھى چاررا تيں باتى تھيں۔

الْـحُـمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ وَ اللهُ مِنْ السِّحَاقَ وَعَلِيٌّ اللهُ مَنْ حَمْشَادَ الْعَدُلُ قَالَا حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ مُوسَى حَدَّثَنَا اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ عَنْ مَعْدَانَ اللهِ مِن اللهِ اللهُ عَنْ مَعْدَانَ اللهِ اللهُ عَنْ مَعْدَانَ اللهُ مَعْدَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنِّي رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ دِيْكًا نَقَرَبِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ فَقُلْتُ اَعْجَمِيٌّ وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي اللَّي هَٰؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمُ رَاضٍ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمِٰنِ بَنُ عَوْفٍ وَسَعُدٌ بْنُ آبِي وَقَاصٍ فَمَنِ استَخُلَفَ فَهُوَ الْحَلِيْفَةُ

ارشاد عصرت معدان بن ابوطلحه يعمرى فرمات بين حضرت عمر بن خطاب والتؤنف منبرير (خطبه دية موع) ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسا کہ سی مرغے نے مجھے تین مرتبہ چونچ ماری ہے۔ میں اس کی تعبیر یہ مجھا ہوں کہ اب میرا آخری وقت آچکا ہے۔ اور میں خلافت کامعاملدان چھ صحابہ تفاقیہ کے ذمہ چھوڑ تا ہوں جن سے رسول الله مَلَا يَعْمَ راضي حالت میں اس دنیات تشریف لے گئے تھے (ان کے نام یہ ہیں)

حضرت عثمان بنالفية

حضرت على ملاتنة

حضرت طلحه وللغبأ

حضرت زبير ولاتنو

حضرت عبدالرحمن بنعوف طلنظ

حضرت سعدبن اني وقاص مِثْلَيْنُهُ

ان میں سے جس کو بھی خلیفہ بنالیا جائے وہی خلافت کا اہل ہے۔

4512 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ وَاَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ بُنِ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ حَلَّانَا مُحَمَّدٌ بنُ عُبَيْدٍ بنِ حِسَابٍ حَلَّانَا جَعْفَرٌ بنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِع قَالَ كَانَ ٱبُوْ لُؤُلُوَّ قِ لِلْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ وَكَانَ يَصْنَعُ الرُّحَآءَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ يَسْتَعُمِلُهُ كُلَّ يَوْمُ يَارُبَعَةِ دَرَاهِمَ فَلَقِيى أَبُو لُولُؤَةٍ عُمَرَ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمُغِيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ عَلَيَّ فَكَلِّمْهُ أَنْ يُحَقِّفُ عَنِي فَقَالَ لَهُ عُـمَـرُ اتَّقِ اللَّهَ وَآحُسِنُ إِلَى مَوْلَاكَ قَالَ وَمِنْ نِيَّةِ عُمَرَ أَنْ يَلُقَى الْمُغِيْرَةَ فَيُكَلِّمُهُ فِي التَّخْفِينِي عَنْهُ قَالَ فَغَضَبَ ٱبُو لُـؤُلُـؤَةٍ وَكَانَ اسْمُهُ فِيْرُوْزَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَقَالَ يَسَعُ النَّاسِ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ غَيْرِي قَالَ فَعَضِبَ وَعَزَمَ عَلَى اَنْ يَّقُتُلُهُ فَصَينَعَ حَنْجَوًا لَهُ رَاْسَانِ قَالَ فَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ قَالَ وَكُبَّرَ عُمَرُ وَكَانَ عُمَرُ لاَ يُكَبِّرُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ حَتَّى يَتَكُلُّمَ وَيَقُولُ أَقِيمُوا صُفُو فَكُمْ فَجَآءَ فَقَامَ فِي الصَّفِّ بِحِذَاهُ مِمَّا يَلِي عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ تَكَلَّمُ عُمَرُ وَقَالَ اَقِيْمُوا صُفُهُ فَكُمْ ثُمَّ كَبَّرَ فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَاهُ عَلَى تَتِيهِ وَوَجَّاهُ عَلَى مَكَانِ آخَرَ وَوَجَاهُ فِي خَساصِرَتِهِ فَسَقَطَ عُمَرُ قَالَ وَوَجَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَّعَهُ فَاَفْرَقَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَاحْتَمَلَ عُمَرُ رَضِيَى اللَّهُ عَنُهُ فَلَاهَبَ بِهِ وَمَاجَ النَّاسُ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ تَطُلُعُ قَالَ فَنَاداى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ آيُّهَا

النَّاسُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَفَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ فَصَلَّى بِهِمُ فَقَرَا بِاقُصَرَ سُوْرَتَيْنِ فِى الْقُرُّآنِ قَالَ فَكَمَّا الْصَرَفَ تَوَجَّهَ النَّاسُ الِى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِشَرَابٍ لِيَنْظُرَ مَا مَدَى جَرُحَهُ فَالَّوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ تَوَجَّهُ النَّاسُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِلَيْنِ فَاللَّهُ عَنْهُ وَبَعْ مَنْ جُرُحِهُ فَقَالُوْا لَا اللَّهُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَسُلُ بَالْسَ فَقَدُ قُتِلْتُ

◄ حضرت ابوراقع والتنفذ مات بين: ابولولوة حضرت مغيره بن شعبه والنفذ كا غلام تها- يه چكيال بنانے كا كاريكر تها-حضرت مغیره اس سے روزانہ حیار درہم اجرت پر کام کروایا کرتے تھے۔ابولولوۃ حضرت عمر پیلٹیؤسے ملا اور بولا: اے امیر المومنین! مغیرہ نے مجھ پر( کام کا) بہت ہو جھ ڈال رکھا ہے۔اس کوفر مائیس کہوہ مجھ پر کچھتخفیف کردے۔حضرت عمر پھھنزنے اس ہے فرمایا: خدا کاخوف کراورا ہے آتا کی فرمانبرداری کر۔ جبکہ حضرت عمر جن کو کی نیت بیٹھی کہ مغیرہ سے ل کر تخفیف کرنے کو کہدویں گے لیکن ابولؤ کو آکواس بات سے غصر آگیا اور اس نے (اس دن) حضرت عمر بڑائٹڈ کوشہید کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔اس نے دونو کوں والا ایک منخر بنایا۔اس کوخوب تیز کیااوراے زہرمیں ڈال کرر کھ دیا۔ (حضرت ابورافع ) کہتے ہیں: (ایک دن نماز کے لئے ) تکبیر کہی گئی، اور حضرت عمر و الله فی میدعادت تھی کہ جب اقامت ہوجاتی تینماز شروع کرنے سے پہلے مفیں درست کرنے کو کہا کرتے تھے۔ ابولؤلؤة نماز فجر میں آیااور (صف اول میں )حضرت عمر التائے بالك قریب كفرا بوگیا۔ جب اقامت ہوگی تو (حسب عادت) حضرت عمر والفران فصفیں درست كرنے كى مدايات ديں، چھر تكبير كهى - تواس نے آپ پرحملد كرديا - آپ كے كند ھے، آپ کے پہلواوردیگرمقامات پرخنجر کے بے در بے وار کئے حضرت عمر بن خطاب ٹائٹنا گر پڑے، پھراس نے مزید ۱۳ آومیوں پر جملہ کیا۔ان میں سے عشد ید خی موت، جبکہ ۱ شہید ہوگئے ۔حضرت عمر رفائن کواٹھا کر (آپ کے گھر)لایا گیا،لوگوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی حتی کے سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب تھا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈ نے آواز دی: اےلو گو!نماز پڑھو،نماز ر معو، تولوگ جلدی سے نماز کی طرف آ گئے ، حضرت عبدالرحمٰن الله وَالله عَلَى الله على ، آب نے نماز میں سب سے خضر سورتیں پڑھیں، جب نمازے فارغ ہوئے توسب لوگ حضرت عمر مخاتھٰ کی خدمت میں آگئے۔ (حضرت ابورافع) فرماتے ہیں: آپ کے زخم کی گہرائی کا ندازہ لگانے کے لئے پانی منگوایا گیا،آپ کونبیز پیش کیا گیا،آپ نے وہ نبیذ پیا تووہ نکل گیا۔کین بیاندازہ نہ موسکا کہ بینبیذ ہے یا خون، پھر دودھ منگوایا گیا،آپ کو دودھ پیش کیا گیا۔آپ نے پیا تو زخم کے راستے سے وہ بھی نکل گیا۔لوگ (تعلى دية موئ) كہنے لكے: اے امير المونين! آپ كوكوئى نقصان نہيں موگا۔ آپ نے فرمايا: اگرفل كوئى نقصان كى چيز ہے تو (جان لوکه) میں قتل کردیا گیا ہوں۔

4513 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوٍ بُنُ اِسْحَاقَ وَعَلِى بُنُ حَمْشَادَ قَالَا حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِى حَدَّثَنَا وَسُخَانَ حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِى حَدَّثَنَا يَعُولُ لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَنُ مِنَّى فِى آخِرِ صُفْيَانٌ حَدَّثَنَا يَحُيلُ بُنُ الْمُصَيَّبِ يَقُولُ لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَنُ مِنَّى فِى آخِرِ حَدَّجَهَا اَنَاخَ بِالْبَطْحَآءِ ثُمَّ كُومَةً بِبَطُحَآءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا صِنْفَةَ رِدَآنِهِ ثُمَّ اسْتَلْقَى وَمَدَّ يَدَيُهِ الْمَ السَّمَآءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَبُرَ مِنِيْعِ وَلَا مُفْرِطٍ ثُمَّ قَلِهَ السَّمَآءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَبُرَ مِنِيْعِ وَلَا مُفْرِطٍ ثُمَّ قَلِهُ

فِى ذِى الْسِحَجَةِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ سَنَنْتُ لَكُمُ الشُّنَنَ وَفَرَضْتُ لَكُمُ الْفَرَائِضَ وَتَرَكَّتُكُمُ عَلَى الْوَاضِحَةِ وَضَرَبَ بِإِحُدَى يَدَيُهِ عَلَى الاُخُرى إِلَّا اَنْ تَمِيلُوْا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَّشِمَالًا فَمَا انْسَلَخَتُ ذُو الْسَحَجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ يَقُولُ طَعَنَ ابُو لُؤُلُوَةِ الَّذِي قَتَلَ عُمَرُ اثْنَى تَعَشَرَ رَجُلًا بِعُمَرَ فَمَاتَ مِنْهُمُ سِتَّةٌ وَافَرَقَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَكَانَ مَعَهُ سِكِيْنٌ لَهُ طَرَفَان فَطَعَنَ بِهِ نَفْسَهُ فَقَتَلَهَا

﴿ حضرت سعید بن میتب قانتیافر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب قانتیا ہے آخری جج کے موقعہ پر منی سے نکل تو اپنی اونٹی کو بطحاء میں بھا یا مٹی جع کر کے اس کی ڈھیری بنائی ،اس کے اوپر چاور بچھا کر لیٹ گئے اورا پنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے بولے: اے اللہ! میں عمر رسیدہ ہوگیا ہوں ، میں کمزور ہوگیا ہوں ۔ میری عقل ست ہو چکی ہے۔ تو مجھے اپنے پاس بلالے تاکہ میں نہ پھھ ضائع کروں اور نہ حدسے بردھوں ۔ پھر آپ ذی الحجہ میں آئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں نے تمہمارے کئے سنقوں کوسنت اور فرائض کے طور پر نافذ کیا۔ اور تہمیں ایک واضح راستہ پر چلا کر چھوڑ اہے۔ پھر آپ نے اپناایک ہاتھ دوسرے پر مارتے ہوئے فرمایا: مگریہ کہم (اپنی مرضی سے) وائیں یا با میں پھر جاؤ ، (اس میں میرا کوئی قصور نہیں اپنالیک ہاتھ دوسرے پر مارتے ہوئے فرمایا: مگریہ کہم (اپنی مرضی سے) دا کمیں یا با میں پھر جاؤ ، (اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے) جب ذی الحج گزرگیا تو حضرت عمر ڈھائی کو شہید کیا تھا جن میں سے ۲ شہید ہوگئے تھے اور ۲ زخی عمر لیکن فوت ہونے سے آپ کے ساتھ ساتھ مزید ۱۱ دمیوں کو پر حملہ کیا تھا جن میں سے ۲ شہید ہوگئے تھے اور ۲ زخی تھے اور ۲ زخی تھے اور ۲ زخی کرئی تھور کی تھی ، پھر اس نے اس کے ساتھ خودشی کرئی تھے (لیکن فوت ہونے سے نے گئے تھے )اس (ابولولو ق ) کے پاس دودھاری والی مجھری تھی ، پھر اس نے اس کے ساتھ خودشی کرئی تھی۔

4514 حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْجَلَابُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضُوِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضُوِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ اَنْ طَعَنَ ثُمَّ مَاتَ فَغَسَلَ وَكُفِّنَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد حضرت عمر ﷺ تین دن تک زندہ رہے بھر آپ کا انتقال ہوگیا۔ تو آپ کونسل دیا گیااور کفن دیا گیا۔

مَنْ اَبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَآءٍ حَدَّثَ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ طُعِنَ فَقُلْتُ حَدَّثَ عَالَى عُمَرَ حِيْنَ طُعِنَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَّتُ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ طُعِنَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَّتُ عَلَى عُمَرَ حِيْنَ طُعِنَ فَقُلْتُ اَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ يَا آمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اسْلَمْتَ حِيْنَ كَفَرَ النَّاسُ وَجاهَدُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ وَقُتِلْتَ خَدَلَهُ النَّاسُ وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ وَقُتِلْتَ خَدَلَهُ النَّاسُ وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ وَقُتِلْتَ وَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَيْرَهُ لَوْ اَنَّ لِي مَا عَلَى الْالْمُ طَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَلْهُ اللهِ اللهِ عَيْرَهُ لَوْ انَّ لِي مَا عَلَى الْالْمُ طَلَع عَلَيْهِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِي لا الله عَيْرَهُ لَوْ انَّ لِي مَا عَلَى الْالْمُ طَلَع

الله بن عبدالله بن عباس رفي ففر مات بين جب حفرت عمر وفي وخي تصقومين ان كي خدمت مين حاضر بوا، مين نے

کہا:اے امیر المومنین! آپ کو جنت کی خوشخری ہو،آپ اس وقت اسلام لائے جب لوگ کفر میں مبتلا سے،آپ نے اس وقت رسول الله منافیق کے حب اس رسول الله منافیق کے حب اس رسول الله منافیق کے حب اس معافر کے کہ در بے سے اور آپ کا آس بھی جب اس معافر کی خلافت میں دوآ دمیوں میں بھی اختلاف نہیں ہوا،اور آپ کا آس بھی جا در اس معافر کی خلافت میں نے ساری گفتگود ہرائی، پھر آپ ہولے:اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود ہیں ہے اگر روئے زمین پرموجود ہرسفیداورزردمیری ملکیت میں ہوتا تو میں اس بیبت پرفد بید سے دیتا جس کی اظلاع دی گئی سے۔

4516 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاصِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَيْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَلَى عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَلَى عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَلَى عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَلْ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَنْهُ وَمُ وَاللّهُ عَنْهُ وَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُسْتَعِدًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مُهُولَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

﴿ ﴿ ﴿ مِنْمِت عبدالله بن عمر وَ الله فَر مات مِين : حضرت عمر وَالنَّفَا كَي نمازَ جِنازه مسجد مين اداكى مَنَ اورحضرت صهيب وَالنَّفَانِيَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُعُلِقُلُوا عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَنْهُ عَنَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

4517 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَافِظِ حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَلْفِ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَمْرٍ و بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ اَحِى حَدَّثَنَا عَبَيْدَةُ عَنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُواَةً عَنُ ابِيْهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ ابْتَدَرَ عَلِيٌّ وَعُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَمْرُ ابْتَدَرَ عَلِيٌّ وَعُنْ مَانُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا صُهَيْبٌ اللَّكُمَا عَنِّى فَقَدُ وُلِيْتُ مِنُ امْرِكُمَا اكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى عُمَرَ وَانَا اصلِّلَى بِكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ

المج المبار من عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: جب حضرت عمر والنظ کو شہید کیا گیا تو حضرت عثان والنظ اور حضرت علی والنظ کا جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو حضرت صحیب والنظ نے ان سے کہا: آپ مجھے موقع دیجئے، میں حضرت عمر والنظ کا جنازہ پڑھانے کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ میں ہی تمہیں فرض نمازیں بھی پڑھا تا ہوں، چنانچہ حضرت صحیب والنظ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

4518 اخْبَرِنِى مَخْلَدُ بُنُ جَعُفَوِ الْبَاقِرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ مَنَّ الْمُحَمَّدٌ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنَى اللَّهُ عَنْهُ حَجَّ بِالنَّاسِ عَشَرَ حِجَدٍ مُّتَوَ الِيَاتِ قِنْهُنَّ حَجَّةٌ فِى خِلاَفَةِ آبِى بَكُرٍ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَكَانَتُ خَلافَتُهُ عَشَرَ بَكْرٍ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَكَانَتُ خَلافَتُهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَخَمْسَةَ اَشُهُرٍ وَتِسْعَةً وَعِشُرِيْنَ يَوْمًا

4519 حَلَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ النَّقَفِيُّ وَاَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ قَالَا حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْمَعْمَرِيُّ حَلَّثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ وَقَالَ حَلَّثَ اللَّهِ الْمُعَلَى بُنُ عَلَدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ بَنُ شَجَاعٍ حَلَّثَنَا المُحَمَّدُ بُنُ بَشُو حَلَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا طُعِنَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ اذْهَبْ إلى عَآئِشَةَ فَاقُوا عَلَيْهَا حَاطِبٍ وَالشَّيَاخُنَا اَنَّ عُمَرَ بُنَ النَّحَظَّابِ رَضِى الله عَنْهُ لَمَّا طُعِنَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ اذْهَبْ إلى عَآئِشَةَ فَاقُوا عَلَيْهَا السَّكَامَ وَقُلُ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ لَكِ إِنْ كَانَ لا يَضُرُّ لِ وَلا يَضِيقُ عَلَيْكِ فَاتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَصِينُ عَلَيْكِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَضِينُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَى قَالَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ ﴿ ﴿ مِهِ بِن عَمر و کہتے ہیں: ابوسلمہ اور یکیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب اور ہمارے دیگراسا تذہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عرب ہوئے تو آپ نے (اپنے صاحبزادے) عبداللہ ہے فرمایا: ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹٹوئے پاس جا کرمیرا سلام عرض کر واور کہو: عمر کی درخواست ہے کہ اگرآپ کو برانہ لگے اور آپ کو نکلیف نہ ہوتو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ دفن ہونا چاہتا ہوں اور اگرآپ کو نکلیف ہویا آپ کو برائے تو خدا کی تم اس ایسے ایسے اسحاب رسول اور امہات المونین میں جس جوعر سے بدر جہا بہتر تھے (تو کوئی بات نہیں میں بھی وہیں مدفون ہوجاؤں گا) حضرت عبداللہ ام المونین کے پاس مرفون ہو جاؤں گا) حضرت عبداللہ ام المونین کے پاس دونوں (حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا: ٹھیک ہے مجھے ان دونوں (حضرت عمر ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا: ٹھیک ہے مجھے ان دونوں (حضرات ) کے ساتھ دفن کرنا۔

4520 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ انْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثِنِي اَبِي حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثِنِي اَبِي حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَطُلَعْتُ فِي الْقَبِرِ اَبِي النَّزَنَادِ اَخْبَرَنِي هِشَامٌ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ عُثْمَانَ بُنِ هَانِءٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَطُلَعْتُ فِي الْقَبِرِ قَبْدَرَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَنْهَا فَرَايَتُ عَلَيْهَا قَرَايَتُ عَلَيْهَا خَمْرَ آءَ حَمْرَ آءَ حَمْرَ آءَ

﴾ اندرروضہ اطہر میں رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مُصرت عائشہ وَ اللهُ عَلَيْهُ كَ حَجرہ كے اندرروضہ اطہر میں رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مُصرت ابو بكر وَاللهُ عَلَيْهُ اور حضرت عمر وَاللهُ عَلَيْهُمُ كَا قَبِرِين وَ يَصِي مِين مِين مِين لهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَالِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ ع

4521 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا بَشُرُ بُنُ مُوسى حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفَ الْفَاضِيُّ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَهُو بُنُ ثَلَاثٍ اللهُ عَنْهُ وَهُو بُنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ سَنَةً

المعرد انس دانش فان فرات مین : حضرت عمر وفاتنز کا وصال مبارک ۲۳ برس کی عمر میں جوار

4522 اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ مُنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ

إِنْ كَانَ عُمَرُ حَصْنًا حَصِينًا يَدُخُلُ الْإِسُلامُ فِيهِ وَلَا يَخُرُجُ مِنْهُ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ انْتُلَمَ الْحَصْنُ فَالْإِسُلامُ يَخُرُجُ مِنْهُ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ انْتُلَمَ الْحَصْنُ فَالْإِسُلامُ يَخُرُجُ مِنْهُ وَلَا يَذُخُلُ فِيهِ إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلَّا بِعُمَرَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفائن فرمات بين : حضرت عمر رفائن ایک مضبوط قلعه سے جس میں اسلام داخل تو ہوسکتا تھالیکن نکل نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت عمر رفائن کوشہید کیا گیا تو یہ قلعہ ٹوٹ گیا تو اسلام اس سے نکلنے لگ گیا۔ اور اس میں داخل نہ ہوتا تھا۔ جب بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عمر رفائنوان میں سرفہرست ہوتے ہیں۔

4523 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ اَبَانٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بَنُ عُينُنَةَ عَنْ جَعْفَرٍ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَانَّ عَلِيًّا دَحَلَ عَلَى عَمَرَ وَهُوَ مُسَجِى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَى آنُ اَلْقَى اللهُ بِمَا فِى صَحِيفَتِهِ مِنُ عُمَرَ وَهُو مُسَجِى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ مَا مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَى آنُ اَلْقَى اللهُ بِمَا فِى صَحِيفَتِهِ مِنْ هَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

الله جوارت جابر بن عبدالله و وقت حضرت على و والنوائية و النوائية و النوائية و وقت حضرت عمر و والنوائية و النوائية و النو

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: حضرت ابوبکر ڈٹائٹ کی وفات کے بعد مشاورت کے متعلق صحیح احادیث سقیفہ بنی ساعدہ کی اخبار کے ساتھ موصول ہیں۔

4524 حَـدَّثَنَا اَبُو سَهُلٍ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ اِمْلَاءً حَدَّثَنَا اَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مَّالِكٍ بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سُمِعَ صَوْتٌ بِجَبَلِ تُبَّالَةَ حِيْنَ قُتِلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شِعُرٌ

فَقَدُ أَوْشَكُوا هَلُكَى وَمَا قَدَمَ الْعَهُدُ وَقَدْ مِلْكُوقِنُ بِالْوَعْدِ)

لِيُهُكَ عَلَى الْإِسُلامِ مَنْ كَانَ بَسَاكِيًا وَاَذْبَسَرَتِ السَّذُنْيَسَا وَاَذْبَرَ خَيْرُهَا فَنَظُرُواْ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا

💠 💠 ما لک بن دینار فرماتے ہیں: جب حضرت عمر وٹائٹو کوشہید کیا گیا تو جبل تبالہ کی جانب سے بیآ واز سنائی دی۔

حاضر ہے اسلام کی خدمت میں جوکوئی رونے والا ہے، بے شک قریب ہے میری ہلاکت اور زمانہ قریب آگیا ہے۔اور دنیا پیچھے پلٹ گئ ہے اوراس کی بھلائی بھی لوٹ گئ ہے اور وہ ملال میں ہے جوآخرت پر یقین رکھتا ہے۔

لوگوں نے دیکھاتو کوئی نظرنہ آیا۔

4525 حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلٍ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ حَدَّثَنَا اَشُهَلُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَنُ عَوْفٍ عَنِ الشَّغِبِيِّ قَالَ رَثَتُ عَاتِكَةُ بُنَتُ زَيْدٍ بُنِ عَمُرٍو بُنِ نُفَيْلٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ

عَيْسنُ جُسودِى بِسعَبُسرَةٍ وَنَسجِيسَ فَجَعَتْنِسى الْمَنُونُ بِسالْفَارِسِ الْمُعُس عِسصُسمَةِ السِّيسِ وَالسمُسعِيسِ عَلَسى قُسلَ لِساهُ لِ السَّسرُاءِ وَالْبُؤْسِ مُوتُوا وَقَالَتُ عَاتِكَةُ أَيْضًا:

فَسجَّسِعَسِيْسِي فَيُسرُورٌ لَا دَرَّ دُرُّهُ رَءُ وُفٍ عَلَى الْاَدْسَى عَلِيظٍ عَلَى الْعِدَى مَتَسَى مَا يَفَلُ لَا يَكُذِبُ الْقَوْلَ فِعُلُه

لا تَسَمَلِسى عَسلَى الْإِمَسامِ الصَّلِيبِ
لَسمِ يَسوُمَ الْهَيَساحِ وَالتَّسانِيسِ
الدَّهُ رِ وغيثِ الْمَلْهُ وفِ وَالْمَكُرُوبِ
إِذْ سَفَتْنَا الْمَنُونُ كَالْسَ شُعُوب

بِساَئِيَّ صَ ثَسالٍ لِكِتَسابٍ مُنِيبِ اَحِس ثِسقَةٍ فِس النَّسائِسَاتِ مُجِيبِ سَرِيعٌ إلَى الْسَحَيْرَاتِ غَيْرُ قَطُوب

حَدِيْتُ النَّوِرِي مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَكِنِّي قَدْ أَوْرَدُتُ هَا هُنَا أَحُرُفًا صَحِيْحَةَ الْإِسْنَادِ مُفِيْدَةً غَرِيبَةً وهن عا تكه بنت زيد بن عمره بن فيل نے حضرت عمر واقت كامر ثيه يراضته موئ كہا ہے:

ائے آنکھ اعبرت اورتخی کے ساتھ رواور برگزیدہ امام پررونے میں دیرنہ کر۔

مجھے اس شہسوار کی موت نے پریشانی میں مبتلا کردیا ہے جولڑائی اور جنگ کے موقعہ پر دوسروں کو تعلیم دیتا ہے وہ دین کی عصمت ہے اور زمانے کا مددگار ہے اور غمز دوں اور پریشان حالوں کا مددگار ہے

مصیبت زدوں اورغم کے ماروں سے کہدو کہ مرجاؤ، کیونکہ موت نے ہمیں پریشانی کے جام پلائے ہیں۔

اورعا تکہنے بیجمی کہاہے:

مجھے فیروزنے پریشان کردیاہے

بیغریب پرمهربان ہےاور مالداروں پرسخت ہے، ثقہ بھائی ہےاورمصیبت زدوں کی فریا دکو پہنچنے والا ہے۔ بیہ جب کوئی بات کہددیتا ہے تو اس کاعمل اس کے قول کی تکذیب نہیں کرتا، بیہ ماتھے پڑشکن ڈالے بغیر نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا ہے۔

4526 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ الْجِلَابِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى عُفْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنِ الصَّيْفِ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ صَحَابِ الشُّوْرِي لِلَّهِ دِرُهَمٌ لَوْ وَلُوْهَا الْأُصَيْلَعُ كَيْفَ سَحْمِلُهُمْ عَلَى الْحَقِ وَإِنْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ بِالسَّيْفِ قَالَ فَقُلْتُ تَعْلَمُ ذَلِكَ مُنْهُ وَلَا تُولِيهِ قَالَ إِنْ اَسْتَخُلِفُ فَقَدِ السَّيْخَلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّتِي

(اسلع) کوامیر بنالیں، وہ ہمیشہ ق بات کرے گا گرچہ اس کی گردن پرتلوار کیوں نہ رکھی ہوئی ہو، ابن عمر رہ ہے ہیں: میں نے عرض کی: آپ جب اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں توان کوخلیفہ نامزد کیوں نہیں کردیتے؟ آپ نے فرمایا: اگر میں خلیفہ نامزد کروں تو (اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ) اس نے بھی تو خلیفہ نامزد کردی دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا اور اگر میں خلیفہ نامزد سے کہوں تو خلیفہ نامزد کردوں (تب بھی کوئی مضا نقہ نہیں ہے کیونکہ) اس نے بھی تو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا۔

# فَضَائِلُ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ذِي النَّوريْنِ عَثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

### امير المومنين ذي النورين حضرت عثمان بن عفان والثين كفضائل

بُنُ آخُ مَدَ بُنُ يَزِيدَ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمَنْصُورِ، آمِيرُ الْمُؤُمِنِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَزَّازُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ قَيْسِ بُن عَبَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى ابْرَا اِللهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانُ، وَانْكُرَتُ نَفْسِيمُ وَجَاء وُنِي لِلْبَيْعَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّى لاَسْتَحْيى مِنَ اللهِ اَنُ ابُايِعَ قَوْمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ إِنِّى لاسْتَحْيى مِنْ اللهِ اَنُ الْمَلائِكَةُ، وَالِّي قَوْمًا لَهُ رَسُولُ اللهِ مَا لُهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله السَّتَحْيى مِمَّنُ تَسْتَحْيى مِنْ اللهِ الْمَلائِكَةُ، وَالِّي لَاسَتَحْيى مِمَّنُ تَسْتَحْيى مِنْ اللهِ اللهُ الْمَلائِكَةُ، وَالِي لاَسْتَحْيى مِمَّنُ تَسْتَحْيى مِنْ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَعُشَمَانُ وَتِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ مُ خُذُ مِنِي لِعُثْمَانَ حَتَّى تَرْضَى

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله! میں تیری بارگاہ میں حضرت عثمان ڈاٹھؤ فرماتے ہیں: میں نے جنگ جمل کے دن حضرت علی ڈاٹھؤ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے 'اس دن الله! میں تیری بارگاہ میں حضرت عثمان ڈاٹھؤ کے قل سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، جس دن حضرت عثمان کوشہید کیا گیا، اس دن میری عقل کھو گئ تھی اور بیمل مجھے اتنہائی نا گوار گزرا تھا، لوگ میرے پاس بیعت کے لئے آئے تھے لیکن میں نے یہ کہ کر بیعت لینے سے انکار کردیا'' خدا کی تنم! مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایس قوم سے بیعت لینے سے حیاء آتی ہے جنہوں نے ایسے آدمی کوشہید کرڈ الا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ علی ایس کی بارگاہ میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کر تے ہیں۔ اور میں ایسے حالات میں بھی بیعت لینے سے اللہ سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کر تے ہیں۔ اور میں ایسے حالات میں بھی بیعت لینے سے اللہ سے حیاء کرتا ہوں کہ حضرت عثمان ڈاٹھؤ کی تدفین ہوچکی تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے مذفین بھی نہیں ہوگی تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے اور بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا: حضرت عثمان ڈاٹھؤ کے متعلق جواقد ام کیا گیا ہے، میں اس سلسلہ میں بہت ڈرر ہا ہوں کیک کو عرب سے میا تو لگ تھا کہ میرا دل بھٹ جائے گا۔ اور میں نے کہا: اے اللہ! تو حضرت عثمان ڈاٹھؤ کے متعلق مجھے 'نیا آمیر الموشین'' کہہ کرمخاطب کیا تو لگ تھا کہ میرا دل بھٹ جائے گا۔ اور میں نے کہا: اے اللہ! تو حضرت عثمان ڈاٹھؤ کے متعلق مجھے 'نیا آمیر الموشین'' کہہ کرمخاطب کیا تو لگ تھا کہ میرا دل بھٹ جائے گا۔ اور میں نے کہا: اے اللہ! تو حضرت عثمان ڈاٹھؤ کے متعلق مجھے 'نیا آمیر الموشین' کہہ کرمخاطب کیا تو لگ تھا کہ میرا دل بھٹ

الهداية - AlHidayah

🟵 🕄 میرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

4528 حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبُو هِيَم بُنِ عُقْبَةَ عَنْ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانِ بُنِ الْمُسَيِّبِ حَدَّثِنِى اِسُمَاعِيْلُ بُنُ اِبُواهِيُم بُنِ عُقْبَةَ عَنْ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانِ بُنِ عَقْبَةَ عَنْ مُعُوسٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ بُنِ قُصَيِّ بُنِ كَلابٍ وَّأُمُّ عُثْمَانَ ارُوى بُنَتُ كُرِيْزٍ وَامُ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي كُنِيَّةِ عُثْمَانَ فَقِيْلَ ابُو عَبْدِ اللهِ وَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي كُنِيَّةِ عُثْمَانَ فَقِيْلَ ابُو عَبْدِ اللهِ وَقَيْلَ ابُو عَمْرِو

ابن شہاب نے مفرت عثان داشن کانسب یوں بیان کیا ہے۔

عثمان بن عفان بن افی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب 'اور حضرت عثمان کی والدہ کا نام''اروی بنت کریز'' تھا اور''ام اروی'' ہی ام تحکیم بیضاء ہیں جورسول الله منگافیئی کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کی کنیت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ابوعبداللہ ہے اور بعض کے نزدیک ابوعمرو ہے۔

4529 انْحَبَرَنِي مُحَدَّمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَنَبَلٍ حَدَّثَنَا آبُو دَاؤُدَ حَدَّثَنَا بُنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبَانٍ بُنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا عَبْدِ اللهِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَسَمِعُتُ آبَا اِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بُنَ اللهِ عُثْمَانَ بُنَ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا بَكُرٍ بُنَ آبِي شَيْبَةَ يَقُولُ إِبْرَاهِيْمَ بُنَ اللهِ قُتِلَ فِي ذِي الْحِجَّة سِنَةَ خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ

﴿ ﴿ حضرت ابان بن عثان (ایک حدیث بیان کرتے ہوئے) فرماتے ہیں : سمعت اباعبدالله عثان بن عفان (میں نے "ابوعمرو" تقی "ابوعمرو" تقی د" ابوعمرو" تقی المحبدالله عثان بن عفان رائی کے سناہے) جبکہ ابو بمری کوشہید کئے گئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ابوعمراللہ فی کہتے ہیں کہ ابوعمراللہ فی کہتے ہیں کہ ابوعمراللہ فی کہتے ہیں کہ المحبداللہ فی کالمحبد میں ۳۵ جمری کوشہید کئے گئے۔

4530 اَخْبَرَنِي مُسَحَسَّدٌ بُنُ الْمُؤمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوْسلى الْاَشْيَبُ حَدَّثَنَا اَبُو هِكَللٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قُتِلَ وَهُوَ بُنُ تِسْعِيْنَ اَوْ ثَمَانٍ وَّثَمَانِيْنَ

💠 💠 قاده بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان ڈاٹنڈ ۸۸ یا ۹۰ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

4531- آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ قُتِلَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِإِثْنَتَى عَشَرَةَ بَقِيَتُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ وَكَانَتُ خَلافَتُهُ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابِوْقِيمِ كُمِتِعِ مِينِ: حَفِرت عِمَّانِ بِن عَفَانِ وَلِيَّةُ ١٨ وَ كَى الْحِيهِ٣٥ جَمِرَى جمعه كِ دن شهيد كِيَّ عَلَيْهِ ، آپ كى مدت خلافت ١٢ سال تقى \_

4532 حَدَّثَنَا أَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا بُنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى بُنُ لَهِيعَةَ عَنُ اَبِى الْاُسُودِ عَنُ اَبِى عَبُدِ اللّهِ مَوْلَى شَدَّادُ بُنُ الْهَادِ قَالَ رَايَتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَلَيْتٌ غَلِيْظٌ قِيْمَتُهُ اَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ اَوْ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَرِيْطَةً كُوْفِيَّةً مُمَشَّقَةً ضَرَبُ اللَّحُمِ طَوِيْلُ اللِّحْيَةِ حَسَنُ الْوَجْهِ

﴿ ﴿ شداد بن ہاد کے غلام حضرت ابوعبدالله فرماتے ہیں میں نے حضرت عثان بن عفان را تھے کو جمعہ کے دن نبر پردیکھا آپ پرعد نی جادرتھی جس کی قیمت (زیادہ سے زیادہ) جاریا پانچ درہم ہوگی ،اورا یک کوفی چادرتھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ان کاجسم گھا ہوا تھا ، داڑھی مبارک کمی تھی اور چبرہ خوبصورت تھا۔

4533 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عُبَيْدِ اللهِ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ وَهُبٍ حَدَّثَنِى عُمِّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتُ: اَوَّلُ حَجَرٍ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَمَلَ اَبُو بَكُرٍ حَجَوًا آخَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَلا تَرَى الله هَوُلاء كَيْفَ يُسَاعِدُونَكَ؟ بَكُرٍ حَجَوًا آخَرَ، ثُمَّ حَمَلَ عُدِي

ه لذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا اشْتُهِرَ بِإِسْنَادِ وَاهِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ عَطِيَّةَ فَلِذَلِكَ هُجِرَ

﴾ ﴿ ﴿ ام المومنين حضرتَ عائشہ رُسُ فَافر ماتی ہیں مبحد کی تغییر کیلئے سب سے پہلی اینٹ نبی اکرم مُلَّ فَیْمُ نے اٹھائی، دوسری اینٹ حضرت ابو بکر رُلِیُوْنے نے اٹھائی، پھر حضرت عثمان نے اینٹ اٹھائی، میں نے کہا: یارسول الله مُلَّافِیْمُ کیا آپنیں و کمھر ہے یہ لوگ کس طرح آپ کا ہاتھ بٹار ہے ہیں۔ تو آپ مالیان نے فرمایا: اے عائشہ! یہلوگ میرے بعد خلفاء ہیں۔

ﷺ بے مدیث امام بخاری رئیلیہ اورامام سلم رئیلیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین رئیلیہ اس کو تقل نہیں کیا۔ یہ حدیث محمد بن فضیل بن عطیہ کے واسطے سے کمز ورسند کے ہمراہ مشہور ہوگئ ہے اس لئے اس کوچھوڑ دیا گیا ہے۔

4534 حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُولِهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَلْدِ اللهِ قَالَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ عُثْمَانَ رَضِى الله عَنْه يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عَشَرَةَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ارْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ بُنُ عَلْدِ اللهِ قَالَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ عُثْمَانَ رَضِى الله عَنْه يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عَشَرَةَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ارْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ

﴿ ﴿ حَفرت مَصَعَب بَنَ عَبِدَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ كَا بِعِت ٢٣ بَحِرَى ١ الحرام بروز سوموارك كَلَّ ـ مَعْدُ مِلْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى عَبْدُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حضرت عبدالله بن بیار طاق فرماتے ہیں: حضرت عثان طاق کی بیعت کا موقع آگیا،عبدالله کہتے ہیں: لوگوں نے (اس مخص کی بیعت کرنے میں )ستی نہیں کی جوہم سب سے زیادہ دینی فضل کمال کا مالک ہے۔

4536 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، اَنْبَانَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بْنُ

<sup>4536-</sup>مستند أبي يعلى البوصلي مستندجابر حديث1998:

الهداية - AlHidayah

زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ عَطَاءٍ الْكَيْحَارَانِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، بَيْنَمَا نَحُنُ فِي بَيْتِ ابْنِ حَشَفَةَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمُ ابُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوُفٍ، وَسَعْدُ بْنُ آبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ الْرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَنْهَضُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمُ اللِّي كُفُنِهِ، فَنَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُثْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا والاخرة

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت جابر بن عبدالله والتهاسي مروى ہے (وہ فرماتے ہیں: )ہم مہاجرین کی ایک جماعت کے ہمراہ ابن حشفہ کے گھر موجود تھے، ان میں حفرت ابو بکر رہائیؤ، حضرت عمر رہائیؤ، حضرت عثمان رہائیؤ، حضرت علی رہائیؤ، حضرت طلحہ رہائیؤ، حضرت ز بیر و النفظ ، حضرت عبد الرحل بن عوف والنفظ ، حضرت سعید بن ابی و قاص والنفظ بھی موجود تھے، رسول الله سکا النفظ نے فرمایا بتم میں ہے ہم ایک اپنے کفو(ہمسر) کے ساتھ کھڑا ہوجائے ، چنانچہ نبی اکرم مَلَّلِیْمُ المقرِّ عثمان ڈلٹیڈ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ،اوران سے بغلگیر ہو گئے ،اور فر مایا :تم د نیا اور آخرت میں میر بے دوست ہو۔

ك يه مديث محيح الإساد ب كين شخين مُناسَد اس كُفَلَ نهيل كيا ـ

4537 حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُو الْفَقِيهُ، بَالطَّابِرَانِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَمُرِو بْنِ مَيْسَرَةَ، حَلَّاثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكْمِ بْنِ اَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ، حَلَّاثَنِي اَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ، حَلَّاثِنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: شَهِدُتُ عُشْمَانَ يَوْمَ حُصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ، فَقَالَ: اَنْشُدُكَ اللّهَ يَا طَلْحَةُ اَتَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتُ اَنَا وَٱنْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ غَيْرِى وَغَيْرُكَ، فَقَالَ لَكَ: يَا طَلُحَةُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنُ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ رَفِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَآنَّ عُثْمَانَ رَفِيقِي وَمَعِي فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ طَلْحَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمُ، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ طَلْحَةُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا المعرب و المعرب المعربي والدكابيان تقل كرتے بين كه جس ون حضرت عثمان والمائيَّة كا جنائز كے مقام برمحاصره كيا گیا،اس دن میں اُن کے پاس گیا توانہوں نے مجھے اللہ کی قتم دے کر فرمایا: اے طلحہ! کیاتمہیں وہ دن یاد ہے؟ جب فلاں فلاں مقام پررسول الله مثلاً فينم کے ہمراہ صرف تُو تھا اور میں تھا۔اوراپے سواد دسرا کوئی صحابی اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔اورآپ مالیٹیانے تمہیں فرمایا تھا:اے طلحہ! ہرنبی کااس کی امت میں سے ایک دوست ہوتا ہے جو کہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا،اور بے شک میرا دوست عثمان ہے اور میہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔حضرت طلحہ نے جواب دیا: جی ہاں۔ پھرحضرت طلحہ واپس چلے گئے۔ 4537–الـجامع للترمذى' أبـواب الـــنساقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'باب ' حديث3716:مــند أحبد بن حنبل 'مسند العشرة البيشرين بالجنة' مسسند الخلفاء الراشدين – ومن أخبار عشيان بن عفان رضى الله عنه' حديث546:البحر الزخار مسنند البزار --أمله ' حديث357:مستند أبي يعلى البوصلى 'مستند طلِعة بن عبيد الله' حديث638: 🚭 🕄 به حدیث صحیح الا ساد ہے لیکن شیخین میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

4538 الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُلَيْبَ بُنَ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُلَيْبَ بُنَ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى حَبِيبُ بُنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَشَهِدَ بَدُرًا، قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَشَهِدَ بَدُرًا، قَالَ: لاَ، قَالَ: وَحَمَّ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: اَشَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَشَهِدَ بَدُرًا، قَالَ: لاَ، قَالَ: وَحَمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُولُ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُولُ اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُولُ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ حَلِيْمُ السَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، وَلَقَدُ عَفَا اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُولُ اللهُ عَنُولُ اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنُهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ الللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ الللهُ عَنْهُمُ إِنَّ الللهُ عَنْهُمُ إِنَّ الللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهُ عَنْهُمُ إِنَا اللّهُ عَنْهُمُ إِنَا اللّهُ عَنْهُمُ السُلْعُ عَلَى اللهُ الله

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِنسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

'' انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فر مادیا ، بے شک اللہ ' بخشنے والا جلم والا ہے'' (ترجمہ کنزالا بمان ،ام احدرضا)

السناد بے لیکن شخین میسیانے اس کو تقل نہیں کیا۔

4539 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْآشُعَثِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ السَمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ حَوَالَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ تَهْجُمُونَ عَلَى رَجُلٍ مُعْتَجِرٍ بِبُرُدَةٍ يُبَايِعُ النَّاسَ مِنْ اهْلِ الْجَنَّةِ، فَهَجَمْتُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَهُو مُعْتَجِرٌ بِبُرُدٍ حِبَرَةٍ يُبَايِعُ النَّاسَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن حواله ولا تعلق الله على الله مثل الله مثل الله عن ارشاد فرمایا: ایک دن تم ایسے آدمی کے پاس اچا تک جاؤ کے جوچا در کوبطور عمامه باندھے ہوئے ہوگا اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا، وہ جنتی خص ہوگا ۔ میں اچا تک حضرت عثمان ولا تعلق کے پاس گیا تو وہ ایک منقش چا در کا عمامه باندھے ہوئے ، لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔

ك كاليمديث صحيح الاساد بيكن شيخين ميسيان اس كفل نبيس كيا-

الله، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى حَازِمٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَالَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَالَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفِى الْجَنَّةِ بَرُقٌ؟ قَالَ: نَعُمُ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّ عُثْمَانَ لَيَتَحَوَّلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ فَتَبُرُقُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفِى الْجَنَّةِ بَرُقٌ؟ قَالَ: نَعُمُ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنَّ عُثْمَانَ لَيَتَحَوَّلُ مِنْ مَنْزِلٍ إلى مَنْزِلٍ فَتَبُرُقُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِى حَازِمٍ فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللهِ هَذَا حِفُظُهُ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِى حَازِمٍ فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت سهل بن سعد وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں: ایک آدمی نے رسول الله سُؤَلِیْم سے پوچھا: کیا جنت میں بحلی چکے گی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔ اس ذات کی شم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بے شک عثان ایک منزل سے دوسری میں منتقل ہوگا، تو جنت اس کے لئے روشن کی جائے گی۔

عیارے معیان بن عبید الله، عبدالعزیز بن ابی حازم سے روایات حفظ کرتا ہے تو یہ حدیث شیخین میانیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مطابق مطابق صحیح ہے کیکن شیخیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

4541 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَمِّنَا أَبُو حَسَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَمِّنَا أَبُو حَسَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَمِّنَا أَبُو حَسَنَةً، قَالَ: شَهِدُتُ آبَا هُرَيْرَةً وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى الْكَلامِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَهِدُتُ آبَا هُسرَيْرَةً وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى الْكَلامِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ، فَمَا صَدَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِيتَنَةٌ وَاخْتِلاقٌ، آوِ اخْتِلاقٌ وَفِتْنَةٌ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالاَمِيرِ وَآصْحَابِهِ، وَآشَارَ إِلَى عُثْمَانَ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا الوحدة والوحدة والنوافر مات بين عين حضرت الوجريره والنوائيك ياس كيا، اس وقت حضرت عثمان والنوائيك كالمحاصرة

ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے گفتگو کی اجازت مانگی تو حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ بولے: رسول الله مُلٹٹ کے ارشادفر مایا بحقریب فتنے اور ختل فات یا (شاید اختلافات اور فتنے ہوں گے۔ہم نے عرض اور اختلافات یا (شاید اختلافات اور فتنے ہوں گے۔ہم نے عرض کی: (ان حالات میں )ہمارے لئے کیا حکم ہے؟ آپ نے حضرت عثمان ڈھٹٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فر مایا:تم امیر المونین اوران کے ساتھیوں کی جمایت میں رہنا۔

🟵 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین میں یا نے اس کو قل نہیں کیا۔

4542 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ حَدَّثَنِي الْمِوعَلُقُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ عَلْقَمَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَدِّيْنِي الْمُومِ الَّذِي قُتِلَ فِيْهِ فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ لَوْلَا اَنْ يَتُقُولَ النَّاسُ تَمَنِّي كَثِيْبُ بُنُ الصَّلْتِ قَالَ أُغْفِي عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فِي الْيُومِ الَّذِي قُتِلَ فِيْهِ فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ لَوْلَا اَنْ يَقُولَ النَّاسُ تَمَنِّي كَثِيْبُ بُنُ الصَّلْقِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَنَامِي هَذَا فَقَالَ إِنَّكَ شَاهِدٌ مَعَنَا الْجُمُعَة وَسَلّمَ فِي مَنَامِي هَذَا فَقَالَ إِنَّكَ شَاهِدٌ مَعَنَا الْجُمُعَة

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْ رَبِي اللهُ وَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَا اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ

الاساد بيكن شخين بيسيان اس كفل ميس كيار

4543 حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنُ السَّمَاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّمَاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّمَاعِيلَ بُنِ آبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِى حَازِمٍ، عَنُ آبِى مَنْ أَلِى مَنْ أَلِى مَنْ أَلِى مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْعُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْعُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اذْعُ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ، قُلُتُ: ابْنُ عَمِّكَ عَلِي قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَعُثْمَانُ ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: ابْنُ عَمِّكَ عَلِي وَسَلَّمَ يُسِرُّ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ لَا لَٰ فَعُثَمَانُ ؟ قَالَ: لاَء وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّيْ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّي وَلُونُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الذَّارِ قُلْنَا: الا تُقَاتِلُ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّ وَلُونُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الذَّارِ قُلْنَا: الا تُقاتِلُ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّى امْرًا، فَانَا صَابِرٌ نَفُسِى عَلَيْهِ

هَلْدَا حَدِيتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المومنين حضرت عائشه في الله على عدد عند الله على الله على

فرمایا کہ) کاش میرے پاس میرےاصحاب میں سے ایک آ دمی ہوتا۔

ام المونين را الوارماتي مين: مين في كها: الوبكر؟

آپ علیقانے فرمایا بہیں۔

میں نے کہا: حضرت عمر رہائٹذ؟

آپ عَلَيْكِ نِ فَرْ مَا يَا بَهِين \_

میں نے کہا: آپ کے چیاز او بھائی حضرت علی ڈلٹٹؤ؟

آپ مَالِيَا الْحِصْلِ مَا يَا بَهِين \_

میں نے کہا: حضرت عثان ر النفا؟ آپ علیظ نے فر مایا: ہاں۔

پھر حضرت عثمان ڈاٹٹٹا تشریف لے آئے۔ آپ نے مجھے وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم مُلٹٹٹٹم (کافی دیر تک ) حضرت عثمان ڈاٹٹٹ کا رنگ متغیر ہوتا جارہا تک ) حضرت عثمان ڈاٹٹٹ کا رنگ متغیر ہوتا جارہا تھا، جب حضرت عثمان ڈاٹٹٹ کا محاصرہ کیا گیا تو ہم نے ان سے پوچھا: کیا آپ قمال نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ مُلٹٹٹٹ کے مجھ سے ایک عہدلیا ہوا ہے، اس لئے میں صبر اختیار کرتا ہوں۔

السيم المستحيح الاساد بيكن يتخين والتيانيات الكوقل نبيس كيا-

4544 ـ أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ: إِنَّ اللهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ ارَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاْ تَخْلَعُهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَالِي الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ رُنُّ فِنَا فر ماتی ہیں: رسول الله مُثَاثِيَّا نے حضرت عثمان رُنُاتُفَاسے فر مایا: بے شک الله تعالی تجھے ایک قیص پہنائے گااگر منافقین وہ قیص اتروانا چاہیں تو تم اسے نیا تاریا۔

4544-صعبح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة أذكر الغبر الدال على أن عثبان بن عفان عند وقوع الفتن أحديث7025 سنن ابن ماجه البقدمة أسباب في فضائل أصبعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عثبان رضى الله عنه حديث112 الجامع للترمذي أبواب البناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباب حديث3723 مصنف ابن أبى بيبة كتاب الفضائل ما ذكر فى عثبان أصادكر فى عثبان أصادكر فى عثبان أصادكر فى عثبان أصادكر فى عثبان أصلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث3696 مسند أحدين منبل منبل أستدرك من مسند الأنصار أحديث السيدة عائشة رضى الله عليه أحديث2372 بند إمعاق بن راهويه أحديث 3840 مديث 1591 الهعجم الأوسط للطبراني أباب العين أمن اسه على حديث3840 (

### السناد بي المسلم المساد من على الاسناد بي كين شيستان المسلم المسل

## دِهُ مَقْتَلِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

#### حضرت عثمان والغفظ كي شهادت كالتذكره

وَاوَّلُ مَا لاَ يَسَعُ الْعَالِمُ جَهْلَهُ مِن ذَلِكَ الْوَقُوفِ عَلَى السَّبِ الَّذِى حَدَتَ ذَلِكَ مِنْهُ وَهُوَ شَأَنُ عَبُدِ اللَّهُ بَنُ سَعُدٍ بَنِ آبِى سَرُحٍ وَهُو بَنُ حَالَةٍ عُثْمَانَ بَنِ عَقَانَ وَالْوَلِيُدُ بُنُ عُقْبَةَ بَنِ آبِى مُعَيْطٍ وَهُوَ آخُو عُثْمَانَ لَأَيْهِ فَامَّا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ سَعْدٍ بَنِ آبِى سَرْحٍ فَإِنَّ الْآخُبَارَ الصَّحِيْحَةَ نَاطِقَةٌ بِآنَّهُ كَانَ كَاتِبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُتَدَّ عَنِ الْإِسُلامِ وَلَحِقَ بِاهُلِ وَسَلَّمَ فَارُتَدَّ عَنِ الْإِسُلامِ وَلَحِقَ بِاهُلِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُتَدَّ عَنِ الْإِسُلامِ وَلَحِقَ بِاهُلِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُتَدَّ عَنِ الْإِسُلامِ وَلَحِقَ بِاهُلِ مَلْ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُ وَقَدُ رَاجَعَ الْاسُلامَ فَآمَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ وَسُلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَلَوْقَالَ وَلَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَنَ دَمَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْعَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الَ

سب سے پہلے حضرت عثان بڑا تھا کی شہادت کا وہ سب ہے جس سے عدم واقفیت کسی عالم کوزیبانہیں ہے، وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے احوال ہیں۔ جو کہ حضرت عثان بڑا تھا کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کے احوال یہ بیصرت عثان بڑا تھا کہ خال بڑا کہ ہیں کہ یہ رسول عثان بڑا تھا کہ اخیا فی (مال شریک) بھائی ہیں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی ہرح کے بارے میں صبح احادیث شاہد ہیں کہ یہ رسول اللہ مُنافی تی اس کو معزول کردیا تو وہ اسلام اللہ منافی تی ہو کہ اس کو معزول کردیا تو وہ اسلام کے کا تب ہوا کرتے ہے۔ پھر کتابت میں ان کی خیانت پکڑی گئی تو رسول اللہ منافی ہے اس کو معزول کردیا تو وہ اسلام کے حرید ہو کراہل مکہ کے ساتھ جاملا تھا، رسول اللہ منافی ہے کہ کے موقع پر اس کوتل کرنے کی اجازت وے دی تھی اکسان اس کو اسلام کی طرف ابھی قتل نہیں کیا گیا تھا کہ حضرت عثان بڑا تھا اس کو امان دے دی تھی اور اس کے قبل سے منع فرمادیا تھا۔

4545 فَحَدَّثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَاكِمُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِسْمُ آبِى سَوْجِ الْحِسَامُ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَبِيْبٍ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ الْحَاكِمُ وَلَسَمَّا اللهَ وَلَى عَبْدُ اللهِ بْنِ صَوْدِ السَّوْحِيُّ صَاحِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهُبٍ وَلَسَمَّا اللهِ وَحُمِلَ اللهِ بَنُ صَاحِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهُبٍ وَاللهِ اللهِ وَحُمِلَ اللهِ فَحَرَمَ بَرْكَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَحَرَمَ بَرْكَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ محد بن عمر وَاللَّهُ كَابِيان ہے كه ابوسرح كانام "الحسام بن الحارث بن حبيب بن خزيمه "ہے۔امام حاكم فرماتے ہيں: جب عبدالله بن وجب كا ساتھ بھى تھااوروليد جب عبدالله بن وجب كا ساتھ بھى تھااوروليد بن عبدالله بن وجب كا ساتھ بھى تھااوروليد بن عقبہ بن الى معيط ،رسول الله مَاللَيْظُ كى حيات طيبہ ميں پيدا ہو بھے تھے،ان كوآپ كى خدمت ميں پيش كيا گياليكن بيآ پ عليلا كى بركت سے محروم رہے۔

4546 حَدَّفَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكُرتُهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنُبِ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنُمَ عَلَيْ بِنِ بُرُقَانَ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ الْكِلابِيّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ اَهُلُ مَكَّةَ يَاتُونَ اللهِ مَدَانِيّ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُءُ وَسِهِمُ، وَيَدُعُو لَهُمُ، فَحَرَجَ بِى آبِى إلَيْهِ، وَإِنّى بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَمْسَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِى، وَلَمْ يَمَسَنِى، وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنُ ذَلِكَ اللهَ اَنَّ اُمِّى خَلَقَيْنِى بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ مَصَلَّى بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمُسَحُ عَلَى رَاسِى، وَلَمْ يَمَسَنِى، وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنُ ذَلِكَ اللهَ اَنَّ اُمِّى خَلَقَيْنِى بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمُسَخِ عَلَى رَاسِى، وَلَمْ يَمَسَنِى، وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنُ ذَلِكَ اللهُ اَنَّ اُمِّى خَلَقَيْنِى بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمُسَعُ عَلَى رَاسِى، وَلَمْ يَمَسَّنِى، وَلَمْ يَمُنعُهُ مِنُ ذَلِكَ اللهُ اَنَّ اُمِى خَلَقَيْنِى بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمُسَلَى عِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهُ عَنُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ اللهُ عَلَى فَعُلِ فَى فَعُلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اَعْلَمُ وَاللهُ اَعْلَمُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَابِقِ عِلْمِ اللهِ عَالَى فِيهِ وَاللهُ اَعْلَمُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اَعْلَمُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت ولید بن عقبہ فرماتے ہیں : فتح کہ کے موقع پر اہل کہ اپنے بچوں کورسول الله منافیا کے کہ کہ مت میں پیش کرتے ، رسول الله منافیا کی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے ، میر اوالد بھی مجھے لئے کر آپ ملیا کی خدمت میں آیا، میں اس وقت خلوق (ایک قتم کی خوشبو، جس کا جزواعظم زعفران ہوتا ہے) میں بساہواتھا، آپ ملیا نے نہ تو میر ہر پر ہاتھ بھے جھوا۔ اور اس کی وجہ صرف بیتھی کہ میری والدہ نے مجھے خلوق خوشولگا دی تھی ، اس لئے حضور ملیا نے مجھے ہاتھ ہیں لگا۔

نوث: امام احمد بن منبل بیان کرتے ہیں کہ اس دن سانپ نے ان کوڈ ساتھا تورسول الله منافیق نے اس کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا اور اس کے لئے دعا بھی نہیں فرمائی، اور خلوق کالگا ہونا دعا کرنے سے مانع نہیں ہے بالخصوص ایک ایسے بیچے کیلئے جس پر خلوق بھی کسی اور نے لگا ہو، اصل بات یہ ہے کہ وہ رسول الله منافیق کی برکت سے محروم رہے، اللہ کے اس علم کی بناء پر جواس کے بارے میں اس سے پہلے سے تھا۔ واللہ اعلم بارے میں اس سے پہلے سے تھا۔ واللہ اعلم

7454 حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدٍ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ مُحَمَّدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ السَّدِيِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى مُعَيْطٍ وَكَانَ اَخَاهُ لَأَيْهِ شِهَابٍ الْاَحْمَسِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ عُثُمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ اَبِى مُعَيْطٍ وَكَانَ اَخَاهُ لَأَيْهِ عَلَى الْكُوفَةِ وَارْضِهَا وَبِهَا سَعُدٌ بْنُ اَبِى وَقَاصٍ فَقَدِمَ عَلَى سَعْدٍ فَاجْلَسَهُ مَعَهُ وَلا يَعْلَمُ بِعِلْمِهِ ثُمَّ قَالَ ابَا وَهُ عَلَى الْكُوفَةِ وَارْضِهَا وَبِهَا سَعْدٌ بْنُ الْمَا وَاللهِ مَا ادْرِى اكَسْتَ بَعْدِى اَمْ حَمَقْتُ مَا اللهُ مَا كُوفَةِ وَالْمَعْدُ وَلا حَمُقْتَ بَعْدِى وَلَكِنَّ الْقَوْمَ اسْتَأْتُرُوا عَلَيْكَ بِسُلُطَانِهِمُ فَقَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ مَعَدَكَ فَقَالَ وَاللهِ مَا كِسُتُ بَعْدَكَ وَلا حَمُقْتَ بَعْدِى وَلِكِنَّ الْقَوْمَ اسْتَأْثُرُوا عَلَيْكَ بِسُلُطَانِهِمُ فَقَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ مَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا كِسُتُ بَعْدَكَ وَلَا حَمُقْتُ بَعْدِى الْقَوْمَ السَّاثُورُ وَا عَلَيْكَ بِسُلُطَانِهِمُ فَقَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ مَا كُنُو فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا كِسُتُ بَعْدَكَ وَلَا حَمُقْتَ بَعْدِى وَلَكِنَّ الْقَوْمَ السَّاثُولُ وَا عَلَيْكَ بِسُلُطَانِهِمُ فَقَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ مَا عَمُ اللهُ اللهُ مَلَى الْمُعَلِى السَّعْقِيلُ مَا كَاللهُ عَلَى اللهُولِيلَةُ مُن الْعَاسِ قَالَ الْهَيْمُ فَحَدَّيْنِى السَمَاعِيلُ الْمُنْ الْمَعْدَ عَلَيْهِ اللهَ يُعْمَ الْعَلَى الْمُعْرَلِ الْمُعْقِيلُ الْمُعْرِقِ وَلَولَا الْهُ مِنْ وَلَا الْمُعْرَلُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَلُ وَلَا الْمُعْرَلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ وَلَولُ الْمُعْرَلُ وَلَعْ وَلَا الْمُعْرَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرُولُ

الهداية - AlHidayah

#### صَعِدَ سَعِيْدٌ بُنُ الْعَاصِ

المحمل المرتبين شهاب الأحمى كابيان ہے كەحضرت عثان بن عفان را التي الله بن عقبه بن الى معيط كوكوفه كا حاكم مقرركيا، ية كاخيافي بهائي تنظم، وبال يرحضرت سعد بن ابي وقاص وللفيزينظي، وه حضرت سعد وللفيزيك باس آئي، انهول نے إن كواپيخ پاس بٹھالیا،اوروہان کی موجودہ حیثیت سے واقف نہ تھے ہو لے:اے ابدوہب!تم یہاں کیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حاکم بن كرآيا ہوں۔ انہوں نے كہا: كس چيز پر؟ اس نے كہا: تمہارے اعمال پر۔ آپ نے كہا: خدا ك قتم إمين نہيں جانتا كه تو مجھ سے زیادہ ذہین ہے یا میں جھے سے زیادہ احمق ہوں۔اس نے کہا: خدا کی قتم! (ایسی بات نہیں ہے) بلکہ لوگوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے تجھ پرغلبہ پایا ہے۔ حضرت سعد والٹیؤنے کہا تم سے کہدرہے ہو، پھر حضرت سعدنے بیاشعار پڑھے

مجھے ضباع کی حدیث بیان کراوراس نے ایک آ دمی کا گوشت خریدا، کاشکہ آج اس کا مددگار موجود ہوتا اے عمر ضباع کے شریر

يتم كہتے ہيں: جب حضرت عثمان في تفيز نے وليد بن عقبه كوكوف سے معزول كيا اوران كى جگه حضرت سعيد بن العاص كو حاكم بنايا توبیٹم کہتے ہیں: اساعیل بن ابی خالد نے معنی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب سعید بن العاص آئے تو انہوں نے کہا منبر کو دهوؤتا كهميں اس پر چڑهوں ،تومنبر دهويا گيا تب حضرت سعيد بن العاص ولائيز منبر پر چڑھے۔

4548 حَـدَّثَـَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ الْحَكِم الْمِصُوتُ حَدَّثَنِي آبِي وَشُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ، قَالاً: حَذَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبِ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْاَسَدِيِّ، عَن رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا، قَالُوا: مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَوْتِي، وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ يُعْطِيه، وَمِنَ الدَّجَّالِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله معرت عبدالله بن حواله الاسدى سے مروى ہے كه رسول الله مَالْيَوْمُ في ارشاد فرمايا: جوتين چيزوں سے في كيا وہى نجات یافتہ ہے۔ صحابہ کرام تعلیق نے عرض کی: یارسول الله مَا الله عَلَيْدَا م و تين چيزيں کيا بيں؟ آپ عليا ان فرمايا:

⊙میری موت۔

O حق کے ساتھ صبر کرنے والے خلیفہ کا قتل۔

0وحال\_

المن المارية المارية الماري المنادي المنتاجية المارية المارية

4549 اَخْبَرَنِي اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ دُهَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ اَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الـلّٰهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ رَحَى الْإِسُلامِ سَتَدُورُ بَعُدَ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، أَوُ سِتٍّ وَثَلاثِينَ،

المستعرك (مرج) جلد جهارم

اَوُ سَبُعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَإِنْ يَهُلِكُوا فَسَبِيلُ مَنُ هَلَكَ، وَإِنْ بَقِىَ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمُ سَبُعِينَ، قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا نَبِى اللّٰهِ، بِمَا مَضَى اَوْ بِمَا بَقِىَ، قَالَ: لاَ، بَلْ بِمَا بَقِىَ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَفِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَقْتَلِ عُثْمَانَ كَمَا قَدَّمُتُ ذِكْرَهُ مِنُ تَارِيخِ الْمَقْتَلِ سَنَةَ حَمْسِ وَثَلاثِينَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَالْقُوْفر ماتے ہیں رسول الله مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ نِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٦،٣٥ يا ٣١٠ مال كے بعد گھو ہے گا۔ (بعنی دین اسلام قائم رہے گا)اس کے بعداگریہ ہلاک ہو گئے تو ان کا حشر بھی سابقہ تو موں کی طرح ہوگا اوراگر ان کا دین نج گیا تو یستر سال تک (بلکہ اس کے بعد بھی ) قائم رہے گا۔

ﷺ یہ صدیث امام مسلم بینا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بڑاتھانے اس کونقل نہیں کیا۔ اوراس میں حضرت عثان دلائٹو کی شہادت کا واضح بیان موجود ہے۔جیسا کہاس سے پہلے بھی حضرت عثان دلائٹو کی شہادت کے سال کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ ۳۵ وال سال ہوگا۔

4550 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُسٍ بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِیُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ النَّبَيْرِیُّ قَالَ الْوَلِيُدُ بُنُ عُقْبَةَ بُنِ آبِی مُعَيْطٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّة بْنِ عَبُدِ شَمْسٍ وَكَانَ اَخَا عُثْمَانَ لِأُمِّهِ وَامُّهُمَا الزُّبَيْرِیُّ قَالَ الْوَلِيْدُ بُن عُبُدِ مُنَافٍ عَمَّهُ الْرُولِی بُنتُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ عَمَّهُ وَسُلَمَ وَعَبُدِ مُنَافٍ عَمَّهُ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُقْبَةَ بُنَ آبِی مُعَیْطٍ فِی رُجُوعِهِ وَکانَ الْوَلِیْدُ وَسُلَمَ وَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُلًا وَكَانَ يُكتَى ابَا وَهُبٍ

الولید بن عقبہ بن عبداللہ الزبیری والنو الید کانسب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الولید بن عقبہ بن الی معیط بن عمرو بن امیة بن عبدشن'

یہ حضرت عثمان ڈٹاٹنڈ کے اخیافی بھائی تھے، ان دونوں کی والدہ کا نام اردی بنت کریز بن رہیعہ بن عبرش ہے اوراردی کی والدہ ام حکیم البیصاء بنت عبدالمطلب بن عبدمناف، رسول الله مثالینی کی پھوپھی ہیں، نبی اکرم مثالینی نے عقبہ ابن ابی معیط کو (سمکہ میں ) لوٹتے وفت قبل کروادیا تھا۔اورولیدرسول الله مثالینی کے زمانے میں (جوان) آ دمی تھا اوراس کی کنیت''ابووہب'تھی۔

مَدَّنَا عُثَمَانُ بُنُ سَعِيدِ النَّهُ و النَّصُو الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ قَالاً: حَدَّنَا عُثَمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ عَمُوو بُنِ اَبَانَ بُنِ عُثُمَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْجُرُجُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عَمُو بِنِ اَبَانَ بُنِ عُنْدِ اللهِ الْجُرُجُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِى اللَّيُلَةَ رَجُلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ اَبَا بَكُو نِيطَ عُمُوالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الدَّالَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

المستدرك (سرج) جلد چهارم

فَسَمِ عُتُ يَحْيَى بُنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ بِسَنَدِ هَلَا الْحَدِيثِ، وَالنَّاسُ يُحَدِّثُونَ بِهِ، عَنِ الْزُّهُرِيِّ مُرْسَلا، إنَّمَا هُوَ عَمْرُو بُنُ اَبَانَ وَلَمْ يَكُنُ لاَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌو

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله عَلَيْدَا الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدَا الله عَلَيْدَا الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الل

امام دارمی کہتے ہیں: کی بن معین نے اس حدیث کی سندمحد بن حرب سے بیان کی ہے جبکہ دوسر ہے لوگ اس کو امام زہری سے مرسلاً روایت کرتے ہیں۔ بے شک وہ عمر بن ابان ہے جبکہ ابان بن عثان کا قود عمر' نامی کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔

4552 حَدَّثَنَا كَثُوبُ، عَنُ آبِي قِلابَةَ، عَنْ آبِي الْاَشْعَثِ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَيْهُ وُهِيْبٌ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَى إِلَيْهِ مَوْبُهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، فَاقْبَلُتُ إِلَيْهِ بوَجُهِهِ، فَقُلْتُ: هُوَ هاذَا؟ قَالَ: نَعَمُ اللهُ عَنْهُ، فَاقْبَلُتُ إِلَيْهِ بوَجُهِهِ، فَقُلْتُ: هُوَ هاذَا؟ قَالَ: نَعَمُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله المسلم مناري ميشا اورامام سلم ميشانيات معيار كرمطابق صحيح بياكين شيخين ميشانياني اس كفل نهيس كيار

حَدَّثَنَا الرَّبِيعَةَ، عَنِ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسُدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوُ ذَبِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْقَاسِم، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالُفِ دِينَارٍ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ، فَفَرَّعَهَا عُثْمَانُ فِى حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُوسَالَ وَسُوسَالَ وَسُوسَالَ وَسُوسَالَهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُوسَالَ وَمِعْ وَسُلَمَ وَسُلَّى اللهُ وَسُوسَالَ وَسُولَ وَاللّهَ وَعَلَى النَّهِ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلَمَ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُوا وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُوا وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُوا وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُوا وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوسَالُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عبدالرحمٰن بن سمره والنفيافر ماتے ہیں جیش العسر ہ کی تیاری کے موقع پر حضرت عثمان والنفیا یک ہزار دینار لے

كر نبى اكرم مَنَاتِيَّام كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ ملينا كى جھولى ميں ڈال ديئے، نبى اكرم مَنَاتِيَّام نے ان كوالث بليث كرتے ہوئے كى مرتبہ بيالفاظ كے: آج كے بعد عثمان والنَّئُو كوكى عمل نقصان نہيں دےگا۔

السناد بي الله الماد الم المن الله الماد الم المن الله الماد الماد

4554 اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ حَمَٰدَانَ الْجَلابُ بِهَمُدَانَ، حَلَّاثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مِهُرَانَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ مِهُرَانَ الرَّاذِيُّ، عَنَ اَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ عُشَمَانَ اصْبَحَ فَحَدَّتَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، اَفْطِلُ عُشْمَانَ اصْبَحَ فَحَدَّتَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، اَفْطِلُ عِنْدَنَا، فَاصْبَحَ عُثْمَانُ صَائِمًا فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابن نی اکرم مَا اَیْنَا کُم کُنْ اَلله بن عمر مُنْ اَلله عن عمر وی ہے کہ حضرت عثان اِنْ اُنْ نَا نَا اَنْ اَلله عَلَى اِنْ مَا اِنْ اَلله عَلَى اَنْ اَلله عَلَى اَلله عَلَى الله عَلَى الله

😵 🕄 بيرهديث ضحيح الاسناد بي كيان شيخيين ميسايات اس كفل نهيس كيا -

مَدَّنَ الْمُورِدِ عَنِ الْمُورِدِ الْمَورَدُقُ مَدَّدُنَا حَمَدُ اللهِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ اللهِ الْمُحَدِّدِ اللهِ اللهُ عَنْهِ الْمُحْفِقُ ، حَدَّثَنَا حَالِدُ اللهِ اللهِ الطَّحَانُ الْمُزَيِّ ، عَنْ عَطَاء الْمِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ اللهِ الطَّحَانُ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ الْحُمْوَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْعَلِيمُ ، وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِيرًا عَلَى كُلِّ مَحَدُولٍ ، يَغْبِطُكَ اهُلُ الْمَشُوقِ فَسَيَكُ فِي كَلَّ اللهُ عَنْهُ الْعَلِيمُ ، وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِيرًا عَلَى كُلِّ مَحَدُولٍ ، يَغْبِطُكَ اهُلُ الْمَشُوقِ وَالْمَعْرَبِ ، وَتَشَفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيعَة وَمُصَرَقَالَ الْمُحاكِمُ : قَدْ ذَكُولُ الْاَحْبَارَ الْمَسَانِيدَ فِي هَلَا الْمَالِقِي كَتَابِ فِي كِتَابِ فَي كِتَابِ فِي كِتَابِ فِي كِتَابِ فَي عَدَدِ رَبِيعَة وَمُصَرَقَالَ الْحَاكِمُ : قَدْ ذَكُولُ الْاَحْبَارَ الْمَسَانِيدَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْمَالِقِي كَتَابِ فِي كِتَابِ مَعْدُولِ اللهُ عَنْهُ فَلَمُ السَتَحُسِنُ ذِكُرَهُ الْحَاكِمُ : قَدْ ذَكُولُ الْمُورِيعِ ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْمُؤْمِنِينَ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ عَلِي مَالِهِ عَلَى قَدُلِهِ ، فَإِنَّهُ كَذِبٌ وَرُورُ فَقَد تُورُورُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَعُولَةِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ عَلَى قَدُلِهِ ، فَإِنَّهُ كَذِبٌ وَرُورُ فَقَد تُو الرَّالِ الْمُخَارُ بِخِلَافِهِ

فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرة: 138)

"عقريب الله تعالى ان كى طرف سے تهيں كفايت كرے كا" (ترجم كنز الايمان، امام احدرضا)

الهداية - AlHidayah

کی امام حاکم کہتے ہیں: میں نے حضرت عثان واٹنوئا کی شہادت کے حوالے سے اس باب میں متعدد مندا خبار ذکر کردی ہیں اور اس مقام پر تمام روایات کو بالاستیعاب ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا بلکہ اسی قدر کافی ہے۔ لیکن اہل بدعت نے جو دعویٰ کررکھا ہے کہ حضرت عثان واٹنوئنا کی شہادت میں امیر الموشین حضرت علی ابن ابی طالب واٹنوئنا بھی ملوث تھے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، اس کے خلاف پرا حادیث حد تو اثر تک بینچی ہوئی ہیں۔

256 - حَدَّنَنَا اللهِ الْمُوَالِّ الْمُوَمَّلِ بُنِ الْمُوَمَّلِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ، صَمِعَ الْحَسَنَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْحَزَّازُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ، سَمِعَ الْحَسَنَ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالَ: شَهِدُتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ: كَذَا اللهُمَّ إِنِّى ابْرَا اللهِ الْمُعَمِّلِ يَقُولُ: كَذَا اللهُمَّ إِنِّى ابْرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ الله

اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں حفرت قیس بن عبادہ دلائٹؤ فرماتے ہیں: جنگ جمل کے دن میں نے حضرت علی دلائٹؤ کو یوں کہتے ہوئے ساہے''
اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں حفرت عثان دلائٹؤ کے خون سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، جس دن حضرت عثان بلائٹؤ کوشہید کیا گیا، اس دن میری عقل جواب دے گئی تھی، اور پی خبر مجھے بہت نا گوارگذری بلوگوں نے میری بیعت کرنا چاہی تھی، لین میں نے کہا : خدا کی قتم الجھے اللہ ہے جیاء آتی ہے کہ اس قوم سے بیعت لوں جنہوں نے اس شخص کوشہید کرڈ الا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ مالی کرتے تھے کہ میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیاء کرتے ہیں، مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ حضرت عثان دلائٹؤ شہید ہوئے بڑے ہیں، ابھی ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، اورلوگ میری بیعت کریں، چنانچ لوگ واپس چلے حضرت عثان دلائٹؤ کی تدفین ہو چکی، تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے، پھر بیعت کریں، چنانچ لوگ واپس چلے کہا : اے اللہ! میں اس اقدام پر بھی ڈر رہا ہوں، پھر عربیت آئی تو میں نے بیعت لے لی، جب لوگوں نے جمھے یا امیر المونین کہہ کر اورانو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میراکلیجہ پھٹ جائے گا تو میں نے بیعت لے لی، جب لوگوں نے جمھے یا امیر المونین کہہ کر لے جتی کہا والے تکی تو میں نے بیعت کے اس کے بارے میں مجھے موا خذہ کر لے جتی کہا دوبارہ میر نے کہا : اے اللہ! تو حضرت عثان دلائٹؤ کے بارے میں مجھے موا خذہ کر لے جتی کہ تو میں نے کہا : اے اللہ! تو حضرت عثان دلائٹؤ کے بارے میں مجھے موا خذہ کر لے جتی کہ تو رائٹی ہو وائے۔

4557 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحْيِى بُنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا بَشَّارٌ بُنُ مُوسَى الْخَفَافُ حَدَّثَنَا الْحَاطِبِيُّ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ خَرَجَتُ انْظُرُ فِي

الهدانة - AlHidayah

الْقَتْلَى قَالَ فَقَامَ عَلِيٌّ وَّالْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَمُحَمَّدٌ بُنُ اَبِي بَكُرٍ وَزَيْدُ بُنُ صَوْحَانَ يَدُورُونَ فِي الْفَتْلَى قَالَ فَابْصَرَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ قَتِيلًا مَكْبُوبًا عَلَى وَجُهِه فَقَلَّبَهُ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ صَرَحَ ثُمَ قَالَ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَاللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَاللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَقَالَ اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّهِ وَاللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَقَالَ لَهُ اللّٰهِ وَقَالَ اللّٰهِ وَقَالَ لَهُ الْمَعْوَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَقَالًا وَقَالَ لَهُ مَا عَلَى مَتُ عَمَّارُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَقَالًا عَلَى عُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَقَالًا وَقَالًا وَعَلَالًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَالَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَّا اللّٰهُ عَلَى عُلُولًا اللّٰهُ عَلَى عُلْمَا عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰ

الهداية - AlHidayah

ہی پر بھروسہ کرنا جائے۔

4558 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ الْخَلِيْلِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسِى بُنُ اِسْحَاقَ الْخِطْمِيُّ الْقَاضِيُّ بِالرَّىٰ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ سَوَارٍ عَنْ عَمْرٍو بُنِ سُفْيَانَ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَـوُمَ الْـجَـمَلِ فَقَالَ آيْنَ مَرُوحِي الْقَوْمِ قَالَ قُلْنَا هُمْ صَرْعَى حَوْلَ الْجَمَلِ قَالَ فَقَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ لَمُ يَعْهَدُ اِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عَهُدًا يَتَّبِعُ آثْرَهُ وَلَكِنَّا رَايُنَاهَا تِلْقَاءَ آنْفُسِنَا اسْتَخْلَفَ آبُو بَكُرٍ فَاقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ فَاقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ ضَرَبَ الدَّهُو بحرَانِه

ارشادفر مات عرو بن سفیان را النو فرمات میں حضرت علی والنون نے جنگ جمل کے دن خطبہ دیے ہوئے ارشادفر مایا قوم كے چست وچالاك گھوڑے آن كہاں ہيں؟ ہم نے جوابا كہا: وہ جمل كے اردگر دمرے پڑے ہيں۔ آپ نے فرمایا: اما بعداس ے۔ ہم نے حضرت ابو بكر ر النين كوخليفه بنايا، وہ قائم ودائم رہے، پھر حضرت عمر رائن كوخليفه بنايا گيا، وہ بھی قائم ودائم رہے، پھر اختلا فات شروع ہو گئے۔

4559 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْخَضُرُ بنُ اَبَانِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ قَادِم حَدَّثَنَا ٱبُوْ اِسُرَ آئِيُلَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدَ مَعَ عَلِيّ صِفْيُنَ ثَمَانُوْنَ بَدُرِيًّا وَّخَمُسُوْنَ وَمِائَتَانِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ان کرتے ہیں: جنگ صفین میں حضرت علی ڈاٹنؤ کے ہمراہ • ۸ بدری صحابہ کرام اور • ۲۵ ان صحابہ کرام نے شرکت کی جنہوں نے درخت کے پنیے بیعت کی تھی۔

4560 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْخَضُرُ بُنُ آبَانِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَآئِيْلَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدَ مَعَ عَلِيّ صِفِّينَ الح

💠 💠 مذکورہ سند کے ہمراہ بھی تھم کا سابقہ بیان منفول ہے۔

4561 الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدِ الْمُقْرِءَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ كَثِيرًا اَبَ النَّصُرِ، يَقُولُ: سَمِعَتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ، يَقُولُ: انْطَلَقْتُ اللَّى حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ اللَّي عُشْمَانَ، فَقَالَ: يَا بُنَى مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: عَنُ آيِّ حَالِهِمْ تَسْاَلُ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ اللي هذَا الرَّجُلِ، فَسَمَّيْتُ لَهُ رَجُلا مِمَّنُ خَرَجَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَاسْتَبُدَلَ الْإِمَارَةَ، لَقِى اللَّهَ وَلا حُجَّةَ لَهُ عِنْدَهُ

💠 💠 حضرت ربعی بن حراش فر ماتے ہیں : جن راتوں میں لوگ حضرت عثمان دلائٹیئے کی دیوار پھاند کر اندر گئے تھے، میں اس موقع پرمدائن میں حضرت حذیفہ طالفہ کے پاس گیا،انہوں نے مجھ سے کہا:اے بیٹے!تہاری قوم نے بدکیا کیا؟ انہوں نے پوچھا: آپ ان کے س حال کے بارے میں دریافت فرمار ہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ان میں سے س مخص نے بغاوت کی ہے؟ میں نے خروج کرنے والوں کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا: رسول الله مَثَلَّا اللهُ مَثَلَّا اللهُ عَلَیْمَ اللهُ مَثَال چاہے، وہ الله تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے کوئی ججت نہ ہوگی۔

4562 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ الصَّنَابِحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ سَمِعْتُ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ يَذُكُرُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا يَسُرُّنِيُ إِنْ اَحَدُنْتُ سَيْفِي فِي قَتْلِ عُثْمَانَ وَإِنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

﴾ ﴿ ﴿ حضرت على ابن الى طالب رالفيَّهُ فرمات بين : حضرت عثمان رالفيُّهُ كُتَّلَ كَيْلِعَ تلوارا للهانے كے صله ميں اگر مجھے دنيا و مافيھا بھى مليس ، تب بھى ميں بيكام نه كروں۔

مَنَّ الْمُورِيَّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ الْمُورِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ الْفَرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌ الْمُورُنِيِّ عَبُدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْ هَارُونَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْ هَارُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ هَارُونَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَنَوْعَنَا مَا فِي سَرِيْدِهِ وَعِنْدَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَنَوْعَنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِّنْ غِلِّ اِحُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُّتَقَالِلِيْنَ

﴾ ﴾ ہارون بن عشرہ اپنے والدگا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹو کوخورنق میں دیکھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے،اوران کے پاس حضرت ابان بن عثان ڈٹاٹٹو موجود تھے،آپ نے فرمایا: میں امیدر کھتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِنْحُوانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ (الحجر:47)

''اورہم نے ان کے سینوں میں جو پچھ کینے تھے سب تھنچ کئے آپس میں بھائی ہیں تختوں پر روبرو بیٹھے' (ترجمہ کنزالایمان، ہام احمد رضا)

4564 انحبر الله عَبْدِ الله مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ مُسْلِمِ الْقَرْشِيُّ بِالسَّاوَةِ حَدَّثَنِى آبِي عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْ مَٰ شُيُوْخِهِ آنَّ اللهِ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ بُنِ بَشَّادٍ يَذُكُرُ عَنْ شُيُوْخِهِ آنَ اُمَّ حَبِيبَةَ بُنَتِ آبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي رَبِيْعَةَ آخِي عَيَّاشٍ بُنِ آبِي سُفْيَانَ زَوْجَةَ رَسُولًا اللهِ مُن اَبِي رَبِيْعَةَ آخِي عَيَّاشٍ بُنِ آبِي سُفْيَانَ زَوْجَةَ رَسُولًا اللهِ مُن اَبِي رَبِيْعَةَ آخِي عَيَّاشٍ بُنِ آبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُنْ اَبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُن اَبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُن اَبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُن اَبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهَتْ رَسُولًا اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي رَبِيْعَةَ الحِي عَيَّاشٍ بُنِ آبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُنْ اَبِي رَبِيْعَةَ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَابُهُ مُضْرَجَاتُ بِدَمِهِ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ السَّاسُ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَاخْبَرَهُمْ بِقَتْلِهِ وَنَشَرَ قَمِيْصَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبَكَى وَبَكَى النَّاسُ مَعَهُ السَّاسُ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَاخْبَرَهُمْ بِقَتْلِهِ وَنَشَرَ قَمِيْصَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبَكَى وَبَكَى النَّاسُ مَعَهُ وَانْشَا يَقُولُ لُ:

اتَانِى اَمَرْ فِيهِ لِلنَّاسِ غُمَّةُ وَفِيهِ مَتَاعٌ لِلْحَيَا قِبِذِلَّة

وَفِيسِهِ بُسكَاءٌ لِللَّعُيُّونِ طَوِيسل وَفِيسِهِ اجْسِدَاعٌ لِلْاُنُسوفِ اَصِيسل يُعَادُ لَهَنا شُمُّ الْحِسَالِ تَسَزُولُ فَسرِيقَانِ مِنْهُمْ قَاتِلٌ وَحَدُُولُ وَبِيضٍ لَهَا فِي السَّدَّارِعِينَ هَلِيلُ وَيَشْفَى مِنَ الْقَوْمِ الْغُواةِ غَلِيل وَيَشُفَى مِنَ الْقَوْمِ الْغُواةِ غَلِيل اَجُسِرٌ بِهَسا ذَيْلًا، وَأَنْسَتَ قَتِيل

مُسصَسابُ آمِيسِ الْسمُؤُمِنِينَ، وَهَذِه تَسدَاعَتُ عَسلَيْسِهِ بِسالُمَدِينَةِ عُصْبَة سَسابُسكِی اَبسا عَمْرٍ و بِکُلِّ مُهَنَّدٍ وَلَا نَوْمَ حَتَّى يُسْجَنَ الْقَوْمُ بِسالُقَنَا وَلَاسَتُ مُ قِيسمًا مَساحَييتُ بِبَلُكَةٍ قَالَ ذَذَ مَا مَا حَييتُ بِبَلُكَةٍ

قَالَ فَخَرَجَ بِمَنْ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَّكَّةَ سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ

الله مَالَيْنِمُ کی زوجہ محمد بن اسحاق بن بشاراپ شیوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جھزت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، رسول الله مَالَیْنِمُ کی زوجہ محتر مدنے عیاش بن ابی ربیعہ کے بھائی عبدالله ابن ابی ربیعہ کو حفزت عثمان را الله علی الله مالی عبدالله ابن ابی ربیعہ کے بھائی عبدالله ابن ابی ربیعہ کے جھائی عبدالله ابن کی جانب ایک قاصد بھیجا اوران کو وہ تھے بھی بھی بھیجی ،جس میں حفزت عثمان را الله عن کی جانب ایک قاصد ان کے پاس پہنچا تو وہ لوگوں کی طرف نکل آئے اور منبر پرچڑھ کر لوگوں کو حضرت عثمان را الله نئی کی سے لت بت تھے۔ جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو وہ لوگوں کی طرف نکل آئے اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں میں آہ و دیکا شروع ہوگی اور آپ نے ساتھ تمام لوگوں میں آہ و دیکا شروع ہوگی اور آپ نے درج ذیل اشعار کے:

Oمیرے پاس ایی خبر آئی ہے جولوگوں کے لئے غم وحزن کا باعث ہے اور جس میں طویل رونا دھونا شامل ہے۔

ا کس میں زندگی کا سامان ہے ذلت کے ساتھ اور ناک کا کٹنا ہے اور غالب رائے والے شریف انسل لوگ ہیں۔

امیرالمومنین کافل، بیایک ایبا حادثہ ہے جس پر بہاڑوں کی بلندیاں بھی لرزہ براندام ہیں۔

🔾 نه میں ان پرایک جماعت منے قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس جماعت میں دوطرح کے لوگ ہیں، پچھ قاتل اور پچھ ذکیل۔

ف میں ابوعمر و پرروؤں گا ہر چمکدار،اورالی تیز تلوار کے ساتھ جس سے بہت کم زرہ پوش نیج سکتے ہیں۔

اوراس وقت تک آرام نہیں کروں گاجب تک باغیوں کوگرفتار نہ کرلیا جائے اورسر کش قوم ہے، اُن کے قصاص کے طلبگاروں کی آرز و پوری ہو۔

م کے میں زندگی جراس شہر میں نہیں رہوں گا، یہ کسے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر رہوں جہاں تہ ہیں کیا گیا۔
یہ لہہ کہ آبائے ساتھوں کے ہمراہ روانہ ہوگئے جب آپ مکہ کے قریب پنچ تواپی سواری سے گر گئے اور فوت ہو گئے۔
عمر اللہ عَدْ اللہ ع

فكف يديسه ثم أغلق بسابسه

وأيقن إن الله ليسس بغافل

عف الله عن كل امرء لم يقاتل العداوة والبغضاء بعد التواصل عن الناس إدبسار السريساح الحوافل

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم فكيف رأيت الله صب عليهم وكيف رأيت الخير أدبر بعده

﴾ ﴿ شعبی کہتے ہیں: حضرت عثمان دلائٹؤ کے مرثیہ میں ہمیں نے حضرت کعب بن مالک دلائٹؤ کے اشعار سے زیادہ بہتر کچھ ں علا۔

> نہوں نے اپنے ہاتھوں کوروکا پھراپنے درواز ہے کو بتد کیا اوران کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اوراہل دار سے فر مایا:تم ان کوقل مت کرو،اللہ تعالیٰ ہراس شخص کومعاف فر مادیتا ہے جو قبال نہ کرے۔ کپس کیسا ہے تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوتی کے بعدان میں عداوت اور بغض ڈال دیا

اوركيا بُوْفَ ويكها كراس كے بعداللہ تعالی فی لوگوں سے فیرکواس طرح دور کردیا جیسے تیز آندھیاں دور کردیتی ہیں۔
4566 حَدَّفَ اللهِ بُن وَاوَدَ اللهِ مُحَمَّدٌ بُن اَحْمَدَ بُن بَطَّةَ حَدَّفَنا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن رَسُعَةَ الْاَصْبَهَانِیُّ حَدَّفَنَا سُلَیْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّادُ کُونِیُّ حَدَّفَنَا عِیْسلی بُن یُونُسَ عَنْ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِیْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عُمْمَانَ مَا كَانَ عَلَى فَصِّ خَاتِمِهِ قَالَ لَقَدْ كَانَ عَلَى فَصِّ خَاتَمِهِ مِنْ صِدُقِ نِيَّتِهِ اللهُمُّ اللهُمَّ

آخینی سَعِیْدًا وَآمِینِی شَهِیدًا فَوَاللَّهِ لَقَدُ عَاشَ سَعِیْدًا وَّمَاتَ شَهِیْدًا

﴿ ﴿ حَضِرت عبیدالله بن عباس اللَّهُ سَعِهِ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

4567 حَدَّثَنِى اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مَهْرَانَ حَدَّثَنِى اَبِى حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ عَنُ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ قَالَ جَآءَ عَلِيُّ بُنُ السَّحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ عَنُ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ قَالَ جَآءَ عَلِيُّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ اللّٰى زَيْدٍ بُنِ ارْقَمَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَعُودُهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَقَالَ عَلِيُّ السُّكُنُوا اَو السُّكُتُوا فَوَاللّٰهِ لاَ تَسَمَالُونِي عَنْ شَيْءٍ إلَّا اَخْبَرُ تُكُمُ فَقَالَ زَيْدٌ انْشِدُكَ اللّٰهَ انْتَ قَتَلْتَ عُنْمَانَ فَاطُرَقَ عَلَى سَاعَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى قَلَى اللهُ عَنْهُمَا لَوْدُونَ وَحَدَّثَنَا ابُو السَامَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ رَايَتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا انْحُرِجَ مِنْ دَارِ عُثْمَانَ جَرِيُحًا

﴿ ﴿ حضرت صین حارثی فرماتے ہیں: حضرت علی این ابی طالب رہ النوائی حضرت زید بن ارقم رہ النوائی عیادت کے لئے ان کے پاس آئے ،اس وقت ان کے پاس اورلوگ بھی موجود تھے، حضرت علی رہائی خاموش ہوجاؤ، خداکی قتم اہم مجھ سے جوسوال بھی کرو گے، میں تہمیں اس کا جواب دوں گا۔ حضرت زید رہائی نے کہا: میں تجھے اللہ کی قتم دے کر بو چھتا ہوں، کیا تم نے حضرت عثمان رہائی کا مقام علی رہائی نے ایک الحے کے لئے سر جھکایا پھر بولے: اس ذات کی قتم اجس نے دانہ

. ,

پھاڑ ااورروح کو پیدا کیا، میں نے ان کوشہیر نہیں کیا اور نہ ہی ان کے شہید کرنے کا حکم دیا تھا۔

4568- اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْحُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَالْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا كَنَانَةُ الْعَدَوِيُّ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ حَاصَرَ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِنَي بَكُوْ فَتَلَهُ عَلَاهُ مُحَمَّدٌ بْنُ الْاَيُهُمِ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ مِصْرَ قَالَ وَقِيْلَ قَتَلَهُ كَبِيْرَةٌ السَّكُونِيُّ فَقَتَلَ فِي الْوَقْتِ وَقِيلًا قَتَلَهُ كَبِيْرَةٌ السَّكُونِيُّ فَقَتَلَ فِي الْوَقْتِ وَقِيلًا قَتَلَهُ كَنِانَةُ بُنُ بَشُرِ التَّجِيبِيُّ وَلَعَلَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَعَنَهُمُ اللهُ وَقَالَ الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ

فَتِينُ لُ التَّجِيْبِيِّ الَّذِي جَآءَ مِنْ مِّصُرَ

اَ لَا اَنَّ حَيْسرَ السَّاسِ بَعُدَ نَبِيِّهِمُ يَغْنِى بِالتُّجِيْبِيِّ قَاتَلَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

فَتِيكُ التَّجِيبِي الدِي جَاءَ مِن مِصَر

ابوبکر ڈھائنے نے حضرت عثمان ڈھائن کا محاصرہ کرنے والوں میں، مُیں بھی شامل تھا۔ میں نے کہا: محمد بن ابوبکر ڈھائنے نے حضرت عثمان ڈھائنے کو شہید کیا تھا۔ ابوبکر ڈھائنے نے حضرت عثمان ڈھائنے کو شہید کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان ڈھائنے کو کنانہ بن تحیی نے شہید کیا تھا۔ اور ہوسکتا ہے آپ کی شہادت میں یہ سب لوگ شریک ہوں۔ اللہ تعالی کی ان پر لعبنت ہو۔ ولید بن عقبہ نے کہا:

خردار!ان كِ نِي كَ بِعدتمام مُلُوقات مِين سب سے افضل آدى، النجيى كے ہاتھوں شہير بواجوم مرسے آيا تھا۔ " 4569 محمّل اللهِ مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهُوانَ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْرَفِ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثِنِى اَبُو اُسَيْدٍ، اَنَّ لَبِيدَ بُنَ طُفَيْلٍ قَالَ: حَدَّثِنِي رِبْعِيٌّ بُنُ حِرَاشٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثِنِي اَبُو اُسَيْدٍ، اَنَّ لَبِيدَ بُنَ طُفَيْلٍ قَالَ: حَدَّثِنِي رِبْعِيٌّ بُنُ حِرَاشٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَنْ رَاحَ اللهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَنْ رَاحَ اللهِ عُمَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَنْ رَاحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَنْ رَاحَ اللهِ عُمَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّانَ وَالَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَنْ رَاحَ اللهِ عُمَر اللهِ عَمْر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَنْ رَاحَ اللهِ عُمَر اللهِ عَمْر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَانَ عَلَيْ خَيْرٍ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ، وَادُلُّ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَهُ عُثْمَانَ ابْنَتِي

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ-

﴿ ﴿ حضرت ربعی بن حراش روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رفائی نے حضرت عمر رفائی کے ہاں ان کی صاحبزادی کیلئے پیغام نکاح بھیجا لیکن حضرت عمر رفائی نے اکارکردیا۔ یہ بات نبی اکرم مُثالی ہی کہ جسرت عمر رفائی بین مصور مثالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی ایس اے عمر المیں منہیں عثان رفائی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی ایس اے عمر المیں منہیں عثان رفائی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملی ایس اس اللہ مثالی کے حتال ہے؟ حضرت عمر رفائی نے عرض کی :جی ہاں یارسول اللہ مثالی کی مایا: تم اپنی صاحبزادی بین کا نکاح محصے کردو، میں اپنی صاحبزادی عثمان رفائی کے نکاح میں دیتا ہوں۔

🟵 🟵 بيرحديث صحيح الاسناد بي كين شيخين ميستانيان اس كفل نهيس كيا-

4570 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ مُنْدَةَ الْاَصْبَهَانِیٌّ حَدَّثَنَا بَکُرُ بُنُ بَکَّارٍ حَدَّثَنَا عِیُسٰی بُنُ النّبِیِ الْبَجَلِیُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَنُ اَبِی هُرَیُرَةَ قَالَ اشْتَرَی عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ الْجَنَّةَ مِنَ النّبِیِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَیْنِ بَیْعَ الْحَقِّ حَیْثُ حُفِرَ بِنُو مَعُونَةَ وَحَیْثُ جَهَّزَ جَیْشَ الْعُسُرَةِ صَحِیْحُ الْاِسُنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ يُخَرِّجَاهُ

ابوہریرہ اٹائیڈ فرماتے ہیں:حضرت عثان واٹیڈ نے دومرتبہ نبی اکرم ماٹائیڈ کا سے جنت خریدی

- Oبُرُ معونه کھدوا کر۔
- 🔾 جیش العسر ہ کی تیاری کروا کر۔
- الاساد بيكن سيناف الساد على المساد المالي ال

4571 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ فَرَاتٍ الْقَزَازُ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ عُمَيْرٍ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَرَادَ عَلِيٌّ اَنْ يَسِيُرَ اِلَى الشَّامِ اللى صِفِّيْنَ وَاجْتَمَعَتِ النَّخُعُ حَتَّى ذَخَلُوا الْقَزَازُ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عُمَدَتُ اِللَّى خَيْرِ اَهْلِهَا فَقَتَلُوهُ يَعْنِى عَلَى الاُشَّتَرِ بَيْتَهُ فَقَالَ هَلُ فِى الْبَيْتِ اِلَّا نَحْعِى قَالُوا لا قَالَ اِنَّ هاذِهِ الاُمَّةَ عَمَدَتُ اللى خَيْرِ اَهْلِهَا فَقَتَلُوهُ يَعْنِى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عمر بن سعید رِ النَّهُ فرماتے ہیں: حضرت علی رِ النَّهُ نے شام کی جانب صفین جانے کا ارادہ کیا تو قبیلہ نخع کے کچھ لوگ جمع ہوکراشتر کی عیادت کرنے اس کے گھر گئے ، اشتر نے پوچھا: گھر میں قبیلہ نخع سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ تو کوئی شخص نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: نہیں ۔ تب اشتر نے کہا: ان لوگوں نے اس امت کے سب سے نیک انسان (حضرت عثمان رفائی کوشہید کرؤالا ہے، ہم نے اہل بھرہ کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود قبال کیا کہ معاہدہ کی وجہ سے تو کوئی تاویل بھی ممکن تھی۔ جبکہ تم لوگ ایسی قوم کے پاس جار ہے ہوکہ ہماراان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، اس لئے تم میں ہر خفس اس بات پر غور کرلے کہ وہ ان تالوار کہاں رکھے گا۔

اں حدیث کی اگر چہ سنرنہیں ہے لیکن میں معقد اس مقام پر سجح الا سناد ہے۔

وَمِنْ مَنَاقِبِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَالًا

اميرالمومنين حضرت على ابن ابي طالب رالتي كفضائل

4572 سَمِعْتُ الْقَاضِيَّ آبَا الْجَسَنِ عَلِيَّ بُنَ الْجَسَنِ الْجَرَاحِيُّ وَآبَا الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُظَفَّرِ الْحَافِطُ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ يَقُولُ الْحَافِطُ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ يَقُولُ

سَمِعُتُ آخُمَدَ بُنَ حَنُبَلٍ يَقُولُ مَا جَآءَ لَأَحِدٍ مِّنُ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَآءَ لِعَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُولَ بَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ اللهُ عَنْهُ الْمَعَنُ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ اللهُ وَاللهُ الْحَاكِمُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ زِيَادُ بُنُ اللّهُ وَيَ يَقُولُ اللّهُ الْعَبَّاسِ يَقُولُ اللّهُ اعْلَمُ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ مُحَمَّدٍ بُنِ السَّحَاقَ وَقَدَ تَوَاتَرَتِ الْاَحْبَارُ بِأَنَّ ابَا طَالِبٍ كُنِيَّتُهُ السَّمُهُ وَاللهُ اعْلَمُ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ مُحَمَّدٍ بُنِ السَّحَاقَ وَقَدَ تَوَاتَرَتِ الْاَحْبَارُ بِأَنَّ ابَا طَالِبٍ كُنِيَّتُهُ السَّمُهُ وَاللهُ اعْلَمُ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ مُحَمَّدٍ بُنِ اللهِ عَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ فَاطِمَةُ بُنَتُ اَسَدٍ بُنِ اللهُ عَلَيْ بُنِ ابِي طَالِبٍ فَاطِمَةُ بُنَتُ اَسَدٍ بُنِ

ﷺ ﴿ ﴿ امام احمد بن حنبل مِینَیْ فرما یا کرتے تھے: رسول الله مُنَاتِیْمِ کے کسی صحابی کے فضائل میں اتنی احادیث واردنہیں ہیں جتنی احادیث حضرت علی ابن ابی طالب ڈٹاٹٹؤ کے فضائل کے بارے میں ہیں۔

یچیٰ بن معین بیان کرتے ہیں کہ ابوب طالب کا نام''عبد مناف' تھا

امام حاکم کہتے ہیں: زیاد بن محمد بن اسحاق نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے اور اس بارے میں روایات حدِ تو اتر تک پینجی ہوئی ہیں کہ ابوطالب ان کی کنیت تھی اور ان کی کنیت ہی ان کا نام تھا۔ واللہ اعلم

یجیٰ بن معین کہتے ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹنز کی والدہ فاطمیہ بنت اسدین ہاشم تھیں ۔

4573 حَدَّنَا اللهِ النُّبَيْرِيُّ قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ حَدَّنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ كَانَتُ فَاطِمَةُ بْنَتُ اَسَدٍ بْنِ هَاشِمٍ اَوَّلُ هَاشِمِیَّةٍ وَلَدَتْ مِنْ هَاشِمِیِّ وَكَانَتُ بِمَحَلٍّ بُنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّيَتُ فِى حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّيَتُ فِى حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّيَتُ فِى حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ اللهُ عَلِيِّ اسَدٌ وَلِلْ لِكَ يَقُولُ اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِى اُمِّى حَيْدَرَه

ان کا انتقال ہوگیا تھا۔ آپ علیہ اللہ الزبیری فرماتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جو کسی ہاشمی کے ہاں پیدا ہوئی ہیں۔ بیرسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمِ اللّٰہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمِ اللّٰہِ مَنَا مِنْ اللّٰہِ مَنِی مَال نے ''حیدر'' رکھا ہے۔
میں وہ ہوں جس کانام میری مال نے ''حیدر'' رکھا ہے۔

4574 حَدَّثَنِى بُكُيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَدَّادُ الصُّوفِيُّ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَبَلَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدُ اللَّهِ مِنْهُ، فَقَامَ إلَيْهِ سَعِيدُ بُنُ الْحُسَيْنِ، وَلَمْ ارَ هَاشِمِيًّا قَطُّ كَانَ اَعْبُدَ لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَامَ إلَيْهِ سَعِيدُ بُنُ الْحُسَيْنِ، وَلَمْ ارَ هَاشِمِيًّا قَطُّ كَانَ اَعْبُدَ لِللَّهِ مِنْهُ، فَقَامَ إلَيْهِ سَعِيدُ بُنُ الْحُسَيْنِ، وَلَمْ اللهُ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَوَدَّ عَلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: يَا ابَا مُحَمَّدٍ، اَخْبِرُنَا عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ اسَدِ بُنِ اللهُ مَنَا مَعَهُ، فَسَلَّمُنَا عَلَيْهِ فَوَدَّ عَلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: يَا ابَا مُحَمَّدٍ، اَخْبِرُنَا عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ اسَدِ بُنِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَلِي بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ وَقُلْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ السِي يَقُولُ : لَمَّا مَاتَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ اسَدِ بُنِ هَاشِمٍ كَفَّنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قَمِيصِهِ السِي يَقُولُ : لَمَّا مَاتَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ اسَدِ بُنِ هَاشِمٍ كَفَّنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قَمِيصِهِ

وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبُعِينَ تَكْبِيرَةً، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَجَعَلَ يَوْمِي فِي نَوَاحِي الْقَبْرِ، كَانَّهُ يُوسِّعُهُ وَيُسَوِّى عَلَيْهَا وَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهَا وَعَيْنَاهُ تَلْرِفَانِ، وَحَنَا فِي قَبْرِهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ، إِنَّ هَذِهِ الْمَرُاةَ شَيْنًا لَمْ تَفْعَلُهُ عَلَى اَحَدٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، إِنَّ هَذِهِ الْمَرُاةَ كَانَتُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَرُاةُ كَانَتُ عَلَى هَذِهِ الْمَرُاةِ شَيْنًا لَمْ تَفْعَلُهُ عَلَى اَحَدٍ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، إِنَّ هَذِهِ الْمَرُاةَ كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ السَّالِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْحَرَاقِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ

الله حضرت ذہیرین سعیدالقر فی فرماتے ہیں: ہم لوگ حضرت سعید بن المسیب و النواک پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس سے حضرت فیلی بن حسین گزرے، میں نے اس سے پہلے بھی کس ہائی کوند دیکھا تھا جوان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوگئے۔ ہم بھی ان کے ساتھ گھڑے ہوگئے، ہم نے ان کوسلام کیا، ہوں نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ حضرت سعید نے ان سے کہا: اے ابو محد! آپ ہمیں فاطمہ بنت اسد بن ہائم، حضرت علی ابن ابی طالب و الله و الله بھی تو الله بھی ہے جہ تا کیں۔ انہوں نے کہا: اے ابو محد! آپ ہمیں فاطمہ بنت اسد بن ہائم، حضرت علی ابن ابی طالب و الله و الله

مَحَمَّدُ بَنُ عَبَيْهُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبُدِ الْمَحِيدِ الْحَنَفِيُّ، وَآخُبَرَنِى آحُمَدُ بَنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بَكِيرُ بَنُ مِسْمَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بَنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ مُعَاوِيَةُ لِسَعْدِ بَنِ آبِى اللهُ عَنْهُمَا: مَا يَمُنَعُكَ آنُ تَسُبُّ ابْنَ آبِى طَالِبِ؟ قَالَ: فَقَالَ: لاَ اَسُبُ مَا ذَكُوتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ وَقَالَ: لاَ اَسُبُ مَا ذَكُوتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ عَنْهُمَا: مَا يَمُنَعُكَ آنُ تَسُبُّ ابْنَ آبِى طَالِبٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: لاَ اَسُبُ مَا ذَكُوتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ عَنْهُ مَا عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا: مَا يَمُنَعُكَ آنُ تَسُبُّ ابْنَ آبِى طَالِبٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: لاَ اَسُبُ مَا ذَكُوتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ عَنْهُمَا وَسَعَى اللهُ عَنْهُ مَا يَمُنَعُكَ آنُ تَسُبُّ ابْنَ آبِى طَالِبٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: لاَ اَسُبُ مَا ذَكُوتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ عَنْهُمَا وَسَلَى عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا السَالِ الصَعْمَاءِ مَى اللهُ عَلْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَا وَلَا الْعُنْ لَهُ عَلْهُ وَلِيهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلْهُ مَا لَوْ عَلْهُ مَا لَوْلَى اللهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلْهُ وَلِمُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ مَا لَمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ لَا اللهُ عَلْهُ قَالَ عَلَى اللهُ عَلْهُ مَا فَكُولُ لَكُولُ اللهُ عَلْهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلْهُ لَا عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ لَا اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لآنُ تَكُونَ لِى وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اَحَبَّ إِلَى مِنْ حُمْوِ النَّعَمِ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا هُنَّ يَهُ الْهَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَاَحَذَ عَلِيًّا وَابْنَيْهِ وَفَاطِمَةَ فَادُحَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ، يَسَا اَبِا اِسْحَاقَ؟ قَالَ: لاَ اَسْبُهُ مَا ذَكُرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَاحَذَ عَلِيًّا وَابْنَيْهِ وَفَاطِمَةَ فَادُحَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ اَسْبُهُ مَا ذَكُرْتُ حِينَ خَلَّفَهُ فِى غَزُوةٍ تَبُوكَ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: خَلَّفُتَنِى مَعَ الصِّبُيانِ وَالنِسَاءِ، قَالَ: الا تَرْضَى اَنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلَّا آنَّهُ لاَ أَنْهُ وَلَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لا عُطِيدً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكَرَهُ مُعَاوِيَةً بِحَرُفٍ حَتَّى خَرَجٌ مِنَ الْمَدِينَةِ

هُ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخُرَاجِ حَدِيثِ الْمُؤَاخَاةِ وَحَدِيثِ الرَّايَةِ

﴿ ﴿ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں: حضرت معاویہ رٹائٹؤنے حضرت سعد بن ابی وقاص رٹائٹؤے کہا: تم علی ابن ابی طالب کو بُر ابھلا کیوں نہیں کہتے؟ حضرت سعد رٹائٹؤنے فرمایا: ان کے متعلق رسول الله مٹائٹؤؤ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو سوچ کرمیں آپ کی سب وشتم سے رُکا رہتا ہوں۔اوران باتوں میں سے کوئی ایک ہی مجھے ل جائے تو میرے زد یک بیسرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

حضرت معاویه رفانشو نے کہا: اے ابواسحاق! وہ تین چیزیں کیا ہیں؟

ابواسجاق نے کہا: میں آپ کو گالی نہیں دیتا کیونکہ مجھے یا د ہے کہ (ایک مرتبہ) جب حضور علیا کی وہی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی ،اُن کے دونوں صاحبزادوں اور حضرت فاطمہ ڈھٹھا کو پکڑ کراپنی چا در میں داخل فر مایا اور کہا: اے میرے رب! بیمیرے الل بیت ہیں۔

اور میں حضرت علی ڈٹاٹنڈ کو گالی نہیں دیتا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب رسول الله مُٹاٹٹیڈ نے ان کوغز وہ تبوک میں شرکت کرنے سے منع فرمادیا تھا تو حضرت علی ڈٹاٹٹیڈ بولے: (یارسول الله مُٹاٹٹیڈ کا ) آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں۔ تورسول الله مُٹاٹٹیڈ کا نے فرمایا: کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہوکہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ولی ہی ہوجیسی نسبت ہارون مالیا کوموسی مالیہ کیا کے ساتھ تھی ؟ مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوسکتا۔

اور میں آپ کو گائی نہیں دیتا کیونکہ مجھے یا دہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْوَم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا تھا: میں یہ جھنڈ اکل اس شخص کو دونگا جواللہ اور اللہ مَنَافِیْوَم کی اللہ مَنافِقِیْم کی اللہ مَنافِیْوَم کی اللہ مَنافِقہ کے اللہ کہ اللہ منافِقہ کے اللہ کہ ان کو جھنڈ اعطافر مایا کو بلا کا ۔ رسول اللہ مُنَافِیْم نے ان کے چبرے پر اپنا لعاب دہن لگایا پھران کو جھنڈ اعطافر مایا

تواللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر فتح عطافر مائی (حضرت عامر بن سعد) فرماتے ہیں: خدا کی قتم اس کے بعد مدینہ سے نکل جانے تک حضرت معاویہ نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔

ﷺ پیرحدیث امام بخاری اورامام سلم الله کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بین الله اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم وونوں نے مؤاخا ۃ والی حدیث اور جھنڈے والی حدیث نقل فرمائی ہے۔

مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا بَهُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْحَنْظَلِيُّ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدُ بُنِ مَحَمَّدُ بُنُ الْحَدْفُلِيَ بَعُدَ الْرَقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ حَمَّدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، وَثَنَا اللهِ نَصْرِ اَحْمَدُ بُنُ سَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَازَلَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَازَلَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَازَلَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَازَلَ مَنْ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُوالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَا ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِطُولِهِ، شَاهِدُهُ حَدِيثِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اَبِي الطُّفَيْلِ اَيْضًا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا

﴾ ﴿ حضرت زید بن ارقم رفاقواقر ماتے ہیں : جب رسول الله مَالَيْهُم جَد الوداع ہے واپس لوٹے اور ' غدیم' کے مقام پر کھیر ہے تو آپ نے بڑے بڑے درخوں کے پاس رک جانے کا حکم دیا تو سب لوگ وہاں رک گئے پھرآپ علیہ النہ فیا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں نے یہ بلاوا قبول کرلیا ہے۔ میں تم میں دوچیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ،ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ کہاب اللہ اورا پی آل۔ اب تم خودسوج لوکہ ان کے ساتھ کیسابرتا و کرنا ہے کیونکہ یدونوں کھی ایک دوسرے سے جدانہ ہول ہوں۔ 4576 میں مسلم کتاب فیضائل الصحابة رضی الله تعالی عنیم آباب من فیضائل العامی الله تعالی عنیم آباب من فیضائل العامی الله تعالی مشکل ما روی عن رسول الله علیه وسلم من السهاجرین والانصار – فیضائل علی رضی الله عنه آمدین مسکل ما روی عن رسول الله علیه وسلم من السهاجرین والانصار – فیضائل علی رضی الله عنه آمدین مسکل ما روی عن رسول الله علی الله علیه آبواب صفة العلمادی باب بیان مشکل ما روی عن رسول الله علی الله علیه آمدین منبل آول مسند الکوفیین مدیت زید بن آرقم رضی الله عنه آمدین منبل العام مسن بن الماء مسن بن الماء مسن بن الماء مسن بن الله عنه آمدین عبد بن عبد نصند زید بن آرقم رضی الله عنه آمدیت 266: السمند الکوفین عبد نصند زید بن آرقم رضی الله عنه آمدیت 1887: السمند الکی باب العاء مسن بن علی رضی الله عنه آمدیت 266: السمند الکیور للطبرانی باب العاء مسن بن الله عنه نمید نصن الله عنه آمدیت 266: السمند الکیورین عبد نصن بن الله عنه آمدیت 266: السمند الکیورین عبد نصن بن علی رضی الله عنه آمدیت مدیت 266: السمند الله عنه آمدیت 266: السمند الکیورین علی رضی الله عنه آمدیت 266: السمند الکیورین علی رضی الله عنه آمدیت 266: الله عنه آمدیت 266: السمند الکیورین علی رضی الله عنه آمدیت 266: السمند الکیورین علی رضی الله عنه آمدیت 266: الله 266

گے حتی کہ بیددونوں انتھے حوض کو تر پر میرے پاس آئیں گے۔ پھر آپ نے فر مایا بے شک البتر تعالیٰ میر امولی ہے اور میں ہر مومن کا مولیٰ ہوں ۔ پھر آپ علیہ نے حضرت علی ٹاٹیڈ کا ہاتھ تھام کر فر مایا جس کا میں ''مولی'' ہوں ، یہ (علی ) اس کا''ولی' اے اللہ! تو اس سے محبت کر جو اس (علی ) سے محبت کرے اور تو اس سے دشمنی کر جو اس (علی ) سے دشمنی کرے۔ پھر اس کے بعد طویل حدیث بیان فر مائی۔

ﷺ کی بیرحدیث آمام بخاری پیشد اورامام سلم رئیشہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس تفصیل کے ہمراہ اس کو نقل نہیں کیا۔

حضرت سلمہ بن کہیل کی حضرت ابوالطفیل کے حوالے ہے روایت کردہ درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہر ہے اور سیر بھی شیخین بیشتا کے معیار کے مطابق صحح ہے۔

757 - مَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ، وَدَعْلَجُ بَنُ اَحْمَدَ السِّحْزِيُّ، قَالاَ اَبْاَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُوبَ عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيبًا فَصَلَى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيبًا فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ النَّاسُ، إِنِى اَلْهُ فَيلِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي مَوْلاهُ

وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْحَيْنِ

﴿ ﴿ حضرت زید بن ارقم وَلِیَّ فِر ماتے ہیں: رسول الله مُلِیَّتُمِ کمداور مدینہ کے درمیان پانچ بڑے بڑے درختوں کے قریب کھیرے، لوگوں نے درختوں کے بینے صفائی وغیرہ کرلی پھر رسول الله مُلِیَّئِم عشاء کے وقت تشریف لائے، نماز پڑھائی پھر فرمایا: اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اگرتم نے ان کی انتاع کرلی تو تم بھی بھٹکو گئیس۔

○....کتابالله۔

○....میری آل\_

پھرآپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ میں مومنوں پران کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں۔ آپ نے بیدالفاظ تین مرتبہ فرمائے ۔لوگوں نے کہا: جی ہاں۔تورسول الله مَلاَيْتِمْ نے فرمایا: جس کامیں''مولیٰ'' ہوتو علی بھی اِس کا''مولیٰ'' ہے۔

﴿ اور بریده اسلی وَاللهٔ کی حدیث امام بخاری وَیُنْ اورامام سلم وَیْنَدِ کے معیار کے مطابق سیح ہے (جو کدورج ذیل ہے) 4578 حَدَّنَا الْمُحَدِّدُ وَاللَّهِ عَلَيْ الشَّيْدَانِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الل

بِ الْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِي عَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنُ صَدَّتَ اللهُ عَنْهُ، فَالُوا: حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِي عَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنُ صَدَّتَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَايَتُ صَعْبِدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَايَتُ مَنُهُ مَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصُتُهُ، فَرَايَتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصُتُهُ، فَرَايَتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصُتُهُ، فَرَايَتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ ، السَّتُ اَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيتَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت بریدہ اسلمی وَالْتُوْفِر ماتے ہیں میں حضرت علی وَالْتُوْ کے ہمراہ یمن کی جانب ایک غزوہ میں شریک تھا۔ میں نے آپ کی جانب سے پچھ بدسلو کی محسوس کی ۔ جب میں رسول الله مَالِّيُوْ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علی وَالْتُوْ کی شکایت کی ۔ قومیں نے دیکھا کہ رسول الله مَالِیْوْ کی الله مَالِیْوْ کی خدمت میں مومنوں کی جانوں پر ان سے بھی تو میں نے دیکھا کہ رسول الله مَالِیْوْ کی الله مَالِیْوْ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فر مایا: جس کا میں 'مولی' ہوں علی بھی اس کا'' مولی' ہے۔ مولی' ہوں علی بھی اس کا'' مولی' ہے۔

٣٤٠٠ يوسينا ام بخارى بُوَشَةُ اوراام مسلم بَهِ اللهِ عَدْ اللهِ مَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثِنِى آبِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ نَعْيْمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثِنِى آبِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ نَعْيْمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مُطَوِّفٍ، عَنْ عِمْوان بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَاصَابَ جَارِيَةً، فَانْكُووا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَتَعَاقَدَ اَرْبَعَةٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَمُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلْكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا مُؤْمِنَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اللهُ عُلُولُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعُوسُ فَيْ وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْعَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

مقرر فرمایا - حفرت علی منافظ و الشکر اور انه ہوگے - (اس کے دوران) حضرت علی منافظ نے ایک لونڈی سے خلوت کی ۔ آپ کے ساتھیوں کو آپ کا بیمل نا گوارگر را ۔ تورسول اللہ منافظ کے جارتھا ہرام نے آپس میں بیہ طے کرایا کہ جب رسول اللہ منافظ کی شکایت کریں گے ۔ حضرت عمران منافظ فرماتے ہیں : صحابہ کرام جو الله کا نظام کے باس پہنچیں گے تو ان کو حضرت علی منافظ کی شکایت کریں گے ۔ حضرت عمران منافظ فرماتے ہیں : صحابہ کرام جو الله کا نظام کر کے بھراپنے گھروں میں جاتے ۔ جب یا لئکر والی آیا تو (حب عادت) یا لوگ بھی سلام کے لئے بارگاہ رسالت آپ کوسلام کر کے پھراپنے گھروں میں جاتے ۔ جب یا لئکر کھڑے ہوئے اور حضرت علی منافظ کی شکایت کی ۔ آپ مالیا اللہ منافظ کی شکایت کی ۔ آپ مالیا نے اس پر بھی کوئی توجہ نہ میں حاضر ہوئے ۔ تو ان کو جو کہ ان کو جی کوئی تواب نے دیا ۔ (حتی کہ ) چو تھے صحابی دی ۔ آپ میر تیسرے نے بھی کھڑے ہو کہ کردی ۔ تورسول اللہ منافظ کی اس کو جی کوئی جواب نے دیا ۔ (حتی کہ ) چو تھے صحابی نے بھی حضرت علی منافظ کی واقع کی جواب نے دیا ۔ (حتی کہ ) چو تھے صحابی نے بھی حضرت علی منافظ کی وہ نہ مورس کی کوئی ہو ہوئی کا منافظ کی وہ کہ ہو کہ کا ہو؟ علی مجھ سے ہو اور میں علی ہے ہوں ادر علی کی ہو؟ علی مجھ سے ہور میں علی ہو؟ علی مجھ سے ہور میں علی سے ہوں ادر اللی کی جانب متوجہ ہوئے ، اس وقت آپ کے چرہ اظہر پر ادر الکی کی کہ ہور علی مجھ سے ہور میں علی سے ہوں ادر علی کی ہور علی مجھ سے ہور میں علی ہور علی ہوری علی ہوری علی ہورت کا وہ ہے۔ اور میں علی ہورت کی ہورت کا دی ہورت کوئی کی ہورت کی کہ ہورت کی کہ کوئی ہورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کی کہ کوئی ہورت کا دی ہورت کی کہ کوئی ہورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کی کہ کوئی ہورت کوئی کوئی ہورت کی کہ ہورت کی کہ کی کہ کی کہ کوئی ہورت کی کوئی ہورت کی کہ کوئی ہورت کی کہ کوئی ہورت کی کوئ

🕲 🖫 به حدیث امام مسلم رئیسند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کو قل نہیں کیا۔

## ذِكْرُ إِسْلَامِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

اميرالمونين حضرت على ابن افي طالب والنيئة ك قبول اسلام كاواقعه

4580 حَـدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقٍ اَنَّ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَسُلَمَ وَهُوَ بُنُ عَشَرَ سِنِيْنَ

جہ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب ڈائٹیڈوس سال کی عمر میں اسلام لائے۔

4581- آخُبَرَنِي أَبُو اِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُو بُنُ عَشَرٍ أَوْ بَنُ سِتَّ مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَسْلَمَ عَلِيُّ وَهُو بَنُ عَشَرٍ أَوْ بَنُ سِتَّ عَشَرَةً سَنَةً هَذَا الْإِسْنَادُ اَوْلَى مِنَ الْاَوَّلِ وَإِنَّمَا قَدَّمْتُ ذَلِكَ لِلَّاتِي عَلَوْتُ فِيْهِ

﴾ ﴿ قَاده نے حضرت حسن را اللہ کا اید بیان نقل کیا ہے کہ ' حضرت علی را اللہ اللہ اللہ اللہ کا عمر میں اسلام لائے۔

اسناد، پہلی اسنادی بنسبت اولی ہے، تاہم اُس کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ وہ میری سندِ عالی ہے۔

4582 حَدَّثَنِى اَبُوْ عَمْرٍو مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدُ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ اِمْلَاءً بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدُ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ اِمْلَاءً بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُرْبٍ عَنُ عُضْمَانَ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنِى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنُ عُضْمَانَ بْنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَلِّى اَرْبَعُ خِصَالٍ لَيْسَتُ لِآحَدٍ هُوَ اَوَّلُ عَرَبِيٍّ وَاَعْجَمِيٍّ صَلَّى عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَلِّى اَرْبَعُ خِصَالٍ لَيْسَتُ لِآحَدٍ هُو اَوَّلُ عَرَبِيٍّ وَاعْجَمِيٍّ صَلَّى

مَعْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ وَالَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْمِهُرَاسِ وَهُوَ الَّذِي غَسَلَهُ وَادْحَلَهُ قَبْرَهُ

(۱) تمام عرب وعجم میں میخص ہیں جنہوں نے رسول المد طالق کے ہمراہ سب سے پہلے نماز پڑھی

(۲) بر جنگ میں جھنڈا (لواء) انہی کے پاس رہا۔

(٣) مبراس سے دن انہوں نے ہی رسول الله ملاقظ کے ہمراہ صبر کیا۔

( م ) يبي وهخص بين جنهوں نے رسول الله شائيم کوشمل ديا اور لند ميں اتارا تھا۔

﴿ 4583 حَدَّثَنَا عَلِيُ بُنُ حَمْشَاذٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَعِيرَةِ السَّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ الْعُرَيْقُ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ الْعُرَيْقُ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ، عَنِ الْحَكِمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ الى عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ بَدُرٍ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً

هَذَا خَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله على حادث على الله على الل

الله المرام المرام المسلم مينية كمعيار كمطابق صحح بالين شخين مينيان المانيات الموقل مين كيا-

2584 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آخِمَدُ بَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنُ يُوسُفَ بَنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ بُرَيُدَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: انْطَلَقَ آبُو ذَرٍ وَنُعَيْمُ ابْنُ عَمِّ آبِي ذَرٍ، وَآنَا مَعَهُمُ نَعُطُلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجَبَلِ مُكْتَبِمٌ، فَقَالَ آبُو ذَرٍ: يَا مُحَمَّدُ، آتَيْنَاكَ نَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَاللهُ مَا تَقُولُ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْجَبَلِ مُكْتَبِمٌ، فَقَالَ آبُو ذَرٍ: يَا مُحَمَّدُ، آتَيْنَاكَ نَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَهُ فِيهَا، وَأُوجِى إلى رَسُولِ وَصَاحِبُهُ وَآمَنْتُ بِهِ، وَكَانَ عَلِيٌّ فِى حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَهُ فِيهَا، وَأُوجِى إلى رَسُولِ وَصَاحِبُهُ وَآمَنْتُ بِهِ، وَكَانَ عَلِيٌّ فِى حَاجَةٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَهُ فِيهَا، وَأُوجِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاَثْدُيْنِ وَصَلَّى عَلِيٌ يَوْمَ الثَّلاثَاء صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ عبدالله بن بریدہ اپنے والدکا یہ بیان قل کرتے ہیں: حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹڈ اوران کے چیازاد بھائی تعیم روانہ موئٹ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم نبی اکرم منگائیا کم علاش میں نکلے تھے۔ آپ ایک پہاڑ میں رو پوش تھے۔ حضرت ابوذر غفاری ڈاٹٹو نے (آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر) عرض کی: اے حضرت مجد منگائیا ہم آپ کا فرمان اور آپ کی دعوت سننے کے لیے آئے ہیں تو نبی اکرم منگائیا ہے نہ ارشاد فرمایا: میں اس بات کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نبیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو حضرت ابوذر غفاری ڈاٹٹو اس کے ساتھی آپ پرائیان لے آئے۔ میں بھی آپ پرائیان لے آیا۔ حضرت علی ڈاٹٹو اس

وقت نبی اکرم مَنَاتِیْزِ کے کسی کام ہے گئے ہوئے تھے۔ نبی اکرم مُنَاتِیْزِ نے ہی انہیں بھیجا تھا۔ نبی اکرم مُناتِیْزِ پر کے دن وقی نازل ہوئی تھی اور حضرت علی ڈٹائٹز نے منگل کے دن نماز اداکی تھی (یعنی انہوں نے منگل کے دن اسلام قبول کیا تھا)۔ منتخب سے مصل میں شینہ

اس روایت کی سند سی کے لیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا۔

4585 شُعَيْبٌ بُنُ صَفُوانَ عَنِ الْاَجُلَحِ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ بُنِ جُوَيْنٍ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَبَدُتُ اللهَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ سِنِيْنَ قَبْلَ اَنْ يَعْبَدَهُ اَحَدٌ مِّنْ هَلِهِ الْأُمَّةِ

﴿ ﴿ حضرت حبد بن جوین سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈائٹڈ نے فر مایا اس امت کے کسی بھی فرد کے عبادت البی شروع کرنے سے پہلے سات برس تک صرف میں رسول الله مُلَاثِيمُ کے ہمراہ عبادت کرتار ہا ہوں۔

2586 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا آخِمَهُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنسُ بُنُ بُكُيْرٍ عَنُ يُوسُفَ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ انْطَلَقَ آبُو ذَرِّ وَنُعَيْمٌ بُنُ عَمِ آبِى ذَرٍّ وَاَنَا مَعَهُمْ نَطُلُبُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْجَبَلِ مُحْتَثَمٌ فَقَالَ آبُو ذَرٍّ يَا مُحَمَّدُ آتَيُنَاكَ نَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَإِلَى مَا تَدُعُو فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقُولُ لا الله وَآتِى رَسُولُ اللّٰهِ فَآمَنَ بِهِ آبُو ذَرٍّ وَصَاحِبُهُ وَآمَتُ بِهِ وَكَانَ عَلِى فَى حَاجَةٍ لِوَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَهُ فِيهَا وَاوْطَى إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَهُ فِيهَا وَاوْطَى إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُسَلَهُ فِيهَا وَاوْطَى إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُسَلَهُ فِيهَا وَاوْطَى إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُسَلَهُ فِيهَا وَاوْطَى إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَهُ فِيهَا وَاوْطَى إلى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِنْهُ مِنْ وَصَلَّى عَلِي عَلَى وَصَلَّى عَلِي عَلِي وَصَلَّى عَلِي وَصَلّٰى عَلِي عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِنْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِنْهُ وَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعُنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعُنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَو عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَامً يُعْتَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ يُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مُسْتُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریده این والد کاید بیان قل کرتے ہیں ' حضرت ابوذراوران کا چھازاد بھائی تعیم اور میں رسول الله مُلْ اَلَّتُ میں نظے۔ آپ اللّیاس وقت بہاڑ میں چھیے ہوئے تھے۔ حضرت ابوذر نے کہا: اے محمد! ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم سکیس کہ آپ کیا ہوں ' اللّه کے ہیں۔ تورسول الله مُلَّ اللّه کے منظم کہتا ہوں ' اللّه کے سواکوئی عبادت کے لاکت نہیں ہے اور بے شک میں الله کا رسول ہوں ' تو ہم مینوں آپ پر ایمان کے آئے۔ اس وقت حضرت علی ڈالٹیز، رسول الله مُلَّ اللّه کا میلئے گئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہیں بھیجاتھا، رسول الله مُلَّ اللّه کا میلئے گئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہیں بھیجاتھا، رسول الله مُلَّ اللّه کا میلئے گئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہیں بھیجاتھا، رسول الله مُلَّ اللّه کا فی ڈالٹیز، رسول الله مُلَّ اللّه کا میلئے گئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہیں بھیجاتھا، رسول الله مُلَّ اللّه کا میلئے گئے ہوئے۔

الاسناد ب كين شيخيان ميشان الكونس كيا المناد ب كيا المناد ب كيات المناد بين كيات المناد المناد بين كيات المناد بين كيات المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد

4587 حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ آخُمَدُ بُنُ عَمْرٍ و الْآخُمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِى عَبُدُ السَّحْمَنِ بُنُ بَيْهَ سِ الْمُلاثِيِّ، عَنُ اَنْسٍ رَضِى اللَّهُ غَنْهُ، قَالَ: نُبِّءَ السَّرَحْمَنِ بُنُ بَيْهَ سِ الْمُلاثِيِّ، عَنُ اَنْسٍ رَضِى اللَّهُ غَنْهُ، قَالَ: نُبِّءَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاثنينِ، وَاسْلَمَ عَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ

﴾ جو حضرت انس ولا النظافر ماتے ہیں ۔ نبی اکرم مَثَلَ اللّٰهِ کو پیرے دن نبوت دی گئی ( بینی آپ کی بعثت ہوئی ) فلا ہری طور پر۔ (ورنہ آپ تواس وقت بھی نبی تھے جب آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی تشکش میں تھے ) اور حضرت علی ولا النظام کے دن اسلام 4588 حَدَّثَنِى آبُو بَكُرٍ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ مُوسِى بُنِ حَمَّادٍ الْمَرْقَدِى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ الْبَرَاهِيَ بَنِ صَالِحٍ صَاحِبَ الْمُصَلَّى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّة عَنُ عَبْدِ الرَّحْمُ بِنِ صَالِحٍ صَاحِبَ الْمُصَلَّى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِى الله عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشَرَةً لَيُلَةً خَلَتُ مِنْ شَهْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ نِ بُنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيُّ وَهُو رَمَّضَانَ سَنَةً اَرْبَعِينَ وَكَانَتُ خَلَافَتُهُ خَمْسُ سِنِينَ إِلَّا ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ قَتَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بُنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيُّ وَهُو يَوْمَ قُتِلَ بُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِيْنَ اللهُ عَنْدُ الرَّحْمِنِ بُنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيُّ وَهُو يَوْمَ قُتِلَ بُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِيْنَ اللهُ عَنْدُ الرَّحْمِيْ بُنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيُّ وَهُو يَعِيتِيْنَ اللهُ عَنْدُ الرَّحْمِيْ بُنُ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيُّ وَهُو

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن ابن الى ليلاً فرمات بين : حضرت على ولاتنز كوين ٢٠٠ ججرى ١٥ رمضان المبارك جمعة المبارك كے دن شهيد كيا گيا۔ آپ كى مدت خلافت ٢٠ سال اور ٩ ما وقت آپ كى عمر مبارك ٢٣٠ يا ١٣٠ برس تھى۔ كى عمر مبارك ٢٣٠ يا ١٣٠ برس تھى۔

4589 سَمِعْتُ آبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِءُ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيْدِ اللَّادِمِى يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيْدِ اللَّادِمِيْ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبْابَكُو بْنَ آبِى طَالِبٍ حَمْسَ سِنِيْنَ وَقُتِلَ سَنَةَ ٱرْبَعِيْنَ مِنْ مُهَاجِرِ رَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بُنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ سَبَةً قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْحَادِى وَالْعِشُويْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْحَادِى وَالْعِشُويْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْحَادِى وَالْعِشُويْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَاتَ يَوْمَ الْاَحِدِ وَذُفِنَ بِالْكُولَةِ

ابوبکر بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹؤیا نج سال تک خلیفہ رہے اور چالیسویں سن ہجری میں شہید ہوئے، شہادت کے وقت ان کی عمر ۱۳ برس تھی، آپ کو ۱۲ ویں رمضان، جمعہ کے دن زخمی کیا گیا اور ہفتہ کے دن آپ کا انتقال ہوگیا، آپ کو فیہ میں وفن کیا گیا۔

مَا عَبُهُ اللّٰهِ بَنُ السَّمَاعِيلَ الْقَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُهُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَهِ عَنُ رَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ، اَنَّ اَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ فِي صَكُوى لَهُ اَشْكَاهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ تَحَوَّفُنَا عَلَيْكَ يَا سِنَانِ الدُّوَلِيَّ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ عَادَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي شَكُوى لَهُ اَشْكَاهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ تَحَوَّفُنَا عَلَيْكَ يَا اللهِ مَا تَحَوَّفُتُ عَلَى نَفْسِى مِنْهُ، لاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَا تَحَوَّفُتُ عَلَى نَفْسِى مِنْهُ، لاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصُدُوقَ، يَقُولُ : إِنَّكَ سَتُصْرَبُ ضَرْبَةً هَا هُنَا وَضَرْبَةً هَا هُنَا، وَاشَارَ اللهُ صَدْعَيْهِ، فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَى تَخْتَضِبَ لِحْيَتُكَ، وَيَكُونُ صَاحِبُهَا اَشْقَاهَا، كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ اَشْقَى ثَمُودَ صَاحِبُهَا اَشْقَاهَا، كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ اَشْقَى ثَمُودَ

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ابوسنان الدوکی کابیان ہے کہ جب حفرت علی ڈاٹٹؤزخی تھے توبیان کی عیادت کے لئے گئے (ابوسنان کہتے ہیں) میں نے عرض کی اے امیر المومنین! آپ کی اس زخمی حالت پر ہمیں تو بہت تشویش ہورہی ہے۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا لیکن خدا کی قتم! مجھے اپنے اور کوئی تشویش نہیں ہے کیونکہ صادق ومصدوق رسول الله مظافیر آئے مجھے بتادیا تھا کہ تہمیں اس اس مقام پر زخم آئیں گئے دیے ہوئے حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اپنی کنپیٹوں کی جانب اشارہ کیا) پھر وہاں سے خون بہے گاحتی کہ تیری داڑھی رنگین

ہوجائے گی۔اور مجھے شہید کزنے والداس امت کاسب سے بڑا بدبخت ہوگا جیسا کہاؤنٹنی کی کونچیں کاشنے والاقوم ثمود کاسب سے بڑا مدبخت تھا۔

اس نے جھے کہا: اے ابن شہاب کہتے ہیں: میں جہادے ارادے سے دمش آیا، تو میں عبدالملک کے پاس سلام کرنے کیلئے آیا، وہ اس وقت مینار کے قریب فرش پر بنے ہوئے ایک قبہ میں موجود تھا اوراس کے نیچلوگوں کی دوقطار بی تھیں۔ میں سلام کرکے بیٹے گیا۔

اس نے جھے کہا: اے ابن شہاب: کیا تم جانتے ہو کہ جس دن حضرت علی ڈٹاٹٹو کو شہید کیا گیا، اس دن بیت المقدس کی صورت حال کیا تھی ؟ میں نے کہا: جہاں۔ اس نے جھے اپنے آگیا، اس کے پیچھے سے گزرتا ہوا قبہ کی بچھلی جانب آگیا، اس کیا تھی ؟ میں نے کہا: بیت المقدس کی جو بھی این اٹھا کے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور بہت شفقت کے ساتھ کہنے لگا: کیا صورت حال تھی ؟ میں نے کہا: بیت المقدس کی جو بھی این اٹھا کرد یکھا جا تا اس کے پنچ خون ہی خون ہوتا۔ اس نے کہا: (اس وقت دنیا میں ) تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی شخص ایسانہیں بچا جس کو اس بات کا علم ہو، (لیکن اب) تم یہ بات کی کوبھی بیان مت کرنا۔ چنا نچے عبدالملک کی وفات تک میں نے یہ بات کسی کونہ بتائی۔

4592 انْجَبَرِنِي اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْانْحُمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَمِيْدٍ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنِي عَيِّي مُحَمَّدٌ بُنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِي مَعْشَوٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْحُسَنُ بُنُ عَلِيّ السَّلَحُلَفَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ حَمْسٌ وَّلَاثِيْنَ وَهُو بُنُ ثَمَانٍ وَحَمْسِينَ بَسَعَدٍ اللّهُ عَنْهُ بَنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْمَوْسِمِ سَنَةَ حَمْسٍ وَّلَاثِيْنَ بَعَثَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ عَلَى الْمَوْسِمِ سَنَةَ حَمْسٍ وَّلَاثِيْنَ وَصَنَةً سَبُعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَسَنَة شَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ وَحَضَرَ الْمَوْسِمَ وَتَشَاعَلَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ وَاللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ وَصَنَة سَبُعٍ وَثَلَاثِيْنَ قُبِلَ عَلِيٌّ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَاصَطَلَحَ النَّاسُ عَلَى شَيْبَةِ بُنِ عُثْمَانَ الْحَجَبِيُّ فَشَهِدَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا كَانَ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ قُبِلَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْحُمْعَةِ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَاصَطَلَحَ النَّاسُ عَلَى شَيْبَة بُنِ عُثْمَانَ الْحَجَبِيُّ فَشَهِدَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا كَانَ سَنَةَ ارْبَعِيْنَ قُبِلَ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخُمُعَةِ لَى السَّاعُ عَشَرَةً مَضَتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ ارْبَعِيْنَ وَهُو بُنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ سَنَةً قَالَ الْحَاكِمُ فَنَظُرُنَا فَوَجَدُنَا لِهِ النَّوارِيْحِ بُرُهُوانًا ظَاهِرًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

﴿ ﴿ حضرت شرصیل بن سعدالقرشی فرماتے ہیں: حضرت علی دائیڈ کو ۳۵ من جمری میں خلیفہ بنایا گیا، اس وقت ان کی عمر شریف ۳۸ سال اور بچھ ماہ تھی۔ جب ۳۵ سن ججری میں جج کامہینہ آیا تو حضرت علی دائیڈ نے ، حضرت عبداللہ بن عباس دائی کو جج پر بھیجا، یو بھی ۲۳ سال اور بچھ ماہ تھی۔ جبری میں بھی انہی کو بھیجا۔ پھر جج کاموقع آگیا لیکن حضرت علی دائیڈ جہادہی میں مصروف تھے۔ پھر بچھ لوگوں نے حضرت شیبہ بن عثمان ججی کے ساتھ سکے کی کوششیں کیس۔ آپ نے لوگوں کو اس بات پر گواہ بنایا۔ پھر جب چالیسواں سن ججری تھا تو ای سال کے رمضان المبارک کی ۱۲ تاریخ کو آپ کوشہید کردیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ۱۳ برس تھی۔ میں سند میں مصحوص سے سال کے رمضان المبارک کی ۱۳ تاریخ کو آپ کوشہید کردیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ۱۳ برس تھی۔

امام حاکم کہتے ہیں: ہم نے غور وفکر کیا تو ہمیں ان تاریخوں کے واضح صحیح اسناد کے ہمراہ مل گئے۔

4593 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ نَاجِيَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى عُفْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ نَاجِيَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تَدُورُ رَحَى الْإِسُلامِ عَلَى حَمْسٍ وَثَلاثِينَ، اَوْ سِتِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تَدُورُ رَحَى الْإِسُلامِ عَلَى حَمْسٍ وَثَلاثِينَ، اَوْ سِتِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تَدُورُ رَحَى الْإِسُلامِ عَلَى حَمْسٍ وَثَلاثِينَ، اَوْ سِتِّ اللهُ عَنْدُ، فَإِنْ بَهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنُهُمْ فَسَبْعِينَ عَامًا، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ، بِمَا بَقِى وَشَلْعَ مَنُ عَلَى عَمْدُ: يَا رَسُولُ اللهِ، بِمَا بَقِى اللهُ مِ يَنْهُمْ فَسَبْعِينَ عَامًا، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ، بِمَا بَقِى اللهُ مِ يَنْهُمْ فَسَبْعِينَ عَامًا، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ، بِمَا بَقِى اللهُ مِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مَنْ هَلَكُ، وَإِنْ بَقِى لَهُمْ دِينُهُمْ فَسَبْعِينَ عَامًا، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ مِ اللهِ مِ اللهُ مَنْ هَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ هَلَوْنَ يَهُ لِكُوا فَسَبْعِيلُ مَنْ هَلَ عَلَى مَنْ هَلَا عَلَى اللهِ مَنْ مَنْ هَا بَقِي لَهُ مِ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ هَا لَهُ مَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و النَّيْؤ فر مات مِين : رسول اللهُ مَا لَيْنَا فر مايا : اسلام کی چکی ۳۵ یا ۳ سال تک گھوے گی ( لیعنی بید دین قائم ودائم رہے گا)۔ پھر اگر بیلوگ ہلاک ہو گئے تو ان کا حشر ہلاک شدگان والا ہوگا اورا گران کا دین باقی رہا تو ستر سال ( بلکہ اس کے بعد بھی ) رہے گا۔ حضرت عمر ڈٹائٹونے کہا: یا رسول اللهُ مَا اَثْنَاؤُ اِیدوا قعد ابھی رونما ہونا ہے یا گزر چکا ہے؟ آپ ملینانے فر مایا: ابھی رونما ہونا ہے۔

يه حديث محيح الاسناد بي كين شخين عيسان في السافق نهيس كيا-

2594 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمْلاءً فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَارْبَعِمِنَةٍ، قَلَى اللهُ عَنْهُ، وَقِيلَ بَعْدَ اَرْبَعَةِ آيَّامٍ مِنُ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقِيلَ بَعْدَ خَمْسٍ، وَقِيلَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ بُويعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، وَقِيلَ بُويعَ عُقَيْبَ قَتُلِ عُثْمَانَ خَمْسٍ، وَقِيلَ بَعُدَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ بُويعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، وَقِيلَ بُويعَ عُقَيْبَ قَتُل عُثْمَانَ فِي مَعْدِو بُنِ مَنْدُولٍ، وَاصَحُّ الرِّوَايَاتِ آنَّهُ امْتَنَعَ عَنِ الْبَيْعَةِ اللهِ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا، وَكَانَ اوَّلُ مَنْ بَايَعَهُ طَلْحَةُ، فَقَالَ: هَذِي عَنْهُ مُنْ بَايَعَهُ طَلْحَةُ، فَقَالَ: هَذِي بَعْهُ تُنْكُثُ

﴿ ﴿ امام حاكم ابوعبدالله الحافظ نے س٢٠٠٢ ہجرى ميں املاء كرواتے ہوئے فرمایا: آپ كی شہادت كے وقت ميں اختلاف ہے۔ بعض نے بيد ہمائے: آپ كی شہادت كے جاردن بعد حضرت على والله كائوں كى بيعت كر كى گئى۔ بعض نے كہا ہے كہ اپنے دن بعد بیعت كى گئى۔ بعض نے كہا ہے كہ 100 ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارك كوبیعت كى گئى۔ بعض نے كہا

ہے کہ خطرت عثان واٹن کی شہادت کے فور آبعد عمر و بن محد الانصاری (جوکہ بن عمر و بن مبذول کی اولادوں میں سے ایک ہے) کے گھر میں بیعت کی گئی اجبکہ سب سے مجھے تر روایت یہ ہے کہ حضرت علی واٹنٹو نے حضرت عثان واٹنٹو کی تدفین تک بیعت سے انکار کئے رکھا۔ (پھر جب ان کی تدفین ہوگئ تو) حضرت علی واٹنٹو نے منبر رسول پر بیٹھ کر اعمانیہ بیعت کی ۔ اور سب سے پہلے حضرت طلحہ واٹنٹو نے بیعت کی تھی۔ اور انہوں نے بیعت کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بیعت ہے جو تو رو دی جائے گی۔

4595 فَ حَدَّثَ نَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا اَكُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْأُسُودِ بُنِ يَزِيْدَ التَّخُعِيِّ قَالَ لَمَّا بُويِعَ وَضَاحٌ بُنُ يَحُيى النَّهُ شَلِي النَّهُ عَنْهُ عَلِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ وَهُوَ عَلِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَى الْمِنْبَرِ

آبُ وُ حَسَنٍ مِمَّا نَحَافُ مِنَ الْفِتَن اَطَبَّ قُرَيْشًا بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَنِ إِذَا مَا جَرَى يَوْمًا عَلَى الضَّمْ ِ الْبُدَنِ وَمَا فِيُهِمْ كُلُّ الَّذِي فِيْهِ مِنْ حَسَنٍ إَذًا نَهُ نُ بَايَعُنَا عَلِيًّا فَحَسَبْنَا وَجَدُنَاهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ الَّهُ وَإِنَّ قُسرَيْشًا مَا تَشُقُّ غُبَارَهُ وَفِيْسِهِ الَّذِي فِيْهِمْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ

﴾ ﴿ حضرت اسود بن بریر میختی فر ماتے ہیں: جب رسول الله مالیتیا کے منبر شریف پر حضرت علی ڈاٹنڈ کی بیعت کی جار ہی تھی۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت ڈلٹنڈ منبر کے سامنے کھڑے ہوئے درج ذیل اشعار پڑھد ہے تھے۔

ن الجب ہم نے حضرت علی بڑائیؤ کی بیعت کر لی ہے تو ہمیں جن فتنوں کا خدشہ ہے ان کے لئے ''ابوحسن' ہمارے لئے کافی ۔ -

ہم نے ان کولوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب پایا ہے اور یہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول کے تمام قریش سے زیادہ نئے والے ہیں۔

اور بے شک قریش کی غبار نہیں چھٹی جب بھی وہ لاغربدن پر چلتے ہیں اور اس میں وہ ہے جس میں تمام بھلا ئیاں موجود ہیں اور ان میں ایسا کوئی نہیں ہے جس میں تھوڑی بھلائیاں ہوں۔

مَّ عَلَيْ الْعَلَاءُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَدِيٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِى رَاشِدٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ ثَ بَيْعَةُ عَلِي اللَّ حُدَيْفَةَ قَالَ لاَ أَبَايِعُ عَلَيْهِ الْعَلَاءُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَدِيٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِى رَاشِدٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ ثُ بَيْعَةُ عَلِي اللَّ حُدَيْفَةَ قَالَ لاَ أَبَايِعُ بَعْدَهُ إِلَّا الْعَلَاءُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَدِيٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِى رَاشِدٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ ثُ بَيْعَةُ عَلِيْهِ اللَّهُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَدِيٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِى رَاشِدٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ ثُ بَيْعَةُ آمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَعْدَهُ إِلَّا اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و آبَا مَسْعُوْدٍ الْانْصَارِيَّ وَسَعْدَ بُنَ آبِى وَقَاصٍ وَآبَا مُوسَى الْاشْعَرِيَّ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَمْرُ وَ آبَا مَسْعُودٍ الْانْصَارِيَّ وَسَعْدَ بُنَ آبِى وَقَاصٍ وَآبَا مُوسَى الْاشُعْرِيَّ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَوْلَ مَنْ يَجْحَدُ حَقِيْقَةَ تِلْكَ الْاحُوالِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَولُ مَنْ يَجْحَدُ حَقِيْقَةَ تِلْكَ الْاَحُوالِ فَاللَّهُ اللَّانَ عَلِيْقَةً عَلَكَ الْانَ حَقِيْقَةً تِلْكَ الْانَ حَقِيْقَةً تِلْكَ الْانَ حَقِيْقَةً عَلَكَ الْانَ حَقِيْقَةً عَلَى اللَّهُ اللَّانَ عَلِيْكَ الْانَ حَقِيْقَةً تِلْكَ الْانَ حَقِيْقَةً تِلْكَ الْانَ حَقِيْقَةً تَلَكَ الْانَ حَقِيْقَةً تَلِكَ الْانَ حَقِيْقَةً تَلْكَ الْانَ حَقِيْقَةً تَلُكَ الْانَ حَقِيْقَةً تَلِكَ الْوَالِحَالِ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْلَاقُ عَلَى الْمُعْلِيْلُ عَلَى الْعَلَاقُ لَا الْعَلَى الْعَلَاقُهُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ الْعُلَاقُ وَلُولُ مَنْ يَجْعِدُهُ عَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْوَلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعُولُ عَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعُلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعُولُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْعِ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْعِ الْعَلَلَ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَا

© امام حاکم کہتے ہیں: یہ وہ اخبار ہیں جوامیر المونین ڈٹٹٹو کی بیعت کے حوالے سے منقول ہیں۔ یہ تمام کی تمام سیح ہیں اوران پر اجماع ہے۔ اور جہال تک تعلق ہے بعض لوگوں کے اس مؤقف کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو مسعود انصاری، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابوموی اشعری، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری، اور حضرت اسامہ بن زید بن اُنڈر نے حضرت علی ڈٹٹٹو کی بیعت کرنے سے انکار کردیا تھا تو یہ بات تھیقیت حال کو تھکرانے کے متر ادف ہے۔ آیئے ہم آپ کو تھیقیت حال سے آگاہ کرتے ہیں۔

4597 حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمُ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ اَبِي الصَّيْرَفِيِّ عَنُ اَبِي قُبَيْصَةَ عُمَرَ بُنِ قُبَيْصَةَ عَنْ طَارِقِ بُنِ صَدَّتَ اَيَ عُبَالَ بَنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ اَبِي الصَّيْرَفِي عَنُ اَبِي قَالَ رَايُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَحْلٍ رَتَّ بِالرَّبُذَةِ وَهُو يَقُولُ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَا لَكُمَا تَحْنَانِ شَهَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ لَقَدُ ضَرَبُتُ هَذَا الْامْرَ ظَهُرَا لُبَطَنِ فَمَا وَجَدُتُ بُدًّا مِنْ قِنَالِ الْقَوْمِ اوِ الْكُفُرِ بِمَا النَّولَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں: میں نے حضرت علی ڈاٹٹو کوروئی کے بوسیدہ گالوں کے پالان میں دیکھاوہ حضرت حسن اور حسین ڈاٹٹو سے فرمار ہے تھے بتمہیں کیا ہے؟ تم لڑ کیوں کی طرح کیوں رور ہے ہو؟ خدا کی شم میں نے اس معاملہ میں بہت غور ذکر کیا ہے۔ میرے سامنے دوہی راستے ہیں

(۱) اس قوم سے جہاد کروں۔

(۲) محمد مَنَالِقَيْمُ بِرِنازل شده (دين) كاانكار كردول \_

4598 فَمَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَمَرَ فَحَدَّثَنَا بِصِحَّةِ حَالِهِ فِيهِ اَبُو عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ خَدَّنَا عَبُدُ اللهِ الصَّفَّارُ خَدَّنَا اللهِ الصَّفَّارُ عَرَبُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

كَسَمَا اَمَرَنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَاذَا بَابٌ كَبِيْرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ جَمَاعَةٌ مِّنُ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَإِنَّمَا قَذَمْتُ حَدِيْتُ شُعَيْبٍ بُنِ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاقْتَصَرُتُ عَلَيْهِ لِآنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَالْقِتَالِ وَالَّهُ عَنِ الْقِتَالِ

#### حضرت عبدالله بنعمر طالفنا كامؤقف

حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر وی ہے کہ ایک دفعہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیٹے ہوئے تھے، ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ان کے پاس اہل عراق میں سے ایک آ دمی آیا اور بولا: اے ابوعبدالرحمٰن! خدا کی تنم! میری بیخواہش ہے کہ لوگوں میں اس تفرقہ کے وقت میں تہماری اقتداء کروں اور تمہارے راستے کو اپناؤں ۔ اور حتی المقدور میں شرسے نج کررہوں اور میں نے قرآن کریم کی ایک محکم آیت میں تہر ھا ہے اور اس کواپنے دل سے اپنایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ میری راہنمائی فرمائیں، آپ کا اس آیت، طیبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟

وَإِنُ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُخُرِى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبُغي حَتَّى تَفِي مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ حَتَّى تَفِيكَ إِلَى الْعَدُلِ وَاَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَ (الحجرات: 9)

''اوراگرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں توان میں صلح کراؤ پھراگرایک دوسرے پرزیادتی کرے تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف پلیٹ آئے توانصاف کے ساتھان میں صلح کراد واور عدل کرو بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں'' (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا)

آپ مجھے اس آیت کے بارے میں بتائے! تو حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہیں اورفر مایا) تو یہاں سے بلٹ جا۔
تو وہ شخص واپس چلا گیاحتی کہ وہ ہماری نگا ہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہماری طرف متوجہ ہو کر بولے: اس
آیت کے حوالے سے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس باغی گروہ سے جہا ذہیں کروں گا جیسا کہ
میرے اللہ نے مجھے تھم دیا ہے۔

ﷺ یہ باب بہت وسیع ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر گاؤی سے روایت کرنے والے کبارتا بعین کی پوری ایک جماعت ہے۔ تاہم میں نے شعیب بن البی حمزہ کی زہری سے روایت کردہ حدیث مقدم کی ہے اور صرف اس پر اکتفا کیا ہے کیونکہ وہ امام بخاری بیشند اور امام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

نوٹ حضرت اسامہ بن زید کے قال میں شریک نہ ہونے کا ذکر (درج ذیل ہے)

994هـ فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ اَبِي قَيْسٍ الرَّازِيِّ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَرِّدِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَرِّدِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

سَرِيَّةٍ فِى أُنَاسٍ مِنُ اَصْحَابِهِ، فَاسْتَبَقُنَا آنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ إِلَى الْعَدُوِ، فَحَمَلْتُ عَلَى رَجُلٍ، فَلَمَّا دَنِلُ لِيُحْرِزَ دَمَهُ، فَلَمَّا رَجَعُنَا سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ ﴿ حضرت الوالنعتاء الله والله على الله والله والله والله الله والله وا

4600 حَدَّثَنَا آبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ بُنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ اَبِى قَيْسٍ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنُ إِبرَاهِيْمَ النَّخُعِيِّ عَنُ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ السَّعْدَةِ عَنْ عَمِّهُ عَنْ السَّعْدَةِ بَنَ عَلِهُ عَنْ السَّعْدَةُ بُنِ زَيْدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِنَحُوهِ

💠 💠 ندکورہ سند کے ہمراہ بھی سابقہ حدیث منقول ہے۔

# وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنِ اعْتِزَالِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْقِتَالِ حَرْرت سعد بن ابي وقاص وللنوء كا قال على مريز كا تذكره

الْمُنْدُرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُصْيُلٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْمُلائِيُّ، عَنْ خَيْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ، وَقَالَ لَهُ رَجُلَّ اللهِ عَلَيْ ابْنُ فُصْيُلٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْمُلائِيُّ، عَنْ خَيْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ، وَقَالَ لَهُ رَجُلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ غَدِيرِ حُمِّ بِعُدَ حَمْدِ اللهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ: هَلْ تَعْلَمُونَ آتِي اَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قُلْنَا: نَعْمُ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ غَدِيرٍ حُمِّ بِعُدَ حَمْدِ اللهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ: هَلْ تَعْلَمُونَ آتِي اَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قُلْنَا: نَعْمُ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ خَدِيرٍ وَهُو اَرْمَدُ مَا يُبْصِرُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدُلاهُ، وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَحِيءَ بِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهُو اَرْمَدُ مَا يُبْصِرُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَقْهُ الْعَبَّسُ وَعَيْنَهِ، وَدَعَا لَهُ فَلَمْ يَرْمَدُ حَتَّى قُيلَ، وَفُحِعَ عَلَيْهِ حَيْبُو، وَالْعَمْ وَمَالَهُ فَلَمْ يَرْمَدُ حَتَّى قُيلَ، وَفُحِعَ عَلَيْهِ حَيْبُو، وَالْحَرَةُ فَاللهُ يَرْمَدُ حَتَّى قُيلَ، وَفُحِعَ عَلَيْهِ حَيْبُو، وَالْحَرَالِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ مُنْ مَعْدِ، وَقَعَلَ لَهُ فَلَمْ يَرْمَدُ حَتَّى قُيلَ، وَفُحِعَ عَلَيْهِ حَيْبُو، وَالْحَرَجَى وَلَكِنَّ اللهُ الْحَرَةِ فَلَمْ يَرْمَدُ حَتَّى قُيلَ، وَفُحِمَ عَلَيْهُ وَامَّا فِصَدُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَا الْحُومِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَدِيقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَعُومَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْعَلَامُ وَاللهُو

﴿ ﴿ حضرت خیثمه بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: حضرت سعد بن مالک ڈٹاٹٹؤ سے کسی نے کہا: حضرت علی ڈٹاٹٹؤ تمہارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے کیونکہ تم نے ان کی بیعت نہیں کی ۔ حضرت سعد ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: خدا کی تنم! بیصرف میری ( ذاتی ) رائے تھی، اور میری رائے غلط بھی ہوسکتی ہے۔ تا ہم حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر جھے ان میں سے ایک بھی حاصل ہوتو دنیا و مافیھا سے بہتر ہے۔

(۱)رسول اللهُ مَا لَيْظِ نِهِ ' نَفر رَخِم' ' كے دن الله تعالیٰ كی حمد وثناء كرنے كے بعد ان كے متعلق فرمایا: كیاتم جانتے ہو كہ میں مومنوں كی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟

ہم نے کہا:جی ہاں۔

آپ نے فرمایا: اے اللہ! جس کا میں مولیٰ ہوں ،علی ( بھی ) اس کا مولیٰ ہے۔ جواس سے دوئی رکھے تُو اس سے دوئی کر اور جواس سے دشمنی رکھے تواس سے دشمنی کر (۲) آپ کوغز وہ خیبر کے موقع پر لایا گیا،اس وقت آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے عرض کیا: یا رسول اللّه مَثَلَّ اللَّهِ مُثَلِّ اللّهِ مَثَلِّ اللّهِ مَالَى اللّهُ مَالِيَا لعاب دبن ڈال کران کے لئے دعا فرمائی،اس کے بعد شہادت تک بھی جسی آپ کو آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی اور اللّه تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پرخیبر فتح فرمایا۔

(۳)رسول الله مطَّلَقَیْم نے اپنے چیا حضرت عباس وٹاٹھ اوردیگر صحابہ کرام وٹاٹی کو مجد سے منتقل ہونے کا حکم دیا تو حضرت عباس وٹاٹھ اوردیگر صحابہ کرام وٹاٹی کو مجد سے منتقل ہونے کا حکم دیے دیت ہیں، حالا نکہ ہم آپ کے قریبی رشتہ داراور تمہارے چیا ہیں۔اورآپ علی کو مجد ہی میں مظہرار ہے ہیں۔تو آپ ملیشانے فرمایا: نہ میں نے تمہیں منتقل کیا ہے اور نہ اس کو مشہرایا ہے۔
مشہرایا ہے بلکہ اللہ تعالی نے تمہیں مجد سے منتقل کیا ہے اور اس کو مشہرایا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ حضرت محمہ بن مسلمہ کا بیہ بیان منقول ہے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! جب نمازیوں ( مینی مسلمانوں ) کے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی تلوار لے کرحرہ ( بعنی مدینہ منورہ کے نواح میں موجود بھر یلی زمین ) میں جانا اور اپنی تلوار اُس پر مار کر ( توڑ دینا ) ۔ پھر اپنے گھر آ کر بیٹھ جانا یہاں تک کہ متہیں ( طبعی ) موت آ جائے یا گناہ گار ہاتھ تم تک پہنچ جائے ( بعنی جنگجولوگ تمہیں قبل کردیں ) ۔

4602 فَحَدَّثَنَا اللَّهُ الْفَضُلِ مُحَمَّدٌ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رَشِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ مُ بُنُ عَدِي عَنْ مَجَالِدٍ وَبُنِ عَيَّاشٍ وَإِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ لَمَّا قُتِلَ بُنُ رَشِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُمَا خَطَبَ ابُوْ مُوسِى وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ فَنَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِتَالِ وَالدُّخُولِ فِي عُثْمَانُ وَبُويِعَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا خَطَبَ ابُو مُوسِى وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ فَنَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِتَالِ وَالدُّخُولِ فِي الْفِيْنَ وَبُعَ عَلِي اللَّهُ عَنْهُمَا خَطَبَ ابُومُ مُوسِى وَهُو عَلَى الْكُوفَةِ فَنَهَى النَّاسَ عَنِ الْقِتَالِ وَالدُّخُولِ فِي الْفَعْرَلَةُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا لَكُوفَةِ فِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ وَاسْتَعْمَلَ قُولُو فَي اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ وَاسْتَعْمَلَ قُولُولُهُ وَاللَّعَسِّنَ بُنُ عَلِي فَعَزَلَهُ عَلِي فَعَرَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا سَارَ إلَى صِفِيْنُ السَتَعْمَلَ قُولُكُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالَةً عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ﴿ حَفرت فَعْمِی وَالْمُؤَالُ وَتَ كُونَهُ عِينَ : جب حضرت عثان وَالْمُؤُ كُوشهيد كرديا كيا اور حضرت على وَالْمُؤُ كَ بيعت كركى كئي۔ تو حضرت ابوموى وَالْمُؤَاس وقت كوفه كورز تھے، آپ نے لوگوں كوخطبه دیا اور اس میں لوگوں كوقبال سے منع كيا اور فتنه میں شريک ہونے سے روكا تو حضرت على وَالْمُؤُا في ان كوكوفه سے ' ذى قار' سے معزول كرديا ۔ اور حضرت عمار بن ياسر وَالْمُؤُا ورحضرت من بن على وَالْمُؤُا كو ان كى طرف بھيجا، انہوں نے آكر حضرت ابوموى كومعزول كرديا اور قرظه بن كعب كو گورز بناديا پھر جب (حضرت على وَالْمُؤُا كونا كى طرف بعد بھر ہ سے واپس آئے تو ان كوبھى معزول كرديا پھر جب آپ صفين كى طرف روانه ہوئے تو عقب عمر وكو عامل بنايا اور جب صفين سے واپس آئے تو حضرت ابومسعود انصارى وَالْمُؤُا كو وہاں كاعامل مقرر فرمایا۔

نوٹ: حضرت ابومسعود انصاری اور حضرت ابوموی اشعری ناتی کے قبال سے گریز کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر الموشین حضرت علی ناتی جب بیٹے محمد اور محمد بن ابی بکر کواپنے لئے بیعت لینے کے لئے کوفہ بھیجا، اس وقت کوفہ پر حضرت ابوموی اشعری اور حضرت ابوموں می افکار کردیا تھا۔ تو محمد بن علی اور محمد بن ابی بکر دونوں امیر الموشین کے پاس واپس آگئے، پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور ما لک الاشتر کو بھیجا۔ ألهدانة - AlHidayah

4603- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمْدَانَ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَلَّثَنَا آدَمُ بْنُ آبِي إيَىاسٍ حَـلَّاشَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍو بُنِ مُرَّةَ عَنُ آبِي وَائِلٍ قَالَ دَحَلَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدَرِيُّ عَلَى عَـمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ فَقَالَا لَهُ مَا رَآيْنَا مِنْكَ آمْرًا مُنْذُ ٱسْلَمْتَ آكُرَة عِنْدَنَا مِنْ اِسْرَاعِكَ فِي هِذَا الْآمُر فَقَالَ عَـمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسُلَمْتُمَا اَمْرًا اكْرَهَ عِنْدِى مِنْ اِبْطَائِكُمَا عَنْ هٰذَا الْاَمْوِ قَالَ فَكَسَاهُمَا عَمَّارٌ حُلَّةٌ حُلَّةٌ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

💠 💠 حضرت ابودائل فرمات ہیں: حضرت ابوموی اشعری بھائٹھا ورحضرت ابومسعود بدری بھائٹھ حضرت عمار بھائٹھا کے پاس گئے ،اس وقت وہ لوگوں کو جنگ کے لئے جمع کررہے تھے،انہوں نے عمار ڈٹاٹٹڑ سے کہا:تم جب سے اسلام لائے تواس وقت سے لے کرآج تک ہم نے تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہی دیکھا ہے کہتم جنگ میں جلد بازی کررہے ہو،حضرت عمار ڈاٹٹوٹنے جواباً کہا تم جب سے اسلام لائے ہواس وقت سے لے کرآج تک میں نے تم میں سب سے زیادہ ناپندیدہ مل یہی دیکھا ہے کہ تم جنگ میں در کررہے ہو۔ پھرحضرت عمار ڈاٹنؤ نے ان کوایک ایک جوڑا پیش کیااورنماز جمعہ کے لئے چلے گئے ۔

## وَآمَّا قِصَّةُ اعْتِزَالِ مُحَمَّدٍ بنِ مَسْلِمَةَ الْأَنْصَادِيِّ عَنِ الْبيْعَةِ

### محمد بن مسلمہانصاری طانٹۂ کا بیعت سے گریز کرنے کا قصہ

4604 فَحَدَّثُنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسِي الْحِيَرِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقَرْشِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَـ لَّاثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ صَالِحٍ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ مُحَدَّمَدٍ بُنِ مَسْلِمَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُصَلُّونَ قَالَ تَخُرُجُ بِسَيْفِكَ إِلَى الْحَرَّةِ فَتَضُرِبُهَا بِهِ ثُمَّ تَذُخُلُ بَيْتَكَ حَتَّى تَاتِيْكَ مُنْيَةٌ فَاضِيَةٌ اَوْ يَلُا حَاطِنَةٌ

الله على الله على الله المنافذ في الله على المتلاف واقع ہوتو اس وقت میں کیا کروں؟ آپ ملیا نے فر مایا تم اپنی تلوار لے جا کر سیاہ پھروں والی زمین میں مارنا (لیعن اپنی تلوار وہاں بھینک دینا) پھراپنے گھر آ جانا، یہاں تک کہ تجھ پر قضاء کا ہاتھ آپنچے یا کسی خطا کرنے والے کا ہاتھ آپنچے۔

4605 وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَانَا أَبُو مُسْلِمٍ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ الْإَنْصَارِيُّ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، مِنْ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ٱلْآنْصَارِيِّ، عَنْ سَعُدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ سَعْدٍ ٱلْاَشُهَلِيِّ، آنَّهُ اَهْدَى اِلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا مِنْ نَـجُرَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اعْطَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَقَالَ: جَاهِدُ بِهِلْذَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ اعْنَاقُ السَّاسِ فَاضُرِبُ بِهِ الْحَجَرُ، ثُمَّ ادُخُلُ بَيْتَكَ، وَكُنَّ حِلْسًا مُلْقًى حَتَّى تَقْتُلُكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، اَوْ تَأْتِيَكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ قَـالَ الْحَاكِمُ: فَبِهَذِهِ الْاَسْبَابِ وَمَا جَانَسَهَا كَانَ اعْتِزَالُ مَنِ اعْتَزَلَ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَقِتَالِ مَنُ قَاتَلَهُ ♦ ﴿ حضرت سعد بن زید بن سعد الاشهلی نے نجران سے رسول الله منافیاً کی خدمت میں ایک تلوار ہدیجیجی۔ جب یہ تلوار حضور الله منافیاً کے پاس کینجی تو آپ نے یہ تلوار محمد بن مسلمہ ڈاٹیئ کوعطا کی اور فر مایا: اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر ولیکن جب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوجائے تو اس کو پھروں پر مارکرا پنے گھر میں جا کر بیٹھ جانا حتی کہ تجھے کوئی خطا کرنے والا ہاتھ قل کردے یا تجھے تضائے الہی سے موت آ جائے۔

ام ما کم فرماتے ہیں: یہی اوراس سے ملتی جلتی کچھودیگر وجو ہات تھیں جن کی بناء پر کچھلوگ حضرت علی ڈٹائٹؤ کے ہمراہ قال میں شریک ہوگئے اور کچھلوگ آپ کے ہمراہ قال سے کنارہ کش رہے۔

4606 فَ حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى عَلَيْ الْفَقِيهُ وَعَلِى اللَّهُ مَهُ الْ حَمَشَادَ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّهُ مُوسَى حَدَّثَنَا اللَّهِ مُوسَى حَدَّثَنَا اللَّهِ مُوسَى يَعْلِى إِسْرَائِيلَ اللَّهُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ جَاءَ طَلْحَةُ وَالرَّبَيْسُ اللَّهِ الْمَصْرَةِ فَقَالَ لَهُمُ النَّاسُ مَا جَاءَ كُمُ قَالُوا نَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ قَالَ الْحَسَنُ ايَا سُبْحَانَ اللَّهِ اَفَمَا كَانَ لِللَّهِ مَا قَتَلَ عُثْمَانَ غَيْرُكُمْ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى الْكُوفَةِ وَمَا كَانَ لِلْقَوْمِ عَقُولٌ لِللَّهُ مَا ضَمْنَاكَ فَيَقُولُونَ اللَّهِ الرَّجُلُ إِنَّا وَاللَّه مَا ضَمْنَاكَ

﴿ ﴿ حضرت حسن رُفِيْنَ فَرِ ماتِ بِين : حضرت طلحه ، اور حضرت زبير رُفِيْنَ بِصره مِين آئے ، لوگوں نے ان سے آنے کی وجہ
پوچھی تو انہوں نے کہا: ہم حضرت عثمان رُفائِنَ کا قصاص چاہتے ہیں۔ حضرت حسن رُفائِنَ کہا: واہ! سبحان الله ، اس قوم عِنْقَلندلوگ
تو کہتے ہیں کہ خدا کی قتم! حضرت عثمان رُفائِنَ کے قاتل تو خودتم ہو، پھر جب حضرت علی رُفائِنَ کوفہ تشریف لائے تو وہاں کے ذمہ
دارلوگوں نے کہا: ہم آپ کواپنا کفیل نہیں بنا سکتے۔

4607 فَحَدَّنِي اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدٌ بَنُ اَحْمَدَ بَنَ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عُثْمَانَ بَنِ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مَعِيْنِ عَنْ هِ شَامٍ بَنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنُ مُصُعَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مُوسَى بَنُ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بَنُ وَقَاصِ اللَّهُ عَنْهُم اَجُمَعِينَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُم اَجُمَعِينَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَطِيْبَةُ اللَّهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اَجْمَعِينَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَطِيْبَةُ اللَّهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اَجُمَعِينَ كَانَتُ عَآئِشَةُ تَطِيْبَةً اللَّهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَامَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَامَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ حضرت مویٰ بن عقبہ وَلِقَيْرُوايت كَرتے بيں كه حضرت علقمہ بن وقاص لَيْق وَلِقَيْنَ فِي مَايا جب حضرت طلحه اورحضرت عائشہ وَلَقَيْنَ فَحضرت عَنَانَ وَلَيْنَ كَ خُونَ كَ قصاص كا مطالبه كرتے ہوئے خروج كياتوام المونين اورحضرت عائشہ وَلَيْنَ فَعَلَمُ الله عَنْ الله ع

المستعوك (مترجم) جلد چهارم

تو حضرت عروہ بن زبیر ڈاٹیڈا ورحضرت ابو بکر بن عبدالرحن بن مارث بن ہشام کو کمن قراردے کرواپس بھیج دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ ڈاٹیڈ کوان کی سب سے پہندیدہ مجلس سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ (وہ اتن عمر کے تھے کہ) ان کی داڑھی سیند تک کینچی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا: اے ابو محمد! میں تہمیں دیکھ رہا ہوں کہ تہمیں تبہاری میں سے پہندیدہ مجلس سے نکال دیا گیا ہے حالا مکہ تبہاری داڑھی شریف سینے تک پہنچ رہی ہے۔ اگر تمہیں یہ معاملہ پہنڈ نہیں ہے تو تم اس کو چھوڑ دو یہ تہمیں کوئی شخص اس پر مجبور تو نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا: اے علقہ بن وقاص! تو مجھے ملامت مت کر، ہم کل تک اپنے دشنوں پر ایک بازوکی طرح تھے لیکن آج ہم لوے کے دو پہاڑ ہے ہوئے خودہی ایک دوسرے پر چڑھائی کررہے ہیں۔

4608 فَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حَلَفٍ الدُّورِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنِى اللهُ عَلَهُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنِى اللهُ عَلَهُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بُنُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَصَمَنِى اللهُ بِشَىء سِمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلكَ كِسُرَى، قَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: ابْنَتَهُ، قَالَ: فَقَالَ: لَنُ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَصَمَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِى اللهُ بِهِ

﴿ ﴿ حضرت الوبكره وَالْمُؤْفِر ماتِ بِين بحسريٰ كَي بِلاكت كِموقع بِيس في رسول الله مَالِيَّةُ كَاليك ارشاد منا تقاجس في بحصے بچاليا ہے (آپ في مايا تھا) ' 'من استخلفو ا' (ان لوگوں نے سریٰ کا خلیفہ کس کو بنایا ہے؟ ) لوگوں نے بتایا بحسریٰ کی بیٹی کو۔ آپ الیہ الیہ فی فی کامیاب نہیں ہوسکتی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپر دکر دیئے ہوں (حضرت کو برک عورت کے سپر دکر دیئے ہوں (حضرت الوبكره وَلَّا اللهُ اللهُ

4609 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بَنُ عَوْنِ اَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ وَدِدُتُ انِّى كُنْتُ ثَكِلْتُ عَشْرَةَ مِثْلَ الْحَارِثِ بُنِ إِسْمَاعِيْلُ بَنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ وَدِدُتُ انِّى كُنْتُ ثَكِلْتُ عَشْرَةَ مِثْلَ الْحَارِثِ بُنِ الشَّامِ وَانِّى لَمُ اَسِرُ مَسِيْرِى مَعَ بُنِ الزُّبَيْرِ

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں: کاش کہ میں حارث بن ہشام جیسے دس آ دمی کھودیتی لیکن میں ابن زبیر کے ہمراہ اس سفر میں کبھی شریک نہ ہوتی ۔

مَحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بَنُ دُكُيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَعْدِ، عَنُ الْمُ الْوَرُدِ، عَنُ عَمَّارٍ الدُّهُنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بَنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنُ اُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجَ بَعْضِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَضَحِكَتُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: عَنْهُا، قَالَتُ : ذَكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجَ بَعْضِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَضَحِكَتُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: انْ وُلِيتَ مِنْ اَمُوهَا شَيْنًا فَارْفُقُ بِهَا انْظُرِى يَا حُمَيْرًاء ، أَنْ لاَ تَكُونِي اَنْتِ، ثُمَّ الْتَفَتَ الله عَلِيِّ، فَقَالَ: إِنْ وُلِيتَ مِنْ اَمُوهَا شَيْنًا فَارْفُقُ بِهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّ الْعَلَىٰ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلِي الْعُلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

عائشہ ٹی پناہنس پڑیں، تو آپ ایٹائے فرمایا: اے حمیراء! سوچ لوکہیں وہ تم ہی نہ ہو، پھر آپ ملیٹا، حضرت علی ڈاٹٹؤ کی جانب متوجہ ہوکر فرمانے گئے: اگر اس کا کوئی معاملہ تمہارے ہاتھ میں آئے تواس برزی کرنا۔

الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اصَٰلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ صَبِيبٍ الْسَمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَصْبَهَانِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ مُسُلِمٍ الْسَمِّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، قَالَتُ: لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى الْبَصْرَةِ دَحَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنَّكَ لِعَلَى الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَكَ، وَلَوُلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِعُهَا، فَقَالَتُ: سِرُ فِي حِفْظِ اللهِ وَفِي كَنفِهِ، فَوَاللهِ إِنَّكَ لِعَلَى الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَكَ، وَلَوُلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اَعْصَى اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّهُ آمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَقَرَّ فِى بُيُوتِنَا لَسِرْتُ مَعَكَ، وَلَكِنُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اعْصَى اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّهُ آمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَقَرَّ فِى بُيُوتِنَا لَسِرْتُ مَعَكَ، وَلَكِنْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اعْصَى اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّهُ آمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اعْصَى اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ الْعَرْقِ اللهُ عَلَى الْعُرَامُ اللهُ عَلَى عَمْرَ هَذِهِ الْاحَادِيثُ النَّلاثَةُ كُلُهَا صَحِيْحَةٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله حضرت عمره بنت عبدالرحمن فرماتی ہیں جب حضرت علی والمؤین روانہ ہوئے تو الوداعی ملاقات کیلئے حضرت ام سلمہ والله والله والله الله تعالی کی حفظ حضرت ام سلمہ والله والل

ندکورہ تینوں احادیث امام بخاری اُٹھنٹیاورامام مسلم میں کے معیار کے مطابق سیح ہیں کیکن شیخین اُٹھنٹیانے ان کونقل نہیں کیا۔

24612 وَحَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ خَلْفِ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى السَّدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ جَآءَ الزُّبَيْرُ إلى عُمَرَ بُنِ اللهُ عَبُدُ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ جَآءَ الزُّبَيْرُ إلى عُمَرَ بُنِ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اِجْلِسُ فِى بَيْتِكَ فَقَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَدَّدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِى النَّالِثَةِ آوِ الَّتِى تَلِيْهَا اقْعُدُ فِى بَيْتِكَ فَوَالله إِنِّى لاَجِدُ بِطَرُفِ الْمَدِيْنَةِ مِنْكَ وَمِنْ اَصْحَابِكَ اَنْ تَخُرُجُواْ فَتَفْسَدُواْ عَلَى اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْ اصَحَابِكَ اَنْ تَخُرُجُواْ فَتَفْسَدُواْ عَلَى اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اصَحَابِكَ اَنْ تَخُرُجُواْ فَتَفْسَدُواْ عَلَى السَّهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْفَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْعُمْ الْمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْدِ وَلِي اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْمَلِ اللهُ الْعُرُولُ الْعُلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمُحْمَدُ الْمُعْلَى اللهُ الْعُولُ الْمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

﴿ ﴿ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں: حضرت زبیر ڈٹاٹٹؤ، حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ کے پاس جہاد کی اجازت لینے کے لئے آئے ، تو حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کے ہمراہ جہاد کر چکے ہو۔ کے لئے آئے ، تو حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کے ہمراہ جہاد کر چکے ہو۔ حضرت زبیر ڈٹاٹٹؤ نے اصرار کیا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا: اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ خدا کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کے مدینہ کی ایک جانب تم اور تمہارے ساتھی خروج کریں گے اور حضرت محمد منا ٹیٹٹؤ کے اصحاب پر فساد کریں گے۔

24613 كَذُنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، حَذَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا بَعُضَ دِيَارِ بَنِي عَامِرٍ نَبَحَتُ عَلَيْهَا الْكِلابُ، فَقَالَتُ: اَيُّ مَاءٍ هِلْذَا؟ قَالُوا: الْحَوْاَبُ، قَالَتُ: مَا اَظُنْنِي اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْكُولِ النَّاسُ، وَيُصْلِحُ اللهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، قَالَتُ: مَا اَظُنْنِي اللهُ رَاجِعةً مَا مُؤلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ إِذْ نَبَحَتُهَا كِلابُ الْحَوْاَبِ

﴿ ﴿ حضرت قیس ابن ابی حازم فرماتے ہیں: ام المونین حضرت عائشہ وُٹھاجب بنی عامر کے علاقے میں پہنچیں تو ان پر کتے بھو تکنے لگے۔ انہوں نے پوچھا: یہ کونساعلاقہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ' حواُ ب' ہے۔ آپ نے کہا: میں واپس لوشا چاہتی ہوں۔ حضرت زبیر ڈٹٹٹونے کہا: ایک مرتبہ روانہ ہونے کے بعد واپس جانا درست نہیں ہے۔ جبکہ لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ آپ نے پھر بھی کہا: میراخیال ہے کہ جمجھے واپس ہی جانا چاہئے، میں نے رسول اللہ مُنٹیٹی کوفرماتے ساہے' تم میں سے اس ایک کاس وقت کیا حال ہوگا جب اس پر''حواب' کے کتے بھونکیں گے۔

الا بناد ہے لیکن شخین عربیات کے اس کو ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم دونوں نے ابواسحاق کی حضرت براء کے حوالے سے روایت کردہ حدیث مختصراً نقل کی ہے۔

4614\_ أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُعُودٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُسُوسَى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنُ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ، وَهَانِءِ بُنِ هَانِءٍ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: مُوسَى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنُ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ، وَهَانِءِ بُنِ هَانِءٍ بُنِ هَانِءٍ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: لَمَّا خَرَجُنَا مِنُ مَكَّةَ اتَبَعَتُنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَنَادَتُ: يَا عَمُّ، يَا عَمُّ، فَآخَذُتُ بِيلِهَا فَنَاوَلُتُهَا فَاطِمَةَ، قُلْتُ: دُونَكِ ابْنَة عَمِّى، وَقَالَ: زَيْدُ عَمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفُو: اللهُ عَنْدِى، وَقَالَ : زَيْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفُو: اللهُ اللهُ وَقَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفُو: اللهُ الْعَلَةَ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ لِي خَالِتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَلَا لَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْآلْفَاظِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ مُخْتَصَرًا

﴿ ﴿ حضرت علی ڈائٹی فرماتے ہیں: جب ہم مکہ مکرمہ سے نکلے تو حضرت حمزہ وڈاٹٹی کی صاحبزادی ہمارے پیچھے آئی اوراس نے '' اے بچا، اے بچا، '' کہہ کرآ واز دی۔ میں نے اس کا ہاتھ بکڑ کر حضرت فاطمہ ڈاٹٹیا کے حوالے کرتے ہوئے کہا: اس کو بکڑ و سیہ تمہاری بچازاد بہن ہے۔ جب ہم مدینہ منورہ پنچ تو اس کے حوالے سے میرا، حضرت زیداور حضرت جعفر ڈاکٹی کا اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا: اس کو میں لوں گا یہ میرے بچا کی بیٹی ہے۔ حضرت زید نے کہا: یہ میری جینجی ہے۔ حضرت جعفر نے کہا: یہ میرے بچا کی بیٹی ہے۔ اوراس کی خالہ (پہلے ہی) میرے پاس ہے۔ رسول اللہ ماٹٹی کے خضرت جعفر ڈاکٹی سے فرمایا: تم شکل وصورت میں بیٹی ہے۔ اوراس کی خالہ (پہلے ہی) میرے پاس ہے۔ رسول اللہ ماٹٹی کے مضرت جعفر ڈاکٹی سے فرمایا: تم شکل وصورت میں

اورعادات واطوار میں مجھ سے ملتے جلتے ہو۔ اور آپ عَلِیَا انے حضرت زید رٹاٹنزسے فرمایا: آپ ہمارے بھائی اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور آپ عَلِیَا نے مجھ سے فرمایا: تو مجھ سے ہوار میں جھھ سے ہوں۔ اس کواس کی خالہ کے پاس جھج دو۔ کیونکہ خالہ (بھی ایک طرح کی) ماں (ہی ہوتی) ہے۔ میں نے عرض کی نیار سول الله مُلَاثِیَا آپ اس کواپی زوجیت سے کیوں نہیں نواز دیتے ؟ آپ الیک طرح کی ایا: یہ میری رضاعی بہن ہے۔

ﷺ بیصدیث می الاسناد ہے لیکن شیخین مُتَّالَّتُ اس کوان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم دونوں نے ابواسحاق کی حضرت براء کے حوالے سے روایت کردہ صدیث مختصراً نقل کی ہے۔

4615 مَنْ سَعُدِ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَامِلِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعُدِ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِى بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَدَلِقِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، حَدَّثَنَا اللهِ الْجَدَلِقِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، فَقَالَتْ لِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمُ؟ فَقُلْتُ: مُعَاذَ اللهِ، أَوُ سُبْحَانَ اللهِ، أَوْ كَلِمَةً فَقَالَتْ: مُعَاذَ اللهِ، أَوْ سُبْحَانَ اللهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا، فَقَالَتْ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدُ سَيَنِي

هٰ ذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ بُكَيْرُ بُنُ عُثْمَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ بِزِيَادَةِ الْفَاظِ

﴿ ﴿ حضرت ابوعبدالله الحبد كى فرمات بين: مين ام المونين حضرت ام سلمه وللها كى خدمت مين حاضر موا توانهون نے فرمايا: كيار سول الله مالليون مين كالى كلوچ كياكرتے مينى؟ مين نے كہا: معاذ الله يا (شايد) سبحان الله يا اسى سے ماتا جاتا كوئى لفظ بولا -ام المونين ولان نے فرمايا: رول الله مالله منافظ في ارشاد فرمايا: جس نے على كوگالى دى اس نے مجھے گالى دى ـ

السناد ہے کیکن شخین میں اسلامی اسلامی کیا۔ جبکہ اس محدیث کو بکیر بن عثان المجلی نے ابواسحاق کے حوالے سے چندالفاظ کے اضافے کے ساتھ قال کیا ہے۔ (جبیہا کہ درج ذیل ہے)

- 4616 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَو اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّيْمِيُّ، وَالَّ اَسْمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ التَّمِيمِیَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ التَّمِيمِیَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ التَّمِيمِیَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا عُلامٌ، فَمَرَرُتُ بِالْمَدِينَةِ وَإِذَا النَّاسُ عُنُقَ وَاحِدٌ، فَاتَبَعْتُهُمْ، فَدَحَلُوا عَبْدِ اللّهِ الْجَدَلِیَّ، يَقُولُ: حَجَجْتُ وَانَا عُلامٌ، فَمَرَرُتُ بِالْمَدِينَةِ وَإِذَا النَّاسُ عُنُقَ وَاحِدٌ، فَاتَبَعْتُهُمْ، فَدَحَلُوا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: يَا شَبِيبَ بُنَ رِبُعِيِّ، فَاجَابَهَا رَجُلْ جِلْفٌ جَافِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاهِيكُمْ؟ قَالَ: وَانَّى ذَلِكَ؟ قَالَتُ: جَافِي بَا امْتَاهُ، قَالَتُ: يُسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فِي نَاهِيكُمْ؟ قَالَ: وَانَّى ذَلِكَ؟ قَالَتُ: فَعَلِي بُنُ ابِي طَالِبٍ، قَالَ: وَانَّى ذَلِكَ؟ قَالَتُ: فَعِلِيُّ بُنُ ابِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّا لَنَقُولُ اَشْيَاءَ نُويدُ عَرَضَ الدُّنِا، قَالَتُ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ ابوعبدالله المجلى فرماتے ہیں: میں کم سنی میں جج کرنے گیا۔ میں مدینہ منورہ سے گزرا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ استھے کہیں جارہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ یہ لوگ استھے کہیں جارہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ یہ لوگ ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی اس کے ۔ ام المومنین

ظُنْ نَ آواز دی: اے شیب بن ربعی اتوایک احتی اور بدمزاج آدی نے جوابا کہا: لبیک اے امال جان ۔ آپ نے فرمایا: کیارسول الله مَالَةُ عَلَيْهِ مَهِاری مجلسوں میں گالی گلوچ کیا کرتے تے؟ اس نے کہا: یہ کیے ہوسکتا ہے؟ ام المونین فی ان تو حضرت علی ابن ابی طالب ڈیٹی (کولوگ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟) اس نے کہا: دنیاوی مفادات کی خاطر۔ ام المونین فی شانے فرمایا: رسول الله مَالَةُ عَلَيْهِ نے ارشاد فرمایا: جس نے کی کوگالی دی، اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالی کوگالی دی۔

14617 انْجَبَرَنَا اَبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدِ بَنِ بَشِيرٍ السَّيْرَ فِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَ فِيُّ، عَنِ السَّارِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَ فِيُّ، عَنِ السَّهُ الصَّيْرَ فِيُّ بَعْلَى، حَدَّثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَ فِيُّ، عَنِ السَّهُ السَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَطَاعَتِى فَقَدُ اَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى الله، وَمَنْ اَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدُ اَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى الله، وَمَنْ اَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدُ اَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدُ عَصَانِى عَلَيًّا فَقَدُ عَصَانِى عَلَيًّا فَقَدُ عَصَانِى

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوذر وَ اللَّهُ عَلَيْ مِن رَسُولَ اللَّهُ مَا يَعَيْمُ نِهِ ارشاد فرمایا: جَسِ نِهُ میری اطاعت کی، اس نے اللّٰه کی اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی ، اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔ کی اور جس نے علی کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی ۔

السادب كين سيخيالا سادب كيكن شيخين والتاليات الساكو الماليات الماكون الماليات المالي

4618 النّهِ بُنِ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيْمٍ الْقَنْطِرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو فِلابَةَ الرَّفَاشِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهُلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوبكر بن ابی ملیکہ اپنے والد كابه بیان قل كرتے ہیں: شام كارہنے والا ایک آدی آیا اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ان کے سامنے حضرت علی بڑا ہے اللہ کے عباس بڑھ ان کے سامنے حضرت علی بڑا ہے اللہ کے دشمن تونے رسول اللہ منا ہے کہ کو تكلیف پہنچاتے ہیں ان رشمن تونے رسول اللہ منا ہے کہ کو تكلیف پہنچاتے ہیں ان پردنیا اور آخرت میں اللہ كالعنت ہے اور ان كے لئے در دناك عذاب تیار كردكھا ہے۔ اگر رسول اللہ منا ہے ندہ ہوتے تو (تیری اس گفتگو ہے) تكلیف محسوس كرتے۔

السناد بي المناد المناد بي المناد بي المناد المناد المناد بي المناد المناد بي المناد المناد بي المناد بي المناد بي المناد المن

المستجرك (مرجم) جلد چهارم

4619 حَدَّثَنَا اللهِ مُنَ اللهِ مَنَ عَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اللهِ زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَلْلٍ اللهِ مِنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ المُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاقَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ اللهَ عَنْ عَمْدِ اللهِ بُنِ نِيَادٍ الْاسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بُنِ نِيَادٍ الْاسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بُنِ نِيَادٍ الْاسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بُنِ نِيَادٍ اللهِ مُنَ عَمْدِ اللهِ بُنِ نِيَادٍ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعَلِي مَعْدِ اللهِ مَنْ عَمْدِ اللهِ عَلَيْ وَصَالَحِ، عَنْ عَمْدِ اللهِ عَلَيْ وَصَالَحِ اللهِ عَلَيْ وَصَالَعُ وَكَانَ مِنُ اصَحَابِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى الْمُعْرِ وَ بُنِ شَاسٍ الْاسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ اللهِ عَلَيْ وَعَى اللهُ عَنْهُ إِلَى الْمُنْ عَمْدِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عمرو بن شاس اسلمی ڈاٹن صلح حدیبیہ والوں میں شارہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ہم حضرت علی ڈاٹن کے ہمراہ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دوران سفر میر سے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے یہ بات بہت محسوس کی۔ جب ہم واپس آئے تو میں نے معبد میں (بعض صحابہ کرام کے سامنے) ان کی شکایت کا اظہار کردیا۔ یہ بات رسول الله مُناٹی کے گئی، میں ایک دن صبح کے وقت حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت رسول الله مُناٹی کے اپنے صحابہ میں جلوہ گریے۔ آپ نے جب میں بیٹھ آئے۔ جب میں بیٹھ آئے۔ جب میں بیٹھا تو آپ علیہ ان خرمایا: اے عمرو! خدا کی جمھے دیکھا تو ناراضگی کے ساتھ مجھے گھورا، تا ہم میں (بھی وہیں پر) بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو آپ علیہ ان نے فرمایا: اے عمرو! خدا کی قتم! تو نے مجھے تکلیف پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا: میں الله کی پناہ ما نگتا ہوں، اس بات سے کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا: جس نے میں کو تکلیف پہنچاؤں، اس نے مجھے تکلیف پہنچاؤں، اس نے مجھے تکلیف دی۔

السناد بي المستعلم الاستاد بي الكن المنظمة المنطق المارية الما المنطق المارية المنطقة المنطقة

4620 حَدَّثَنَا ابُواهِيمُ بُنُ يَنِيدَ بُنِ يَعْقُوبَ الدَّقَاقُ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اِبُواهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِينِيلَ، حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابِى يَذْكُرُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: اَنْتَ تُبَيِّنُ لِامَّتِى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْدِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: اَنْتَ تُبَيِّنُ لِامَّتِى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: اَنْتَ تُبَيِّنُ لِامْتِى مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بَعْدِى هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ هَاذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو کے مروی ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹو کے خضرت علی ڈاٹٹو سے فر مایا: میرے بعد میری امت میں جب اختلاف ہوگا،اس وقت تم (ان کے سامنے قق کو) واضح کروگے۔

﴿ لَيْ يَهِ حَدِيثَ امام بَخَارِى مِنْ اللهُ المَّامِمُ مَلَمْ مِنْ اللهُ كَمِعَ الرَّحِمُ طابِق صحيح بِهِ لَيَ 4621 - أَخْبَوَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ آبِي غَرَزَةَ، حَلَّتُنَا آبُو غَسَّانَ، حَلَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بَنُ حَرْبٍ، حَلَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بَنِ رَجَاءَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي عَرْزَةَ: وَحَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى، حَلَّثَنَا فِطْرُ بُنُ خَلِيفَةَ، اَبِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانَقَطَعَتُ نَعْلُهُ فَتَخَلَّفَ عَلِيٌّ يَحْصِفُهَا، فَمَشَى قَلِيلا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مَنُ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُويلِ الْقُرْآنِ وَسَلَّمَ، فَانَقَطَعَتُ نَعْلُهُ فَتَخَلَّفَ عَلِيٌّ يَحْصِفُهَا، فَمَشَى قَلِيلا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مَنُ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُويلِ الْقُرْآنِ وَسَلَّمَ، فَانَقُولُو اللهِ عَلَى تَأُويلِ الْقُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ ابُو بَكُونٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَاتَيْنَاهُ فَبَشُرُنَاهُ، فَلَمْ يَرُفَعُ بِهِ رَأْسَهُ كَانَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَاتَعْلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِى عَلِيًّا، فَاتَيْنَاهُ فَبَشُرُنَاهُ، فَلَمْ يَرُفَعُ بِهِ رَأْسَهُ كَانَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ے ﴿ حضرت ابوسعید ﴿ اللَّهُ وَ مَاتَ بِیں: ہم رسول اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ کَ ہمراہ تھے آپ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ کَ عَمِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ کَا جَوْتا مبارک لُوٹ گیا۔ تو حضرت علی ﴿ وَالْمَالِ کَا مُورُ اللّهُ عَلَيْهِ مَالِ کِیوندلگانے گیہ، اس لئے وہ ذرا پیچےرہ گئے۔ آپ اللّهُ مَالِیا ہم وڑا چئے، پھر فرمایا: ہم میں سے ایک شخص ایسا ہے جوقر آن کی تاویل پر اس طرح لڑے گئے۔ ان میں حضرت الویکر ڈالٹی بھی تھے۔ انہوں نے بوچھا: کیاوہ آدمی مَیں ،وں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ پھر حضرت عمر ڈالٹی نے بوچھا: وہ مَیں ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ بھر حضرت علی ڈالٹی کو بیخوشخری سنائی لیکن ، موں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ وہ جوتوں کو بیوندلگانے والا ہے (یعنی علی ہے) ہم نے حضرت علی ڈالٹی کو بیخوشخری سنائی لیکن ، انہوں نے اس بات پرسرنہ اٹھایایایوں لگتا تھا جیسے وہ بیات پہلے ہی رسول اللّهُ مَالْتُولُولُ سے بن چکے ہوں۔

﴿ وَهُ مِعْدُ مُ وَالَمُ مُعُرِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: يَا عَلَيْ إِنَّ فِيكَ مِنْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَثَلا، اَبْعَضَتُهُ اليَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَاحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلامُ مَثَلا، اَبْعَضَتُهُ اليَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَاحْبَتُهُ النَّصَارَى حَتَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ مَثَلا، اَبْعَضَتُهُ اليَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَاحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّي فِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا اسْتَطَعُمُ عُنَى اللهُ عَالَى فَعَى عَلَيْكُمْ مِاعَة اللهِ تَعَالَى فَعَقَ عَلَيْكُمْ مُاعَتِى فِيمَا وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَجَلّ إِنّهَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعُومِيةِ اللهُ عَوْلَهُ وَحَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الطَّاعَةُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ المَوْرُوفِ صَحِيهُ اللهِ عَزَ وَجَلّ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي اللهُ عَمْ الْمَوْوِقُ صَحِيمًا الللهُ عَرْ وَجَلًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللله

﴿ ﴿ حضرت على رُفَاتُونُ فِر مات بين: رسول اللهُ مَالَيْنَ فِي اللهُ مَالِيَّا مِن اللهُ مَالِيَّا مَ مِح اللهِ على اللهُ مَالِيَّا مَا اللهُ مَالِيَّا مِن اللهُ مَالِيَّا مِن اللهُ مَعْلَم موجود ہے۔ یہود یوں نے ان سے بغض کیا (اوروہ بغض وعداوت میں اس قدرآ کے بڑھ گئے کہ) ان کی والدہ محرّمہ

پر بہتان تراثی کے مرتکب ہوگئے۔اورعیسائیوں نے ان سے مجت کی (اور بیلوگ محبت میں اس قدرآ گے نکل گئے کہ) ان کوالیے مقام پر فائز کردیا جس کے وہ لائق نہ تھے (یعنی ان کو خدا کہنے لگ گئے) اور حضرت علی ڈٹاٹیڈ نے فرمایا: مجھ سے محبت کرنے والوں کوان کے اس رویئے نے ہلاک کردیا کہ انہوں نے مجھ میں ایسی چیز ثابت کی جو کہ حقیقت میں مجھ میں نہتی ۔اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کوان کے بغض نے اس بات پر ابھارا کہ وہ مجھ پر بہتان لگانے گئے۔ خبر دار! میں نی نہیں ہوں اور نہ میری طرف وجی آتی ہے۔ میں توانی ہمت کے مطابق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول میں تھی کی اتباع کرتا ہوں۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں جو تہمیں تھم دوں تم پر لازم ہے کہ تم میرے تھم کی تعیل کروخواہ وہ تھم تہمیں اچھا گئے یا کرا گئے۔اورا گرمیں یا کوئی بھی تہمیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں سی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔اطاعت تو فقط جائز کاموں میں ہوتی ہے۔

المحادث المام بخارى مُولِقَدُ اورامام مسلم مُولِقَدُ كِمعيار كِمطابق صحيح بِليكن شيخين مُولِقَدُ اس كُوقل نهيس كيا-

مَحَمَّدُ بَنُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا اَبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ، عَنُ وَسُلَمَة بُنِ السُحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة بُنِ ابِي الطُّفَيْلِ، اَظُنَّهُ عَنُ ابِيهِ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بُنِ ابِي الطُّفَيْلِ، اَظُنَّهُ عَنُ ابِيهِ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ حضرت علی ڈاٹٹٹارشادفر ماتے ہیں: رسول اللہ مُلٹٹٹٹا نے مجھے فر مایا: اے علی! جنت میں تیراایک خزانہ ہے اور بے شک تو دوچوٹیوں والا ہے، ایک نظر کے بعد دوسری مت دیکھو، کیونکہ پہلی نظر تہہیں معاف ہے جبکہ دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ ﷺ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن شخین ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔

4624 حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ السِّمُطِ، عَنْ آبِي الْجَحَّافِ دَاوُدَ بُنِ آبِي عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ السِّمُطِ، عَنْ آبِي الْجَحَّافِ دَاوُدَ بُنِ آبِي عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ ثَعْلَبُةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ، مَنْ فَارَقَنِى فَقَدْ فَارَقَ اللَّهُ، وَمَنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيُّ، فَقَدْ فَارَقِيى صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوذر ڈالٹیوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیَوَّم نے ارشادفر مایا ہے: اے علی! جس نے مجھے چھوڑا، اس نے اللہ کو چھوڑا۔ اورا علی! جس نے تجھے چھوڑا، اس نے مجھے چھوڑا۔

السناد بي يوديث مي الاسناد بي كين شخين مينات ال وقل نبيل كيا-

4625 حَـ لَّتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ

بُنُ الْحَسَنِ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِي بِشُرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ

هٰ ذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِي اِسْنَادِهِ عُمَرُ بُنُ الْحَسَنِ، وَاَرُجُو آنَّهُ صَدُوقٌ، وَلَوُلا ذَلِكَ لَحَكَمْتُ بِصِحَّتِهِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ نُلْقِناہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَلَقِیْم نے ارشاد فرمایا ہے: میں تمام انسانیت کا سردار ہوں اور علی اہل عرب کا سردار ہے۔

ی میرا گمان بین میرا گمان بین بین بین بین بین بین بین بین بین کیا۔اوراس کی سند میں ''عمر بن الحن' ہیں۔ میرا گمان ہے۔ ہے کہ یہ ''صدوق' ہیں۔اگر (جمھے بیشک) نہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ دے دیتا کہ بید حدیث شخص میں بین بین بین بین بین مطابق ہے۔ حضرت عروہ کی حضرت عائشہ ٹی بین کے حوالے سے روایت کردہ حدیث گزشتہ حدیث کی شاہر ہے (وہ حدیث درج ذیل کے سے روایت کردہ حدیث گزشتہ حدیث کی شاہر ہے (وہ حدیث درج ذیل کے ۔

4626 - اَخْبَوْنَاهُ اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَارِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ نَاصِح، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا لِى سَيِّدَ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرَبِ؟ قَالَ: آنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَعَلِيَّ سَيِّدِ الْعَرَبِ، .

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ رُفُهُ فَا فر ماتی ہیں کہ رسول اللهُ مَا لَيْنَا نے ارشاد فر مایا: میرے پاس عرب کے سردار کو بلاؤ، میں نے کہا: یارسول اللهُ مَا لَیْنَا کَیْنَا کُیْنَا کُیْنَا کُیْنَا کُلِیْنَا کَیْنِ کَیْنِ کُلِیْنَا کُیْنِ کُلِیْنَا کُیْنِ کَانِیْنِ کِیْنَا کُیْنِ کُلِیْنَا کُیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنَا کُیْنَا کُیْنِ کُلِیْنَا کُیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُلِیْنِ

حفرت جابر رفی اسے مروی (درج ذیل) حدیث بھی اُس حدیث کی شاہد ہے۔

4627 وَلَـهُ شَـاهِـدٌ آخَـرُ مِـنُ حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعُـوُا لِى سَيّدَ الْعَرَبِ يَا رَسُولَ اللّهَ فَقَالَ اَنَا سَيّدُ وُلُدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ يَا رَسُولَ اللّهَ فَقَالَ اَنَا سَيّدُ وُلُدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ

4628 اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ النِّقَةُ الْمَامُونُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمِ بُنِ الْبَرِيدِ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو سَعِيدِ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِي ثَابِتٍ مَوْلَى آبِى ذَرِّ، قَالَ: كُنتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنهُ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَلَمَّا رَايَتُ عَائِشَةَ وَاقِفَةً دَخَلَنِى بَعْضُ مَا يَدُخُلُ النَّاسَ، فَكَشَفَ اللهُ عَنِى ذَلِكَ عِنْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ، فَقَاتَلْتُ مَعَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَهَبْتُ اللَّى الْمُعَدِينَةِ، فَاتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: إنِّى وَاللهِ مَا جِنْتُ اَسُالُ طَعَامًا وَلا شَرَابًا وَلَكِنِي مَوْلَى لاَبِى ذَرِّ، فَقَالَتُ: مَرْحَبًا فَقَصَصْتُ عَلَيْهَا قِصَّتِي، فَقَالَتُ: ايَن كُنتَ حِينَ طَارَتِ الْقُلُوبُ مَطَائِرَهَا؟ قُلْتُ: إلى حَيث كَشَفَ اللهُ مَرْحَبًا فَقَصَصْتُ عَلَيْهَا قِصَّتِي، فَقَالَتُ: ايَن كُنتَ حِينَ طَارَتِ الْقُلُوبُ مَطَائِرَهَا؟ قُلْتُ: إلى حَيث كَشَفَ اللهُ ذَلِكَ عَنِي عِنْدَ ذَوَالِ الشَّمْسِ، قَالَ: آخَسَنْت، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلِيَّ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلِيَّ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلِيَّ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلِيَّ مَعَ عَلِي لَنْ يَتَفَرَّفًا حَتَى يَرِدَا عَلَى الْحُوضَ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَٱبُو سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ هُوَ عُقَيْصَاء ُ ثِقَةٌ مَامُونٌ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت او در روات کی میں حضرت او تا بہ حضرت او تا بت فرماتے ہیں جنگ جمل کے موقع کر میں حضرت علی والتوز کے ہمراہ تھا، جب میں نے ام المومنین حضرت عاکشہ والتھ کا کھڑے دیکھا تو میرے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہوا جو دوسرے لوگوں کے دلول میں تھا۔ لیکن نما نے ظہر کے وقت اللہ تعالی نے وہ وسوسہ مجھ سے دور کر دیا۔ چنا نچہ میں نے امیر المومنین کے ہمراہ قال کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں مدینہ منورہ میں آیا، تو میں حضرت ام سلمہ والتی ہوں۔ انہوں نے کہا: خداکی تم ایمیں کوئی کھانے یا پینے کی کوئی چیز مانگنے کیلئے نہیں آیا بلکہ میں تو حضرت ابو در کا آزاد کر دہ غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے ان کو اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا: ہمیں نے کہا: میری بھی حالت وہی تھی لیکن نے دوال میں کے وقت اللہ منا اللہ منا کے مقد شرح صدر عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا: تم نے اچھا کیا۔ رسول اللہ منا اللہ منا کے ان کو ساتھ رہے گا اور یہ بھی بھی ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے تی کہ یہ دونوں اکھے ہی میاس حوض کو ثریر آئیں گے۔
میرے یاس حوض کو ثریر آئیں گے۔

. ﷺ پیرحدیث سیح الا سناد ہے اور ابوسعید التیمی عقیصاء ہیں ، بیر ثقہ ہیں ، مامون ہیں لیکن شیخین مُراتیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

4629 اَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَثَّابٍ سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ عَلَيَّا اللهُمَّ آدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اُ دھر کرد ہے۔

<sup>&</sup>lt;mark>4629</mark>–البجامع للترمذی' أبسواب السهنساقیب عـن ربسول السلّه صسلـی اللّه علیه وبسلسم' باب مناقب علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه ' حدیث 3732:البـحـر الزخار مسـند البزار –ومها روی أبو حیان التیسی ' حدیث726:مسـنـد أبی یعلی البوصلی 'مسند علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه' حدیث527:البعجـم الأوبـط للطبرانی 'باب العین' باب البیـم من اسـه :محبد' حدیث4014:

🖼 🕄 به حدیث امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشونے اس کوفل نہیں کیا۔

4630- أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ هَانِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: بُنُ حَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سَاكَتَ ابْتَدَانِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت علی مُثَاثِنُ فرماتے ہیں: میں جب بھی رسول الله مثَاثِیْرِ سے کچھ مانگتا،آپ وہ چیز مجھے ضرورعطافر مادیتے اور جب میں خاموش رہتا تو آپ مجھ ہی ہے آغاز کرتے۔

🕀 😌 به حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

4631 الله بَنُ اَجُمَدُ بَنُ جَعْفَرٍ الْبَوْارُ بِبَعْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا مُبَدُ اللهِ بَنُ اَرُقَمَ، قَالَ: كَانَتُ لِنَفْرٍ مِنُ حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْقٌ، عَنُ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللهِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، قَالَ: كَانَتُ لِنَفْرٍ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ يَوْمًا: سُدُوا هَذِهِ الْابُوابَ اللهَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله، وَاتَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ بَابَ عَلِيٍّ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ الله، وَاتَّذِي عَلَيْهِ، ثُمَّ بَابَ عَلِيٍّ، فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللهِ مَا سَدَدُتُ شَيْئًا وَلا فَيَحْدُهُ، وَلَكِنُ اُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبُعْتُهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت زیدبن ارقم خُلْتُوْفُر ماتے ہیں : رسول الله مُلَّقَیْم کے کچھ صحابہ جُلَقیٰ کے گھروں کے دروازے مجد میں کھلتے سے۔ایک دن آپ علیہ ان خضرت نیدبن ارقم خُلْتُوْفُر ماتے ہیں : رسول الله مُلَّقِیْم کے علاوہ باقی تمام دروازے بندکرنے کا حکم دے دیا۔اس سلسلہ میں لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔تورسول الله مُلَّقِیْمُ ایک دن کھڑے ہوئے ،الله تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: میں نے علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بندکرنے کا حکم دیا،اس پرتم میں سے کسی نے اعتراض کیا ہے۔خداکی قشم! میں نے را پنی مرضی سے کہ کا دروازہ بندکرایا ہے نہ کھولے رکھا۔ بلکہ جھے توایک حکم ملاتھا جس کی میں نے پیروی کی ہے۔

ك كاليمديث يح الاساد ب كين شيخين والياني اس كفل نبيس كيار

4632 الْجُسَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِسْفِرَائِينِى ْ حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْجُسَرَنِى الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي الْجُبَرَنِى سُهَيُلٌ بُنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى الْجُبَرَنِى سُهَيُلٌ بُنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ عُلَى بُنُ الْجَصَّالِ لَاَنْ تَكُولَنَ لِى هُرَيُرةَ قَالَ عُلَى مُرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ لَقَدُ اُعْطِى عَلِى بُنُ اَبِى طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَآنُ تَكُولَنَ لِى خَصَلَةٌ مِّنُهَا اَحَبُ اللَّهِ مِنْ اَنُ الْعُطَى حُمُرَ النِّعَمِ قِيلً وَمَا هُنَّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَزَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بُنَتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَلُّ لَهُ فِيْهِ مَا يُحَلُّ لَهُ فِيهِ مَا يُحَلُّ لَهُ وَيُهِ مَا يُحَلُّ لَهُ

الهداية - AlHidayah

وَالرَّايَةُ يَوْمَ خَيْبَ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ قین نضیلتیں عطاکی گئی ہیں،اگر مجھےان میں سے کوئی ایک بھی ملی ہوتی توبیر میرے لئے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوش کن ہوتی۔ پوچھا گیا: اے امیرالمومنین!وہ فضیلتیں کون میں؟ آپنے فرمایا:

(۱) رسول الله مَثَاثِينَا كي صاحبز ادى ان كے عقد ميں آئيں۔

(۲) وہ رسول اللّٰد مَثَاثِیْزَم کے ہمراہ مسجد میں رہائش پذیریتھے اوران کے لئے مسجد میں وہ سب کچھ حلال تھا جوحضور علیٰیہ کیلئے۔ ملال تھا۔

(m) جنگ خیبر کے دن علم حضرت علی ڈائٹن کوعطا ہوا۔

🟵 🕀 بيرحديث سيح الاساد بي كن شيخين والتلاف اس كفل فهيس كيار

4633 مَحَلَّنَا النَّفَيلِ مُحَمَّدٌ بُنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ اللَّارِمِيُّ حَلَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ وَعَمْرٌو بَنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَلَّثَنَا أَبُو السَحَاقَ قَالَ عُثْمَانُ وَحَلَّثُنَا عَلِيٌّ بَنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ وَعَمْرٌو بَنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَلَّثَنَا شَوِيْكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ سَالَتُ قَثْمَ بُنَ الْعَبَّاسِ كَيْفَ وَرَتَ عَلِيٌّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَكُمْ قَالَ لِلَّهُ كَانَ اَوَّلْنَا بِهِ لُحُوقًا وَاشَدَّنَا بِه لَزُوقًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

😌 🕄 بيرهديث صحح الاسناد ب كيكن شيخين بيسايط ناس كوفل نهيس كيا\_

4634 سَمِعْتُ قَاضِى الْقُضَاةِ اَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ الْهَاشِمِیَّ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا عُمَرَ الْقَاضِیَّ يَقُولُ وَذَكَرَ لَهُ قَولَ قَثْمٍ هِلَا فَقَالَ إِنَّمَا يَرِثُ الْوَارِثُ بِالنَّسَبِ اَوُ يَقُولُ سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ الْعَلْمِ الْقَاضِیِّ يَقُولُ وَذَكَرَ لَهُ قَولَ قَثْمٍ هِلَا فَقَالَ اِنَّمَا يَرِثُ الْوَارِثُ بِالنَّسَبِ اَوْ بِالْوَلَاءِ وَلَا خِلافَ بَيْنَ اَهُلِ الْعِلْمِ اِنَّ بُنَ الْعَمِّ لا يَرِثُ مَعُ الْعَمِّ فَقَدُ ظَهُرَ بِهِلَا الْإِجْمَاعِ اَنَّ عَلِيًّا وَرِثَ الْعِلْمَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَهُمْ وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي

قاضی ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ قاضی اساعیل بن اسحاق کے ہاں حضرت تشم کا یہ قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: وراثت تو نسب یا وِلاء کی بناء پر ملا کرتی ہے۔اور اہل علم کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پچپا کی موجود گی میں بھتیجاوارث نہیں بنتا۔ اس اجماع سے ثابت ہوا کہ حضرت علی نے رسول الله مَنْ الْفِیْزُم سے صرف علم کی وراثت پائی تھی۔

اورقاضی کی اس بات کی تائیددرج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔

4635 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَصُوٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ طَلَحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَصُمَدُ بُنُ نَصُوٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ طَلَحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَصُمَدُ عَنُ يَصُو عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ عِكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَلِي يَّقُولُ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ "اَفَانُ مَّاتَ اوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ" وَاللَّهِ لاَ نَقَلِبُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ" وَاللَّهِ لاَ نَقَلِبُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ" وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ لَيْنُ مَّاتَ اوْ قُتِلَ لا فَقَاتِلَنَّ عَلَى مَا قَاتِلَ عَلَيْهِ حَتَّى اَمُونَ وَ وَاللَّهِ آتِى لاَ خُوهُ وَوَلِيْهُ وَبُلُ عَلَيْهِ وَوَارِثُ عِلْمِه فَمَنُ اَحَقُ بِهِ مِنِي

﴿ ﴿ حَضَرت عبدالله بن عباس مُنْ المَّافِر ماتے ہیں:حضرت علی مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُ

4636 حَدِّقَانَاهُ أَبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ آبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لاَقْتُلَنَّ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لاَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: أَوْ عَلِيٌّ، قَالَ: أَوْ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على عباس و الله على عباس و الله عبد الله

4637 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ بِالرَّمُلَةِ، حَدَّثَنَا اَبُو السَّلْمِ السَّلَامِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنُ اَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنُ اَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنُ اَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلِيْ بَابُهَا، فَمَنُ اَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَابُو الصَّلْتِ ثِقَةٌ مَامُونٌ فَانِّى سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بَنَ اللهُ ورِى، يَقُولُ: سَالْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِينٍ، عَنْ اَبِى يَعُقُولُ: سَالْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِينٍ، عَنْ اَبِى السَّلْتِ الْهَرَوِيّ، فَقَالَ: ثِقَةٌ فَقُلْتُ: الْيُسَ قَدُ حَدَّتَ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ؟ فَقَالَ: قَدُ حَدَّتَ بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو الْفَيْدِيُّ وَهُو ثِقَةٌ مَامُونٌ سَمِعْتُ ابَا نَصْ الْحَمَد بُنَ سَهْلِ الْفَقِيةِ الْقَبَّانِيَّ إِمَامَ عَصْرِهِ بِبُحَارَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظَ، يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ اَبِى الصَّلْتِ الْهَرَوِيّ، فَقَالَ: بِبُحَارَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْحَافِظَ، يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ اَبِى الصَّلْتِ الْهَرَوِيّ، فَقَالَ:

دَحَلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَنَحْنُ مَعَهُ عَلَى آبِي الصَّلْتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا حَرَجَ تَبِعُتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ رَحِمَكَ السُّهُ فِي آبِي الصَّلْتِ؟ فَقَالَ: هُوَ صَدُوقٌ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ يَرُوِى حَدِيثَ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَاتِهَا مِنْ بَابِهَا، فَقَالَ: قَدْ رَوَى هَٰذَا ذَاكَ الْفَيْدِيُّ، عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْآعُمَشِ، كَمَا رَوَاهُ آبُو الصَّلْتِ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات مين: رسول الله مَن الله الله مَن الله على اس كا دروازه ہے۔اس کئے جوشہر میں آنا جاہے وہ دروازے سے آئے۔

🟵 🟵 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن شیخین میستانے اس کوهل نہیں کیا۔عباس بن محمد الدوری کہتے ہیں: میں نے حضرت میجی بن معین سے ابوصلت ہروی کے بارے میں یو چھاتو انہوں نے کہا: وہ تقہ ہے۔ میں نے کہا: کیا اس نے ابومعاویہ کے واسطے سے اعمش سے بیروایت نہیں کی' انامدینة العلم' توانہوں نے کہا: اس کو محد بن جعفر الفیدی نے بھی روایت کیا ہے اوروہ ثقد ہیں، مامون ہیں۔ابونصراحد بن بہل الفقیہ القبانی جواینے زمانے میں بخارامیں امام (فی الحدیث) رہے ہیں،فرماتے ہیں:صالح بن محمد بن صبیب الحافظ سے'' ابوصلت'' کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے کہا: یجیٰ بن معین ابوصلت کے پاس گئے،اس وقت بھی یجیٰ بن معین کے ہمراہ تھے۔انہوں نے ابوصلت کے سلام کیا، پھر جب وہ وہاں سے نگلتو میں بھی ان کے پیچھے نکل آیا۔ میں نے ان ہے کہا: ابوصلت کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا: وه صدوق ہیں۔میں نے کہا: وہ تواعمش کے واسطے سے مجاہد اور علی اس کا دروازہ ہے،اس لئے جوالم جا ہتا ہو، وہ اس تک اس کے دروازے سے آئے۔انہوں نے کہا: یہی حدیث ابوصلت کی طرح الفیدی نے ابومعاویہ کے واسطے سے اعمش سے ڈوایت کی ہے۔

(ان کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے)

4638 حَـدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ابُو زَكَرِيًّا، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، حَدَّثَنَا ابُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُـمَـدَ بُنِ تَـمِيـمِ الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضَّرَيْسِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَ رِ الْفَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنُ اَرَادَ الْمَدِينَةَ، فَلْيَاتِ الْبَابَ، قَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ فَهُمٍ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ الْحَاكِمُ: لِيَعْلَمَ الْمُسْتَفِيدُ لِهِلَا الْعِلْمِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ فَهُم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ثِقَةٌ مَامُونٌ حَافَظٌ وَلِهاذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح اس كا دروازه الله بن عباس تلفي فرمات بين رسول الله منافية في ارشا دفرمايا: مين علم كاشهر مون اورعلى اس كا دروازه

ہے،اس کئے جوشہر میں آنا جا ہےوہ دروازے سے آئے۔

الله المراق الله الله المالي المالي المرادي ال

ہیں: اس علم سے دلچیسی رکھنے والے کو پتا ہونا چاہئے کہ حسین بن تہم بن عبدالرحمٰن نقد ہیں ، مامون ہیں اور حافظ ہیں۔ سند سی عمراه سفیان توری سے مروی درج ذیل حدیث مذکوره حدیث کی شاہر ہے۔

4639 حَـدَّثَنِـي أَبُـو بَـكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الشَّاشِيُّ الْقَفَّالُ ببُحَارَى، وَأَنَا سَالْتُهُ، حَدَّثِنِي السُّغَمَانُ بُنُ الْهَارُونِ الْبَلَدِيُّ بِبَلَدٍ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنُ ارَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابِ

💠 💠 ندکورہ سند کے ہمراہ حضرت جابر بن عبداللہ ﴿ لَيْنَا كابيار شادِمنقول ہے كەرسول الله مَالْيَيْزُ اِنْ ارشاد فرمايا: ميں علم كاشهر موں اور علی اس کا درواز ہ ہے۔اس لئے جوشہر میں آنا جا ہے وہ دروازے سے آئے۔

4640 حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَرِّكِي، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلَمَةً، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقِتْبَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ الْحَضِرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ بِالسَّاقَةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اِسْجَاقَ الْـحُلُوانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ، وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَلِيِّ الْمُزَرِّي، عَنْ اَبِي الْاَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيَّ على، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الأُخِرَةِ، حَبِيبُكَ حَبِيبِي، وَحَبِيبِي حَبِيبُ اللَّهِ، وَعَدُوُّكَ عَدُوِّى، وَعَدُوَّى عَدُوُّ اللهِ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ اَبْغَضَكَ بَعُدِى صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَابُو الْأَزْهَرِ بِإِجْمَاعِهِمْ ثِقَةٌ، وَإِذَا تَفَرَّدَ النِّقَةُ بِحَدِيثٍ فَهُوَ عَلَى آصِلِهِمْ صَحِيْحٌ، سَمِعْتُ ابَا عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ، يَـقُـوْلُ: سَــمِـعُـتُ ٱحْـمَدَ بُنَ يَحْيَى الْحُلُوانِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا وَرَدَ اَبُو الْآزْهَرِ مِنْ صَنْعَاءَ وَذَاكَرَ اَهُلَ بَغْدَادَ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ أَنْكُرَهُ يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مَجْلِسِهِ، قَالَ فِي آخِرِ الْمَجْلِسِ: اَيْنَ هَذَا الْكَذَّابُ السُّيُسَابُورِيُّ الَّذِي يَذُكُرُ عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ هَٰذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَامَ اَبُو الْاَزْهَرِ، فَقَالَ: هُوَ ذَا اَنَا، فَضَحِكَ يَحْيَى بُنُ مَعِينِ مِنْ قَوْلِهِ وَقِيَامِهِ فِي الْمَجْلِسِ فَقَرَّبَهُ وَاذْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَيْفَ حَدَّثَكَ عَنْدُ الرَّزَّاقِ بِهِلَا، وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ غَيْسَ كَ؟ فَقَالَ: اَعْلَمُ يَا اَبَا زَكُوِيًّا، آنِّى قَدِمْتُ صَنْعَاءَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ غَائِبٌ فِي قَرْيَةٍ لَهُ بَعِيدَةٍ فَحَرَجْتُ اِلَيْهِ، وَآنَا عَلِيلٌ، فَلَمَّا وَصَلُتُ اِلَيْهِ سَالَنِي عَنْ اَمْرِ خُرَاسَانَ، فَحَدَّثْتُهُ بِهَا وَكَتَبْتُ عَنْهُ، وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ اِلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا وَ ذَعْتُهُ، قَالَ لِي: قَدْ وَجَبَ عَلَىَّ حَقُّكَ، فَأَنَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنِّي غَيْرُكَ، فَحَدَّثِنِي وَاللَّهِ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ، لَفُظًا فَصَدَّقَهُ يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ وَاعْتَذَرَ الَيُهِ

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس و المنظافر مات بين: نبي اكرم مَا النظام في ﴿ حضرت على ﴾ كي طرف و يكما بجر فر مايا: اعلى!

المستدوك (مترج) جلد چبارم

تو دنیااور آخرت میں سر دار ہے۔ تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے اور تیرا دیمن میرا دیمن اللہ کا دیمن ہے اور ہلاکت ہے اس کیلئے جومیر بے بعد تھے سے بغض رکھے۔

کی پیصدیث امام بخاری بھتا اورامام سلم بھتا کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بھتا نے اس کوفل نہیں کیا۔اور تمام محدثین کا اس بات پراجماع ہے کہ ابوالا زہر ثقہ ہے۔اور محدثین کے قانون کے مطابق جب کوئی ثقه متفر دہوتو اس کی روایت کردہ حدیث سیحے ہوتی ہے۔

ابوعبداللہ القرقی بیان کرتے ہیں: احمد بن یخی الحلوانی فرماتے ہیں: جب ابوالاز ہرصنعاء ہے آئے اوراہل بغداد ہے اس صدیث کے متعلق جاولہ خیال ہوا ہو یخی بن معین نے اس صدیث کا افکار کردیا۔ ایک دن انہوں نے اپ صلفہ ورس کے آخر میں کہا: وہ نیٹنا پوری کذاب کہاں ہے؟ جو بیصدیث عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تو ابولا زہر کھڑے ہو کے بولا: میں ہول وہ خض ۔ یخی بن معین اس کے اس طرح بھری کہل میں اٹھ کر کھڑے ہوجائے اوراس کے بول بر ملاا قرار پہنس پڑے۔ پھر اس کواپنے قریب کرلیا اور بہت ہی قریب کرلیا اور بہت ہی قریب کرکے بولے: یہ کیے ہوگیا کہ عبدالرزاق نے یہ حدیث صرف تم سے بیان کی اور تمہارے علاوہ اور کسی سے بیان نہیں کی: اس نے کہا: اے ابوز کریا! آپ کو پتا ہونا چا ہے کہ میں صنعاء پہنچا تو عبدالرزاق وہاں سے دورا یک لبتی میں گئے ہوئے تھے۔ میں (ان سے ملاقات کے لئے اس بستی کی طرف) چل نکلا حالانکہ ان دنوں میری طبیعت بھی ناساز سخی میں گئے ہوئے تھے۔ میں (ان سے ملاقات کے لئے اس بستی کی طرف) چل نکلا حالانکہ ان دنوں میری طبیعت بھی ناساز صدیث تریف کھی اوران کی معیت میں صنعاء کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب میں ان کے پاس ہور خصت ہونے لگا تو انہوں نے جھے سے خراسان کے احب میں ان کے پاس سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے جھے کہا: میرے ذمہ تیرائیک حق ہے۔ میں ایک صدیث تہمیں بیان کرت ہوں، جو صدیث آج تک تیرے سوااور کسی نے جھے سے نیس ، خدا کی قتم ایک اس بات کو تسلیم کیا اورائے الفاظ والی لئے۔

4641 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبُرُنُسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ السَّمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ السَّمَاعِيلَ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدُ عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ اَطَاعَكَ فَقَدُ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدُ عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ اَطَاعَكَ فَقَدُ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدُ عَصَى اللّهُ ، وَمَنْ اَطَاعَكَ فَقَدُ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدُ عَصَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اَطَاعَلِي فَقَدُ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدُ عَصَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ

هَلَدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت البوذر ﴿ اللهُ عَنِي السول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي حضرت على ﴿ اللهُ عَنْ مِايا جَس فِي ميرى اطاعت كى ، اس فِي الله كَلُ اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

🚭 🤂 مصیح الاسناد ہے کیکن شیخین میشیوانے اس کونقل نہیں کیا۔

مَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ، حَدَّثَنَا السَّعَلَى الْاَسْلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى يَخْيَى بُنُ يَعْلَى الْاَسْلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِيدُ اَنْ يَحْيَى حَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَوْتِي، وَيَسُكُنَ جَنَّةَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِيدُ اَنْ يَحْيَى حَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَوْتِي، وَيَسُكُنَ جَنَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ لَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يُدُحِلَكُمْ فِي ضَلَالَةٍ الْتُعَلِي وَعِلَى اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

ارشادفر مایا: جوشخص میری زندگی جیسی زندگی گزارنا جوشخص میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چین بازگی گزارنا چین زندگی گزارنا چین برایت چین برایت جی برایت بختی برایت بختی برایت بختی برایت با برنبین نکالین گے اور گرائی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

الا سناد ب كيكن شيخيين ميستان اس كفل نبيس كيار

4643 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْفَسَوِيّ حَدَّثَنَا الله الْحَدَلِيّ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيّ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى الله اللهَ اللهُ الْجَدَلِيّ عَنْ اَبِى خَلْقِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ الله الله عَلَمْ الله الله الله الله الله عَلَمُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ الله الله عَل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ایوزر ڈلٹؤ فر ماتے ہیں: ہم منافقین کواللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور نمازوں سے پیچھے رہنے اور حضرت علی ابن ابی طالب ڈلٹؤ کے بغض سے پہچانتے تھے۔

🕄 🕄 بیرحدیث امام بخاری بوشیاورامام سلم بیشتر کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشتانے اس کوهل نہیں کیا۔

4644 حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ النُّعْمَانُ النُّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّعْمَانُ النَّافِي وَلَيْ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الشَّاشِيُّ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ الْمُكَرِّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذُ بِضَبُعِ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذُ بِضَبُعِ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَعُولُ: هَذَا إِمَامُ الْبَرَرَةِ، قَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَخُذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ، ثُمَّ مَذَّ بِهَا صَوْتَهُ

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

این میار جار ڈوٹنٹو فرماتے ہیں: رسول الله مَلَاثِیَوْم نے حضرت علی بن ابی طالب ڈوٹنٹو کا باز وقعام کرفر مایا: یہ نیکوکاروں کا امیر ہے، فاجروں کا قاتل ہے، جوان کی مدوکرے گا اس کی مدد (من جانب اللہ) کی جائے گی، جوان کوستائے گاوہ (من جانب

الله، ذليل موكا (يد كهتي كهته) آپ كي آواز او نجي موكئ \_

الاساد بي المين مين المين المي

4645 حَدَّثَنَا البُو بَكُو بُنُ ابِى دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سُفُيَانَ التِّرْمِذِيُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهًا: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوَّجُتَنِى مِنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ وَهُو فَقِيرٌ لاَ مَالَ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، اَمَا تَرُضَيْنَ اَنَّ اللهُ عَنْهًا: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوَّجُتَنِى مِنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ وَهُو فَقِيرٌ لاَ مَالَ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَهُ، اَمَا تَرُضَيْنَ اَنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اطَّلَعَ الله اللهُ الْارْضِ، فَاخْتَارَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا ابُوكِ، وَالْاخَرُ بَعْلَكِ

14645 أَخْبَرَنَا اَبُو الصَّلْتِ عَبُدُ السَّلامِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتُ فَاطِمَةُ: زَوَّجُنِي مِنْ عَائِلٍ لا مَالَ لَهُ، فَذَكَرَ نَحُوهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ

الله بن عبال الله بن عباس المالين الله بن عباس المالين الله بن عباس المالين الله بن عباس المالين المالين الله بن الله

😌 🖰 بیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

4646— أَخْسَرَنَا اَبُو عَـمُ وَ عُنْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السِّمَاكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ مَنْصُوْرٍ السِّمَاكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ مَنْصُورٍ الْمَحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ حَسَنٍ الْأَشْقَرِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِى الْآسُودِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ عَلِي إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قَالَ عَلِيٌّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُنْذِرُ وَانَا الْهَادِئ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہے کہ حضرت عباد بن عبد اللہ اللہ اللہ کی ہے کہ

إِنَّمَا آنُتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد (الرعد: 7)

"آپ تو صرف ڈرسانے والے ہیں اور برقوم کا ایک ہادی ہوتا ہے' (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا)

میں رسول الله منظافینیم منذر ہیں اور میں ہادی ہوں۔

الاسناد بي المستحيح الاسناد بي كان شخين ميسلون السافق نهيس كيار

4647 حَدَّثَنَا مُكْرَمُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُكْرَمٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ آبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْاَشْقُرُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُنْدِرٍ الثَّوْرِيّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَجْتَرِءُ اَحَدٌ مِنَّا يُكَلِّمُهُ غَيْرَ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ وَ عَن مِهِ وَى ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنَا جب غصہ کے عالم میں ہوتے تو حضرت علی وَ اُعَیٰ کے سواآ یے مالیا ہے گفتگوکرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی۔

السناد بي المساد بي المساد بي المساد بي الماد بي

4648 اَخْبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقُرِى بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو وَيُدِ سَعِيدُ بُنُ اَوْسٍ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ، قَالَ: قَالَ رَجُلْ لِسَلْمَانَ: مَا اَشَدَ حُبُّكَ لِعَلِيَّ؟ قَالَ: هَالَ رَجُلْ لِسَلْمَانَ: مَا اَشَدَ حُبُّكَ لِعَلِيِّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَيَنِى، وَمَنْ اَبَعَضِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عوف بن ابوعثان النهدى فرماتَ بين: ايكَ آدى نے مسلمان سے پوچھا: تو حضرت على بڑاتئے سے اتنی شدید محبت کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا: اس لئے کہ میں نے رسول الله مُؤَلِّيْكُم کا بیار شادین رکھا ہے" جس نے علی سے مجت کی اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

🟵 🤁 بیرحدیث امام بخاری میشید اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میسید نے اس کوقل نہیں کیا۔

4649 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسُويِكٌ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَو الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، حَدَّثَنَا الْاسُودُ بُنُ عَامِرٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ اَبِى رَبِيعَةَ الْإِيَادِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ اَمَرَنِى بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ مِنْ اَصْحَابِى، وَاخْبَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ اَمَرَنِى بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ مِنْ اَصْحَابِى، وَاخْبَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ اَمَرَنِى بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ مِنْ اَصْحَابِى، وَاخْبَرَنِى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ اَمْرَنِى بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ مِنْ اَصْحَابِى، وَاخْبَرَنِى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مُ لُهُ مُنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيُحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت بريده ﴿ النَّهُ فَرَمَاتَ مِين : رسول اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَ مِحِيدَ عِلْ صحاب عَرِيتَ كَاحْلُم و يا بِ عَلَيْ مَا اللهُ عليه وسلم ﴿ فضل سلمان ﴿ حديث 44 أ العامع للترسدُ قَالَ مَا عِلْهُ عَلَيْهُ وَسلم ﴿ فَضَلَ سلمان ﴿ حديث 44 أ العامع للترسدُ قَالَ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسلم ﴿ وَعَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

أبواب البناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "باب" حديث3736:مسبند أحبد بن حنبل مسبند الأنصار، حديث بريدة الدسلس" حديث22385:البعجم الأوسط للطبرائى "باب العين" باب البيم من اسه : محبد" حديث7278: اوریکھی بتایا ہے کہ وہ خود بھی ان سے محبت کرتا ہے (حضرت بریدہ دلائٹؤ) فرماتے ہیں: ہم نے پوچھا: یارسول الله من الله من

المسلم بيسة كمعيار كمطابق صحيح بليكن شيخين ميسيان اس كفل نبيل كيا-

2650 حَدَّنَى الله عَلَيْ الله عَلِيّ الْحَافِظُ، انْبَانَا اَلُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَيُوبَ الصَّفَّارُ، وَحُمَيْدُ بُنُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عِيَاضِ بُنِ اَبِى طَيْبَةَ، حَدَّثَنَا آبِى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ اَخُدُمُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُخْ مَشُوِيٌ، فَقَالَ: اللهُمُ النِينى بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُخْ مَشُوِيٌ، فَقَالَ: اللهُمُ النِينى بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاجَةٍ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَحُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَحُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَحُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَاجَةٍ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَحُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَاجَةٍ، شَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَاجَةٍ، وَمَلَهُ وَسَلَّمَ : انْ يَكُونَ رَجُلا مِنْ قَوْمِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنَّ الرَّجُلَ قَلْ يَرْبُولُ اللهِ : إِنَّ الرَّجُلُ قَلْ يُعْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدُ رَوَاهُ عَنْ آنَسٍ جَمَاعَةٌ مِنُ آصُحَابِهِ زِيَادَةً عَـلْى ثَلَاثِينَ نَفْسًا، ثُمَّ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ، وأبى سعيد الحدرى، وَسَفِينَةَ وفى حديث ثابت البنانى عَنْ آنَسِ زِيَادَةُ ٱلْفَاظِ

نین مرتبہ واپس بھیجاہے بیشاید سیمجھ رہے تھے کہ آپ مصروف ہیں۔ آپ ملینا نے حضرت انس بڑاٹھ سے پوچھا: اے انس! تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: یارسول اللہ مُنافید کی میں نے آپ کی دعاسی تھی اور میں چاہتا تھا کہ بیمر تبہ میری قوم کے کسی فرد کے حصہ میں آئے ، تورسول اللہ مُنافید کی فرمایا: بے شک انسان اپنی قوم سے محبت کرتا ہے۔

ﷺ کی مید میشاه م بخاری میشند اوراه ام مسلم بیشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین میشند نے اس کو قان نہیں کیا۔ اس حدیث کو ۳۰ سے زائد صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت نے حضرت انس ڈٹائٹز کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ پھریہ حدیث سند صحیح کے ہمراہ حضرت علی ڈٹائٹز ،حضرت ابوسعید ڈٹائٹز اور حضرت سفینہ ڈٹائٹز سے بھی مروی ہے۔ اور ثابت البنانی کی حضرت انس کے حوالے روایت کردہ حدیث میں پھھ الفاظ زائد ہیں۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

4651 كَمَا حَدَّثَنَا بِهِ النِّقَةُ الْمَامُونُ آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عُلِيَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَةِ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دُبَيْسٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَصْرِيُّ الْقَصَّارُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، اَنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَّ شَاكِيًّا، فَاتَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَعُودُهُ فِي أَصْحَابٍ لَهُ، فَجَرَى الْحَدِيثَ حَتَّى ذَكُرُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ فَتَنَقَّصَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ آنَسٌ: مَنْ هَلَا؟ ٱقْعِدُونِي فَٱقْعَدُوهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْحَجَّاجِ، الا ارَاكَ تَنْقُصُ عَلِيَّ بُنَ ابِي طَالِبٍ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ كُنْتُ حَادِمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ يَخُدُمُ بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامٌ مِنْ آبُنَاءِ الْآنْصَارِ، فَكَانَ ذلِكَ الْيَوْمُ يَوْمِي فَجَاءَ تُ أُمُّ أَيْمَنَ مَوْلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ بِطَيْرٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اُمَّ ايَسمَنَ، مَا هَلَذَا الطَّائِرُ؟ قَالَتُ: هَلَذَا الطَّائِرُ اصَبْتُهُ فَصَنَعْتُهُ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ جِسُنِسَى بِأَحَبِّ خَلُقِكَ اِلَيْكَ وَالَيَّ يَاكُلُ مَعِى مِنْ هَذَا الطَّائِرِ، وَضَرَبَ الْبَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: يَا آنَسُ انْظُرُ مَنْ عَلَى الْبَابِ، قُلُتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ رَجُلا مِنَ الْآنُصَارِ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا عَلِيٌّ بِالْبَابِ، قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَةٍ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ مِنْ مَقَامِي، فَلَمْ الْبَتْ اَنْ ضَرَبَ الْبَابَ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، انْظُرْ مَنْ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَجُلا مِنَ الْآنُصَارِ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا عَلِيٌّ بِالْبَابِ، قُلْتُ: إِنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَةٍ، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي، فَلَمْ الْبَثَ اَنُ ضَرَبَ الْبَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا انَسُ اذْهَبُ فَادْخِلُهُ، فَلَسْتَ بِاَوَّلِ رَجُلِ اَحَبَّ قَوْمَهُ لَيُسَ هُوَ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَهَبْتُ فَأَدْخَلْتُهُ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ قَرِّبُ اللَّهِ الطَّيْرَ، قَالَ. فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَاكَلا جَمِيعًا، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ: يَا أَنَسُ، كَانَ هَٰذَا بِمَحْضَرٍ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَعُطِي بِاللَّهِ

الهدانة - AlHidayah

عَهُدًا اَلا ٱنْتَقِصَ عَلِيًّا بَعْدَ مَقَامِي هَٰذَا، وَلا ٱعْلَمُ ٱحَدًا يَنْتَقِصُهُ إِلَّا ٱشْنَبَ لَهُ وَجْهَهُ

💠 💠 حفرت ثابت البناني بيان كرتے ہيں كەحفرت انس بن مالك را اللے التي احمد بن حجاج اينے چندساتھيوں كے ہمراہ ان کی عیادت کے لئے آیا، دوران گفتگوحضرت علی دلائن کا تذکرہ چل فکا تو محمد بن حجاج نے حضرت علی دلائن کی تنقیص کی۔ حضرت انس جائشے نے پوچھا: یہ کون ہے؟ پھر فر مایا جمجھے بٹھاؤ ، لوگوں نے ان کو بٹھالیا۔ تو آپ بولے: اے ابن حجاج میں دیکھ ر ماہوں کہتم حضرت علی بن ابی طالب والتی کی شان میں گتا خی کررہے ہو، اس ذات کی قتم اجس نے محمد منافیقیم کوش کے ساتھ بھیجاہے میں رسول اللہ عالیم کی خدمت میں جاضر رہتاتھا کیونکہ ہردن کوئی نہ کوئی انساری لڑکا حضور سائی کے خدمت گزاری انجام دیا کرتا تھا۔ ایک دن میری باری تھی کہ حضور مثالی کی آزاد کردہ باندھی حضرت ام ایمن ڈھٹٹا آپ کی خدمت میں ایک (بھنا موا) برندہ الكيں ـ رسول الله عليم في في اے يو چھا: اے ام ايمن! يه برنده كهال سے آيا؟ انہوں نے عرض كى: يه ميس نے شكاركيا تھا اورآپ کے لئے بھون کرلائی ہوں۔رسول الله مل الله مل الله علی یا اللہ!میرے پاس ایسے آ دمی کو بھیج دے جو تحقیے ساری دنیا سے زیادہ پیاراہواور مجھے بھی۔اورمیرے ہمراہ یہ پرندہ کھائے (اس وفت) دروازے پردستک ہوئی۔رسول الله مُنَاتِیَمُ نے فرمایا:اے انس! دیکھو دروازے پرکون ہے؟ میں نے دعاما تگی"اللہ کرے یہ کوئی انصاری آ دمی ہو" میں نے جاکر دروازہ کھولا تو حضرت علی ٹاٹٹن موجود تھے۔ میں نے ان سے کہددیا کہ ابھی رسول اللہ ٹاٹیٹی مصروف ہیں (پیکہدکر) میں آکرایٹی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی زیادہ در نہیں گذری تھی کہ دوبارہ دروازہ بجا۔حضور طلیا نے فرمایا: اے انس! دیکھودروازے پرکون ہے؟ میں بھریبی دعاما نگ رہا تھا کہ اللہ کرے بیکوئی انصاری شخص ہو۔ جب میں نے جا کر درواز ہ کھولاتو (اب بھی) حضرت علی جھٹن تھے۔ میں نے بھریبی کہددیا کہ ابھی رسول اللہ منافظیم مصروف ہیں۔ میں پھرانی جگہ برآ کر کھڑ اہو گیا۔ ابھی زیادہ دیرنہیں گزری تھی کہ پھر دروازے بروستک موئى،رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مايا: اے انس! جاؤ،ان كواندر لے كرآ وُ (حضرت انس بِلاللَّهُ فرماتے ہيں) ميں كوئى بہلا تحض نہيں تھا جو اینے قبلے سے محبت رکھتا تھا (بلکہ ہر مخض کواپنے قبلے، برادری سے محبت ہوتی ہے) حضرت علی بھائٹوانصار میں سے نہ تھے۔ خیر، میں دروازے پر گیا اوران کواندر لے آیا، آپ ملیا آنے فرمایا: اے انس! پرندہ پیش کرو، (حضرت انس ڈٹائٹے) فرماتے ہیں: میں نے وہ پرندہ حضور مُثَاثِیْظِم کی خدمت میں پیش کردیا اوران دونوں نےمل کر اس کوتناول فر مایا ہے برن الحجاج نے کہا: اے انس بڑلٹیڈ! میہ سب معاملة تمهاري موجودگي ميں مواقفا؟ انہوں نے كہا جي ہاں -اس نے كہا ميں آج الله تعالى كى بارگاہ ميں بيعبد كرتا موں كه آج کے بعد بھی بھی حضرت علی ڈائٹنز کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا بلکہ کسی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس نے اُن کی شان میں گتاخی کی ہے تو میں اس کو بھی سز ادونگا۔

4652- أَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ آحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْقَطِيعِيُّ بِبَغْدَادَ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ ٱخْمَلَ بُنِ حَنْبَلِ، حَلَّتَنِي آبِي، حَلَّتُنَا يَخِيَي بُنُ حَمَّادٍ، حَلَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، حَلَّثَنَا آبُو بَلْج، حَلَّثَنَا عَمْزُو بْنُ مَيْسُمُونِ، قَالَ: اِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ اَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِمَّا اَنْ تَقُومَ مَعَنَا، وَإِمَّا اَنْ تَخُملُوَ بِنَا مِنْ بَيْنِ هَؤُلاءٍ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ آنَا ٱقُومُ مَعَكُمُ، قَالَ: وَهُوَ يَوْمَنِد ضحمخ قَالَ انْ بَعْسَى. قَالَ: فَابْتَدَوُّوا فَتَحَدَّثُوا فَلا نَدُرِى مَا قَالُوا، قَالَ: فَجَاءَ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ: أُفِّ وَتُفِّ وَقَعُوا فِي رَجُلٍ لَهُ بِضُعَ عَشُرَةَ فَصَائِلَ لَيُسَتُ لاَحَدٍ غَيْرَهُ، وَقَعُوا فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَبُعَثَنَّ رَجُلا لاَ يُخْزِيهِ اللّهُ اَبَدًا، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَاسْتَشُرَفَ لَهَا مُسْتَشُرِفٌ، فَقَالَ: اَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الرَّحَىٰ يَسَطْحَنُ، قَالَ: وَمَا كَانَ اَحَدُهُمْ لِيَطْحَنَ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ اَرْمَدُ لاَ يَكَادُ اَنْ يُبْصِرُ، قَالَ: فَنَفَتَ فِي

عَيْنَيه، ثُمَّ هَزَّ الرَّايَةَ ثَلَاثًا فَاعْطَاهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَ عَلِيٌّ بِصَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلانًا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ، فَبَعَث عَلِيًّا خَلْفَهُ فَاَخَذَهَا مِنْهُ، وَقَالَ: لاَ يَذْهَبُ بِهَا إِلَّا رَجُلٌ هُوَ مِنِي وَآنَا مِنْهُ

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنِى عَقِهِ: آيُّكُمُ يُوَالِينِى فِى الدُّنْيَا وَالْإِحِرَةِ؟ قَالَ: وَعَلِينَ جَالِسٌ مَعَهُمُ، فَقَالَ: آيُّكُمُ يُوَالِينِى فِى الدُّنْيَا وَالْإِحِرَةِ؟ فَالَذُنْيَا وَالْإِحِرَةِ؟ فَالَا مِنْهُمُ، فَقَالَ: آيُّكُمُ يُوَالِينِى فِى الدُّنْيَا وَالْإِحِرَةِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ عَلِيٌّ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِيجَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: وَاَخَذَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى عَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ. وَشَرَى عَلِى نَفْسُهُ، فَلَبِسَ ثَوْبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَامَ فِي مَكَانِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ الْمُشُرِكُونَ يَرُمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ اَبُو بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَعَلِيٌّ نَابُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ نَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَضَوَّرُ، نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَضَوَّرُ، وَقَدْ لَكَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَضَوَّرُ، وَقَدْ لَكَ رَأْسِهِ، فَقَالُوا: إِنَّكَ لَلْنِيمٌ وَكَانَ صَاحِبُكَ لا وَقَدْ لَكَ رَأْسِهِ، فَقَالُوا: إِنَّكَ لَلْنِيمٌ وَكَانَ صَاحِبُكَ لا يَتَضَوَّرُ وَقَدِ السُتَنْكُونَا ذَلِكَ

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ وَحَرَجَ بِالنَّاسِ مَعَهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ فَبَكَى عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: اَمَا تَرُضَى اَنُ فَقَالَ لَهُ: اَمَا تَرُضَى اَنُ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيٌّ، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى اَنُ اَذْهَبَ إِلَّا وَاَنْتَ خَلِيفَتِى تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آنَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيٌّ، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى اَنُ اَذْهَبَ إِلَّا وَاَنْتَ خَلِيفَتِى

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱنْتَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعُدِى وَمُؤْمِنَةٍ

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: وَسَدَّ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرً بَابِ عَلِيّ، فَكَانَ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ جُنْبًا، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرَهُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَإِنَّ مَوْلاهُ عَلِيٌّ

قَالَ الْمُنُ عَبَّاسٍ: وَقَادُ اَخُبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرُآنِ إِنَّهُ رَضِيَ عَنُ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُ وَبِهِمْ، فَهَلُ اَخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَضَلَّمَ اللهُ عَنُهُ حِينَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اهْلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ: اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى اهْلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ: اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى اهْلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عِينَ قَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ

هَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَقَدْ حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الْاَوْحَدُ اَبُو يَعْلَى حَمْزَةُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّيْدِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَهُرَوَيْهِ الْقَزَوِينِيُّ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّاوِيُّ مَنْ رَوَايَةِ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

کی خدمت میں موجود تھا کہ ہوت ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کی خدمت میں موجود تھا کہ ہ آدمیوں پر مشتل ایک وفدان کے پاس آیا، وہ کہنے لگے کہ یا تو آپ الگ ہوکر ہماری بات س لیجئے یا یہیں پر تخلیہ کروالیجئے ۔ آپ بڑھنانے فرمایا (پہل بیٹھے ہوئے لوگوں کواٹھا کر تخلیہ کرنا تو مناسب نہیں ہے البتہ ) میں تنہائی میں تنہاری بات س لیتا ہوں ۔ (حضرت عمرو بن میمون) فرماتے ہیں: پیران میں پچھ دیر عمرو بن میمون) کہتے ہیں: پیران میں پچھ دیر بات چیت ہوتے وہائی زائل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ (عمرو بن میمون) کہتے ہیں: پیران میں پچھ دیر بات چیت ہوتی رہی، مجھے بیتو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ماین کیا گفتگو ہوئی تا ہم (اتناضرورہ کہ آپ ان کے پاس سے) افسوس کرتے ہوئے، کیڑے جھاڑ کرا مجھے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس آگئے کہ بیالی شخصیت کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں، جوالی در نصفیاتوں کی ما لک ہے جوان کے علاوہ اور کی کونھیب نہیں ہو تکیں۔

## وه دس فضیکتیں سے ہیں:

(۱) ان کے بارے میں رسول اللہ مَنَّاتِیْمُ نے فرمایا تھا'' اب میں ایسے خص کوجیجوں گا جس کو اللہ تعالیٰ بھی رسوانہیں کرتا وہ اللہ اور اس کا رسول مَنْ اللّٰیْمُ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر بہت سارے لوگوں نے گر دنیں اونچی کی کیکن آپ نے فرمایا : علی (رضی اللہ عنہ) کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان الله علیہ م اجمعین نے بتایا کہ وہ چکی میں آٹا پیس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: (یہ کام کسی اور کے ذمہ لگا واور) ان کومیرے پاس بلاؤ، کھر حضر نے رفی اللہ علیہ میں آٹا پیس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: (یہ کام کسی اور کے ذمہ لگا واور) ان کومیرے پاس بلاؤ، کھر حضر نے رفی تھے جضوں مَنْ اللّٰهِ اللّٰہُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

(۲)رسول الله مَنْ اللَّيْمُ نِهِ الله مَنْ اللَّهُ مَنْ الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى جانب) بھيجا پھر حضرت على اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

الهداية - AlHidayah

- (۳)رسول الله مَنَالِيَّا فِي اللهِ عَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَي اللهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ عِلْمُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلْمَاتُهُ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُمُ اللهِ عَلَيْتُمُ الللهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُ الللهُ عَلَيْتُوالِمُ الللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ الللهُو
  - (٣) ام المونين حضرت خديجه في في العدسب سے يهلے ايمان لانے والے حضرت على واليونوبيں -
- (۵) رسول الله مَثَاثِيَّا في اپني عادرمبارك حضرت على ،حضرت فاطمه ،حضرت حسن اور حضرت حسين رضوان الله يليم اجمعين ير ذال كر فرمايا:

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا

(٢) آپ نے اپنے آپ کو (بازار مصطفیٰ مَنْ تَیْنِمْ میں یوں) نی ڈالا تھا کہ رسول اللہ مَنْ تَیْنِمْ کی چادرمبارک اوڑھ کر آپ کی جگہ پر لیٹ گئے تھے۔

(2) مشرکین رسول اللہ مُنگین کو پھر ماراکرتے تھے،حضرت ابوبکر رفاتی وہاں پرآئے تو حضرت علی رفاتی اس اوت آرام کر رہے تھے۔حضرت ابوبکر رفاتی میں اور دی: اے اللہ کے بی رہول نے انہوں نے بوں آواز دی: اے اللہ کے بی رہول اللہ مُنگینی آرام فرماہیں۔ اس لئے انہوں نے بوں آواز دی: اے اللہ کے بی رشائی اللہ کے بی تو بر میمون کی جانب تشریف لے جاچے ہیں۔ آپ ان سے جا ملئے۔ چنا نچہ حضرت ابوبکر رفاتی وہاں سے چلے اور آپ سے جا ملے اور آپ کے ہمراہ غارمیں تھرے۔ (ادھر) حضرت علی پر (مشرکین کی جانب سے) اسی طرح پھروں کی برسات ہونے گئی جیسے وہ رسول اللہ مُنگینی کو پھر ماراکرتے تھے۔حضرت علی ان پھروں کی جانب سے) اسی طرح پھروں کی برسات ہونے گئی جیسے وہ رسول اللہ مُنگینی کو پھر ماراکرتے تھے۔حضرت علی ان پھروں کی تکلیف سے رور ہے تھے۔لین (شدید تکلیف کے باجود بھی) انہوں نے سے ہوئے ہوئے سے پہلے اپنا چرہ نہیں کھولا، جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے چرے سے چادر ہٹائی تو مشرکین آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ہوئے ہوئے میں تھرے سے چادر ہٹائی تو مشرکین آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ہوئے ہوئے میں تھرے سے جو جو کہ میں اچھانہیں لگا۔

(۸) رسول الله مَالِيْتِهُمْ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہو ئے اور آپ کے جان نارصحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ تھے، حضرت علی میں الله مَالِیْتِهُمْ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہو ئے اور آپ کے جان نارصحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم مَالِیْتُهُمْ نے آپ کوساتھ جانے ہے منع فر مادیا۔ جس پر حضرت علی ملائے مناسب کی اس بات پر راضی نہیں ہوکہ تمہارامیر ہے ساتھ وہی تعلق کو جو کہ ہارون مالیہ کا مخاصت موسی مالیہ کی اللہ میں کہ میں تبھی کے حضرت موسی مالیہ کی اللہ میں اللہ کی کہ اور اور کی نبیس آسکتا۔ مناسب یہی ہے کہ میں تبھی کو کہنا نائب بنا کر جاؤں۔

- (٩)رسول الله مَنْ ﷺ نے ان کے بارے میں فر مایا: میرے بعد ہرمومن مرداورعورت کے ولی تم ہو۔

(۱۲) الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہوگیا ہے جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ الله تعالیٰ کے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی کی کوئی خبر آپ اللہ کی بیعت کی تھی۔ اوروہ ان کے دلوں کے حالات جانتا ہے۔ کیا اس کے بعد حضرت علی رافظ سے ناراضگی کی کوئی خبر موجود ہے؟

(۱۳) جب حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ نے منافق کی گردن مارنے کی اجازت ما گلی تو آپ ڈٹاٹٹانے فر مایا بتم یہ کام کرنا چاہتے ہوجبکہ تعصیں کیامعلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فر مایا ہے''تم جو چاہو کمل کرؤ' (معصیں بخش دیا گیا ہے)

السناد ہے السناد ہے تاہم امام بخاری بھنٹ اورامام مسلم بھنٹ نے اس کواس سند کے ہمراہ بیان نہیں کیا ہے۔

سیداوحدابویعلی حمز ہ بن محمدالزیدی ڈٹاٹٹؤنے ابوالحسن علی بن محمد بن مہرویہالقرزو بنی القطان کے واسطے سے ابوحاتم الرازی کا بیہ بیان نقل کیا ہے'' فضائل کے حوالے ہے ہم امام احمد بن خنبل ڈٹاٹٹؤ کی روایات کوزیا دہ پسند کرتے ہیں''۔

مُسْعَرٍ، عَنْ اَبِى عَوْنٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْعَرٍ، عَنْ اَبِى عَوْنٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْعَرٍ، عَنْ اَبِى عَوْنٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُهُدُ الْقِتَالَ يَوْمَ بَدُرٍ لِى وَلاَبِى بَكُرٍ: عَنْ يَمِينِ اَحَدِكُمَا جِبُرِيلُ، وَالْاَحَرُ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشُهَدُ الْقِتَالَ وَيَكُونُ فِى الصَّقِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على الله ع

مُحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَجُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا اَبِى، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مَعُمَرٍ ابُو طُوالَةَ الْاللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مَعُمَدٍ ابْنِ عَجُرَةً، عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ اَبِى سَعِيدٍ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ عَنُ ابِى سَعِيدٍ عَنُ ابِى سَعِيدٍ عَنُ ابِى سَعِيدٍ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ وَلَيْ اللهِ عَنْ وَيَنَا اللهِ عَنْ وَيَنَا اللهِ عَنْ وَسَلَم، فَقَامَ فِينَا اللهِ عَنْ وَيَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ايَّهَا النَّاسُ، لا تَشْكُوا عَلِيًّا فَوَاللهِ إنَّهُ لا خَشَنُ فِى ذَاتِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ فرماتے ہیں : حضرت علی ڈاٹنڈ کی بارگاہ مصطفیٰ مَٹَاٹِیْڈ میں شکایت کی گئی تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! علی کی شکایت نہ کیا کرو۔خدا کی تسم بیاللہ تعالیٰ کی ذات اور جہاد کے متعلق بہت سخت ہیں۔ 🖼 🕾 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئینتہ اور امام مسلم رئینتہ نے اس کوفقل نہیں کیا ہے۔

4655 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا زِيَادُ بُنُ الْحَلِيلِ الْقُشَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ اَبِى بَلْجٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مَيْمُون، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوَانَةَ، عَنْ اَبِى بَلْجٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مَيْمُون، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَنْهُمْ: اَيْتَوَلانِي فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، حَتَّى مَلَّى اللهُ نَيَا وَالْاحِرَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، حَتَّى مَرَّ عَلَى الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ الْعَالَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بنعباس وَ الله الله عبل : نبی اکرم مَلَا الله ارشاد فرمایا : تم میں ہے کون ہے جود نیا اور آخرت میں میرا دوست بنائے گا؟ ہرا یک نے نفی میں جواب میرا دوست بنائے گا؟ ہرا یک نے نفی میں جواب دیا۔ جبکہ حضرت علی ڈٹائٹونے کہا: میں آپ کو دنیا اور آخرت میں دوست بنا تا ہوں ، آپ نے فرمایا : (ٹھیک ہے) تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو۔
میں میرے دوست ہو۔

السناد بي المان المان المام بخارى مُنته اورا مام سلم مِنت المان والمام المسلم مِنته في المان وقل مبين كيا

4656- أَخْسَرَنِى عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمْدَانَ حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَلَّثَنَا آدَمُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمْدَانَ حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَلَّثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ وَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله والله والل

🖼 🖰 بیرحدیث امام بخاری مُیسَنیهٔ اورامام سلم مُیسَدِی معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیسَنیا نے اس کوقل نہیں کیا۔

7657 انْحَبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَزَوَّرِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مَرْيَمَ النَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِوٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ: يَا عَلِيُّ، طُوبَى لِمَنُ اَحَبَّكَ وَصَدَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ: يَا عَلِيُّ، طُوبَى لِمَنُ اَحَبَّكَ وَصَدَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ: يَا عَلِيُّ، طُوبَى لِمَنُ اَحَبَّكَ وَصَدَّنَ فِيكَ، وَوَيُلٌ لِمَنْ اَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيكَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عمارین یاسر وَلِنْ فَرَمَاتِ مِیںَ: رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِمُ نے حضرت علی وَلِنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ فَحِرِی اللّهِ عَلَيْهُمُ فَحِرِی اللّهِ عَلَيْهُمُ فَعِرِی اللّهِ عَلَيْهُمُ فَعِرِی اللّهِ عَلَيْهُمُ کے لئے جو تجھ سے بغض کے لئے جو تجھ سے بغض رکھے اور تیرے بارے میں جھوٹ سے کام لے

مُ 4658 حَدَّثَنَا الْحُمَّدُ بِنُ حَمْشَاذٍ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ آبِى الْبُحْتَرِيّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : بَعَيْنِى الْبُحْتَرِيّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : بَعَيْنِى رَجُلٌ شَابٌ ، وَانَّهُ يَرِدُ عَلَى مِنَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِنِّى رَجُلٌ شَابٌ ، وَانَّهُ يَرِدُ عَلَى مِنَ الْقَضَاءِ مَا لاَ عَلْمَ لِى بِهِ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى ، وَقَالَ : اللَّهُ مَّ ثَبِّتُ لِسَانَهُ ، وَاهْدِ قَلْبَهُ ، فَمَا شَكَحُتُ فِى الْقَضَاءِ اَوْفِى قَضَاء بِعَدُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ يَهُ يَهُ اللّٰهِ بَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِيلًا اللّهِ بَا نَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِيلًا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَيُّوبَ، اَنْبَانَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْاَجُلَحُ، عَنِ الشّعُبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ اَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْاَجُلَحُ، عَنِ الشَّعُبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ اَرُقَمَ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنُ اَهْلِ الْيَمَنِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنُ اَهْلِ الْيَمَنِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ اللهِ الْوَلَدِ، ثُمَّ قَالَ: اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّى مُقُوعً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَو اللهِ الْوَلَدِ، ثُمَّ قَالَ: اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّى مُقُوعً بَيْنَكُمْ، فَقُرِعَ لَهُ فَلَهُ الْوَلَدَ، قَالَ: اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّى مُقُوعً بَيْنَكُمْ، فَقُرِعَ لَهُ حَدِهِمْ، فَلَعَ اليَّهِ الْوَلَدَ، قَالَ الْقِي وَلَدِهُ وَعَلَيْهِ الْوَلَدَ، قَالَ : اَضَراسُهُ وَسَلّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، اَوْ قَالَ: اَضَرَاسُهُ

(حضرت زید بن ارقم ٹائٹ ) فرماتے ہیں: (یہ بات س کر) نبی اکرم مُٹائٹ کے (خوش ہوکراس قدر) مسکر ایک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

4660 حَـدَّثَنَاهُ عَـلِـنُّ بُـنُ حَـمُشَاذٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْاَمُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ

هَ ذَا حَدِيثُ صَحِيتُ مُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ زَادَ الْحَدِيثُ تَأْكِيدًا بِرِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَدُ تَابَعَ ابُو اِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ الْاَجْلَحَ فِي رِوَايَتِهِ

﴾ ﴿ بَهِى حدیث حضرت احلّٰے ڈاٹٹئے نے بھی بیان کی ہے تاہم اس میں بدالفاظ اضافی ہیں'' پھر نبی اکرم مَثَاثِیَّمُ نے فرمایا: علی ڈاٹٹئے نے جوفیصلہ کیا میرے نز دیک بھی یہی فیصلہ سب ہے بہتر ہے۔

ت یہ حدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئینیہ اورامام مسلم بُرینیہ نے اس کونقل نہیں کیا ہے۔ جبکہ ابن عیدنہ کی دوایت کے مطابق اس حدیث میں تاکیدزیادہ ہے۔ اوراس حدیث کوروایت کرنے میں ابواسحاق سبعی نے اجلح کی متابعت کی ہے۔

- 4661 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّهُ عَبُدِ اللهِ مَنَ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله امْرَاةٍ فَذَبَكَ لَنَا شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسُلُو اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلُولُ الْعَلَيْقِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله رَا الله عَلَيْ فرمات بين : بين نبى اكرم مَنَا الله عَلَيْ اكه مراہ ايك خاتون كے پاس گيا، اس نے ہمارى خاطر ايك بكرى ذرح كى، رسول الله مَنْ الله عَلَيْ إِنَّى الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

😅 🕾 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشیاورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا ہے۔

4661 - مصنف ابن أبى شيبة كتاب الفضائل' ما ذكر في أبى بكر الصديق رضى الله عنه' حديث31311: مسند أحد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند بنار بن عبد الله رضى الله عنه ' حديث 14285: مسند الطيالسي 'أحاديث النساء' ما أمند جابر بن عبد الله رضى الله عنه أحديث 1768: السعيم الأوسط للطيراني 'باب العين' باب من اسه معمود' حديث 8054:

4662 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عُبَيْدُ بُنُ حَاتِمٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ اَبِي صَادِقٍ، عَنِ الْاَغَرِّ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُكُمْ وَارِدًا عَلَى الْحَوْضِ، اَوَّلُكُمُ اِسُلامًا عَلِيُّ بُنُ اَبِي طَالِبِ

ﷺ حضرت سلمان والتيون فرماتے ہيں: رسول الله مَلَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَ

4663 انحُبَرَسَا اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَوِ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنَ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوه بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى حَمْزَةَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَنْ اَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا الْجَلَافُ فِي هٰذَا الْحَرُفِ اَنَّ اَبَا بَكُوِ الصِّدِّيُقُ رَضِىَ اللهُ عَنَهُ كَانَ اَوَّلَ الرِّجَالِ الْبَالِغِيْنَ اِسُلَامًا وَعَلِيُّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ تَقَدَّمَ اِسُلامُهُ قَبُلَ الْبُلُوُغِ

2664 اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَقِيهِ بِالرَّيّ، حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ يَعْدِي بَنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِتِ بْنِ نَعْدُولُ، يَعْوُلُ بَنُ الْحَارِتِ بْنِ نَعْدُولُ: حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى نَوْفَلِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنِّى وَإِيَّاكِ وَهِذَا النَّائِمُ، يَعْنِى عَلِيًّا، وَهُمَا يَعْنِى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، لَفِى مَكَانٍ وَاحِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هِٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ڈائٹیؤ فر ماتے ہیں: نبی اکرم مَائٹیئِم حضرت فاطمہ ڈاٹٹا کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: میں ہتم اور بیسو یا ہوالینی حضرت علی ڈاٹٹؤ اور وہ دونوں لیعنی حسن ڈاٹٹؤ اور حسین ڈاٹٹؤ قیامت کے اکٹھے ہوں گے۔

الاسناد بے میں الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم مُؤسّد نے اس کو قانہیں کیا ہے۔

4665 انْحَبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بُنَ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِيمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَالُتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ فَقُلُتُ يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ مَنْ كَانَ

حَامِلَ رَايَة رَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَظَرَ النَّ وَقَالَ كَانَّكَ رَحِيُّ الْبَالِ فَعَضَبْتُ وَشَكُوتُهُ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَظَرَ اِلنَّ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَظَرَ اِلنّي وَقَالَ اِنْكَ لَرَحِيُّ الْبَالِ قَالُوا اِنَّكَ سَالَتَهُ وَهُو حَالِفٌ مِّنَ الْحَجَّاجِ وَقَدُ لَاذَ بِالْبَيْتِ فَسَلْهُ الْانَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ كَانَ حَامِلُهَا عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ هَاكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبَاسٍ

ه لذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلِهِذَا الْحَدِيْثِ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ زَنْفُلِ الْعَرُفِيِّ وَفِيْهِ طُولٌ فَلَمْ أُخَرِّجُهُ

﴿ ﴿ حضرت ما لک بن دینار رفات میں : میں نے سعید بن جبیر رفات یو چھا: اے ابوعبداللہ! رسول اللہ مُنافیع کا مردارکون تھا؟ (حضرت ما لک بن دینار رفات کی فرماتے ہیں: انہوں نے میری جانب دیکھا،اور بولے : تم بہت کمزور دل ہو، یہ بات مجھے اچھی نہ گی، میں نے ان کے قراء ساتھیوں سے ان کی شکایت کردی، میں نے کہا: تمہیں سعید پرجرانی نہیں ہوتی ؟ میں نے اس سے بوچھا کہ رسول اللہ مُنافیع کا علم ہردارکون تھا؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور بولا: تو بہت کمزور دل شخص ہے۔ لوگوں نے اس سے بوچھا کہ رسول اللہ مُنافیع کی ما ہوں ہوئے ۔ میں بناہ گزین ہے، اب آپ نے کہا: تو نے یہ سوال تو اس سے کرلیا ہے لیکن وہ جاج سے خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بناہ گزین ہے، اب آپ دوبارہ ) اس سے یہی سوال کرکے دیکھیں۔ میں نے دوبارہ وہی سوال ان سے کیا تو وہ بولے: رسول اللہ مُنافیع کے علم ہردار معن نے دوبارہ وہی سوال ان سے کیا تو وہ بولے: رسول اللہ مُنافیع کے علم ہردار معن نے دھنرے علی دفات ہے۔

😅 🕄 بيحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخاري بيشة اوراما مسلم بيشة نه اس كوفل نهيس كيا ہے۔

زنفل عرفی ہے مروی کی ایک حدیث اس حدیث کی شاہد بھی موجود ہے لیکن اس میں طول بہت ہے اس لئے میں نے اس کو (یہاں) نقل نہیں کیا۔

4666 حَدِّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ السُّحَاقَ، ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكِنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ، عَنْ آبِى رَبِيعَةَ الْآيَادِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَاقَتِ الْجَنَّةُ اللّٰي ثَلَاثَةٍ: عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت النس وَ اللهُ عنه من كه رسول الله عناية من ارشاد فر مايا : تين آدمي اليسيم بين كه خود جنت ان كي مشاق ب\_\_ (ا) حضرت على رضى الله عنه \_\_ (

4666-الجسامع للترمذى أبواب السنساقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مناقب سلمان الفارسى رضى الله عنه أحديث 3812:مستند أبى يعلى حديث 3812:مستند أبى يعلى البوصلى أمستد أنس بن مالك ما أمنده العسن بن أبى العسن حديث 2715:مستند أبى يعلى البوصلى أمستد أنس بن مالك ما أمنده العسس بن أبى العسن حديث 2715:البعجم الكبير للطبراني -من اسه سهل سلمان الفارسى يكنى أبا عبد الله رضى الله عنه أحديث 5918:البعجم الكبير للطبراني -من اسه سهل سلمان الفارسي يكنى أبا عبد الله رضى الله عنه أحديث 5919:

(۲) حفرت ماررضی الله عند

(س) جضرت سلمان رضي الله عنه -

الناسية المسلم في الاساد ب كين امام بخارى اورامام سلم في اس كوفل بين كيا-

4667 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِنَيْسَابُورَ مَحَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِنَيْسَابُورَ مَحَدَّثَنَا عَبْوا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَالُتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ اَنُ لاَ أُزَوِّ جَ اَحَدًا مِنْ أُمَّتِى، وَلا اَتَزَوَّ جُ إِلَّا كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ فَاعْطَانِى

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ۗ

﴿ ﴿ حَضِرت (عبدالله ) ابن ابی اوفیٰ مِنْ تَعْدَفرهاتے ہیں که رسول الله مَنْ تَعْیَمْ نے ارشادفر مایا: میں نے اپنے ربّ سے بیددعا مانگی'' میں اپنی امت میں ہے جس کا نکاح کروں یا جس سے نکاح کروں وہ جنت میں میر سے ساتھ رہے'' الله تعالیٰ نے میری بیہ دعا قبول فرمالی۔

المسلم مِن الله المساد بيكن امام بخارى مِن الله المسلم مِن في الله المسلم مِن الله الله المسلم مِن الله المسلم

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن اسعد بن زرارہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کدرسول الله مَثَالِیَّا نے ارشاوفر مایا: الله تعالیٰ نظر القاب)وی فرمائے ہیں نے علی بڑائٹوئے کے متعلق مجھے پرتین (القاب)وی فرمائے ہیں

- (۱) پیسیدانسلمین ہے۔ ،
  - (۲) امام المتقین ہے۔
- (m) چمکدار بیشانی والوں کے قائد ہیں۔
- السناد بي الماري من المام بخاري من المام المام بخاري من المام المام من الله المام ال

ُ 4669 اَخْمَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِيسَى السَّبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ الْسَبِيعِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْإَشْقَرُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ خُثَيْمٍ الْهِلالِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ يَسَارٍ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ الْعَلِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا الْعَاوِيَةَ بُنُ حُدَيْحٍ، فَقِيلَ عَنْ عَلِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا مُعَاوِيَةَ بُنُ حُدَيْحٍ، فَقِيلَ عَنْ عَلِيِّ بِالْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا مُعَاوِيَةَ بُنُ حُدَيْحٍ، فَقِيلَ

لِلْحَسَنِ: إِنَّ هَلَذَا مُعَاوِيَةُ بُنُ حُدَيْجِ السَّابُ لِعَلِيّ، فَقَالَ: عَلَىّ بِهِ، فَاتِى بِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ السَّابُ لِعَلِيّ؛ فَقَالَ: مَا فَعَلَتَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ لَقِيتُهُ، وَمَا اَحْسَبُكَ تَلَقَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَتَجِدَهُ قَائِمًا عَلَى حَوْضٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله فَعَلَيْهِ فَعَلَتْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ لَقِيتُهُ، وَمَا اَحْسَبُكَ تَلَقَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَتَجدهُ قَائِمًا عَلَى حَوْضٍ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ خَابَ مَنَ افْتَرَي

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت علی بن ابی طلحہ وَ النَّوْ فرماً تے ہیں : ہم نے جج کیا ، (اس موقعہ پر) ہم حضرت حسن بن علی وَ النَّوْ کی زیارت کے مدینہ شریف بھی گئے ، معاویہ بن حدت جمراہ تھے ، حضرت حسن وَ النَّوْ کو بتایا گیا کہ یہ معاویہ بن حدت حضرت علی وَ النَّوْ کو بتایا گیا کہ یہ معاویہ بن حدت حضرت علی وَ النّ بیش کرو، چنا نچاس کو پیش کردیا گیا۔ آپ نے ابن سے پوچھا: تبراکر نے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ،اس کو میں کرو، چنا نچاس کو پیش کردیا گیا۔ آپ نے ابن سے پوچھا: کیا تم حضرت علی وُلِی اُلْمَا بُرِتِی اُلْمَا بِی مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ ہِلّٰ اللّٰهِ کَا نَظْ وار چھڑی کہ وض پر کھڑا ایا نے گا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کا نظے وار چھڑی ہوگی جس کے ساتھ وہ منافقین کو دوش کو رُز سے پیچھے ہٹار ہے ہوں گے۔ یہ بات مجھے صادق ومصدوق (نبی اکرم ) مُنْ النّٰ اللّٰہِ اللّٰ نے بالی اللہ منافقین کو دوش کو رُز سے پیچھے ہٹار ہے ہوں گے۔ یہ بات مجھے صادق ومصدوق (نبی اکرم ) مُنْ النّٰہِ اللّٰ نے بالی اللہ منافقین کو دوش کو رُز سے بیچھے ہٹار ہے ہوں گے۔ یہ بات مجھے صادق ومصدوق (نبی اکرم ) مُنْ النّٰہِ اللّٰ کے باللہ منافقین کو دوش کو رہ بالا اللہ منافقین کو دوش کو رہ بالا ہے ہوں گے۔ یہ بات مجھے صادق ومصدوق (نبی اکرم ) منافقین کو دوش کو اللہ منافقین کو دوش کو در بالا ہے کا منافقین کو دوش کو در بالا ہے کہ اللہ کہ کے در اللہ کا کہ دور کو اللہ کے در اللہ کی کا منافقین کو دوش کو در اللہ کی کھوٹ کے در اللہ کا کی در اللہ کی کا کھوٹ کیا کہ کو در اللہ کو در اللہ کی کا کھوٹ کیا کہ کو در اللہ کی کو در اللہ کی کھوٹ کی کھوٹ کیا کہ کو در اللہ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کیا کہ کو در اللہ کی کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کی کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کہ کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کی کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کہ کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کہ کو در کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کو کھوٹ کیا کھوٹ کو کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کو کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کو کھوٹ کیا کھوٹ کیا کھوٹ کو کھوٹ کیا کھوٹ کو کھوٹ کیا کھوٹ

الاسناد بي كيكن امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسية في السياد الم كي المسلم ميسية في السياد المسلم ميسية المسلم المسل

4670 اَخْبَونَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُّو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُوْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ يَحْيَى، وَالسَّرِيُّ بُنُ مُوسَى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ ابِي اِسْحَاق، عَنُ خُزيْهُ مَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَونُسَ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ ابِي اِسْحَاق، عَنُ عَنْ مَعْدُو بُنِ النَّصُرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ ابِي اِسْحَاق، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَدِ بُنِ ابِي لَيْلُى، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌّ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌّ، اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ، لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللّٰهُ الْعَلِيمُ اللهُ وَلِ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ وَلِي اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ وَلِي اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ وَلِي الْعَلْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت علی مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

لَا اِللَّهِ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا اِللَّهِ الْكَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لُعَالَمِيْنَ .

المستدرك (مترم) جلد چهام

و کی ایس امام بخاری بیشة اورامام سلم بیشه کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفٹ نہیں کیا۔

الله بن مُحَمَّد بن شَيَبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعِفَو الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ اَحْمَد بن حَنبُل، حَدَّنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بن شَيبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ آبِي مُوسَى، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: وَالَّذِي اَحُلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لا قُورَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً، وَهُو يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ، جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً، وَهُو يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ، جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً، وَهُو يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ، جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا، فَقَالَتُ فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَاةً، وَهُو يَقُولُ: جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًا، فَقَالَتُ فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُسَارُهُ فَعَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُسَارُهُ فَعَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنْ عِيهِ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ عَلِيٌّ اقْرَبَ النَّاسِ عَهُدًا وَيُسَلَّمَ وَيُومِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ عَلِيٌّ اقْرَبَ النَّاسِ عَهُدًا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

🕀 🕄 به حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشِنَّة اورامام مسلم مُشِنَّة نے اس کوفقان ہیں کیا۔

4672 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عُمَارَةً، حَدَّثَنِي الْفَصُلُ بُنُ عَمِيرَةً، اَخْبَرَنِي الْمَسْدِينِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَرْعَرَةً، قَالاً: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بُنُ عُمَارَةً، حَدَّثَنِي الْفَصُلُ بُنُ عَمِيرَةً، اَخْبَرَنِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بِيدِي وَنَحْنُ فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ، إذْ مَرَرُنَا بِحَدِيقَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا اَحْسَنَهَا مِنْ حَدِيقَةٍ، وَلَا اللهُ فِي الْجَنَّةُ اَحْسَنُ مِنْهَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

ایک گلی سے گزرر ہے تھے، جب ہم ایک باغ کے پاس پنچ تو میں نے کہا: یارسول الله مَنَّ اللَّهِ مَمِ اہم تھو تھا ہے ہوئے مدیند کی ایک گلی سے گزرر ہے تھے، جب ہم ایک باغ کے پاس پنچ تو میں نے کہا: یارسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ

آپ اليا فرمايا: تير لئے جنت ميں اس سے بھی زيادہ خوبصورت باغ ہوگا۔

4673 حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بُنُ اَحْمَدُ السِّجْزِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُعَاوِيةَ الْبَصِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلِيّ بُنِ ابِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ ، قَالَ: دَحَلُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلِيّ بُنِ ابِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ ، وَعَدَدُهُ ابُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا، فَتَحَوَّلا حَتَّى جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا عَنُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ

4674 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثِنِي ابُو زَيْدٍ الْآخُولُ، عَنْ عِقَابِ بُنِ ثَعْلَبَةً، حَدَّثِنِي ابُو اَيُّوبَ الْاَنْ صَادِيُّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ الْعَالِي بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ

﴿ ﴿ حَضِرت عَقابِ بَن تَعْلِيهِ فَرِماتِ بِين حَضِرت ابوابوب بْنَاتَعْنَ فَ حَضِرت عَمِر بْنَاتَعْنَ كَ دُورخلافت مِين مجمع بيه حديث سائى كهرسول الله مَنَّ لَيْنِمَ فِي حضرت على بن ابى طالب رُنَّ النَّهُ كُونا كثين (بيعت تو ژنے والوں بعنی اصحاب جمل )، قاسطین (بغاوت كرنے والے بعنی اہل صفین ) اور مارقین (دین سے نکل جانے والوں بعنی خوارج ) سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔

4675 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيٌّ بُن اَبِى فَاطِمَةَ، عَنِ الْاصْبَغِ بْنِ ابَي اللَّهِ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ: تُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ بِالطُّرُقَاتِ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ بْنِ ابِي طَالِبٍ: تُقَاتِلُ اللَّهِ، مَعَ مَنْ تُقَاتِلُ هَؤُلاءِ الْاَقْوَامِ؟ قَالَ: مَعَ عَلِيِّ بْنِ ابِي طَالِبٍ

4676 حَدَّثَنَا ٱبُو حَفُصٍ عُمَرُ بُنُ آخِمَدَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حُدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حُدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ، حَنَّ أَبِي إِذْرِيسَ الْآوُدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ مِمَّا عَهِدَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ الاَمَّةَ سَتَغْدِرُ بِي بَعْدَهُ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَلِحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت علی رفائقۂ فرماتے ہیں: نبی اکرم منافقہ انے ہم سے جوعہد کئے پنجملہ ان کے بیکھی ہے کہ ان کے بعد امت ہمارے ساتھ بغاوت کرے گی۔

الله المسلم بوالله في الاسناد بي كن امام بخارى بيسة اورامام سلم بوالله في الساد بين كيا-

4677 مَخَبَرَكَا آخُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيلٍ، عَنُ اَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: اَمَا إِنَّكَ سَتَلْقَى بَعْدِى جَهُدًا قَالَ: فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِي؟ قَالَ: فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِي؟ قَالَ: فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِي

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والفن فرمات بين : نبى اكرم من الله في المن على والتفاسة فرمايا بتم ميز بعدمشقت مين المنتسلة بوگر و يعدمشقت مين الميلان سلامت بوگا؟ آپ عليه نه فرمايا : ميرادين سلامت بوگا و مين الميلامت بوگا و مين الميلامت بوگا و مين الميلامت بوگا و مينان سلامت بوگا و مينان مينان سلامت بوگا و مينان مين

الله المراجية المام بخارى مُولِينة اورامام سلم مُولِينة كمعيار كمطابق سيح بيكن انهول في إس كوفل أبيس كيا-

4678 حَدَّثَنَا اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ مَا رَايُتُ اللهِ الْقَفِيهُ، اَنَا اَبُو مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بِنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَبْدِ الْمَسْلِكِ بُنِ اَعْيَنَ، عَنُ اَبِي حَرُبِ بُنِ اَبِي الْاَسُودِ الدِّيلِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَانِي عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ، وَقَدُ وَضَعْتُ رِجُلِي فِي الْعَرُزِ، وَانَا أُرِيدُ الْعِرَاقَ، فَقَالَ: لاَ تَأْتِ الْعِرَاقَ، فَإِنَّكُ إِنُ اتَيْتَهُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ، قَالَ ابُو السَّيْفِ، فَالَ عَلِيٌّ: وَايُمُ اللهِ لَقَدُ قَالَهَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ، قَالَ ابُو السَّيْفِي وَقَدْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَبْلَكَ، قَالَ ابُو اللهِ مَقْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ، قَالَ ابُو اللهُ مَا رَايُتُ كَالْيَوْمِ رَجُلَ مُحَارِبٍ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمِثُلِ هَذَا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ابوالاسود و بلی سے روایت ہے کہ جھڑے علی ٹائٹڈ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس عبداللہ بن سلام ٹائٹڈ تشریف لائے،
اس وقت میں عراق کی طرف روائل کے لئے سواری پر سوار ہو چکا تھا، انہوں نے کہا: آپ عراق تشریف نہ لے جائے۔ اسلئے کہ
اگرآپ وہاں گئے تو جنگ میں مبتلا ہو جا وگے حضرت علی ڈائٹڈ نے فرمایا: خدا کی قتم سے پہلے یہ بات خودر سول اللہ شائٹیڈ بھی
مجھ سے فرما چکے ہیں۔ حضرت ابوالا سود فرماتے ہیں: میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا: یا خدایا! میں نے اس جیسا جنگجولوگوں سے
میوں باتیں کرتا آج تک نہیں دیکھا۔ ا

2664 - اَحُبَرُنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بِنِ بَحْوٍ بُنِ بَرِيّ ، ثَنَا عَبُهُ اللهِ الْمُ اللهِ الصَّفَارُ ، ثَنَا عَبُهُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ جَنْبِي ، حَدَّنِي اَبِي ، ثَنَا عَبُهُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ جَنْبِي ، حَدَّنِي اَبِي بَنُ يُحْدِ بِنِ بَرِيّ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ بَعْفَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنتُ أَنَا وَعَلِي مُدُلّعٍ بَعْمَلُونَ فِي عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنتُ أَنَا وَعَلِي مُدَلّعٍ يَعْمَلُونَ فِي عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنتُ أَنَا وَعَلِي مُدَلّعٍ يَعْمَلُونَ فِي عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنتُ أَنَا وَعَلِي مُدَلّعٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقَامَ بِهَا، وَايَننا نَاسًا مِنْ يَنِي مُدُلّعٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمُ الْعُشَيْرَةِ ، فَلَمَا نَزَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقَامَ بِهَا، وَايَننا نَاسًا مِنْ يَنِي مُدُلّعٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنٍ لَهُمُ عَمْ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقَامَ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَلْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى مَدِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَوْدِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

نے فر مایا

(۱) قوم شود کا احمر جس نے از منی کی کونچیں کا ٹی تھیں۔

(۲) . شنم جوتہ سے بہاں پر ایعنی سریر ) مارے گاحتی کہ خون سے تیری یہ ایعنی داڑھی مبارک ) تر ہوجائے گی۔

کی کی حدیث امامسلم بھی ہے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کواس اضافے کے ہمراہ نقل نہیں کیا، تا ہم امام بخاری بھی اور امام سلم بھی نے ابوجازم کی سہل بن سعد ہے روایت کر دہ وہ حدیث نقل کی ہے جس میں ''قم اباتر اب' کے الفاظ ہن ہے ۔ ا

مَّ 4680 حَدَّثَنَا اللَّهُ بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الْبَا مُحَمَّدٌ بَنُ عِيْسَى بَنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْعَارِثِ فَقَالَ فَاتَيْتُ الْعَامِرِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ الِي صِفِيْنَ كَرِهْتُ الْقِتَالَ فَاتَيْتُ الْمَسَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ بُنَتِ الْحَارِثِ فَقَالَتُ مِمَّنُ انْتَ قُلْتُ مِنْ اَهُلِ الْكُوفَةِ قَالَتْ مِنْ اليِّهِمُ قُلْتُ مِنْ الْمَعِينَ وَكُوهُتُ مَا جَآءَ بِكَ قَالَ قُلْتُ سَارَ عِلِيٌّ اللَّي صِفِيْنَ وَكُوهُتُ اللَّهِ مَا صَلَّ وَكُوهُتُ اللَّهِ مَا صَلَّ وَكُوهُتُ اللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا ضَلَّ بِهِ اللَّهِ مَا عَلَى اللَّهِ فَكُنْ مَّعَهُ فَوَاللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا ضَلَّ بِهِ اللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا ضَلَّ وَلَا ضَلَّ بِهِ هَلَدُ اللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا ضَلَّ بِهُ اللَّهِ فَكُنْ مَعَهُ فَوَاللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا ضَلَّ بِهُ اللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا مَنْ اللَّهِ مَا صَلَّ وَلَا مِنْ اللّهِ هَا هُذَا عَدِيثَ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنَ وَلَمْ يُحَرِّجًاهُ اللَّهِ مَا صَلَّ وَلَمْ يُحَرِّجًاهُ هُولَا اللّهِ مَا صَلَّ وَلَا اللّهِ مَا صَلَّ وَلَا مُعَلِي اللّهُ مَا صَلَّ وَلَا اللّهِ مَا صَلَّ وَلَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا صَلَّ وَلَا اللّهُ مَا صَلَّ وَلَا اللّهُ مَا صَلَّ وَلَمْ يُخَرِّجًاهُ مَا مَلَ اللّهُ اللّهُ مَا صَلَّ وَلَمْ يُعَمِّ وَلَهُ مُنْ مَا عَلَى اللّهُ مَا صَلَّ وَلَمْ يُعَوِي مَا مُعَلَى مَا عَلَى اللّهُ مَا صَلَّ وَلَوْ اللّهُ مَا صَلَّ وَلَمْ يُعَرِّعُ اللّهُ مَا صَلَّ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ مَا صَلْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِّى مَا صَلَّا وَلَا لَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ السَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولَ اللّهُ اللّ

مینید کی جانب روانہ ہوئے، مجھے یہ افرائی پیند نہ کا بین کا بین اورام المومنین حفرت ہیں : جب حضرت علی ڈائیڈ صفین کی جانب روانہ ہوئے، مجھے یہ افرائی پیند نہ کی مدمت میں جاخر ہوا، انہوں نے مجھے لیے الوائی پیند نہ کی مدمت میں جاخر ہوا، انہوں نے مجھے سے بوجھا کہتم کن نوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ والوں میں سے آپ نے مزید بوچھا: ان میں کس قبیلے سے تعلق ہے؟ میں نے کہا: بی عامر سے دانہوں نے مجھے خوش آ ہدید کہہ کر مقصد آ مدوریافت کیا۔ میں نے کہا: حضرت علی ڈائیڈ صفین کی جانب روانہ ہوئے ہیں جبکہ مجھے کے لڑائی اچھی نہیں لگ رہی ، اس لئے میں یہاں چلاآیا، انہوں نے بوچھا: کیا تم نے ان کی بیعت کی تھی ؟ میں نے کہا: جی بال دانہوں نے نوچھا کیا تم نے ان کی بیعت کی تھی۔ کہا: جی بال دانہوں نے کوچھا کی تم نے ان کی بیعت کی تھی۔ کہا: جی بال دانہوں نے فرمایا تم لوٹ جا وَاوران کے شکر میں شریک ہوجا وَ خدا کی قسم وہ نہ خود گراہ ہے اورنہ ان کے ساتھ در سے والا گراہ ہوسکتا ہے۔

الله المراجي المراجي مينية اورامام مسلم مينية كمعيارك مطابق صحيح بيكن انهوں في اس كوفل نہيں كيا۔

4681 حَلَّمُ اللهِ مَنْ اَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، حَلَّمُنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، حَلَّمُنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ السَّحُوزِيُّ، حَلَّمُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَجْلِيُّ، حَلَّمُنَا شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: النَّطُرُ اللهِ عَلِيٍّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: النَّظُرُ اللهِ عَلِيٍّ عَبُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: النَّظُرُ اللهِ عَلِيٍّ عَبُدَةً

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَشَوَاهِدُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَحِيْحَةٌ

♦ ♦ بیحدیث محیح الا سناد ہے اور حفرت عبداللہ بن مسعود رفی تیز ہے مروی متعددا حادیث محیحہ اس کی شاہر ہیں۔
 (جیبا کہ درج ذیل ہے)

4682 حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُقَاتِلِ بُنِ صَالِح، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ بُنِ عُلْدِ بُنِ عَالِمٌ بُنُ عَبْدِ بُنِ عَالِمٌ عَنُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمْلِقُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْمُ مَعَلَّدِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمْلِقُ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّظُرُ اللهِ وَجُهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ تَابَعَهُ عَمُرُو بُنُ مُرَّةً، عَنْ البُرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله (بن مسعود رقاتین) فر ماتے ہیں: رسول الله مَالَّيْنِ اِن ارشاد فر مایا علی ( رقاتین ) کے چبرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

اں حدیث کواہراہیم نخعی ہے روایت کرنے میں عمرو بن مرہ نے اعمش کی متابعت کی ہے۔ (جیبا کہ درج ذیل ہے)

4683 حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بَنُ وَبَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ يَحْيَى الْقَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بُنُ زُهَيْ الطَّبِیُّ، حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بُنُ زُهَيْ الطَّبِیُّ، حَدَّثَنَا الْمُسَعُودِیُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ الْبُرَاهِیمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِیَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّظُرُ اللي وَجُهِ عَلِيِّ عِبَادَةٌ

﴿ ﴿ عَمرو بن مره نے ابراہم کے ذریعے علقمہ کے واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تی کا یہ بیان نقل کیا ہے" رسول اللہ علی (رہاتی علی (رہاتی علی (رہاتی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

4684 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعِدُلانِ قَالاً: حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَو بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْمَحَظَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَطَبَ إلى عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلُنُومٍ، فَقَالَ: آنْكِحْنِيهَا، فَقَالَ عَلِيِّ: إِنِّى آرُصُدُهَا لاَبُنِ آخِى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَعْفَوٍ، فَقَالَ عُمَرُ: آنْكِحْنِيهَا، فَوَاللَّهِ مَا مِنَ النَّاسِ آحَدٌ يَرُصُدُ مِنُ آمُوهَا مَا آرْصُدُهَا لاَبُنِ آخِى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَعْفَوٍ، فَقَالَ عُمَرُ: آنْكِحْنِيهَا، فَوَاللَّهِ مَا مِنَ النَّاسِ آحَدٌ يَرُصُدُ مِنُ آمُوهَا مَا آرْصُدُهُ، فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا مِنَ النَّاسِ آحَدٌ يَرُصُدُ مِنُ آمُوهَا مَا آرْصُدُهُ، فَالَّنَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا مِنَ النَّاسِ آحَدٌ يَرُصُدُ مِنُ آمُوهَا مَا آرُصُدُهُ، فَالَّذَ بَامُ كُلُنُومٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَبِي وَنَسَبِى، فَاحْبَبُتُ آنُ يَكُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُ مَنْ سَبِي وَنَسَبِى، فَاحْبَبُتُ آنُ يَكُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصُولُ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللَّهُ مَا كَانَ مِنْ سَبِي وَنَسَيَى وَنَسَيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللَهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله من الله الله من ا

الاسناد به المحليان امام بخاري مينيا ورامام سلم مينات اس كوقل نهيل كيا ہے۔

4685 عَدَّثَنَا الْحَمَدُ بَنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا السَّعَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا النَّعُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، عَنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ عَنْ رَيْدِ بُنِ يُثَيِّع، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَلَيْتُمُوهَا عُمَرُ فَقِوِتُ آمِينٌ، وَلَيْتُمُوهَا عُمَرُ فَقِوِتُ آمِينٌ، لاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَإِنْ وَلَيْتُمُوهَا عَمَرُ فَقِوتُ آمِينٌ، لاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَإِنْ وَلَيْتُمُوهَا عَمْرُ فَقَوِتُ آمِينٌ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ وَالنَّوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَالَیْتَیْم نے فرمایا: اگرتم ابو بکرصدیق کوخلیفہ نامزد کرو گئو ( ٹھیک ہے کیونکہ ) وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں دلچیسی رکھنے والے ہیں جبکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہیں۔اورا گرتم عمر وُلاَالنَّوْ کوخلیفہ بناؤ گے والے ہیں جبکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہیں۔اورا گرتم عمر وُلاَالنَّوْ کو کی کھے پروا گر رہے کیونکہ ) میں ٹھیک ہے کیونکہ ) علی ڈالنُوْ خود بھی ہدایت یا فتہ ہے اور ہدایت دینے والا نہیں کرتے۔اورا گرتم علی وُلاَلنَوْ کو خلیفہ بناؤ گے تو ( تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ ) علی ڈالنُوْ خود بھی ہدایت یا فتہ ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے ہیں صراط متقیم پر قائم رکھیں گے۔

😌 🕾 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

4686 عَنْ حَيَّانَ الْاَسَدِي، سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الاُمَّةَ سَتَغُدِرُ بِكَ بَعْدِي، وَاَنْتَ تَعِيشُ عَلَى مِلَّتِي، وَتُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِى، مَنْ اَحَبَّكَ اَحَيَّنِى، وَمَنْ اَبْغَضَكَ اَبْغَضَنِى، وَإِنَّ هَذِهِ سَتُخَصَّبُ مِنْ هَذَا يَعْنِي لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ صَحِيْحٌ هَذِهِ سَتُخَصَّبُ مِنْ هَذَا يَعْنِي لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ صَحِيْحٌ

﴾ ﴿ حضرت علی وَاللَّهُ فَرِماتے ہیں: رسول اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن مِی ارے میں فرمایا: میری امت میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی اورتم میرے دین پر قائم رہو گے اورتم میرے طریقے پر جہاد کروگے۔ جَوَتم ہے محت کرے گاوہ مجھ سے محبت

المستدوك (سرجر)جلد چبارم

المُسْلِمُوْنَ

## کرے گا اور جس نے تم سے بغض رکھا آس نے مجھ سے بغض رکھا اور بے شک تمہاری بیدواڑھی شریف رنگین ہوجائے گی۔ ﷺ پیرمدیث صحیح ہے۔

ذِكُرٌ مَفْتُلِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِى طَلِب رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِاصَحِّ الْاَسانِيدِ عَلَى سَبِيلِ الْالْحُتِصَارِ الشَّاعِينَ آبُو الْطَيْبِ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ الذُّهَلِيّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ نَصْرِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ نَصْرِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ نَصْرِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ نَصْرِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُوسَى السَّدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ عَنُ آبِى زُرْعَةَ عَنْ زَيْدٍ بُنِ وَهْبِ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْ وَفُدِ السَّمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى السَّدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ عَنُ آبِى زُرْعَةَ عَنْ زَيْدٍ بُنِ وَهْبِ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى وَفُدِ السَّمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى السَّدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ عَنُ آبِى زُرْعَةَ عَنْ زَيْدٍ بُنِ وَهْبِ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى وَفُدِ مِسْنَ الْسُورَةِ وَفِيهِمُ رَجُلٌ مِّنَ الْخَوَارِجِ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بُنُ نَعْجَةَ فَحَمِدَ اللهُ وَاتُنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللهُ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكُ مَيْتُ فَقَالَ عَلِيٌّ لا وَلِكِنِي مَقَنُّولٌ ضَرُبَةِ عَلِيٍّ هَذَا تَخْصِبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ اللهُ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكُ مَيْتُ فَقَالَ عَلِيٌّ لا وَلَكِنِي مَقَنُّولٌ ضَرُبَةٍ عَلِيٍّ هَذَا تَخْصِبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَ الْعُهُولُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَنَ الْعُهُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

4688 حَدَثَنَا الْاسَتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ الْهَيْشَمُ بُنُ خَلْفِ الدَّوْرِيُّ حَدَثَنَا سَوَارُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبَرِيُّ خَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَرِيُّ خَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَرِيُّ خَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَرِيُّ مَضَانَ قَالَ اللهِ الْعَبَرِيُ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ قَبِلُ لَيُلَةً النُولِ الْقُرْآنُ وَلَيْلَةً السُرِى فَسَمِعُتُ الْسَحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ يَقُولُ وَهُو يَخْطِبُ وَذَكَرَ مَنَاقِبٌ عَلِيٍّ فَقَالَ قُبِلَ لَيُلَةً النُولَ الْقُرْآنُ وَلَيْلَةً السُرِى بِعِيسلى وَلَيْلَةً قُبِضَ مُوسلى قَالَ وَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّكُلُمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَرِيثُ بِنَ فَتَى بِيانَ كُرِتَ مِينَ كَهُ حَفَرَتَ عَلَى ثَنَاتُنَا كُوا ٢ مِصَانَ المبارك كَي نماز فِحْرِ مِين شهيد كميا كياء آپ فرماتے ميں الله على الله ع

رات حضرت موسی علیظ کا انتقال ہوا، (حریث بن مخشی ) کہتے ہیں: حضرت حسن بن علی طاق نان کی نماز جناز ہ پڑھائی۔ ﷺ پیرجدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشند اورامام مسلم مُیشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

4689\_ وَحَـدَّثَنَا ٱبُوُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ عَنُ آبِي رَوْحٍ عَنْ مَّوْلًى لِعَلِيِّ آنَّ الْحَسَنَ صَلَّى عَلَى عَلِيًّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ٱرْبَعًا

﴾ ﴿ حضرت َّابوروح، حضرت علَى وَلَا تَعْمَا عَلَى عَلَام كابيه بيان تقلَّ كَرتْ بين '' حضرت حسن بن على وَلَا تَعْمَا فِي طَلْ تَعْمَا كى نماز جنازه پرُ ھائى اوراس ميں چارتكبريں پرُھيس۔

4690 فَحَدَّ ثَنِى اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّخُعِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنِى اَبِي السَّدِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمُمُ وَ بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ السَّدِيِّ يَقُولُ كَانَ عَبُدُ الرَّبَابِ يُقَالَ لَهَا قَطَامُ فَنَكَحَهَا كَانَ عَبُدُ الرَّبَابِ يُقَالَ لَهَا قَطَامُ فَنَكَحَهَا وَاصْدَقَهَا ثَلَاثَةَ آلافِ دِرُهَمٍ وَقَتُلَ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَفِى ذَلِكَ قَالَ الْفَرَزُدَقُ

كَمَهُ رِ قَطَ امِ بَيْنَ غَيْرُ مُعْجَمٍ وَضَرُبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الْمُصَمَّمِ وَلاَ فَتُكَ إِلَّا دُونَ فَتُكِ بُنِ مُلْجِمٍ فَكُمْ اَرَ مَهُ رًا سَسَّاقَهُ ذُوْ سَمَاحَةٍ ثَلَاثَةُ آلاَفٍ وَّعَبُسِدٍ وَقَيُسِنَةٍ فَلَا مَهُ رَ اَغُ لَلَى مِنْ عَلِيِّ وَإِنْ غَلَا

﴿ ﴿ اساعیل بن عبدالرحمٰن سدی بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن تنجم المرادی، تیم الرباب کی ایک قطام نامی خارجی عورت سے عشق کرتا تھا، پھراس سے نکاح کرلیا اوراس کاحق مہرتین ہزار درہم اور حضرت علی رہائے کا قل مقرر کیا۔اس سلسلہ میں فرز دق نے

ن میں نے آج تک کسی بڑے سے بڑے تی آ دمی کا بھی اتنام بنگام پرنہیں دیکھا جتنام بنگام پر قطام نا می عورت کا تھا۔

تین ہزار دراہم ،ایک غلام ،ایک لونڈی اور تیز دھاری تلوار کے ساتھ حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کا قتل (معاذ اللہ)

ں یہ مہر جتنا بھی مہنگا تھالیکن بہر حال بیلی سے مہنگا نہیں تھااور کوئی کتنا بھی خبیث ہووہ فتک ابن سمجم سے کم ہی ہوگا۔

1691\_أخُبَرَنَا أَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَوْنِ الْمُقْرِءِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ غُرَابٍ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ لَمَّا ضَرَبَ بُنُ مُلُحِمٍ عَلِيًّا تِلُكَ الضَّرْبَةَ الْعَزِيْزِ بُنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ مُرابٍ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ لَمَّا ضَرَبَ بُنُ مُلْحِمٍ عَلِيًّا تِلُكَ الضَّرْبَةَ وَلُيْنُوا لَهُ فِرَاشَهُ فَإِنْ آعِشُ فَهَضَمٌ اَوْ قِصَاصٌ وَإِنْ آمُتُ فَعَالِجُوهُ فَإِنْ مَخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَعَالِجُوهُ فَإِنْ مَخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

﴿ ﴿ حضرت على مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

میں صرف اسی کو تل کرنا، کیونکہ میں اپنے رب کے ہاں اس کا مدمقا بل ہوں گا۔

4692 حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ حَلَفٍ، حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنُ عِمُوانَ بُنِ ظَبْيَانَ، عَنُ آبِى يَحْيَى، قَالَ: لَمَّا جَاؤُوا بِابْنِ مُلْجَمٍ اللَّى عَلِيِّ قَالَ: اصْنَعُوا بِهِ مَا صَنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ جُعِلَ لَهُ عَلَى اَنْ يَقُتُلَهُ فَامَرَ اَنْ يُقُتَلَ وَيُحَرَّقَ بِالنَّارِ "

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت الوِیجیٰ فرماتے ہیں: جب ابن مجم کو حضرت علی وَاللَّهُ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ وہی سلوک کر وجورسول اللّٰد مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

4693 فَاخْبَرَنِي اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا رَافِعٌ بُنُ حَرْبٍ اللَّيْتِيُّ حَدَّثَنَا حَكِيْمٌ بُنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ قَالَ رَايُتُ قَاتِلَ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ يُحَرَّقُ بِالنَّارِ فِي اللَّارِ عَلَيْ بُنِ اَبِي طَالِبٍ يُحَرَّقُ بِالنَّارِ فِي اَصْحَابِ الرِّمَاحِ

﴿ ﴿ ابواسحاقَ ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کے قاتل کو دیکھا ہے اس کو نیز ہ داروں کی موجودگی میں علادیا گیا تھا۔

4694 اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ بَالُوَيْهِ الْعَقَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِبَادٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا نُوْحٌ بْنُ دَرَاجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ اَسْمَاءَ الْاَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ مَا رُفِعَ حَجَرٌ بِإِيْلِيَآءَ لَيُلَةً قُتِلَ نُوْحٌ بْنُ دَرَاجٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ اَسْمَاءَ الْاَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ مَا رُفِعَ حَجَرٌ بِإِيْلِيَآءَ لَيُلَةً قُتِلَ عَلِيًّا لَا لَحَاكِمُ قَدِ اخْتُلِفَتِ الرِّوايَاتُ فِى مَبْلَغِ سِنِّ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ حِيْنَ قُتِلَ قُتِلَ عَلِيًّا لَا وَوُجِدَ تَحْتَهُ ذَمٌ عَبِيلًا قَالَ الْحَاكِمُ قَدِ اخْتُلِفَتِ الرِّوَايَاتُ فِى مَبْلَغِ سِنِّ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ حِيْنَ قُتِلَ

﴾ ♦ امام زہری حضرت اساءانصار یہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جس رات حضرت علی ڈٹاٹنز کوشہید کیا گیا اس رات ایلیاء میں جو پھر بھی اٹھاتے اس کے پنچے سے تازہ خون نکلتا۔

ام ما کم فرماتے ہیں: بوقت شہادت امیر المونین حضرت علی ڈٹاٹیؤ کی عمر شریف کتنی تھی؟اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ ہیں۔

4695 فَ حَدَّثَنَا البُوْ بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ قَالَا آنَا بَشُرٌ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا مُعُفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بُنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّرَت عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ الْحُمَيْدِيُ حَدَرت عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ عَمْلِ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ عَمْسِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ مُعَلِيدًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ مُعَلَّدٍ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ مُعَلِيدًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ مُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بَنُ مُعَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

4696 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ جَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحَسَنُةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا حِيْنَ دَخَلَتُ سَنَةُ اِحْداى وَثَمَانِيُنَ قَالَ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ بُنَ الْحَنِفِيَّةِ فِى السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا حِيْنَ دَخَلَتُ سَنَةُ اِحْداى وَثَمَانِيُنَ قَالَ

هَاذِه لِي مَحَدُّمُ سُ وَّسِتُوْنَ جَاوَزُتُ سِنَ آبِي مَاتَ آبِي وَهُو بُنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ وَمَاتَ بُنُ الْحَنَفِيَّةِ فَي تِلْكَ السَّنَةِ قَالَ الْحَاكِمُ فَآمًا مُلَّةُ خَلافَةِ آمِيْرِ الْمُؤُمِنِيُنَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَعَلَى مَا حَكَمَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ مِحْدِ بِنَ عَقِيلِ كَصاحِبز ادَ مِهِ حَبِرت عبدالله بيان كرتے بيں كه ابن الحنفيه نے من ۱۸ بجرى ميں اپنی وفات كے وقت فرمايا: ميں اس وقت ١٥ برس كام مرح حالات ٢٣ برس كى عمر ميں ہوئى ، اور ابن الحنفيه اس سال انتقال فرما گئے تھے۔ ميں ہوئى ، اور ابن الحنفيه اس سال انتقال فرما گئے تھے۔

ارشاد نے بالکل واضح ہے۔ ارشاد نے بالکل واضح ہے۔

مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بُنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي إَبِي، حَدَّثَنَا اِبْرَاسِيمُ بُنُ مَرُزُوقِ الْبَصْرِيُ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَّدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بُنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي إَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُثْمُهَانَ، عَنُ سَفِينَةَ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ: اَمُسَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ: اَمُسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: خِلَافَةُ النَّبُوَةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ: اَمُسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: خِلَاثُونَ سَنَةً وَالسَعِيدُ: اَمُسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

یک کو نبی اکرم بنگاتیم کے آزادگردہ غلام ابوعبدالرحن حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے کہ نبی اکرم منگاتیم النظام نبوت کی خلافت ۲ سال ،حضرت عمر رفاتیم فلامان نبوت کی خلافت ۲ سال ،حضرت عمر رفاتیم فلامنت کی مدت و اسال ،حضرت بی ان رفاتی کی کا سال اور حضرت علی رفاتیم کی خلافت کی مدت و اسال ،حضرت بی بی اسال اور حضرت علی رفاتیم کی کا سال۔

2698 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحِمَدَ بُنِ حَنَبُلٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ، عَنْ مُوسَى بُنِ مَطِيرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بُنِ صُوحَانَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ صَعْصَعَة بُنِ صُوحَانَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ صَعْصَعَة بُنِ صُوحَانَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِينَ صَعْصَعَة بُنِ صُوحَانَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْلِفُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِيكُمْ خَيْرًا يُولِّ عَلَيْكُمْ خِيَارَكُمْ قَالَ عَلِيْدًا فَقَالَ: إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِيكُمْ خَيْرًا يُولِّ عَلَيْكُمْ خِيَارَكُمْ قَالَ عَلِيْنَا، فَقَالَ: إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِيكُمْ خَيْرًا يُولِّ عَلَيْكُمْ خِيَارَكُمْ قَالَ عَلِيْنَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْلِفُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِيكُمْ خَيْرًا يُولِّ عَلَيْكُمْ خِيَارَكُمْ قَالَ عَلَيْنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيَنَا خَيْرًا فَوَلَى عَلَيْنَا اَبَا بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴿ وصعصعه بن صوحان فرماتے ہیں : جب ابن مجم نے حضرت علی والتو پر حملہ کیا تو آپ نے (زخمی حالت میں) خطبہ دیا، جم نے عرض کی : الجے امیر المونین ! آپ کسی کو خلیفہ نامز دفر مادیں۔ آپ نے فرمایا: میں تہمیں اسی طرح چیور کر جاؤں گا جیسے رسول اللہ منافیق جمیں چیور کر گئے۔ ہم نے (بھی اسی طرح) عرض کی : یا رسول اللہ منافیق آپ کسی کو ہمارا خلیفہ مقرر فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالی تم میں بہتری جانے گاتو کسی ایسے شخص کو تہمارا خلیفہ بنادے گاجوتم میں سے سب سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ہم میں بہتری جانی اور حضرت ابو بکر والی نے دور اللہ علی بنادیا۔

4699 حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يُونُسَ بُنِ مُوسِى الْقَرَشِيُّ

حَــدَّثَنَا نَائِلُ بُنُ نُجَيْحٍ حَدَّثَنَا فَطُرُ بُنُ حَلِيْفَةَ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِى ثَابِتٍ قَالَ دَحَلَ صَعْصَعَةُ بُنُ صَوْحَانَ عَلَى عَلِيّ فَـقَـالَ يَـا اَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ مَنْ تَسْتَخُلِفُ عَلَيْنَا قَالَ اِنْ عَلِمَ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يَسْتَخُلِفُ عَلَيْكُمْ خَيْرَكُمْ قَالَ صَعْصَعَةُ فَعَلِمُ اللّٰهُ فِي قُلُوبِنَا شَرًّا فَاسْتَخُلَفَ عَلَيْنَا

﴿ ﴿ حضرت حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صعصعہ بن صوحان ، حضرت علی رہاتھ کے پاس گئے اور عرض کی اے امیر المومنین! آپ کس کو ہمار اخلیفہ نا مزوفر مارہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی جانے گا تو تم پر کسی اچھے انسان کو خلیفہ بنادے گا۔ حضرت صعصعہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں برائی جانی اور ایک برے انسان کو ہمارا خلیفہ بنادیا۔

4700 حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرِ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ الْجَعِدِ حَدَّثَنَا وَهَيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍ و الْاَصَمِّ قَالَ قُلْتُ لِللهِ عَلَى الْحَافِظُ لَعُونُ قَبُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ كَذَبُوا وَاللهِ مَا هَؤُلَاءِ بِشِيعَتِهِ لِللهِ عَلَى اللهِ مَا هَؤُلَاءِ بِشِيعَتِهِ لَوْ عَلِمْنَا اللهِ مَا وَلَا اقْتَسَمْنَا مَالَهُ

﴿ ﴿ حضرت عمروالاصم فرماتے ہیں: میں نے حضرت حسن بن علی جائیڈے کہا: یہ جماعت مجھتی ہے کہ حضرت علی جائیڈ والماصم فرماتے ہیں : میں نے حضرت حسن بن علی جائیڈ کے قیامت سے پہلے نبی بنا کر بھیجے جائیں گے۔انہوں نے جواب دیا: خدا کی تیم اور الوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ حضرت علی جائیڈ کی جماعت کے لوگ ہی نہیں ہیں۔اگر واقعی ایسی بات ہوتی تو ہم ان کی بیویوں کا نکاح جائز نہ کرتے اور ہم ان کا مال، وراثت کے طور پڑھسیم نہ کرتے۔

4701 أخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسُمَاعِيلَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسُمَاعِيلَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَاؤُدَ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ اَعْيُنٍ عَنْ عَدِيّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدٍ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ اللهِ بَنُ دَاؤُدَ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ اَعْيُنٍ عَنْ عَدِيّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ بَنْ مَا لَهُ مُعَلَيْكَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ هَذَا إِنَّمَا الْمَهُدِى مَنْ هَدَى اللهُ عَزَّ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ هَذَا إِنَّمَا الْمَهُدِى مَنْ هَدَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن محمد بن الحفيه كابيان ہے كەلوگوں نے ميرے والد سے كہا: يامهدى! السلام عليك - (اے مهدى تم پرسلامتى ہو) آپ نے فرمایا: سبحان الله! كياميں نے تمهيں اس سے منع نہيں كيا تھا۔ بے شك مهدى وہ ہے جس كوالله نے مدايت عطافر مادى۔

## ذِكْرُ الْبَيَانِ الْوَاضِحِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بَنُ أَبِي طَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت على ابن الى طالب اللَّهُ عَلَى المومنين بونے كا واضح ذكر

بَقِى مِنُ حَوَاصِ اَوْلِيَائِهِ جَمَاعَةً وَهَجَرَهُمُ لِذِكْرِهِمُ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ بِمَا لَيْسُوا بِهَا لَيْسُوا بِهَا فَيْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَارَقُوهُ وَتَوَجَّهُوا اِلى حَرُورُ آءَ مِنْهُمُ

عَبْدُ اللَّه بْنُ الْكُوَّآءِ الْيَشْكُرِيُّ وَشَبِيْبُ بْنُ رِبْعِيِّ التَّمِيْمِيُّ

﴿ ﴿ حضرت علی ابن ابی طالب وَلِاتُونَا کے حاص اُولیاء کی ایک جماعت ابھی باقی ہے جن کوآپ نے چھوڑ دیا تھا،اس کی وجہ بیتھی کہ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹیو اور حضرت عثمان وٹاٹیو اور ان کے علاوہ دیگر کئی اصحاب رسول کے متعلق نازیبا گفتگو کی تھی، ان میں عبداللہ بن متعلق نازیبا گفتگو کی میلوگ حضرت علی وٹاٹیو کی جماعت سے الگ ہوکر مقام حروراء کی جانب چلے گئے تھے، ان میں عبداللہ بن الکواء یشکری اور شبیب بن ربعی تمیمی بھی شامل تھے۔

2702 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِى وَائِلٍ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنِ الْكُوّآءِ وَشَبِيْبَ بْنَ رِبُعِي وَنَاسًا مَّعَهُمَا اللهِ بْنِ الْكُوّآءِ وَشَبِيْبَ بْنَ رِبُعِي وَنَاسًا مَّعَهُمَا اعْتَزَلُوْ اعَلِيًّا بَعُدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صِقِيْنَ إِلَى الْكُوْفَةِ لَمَّا اَنْكُرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِّ آبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اعْتَوْلُو اعَلِيَّةً بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صِقِيْنَ إِلَى الْكُوفَةِ لَمَّا انْكُرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِّ آبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَمَنُ بَعُدَهُ مَا مِنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالَفُوهُ وَحَرَجُواْ عَلَيْهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَمَن بَعُدَهُ مَا مِن اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالَفُوهُ وَحَرَجُواْ عَلَيْهِ فَحَرَجَ اليَّهِمُ عَلِيٌّ فَمَن بَعُدَهُ مَن عَنْ عَنْ مَلْمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنُ سَلْمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِى الْمُحَلِقَ وَحَلَى اللهُ عَزْ وَجَلَّ وَعَلَى اللهُ عَزْ وَجَلَّ وَعُولَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ عَلِي اللهُ عَنْ وَالْعَلُومُ وَحَرَجُوا عَلَيْهِمُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِمُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِمُ عَلِي عَنْ اللهُ عَنْ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَلْهُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَلْ وَالْمَاكُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ حضرت ابووائل فرماتے ہیں جب حضرت علی والتی صفین سے کوفہ واپس تشریف لائے اور آپ نے عبداللہ بن الکواء اور شبیب بن ربعی اور کچھ دوسر بے لوگوں کو ،حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر فاروق اوران کے بعد کے صحابہ اللہ من اگر کرنے ہے منع فرمایا تو یاوگ حضرت علی والتی کے خالف ہو گئے اوران سے بعناوت کردی ،حضرت علی والتی نے ان کی جانب پیش قدمی فرمائی منع فرمایا تو یاوگ حضرت علی والتی کے بغیر آب واپس لوٹ آئے۔

ﷺ ابواسحاق فرازی نے شعبہ اور سلمہ بن کہیل کے واسطے سے ابو جحیفہ سے جوروایت نقل کی ہے اس میں کچھالفاظ زا کد بھی ہیں جن میں سے بیجھی ہے کہ حضرت علی ڈلاٹھؤنے قسم کھائی تھی کہ میں جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ اس شہر میں نہیں تھہروں گا۔

4703 وَاخْبَرَنِى اَبُو سَعِيدٍ النَّحَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، آنَا عَامِرُ بُنُ السَّرى، عَنُ اَبِى الْجَحَّافِ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ، عَنُ اَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: مَنُ فَارَقَنِى فَقَدُ فَارَقَ الله، وَمَنُ فَارَقَكَ فَقَدُ فَارَقَنِى

﴾ ﴿ حضرت ابوذر ﴿ اللهُ عَلَيْ فِي اللهُ مَنَا لَيْنَا لَهُ مَنَا لَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَكُ مَنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا وَمِنْ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْنَا عِلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْنَاعِلَانِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَاعِلَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلَي

4704 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِينَ دِ حَدَّثَنَا شَوِيْكٌ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ ظَبْيَانَ عَنُ اَبِى يَحْيَى قَالَ نَادَى رَجُلٌّ مِّنَ الْغَالِيْنَ عَلِيًّا وَهُوَ فِى الصَّكَاةِ صَكَرَةِ الْفَجْرِ فَقَالَ وَلَقَدُ اُوْحِى اِلَيُكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ فَاجَابَهُ عَلِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكِ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُونَ هذه اَحَادِيْتُ صَحِيْحَةُ الْأَسْانِيْدِ وَلَيْسَتُ بِمُسْنَدَةٍ فَكُنْتُ اَحْكُمُ عَلَيْهَا عَلَى مَا جَرَى بِهِ الرَّسُمُ

← ← حضرت ابو یکی فرماتے ہیں: ایک متشدد آ دی نے حضرت علی طائظ کونماز فجر کے دوران آ واز دی اور (قر آ ن کریم کی بیآیت یا صفح ہوئے) بولا:

وَلَسَقَسَدُ ٱوْحِى اِلَيُكَ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ (الزمر:65)

''اور بے شک وی کی گئی تمہاری طرف اورتم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے اگرتونے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیراسب کیا دھراا کارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا)

حضرت على والتفزية اس كودوران نماز (بيآيات برصة موسة جواب ديا) فرمايا:

فَاصِّبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَّلا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُونَ (الروم: 60)

''تو صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا اور شمصیں سبک نہ کردیں وہ جو یقین نہیں رکھتے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) نوٹ: ان احادیث کی سند سیجے ہے تاہم یہ مسند نہیں ہیں اس لئے میں ان کے بارے میں قانون کے مطابق حکم جاری رتا ہوں۔

# وَمِنْ مَّنَاقِبِ اَهْلِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهِ وَسَلَّمَ وَلِهِ وَسَلَّمَ رَوَلِهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله مَا يَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَبِ رَسُول الله مَا يَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَبِ رَسُول اللهُ مَا يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَبِ رَسُول اللهُ مَا يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَبِ

4705 حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ آبِى نَمِرٍ، بَنُ مُكُرَمٍ الْبُزَّارُ، حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ آبِى نَمِرٍ، عَنُ مُ كَمَّرَ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: فِي بَيْتِي نَزَلَتُ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: فِي بَيْتِي نَزَلَتْ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ عَلَيْ وَسَلَّمَ إلى عَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، فَقَالَ: هَوُلاءِ اهُلُ بَيْتِي

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ام المومنين حضرت ام سلم فرماتي بين بياً يت مير \_ گھر ميں نازل ہوئي

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ (الاحزاب:33)

''الله تو يهي چا ہتا ہے اے نبي كے گھر والوكة تم سے ہرنا پاكى دور فرمادے' (ترجمه كزالا يمان،ام احدرها)

آپ فرماتی ہیں: (اس آیت کے نزول کے بعد) رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت

حسین رہی کو بلایا اور کہا: اے اللہ! پیمیرے گھروالے ہیں۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

> إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب:33) "اللَّدُويْنِي عِابِمَا ہے آب نی کے گھروالوکہ تم سے ہرنا پاکی دور فرمادے "(ترجمہ كنزالا يمان، امام احمد رضا) پھر فرمايا: اے الله! يميرے اہل بيت ہيں، اے الله ميرے اہل بيت زيادہ حقد ارہيں۔

الله المراجي المام بخاري موسية اورامام سلم ميلية كمعيار كمطابق صحيح بيكن دونول في الركفقل نبيل كيا-

مَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِیُّ، وَبَحُرُ بُنُ نَصُوسَى، الْمَحُولِانِیُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مِشُرُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِیُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا سَعِیدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، الْمَحُولِیْ بَنُ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً وَعَلَیْهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعْرٍ اَسُودَ، فَجَاءَ رُضِی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً وَعَلیهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعْرٍ اَسُودَ، فَجَاءَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً وَعَلیهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعْرٍ اَسُودَ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً وَعَلَیهِ مِرْطٌ مُرَجِّلٌ مِنْ شَعْرٍ اَسُودَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَاذَحَلَهُ مَعَهُمُ، ثُمَّ جَاءَ ثَ فَاطِمَةُ فَاذَخَلَهَا مَعَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِیٌ فَاذَخَلَهُ مَعَهُمُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلِ الْبُیْتِ وَیُطَهّرَکُمْ تَطُهِیرًا

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ام المونين حضرت عائشه صديقه فالفافر ماتى بين: ايك دفعه رسول الله مكاليات صبح كے وقت باہر نكلے اس وقت آپ

اسين اوپرسياه اون كى منقش جا درمبارك اور سع موئے تھے، استے ميں حضرت حسن دالله اور حضرت حسين دالله تشريف لے آئے، آپ نے ان دونوں کواس چا درمیں چھپالیا پھرحضرت فاطمہ ٹاٹٹؤ تشریف لے آئیں، آپ نے ان کوبھی اس میں چھپالیا، پھر حضرت علی ڈھٹھڑ تشریف لائے ،آپ ملیٹائے ان کوبھی اس میں چھیالیا ، پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا

🤁 🤁 بیرحدیث امام بخاری مُعِنظیا ورامام مسلم مُعِنظیہ کے معیار کے مطابق سیجے ہے کیکن انہوں نے اس کو قل نہیں کیا۔

4708 كَتَبَ اِلَى آبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ النَّحُويِّ يَذُكُرُ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَرَفَةَ حَلَّتَهُمْ، قَالَ: حَلَّيْنِي عَلِيُّ بُنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بُنُ مِسْمَارِ مَوْلَى عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ سَعُدٌ: نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْىُ فَادْخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَابْنَيْهِمَا تَحْتَ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلاء ِ اَهْلِي وَاَهْلُ بَيْتِي

الله مَا الل

(انمايريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)

نازل ہوئی،تو آپ نے حضرت علی،حضرت فاطمہاوران کے حسنین کرئیین کواپنی چا در کے نیچے چھپایا پھر ہو لے: اے اللہ بیہ میرےاہل اورمیرےاہل بیت ہیں۔

4709 حَدَّثِنِي ٱبُو الْحَسَنِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِي، حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِى فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِى بَكُرٍ الْسُمُ لَيْسِكِتُ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوِ بْنِ آبِي طَالِبٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْـهِ وَسَــلَّـمَ إِلَىٰ زَحْمَةٍ هَابِطَةٍ، قَالَ: ادْعُوالِي، ادْعُوالِي، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اهُلَ بَيْتِي عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَٱلْقَى صَلَيْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّ المَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَاءَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَسَدَيْهِ، سُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَوُلاء ِ اَلِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إنَّمَا يُويدُ اللَّهُ لِيُذُهِ بَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ اللهُ عَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ عَلَى اَهُلِ بَيْتِهِ كَمَا عَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ عَلَى آلِهِ

الله معرت اساعيل بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب اين والدكايه بيان تقل كرت مين جب رسول الله متافيظ في رحمتِ الهی کے نزول کومسوں کیا تو آپ نے فرمایا: میرے پاس بلاؤ،میرے پاس بلاؤ،حضرت صفیہ فی ان پوچھا: یارسول اللہ منظ فيرا كس كوبلا كير؟ آپ نے فرمايا: مير الل بيت (يعنى )على، فاطمه، حسن اور حسين كو دچنانچدان كوبلايا كيا، آپ بن توزن ان پرائی چاوردال دی،اوراین ہاتھ بلند کرے بولے ایاللہ! یہ میری آل ہے، تو محد (حَالَيْكُم ) اور محد (حَالَيْكُم ) كى آل پر رحت نازل

فرما،اللدتعالي نے بيآيت نازل فرمادي

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا

مسلم بینے کے معیار کے مطابق الی سیح روایات موجود ہیں جن میں نبی اکرم منافظ کے اہل بیت پرصلوۃ کی اس طرح تعلیم فرمائی ہے جیسے این آل رصلوۃ کی تعلیم فرمائی۔

، 4710 حَـدَّقَتَ الْبُـو بَكُرِ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ حَرُّبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَلَهَةَ مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اَبُو فَرُوَةَ، حَدَّثِيى عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِي لَيْلَى، يَقُوْلُ: لَقِيْنِي كَعُبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: اَلا اُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَاهْدِهَا اِلَّيْ، قَالَ: سَٱلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حُمَيْدٌ مُجِيبٌ، اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ وَٱلْفَاظِهِ حَرْفًا بَعُدَ حَرُفٍ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ، وَإِنَّـمَا خَرَّجْتُهُ لِيَعْلَمَ الْمُسْتَفِيدُ آنَّ آهُلَ الْبَيْتِ وَالْالَ جَمِيعًا هُمْ وَابُو فَرْوَةَ، وَعُرُوَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِتُي مِنْ أَوْثَقِ التَّابِعِينَ بِالْكُوفَةِ

الله المعرب عبدالرحمٰن ابن الى ليلى بيان كرتے ہيں : كعب بن عجر ہ واللہٰ كى مجھ سے ملاقات ہوئى ، انہوں نے مجھے كہا: كياميں آپ كواليمي چيز تحفد خددوں جوميں نے خودنبي اكرم مُثَالِيَّا ہے سن ہے؟ ميں نے كہا: كيون نہيں۔ (ابن ابي ليلي) فرماتے ہيں: پھر ( كعب بن عجره ) نے مجھے يتخدديا ، فرماتے ہيں : ہم نے رسول الله مَاليَّةُ سے يو چھا يارسول الله مَاليّةِ ہم الل بيت پر صلوة کیے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: یوں پڑھا کرو

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حُمَيْدٌ مُسجِيبٌ، اللُّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ، اِنَّكَ حَمِيدٌ

لفظ بدلفظ اس طرح نقل کی ہے، اور میں نے اس حدیث کو یہاں پراس کے نقل کیا ہے تا کہ علم کے شائق کو پید چل جائے کہ اہل بیت ہی آل پاک ہیں۔

اورالوفروة عروه بن حارث محدانی كوفدكے باوثوق تابعين ميں سے ميں۔

1 471- حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ مُصْلِحِ الْفَقِيهُ بِالرِّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ مُصْلِحِ الْفَقِيهُ بِالرِّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ النَّحَعِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ النَّحَعِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ ذَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ، وَاهْلَ بَيْتِى، وَإِنَّهُمَا لَنُ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَودًا عَلَى الْحُوضَ

هذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الإسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله الما الم المام بخارى مِينية اورامام سلم مِينية كمعيارك مطابق صحيح بيكن انبول في اس وُقِل نبيل كيار

4712 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَو اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ اِبْواهِيمَ الْحَافِظُ الْاَسَدِيُّ بِهِمُدَانَ، حَدَّثَنَا اِبُواهِيمُ بُنُ الْمُحْسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ فَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاء بُنِ اللهُ عَنُهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرِهِ مِنَ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنُهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا وَانْ يَهُدِى صَالَّكُمْ، وَانْ يَهْدِى صَالَّكُمْ، وَانْ يَهْدِى صَالَّكُمْ، وَانْ يَعْدِى صَالَّكُمْ، وَانْ يَهْ لِلهُ اللهُ اَنْ يَجْعَلَكُمْ جُودَاء نُجَدَاء رُحَمَاء ، فَلَوْ اَنْ رَجُلا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ يُعْتَلِم جَاهِلَكُمْ، وَسَالُتُ اللهَ وَهُو مُنْعِضٌ لاهَلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَحَلَ النَّارَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(۱) تهمیں ثابت قدم رکھے۔

(۲) تبہارے گراہوں کو ہدایت دے دے۔

(m) تنهارے جاہلوں کوعالم بنادے۔

4713 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنَا تَلِيدُ

المستدوك (مترج) جلد چبارم

مُنُ سُلَيْمَانَ، حَلَّثَنَا اَبُو الْحَجَّافِ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَقَالَ \* آنَا حَرْبٌ لِمَنُ حَارَبَكُمُ، وَسِلُمٌ لِمَّنُ سَالَمَكُمُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ اَبِى عَبْدِ اللهِ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، عَنْ تَلِيدِ بُنِ سُلَيْمَانَ فَايِّى لَمُ آجِدُ لَهُ رِوَايَةً غَيْرَهَا وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَزْقَمَ

ابوہریرہ دھارت ابوہ ہریرہ دھاتے ہیں: نبی اکرم مُلاہیم کا میں معرت علی ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ہوجہ کی جانب دیکھ کے کر فرمایا: میں تمہارے دشن کا دشمن ہوں اور تمہارے دوست کا دوست ہوں۔

ابوعبداللدامام احمد بن طنبل نے اس حدیث کوتلید بن سلیمان سے روایت کیا ہے اور اس طریق سے بی حدیث حسن ہے اور مجھے اس ایک حدیث کے علاوہ ان کی کوئی دوسر می حدیث نہیں ملی۔

حضرت زيد بن ارقم رضى الله عند سے مروى درج ذيل حديث مذكوره حديث كى شاہد ہے۔

مَحَمَّدُ بَنُ يَعْفُونَ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ، حَدَّنَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْمُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْمُحَمَّدِ السَّدِيّ، عَنُ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ السَّمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِيّ، عَنُ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ مَسَلَمَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَلْهُ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أَمِّ مَسَلَمَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَدُقَعَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ وَفَاطِمَةٌ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: اَنَا حَرُّبٌ لِمَنْ حَارَبُتُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمُتُمْ

﴾ ﴿ حضرت زید بن ارقم والنظر التحروی ہے کہ نبی آکرم مُلَّالَّیْمُ اللہ عظرت فاطمہ، حضرت اور حضرت حسین والنگرین سے فرمایا: میں تمہارے دشمن کا دشمن ہوں اور تمہارے دوست کا دوست ہوں۔

4715 حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاصِى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْآبَارُ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ الْرَحُونُ الدِّمَشُ قِتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَرْكُونُ الدِّمَشُ قِتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَحْسَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النُّجُومُ اَمَانٌ لاَهُلِ الْاَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَاهْلُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النُّجُومُ اَمَانٌ لاَهُلِ الْاَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَاهْلُ بَيْتَى اَمَانٌ لاَهُلِ الْاَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَاهْلُ بَيْتَى اَمَانٌ لاَهُلِ الْاَنْتِلاقِ، فَإِذَا حَالْفَتُهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزُبَ الْلِيسَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من الله عبد الله من عبال الله عبال الله عن الله عن الله من الله الله من ا

4714-صعبح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة أ. ذكر البيان بأن معبة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقرونة بسعبة أحديث 7087: سنن ابن ماجه المبقدية أبياب في فضائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العسن والعسين المنتي على بن أبي طالب رضى الله عنهم أحديث 144 : الجامع للترمذي أبواب البناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباب ما جاء في فضل فاطبة رضى الله عنها أحديث 3885: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفضائل ما جاء في العسن والعسين رضى الله عنها أحديث 31543: السعجم الأوسط للطبراني أباب الألف أبياب من اسه إبراهيم أحديث 2554: السعجم الكبير للطبراني أباب العاء على بن أبي طالب رضى الله عنه أبقية أخبار العسن بن على رضى الله عنهما أحديث 2554:

سے بچاؤ (کاسب) ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچائے کاسب ہیں۔ عرب کا کوئی قبیلہ اگران کی مخالفت کرے گاتووہ شیطان کی جماعت قراریائے گا۔

المسلم مينيان الماد بيكن المام بخارى مينية اورام مسلم مينيان الكوقل تبين كيا-

4716\_أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصُرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيَةُ، وَأَبُو الْحَسَنِ آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْيَرِيُّ، قَالاً: حَـدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَخُورِ بُنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا آحْمَدُ بنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيّ الْكَاتِبُ الْبُحَارِيّانِ بِبُحَارَى، قَالاً: حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ مُ حَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحِبُوا اللَّهَ لِمَا يَغُذُوكُمْ بِهِ مِنْ يَعَمِّهِ، وَآحِبُونِي لِحُبِّي اللَّهِ، وَآحِبُوا اَهُلَ بَيْتِي لِحُبِّي

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عباس في فرمات بين رسول الله سَاليَّةُ أي ارشادفر مايا بيونكه الله تعالى منهي تعتين عطا فرما تا ہے،اس لئے اس سے محبت کرواوراللہ کی محبت کے لئے مجھ سے محبت کرداورمیری محبت کے لئے میرے اہل بیت سے محبت

السناد بي المسلم موالية الموالية المسلم موالية الموالية المسلم موالية المسلم موالية الموالية الموا

4717 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْ الْحَسَنِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بُكِيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ الطَّبِيُّ، حَدَّثَنَا ابَانُ بنُ جَعْفِرٍ بْسَنِ تَعْلَىبٍ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ، عَنُ اَبِي نَصْرَةَ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْعُلْزِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لاَ يَبْغَضُنَا اَهُلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ إِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ حضرت ابوسعید خدری دلاشیّه فرماتے ہیں: رسول الله مَثَالِیّتِم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم! جو محص میرے اہل بیت ہے بعض رکھے گا ،اللہ تعالیٰ اسے دوز خ میں ڈالے گا۔

4716–الجامع للترمذي 'أبـواب الـــنـاقـب عـن رسول الله صلى الله عليه وسلب ' باب مشاقب أهل بيث النبى صلى الله عليه وسلس' حديث 3805:السعفيسة الكبير للطبراني 'باب العاّم حسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه' بسقية أخبار العسن بن على رضى اللّه عشهما " حديث2574:شعب المإيهان للبيهقي –معاني الهجبة " حديث434:شعب الإيهان للبيهقي –الرابع عشر من شعب المإيهان وهو باب في حب النبي عديث1365:

4717-صــعيــم أبسن حبسان كتساب إخبساره صلى الله عليه وسلم عن مشاقب الصحابة " ذكسر إسبعساب الخلود فى النار لهبقض أهل بيست الهصطفى صلى الله مديث7088:

العسريم في (سرم) ملدچارم

الله المسلم بينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شخين بينيان المسلم بينية كالمعارك مطابق صحيح بيكن شخين بينات

4718 حَدَّنَا اللهِ مَحَدَّفَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَدَّنَا الْحَلِيلُ بَنُ عُمَرَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بَنُ عُمَرَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بَنُ عُمَرَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بَنُ عُمَرُ بَنِ اللهُ عَنُهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنهُ مَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَنهُ اللهُ حَدَّلَ بِهِ لَذَا الْحَدِيثِ يَوْمَ الْهُمُ عَدِهُ بِسَبُعَةِ الْاَبُعُ عَنهُ اللهُ حَدُلًا اللهُ اللهُ عَدُلًا اللهُ حَدُلًا اللهُ حَدُلًا اللهُ عَدُلًا اللهُ عَدُلًا اللهُ اللهُ عَدُلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُلًا اللهُ ال

هَاذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضرت انس رُفَاعُ فَرَمات بِين رَسُولَ اللّهُ مَثَالِيَّةُ فِي ارشاد فرمايا: مير ب ربّ في مجمع سے مير سے اہل بيت كے حوالے سے بيد عده فرمايا ہے كہ ان ميں سے جوبھی توحيد كومانتا ہو گا اور بيا قربار كرتا ہوگا كہ ميں نے رسالت كے بيغامات دنيا والوں اسكى بينجاد ہے ہيں الله تعالى اس كوعذا البنيس دے گا۔

نوٹ عمر بن سعیدالان کمبیان کرتے ہیں کہ سعیدا بن ابی عروبہ کا انقال جعرات کے دن ہوا اور بیصدیث انہوں نے جمعہ کے ون بیان کی تھی اس کے سات دن بعدوہ مبحد میں انقال کر گئے۔ کچھلوگوں نے کہا: اللہ تجھے اچھی جزاء نہ دے وہ رافضی تھا،اور کچھ لوگوں نے کہا: اللہ تعالی تجھے جزائے خیر دیے، توسیٰ تھا اور تو نے جو سناوہ اداکر دیا۔

ك المسلم بين في الاسناد ب كين امام بخاري بينه اورامام سلم بينية في اس كفل بين كيار

4719 أَخْبَرَنِنَى جَعْفُورُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِى بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: • سَدُعُ اَبَسَنَاءَ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا • مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَاللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ اَهْلِى

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَامِ بَنْ سَعِدِ وَلِلْقَوْاتِ وَالدَكَامِيهِ بَيَانَ لِقَلْ فَرَماتَ مِن جَبِياً بِتَ نازل مولَى نَدُعُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنِاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَآنْفُسَكُمْ (ال عمران: 61) ''ہم بلائیں اینے بیٹے اور تبہارے بیٹے اور اپنی عور تیں اور تبہاری عور تیں اور آپی جانیں اور تبہاری جانیں''

(ترجمه كنزالا يمان، أمام احدرضا)

تورسول الله منافقيم في حضرت على ، حضرت فاطمه ، حضرت حسن اور خضرت حسين بين مين على اور بول السالله يه مير ب

اہل ہیت ہیں۔

الله المعام المام بخارى مينياورامام سلم مينياك معيار كمطابق صحيح بيكن انهول في اس كفل نبيل كيار

4720 أَخْبَرَنِي آخْمَا لُهُ بُنُ جَعُفَو بُنِ حَمْدَانَ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرَاطِيسِتُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْآحُمَسِيُّ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ آبِي إِسْحَاق، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: وَهُوَ آخِذْ بِبَابِ الْكَعْبَةِ مَنْ عَرَفِنِي فَأَنَا مَنْ عَرَفِنِي، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرِّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الا إنَّ مَثَلَ اهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوْحٍ مِنْ قَوْمِهِ، مَنْ رَكِبَهَا لَجَا، وَمَنْ تَخَلُّفَ عَنْهَا غَرِقَ

💠 💠 حضرت ابوذر والنواك دفعه كعبة الله كادروازه پكر كربوك جوجه جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جوہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں ابوذ رہوں، میں نے رسول الله منالی کے میفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم میں میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو نوح عليله كى قوم ميں ان كى تشتى كى تھى ، كەجواس ميں سوار ہو كيا وہ چے گيا اور جورہ كيا وہ غرق ہو كيا۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله منافظ كي صاحبر ادى حضرت فاطمه والناك كفضائل ومناقب

4721 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ: بُنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُدَّيُ فَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ أَنُ يُسَلِّمَ عَلَىَّ لَمْ يَنُزِلُ قَبُلَهَا، فَبَشَّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّكَةُ نِسَاءِ آهُلِ الْجَنَّةِ تَابَعَهُ أَبُو مُرِّيِّ الْآنصارِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بھی بھی زمین پرنہیں آیا تھا، اس نے اللہ تعالی ہے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی (پھر مجھے سلام کہدر) مجھے یہ خوشخری سائی کہ حضرت فاطمه زفافها جنتىعورتول كى سردار ہے۔

اس حدیث کومنہال بن عمرو سے روایت کرنے میں ابومری انصاری نے میسرہ بن حبیب کی متابعت کی ہے۔(جیما کددرج ذیل ہے)

4722 أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ، حَلِّدُتْنَا إِبُو مُرِّيِّ الْانْصَارِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكٌ، فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ لَمْ يَنُولُ قَبْلَهَا ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

الاسناد بي كين ام بخارى رُونية اورام مسلم رُونية في الساد بي كيار كونية المسلم رُونية في الساد بي كيار

4723 مَنَ اَبُوعَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْكَاصَبَهَانِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكِرِیَّا الْاَصْبَهَانِیُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْكِنُدِیُّ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِی الْاَصْبَهَانِیُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْكِنُدِیُّ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِی الْاَصْبَهَانِیُّ، حَدُّفَنَا اللهِ الْكِنُدِیُّ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِی الْاَصْبَهَانِیُّ، عَنْ عَاصِمِ بَنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِي رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَخْبَرَنِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمُحِبُّونَا؟ قَالَ: مِنْ وَرَائِكُمُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَامِدِينَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهُ وَالْعَلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

﴿ ﴿ حضرت على وَالنَّمَ فَرَمَاتَ مِينَ كَهُ رسول اللهُ مَا لَيْهِ أَلَيْهِ أَنِ ارشاد فرمايا: جنت مين سب سے پہلے مين، فاطمه، حسن اور حسين اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَمَ سے مجبت كرنے والے (كب جنت مين آئين گے)؟ اور حسين اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَا لَكُونُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال

المعلم مينديث محيح الاسناد بي كيان امام بخارى مين اورامام سلم ميندي ال وقل نهيل كيا-

4724 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرِ بَنِ يَزِيدَ الْعَدُلُ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَبِى الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ الْعَوَّامُ بَنُ حَوْشَبٍ، عَنُ عَمُرِو بَنِ مُرَّةَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ اَبِى لَيُلَى، عَنْ عَلِي بَنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ رِجُلَهُ بَيْنِى وَبَيْنَ عَنْ عَلِي بَنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ رِجُلَهُ بَيْنِى وَبَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا اَحَذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَقَالَ: يَا فَاطِمَهُ، إِذَا كُنتُمَا بِمَنْ لِتِكُمَا فَسَبِّحَا اللهُ فَاطَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَعَلَّمَ اللهُ عَنْهَا، فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا اَحَذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، إِذَا كُنتُمَا بِمَنْ لِتِكُمَا فَسَبِّحَا اللهُ فَاطَمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَعَلَّمَا مَا نَقُولُ إِذَا اَحَذُنَا مَضَاجِعَنَا، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ الْذَا كُنتُمَا بِمَنْ لِتِكُمَا فَسَبِّحَا اللهُ ثَلَالَةً عَنْهَا، فَعَلَّمَا مَا نَقُولُ إِذَا اَتَذَنَا مَضَاجِعَنَا، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ وَاللهِ مَا تَرَكُتُهَا بَعُدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَالْعَلْمَ فَيْ مَا تَرَكُتُهَا بَعُدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَانَ فِى نَفُسِهِ عَلَيْهِ مَا تَرَكُتُهَا بَعُدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلًا: وَلا لَيْلَةَ صِفِينَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ لَيُلَا وَلِي لَكُ اللهُ عَلَى عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یک بریف اور میرے اور فاطمہ کے درمیان تشریف اللہ مُثانیکا ہمارے پاس تشریف لائے اور میرے اور فاطمہ کے درمیان تشریف فرماہوگئے۔ہم نے عرض کی: جب ہم (سونے کے لئے) بستر پرلیٹیل تو کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ۱۳۳۳ مرتبہ سجان اللہ ۱۳۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔حضرت علی ڈائٹیو فرماتے ہیں: خدا کی شم! اس کے بعد میں نے بہت ہیجات کا بھی ناغیبیں کیا۔ المحمد للہ اور ۳۳ میں پچھاٹی رکھتا تھا اس نے کہا:صفین کی رات بھی بہتیجات آپ نے نہیں چھوڑیں؟ حضرت علی ڈائٹیو نے فرمایا: جی بال میں پچھاڑیں؟ حضرت علی گڑھؤنے نے فرمایا: جی بال ہفین کی رات بھی نہیں چھوڑیں۔

الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ آبِى سَلامٍ، عَنُ آبِى اَسْمَاءَ الْرَّحَبِيّ، عَنُ قُوبَانَ رَضِى الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ آبِى سَلامٍ، عَنُ آبِى اَسْمَاءَ الْرَّحَبِيّ، عَنُ قُوبَانَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ تعالى عَنْهَا وَآنَا مَعَهُ، وَقَدُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ تعالى عَنْهَا وَآنَا مَعَهُ، وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَوَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ اهْدَاهَا إِلَى ابُو حَسَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ اهْدَاهَا إِلَى ابْو حَسَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ الْهَدَاهَا إِلَى الْمِسَلَةَ مِنْ نَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمُ يَقُعُدُ، وَسَلَّمَ: فَاطِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْحَمُدُ فَاطِمَةُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْحَمُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْحَمُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْحَمُدُ اللّهِ الَّذِى نَجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ثوبان رُفَاتِهُ فرماتے ہیں ایک مرتبدرسول الله مَالَیْتُ اسیدہ فاطمہ فِیْف کے پاس تشریف لائے، اس وقت میں بھی رسول الله مَالِیْتُ کے ہمراہ تقا، سیدہ خاتون جنت رُفیانے کے میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، کہنے گئی: یہ مجھے حسن کے والد نے تحذ دیا ہے۔ رسول الله مَالِیْتُوا نے ارشا وفر مایا: کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ ایسی با تیں کہیں کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے اور اس کے گئے آگ کا ہار ہے۔ یہ کہہ کر رسول الله مَالِیْتُوا کھڑے وہاں سے تشریف لے گئے، سیدہ خاتون جنت نے اس ہار کے بدلے ایک غلام خرید ااور اس کوآزاد کردیا۔ اس بات کی اطلاع رسول الله مَالِیْتُوا کی بیٹی تو آپ مَالِیْتُوا نے فر مایا: تمام تعریفیں اس فرات کے لئے ہیں جس نے فاطمہ کوآگ ہے بیچالیا۔

🕄 🕄 به حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین میشدان اس کوفل نہیں کیا۔

4726 مَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْاَدَمِیُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُثْمَانَ الْاَهُوازِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ الْقَيْسِیُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَصْرَمِیُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ غَنَامٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو مُحَمَّدِ بُنِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هُمَ مَكَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَصْرَمِیُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ غَنَامٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدِ الْمُطَرِّزُ، حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ اللهِ عَلَیْ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ فَرَيْتَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ فَرَيْتَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فَاطِمَةَ اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ فَرَيْتَهَا عَلَى النَّا و

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِءِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

این عزت کی ہے اللہ بن مسعود ٹالٹو فرمائے ہیں: رسول اللہ مَالِیْمِ نے ارشادفرمایا: بے شک فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے اللہ تعالی نے ان کی اولا دیر دوزخ کی آگے حرام فرمادی ہے۔

الاسناد بي المسلم مُولِيَّة الاسناد بي كين امام بخارى مُولِيَّة اورامام سلم مُولِيَّة نه اس كوفل مبيل كيار

4727 آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ بَالَوَيْهِ الْعَقِصِيُّ مِنُ آصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْاَعْمَشِ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنُ ابِي صَالِح، عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبْعَثُ الْاَبْيَاءُ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُبْعَثُ الْابُرَاقِ حَطُوهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى نَاقَتِهِ، وَابُعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ حَطُوهَا عِلْدَ اللهُ عَلَى الْبُوافُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَوْمِهِمُ الْمَحْشَرَ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ، وَابُعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ حَطُوهَا عِنْدَ الْقُصَى طَرُفِهَا، وَتُبْعَثُ عَلَى الْمُرامِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت على رفات مين : رسول الله مَالَيْنَام في ارشادفر مايا : قيامت ك دن ايك منادى حجاب ك ييجي سے نداد كا: اے اہل محشر! اپنى نگاميں (ادب سے ) جھكالوتا كه فاطمه بنت محمد (باپرده) گزريں -

المسلم من كالمسلم من كم معارك مطابق صحح بيكن انبول في اس كفل نبيل كيا-

بِالْكُوفَةِ، وَآبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَآبُو اللهِ بُنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَعْدَادَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، وَآبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَآبُو الْحُسَيْنِ بُنُ مَاتِى بِالْكُوفَةِ، وَالْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ بَكَارٍ الصَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلْدِ اللهُ عَلَيْهِ الْسَلامُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاطِمَةَ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُو

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت على رفات مين : رسول الله مَثَاثَيْمُ نے ارشادفر مایا : قیامت کے دن ایک منادی حجاب کے بیچے سے ندادے گا: اے اہل محشر! اپنی نگامیں (ادب سے ) جھالوتا کہ فاطمہ بنت محمد (باپردہ) گزریں۔

الم جناري مين اوم من المام بخاري مين الدين المسلم مين كم معيارك مطابق سيح بيكن انبول في ال ونقل نبيل كيا-

4729 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَـمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ، عَنُ آبِى سَلامٍ، عَنُ آبِى السَّمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَاءَ تِ ابْنَةً هُبَيْرَةَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهَا فَتَخْ مِنُ ذَهَبِ وَسَلَّمَ مِنُ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُوبُ بِيَدِهَا، فَاتَتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثَوْبَانُ: هَذِهِ اهْدَاهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاطِمَةَ وَانَا مَعَهُ، وَقَدُ آخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِّنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ اهُدَاهَا وَسَلَّمَ عَلَى فَاطِمَةُ وَانَا مَعَهُ، وَقَدُ آخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِّنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: هَذِهِ اهُدَاهَا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فَاطِمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ ايَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ ايَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فَاطِمَةُ ايَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ ايَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فَاطِمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ

النَّاسُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَفِى يَدِكِ سِلُسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُعُدُ، فَعَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِى نَجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّادِ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ رسول الله مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ

المعارك بيره بيث امام بخارى بين اورامام سلم بينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيس كيار

4730 حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، وَاخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَلَيّ بْنِ عَلَيْ بْنِ عَلَى اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ، مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ، مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنُ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنُ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنُ عَلِيّ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لِفَاطِمَةً: إِنَّ الله يَعْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرْضَى لِرَضَاكِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ امام جعفر صادق و الله ﴿ امام محمد باقر و الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَى الله الله مَلَّا الله عَلَى الله عَنْها سے فرمایا: بے شک الله تعالی تیری ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا سے راضی ہوتا ہے۔

🕀 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ب كيكن امام بخاري مِينية اورا مام مسلم مِينية نه اس كونقل نهيس كيار

4731 - حَـدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيّ الْفَقِيهُ الشَّاشِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو طَالِبٍ اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ رَجَآءَ الزُّبَيْدِيّ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَـلِيٌّ بُنُ سَعِيْدٍ بُنِ بَشِيْرٍ عَنْ عِبَادٍ بْنِ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَآءَ الزُّبَيْدِيّ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ

الشَّيْسَانِيَّ عَنْ جَمِيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ أُمِّى عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا مِنُ وَرَآءِ الْحِجَابِ وَهِى تَسْالُهَا عَنْ عَلِيّ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا مِنُ وَرَآءِ الْحِجَابِ وَهِى تَسْالُهَا عَنْ عَلِيّ عَلِيّ فَقَالَتْ تَسْالُنِى عَنْ رَجُلٍ وَّاللّٰهِ مَا آعُلَمُ رَجُلًا كَانَ آحَبَّ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ امْرَاتِهِ وَلَا فِي الْارْضِ اِمْرَاقَةً كَانَتُ آحَبَ الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ امْرَاتِهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جمیع بن عمیر بیان کرتے ہیں: میں اپنی والدہ کے ہمراہ ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹھا کے ہاں گیا، میں نے پر دہ کے پیچھے سے ان کی آ وازسی، میری والدہ ان سے حضرت علی ڈاٹھؤ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، تو ام المونین نے فر مایا بتم مجھ سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھ رہی ہو، خدا کی تتم امیس حضرت علی ڈاٹھؤ کے سوااور کسی مخص کونہیں جانتی جورسول اللہ مُثالِق کم کونہیں جانتی جوروئے زمین پران سے زیادہ محبوب ہو۔
سے زیادہ محبوب ہو، اور ان کی زوجہ سے بردھ کر اور کسی خاتون کونہیں جانتی جوروئے زمین پران سے زیادہ محبوب ہو۔

ا المراد المراد على المراد بي من المام بخارى مِينيا ورام مسلم ميلياني الكون أميس كيا-

4732 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَيْهٍ، حَدَّثَنَا السَّعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَيْهٍ، حَدَّثَنَا السَّرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَدَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا، وَقَامَ اللهُ عَالَيْهَا فَاخَذَ بِيَدِهَا، فَقَبَّلَهَا، وَآجُلَسَهَا فِى مَجُلِسِهِ

هاذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المونين حفرت عائشہ فِي فرماتى بين بين نے فاطمہ فَيْ احدادہ رسول الله مَلَا فَيْ کے مشابہ گفتگو کى نہيں سن، اور جب بھى فاطمہ فِيْ احضور عَلَيْهِ كَ پاس آتيں تو آپ ان كوخوش آمديد كتے اور ان كے لئے كھڑے ہوجاتے، آپ عليناان كا ہاتھ تھامتے اور ( فرطِ شفقت ہے ) چوم ليتے اور ان كوا پئى جگہ پر بٹھاتے۔

🟵 🕾 بیحدیث امام بخاری بیشته اورا مامسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

4733 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ دُحَيْمِ الصَّايِغُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ اَبِي الْسُودِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي نُعْمٍ، عَنْ اَبِي الْسُودِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي نُعْمٍ، عَنْ اَبِي الْسُودِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي نُعْمٍ، عَنْ اَبِي السُّحِيدِ النُحُدُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاطِمَهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ، اللهُ مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بنُتِ عِمْرَانَ

هَٰذَا حَدِيثَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، إِنَّمَا تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ آبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اَرْبَعٌ

4732--صميح ابن حبان كثاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة \* ذكر إخبار البصطفى صلى الله عليه وسلم فاطبة أشما أول لاحق \* حدبث7063:السسنس الكبرى للبيهقى كتاب النكاح \* جسساع أبـواب الترغيب فى التكاح وغير ذلك \* باب ما جاء فى قبلة الرجل ولده \* حديث12699 : \* ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری زلاتی فرمات ہیں: رسول الله مَنگاتیم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ زلاقاتمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تا ہم حضرت مریم بنت عمران ناتھا کی جوفضیلت ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔

ابوموی کے حوالے سے نبی اکرم منافیظ کا میر رانقل کیا ہے کہ تمام کا ننات کی عورتوں میں سب سے افضل چارعورتیں ہیں۔

4734 حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَدُّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَدُّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنُ مَعْفَرٍ الرَّاهُ وَيَعْبُ اللهِ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ شُخِنَةٌ مِنِّى يَبْسُطُهَا، وَيَقْبَضُنِى مَا يَقْبَضُهَا

هَلَوْا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت مسور بن مخر مد ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُلٹی ہے ارشاد فرمایا: فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جو چیز اس کوخوش کرے مجھے بھی اس سے خوثی ہوتی ہے اور جو چیز اس کو تکلیف دے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

الاسناد بي كين امام بخاري مينياورامام سلم مينيان اس كفل نهيس كيا-

4735 حُدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ الْاَسُودُ بُسُنُ مَحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ الْاَسُودُ بُسُنُ مَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النِّسَاءِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ اَحَبُّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ، وَمَنِ الرِّجَالِ عَلِيٌ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

السنادب كفل بين كيار المسادب كيان امام بخارى بين المام مسلم بينا في الساد المام كيار

4736 حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُوسُفُ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤُمِنِ بُنُ عَلِيٍ اللهِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، وَاللهِ مَا رَايَتُ اَحَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، وَاللهِ مَا رَايَتُ اَحَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، وَاللهِ مَا كَانَ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اَبِيكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، وَاللهِ مَا كَانَ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اَبِيكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، وَاللهِ مَا كَانَ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اَبِيكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، وَاللهِ مَا كَانَ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اَبِيكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا المح حضرت عمر المانية سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے

فاطمہ! خدا کوشم! میں نے تجھ سے زیادہ کسی کورسول الله منگالیا اُم کامجوب نہیں پایا اور خدا کوشم! تیرے والدسے بڑھ کرمیں کسی سے محت نہیں کرتا۔

٣٤٠٠ يومديث الم بخارى بُوَهَ اورامًا مسلم مُوَهَ كُمعيار كِمِطابِق حَجَ الا سناد بِ يكن انهول في الكُوهَ في الآخ حَدَّنَنَا عُقَبَهُ عَمْدِ والسَّمَّاكُ، وَابُو اَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ قَالاَ: حَدَّنَنَا عُقْبَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعَوِيُّ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ سِنانِ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ رُويَهِم، قَالَ: سَمِعُتُ ابَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزَاةٍ آوُ سَفَرٍ آتَى الْمَسْجِد، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ثَنَى بِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ يَاتِى ازُواجَهُ، رَجَعَ مِنْ غَزَاةٍ آوُ سَفَرٍ آتَى الْمُسْجِد، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ثَنَى بِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ يَأْتِى ازُواجَهُ، وَعَيْنَاهَا تَبْكِى، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ مَا وَجَعَ مِنْ غَزَاةٍ آوُ سَفَرٍ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ يَكُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ يَلُهُ مَا وَعَلْمَ اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ فَالُهُ وَعَيْنَاهَا تَبْكِى، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ مَا يُسَلِي اللهُ عَنْ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى ظَهُرِ الْآرُضِ بَيْتُ مَدَرٍ، وَلا شَعَرٍ إِلّا اذَخَلَ اللهُ بِهِ عِزًّا اوَ ذُلا حَتَى يَبُكُ عَلْدُ بَلَعُ اللّيلُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابونغلب حَتَى وَالْمَا وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ

😯 🕃 بیحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشیاورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

4738 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاصِلُ ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، اِمُلاء عُرَّةَ ذِى الْقَعُدَةِ سَنَةَ اثْنَتَى وَارْبَعُمِانَةٍ، حَدَّثَنَا ابُو الْحُسَيْنِ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكْرَمٍ بُنِ آجِى الْحَسَنِ بُنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ عِيسَى الصَّفَّارُ الْعَسْكِرِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ حَرُبٍ، عَنِ مُسلِمُ بُنُ عِيسَى الصَّفَّارُ الْعَسْكِرِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ حَرُبٍ، عَنِ الرَّهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَانِي الرَّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَانِي

جِسْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَفَرُ جَلَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَاكَلْتُهَا لَيْلَةَ اُسْرِى بِى، فَعَلِقَتُ حَدِيجَةً بِفَاطِمَةَ، فَكُنْتُ إِذَا اشْتَقُتُ اللَّى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شِمِمْتُ رَقِبَةَ فَاطِمَةَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الْاسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَشِهَابٌ بُنُ حُرُبٍ مُحَهُولٌ وَالْبَاقُونَ مِنْ رُواتِهِ ثِقَاتُ

﴾ ﴿ حضرت سعد بن ما لک رٹائٹزہ فرماتے ہیں: رسول الله سُکَائِیْکُم نے ارشاد فرمایا: معراج کی رات حضرت جرائیل علیها میرے پاس جنت کا ایک پھل لائے، میں نے اس کو کھایا،حضرت خدیجہ زٹائٹانے اس (کاباقی ماندہ) فاطمہ زٹائٹا کے گلے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ مجھے جب بھی جنت کی خوشبوسونگھنے کا شوق ہوتا تو میں فاطمہ ڈٹائٹا کا گلاسونگھ لیتا۔

کی پیر حدیث غریب الاسناد والمتن ہے اور شہاب بن حرب مجبول راوی ہیں تاہم اس کے علاوہ اس روایت کے تمام راوی ثقة ہیں۔

4739 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ السَمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ قُعَيْسٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا، انّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ النَّاسِ عَهُدًا بِهِ فَاطِمَةَ، وَإِذَا فَلِمَ مَن سَفَوٍ كَانَ آخِرُ النَّاسِ عَهُدًا فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا الخَبرَنِيهِ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سَفَوٍ كَانَ آوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا الخَبرَنِيهِ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلاءِ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي الْمُعْلِقِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي ابْرُاهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي الْمُعْرِقِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي الْمُعْلِقِ الْعَلاءِ عَلَى السَّعِيمِ غَيْرَ ابْرَاهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي الْمُعْمَلِي عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَا لِي الْمُعْلِي عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِذَا لِي الْمُعْلِي وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْرَ الْمُولِي الْمُعْلِي عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بن عمر وَ الله على عَمر وَى ہے كہ نبى اكرم مَن الله علامت كريم تھى كەآپ جب بھى سفر پرروانہ ہوتے تو آپ )سب سے آخرى ملاقات حضرت فاطمہ وَلَهُوْا ہے كرتے اور جب سفر ہے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ وَلَهُوْا ہے ملاقات فرماتے۔

ایک اور روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے اور اس میں مزید بیالفاظ بھی ہیں: نبی اکرم سیّدہ فاطمہ سے بیفر مایا کرتے تھے: ''میرے ماں باپتم پر قربان ہوں''۔

ابرابيم قعيس كعلاوه اس روايت كتمام راوي متندين

4740 انْحَبَرَنِيهِ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيْمِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْحَمَّدِ بَنُ الْعَلَاءِ الْحَمِيّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا يَسْحِيى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَة عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اِبُرَاهِيْمَ قُعَيْسٌ فَذَكَرَ بِالْبَصْنَادِهِ نَسْحُوهُ وَزَادَ فِيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكَ آبِى وَأُمِّى رُوَاةُ هَٰذَا الْحَدِيْثِ عَنُ السَّعَادِهِ فَى الصَّحِيْح غَيْرُ اِبْرَاهِيْمَ قُعَيْسٌ آخِرِهِمْ فِى الصَّحِيْح غَيْرُ اِبْرَاهِيْمَ قُعَيْسٌ

💠 💠 علاء بن مستب نے بھی ابراہیم تعیس کے حوالے سے بھی اس طرح کی حدیث نقل کی ہے تا ہم اس میں مجھالفاظ

کا صافہ بھی ہے۔ نبی اگرم سیدہ فاطمہ سے بیفر مایا کرتے تھے:''میرے ماں باپتم پرقربان ہوں''۔ ابراہیم قعیس کےعلادہ اس صدیث نے تمام راوی صحیح کے درجہ کے ہیں۔

اللَّهِ عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَالِشَهُ وَسِيَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهَا، اَنَّ اللَّهُ عَنُهَا، اَنَّ اللَّهُ عَنُهَا، اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَهُوَ فِى مَرَضِهُ الَّذِى تُوُقِّى فِيهِ: يَا فَاطِمَةُ، اَلا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُونِى سَيِّدَةَ نِسَاءِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَهُوَ فِى مَرَضِهُ الَّذِى تُوُقِّى فِيهِ: يَا فَاطِمَةُ، اَلا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُونِى سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ الْعَالَمِينَ، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الاِمَّةِ، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

﴿ ﴿ اَمِ الْمُومَنِينَ حَفِرت عَا نَشَهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

الله المسلم میشد نے اس کواس طرح نقل نہیں کیا۔

4741 مَنْ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ تَسْالُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: الَّذِي جِنْتِ تَطُلُبِينَ اَحَبُ اِلَيْكِ اَمْ خَيْرٌ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ تَسْالُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: الَّذِي جِنْتِ تَطُلُبِينَ اَحَبُ اِلَيْكِ اَمْ خَيْرٌ مِنْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْالُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: اللّهِ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللهُ عَرْبِ السَّمَاوَاتِ، وَرَتِ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءً إِنْ وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبِ الْعَوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء الْمَا وَالْقُرْآنِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء الْمَاهِ وَالْفَرْآنِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء الْمَاهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَالْمَاهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْفَقُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ لَيْ مِي صِدِيثُ اما مِ بَخَارِي مُعَيَّدُ اوراما مسلم مِيَّالَيْ عَمِعار كِمطابِق صِح بِيكن انهول نے اس كوقل نبيل كيا۔ 4742 اَحْبَرَنِي اَبُو النَّصُو مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا

وَضَّاحُ بُنُ يَحْيَى النَّهُ شَلِىٌ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثُمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اللهِ بَنِ عُشَمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا، قَالَتِ: اجْتَمَعَ مُشُوكُو قُرَيْشٍ فِى الْحِجَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: يَا بُنَيَّةُ اسْكُنِى، ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَيْهُمُ الْمَسْجِدَ، فَرَفَعُوا رُءُ وُسَهُمْ، ثُمَّ نَكَسُوا، فَاخَذَ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابٍ فَرَمَى بِهَا نَحُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَمَا اصَابَ رَجُلا مِنْهُمُ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدُر

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الاسناد بي كين امام بخارى مُنسلة اورامام سلم مِنسلة في الساد المراه مسلم مِنسلة في الساد المراه الم

4743 اخُبَونِي آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الذَّهُلِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ اللهِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ اللهِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ اللهِ عَلَمُ بُنُ صَالِحِ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيَّ بُنَ آبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ، وَامَرَهُ أَنْ لا يَذْخُلَ عَلَى فَاطِمَةَ حَتَّى يَجِيئَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ طَالِبٍ، وَامَرَهُ أَنْ لا يَذْخُلَ عَلَى فَاطِمَةَ حَتَّى يَجِيئَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

السناد بي السناد بي كين امام بخارى مُنسينا ورامام سلم مِنسيني اس كُوفَل مُبين كيا-

4744 حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آبِى دَارِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السَّهُ دِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرُبٍ، عَنُ آبِى الْجَحَّافِ، عَنُ جُمَيْعِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَخَلُتُ مَعَ عَمَّتِى عَلَى عَالِشَهَ دَضِىَ اللهُ عَنُهَا، فَسُئِلَتُ: اَتُى النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتُ: فَاطِمَهُ، عَلِيْشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، فَسُئِلَتُ: اَتُى النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتُ: فَاطِمَهُ، قِيلَ: فَمَنِ الرِّجَالِ؟ قَالَتُ: زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُهُ صَوَّامًا قَوَّامًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جمیع بن عمیر رہ النظافر ماتے ہیں: میں اپی چھوپھی کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ بڑ ہونے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا: رسول الله منافیلیم کوسب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ انہوں نے جواب دیا: فاطمہ بڑ ہوا۔ ان سے پوچھا گیا: مردوں میں سے؟ انہوں نے فرمایا: ان کے شوہر میں نے ان کوروزہ داراور شب زندہ دار پایا۔

🟵 🕄 بیرحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

4745 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيَّ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، اَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسُبُكَ مِنِ عَبُدُ اللهُ عَنُهُ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسُبُكَ مِن نِسَاءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسُبُكَ مِن نِسَاءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مُعَمَّدٍ نِسَاءَ اللهِ عَمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَاةُ فِرْعَوْنَ، وَحَدِيجَةُ بِنْتُ خُويَلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ هَذَا اللهِ اَحْمَدُ بُنِ حَنُبَلٍ هَكَذَا

الله المعرف السوالية المراس ال

- (۱) مریم بنت عمران۔
- (۲) آسيه زوجه فرعون ـ
- (٣)خدىجەبنت خويلد ـ
  - (۱۲) فاطمه بنت محمه
- المعام احمد بن طنبل ميل بيروايت اس طرح موجود بـ

4746 وَاخْبَرُنَاهُ أَبُو بَكُو الْقَطِيعِيُّ فِى فَصَائِلِ اَهْلِ الْبَيْتِ تَصْنِيفُ آبِى عَبُدِ اللهِ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَبُدُ اللهِّ عَنْهُ اللهِّ عَنْهُ اللهِّ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَسْبُكَ مِنُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ: مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ الْمُرَاةُ فِرْعَوْنَ، وَخَدِيجَةُ بِنُتُ خُويُلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِذَا اللَّفُظِ فَإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسُبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعُالِمِينَ يُسَوِّى بَيْنَ نِسَاءِ الدُّنْيَا

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لك و الشؤيان كرتے ميں: نبى اكرم مُنَافِيَّا نے ارشاد فرمایا: كائنات كى عورتوں ميں سے تجھے جار عورتيں كافى ميں۔

- (۱)مریم بنت عمران به
- (۲) آسيه زوجه فرعون ـ
- (۳)غدىجەبنت خويلد ـ

4746-ابس حبسان كتساب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة ' ذكر فياطسة الزهراء ابنة البصطفى صلى الله عليه وسلم ودمنى عنها ' مديث 1706:الجامع للترمذی ' أبدواب السناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم ' باب فضل خديجة رضى الله عنها أحديث 3893:الآجاد والبشائى لابن أبى عاصم –فاطبة ' حديث 2618:مشكل الآثار للطعاوى 'باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله عليه السلام في ' حديث 1277:مسنند أحديث حنبل -ومن مسند بنى هاشم ' مسنند أنسس بن مسالك رضى الله تعالى عنه ' حديث 12173:مسنند أبى يعلى البوصلى –قتادة ' حديث 2958:البعجم الكبير للطبراني 'باب الياء ' ما انتهى إلينا من مسند النساء اللاتى روين عن ربول الله – ومن مناقب فاطبة رضى الله عنها ' حديث 18822:

#### (۴) فاطمه بنت محمه

الم بخاری بر مین اورام مسلم بر الله کار کرد کرد اورام مسلم بر الله کار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو ان الفاظ کے ہمراہ بیان نہیں کیا اور حضور علیا کا میفر مان ' مجھے عالمین کی عورتوں میں سے کافی ہیں' مید نیا کی عورتوں کو بھی شامل ہے۔

مَعْدَدُ مَوْلَى بَنِى هَاشِمْ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَدٍ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَمُّ بَكُرِ بِنْتُ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْمِسُورِ ، أَنَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ مَسَنِ بُنَ حَسَنٍ يَحُطُبُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُلُ لَهُ فَلْيَقُانِى فِى الْعَتَمَةِ ، قَالَ : اَمَا بَعُدُ ، وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنُ نَسَبٍ وَلا سَبَبٍ وَلا صِهُرٍ مَهُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ بَضَعَةٌ مِنِى يَعُطُبُ اللَّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلا سَبَبٍ وَلا صِهُرٍ اَحْبُ اللَّهِ اللهِ مَلْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنِى يَقُبِضُنِى مَا يَشَبِكُمْ وَصِهُرِكُمْ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنِى يَقْبِضُنِى مَا يَشْهُ فَي وَصِهُرِي ، وَعِنْدَكَ ابْنِتُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنِى يَقْبِضُنِى مَا يَشْهُ عُلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ : فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنِى يَقْبِضُنِى مَا يَشْهُ عَلَى وَسَبَعِى وَصِهُرِى ، وَعِنْدَكَ ابْنِتُهَا وَلَوْ وَيَهُ مِنْ فَالَ اللهِ مَا لَقَيَامَةٍ تَنَقَطِعٌ غَيْرَ نَسَبِى وَسَبَبِى وَصِهُرِى ، وَعِنْدَكَ الْمِنْتُهَا وَلَوْ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَى وَصِهُرِى ، وَعِنْدَكَ الْمِنَةُ اللهُ وَلَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَبَى وَسَبَبِى وَصِهُرِى ، وَعِنْدَكَ الْمِنْتُهُ اللهُ وَلَالَ وَلَوْ مَا لَوْلَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

انہوں نے اس کے کئے گا کہ وہ مجھے عشاء کے وقت مل لیں، چنا نچہ حضرت حسن بن حسن عشاء کے لئے پیغام بھیجا،انہوں نے جوابا کہا:ان سے کہنے گا کہ وہ مجھے عشاء کے وقت مل لیں، چنا نچہ حضرت حسن بن حسن عشاء کے وقت ان سے ملاقات کے لئے گئے حضرت محور اللہ تعالیٰ کی حمد وشاء بیان کرنے کے بعد ہولے: خدا کی فتم ! تہمارے نسب تہمارے سبب اور تہمارے ساتھور شتہ داری سے براہ کر میری نظر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ مثالی کے فرمایا ہے ' فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہوا س کی تعلیف سے بھے تو کیف ہوتی ہے۔اور قیامت کے دن تمام نسب ختم ہوجا کی گے سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میری رشتہ داری کے جبکہ تمہارے ہاں پہلے سے ان کی صاحبز ادی موجود ہے آگر میں اپنی بیٹی کا میں میں کے دن تمام نسب ورمیری رشتہ داری کے جبکہ تمہارے ہاں پہلے سے ان کی صاحبز ادی موجود ہے آگر میں اپنی بیٹی کا میں کے حدود ہے آگر میں اپنی بیٹی کا میں کے معذرت کر لی۔

و المسلم میشد نے اس کو السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

4748 حَدَّثَنَا اَبُو اَكُو مُحَمَّدُ اِنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اِنُ الْفَصَٰلِ الْبَحَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ اِنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ اِنُ سَلَمَةَ، اَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ، وَعَلِى اللهُ عَنْهَا سِتَّةَ اَنْسِ أَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولُ اللهُ عَنْهَا سِتَّةَ اَشْهُ إِذَا خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ اللهُ عَنْهَا سِتَّةَ اَشْهُ إِذَا خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ اللهُ عَنْهَا سِتَّةَ اَشْهُ إِذَا خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ السَّلهُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابٍ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا سِتَّةَ اَشْهُ إِذَا خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ السَّلهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَمُرُ بِبَابٍ فَاطِمَةً وَضِى اللهُ عَنْهَا سِتَّةَ اَشْهُ إِذَا خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ السَّلهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا سَلَّةً وَاللهُ اللهُ الله

هِ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفانیت مروایت ہے کہ چھ ماہ تک (بیسلسلہ رہا کہ)رسول الله مَالْقَیْم جب نماز کے لئے حضرت فاطمہ رفانیا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو یوں آواز دیتے ہوئے گزرا کرتے تھے"اے گھر والونماز پڑھو،اللہ تو یہی

جا ہتا ہے،اے نبی کے گھر والو کہتم سے ہرنا پا کی دور فر مادےاور تہمیں پاک کرکے خوب تھرا کردے۔ ﷺ پہر مسلم ہیں ہے۔ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین ہیں ہے۔ اس کو قاضہیں کیا۔

4749 آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَوِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا يَحُيَى بُسُ زَكَوِيَّا بُنُ آبِى زَائِدَةَ، آخُبَرَنِى آبِى، عَنِ الشَّعُبِيِّ، عَنُ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَطَبَ عَلِى ابْنَةَ آبِى جَهُلِ اللَّى عَبِهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آعَنُ حَسَبِهَا تَسُالُنِى؟ قَالَ عَلِى قَلَ عَلَيْ قَدُ مَسَبِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آعَنُ حَسَبِهَا تَسُالُنِى؟ قَالَ عَلِى قَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آعَنُ حَسَبِهَا تَسُالُنِى؟ قَالَ عَلِى قَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آعَنُ حَسَبِهَا تَسُالُنِى؟ قَالَ عَلِى قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آعَنُ حَسَبِهَا تَسُالُنِى؟ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا آحُسِبُ إِلَّا وَآنَهَا تَحْزَنُ آوُ تَجْزَعُ، وَلا آحُسِبُ إِلَّا وَآنَهَا تَحْزَنُ آوُ تَجْزَعُ، فَقَالَ عَلِى اللهُ عَلِيْ فَا عَلَى عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ عَلَيْهُ وَسُلُومَ وَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا عُلْمَالًا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ ع

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

حضرت سوید بن غِفلہ بیان کرتے ہیں : حضرت علی ابن ابی طالب بڑا تو نے اپنے بچیا حارث بن ہشام سے ابوجہل کی بیٹی کارشتہ مانگا،اوراس سلسلہ میں نبی اکرم مُٹا اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ آپ ملیہ نے فرمایا: کیاتم مجھ سے اس کی خاندانی شرافت کے بارے میں یو چور ہے ہو؟ حضرت علی بڑا تو نے کہا: میں ان کی خاندانی شرافت کو جانتا ہوں ، آپ سے یہ یو چھنا چا ہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ آپ ملیہ نے فرمایا نہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے (تمہارے اس ممل طرف سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ آپ ملیہ ایسا کوئی اقدام نہیں کروں گا جو آپ کو تکلیف دے۔

جی جدیث امام بخاری بیشد اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کواس سند کے ہمراہ بیان نہیں کیا۔

4750 عَدَّنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَآخُبَونَ الْحَمَدُ بُنُ جَعُهُو الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَأَخْبَونَ اللهِ بُنُ آخُهِ وَمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدُّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَخُبَونَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَدَّ اللهِ مَكَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ آبِى جَهُلٍ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوحظلہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے ایک باشندے نے بیان کیا: '' کہ حضرت علی بڑاتھ نے ابوجہل کی بیٹی کے خطرت ابوجہل کی بیٹی کے جوتے ہوئے انکار کردیا کہ ہم رسول اللہ مٹائیڈ کی بیٹی کے جوتے ہوئے اس کا کاح تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس بات کی خبر رسول اللہ مٹائیڈ تک پنچی تو آپ بڑاتھ نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا حسب میں نے اس کو تگلیف دی۔ جسم کا حسب جس نے اس کو تگلیف دی۔

ُ 4751 ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهْلِ بُنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا ٱبُّـوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَبُ ابْنِ آبِى مُلَيُكَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ ابْنَةَ آبِى جَهُلٍ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُؤُذِينِي مَا آذَاهَا وَيُنْصِئِنِي مَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن الزبير والتوزيان كرتے ميں كەحفرت على والتونيال كى بينى كا (رشته ما تكنے كا) ذكر كيا، يه بات رسول الله مَا الله مَا الله مَا يَنْ الله عَلَيْهِ مِنْ أَلَي مِلْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا يَا بِعَلَى الم تکلیف ہوتی ہاورجو چیزان کوسکون دیتی ہاس سے مجھے سکون ماتا ہے۔

🕏 🕄 بیرحدیث امام بخاری رئیشیاورامام سلم رئیسیا کے معیارے مطابق سیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفقل نہیں کیا۔

4752 أَخْبَرَنِي آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْلِم، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ حَاتِيمِ بُنِ وَرُدَانَ، حَدَّثِين آبِي، حَدَّثِين آيُّوب، عَنُ آبِي يَزِيدُ الْمَدَنِيّ، عَنْ آسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْس، قَالَتْ: كُنتُ فِي ذِفَافِ فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ٱصْبَحْنَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ، فَقَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ، ادْعِي لِي آخِي، فَقَالَتْ: هُوَ آخُوكَ وَتُنْكِحُهُ، قَالَ: نَعَمُ، يَا أُمَّ آيُمَنَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ، فَنَصَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْعِي لِي فَاطِمَة، قَالَتْ: فَجَاءَ تُ تَغْثُرُ مِنَ الْحَيَاءِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُنِي، فَقَدْ أَنْكُحْتُكِ آحَبَّ اهُلِ بَيْتِي إِلَىَّ، قَالَتْ: وَنَسَضِحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآى سَوَادًا بَيْنَ يَكَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَلَا؟ فَقُلْتُ: آنَا ٱسْمَاء ُ قَالَ: ٱسْمَاء بِنْتُ عُمَيْسٍ؟ قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: جِنْتِ فِي زِفَافِ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، فَدَعَا لِي

الله من اساء بنت ميس في فافر ماقى بين بين رسول الله منافية كل صاحر ادى حضرت فاطمه في فناك شب عروى ك موقع پران کے گھرموجو قصیل، جب صبح ہوئی تو نبی اگرم مُلافیظ دروازے پرتشریف لائے اور فرمایا:اے ام ایمن میرے بھائی کو 4751–صبعيبح مسيلس كتساب فيضباشل الصغابة رضى الله تعالى عنريث بساب فيضياشل فياطبية بسنت النبي عليها الصلاة والسلام حديث 4588 مُستسَخَرَج أبى عوائة سمبتداً كتاب النكاح وما يشاكله " بساب ذكر الغبر السبيح لوالدالبراة أن يبتنع من الإذن لزوج حَدِيثَ 3437:صبحيح ابسن حبسان كتساب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مشاقب الصحابة " ذكسر أسى البعاص بن الربيع رضى الله عنه حديث 7169:البجامع للترمذي "أبسواب السينساقيب عين رسول البله صلى الله عليه وسليم" باب ما جاء في فضل فاطبة رضي الله عشريا حديث 3884 مصنف عبد الرزاق الصنعائي كتاب الطلاق باب الغيرة حديث12840 مصنف ابن أبي ثيبة كتاب الفضائل ما ذكسر في فضل فاطبة رضى الله عشها ابنة رمول اللَّه \* حديث 31631:السنن الكبرى للبِّساني كتاب البناقب \* جناقب أصعاب رسول الله صيلى البلَّية عليه وسلَّم من السهاجرين والأنصار – مَثاقب فاطبة بنت َّرسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله أ حديث 809٪ مشكل الآشار ليلط حياوي باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه " حديث4359:مستند أحيد بن حنبل أول مستند للوفيين" حنديث البسورين مفرمة الزهرى أحديث 1855؛ البسعر الزخار مسند البزار - ومبا روى على بن زيد أ حديث465؛ استعبد الكب للطبراني --من أسَبَه عبدالله' ومنا أستد عبدالله بن عبر رضي الله عشهبا – عبدالله بن أبي مليكة \* حديث 3701 ؛

المير في پاس بلاؤ - انهوں في كہا: وہ تمهارا بھائى ہے؟ جبكہ آپ نے (اپنی بیٹی سے ساتھ) اس كا نكاح كيا ہے - آپ فرمايا: بی اس اے ام ایمن - اس اثناء میں حضرت علی بی الثنی ہی آگئے، نبی اكرم سَلَّاتِیْلُم نے ان كے جسم پانی كا چھینامارتے ہوئے وعائے خير دی اور فرمایا: فاطمہ کومیر ہے پاس بلاؤ - ام ایمن فرماتی ہیں: حضرت فاطمہ بی اس اس اس اس بولی آئیں، رسول الله سَلَّاتِیْلُم الله سَلَّاتِیْلُم الله سَلَّاتِیْلُم الله سَلَّاتِیْلُم الله سَلَّاتِیْلُم الله سَلَّاتِیْلُم والله سَلَّاتِیْلُم کی ہوئے موجی میں ہوں الله سَلَّاتِیْلُم کی شب عروی میں گئ تھی؟ میں نے کہا: (بی ہاں) میں اساء بنت عمیس ہوں - آپ نے بوچھا: کیا تم فاطمہ بنت رسول الله سَلَّاتِیْلُم کی شب عروی میں گئ تھی؟ میں نے کہا: بی ہاں کیں اساء بنت عمیس ہوں - آپ نے بوچھا: کیا تم فاطمہ بنت رسول الله سَلَّاتِیْلُم کی شب عروی میں گئ تھی؟ میں نے کہا: بی ہاں ۔ تو آپ مالی نے میر بے لئے بھی دعافر مائی -

حَدَّقَنَا السَّرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَ قَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمَعِنَهَ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، حَدَّتَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّقَنَا الْعَبَّالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَة أُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَائِشَة أُمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ فَاطِمَة، وَكَافَتُ إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَة، وَكَافَتُ إِذَا دَحَلَتُ عَلَيْهِ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَتُ اللهُ مَسَتَعَبِلهَا وَاجَدَ بِيَلِهَا فَاجُلَسَها فِى مَجُلِسِهِ، وَكَانَتُ هِى إِذَا دَحَلَتُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَتُ اللهِ مُسُتَعَبِلهَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَتُ اللهِ مُسُتَعَبِلَةً وَقَبَلَتُ يَدَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَتُ اللهِ مُسُتَعَبِلَةً وَقَبَلَتُ يَدَهُ

﴿ هَلُوا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله المراجي المام بخاري مِنْ الله المسلم مِنْ الله كمعياد كمطابق سيح بيكن انبول في اس كوفل نبيل كيا

4754 - آخَبَرَنَا أَبُو بَكُو آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَوْنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِى الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ آحُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ: اَتَدُرُونَ مَا هِذَا؟ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفُضَلُ نِسَاء اَهُلِ الْجَنَّهِ اَرْبَعَةُ خَدِيجَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ، الْحَدِيتَ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله معلام عبدالله بن عباس والمنافر ماتے ہیں رسول الله مالين الله مالين پر چارلكيريكين پر فرايا تمهين معلوم ب

کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کی:اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔رسول اللہ مُناﷺ نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل چارعورتیں ہیں(۱) خدیجہ بنت خویلد (۲) فاطمہ بنت مجمد (اس کے بعد کممل حدیث بیان کی)

ك كا يه حديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم بينية في اس كوفل نهيس كيا-

4755 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ حَيَويُهِ بُنِ الْمُؤَمَّلِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، آنَا عَبُد الرَّزَّاقِ بُنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَى اَبِى، عَنُ مِينَاءَ بُنِ اَبِى مِينَاءَ مَوُلَى عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: خُدُوا عَنِى عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: خُدُوا عَنِى قَبُلَ اَنُ تُشَابَ الْآحَادِيثُ بِالابَاطِيلِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آنَا الشَّجَرَةُ وَقَاطِمَةُ فَيُلَ اَنُ تُشَابَ الْآحَادِيثُ بِالابَاطِيلِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آنَا الشَّجَرَةُ وَقَاطِمَةُ فَرُعُهَا، وَعَلِي السَّجَوةِ فِي جُنَّةٍ عَدُنٍ، وَسَائِرُ فَمُوتُهُا، وَعَلِي الشَّجَرَةِ فِي جُنَّةٍ عَدُنٍ، وَسَائِرُ فَمُوتُهُا، وَالْحُهُا، وَاصُلُ الشَّجَرَةِ فِي جُنَّةٍ عَدُنٍ، وَسَائِرُ وَسَائِرُ السَّجَاقُ الدَّبَيِّ صَدُوقٌ، وَعَبُدٌ الرَّزَاقِ، وَابُوهُ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَاللهُ وَلَيْ السَّعَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَاللهُ وَسَلِّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَاللهُ

کی بیمتن شاذ ہے۔اورا گربات واقعی الی ہی ہے تواسحاق الد بری صدوق ہیں اور عبدالرزاق اوراس کا والداوراس کا دادا ثقة ہیں۔اور عبدالرحمٰن بن عوف را گلئظ ہے آزاد کردہ غلام میناء نے نبی اکرم مُثَالِّیُؤُم کی صحبت پائی ہے اور آپ مالیا کے فرامین سے ہیں۔واللہ اعلم

الْحَارِثِ النَّيْسَابُوْرِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَهُرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلُمَةُ بِنَ الْفَقِيهُ بِمَرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْحَارِثِ النَّيْسَابُوْرِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَهُرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلُمَةُ بُنُ الْفَصْلِ الْاَبُرَسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا انَّهَا كَانَتُ إِذَا ذَكَرَتُ السَّحَاقَ عَنْ يَحْدِي بُنِ عِبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا انَّهَا كَانَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا رَآيَتُ آحَدًا كَانَ آصُدَقَ لَهُ جَةً مِنْهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا فَاطِمَةَ بُنَتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا رَآيَتُ آحَدًا كَانَ آصَدَقَ لَهُ جَةً مِنْهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا رَآيَتُ آحَدًا كَانَ آصَدَقَ لَهُ جَةً مِنْهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا هُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه

 عَلَيْ يَعْدُ يَوْ يَعْدُ يَا اللهِ الْفَضِلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، وَابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَتَّاب، وَابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَتَّاب، وَابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنُ بَكَارٍ الصَّبِيُّ، بَنُ اَبِي دَارِمِ الْمَحَافِظُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنُ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ حَمْدَانَ، حَدَّثَنَا الْمَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا الْمَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ بَيَانَ، عَنِ الشَّغِيقِ، عَنُ ابِي جُحَدُفَةَ، عَنُ الْبُصِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا اَهُلَ الْجَمْعِ عُضُوا الْبَعْمِ وَسَلَّمَ ، فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضُرَاوَانِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضُرَاوَانِ قَالَ الْبُو مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضُرَاوَانِ قَالَ الْبُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيُطَتَانِ خَضُرَاوَانِ قَالَ الْبُو مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضُرَاوَانِ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمُوا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَصُرَاوَانِ قَالَ الْمُ عَمْرَاوَانِ قَالَ لِي الْهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَمُرُ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَصُرَاوَانِ قَالَ الْمُ عَمْرَاوَانِ قَالَ الْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُومِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمْرًا وَانِ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل محشرا پی اکرم مُلَّاتِیْم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل محشرا پی نگاہوں کو جھکالوتا کہ فاطمہ بنت رسول الله مُلَّاتِیْم (کی سواری باپردہ) گزرے، چنانچہ آپ سبزرنگ کی دوبردی چادریں اوڑ ھے گزرجا کمیں گیس، ابوسلم کہتے ہیں: ابوقلا بہنے مجھے بتایا کہ عبدالحمید کہتے ہیں کہ (اس حدیث میں سبزی بجائے) دوسرخ چادروں کا ذکر ہے۔

😅 🕄 بيرجديث ميح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِينية اورامام مسلم مِينية نے اس كوفل نہيں كيا۔

وَكُرُ مَا ثَبَتَ عِنْدُنَا مِنْ اَعْقَابِ فَاطِمَةً وَوِلاَدَتِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَلَمَ اللَّهُ عَنْهَا حضرت فاطمه فَيْ فَهَا كَى ولا دت اوران كى اولا دكوالے سے جواحادیث ہمارے نزدیک ثابت شدہ ہیں'ان كا ذکر

4758 حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ اِبُوعَةً وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعَةُ وَالْمُ عَنْهَا وَلَدَتْ حَدِيْجَةُ وَضِى الله عَنْهَا قَالَ وَلَدَتْ حَدِيْجَةُ وَضِى الله عَنْهَا لِلهُ عَنْهَا وَلَدَتْ حَدِيْجَةُ وَضِى الله عَنْهَا لِلهُ عَنْهَا وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمَةُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عُلَامَيْنِ وَارْبَعَ نِسُوَةٍ الْقَاسِمُ وَعُبُدُ اللهِ وَفَاطِمَةُ وَاثُمْ كَلُنُومٍ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ

4759 انْحَبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ الْمَهْرَجَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ دِيْنَارِ الْبَصَرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ دِيْنَارِ الْبَصَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عُنُهُ قَالَ سَالْتُ اُمِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَالْتُ اُمِّى

عَنْ فَاطِمَةَ بُنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَتُ كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ اَوِ الشَّمْسِ كَفَّرَ غَمَامًا إِذَا خَوَجَ مِنَ السَّحَابِ بَيُضَاءَ مَشُوِبَةً حَمِرَةً لَّهَا شَعُرٌ ٱسُوَدُ مِنْ ٱشَدِّ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِبْهًا وَّاللَّهِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

وَتَغِينُبُ فِيْدِهُ وَهُوَ جَثْلٌ ٱسْحَمُ وَكَانَّاهُ لَيُلٌ عَلَيْهَا مَظُلِمٌ بَيُضَاءَ تَسْحَبُ مِنُ قِيَامِ شَعْرِهَا. فَكَ اللَّهِ اللَّهِ لَهَ ازْ مُشْرِقٌ

انہوں نے فرمایا: ان کا چبرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح تھا، یااس سورج کی طرح تھا جس کو با دلوں نے چھپار کھا ہو، پھر جب وہ بادلوں سے نکلتا ہے تو خوب چمکدار ہوتا ہے، ان کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، بال انتہائی سیاہ تھے،اور رسول الله مائی ایم کے ساتھ بہت مثابہت رکھتی تھیں۔جیسا کہ ثاعرنے کہاہے ہے

اس کارنگ مفید ہے لیکن بالوں کی وجہ سے جب وہ ان میں حصب جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے انتہا کی سخت سیاہ ہو۔ (اس کے رنگ کی سفیدی کا عالم یہ ہے کہ) گویا کہ وہ جیکنے والا دن ہے۔ (اور بالوں کی سیاہی کا بیرعالم ہے کہ) گویا کہ انتائی تاریک رات ہے۔

4760 أَخْبَرَنَا ٱبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى وَٱبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ يَذْكُو عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ وُلِدَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَنَةَ اِجْداى وَاَرْبَعِيْنَ مِنْ مَّوْلِدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

💠 💠 عبدالله بن محمد بن سلیمان بن جعفر الهاشمی اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمیہ بھنجنا رسول الله مَنْ لَيْنَا كُلُولا دت سے اكتاليس سال بعد پيدا ہوئيں۔

### ذِكْرُ وَفَالْا فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالْإِخْتِلَافُ فِي وَقْتِهَا

حضرت فاطمه وللفيًا كي وفات اوروقتٍ وفات كے سلسله ميں اختلاف كا ذكر

4761 حَدَّثَنَا ابُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ الْاَصْبَهَانِي حَدَّثَنَا الْـُحِسَيْسُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ تُوفِيَّتُ فَاطِمَةُ بُنَتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَلَاثِ لَيَالِ خَـلُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً ٱوْ نَحُوِهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَقُتِ وَفَاتِهَا فَرُوِيَ عَنْ اَبِي جَعْفَ رِمُ حَمَّدٍ بُنِ عَلِيِّ آنَّهُ قَالَ تُؤُفِّيَتْ فَاطِمَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ اَشْهُرٍ وَّامَّا عَائِشَةُ فَإِنَّهَا قَىالَتُ فِيْمَا رُوِى عَنْهَا أَنَّهَا تُوُفِّيَتُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِنَّةِ اَشْهُرٍ وَّأَمَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثُ فَإِنَّهُ قَىالَ فِيْسَمَّا رَوَى يَزِيْدُ بْنُ اَبِي زِيَادٍ عَنْهُ قَالَ تُوُقِّيَتُ فَاطِمَةُ بَعُدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بِثَمَانِيَةِ اَشُهُرٍ

قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَّرَ وَقَدْ حَلَّتُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ وَحَلَّتَنَا بُنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُوُقِيَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ آشُهُرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ وَهِلَا ٱثْبَتُ عِنْدَنَا

◄ حضرت محمد بن عمر فالم في فرمات بين : حضرت فاطمه بنت محمد كانقال تقريباً ٢٩ سال كي عمر مين ٣ رمضان المبارك كو موا۔ آپ کی وفات کے وقت کے بارے میں اختلاف پایاجا تاہے۔

ام محدالبا قر کا کہنا ہے کہ نبی اکرم مَالْیُرُ کی وفات کے تین ماہ بعد حضرت فاطمہ وَلَا اُلَّا کا وصال مبارک ہوا۔

♦ ام المونین حضرت عاکشہ فی شاہے مروی ہے کہ ان کی وفات نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی وفات کے چیر ماہ بعد ہوئی۔

الله عبدالله بن حارث نے بزید بن ابوزیاد کایہ بیان قل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نافیا کا وصال، نبی اکرم منافیا کم وفات کے آٹھے ماہ بعد ہوا۔

ابن جرت نے زہری کے ذریعے عروہ ئے ، جبکہ محمد بن عمر نے معمر کے واسطے سے زہری کے ذریع عروہ سے روایت کی ہے کہ ام المونین حضرت عائشہ فاتھا فر ماتی ہیں کہ بی اکرم ماتی تا ہے وصال کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ فاتھا کا نقال ہوا۔ 🟵 محر بن عمر کہتے ہیں: ہمارے زد یک یہی قول معتر ہے۔

4762 أَخُبَرَنَا ٱبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ حَــ لَاثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ْ عَنْهَا قَالَتُ مَكَّشَتُ فَاطِمَةُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ اَشُهُرٍ تَابَعَهُ صَالِحُ بُنُ كِيْسَانَ وَعَقِيْلٌ وَبُنُ عُيَيْنَةَ وَالْوَاقِدِيُّ وَمُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آخِي الزُّهْرِيِّ وَبْنُ جُرَيْحٍ كُلُّهُمْ نَحُوَهُ

المونین حفرت عاکشہ المونین حضرت عاکشہ المانین حضرت فاظمہ المانی عاکرم منافی کے وصال کے بعدجه ماه تك زنده ربيں۔

🤁 🚭 صالح بن کیسان عقیل ، ابن عیدینه واقدی مجمد بن عبدالله ابن اخی الز هری اورابن جریج ان تمام نے بھی اس روایت کواس طرح بیان کیاہے۔

4763 أَخُبَونَا ٱبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى بُنِ آخِي طَاهِرٍ الْعَقِيْقِيُّ الْعَلَوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا جَدِّقُ يَحْيِي بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدْ مَرِضَتْ فَاطِمَةُ مَرُضًا شَدِيْدًا فَ قَالَتُ لِلْسُمَآءَ بُنَتِ عُمَيْسِ آلَا تَرَيُنَ إِلَى مَا بَلَغْتُ آحُمِلُ عَلَى السَّرِيْرِ ظَاهِرًا فَقَالَتْ اَسْمَآءُ الَّا لَعُمْرِى وَلَكِنُ ٱصْنَعُ لَكِ نَعْشًا كَمَا رَآيْتُ يَصْنَعُ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ قَالَتْ فَآرِنِيْهِ قَالَ فَأَرْسَلَتْ ٱسْمَآءَ اللي جَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَقَطَعَتْ مِنَ الْاسْوَافِ وَجَعَلَتُ عَلَى السَّرِيْرِ نَعْشًا وَهُوَ اَوَّلُ مَا كَانَ النَّعْشُ فَتَبَسَّمَتُ فَاطِمَةُ وَمَا رَايَتُهَا مُتَبَسِّمَةً بَعْدَ الهداية - AlHidayah

آبِيْهَا إِلَّا يَوْمَنِذٍ ثُمَّ حَمَلْنَاهَا وَدَفَنَّاهَا لَيَّلا

4764- آخُبَرَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى وَآبُو الْحُسَيْنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى وَابُو الْحُسَيْنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةً ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْ رِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ وَلَمْ يَشْعُو بِهَا ابُو بَكُو رَضِى الله قَلْهُ وَسَلَّمَ لَيُّلَا دَفَنَهَا عَلِيٌّ وَلَمْ يَشُعُو بِهَا ابُو بَكُو رَضِى الله عَنْهُ حَتَّى دُفِنَتُ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ

﴿ ﴿ ام الْمُونِين حَفِرت عائشہ رُفِي فَلَ مِن أَرسول الله مَا لَيْهِ أَلَيْهِ كَلَ صاحبزادى حفرت فاطمه رُفي فا (پرده دارى كابيعالم تھا كهان ) كورات كى تاريكى ميں دُن كيا گيا اور حفرت على رُفي في في غير جنازه پر هائى اورانہوں نے ہى آپ كى تدفين كى اور حفرت ابو بكر رُفي في تك كوان كے جنازه اور تدفين كا پية نہ چلا۔

4765- اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ اَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَقِيْلٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَلَوِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمْ الْحَسَنِ بُنَتِ اَبِي جَعْفَوٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ اَجِيْهَا جَعْفَوٍ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَاتَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَهِى ابْنَةُ الحَدَى وَهِشْنِرِيْنَ وَوَلَدَتُ عَلَى رَأْسِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةِ الحَدَى وَارْبَعِيْنَ مِنْ مَّوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4766 حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَلِيٍّ بُنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُؤَمِّلِ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ فَاطِمَةَ شَهُرَيُن

﴿ ﴿ المومنين حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں: نبی اکرم مَالیّتِیم ( کی وفات)اور حضرت فاطمہ ﷺ ( کی وفات ) کے درمیان دوماہ (کاوقفہ) ہے۔

4767 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ أَنْبَا مُحَمَّدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو غَسَّانَ قَالَا حَدَّثَنَبَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ الْمَخُزُومِيُّ الْمَكِّيُّ وَاخَبْرَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُؤَمِّلُ عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ يَمْكُثُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا شَهْرَيْنِ

4768 حَدَّثَنِي آبُو جَعْفَرِ آحُمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الأُسْدِيِّ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا السُمَاعِيْلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ حَلَّتُنَا مُوْسَى بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ آنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا تُولِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ وَا اَبَتَاهُ مَنْ رَّبُّهُ مَا اَدْنَاهُ وَا اَبَتَاهُ جِنَانُ الْخُلْدِ مَأْوَاهُ وَا اَبَتَاهُ رَبُّهُ يُكُومُهُ اِذَا اَتَاهُ وَا اَبَتَاهُ الرَّبُّ وَرُسُلُهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلْقَاهُ فَلَمَّا مَاتَتُ فَاطِمَةُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبِ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ

وَكُلَّ الَّـٰذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَـٰلِيُلُّ

لِكُلِّ الْجِيْسَمَاعٌ مِّنُ خِلِيْلَيْنِ فُرْقَةٌ وَإِنَّ افْتِقَسادِى وَاحِدًا بَعُدَ وَاحِدٍ وَإِلَّهُ اللَّهِ مَا لَى لَا يَدُومُ خَلِيْلٌ

💠 💠 حضرت علی بٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئم کی وفات کے موقع پر حضرت فاطمہ بٹائٹا یوں کہتی تھی''اے ممرے اباجان! آپ اپنے رب کے کتنے قریب ہوگئے ہیں، اے میرے اباجان! جنت خلد آپ کاٹھکانہ ہے، اے ممرے اباجان!جب آپ این رب کی بارگاه میں پنچے مول گے تو اللہ کر يم نے آپ کو کتنی عزت دی موگ ،اے مير اباجان!جب آپ اپنے رب سے ملاقات کی ہوگی تورب تعالی اوراس کے فرشتے آپ پرسلام بھیج رہے ہوں گے، اور جب حضرت فاطمہ بھٹا کا انقال ہواتو حضرت علی ڈائٹؤنے درج ذیل اشعار کھے

دودوستوں کے ملاپ میں جدائی بہر حال ہوتی ہے کوئی شاذ ونا در ہی فراق ہے بیا ہوگا۔

اورمیں نے جو کیے بعددیگرے دودوست کھودیے ہیں بیاس بات کا بین ثبوت ہے کہ کوئی دوست (دنیامیں) ہمیشہیں

4769 ـ آخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَصِّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَذَّثَنَا النَّفَيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْر بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بَنُ مُوْسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ وَعَمَّارَةَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ زَوْجَةٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ قَالَتُ حَدَّثَيْنِي اَسُمَآءُ بُنَتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ غَسَلْتُ اَنَا وَعَلِيٌّ فَاطِمَةَ بُنَتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

الهداية - AlHidayah

## وَمِنْ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَى بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول اللدمنا ينيا كنواس حضرت حسن اورحضرت حسين فراها كي كفضائل ومناقب

4770 حَدَّثَنَا ابُو بَكْرِ بْنُ اَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثِنِي عَـهِّـى الْقَاسِمُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَىالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ بَنِي أُمِّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ اِلَيْهِمُ اِلَّا ابْنَى فَاطِمَةَ، فَانَا وَلِيُّهُمَا

هلذا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

سوائے فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے کہان کاولی میں ہوں اور بیمیری جانب منسوب ہوتے ہیں۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیت اور امام سلم بیت نے اس کو قل نہیں کیا۔

4771 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَطْحَاءَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُنَبِّهِ النَّقَفِيّ، قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يستبقان إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا اِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله المعلى بن منه فرماتے ہیں:حضرت حسن ٹائٹیُا ورحضرت حسین ٹائٹیُا دونوں دوڑتے ہوئے نبی اکرم مَانٹیُٹیا کے پاس آئے، آپ نے ان کواپنے سینے سے لگالیا، پھر فر مایا: بے شک اولا د ( کی محبت ) کنجوی، بز دلی اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ 😌 🕄 به حدیث امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

4772 حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ النَّحْوِيِّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا شَرِيُكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ دَحَلَ يَحْيى بْنِ يَعْمَرَ عَلَى الْحَجَاجِ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيّ بُنِ خَالِدٍ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُوسَّى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ النَّحَاسُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُوسى الطَّلَحِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ قَالَ اجْتَمِعُوا عِنْدَ الْحَجَاجِ فَلَاكُرَ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيِّ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَمْ يَكُنُ مِّنْ ذُرِّيَّةِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ يَـحُينَى بُنُ يَعْمَرَ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ آيُّهَا الْآمِيرُ فَقَالَ لَتَأْتِينِّي عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيّنَةٍ وَمِصْدَاقٍ مِّنُ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اوُ لَٱقْتُكُنَّكَ قَتُّلا فَقَالَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُؤسَى اِلىٰ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ''وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيْسلى وَالْيَاسِ " فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ عِيْسلى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ بِأُمِّهِ وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّهِ قَالَ صَدَفَتَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى تَكُذِيْبِي فِي مَجْلِسٍ قَالَ مَا آخَذَ اللّٰهُ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ لِيُبيِّننَّهُ لِللّٰاسِ وَلا يَكُتُمُونَهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُّلا قَالَ فَنَفَاهُ إِلَى خُرَاسَانَ

لِلناسِ وَلا يَكتمُونَهُ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَ فَسَدُوهُ وَرَآءُ ظَهُورِهِمْ وَاسْتَرَوا بِهِ ثَمَنا قَلِيلا قَالَ فَنفاهُ إِلَى حَرَاسَانَ لَمُ اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلَ فَسَبَر بِينَ عَلِي اللّهُ عَنْ وَجَلَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ ا

وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَٱلْيُوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِى

اللی قورله عَزَّ وَجَلَّ: "وَزَکْرِیَّا وَیَحْییٰ وَعِیُسیٰ وَالْیَاسِ وَزَکْرِیَّا وَیَحْییٰ وَعِیْسیٰ وَالْیاس (الانعام:84,85)
"اوراس کی اولادمیں سے داوداور سیمان اورایوب اور یوسف اورموی اور ہارون کواورہم ایبابی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کواورز کریااور کی اورمیسی اورالیاس کو"۔ (ترجم کزالایمان،ام احمدرضا)

الله تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عیسی علیظ اس کی نسبت سے حضرت آدم علیظ کی اولا دقرار پائے ہیں،اسی طرح حضرت حسین بن علی واقع ہیں اپنی والدہ کی نسبت ہے محمد مثل اللہ کی ذریت قرار پائے ہیں۔ جاج نے کہا:تم نے سچ بولا (لیکن یہ بتاؤکہ) بھری مجلس میں آپ نے جھے کیوں جھٹلا یا، بچی بن یعمر نے کہا:اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بیٹے سے یہ دلیا تھا کہ وہ حق بات کو چھپا کیں گے نہیں میں آپ نے ارشاد فر مایا ہے ملکہ اس کولوگوں میں ظاہر کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے

(وَإِذْاَحَـذَاللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُو االْكِتَابَ لِتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ )فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلً

''اور یاد کروجب اللہ نے عہدلیان سے جنھیں کتاب عطابوئی کہتم ضرورا سے لوگوں سے بیان کردینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹیے کے پیچھے کھینک دیا اوراس کے بدلے ذکیل دام حاصل کئے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمدرضا) چنانچہ تجاج نے حضرت کیجی بن یعمر کوملک بدر کرکے خراسان بھیج دیا۔

4773 مَنُ مُوسَى، آنَا إِسُوائِيلُ، عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتُ فَسَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَرُونِى ايْنِى مَا سَمَّيتُهُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيتُهُ وَلَكَ فَسَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَرُونِى ايْنِى مَا سَمَّيتُهُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيتُهُ حَرُبًا، فَقَالَ: اَرُونِى آبِئِى مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَرُونِى آبِئِى مَا سَمَّيتُهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَرُونِى آبِئِى مَا صَمَّيَتُهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الهداية - AlHidayah

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَرُونِي انْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ: بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ، ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِ وَلَٰدِ هَارُونَ شَبَرٌ وَشُبَيْرٌ وَمُشَبِرٌ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرَّجَاهُ

اور فرمایا: میرابینا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ حضرت علی مُنْافَدُ فرماتے ہیں: میں نے بتایا کہ میں نے اس کانام ''حرب' رکھا ہے۔آپ ملیا آنے فرمایا بنہیں۔ بلکہ یہ' حسن' ہے۔ پھر جب ان کے ہاں حسین کی ولادت ہوئی تواس موقع بربھی نبی اکرم مَنَاتَیْنِ اتشریف لائے اور فرمایا: میرابیٹا مجھے دکھاؤہ تم نے س کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی مُناتِنَا فرماتے ہیں: میں نے كها: مين نے اس كا نام" حرب" ركھا ہے۔آپ عليه في فر مايانهيں۔ بلكدية" حسين" ہے۔ پھر جب حضرت فاطمه والله الله عليه ہیں: میں نے عرض کی اس کانام' حرب' رکھا ہے۔ نبی اکرم سی ایم نے فرمایا نہیں۔ بلکہ یہ جمس ' ہے۔ پھر فرمایا بتم نے حضرت ہارون عَلِيْهِ کے بیٹول کے نامول کی طرح نام رکھے ہیں (ان کے تین بیٹول کے بینام تھے )شر ،شبیراورمشتر \_

الاسناد بي المسلم بياري بينة اورامام سلم بياني كال كالمسلم بينياني الكوالم المسلم بينياني الماري كالمسلم بينياني كالمسلم كالمس

4774 حَدَّتُ نِي عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ الْاَشْعَتِ السِّجِسْتَانِيٌّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنِي آبِي، حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ بُرُدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخُورُومِتُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ أُمِّهِ، عَنْ جَدَّتِهَا آسُمَاءَ ، عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا يَوْمًا، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنَاى؟ فَقَالَتُ: ذَهَبَ بِهِمَا عَلِيٌّ، فَتَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرُبَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَضُلٌ مِنْ تَمْرِ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، الا تَــَقُـلِبُ ايْنِي قَبْلَ الْحَرِّ وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى هٰذَا هُوَ ابْنُ مَشْمُولِ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ، وَعَوْنُ هٰذَا هُوَ ابُسُ مُسحَسَّدِ بُسِي عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي رَافِع، هُوَ وَابُوهُ ثِقَتَانٍ، وَأُمَّ جَعْفَرِ هِيَ ابْنَةُ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ، وَجَدْتُهَا اَسْمَاءَ بِنُتَ اَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَكُلُّهُمُ اَشُرَاكُ ثِقَاتُ

◄ حضرت فاطمه و النه على على اليك دن رسول الله مثل النه مثل النه على النه على الله على الله على عمر مع دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نافیانے جواب دیا: حضرت علی ناٹیز کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں۔رسول اللہ مُناثیز ان کی حلاش میں نکل بڑے، آپ کووہ ایک حوض کے قریب کھیلتے ہوئے مل گئے، اس وقت ان کے سامنے کچھ کھوریں تھیں، آپ مالیا ان اے على! كياتم مير بيول كوكرى سنهيں بياؤ ك\_اس كے بعد باقى حديث بھى بيان كى۔

😌 🕄 ندکوره حدیث کی سند میں جومحہ بن موکیٰ نامی راوی ہیں، بیابن مشمول مدینی ہیں ثقه ہیں اور جوعون نامی راوی ہیں بیہ محمد بن عبیداللدابن الی رافع کے بیٹے ہیں، یہ اوران کے والد دونوں ثقہ ہیں۔ اورام جعفر، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصديق ہیں اوران کی دادی حضرت اساء بنت ابی بکرالصدیق ہیں اور پیسب کے سب اشراف ہیں ثقہ ہیں۔

4775 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ اَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّاذِ بُنِ وَهُبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ اَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّاذِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِجْدَى صَلاتِي الْعَشِيّ الظُّهُرِ اَوِ الْعَصْرِ اَوْ الْعَصْرِ اَوْ الْحُسَيْنِ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، وَهُو حَامِلٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَةً اَطَالَهَا، قَالَ ابِي: فَرَفَعْتُ رَاسِى مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدُ سَجَدُتَ فِي صَلاتِكَ هَنِهِ سَجُدَةً مَا كُنْتَ تَسُجُدُهَا الْعُمْ مَا عُنْتَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَ الْبُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا كُنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاء كَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاء كَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاء اللهُ ا

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عبدالله بن شداد بن الهادا ب والدكا به بیان قال کرتے ہیں : ایک دفعہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَمْ ظهر یا عصر کی نماز کے لئے تشریف لائے توحسن یاحسین دونوں میں ہے کسی ایک کواٹھائے ہوئے تھے، رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ

🖼 🕄 بیصدیث امام بخاری میشند اورا مامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

4776 انحبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَو الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا ابُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا ابُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ السَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ ابْرَاهِيمَ، عَنُ ابْرَاهِيمَ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَسَنُ ابِي ظَبْيانَ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَسَنُ وَالْمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَمُ اللهُ الْحَسَنُ ابْغَضَهُ الله اللهُ الْحَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَمُ اللهُ الل

الهداية - AlHidayah

ان سے حضرت سلمان بڑالٹو فرماتے ہیں: رسول الله مُناکِیم نے ارشادفر مایا جسن اور حسین میرے بیٹے ہیں،جس نے ان سے محبت کی ،اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا ،اللہ تعالیٰ اس کوجہنم میں داخل فر مائے گا۔

🖼 🕄 بیحدیث امام بخاری بیستاورامام سلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

4777 أَخْبَونَا أَحْمَدُ بُنُ جَعُفَوِ الْقَطِيعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَلَّثَنِي آبِي، حَلَّثَنَا ابْنُ نُ مَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَارِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِمَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، هاذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهلَذَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَلْثِمُ هلَذَا مَرَّةً وَهلَذَا مَرَّةً، حَتَّى انْتَهَى اِلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّكَ تُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ: نَعُمْ، مَنُ اَحَبَّهُمَا فَقَدُ اَحَيِّنِي، وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدُ اَبْغَضَنِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَر مات مِين الك دفعه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كمراه حضرت حسن ادر حسین بھی تھے، ایک اس کاندھے پراوردوسرے اُس کندھے پر سوارتھے، آپ ملیاہ مجھی ایک کو چومتے بھی دوسرے کو، یونہی آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ایک آدمی نے کہا: یارسول الله سلين آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ الله ا فرمایا: جی ہاں۔جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 🖼 🟵 بیجدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشاورا مام سلم میشینے اس کوفل نہیں کیا۔

4778 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي نُعْمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اللَّا ابُني الْحَالَةِ هٰذَا حَدِيثٌ قَدْ صَحَّ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، وَأَنَا أَتَعْجَبُ أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

4778–صعبح ابن حبيان كتاب إخبياره صلى الله عليه وسلب عن مشاقب الصعابة ` ذكر البيبان بأن سبطى البصطفى صلى الله عليه وسلب يكونان فى \* حديث7069 سنن ابن ماجه 'البقدمة' بساب فى فيضسائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم \* فضل على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه \* حديث117:الجامع للترمذي \* أسواب السنباقب عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم \* باب مناقب أبي معهد العبسن بن عبلى بن أبى طالب والعسين \* حديث3784:مبصنف ابن أبى شيبة كتاب الفضائل \* مباجباً، في البعسين والعسين رضى اللّه عنهما حديث 538 أ 3:السسنن الكبرى للنسبائي كتاب البنياقب \* مـنساقب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنصار – فيضسائل العسين والعسبين ابنى على بن أبي طالب رضى اللّه عنهما حديث7903:مشسكل الآثار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن رسول السلَّه صلى الله عليه \* حديث 1681:مستند أحسد بن حنبل –ومن مستدبني هاشم \* مستند أسى سعيد الغدرى رضى اللّه عنه \* حديث 10785:مستند أبي يعلى البوصلي –من مستند أبي سعيد الغدري " حديث134 [«السعجم الأوسط للطبراني 'باب الألف' من اسبه أحيد' حديث368:السعبصيم الكبير للطبراني 'باب العاءحسن بن خنى بن أبي طالب رضى اللّه عنه ' بيقية أخبار العسن بن على رضى الله عنسها' حديث2536: ﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رات بین نبی اکرم مَنَاتِیْنَم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے وو خالہ زاد بھائیوں ( یعنی حضرت بیمی علیہ السلام اور حضرت عیمی علیہ السلام ) کے۔

کی پیصدیث متعدد وجو و سے سیح ہے اور مجھے اس بات پر بہت تعجب ہے کہ امام بخاری بیستہ اور امام مسلم بیستہ نے اس کو بھی نقل نہیں کیا۔

4779 حَدَّثَنَا ابُو سَعِيدٍ عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرٍّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ زَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَابُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدَهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله ولا قَنْ فرمات ميں رسول الله مَنْ لَيْمُ نِي ارشاد فرمايا :حسن اور حسين جنتی جوانوں کے سردار ہيں اوران كوالدان دونوں سے افضل ہيں -

4780 مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُبَيْحِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُبَيْحِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى السُحَاقَ بُنِ خُورَيْمَةَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى ذِنُسٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ آهُلِ الْجَنَّةِ، وَآبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا

﴾ ﴿ حَضرت عبدالله بن عمر وَ الله على الله مَلَا لِيَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللهُ مَلَا لِيَّهُمْ فِي اللهُ مَلَا لِيَّهُمْ فَي ارشاد فرمايا الله عن اور حسين جنتى جوانول كيسردار بين اوران كوالدان دونول سے افضل بين -

4781 - مسعيح البغارى كتاب أصاديث الآنبياء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا مديث 3207: صعيح البغارى كتاب الماديث الآنبياء باب قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا مديث 3207: صعيح ابن حبان كتاب الرقائق باب الاستعازة ذكر ما يعوذ الد، به ولده وولد ولده عنذ نبى يغاف حديث 1017: منن أبى داود كتاب السنة باب في القرآن حديث 4133: المام كتاب الطب باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم حديث 3523: البعام للترمذي أبواب الطب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم باب حديث 2037: مصنف ابن أبي شبة كتاب الطب في العريض ما يرقى به وما يعوز به إن مديث 2307: السنان الكبرى للنسائي كتاب النعوت كلمات الله سبعانه وتعالى حديث 7472: مشكل الآثار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه حديث 2422: صند أحد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العبياس بن عبد البطلب حديث 2057: السعيم المؤوط المعلوب من اسه عبد الله بن عباس رضى الله عنه من اسه عبد الله بن عباس رضى الله عنه من اسه عبد الله بن عباس رضى الله عنه الله عنه الكبر للطبراني باب العين من اسه عبد الله بن عباس رضى

الْحَرَّانِيُّ، حَلَّثِنِي آبِي، حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ آغَيَنَ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُرٍو، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْسُحُسَيْنَ، يَقُولُ: عَيْنٍ الْمَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا وَالْسُحَاقُ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ الاَمَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذَا كَانَ يُعَوِّذُ إِبْرَاهِيمُ ابْنَيْهِ اِسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ترجمہ'' میں تم دونوں کواللہ کے تام کلمات کی بناہ میں دیا ہوں ہر شیطان سے اور برنقصان وہ چیز سے اور ہرنظرِ بدسے' بیروم کرنے کے بعد آپ فرماتے حضرت ابراہیم علیظائے صاحبز ادوں حضرت اساعیل اور چیفریت اسحاق میٹیل کو بھی بہی دم بیا کرتے تھے۔

المام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

4782 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الاصبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنَا كَامِلُ بُنُ الْعَلاءِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنَهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنَا كَامِلُ بُنُ الْعَلاءِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنَهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْعِشَاءَ ، فَكَانَ يُصَلِّى، فَإِذَا صَبِّدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَإِذَا رَفَعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْعِشَاءَ ، فَكَانَ يُصَلِّى، فَإِذَا عَادَ عَادًا، فَلَمَّا صَلَّى جَعَلَ وَاحِدًا هَا هُنَا وَوَاحِدًا هَا هُنَا، فَجِنْتُهُ وَاسَعُهُ مَا وَضَعَهُ مَا وَضُعًا رقيقًا، فَإِذَا عَادَ عَادًا، فَلَمَّا صَلَّى جَعَلَ وَاحِدًا هَا هُنَا وَوَاحِدًا هَا هُنَا، فَجِنْتُهُ وَلَا اللهِ اللهِ عُلَى اللهُ عُمَا وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَلَّا قَنْ فَرِماتے ہیں : ہم رسول الله مَالَّةُ اِلْمَ عَبِماہ نمازعشاء اداکر ہے تھے، دوران نماز حضرت حسن وَلَّا اُلَّهُ عَلَیْ الله عَلَیْ الله مَالِیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ

المنافق بيه حديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بينية اورامام سلم مينية في اس كوفل نبيل كيا-

4783 حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الرَّهْرِيُ،

حَـدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ هَانءِ بْنِ هَانءٍ، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: لَمَّا اَنْ وُلِلَا الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا سَمَّيْتَ آبْنِي؟ قُلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: هُوَ الْحَسَنُ، فَلَمَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا سَمَّيْتَ ابْنِي؟ قُلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: هُوَ الْحُسَيْنُ فَلَمَّا أَنْ وُلِلَا مُحْسِنٌ، قَالَ: مَا سَمَّيْتَ ابْنِي؟ قُلْتُ: حَرَّبًا، قَالَ: هُوَ مُحْسِنٌ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي سَمَّيْتُ بَنِي هَؤُلاء بِتَسْمِيَةِ هَارُونَ بَنِيهِ شَبَرًا، وَشُبَيْرًا، وَمُشْبِرًا

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

الله الله حضرت على ولائتهُ فرمات بين جب حسن پيدا موئ توميس ني ان كانام 'حرب' ركها- ني اكرم مَالَيْكُم ني مجمد یو چھا ہم نے میرے بیٹوں کا نام کیار کھا ہے؟ میں نے کہا:حرب۔آپ ملیلانے فرمایا: وہ''حسن'' ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے نے فر مایا نہیں۔وہ''حسین'' ہے۔پھر جب''بحسٰ' پیدا ہوئے تو نبی اکرم سائیٹم نے مجھ سے یو چھا تم نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب-آپ ملیا نے فر مایا: وہ 'محن' ہے۔ پھر نبی اکرم منافیظ نے فر مایا: میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے وہی نام رکھے ہیں جوحضرت ہارون ملیٹانے اپنے بیٹول کے رکھے تھے (ان کے نام بیتھے ) شہر شہیرمشبر

🟵 🕄 بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُوسید اور امام مسلم مُرسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

وَمِنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَذِكْرُ مَوْلِدِهِ وَمَقْتَلِهِ

حضرت حسن بن علی بن ابی طالب نظافهٔ ای فضائل ومنا قب اوران کی ولا دت اورشهادت کا ذکر

4784 أَخُبَرَنَا أَبُو الْجُسَيْنِ مُحَمَّدٌ بُنُ أَحْمَلَ الْتَمْصَرِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَذَثِيي عُـمَوُ بُنُ سَعِيْدٍ بْنِ آبِي حُسَيْنِ عَنْ آبِيْدٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ آنَ آبَا بَكُو الصِّدِيْقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقِيَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ بِاَبِي شَبِيْهٌ بِالنَّبِيّ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِيّ وَعَلِيّ يَضْحَكُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على شرط الشخين

الله المورت عقبه بن حارث والفيَّا فرمات بين الك المحمضرت الوبكر والفيَّا وصن والفيَّات مل توان كو سينه س لگا کر بولے :میراباپ قربان ہوجائے یہ نبی اکرم مُلَّاثِیًّا کے ساتھ ملتے بیلتے ہیں،علی کے ساتھ یہ مشابہت نہیں رکھتے رین کر حضرت علىمسكرا ديئے۔

## الم الله المام بخاری میشد اورا مامسلم میشد کے معیار کے مطابق سیجے ہے۔

47.84 - صبحيح البخاري كتاب البناقب" ساب صنفة النبي صلى الله عليه وسلم" حديث 3370:صبطح البخاري كتاب البناقب" بناب مشاقب البعسن والعسبين رضي اللَّه عتهما "حديث 3561:مستبد أحسد بين حبّيل مستبد العشرة العشرين بالجدة " مستبد الغلفاء الراشدين – مستند أبي بكر الصديق رضى الله عنه " حديث43:البحر الزخار مستند البزار - ما روى غفية من ايصارت " طريت 40:

4785 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِتُ، حَدَّثَنَا ازْهَرُ بُنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْن، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، آنَّهُ لَقِى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ، فَقَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقَبِلَهُ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أُقَبِلَهُ، قَالَ: وَكَشَفَ لَهُ الْحَسَنُ فَقَبَّلَهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عنرت ابو ہریرہ والتفریسے مروی ہے کہ وہ حضرت حسن بن علی واقعیا ہے مطرق بولے: میں رسول الله عالمين کو تهمیں بوسد دیتے ہوئے دیکھا ہے۔آپ وہ جگہ کھولیں جہاں رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَالَيْهُمْ نے بوسد دیا تھا تا کہ اس جگہ کا میں بھی بوسہ لوں، چنا نچیہ حفرت حسن نے کیڑا ہٹایا تو حفرت ابو ہریرہ ڈائٹٹانے چوم لیا۔

الله المام بخارى مينية اورامام سلم مينية كمعيار كمطابق بيكن انهول في اس كوفل نبيل كيار

4786 أَخْبَوَنَا آحُ مَدُ بُنُ جَعُفُو الْقَطِيْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخِمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبًا أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْ مَسَنُ بُنُ عَلِيِّ يَشْبَهُهُ

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْجَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاءُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

الله مَا الل ان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔

🖼 🕾 بیرحدیث امام بخاری بیشته اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں ہے اس کو قانہیں کیا۔ مذكورة حديث كى شاہر حديث

4787 حَدَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشَٰقِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنُ فِي وُلُدِ 4786-صعبح البخارى كتاب البناقب٬ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم٬ حديث 3371:صعبح مسلم كتاب الفضائل٬ باب شيبه صسلى الله عليه وسلم" حديث4427:البجامع للترمذي" أبـواب الأدب عين رسـول الـلَّه صـلى الله عليه وسلـم " باب ما جاء في العدة" حديث2826:العِامع للترمذي أبسواب العناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'باب' حديث3793:الآحاد والعثاني لابن أبي عياصيم سومن ذكر العسين بن علي بن أبي طالب يكني أبا معيد ' حديث 38:السنين الكبري للنسباثي كتاب البناقب مناقب أصعاب رسول البلُّه حسلى البلَّه عـليـه وسـلـم مِـن الهياجرين والأنصار -- فضائل العسين والعسبين ابنى على بن أبى طالب رضى الله عنهما ' حديث 7896:مستند أحبد بن حنيل أول مستد الكوفيين . حديث أبي جعيفة " حديث 18392:مستند العبيدي أحاديث أبي جعيفة وهسب السوائى رضى الله عنه' حديث860:مستند أبى يعلى البوصلى –من مستند أبى جعيفة' حديث850:السعجت الكبير للطبرانى ساب العاء حسن بن على بن أبي طالب رضي اللّه عنه " حديث 248]:السعجم الكبير للطبراني جاب العاء حسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنه حديث2483 عَلِيٍّ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رہائی فار ماتے ہیں : حضرت علی ٹائٹی کی اولا دمیں حضرت حسن رہائیڈ سے زیادہ رسول الله مظافیل کے ساتھ مشا یہ کوئی نہیں تھا۔

4788 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ اَنْبَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حَمْسًا وَّعِشُرِ بُنَ حَجَّةً مَاشِيًا وَإِنَّ اللّهِ بُنِ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حَمْسًا وَّعِشُرِ بُنَ حَجَّةً مَاشِيًا وَإِنَّ اللّهِ بُنِ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حَمْسًا وَّعِشُرِ بُنَ حَجَّةً مَاشِيًا وَإِنَّ اللّهِ بُنِ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حَمْسًا وَّعِشُرِ بُنَ حَجَّةً مَاشِيًا وَإِنَّ

9 478 ـ اَخْبَرَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيُمْ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ حَلَّتُنَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا مَعْدَ أَحُدٍ بِسَنَتَيْنِ وَنِصْفِ فَوَلَدَتِ الْحَسَنَ لِارْبَعِ سِنِيْنَ وَسِتَّةِ اَشْهُرٍ مِّنَ التَّارِيُحِ

﴿ ﴿ ﴿ حِضرت قَادُه وَ الْمُعْنَافِر مات بين ؛ حضرت فاطمه ولا قائل مال حضرت حسن مِنْ اللهُ كَ ولا دت جنّب احد كا رُها فَي مال بعد بهوني ، تتيجه بيد كلا كه حضرت حسن ولا نوت جمرت كے جارسال اور جيد ماه بعد بهوئي -

4790 اَخُبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى جَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِى اَبُو وَاقِدٍ قَالَ تُوُقِّى اَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ فِى رَبِيْعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٌ وَاَرْبَعِيْنَ وَصَّلَّى غَلَيْهِ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ

﴾ ﴿ ابوواقد کابیان ہے کہ ابومحد حضرت حسن بن علی ﷺ کا نقال جمرت کے ۴ مویں سال میں ہوا اور حضرت سعید بن العاص ڈاٹٹوزنے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی۔

الْحِمَّانِيُّ، حَلَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ نُعَيْم بْنِ آبِي هِنْدٍ، عَزْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَ الْحِمَّانِيُّ، حَلَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ نُعَيْم بْنِ آبِي هِنْدٍ، عَزْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَ الْحَبُّ هِذَا الرَّجُلَ بَعُدَمَا رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ، رَآيَتُ الْحَسَنَ فِي حِجْرِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ مَا يَصْنَعُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُحِلُ آصَابِعَهُ فِي لِحُيَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَدُحِلُ آصَابِعَهُ فِي لِحُيَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِللهُمْ إِنِّي الْحِبُهُ فَاحِبَهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت الوہر رہ واللط فرماتے ہیں: میں نے جس دن سے رسول اللد منافقائی کا اس محض کے ساتھ شفت بھراروید دیکھا ہے، اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت حسن بولنڈر رول اللہ مؤلٹیوم کی گورمبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار آپ ملیا کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے اور نبی اکرم ملی تی ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے، پھر آپ ملیان نے دعامانگی: اے اللہ! میں ان سے مجت کرتا ہوں، تو بھی ان سے مجت کر۔

الاسناد بي المام بخاري ميشاورامام سلم بينيان المسلم بينيان السكون أبين كيار

4792 الْمَكَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ الْبَى مَرْيَمَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَ الْحَسَنُ الْمَكَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ اَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ فَرَدُدُنَا عَلَيْهِ السَّلامَ، وَلَمْ يَعْلَمُ بِهِ اَبُو هُرَيُرَةَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا اَبَا هُرَيُرَةَ، هَذَا اللهِ صَلَى السَّكِرِيّ بُنُ عَلِيٍّ قَدُ سَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَحِقَهُ، وَقَالَ: وَعَلَيْكَ البَّلامُ يَا سَيِّدِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَيِّدٌ ﴿

هلدًا حَدِيكَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ ﴿ حَفرت سعيد بن الْي سعيد رُفَاتُوْ فرمات بين بهم حفرت ابو ہر يره رُفَاتُوْ كے ہمراہ تھے كه حضرت حسن بن على ابن ابی طالب رُفاتُوْ ہمارے پاس تشریف لائے ، انہوں نے آتے ہی سلام كيا، ہم نے ان كے سلام كاجواب ديا، حضرت ابو ہر يره رُفاتُوْ كوان کے آنے كاعلم نہ ہوا نہم نے ان كو بتايا كه حسن بن على رُفاتُوْ سلام كهدر به بين چنانچ حضرت ابو ہر يره رُفاتُوْ ان سے ملے اور ان كوسلام كايوں جواب ديا "وعليك السلام ياسيدى" پھر بولے: رسول الله مَفَاتِيْ اللهِ نَفاتُ اللهِ بين بين بين الله منافِق نهيں كيا۔

4791 صعبح البخارى كتاب البناقب باب مناقب العسن والعسين رضى الله عنها حديث3560 صعبح البخارى كتاب اللياس باب السخاب للصبيان حديث5553 صعبح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب فضائل العسن والعسين رضى الله عليه مديث 4550 صعبح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وملم عن مناقب الصحابة و در دعاء البصطفى صلى الله عليه وملم وملم لله عليه وملم وملم الله عليه وملم فضال العسن بن على بالبعبة حديث707 من ابن ماجه البقدمة باب في فضائل أصحاب رمول الله صلى الله عليه وملم فضال العسن والعسين ابنى على بن أبى طالب رضى الله عنهم حديث 41 العامع للترمذى أبواب البناقب عن رمول الله صلى الله عليه وملم وملم باب حديث3799 مصنف ابن أبى شيبة كتاب الفضائل ما جاء في العسن والعسين رضى الله عنهما حديث 3799 السنن والعسين المهاجرين والأنصار - فضائل العسن والعسين النبى على بن أبى طالب رضى الله عنهما حديث 7898 مسند أحد بن حنيل -ومن مسند بنى هاشم مسند أبى هريرة رضى الله عنه حديث 1004 مسند البن البعمد - فيضيل بين مرذوق الرقامي الأغر حديث 1004 استند ابن البعمد - فيضيل بين مرذوق الرقامي الأغر عديث 1031 استند أبى يعلى البوصلى مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نب نبل خديث 924 مسند الروبائي - عدى بن ثابت عن البراء وحديث 1333 مسند أبى يعلى البوصلى مسند الروبائي - عدى بن ثابت عن البراء وحديث 1353:

4792-السئن الكبرى للتُساتي كتاب عبل اليوم والليلة ( ذكر اختلاف الأخبار في فول الفائل . سيدنا وسيدى "حديث 9729:مستند أبى يعلى اليوصلى -شهر بن حوشب " حديث 6426:السعجم الكبير للطبراني "باب العاء حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه بقية أخبار العسن بن على رضى الله عنهما "حديث 2533: 2793 الحُبَرَنَا اَبُو بَكُو بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عُرُوةَ بُنَ يَزِيدَ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عُرُوةَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ حَسَنًا وَصَمَّهُ اللهِ، وَجَعَلَ يَشُمُّهُ وَعِنْدَهُ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُ حَسَنًا وَصَمَّهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُل حَسَنًا وَصَمَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُل مِنَ الْآلُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا قَبَلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاه

﴿ ﴿ حضرت عروہ بن الزبیراپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ' رسول الله مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا عُلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عُلِمُ عَلَا عَلَا

😌 🕄 به حدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

4794 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ سَعِيدٍ عَمُ رُو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيدٍ عَمُ رُو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْمِلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَى بُنَ عَلِيٍّ عَلَى رَقَيتِهِ، وَسَلَّمَ وَهُو يَحْمِلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنَ بُنَ عَلِيٍّ عَلَى رَقَيتِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَنِعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَالُ وَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَالْمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِعُوالِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَا وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله في الله عباس وَ الله وقعه ) نبى اكرم مَنَا الله على حضرت حسن كواپنه كاندهول پر بنهائے موئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ راستے میں ایک آ دمی ہے آپ كی ملاقات ہوئی وہ كہنے لگا:اے بيج ! تيرى سوارى كتنى اچھى ہے جس پرتو سوار ہے۔ رسول الله مَنَا الله الله عَنا الله

السناد بي المام بخارى مِن المام بخارى مِن المام بخارى مِن الله المام مسلم مِن الله المام المام بيار المام المام بناري مِن الله المام بناري المام بناري من المام بناري المام بن

مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعَتُ يَزِيْدَ بُنَ حَمِيْرٍ يُّحَدِّثُ اللهِ الْيَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ السَّحَاقِ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا اللهِ الْيَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعَتُ يَزِيْدَ بُنَ حَمِيْرٍ يُّحَدِّثُ النَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ جُبَيْرٍ بُنِ عَلِيٍّ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّكَ تُرِيْدُ الْمِحَلافَةَ فَقَالَ قَدْ كَانَ جُمَاجِمُ الْعَرْبِ فِي يَدِى يَدِى يُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبُتُ وَيُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ تَرَكُتُهَا الْبَعْآءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى وَحُقْنِ جَمَاجِمُ الْعَرْبِ فِي يَدِى يَدِى يُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبُتُ وَيُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ تَرَكُتُهَا الْبَعْآءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى وَحُقْنِ جَمَاجِمُ الْعَرْبِ فِي يَدِى يُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبُتُ وَيُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ تَرَكُتُهَا الْبَعْآءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى وَحُقْنِ عَلَى عَلَى مِدى الله عليه وملم باب مديث 3800

دِمَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ابَتَزَّهَا بِاتِّنَاسِ اَهْلِ الْحِجَازِ هلذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر رہ المائیا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں نے حضرت حسن بن علی ڈی المائیا ہے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں: آپ خلیفہ بننا چا ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: عرب کے رؤساء میرے ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ اس سے جنگ رکھتے تھے جس سے میری دوتی ہوتی، میں نے اس کو تحض رضائے اللی کی خاطر اورامتِ محمد یہ کے خون کی حفاظت کی خاطر ترک کر دیا ہے، لیکن پھراس کواہل ججاز کے بیلوں نے اتارلیا۔

🕏 🟵 بداسنا دامام بخاری مُیشنہ اور امام مسلم میشا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

4796 انجُسَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرَوَيُهِ الصَّقَارُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ زَهْمِ بَنُ الْفَضُلِ الْحُدَّانِیُّ، وَاخْبَرَنِی اَبُو الْحِسَنِ الْیَعْمَرِیُّ، حَدَّثَنَا مُوسَی بُنُ اِسْمَاعِیلَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْفَضُلِ الْحُدَّانِیُّ، وَاخْبَرَنِی اَبُو الْحِسَنِ الْیَعْمَرِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُو وَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ اللهُ عَدَّثَنَا ابُو طَالِبٍ زَیْدُ بَنُ اَخْزَمَ الطَّائِیُّ، حَدَّثَنَا ابُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ اللهُ عَدَّثَنَا ابُو طَالِبٍ زَیْدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَلِیٍّ، فَقَالَ: یَا مُسَوِدَ وُجُوهِ اللهَ صَدَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَای بَنِی اُمَیَةَ اللهُ صَدِّدَ وَمَالُونَ عَلَیْ مِنْبَرِهِ رَجُلا رَجُلا، فَسَاءَ هُ ذَلِكَ، فَنَرَلَتُ إِنَّا اَعُطَیْنَاكَ اللهُ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَدُ رَای بِنِی اُمَیّةَ اللهُ عَلیْ مِنْبَرِهِ رَجُلا رَجُلا، فَسَاءَ هُ ذَلِكَ، فَنَرَلَتُ إِنَّا اَعُطَیْنَاكَ اللهُ صَلّی اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ قَدُ رَای بِنِی اُمَیّةَ فِی لَیْکَ اللهُ عَلیْهِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرٍ تَمْلِکُهَا بَنُو اُمَیّةَ فَحَسُبُنَا ذَلِكَ، فَاذَا هُو لَی لَیْکَ اللهُ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرٍ تَمْلِکُهَا بَنُو اُمَیّةَ فَحَسُبُنَا ذَلِكَ، فَاذَا هُو لَا یَنْعُصُ

إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُونَرَ

كوثر جنت ميں ايك نهر ہے۔ اور بيآيت نازل ہوئي

إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا آدُرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنَ ٱلْفِ شَهْرٍ بَوَامِياسَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكَ بَوْلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

ﷺ بیاسنا مسیح ہے اور حصرت حسن رفاقعیۃ کواس طرح مخاطب کرنے والا تمخص سفیان بن کیل تھا جوان کے والد (حضرت علی دفاقیۃ) کامصاحب تھا۔ 4797 حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ الْمَدِيمَ، حَدَّثَنَا السَّمِرِيِّ بُنُ السَّمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ اللَّيُلِ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: آتَيُتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي حِينَ بَايَعَ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا مُسَوِّدَ وَجُهِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِنَحُوهِ

﴿ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقَامُ مَوّةً مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوّةً مَوْ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا عَلَيْهُ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ

﴿ سفیان بن کیل کہتے ہیں : جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ وہ کا اختلاف واقع ہوا، میں مدینة المنورہ میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔اس کے بعد لمبی حدیث بیان کی۔ وہاں پراذان کے بارے میں گفتگو چل نکلی ،بعض لوگوں کا موقف یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی خواب سے اذان کا آغاز ہوا، تو حضرت حسن بن علی بڑا تین نے اس سے کہا: اذان کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیا ہے آسانوں میں اذان کے الفاظ دودومرت ہے، اوروہی اذان انہوں نے رسول اللہ من اللہ کا تعلیم فرمائی ، اورا قامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کہا اور رسول الله من اللہ علیاتی کہا تو این مرتبہ کے اور رسول الله من اللہ علی تعلیم فرمائی ، اورا قامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کے اور رسول الله علی تعلیم فرمائی کو بھی یہی تعلیم فرمائے۔ پھر جب حضرت حسن خلیفہ نامز دہو گئے تو انہوں نے خوداذان پڑھی۔

مُوسَى، أنا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِم بُنِ اَبِى حَفْصَة، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: إِنِّى لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بَنُ مُوسَى، أنا سُفْيَانُ، عَنُ سَالِم بُنِ اَبِى حَفْصَة، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: إِنِّى لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِي قَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ بَنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ فِى عُنْقِهِ، وَيَقُولُ: تَقَدَّمُ فَلُولًا اللّهَ اسْتَةٌ مَا عَلِي فَرَايَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتُرْبَةٍ تَذَفِئُونَهُ قَدَمُتُكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتُرْبَةٍ تَذَفِئُونَهُ فَقَدُ احْتَنِى، وَمَنْ اَبُعْضَهُمَا فَقَدُ الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدُ اَحَيَّنِى، وَمَنْ اَبُعْضَهُمَا فَقَدُ اَحَبَّهُمَا فَقَدُ اَحَيَّنِى، وَمَنْ اَبُعْضَهُمَا فَقَدُ الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدُ اَحَيَّنِى، وَمَنْ اَبُعْضَهُمَا فَقَدُ الله عَلْيَهِ وَسَلّمَ بِعُرْبَةٍ مَا الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدُ اَحَيَّنِى، وَمَنْ اَبُعْضَهُمَا فَقَدُ الله عَلْيَهِ وَسَلّم بِعُرْبَةٍ مَا الله عَلْيِهُ وَسَلّم يَقُولُ عَلْيُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْوَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالله عَلْيُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْيُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا اللّهُ عُلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ مَا فَقَدُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْه

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی طاق کی وفات کے وقت وہاں موجود تھا میں نے دیکھا کہ حضرت

حسین بن علی رہان نے حضرت سعید بن العاص رہائی گوگردن سے پکڑ کردھکادے کر کہا: (نماز جنازہ پڑھانے کے لئے) آگے ہوجا و اوران سے کہا: اگر بیسنت نہ ہوتی تو میں تنہیں (جنازہ پڑھانے کے لئے) آگے نہ کرتا (حضرت حسین اوران کے درمیان کیوجا و اوران سے کہا: آگے نہ کرتا (حضرت ابوہریرہ رہائی نے کہا: تم اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں تدفین کے لئے مٹی کا بخل کررہے ہو، میں نے رسول اللہ مُنافید کا کویے فرماتے سامے 'جس نے ان دونوں (حسن اور حسین ) سے محبت کی اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

السناد بي المام بخاري ميشاورامام سلم ميست إلى المسلم ميست الم المسلم ميست المسلم ميست المسلم ميست المسلم ميست المسلم المسلم ميست المسلم المسلم ميست المسلم ا

2480 حَدَّثَنَا الْفَضُلُ ابُنُ مُحَمَّد بُنِ الْمُسَيِّبِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ شَيْبَةَ الْمَعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَمُرُو بُنُ مُحَمَّد بُنِ الْمُسَيِّبِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابُنُ ابِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَشِهِ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ، عَنْ هِشَام بُنِ الْمِرَاهِيمَ بُنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَقِهِ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ، عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوحة، عَنْ ابِيهِ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ الْمُسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وِتُرى عُلْمَ عُرُوحة، عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى وِتُرى اللهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى وِتُرى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى وَتُرى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى وَتُرى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى وَتُرى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى وَتُرى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى وَتُرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى وَتُرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى وَتُرَكِّنَى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ عَافِيلَة مَنْ وَالَيْتَ، وَاللّه تَعْرَبُ وَاللّه عَلَيْه الْمُؤْلُقُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَلِلْ مُنْ وَالَيْتَ، وَتَوَلِي فَيمَا اعْطَيْتَ، وَقِيى شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِى وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَلِلْ مُنْ وَالَيْتَ، وَتَعَالِيْتَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِلَّا آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ جَعْفَرِ بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَدْ حَالَفَ اِسْمَاعِيلَ بُنَ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عُقْبَةَ فِي اِسْنَادِهِ

﴾ جو حضرت حسن بن علی بھی فرماتے ہیں: رسول الله سکی فیان نے جھے ور وں کی یوں تعلیم دی کہ جب میں ور مکمل کر چکوں اور (تیسری رکعت کے رکوع سے ) سراٹھاؤں،اور ور کے صرف سجدے باقی رہتے ہوں، (تو یوں دعاما نگا کروں)

اللهُمُّ الْهَدِيْقِ فِيمَنُ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا اَعُطَيْتَ، وَقِينِي فَيمَنُ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا اَعُطَيْتَ، وَقِينِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اِنَّكَ تَقُضِي وَلا يُقُضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لا يَذِلُّ مَنُ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

اے اللہ! تو مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کوتونے ہدایت دی،اور تو مجھے عافیت عطافر ماان لوگوں کی طرح جن کوتونے عافیت دی،تو مجھے عافیت عطافر ماان لوگوں کی طرح جن کوتونے عافیت دی،تو مجھے عطاکیا اس میں تو مجھے برکت دے،اور تو مجھے اس کے شرسے بچا جوتونے فیصلہ کر دیا ہے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے اوپر کوئی اپنا فیصلہ نا فذکرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک و مخف بھی ذلیل نہیں ہوتا جس کی تو مدد گار ہے۔تو ہرکت والا اور بلند ہے۔

ﷺ بی حدیث امام بخاری بیشتهٔ اورامام مسلم بیشهٔ کے معیار کے مطابق سیح الا سناد ہے، تاہم اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے اس کی سند میں محمد بن جعفر بن ابی کثیر سے اختلاف کیا ہے۔

4801 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ،

وَحَـ النَّزَارُ، وَالْفَصْلُ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّارُ، وَالْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ، وثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا ابُو اِسْحَاقَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي مَرْيَمَ، عَنُ اَبِي الْحَوُرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ الْكَابِي مَرْيَمَ، عَنُ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْلَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْلُاءِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلْ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالِيْتَ

الله مَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مَعَلَيْتُمْ فِي مِحْدِورَ مِين بيدعا ما نَكَنه كَ تعليم دى ،

اللَّهُمُّ اهُدِنِي فِيمَنُ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا اَعُطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِى وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنُ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

اے اللہ! تو مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کوتو نے ہدایت دی،اور جو یجھتو نے مجھے عطا کیا اس میں تو مجھے برکت دے، اور تو مجھے اس کے شرسے بچا جوتو نے فیصلہ کر دیا بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے اوپرکوئی اپنا فیصلہ نا فذکر نے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ شخص بھی ذلیل نہیں ہوتا جس کی تو ہددگارہے۔ تو برکت والا اور بلندہے۔

4802 حَـدَّتَنَا الله مُـحَمَّدِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى ابْنِ اَحِي طَاهِرِ الْعَقِيقِيُّ الْحَسَنِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ جَعُفَر بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، حَلَّثِني عَمِّى عَلِيٌّ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحكَمَّدٍ، حَدَّثِنِي الْحُسَيْنُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ اَبِيهِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ السَّاسَ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱتْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ قُبِضَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ لا يَسْبِقُهُ الْاَوَّلُونَ بِعَمَلٍ وَلا يُدْرِكُهُ الْاحِرُونَ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ رَايَتَهُ فَيُقَاتِلُ، وَجِبُرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَا تَرَكَ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَا تَرَكَ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ اللَّا سَبْعَ مِــائَةِ دِرْهَــمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَايَاهُ اَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لاَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَّـمُ يَعُرِفُنِى فَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَانَا ابْنُ النَّبِيِّ، وَانَا ابْنُ الْوَصِيِّ، وَانَا ابْنُ الْبَشِيرِ، وَآنَا ابْنُ النَّذِيرِ، وَآنَا ابْنُ الـدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَإِنَّا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، وَإِنَا مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جِبُرِيْلُ يَنْزِلُ إِلَيْنَا وَيَصْعَدُ مِنْ 4802–صـميح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلب عن مشاقب الصعابة ' ذكر وصف خروج على بن أبى طالب رضى الله عنه برايته " حديث7046:مـصنف ابن أبى ثيبة كتاب الفضائل" فـضـائل على بن أبى طالب رضى الله عنه " حديث31455:السنن الكبرى للنسائي كتاب الفصائص ذكر خبر العسن بن على حديث 8141 مسند أحدين حنيل مسند العشرة البيشرين بالجنة مسند أهل البيست رضوان اللّه عليهم أجبعين 'حديث العسن بن على بن أبى طالب دَّضى اللّه تعالى عنهها' حديث1672:البعر الزخار مستند البيزار أول مستبد البعسن بن على رضى اللّه عنه حديث194 صينبد أبي يتعلني اليوصلي مستبد العسن بن على بن أبي طالب حديث [ 1 66: الهعجم الأوسط للطبراني 'باب الألف' من اسه أحسد' حديث2194: الهعجم الكبير للطبراني 'باب العاء حسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنه وما أشد العسن بن على رضى الله عنهما – هبيرة بن يريب عن العسن رضى الله عنه ُ حديث2652:

عِنُدِنَا، وَانَا مِنُ اَهُـلِ الْبَيْتِ الَّذِى اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمُ تَطُهِيرًا، وَانَا مِنُ اَهُلِ الْبَيْتِ الَّذِى الْذِى الْفَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،

﴿ حضرت امام زین العابدین و العابدین و العابدین و العابدین و الله و الله

قُلُ لَا اَسْنَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبِی وَ مَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِهُ لَه فِیهَا حُسُنَا "تم فرماؤ میں اس پرتم سے کوئی اجز نہیں مانگا مگر قرابت کی محبت اور جونیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھا کیں''۔ (ترجمہ کنزالا میان، امام احمد رضا)

اس آيتِ مقدسه مين نيك كام سے مراد "مم الملبيت سے مجت كرنا" ہے۔

4803 - اَخْبَونَا اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَانَّهُ اشْتَقَّ مِنَ اسْمِهِ اسْمَ حُسَيْنٍ وَذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنَهُمَا اِلَّا الْحَبَلُ

﴿ ﴿ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْرًا نے حضرت حسن بن علی بڑا ﷺ کا نام (ان کی پیدائش کے ) ساتویں دن رکھ دیا تھا، اور انہی کے نام سے ''حسین'' رکھا گیا اور پیجی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صرف ایک حمل (کاوقفہ ) تھا۔

4804 حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفُرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفُرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ سُمَّ مِرَارًا كُلُّ مُحَمَّذٌ بُنُ عُمَرَ حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بُنَتِ الْمِسُورِ قَالَتْ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ سُمَّ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَفُلُتُ حَتَّى كَانَتِ الْمَرَّةُ الْآخِيرَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَإِنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ كَبِدَهُ فَلَمَّا مَاتَ اَقَامَ نِسَآءُ بَنِي هَاشِمِ ذَلِكَ يَفُلُتُ حَتَّى كَانَتِ الْمَرَّةُ الْآخِيرَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَإِنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ كَبِدَهُ فَلَمَّا مَاتَ اقَامَ نِسَآءُ بَنِي هَاشِمِ

السَّوْحَ عَلَيْهِ شَهُ رَّا قَالَ بُنُ عُمَرَ وَثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عُمَرَ عَنُ آبِى جَعْفَوٍ قَالَ مَكَثَ النَّاسُ يَبْكُونَ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَمَا تَقُوْمُ الْاَسُواقُ قَالَ بُنُ عُمَرَ وحَلَّثُتُنَا عُبَيْدَةُ بُنَتُ نَائِلٍ عَنْ عَائِشَةَ بُنَتِ سَعْدٍ قَالَتُ حَدَّ نِسَآءُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ مَا تَعُومُ مَا تَعُلِيٍّ سَنَةً قَالَ بُنُ عُمَرَ وثَنَا دَاؤُدُ بُنُ سِنَان سَمِعْتُ ثَعْلِبَةَ بُنَ آبِى مَالِكٍ قَالَ شَهِدُنَا الْحَسَن بُنَ عَلِيٍّ يَوْمَ مَاتَ بُنِ عَلِيٍّ مَعْدُ وَحَدَّيْنِى مُسلِمَةٌ عَنْ مَحَارِبٍ قَالَ وَدَفَنَاهُ بِالْبَقِيْعِ وَلَوْ طُوحَتُ اِبُرَةٌ مَّا وَقَعَتُ إِلَّا عَلَى رَأْسِ إِنْسَانٍ قَالَ بُنُ عُمَرَ وَحَدَّثِنِى مُسلِمَةٌ عَنْ مَحَارِبٍ قَالَ مَن اللهَ عَلَى مَاتَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ سَنَةً خَمْسِيْنَ حَلُونَ مِنْ رَّبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ بُنُ سِتِّ وَّارَبَعِيْنَ سَنَةً وَصَلَّى عَلَيْهِ سَعِيْدُ بُنُ مَاتَ الْمَحْسَنُ بُنُ عَلِيٍّ سَنَةً خَمْسِيْنَ حَلُونَ مِنْ رَّبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُو بُنُ سِتِّ وَّارَبَعِيْنَ سَنَةً وَصَلَّى عَلَيْهِ سَعِيْدُ بُنُ الْعَاصِ وكان يبكى وكان مرضه أربعين يوما

﴾ ﴿ ﴿ ام بكر بنت مسور كابيان ہے كہ حضرت حسن بن على الله الله الله كوكل مرتبدا س كا اثر زائل ہو گيا، كيكن آخرى مرتبدات كا اثر زائل ہو گيا، كيكن آخرى مرتبد جوز ہر ديا گيا جس ہے آپ كی شہادت واقع ہوئی وہ اس قدر تخت تھا كہ جگر كؤكاٹ رہا تھا۔ جب ان كا انقال ہو گيا تو بنی ہاشم كی عور توں نے يوراا يک مہيندان كا إفسوس كيا۔

ابوجعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی جاتھ کی شہادت پر ہرآ نکھ اشکبارتھی اور (لوگوں نے آپ کے نم میں کئی روز تک ) بازار بندر کھے۔

🔾 حضرت عائشہ بنت سعد و التھ الیان کرتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی واللہ کی بیو یوں نے بوراایک سال سوگ منایا۔

صطرت تغلبہ بن ابی مالک فرماتے ہیں'' میں حضرت حسن بن علی ﷺ کی شہادت کے وقت اور بقیع مبارک کے قبرستان میں ان کی تدفین کے وقت موجود تھا (وہاں لوگوں کا اس قدر بہوم تھا کہ )اگر سوئی پھینک دی جاتی تو وہ بھی لوگوں کے سروں پر ہی رہتی ۔ (اور نیچے نہ گرتی ، کیونکہ نیچے گرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی )

صطرت محارب کابیان ہے کہ حضرت حسن بن علی رہے ہا ۴۰۰ دن کی شدید علالت کے بعد • ۵ ججری ، ماہ رہیج الاول میں اس دار فانی سے رحلت فر ما گئے ،اس وقت آپ کی عمر ۲۴ سال تھی ۔ حضرت سعید بن العاص رہا تھؤنے اشکبار حالت میں ان کی نماز جناز ہ پڑھائی۔

مُ عُلَاهِ عَلَيْهِ الْمَعْرَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ بَنِ الْفَصُٰلِ الْعَقَبِيُ بِبَعُدَادَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَامٍ السَّوَاقُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِالْكُوْفَةِ عُقَيْبَ بُنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنَ ابِى السَحَاقَ قَالَ بُوْيِعَ لَآبِى مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ بِالْكُوْفَةِ عُقَيْبَ فَتُ الْمُوسِى حَدَّثَنِى حَارِثَةُ بُنُ مُصْرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ قَتْلِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَاحْدِ الْبَيْعَةِ عَنْ اَصْحَابِهِ فَحَدَّثَنِى حَارِثَةُ بُنُ مُصْرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ يَتُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى مَا اَقُولُ لَكُمُ قَالُوْ اللهِ عَلَى مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

﴿ ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جائیں کی شہادت کے بعد کوفہ میں ابو محمد حسن بن علی جائیں گی بیعت کی گئی۔ ○ حارثہ بن مضرب فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی جائیں نے بیعت لینے سے پہلے لوگوں سے کہا: خدا کی قسم! میں اس وقت تک تمہاری بیعت قبول نہیں کروں گاجب تک تم میری ایک شرط نہیں مانو گے۔لوگوں نے پوچھا: آپ کی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سے کہتم اس سے ملکی رکھو گے جس سے میری صلح ہوگی اوراس سے جنگ کرو گے جس سے میری جنگ ہوگی۔ جب آپ سب سے بیعت لے چکے تو آپ نے تمام لوگوں کوخطبہ دیا۔

4806 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنَ الْقَصُٰلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْاَقْمَرِ رَجُلٍ مِنْ بَنِى بَكُّرِ بُنِ وَائِلٍ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ قَامَ الْحَسَنُ يَخُطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَزْدِ شَنُوءَ ةَ، فَقَالَ: اَشُهَدُ لَقَدُ رَايَتُ بُنِ وَائِلٍ ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ قَامَ الْحَسَنُ يَخُطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَزْدِ شَنُوءَ ةَ، فَقَالَ: اَشُهِدُ لَقَدُ رَايَتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حَبُوتِهِ وَهُو يَقُولُ: مَنْ اَتَرَنِى فَلَيْحِبَّهُ، وَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ، وَلَوْ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حَبُوتِهِ وَهُو يَقُولُ: مَنْ اَتَرَنِى فَلَيْحِبَّهُ، وَلَيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ، وَلَوْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثُتُ بِهِ ابَدًا

﴿ ﴿ زہیر بن اقر جوکہ بنی بکر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رفاقیۃ کوشہید کیا گیا تو حضرت حسن بن علی بڑا ہوا اور کہنے لگا: میں گواہی تو حضرت حسن بن علی بڑا ہوا اور کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہول کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ مُلِّ الْقِیْمُ ان کوا پی گود میں بٹھائے ہوئے بیفر مار ہے تھے: جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ اس سے محبت کرے، اور جولوگ یہاں موجود نہیں ان کو چاہئے کہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ (پھراس نے کہا) اگر رسول اللہ مُلِّ اللَّهِ کی کرم نوازی نہ ہوتی تو میں یہ بات بھی بیان نہ کرتا۔

788— حَدَّنِي عَلَيٌ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ مُوسَى عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْكُلْبِي عَنُ آبِى مُخْفِفٍ قَالَ لَمَّا وَقَعْتِ الْبَيْعَةُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ جَدَّ فِى مُكَاشَفَةِ مُعَاوِيَةَ وَالتَّوَجُهِ الْمُحُوهُ فَجَعَلَ عَلَى مَقْدِمَتِه عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعْفِي الطَّيَّارُ فِى عَشَرَةِ آلَافٍ ثُمَّ اتْبَعَهُ بِقَيْسِ بُنِ سَعْدِ فِى جَيْشِ عَظِيْمٍ فَرَاسَلَ مُعَاوِيَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفِي وصَمَّنَ لَهُ الْفَ دِرُهُمِ إِذَا صَارَ إِلَى الْحِجَازِ فَآجَابَهُ الله وَلِكَ وَحَلَى فَرَاسَلَ مُعَاوِيَةَ فَوَفَى لَهُ وَتَفَرَقَ الْعَسُكُرُ وَآفَامَ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ على حِدةٍ وَانْصَمَّ إلَيْهِ كَثِيْرٌ فَمَنْ كَانَ مَسِيْرَةُ وَتَوَجَّهَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَوَقَى لَهُ وَتَفَرَقَ الْعَسُكُرُ وَآفَامَ قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ على حِدةٍ وانْصَمَّ إلَيْهِ الْإِلَى وَكُلَى مَسِيْرَةُ وَتَوَجَّهَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَقَدْ جَرَحَ الْحَسَنُ عَيْلَةً فِى مَطْلَعِ سَابَاطَ جَرَحَهُ سِنَانٌ بُنُ الْجَرَاحِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَو رَاسَلَهُ مُعَاوِيَةً وَقَدْ جَرَحَ الْحَسَنُ غَيْلَةً فِى مَطْلَعِ سَابَاطَ جَرَحَهُ سِنَانٌ بُنُ الْجَرَاحِ وَتَوَجَّهَ الْمُحَوَّرِحِ فَاعَتَنَقَهُ الْحَسَنُ عُنِلَةً عَى مَطْلِعِ سَابَاطَ جَرَحَهُ سِنَانٌ بُنُ الْجَرَاحِ وَلَا اللهِ بُنُ طَيْعَانَ مُ بُوعِيَ اللهُ عَنْ فَعَى اللهُ عَنْ فَعَى اللهُ عَنَالَةً الْعَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَعَى الْلهُ عَنْ فَى الْالْمَ عَلْمُ اللّهِ بُنُ طَيْعَانَ مَلْ عَلْ اللهُ عَنْهُ عَلَى السَّوِيُو إِلَى الْمَدَائِنِ فَجَآءَ هُ بِطَبِيْ وَحُولَ النَّعَلِي وَعُولَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُدَائِنِ فَجَآءَ هُ بِطَبِيْفٍ فَعَلَى مَلْ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْحَمْونِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَ

ابوخنف کابیان ہے کہ جب حضرت حسن بن علی واٹنو کی بیعت ہو چکی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت معاویہ والمعالم اللہ عالم اللہ علم اللہ علم اللہ بن جعفر طیار کے والمعالم سلجھانے کی طرف تو جددی، چنانچہ دس ہزارافراد پر مشمل ایک دستہ تیار کیا جس کی سربراہی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے

﴿ ﴿ حضرت حسن مُنْ اللَّهُ فَرَمَاتِ مِينَ : حضرت حسن بن على مُنْ اللَّهُ فَرَمَ على جَانِب بِهَارُول كَ برابرالشكر كَ بمراه بيش قدى شروع كى ، حضرت عمروبن العاص مُناتَهُ فَي كَهَا: خداك قتم إمين السيالشكركود كيور بابول جوموت كوتو كله لكاليس كَ السيالين قدى شروع كى ، حضرت عمروبن العاص مُناتَهُ فَي كَهَا: اوريه خير الرجلين (دوآ دميون مين عن بيتر ) تيح ، تمهارا كيا خيال ہے ميں ان لوگوں كوتل ہونے دول گاجن كے خون ، جن كى عورتوں اور جمله اموركى ذمه دارى ميرى ہے؟ راوى كتب بين بير خيال ہونے دول گاجن كے خون ، جن كى عورتوں اور جمله اموركى ذمه دارى ميرى ہے؟ راوى كتب بين بير

حضرت معاويه رفاتق نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ بن صبیب بن عبدتمس کو قاصد کے طور پر بھیجا۔

المورد المور معاویہ بھان (صحابی جیل) فرمائے ہیں حضرت حسن بھائی تھات معاویہ بھائی کے ساتھ مسلم کرلی اور امور سلطنت ان کے سیر دکر کے ان کے ہاتھ پر کچھشرا لطا پر خلافت کی بیعت کرلی۔اور حضرت معاویہ بھائی نے آپ کو بہت مال ودولت پیش کیا۔کہا جاتا ہے کہ یانچ لا کھ درہم پیش کیا تھے۔ یہ واقعہ اس بجری جمادی الاولی کا ہے۔حضرت معاویہ بھائی کوامورخلافت سنجالی تھی۔ سونینے سے بہات ماہ الاگیارہ دن پہلے آپ نے خلافت سنجالی تھی۔

4809 فَأَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَ آنَ. وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاً: حَلَّثَنَا اَبُو حَاتِمُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُن عَبِدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهُ اَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهُ اَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْن

﴾ ﴿ حضرت ابوبكره في تقد فرمات مين رسول الله وكثيرًا في حضرت حسن بن على طافعات بارے ميں فرمايا ميرايه بيٹا سردار ہے، ہوسكتا ہے كەللەت تعالى اس كے ذريع مسلمانوں كے دوعظيم كروہوں كے درميان صلح كروائے گا۔

4810 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِح بُنِ هَانَءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضُّلِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرُبٍ قَالِاً: حَدِّقَنَا حَمَّاهُ مِنْ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ مِنْ زَيْدٍ، عَنْ أَلْحَسُنِ، عَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ إِذْ جَاءً الْحَسَنُ بُنْ عَلِيّ فَصَعِدَ الَيْهِ فَصَمَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى 4809-صبحيح البخاري كتاب الصلم "ساب قول النسبي صلى الله عليه وسلم للقسين بنَّ على رضي "حديث 2577: صغيج البخاري كتاب البناقب' باب عَلامات النبوة في الإسلام. جديث 345. صعبح البخارى كتاب البنافب باب مناقب العسن والعشين رضى الله عشريها حديث 3557: ضعير البخاري كتاب الفتيل باب قول البيي صلى الله عليَّة وسلم للعسن بن على - :حديث 6710: صعبر ابس حبسان كتناب إخبساره مسلى اللَّه عليه وسنته عن منافب الصحابة ﴿ وَكُولَ الْسَخْسَطَقَى صَلَى اللَّه عليه وسلم للحسن بن على إنه حديث 7074 سُنن أبي داود كتاب النسنة "ساب ما يدل على ثرك الكلام في الفتنة" حديث4064:العامع للترمذي "أبواب البناقب عن رسول السُّله صلى الله عليه وسلم 'بناب' جديث 3769 السنيين الصفري كتناب الجبعة' منضاطبة الإصنام رعيته وهو على العنبر' حديث 1400 أالسنن الكبرى للنسبائي كتاب الجبعة "الكلام في الغطية" حديث 1699 ألسنن الكبرى للنسبائي كتاب البناقب" مناقب أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البرباجرين والأنصار - فضائل العسين والعسبين ابني على بن أبي طالب رضى الله عشهدا حديث 7900:السينسن الكبيرى ليلبيهقى كتاب الوقف " ساب البصيدقة في وليد البينيين والبينسات ومين تناوليه اسع الولد والابن" حديث 11/44: مسبند أحسد بن حنبل أول مسند البصريين " حديث أبنى بسكرة نفيع بن العارث بن كلدة " حديث 1991: مسند الطيالسي --أبو بكرة' حديث905:مسند العبيدى حديثا أبي بكرة رضي اللّه عنه' حديث766:مسئد ابن الجعد 'حديث العبارك بن فنضالةً بن أبي أمية مولى عبر بن الخطاب حديث2669:السعر الزخار مسند البزار –بقية حديث أبي بكرة حديث 3080:البعجم الأوسط للطبراني أباب الألف' من اسه أحيد حديث1545:السعيم الصنير للطبراني أباب اللام' حديث767:السعيم الكب للطبراني "باب العاء حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه" بقية أخبار العسين بن على رضى الله عشريسا" حديث2525:

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: الا إِنِ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَلَّهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

﴿ ﴿ حضرت ابوبكرہ وَ اللهُ عَلَيْ فَر ماتے ہیں: ایک دفعہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران حضرت حسن بن علی وَ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

2481 عن الله عَلَيْ الله عَنْ يُوسُف الله عَنْ يُوسُف الله عَنْ يُوسُف الله عَرْضَ رَجُلٌ الله عَسَر الله عَلَيْ حِينَ بَايَعَ مُعَاوِيةَ فَانَّبَهُ ، وَقَالَ: عَرَضَ رَجُلٌ الله عَسَن الله عَلَيْ حِينَ بَايَعَ مُعَاوِيةَ فَانَّبَهُ ، وَقَالَ: سَوَّ دُتَ وُجُوهَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَم رَائِي اللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَلَيْ وَسُلَمَ رَائِي اللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَائِي اللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْكَ عَلَيْهِ وَاهْتَمَ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاهْتَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْكَ عَلَيْهِ وَاهْتَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا ا

اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثَو

اور كوثر جنت كى ايك نهر ہے۔ اور بيآيات نازل فرمائيں۔ إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدْرِ لَيُلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ بيلوگ آپ كے بعد حكومت كريں گے۔

4812 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ عَامِرٍ شَاذَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبِّيْفِ قَالَ كُنَّا فِي مُقَدَّمَةِ الْحَسَنِ بُنِ عَلَيٍّ اثْنَى عَشَرَ الْفًا تَقُطُرُ اَسْيَافُنَا مِنَ الْحِدَّةِ عَلَى قِتَالِ اَهْلِ الشَّامِ وَعَلَيْنَا اَبُو الْعُمْرِ طه فَلَمَّا اَتَانَا صَلُحَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ اثْنَى عَشَرَ الْفًا تَقُطُرُ اَسْيَافُنَا مِنَ الْحِدَّةِ عَلَى قِتَالِ اَهْلِ الشَّامِ وَعَلَيْنَا اَبُو الْعُمْرِ طه فَلَمَّا اتَانَا صَلُحَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْمُولُولَةَ قَامَ اللَيْ الْحَرْدِ وَالْغَيْظِ فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْكُوفَقَةَ قَامَ اللَيْ وَجُلٌّ مِنَّا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْحَرْدِ وَالْغَيْظِ فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْكُوفَقَةَ قَامَ اللَيْ وَالْعَيْظِ فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْكُوفَقَةَ قَامَ اللَيْ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ الْحَسَنُ لاَ تَقُلُ ذَاكَ يَا اَبَا عَامِرٍ لَمُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ الْحَسَنُ لاَ تَقُلُ ذَاكَ يَا اَبَا عَامِرٍ لَلْهُ مُعْمِيْنَ وَلِكِيِّى كُوهُ مُ اللَيْلِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ الْحَسَنُ لاَ تَقُلُ ذَاكَ يَا اَبَاعَامِ لَلْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِكِيِّى كُوهُ مُ اللَّهُ مُ فِى طَلَبِ الْمُلُكِ

ارہ ہراول دیتے میں تھے اور یہ ہارہ ہرارافراد بر محضرت ابوالعریف فرماتے ہیں ہے اور یہ ہارہ ہرارافراد بر مشتمل تھا، ہماری تلواریں اہل شام کے خلاف جنگ کے لئے آگ اگل رہی تھیں۔ ابو یعم دارجام سے کم افرار تھے، جب ہمیں حضرت

حسن بڑائیڈاورمعاویہ بڑائیڈ کی سلح کی اطلاع ملی تو غیظ وغضب سے یوں لگ رہا تھا گویا کہ ہماری کمرٹوٹ گئی ہے۔ پھر جب حضرت حسن بن علی بڑائیڈ کوفیہ والیس تشریف لائے تو ابوعا مرسفیان بن اللیل کھڑا ہوکر کہنے لگا: اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے!السلام علیم ۔ تو حضرت حسن بڑائیڈ بولے: اے ابوعامر! ایسا مت کہو۔ میں نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حصولِ اقتدار کے لئے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا مجھے اچھانہیں لگا۔

4813 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ وَعَلِى بَنُ حَمْشَادَ قَالَا حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَمَنُ بُنُ عَلِيّ بِالنَّخُلَةِ حِيْنَ صَالَحَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَحَمِدَ السُّفَيَ اللَّهُ وَاثَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اكْيَسِ التُّقَى وَإِنَّ اعْجَزَ الْعِجْزِ الْفَجُورُ وَإِنَّ هَذَا الْاَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفُتُ فِيُهِ اللَّهُ وَاثَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اكْيَسِ التَّقَى وَإِنَّ اعْجَزَ الْعِجْزِ الْفَجُورُ وَإِنَّ هَذَا الْاَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفُتُ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اكْيَسِ التَّقِي وَإِنَّ اعْجَزَ الْعِجْزِ الْفَجُورُ وَإِنَّ هَاذَا الْاَمْرِ اللَّهُ لِي السَّعْفِيرُ وَحُقْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوالِيَةً الْمُسْلِمِيْنَ وَحُقْنِ اللَّهُ لِي عَلَيْهُ وَكُنْ اَحَقَّ بِحَقِّهِ مِنِي الْوُلُ قَولِي هَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ

المج المحتر الم

4814 حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَالِدٍ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا عِيْسِٰى بْنُ مَهْرَانَ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسِٰى بْنُ مَهْرَانَ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا عُبِيلًا كَانَ يَقُولُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِٰى الْعَبَسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَتِنِى فَاطِمَةُ بْنَتُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ لُ لِلْحَسَنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا خَالِع سِرْبَالَهُ

﴾ ﴿ فاطمه بنت حارث اپنے والد کایہ بیان نقل کرتی ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ 'حضرتُ حسن ڈلٹٹؤ کوکہا کرتے تھے: اپنا پہلاس تاردو۔

4815 - أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَقْدِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَعْثِ بُنِ قَيْسٍ زُهَيْسٌ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بُنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمَّتِ ابْنَةُ الْاَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيِّ وَكَانَتُ تَحْتَهُ وَرَشِيَتُ عَلَى ذَلِكَ مَالًا

المج حضرت قادہ بن دعامہ السد وی سے روایت ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی نے حضرت حسن بن علی واقع کوز ہر دیا تھا حالانکہ وہ آپ کے نکاح میں تھی ،اوراس سلسلہ میں اس نے بہت سارا مال رشوت لیا ہوا تھا۔

4816 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ غَسَّانَ الْاَنْصَارِيُ

حَكِلَةُ لَنَّنَا أَلَّكُ عَالَيْهُ مُعَالَٰ مُعَالَٰ مُنَ عَلِيمٍ عَلِ النِّي عَوْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ بُنِ اِسْحَاقَ آنَ الْحَسَنَ بَنَ عَلِي قَالَ لَقَذْ بَلَّتُ عَلَيْهُ مُعْلَ هَذَا مَعْلَ هَذَا مُعْلَ هَذَا لَا لَعْمَا مُعْلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَعْلَ هَذَا لَا لَعْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

معلی بھی جہ معطرت عمیر بن امحاق سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی جاتھ کہنے گئے میرے جگر کو کو کی چیز کاٹ رہی ہے۔ مجھے کئی مرتب و ہرویا گیالیکن این جیساز ہر پہلے بھی نہیں ویا گیا۔

مَّ 4817 حَدَّقَنَا اَبُو عَلِي الْحَافِظُ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قَبْطَبَةَ حَدَّقَا الْحُسَيْنُ بُنُ آبِي كَبْشَةَ حَدَّقَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ قَبْطَهَ اللَّهِ بَنُ قَبْطَهَ اللَّهِ بَنُ قَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآى الْحَسَنُ بَنُ عَلِيْ فِيمَا يَرَى الْمُصَّدِينُ مِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآى الْحَسَنُ بَنُ عَلِيْ فِيمَا يَرَى الْمُصَّدِينِ مَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَمْرَانَ بَنِ عَلَيْ مَعَيْدٍ بُنِ الْمُصَّدَّ فِي فَقَالَ إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ فَقَدْ حَصَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

اُوَّلُ فَضَّائِلِ اَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بِنَ عَلِي الشَّهِيدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بُنِ فَاطِمَةُ بُنَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ

الوعبدالله حسين بن على الشهيد ابن فاطمه بنت رسول الله ما فيا كفضائل

1818 الْقَاضَى اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ ٱلشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

🤡 بیرحدیث امام بخاری بینهٔ اورامام سلم بینه کے معیار کے مطابق صحیح بیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

9 48- اَخْبَرَنِى اللهِ اِسْحَاقَ الْبَرَاهِيْمُ بُنُ مُخَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّنَا اللهُ اللهُ عَثِ حَدَّثَنَا وُهِيْرُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شَعِيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شَعِيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شَعِيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شَعِيْدُ بَنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَهُمْ مَنَ اللهَ وَلَدَّتُ فَعَلَمَةُ حَسَيْنَ وَخُمْسَنَةِ اَشْهُرٍ وَيَصْفٍ مَنَ النَّارِيْحِ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بَوْمَ الْسَحِمْعَةِ يُومَ عَاشُور آءَ لِعَشَرٍ مَّضَيْنَ مِنَ المُحَرَّمِ سَنَةَ إِنْحِدِي وَسِتِيْنَ وَهُو بُنُ أَذْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

4820 حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثَمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ صَعِيدِ بُنِ اَبِى رَاشِدٍ، عَنُ يَعْلَى الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثُنَا عَفَّانُ، حَدَّثُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثُنَا عَفَّانُ، حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ صَعِيدِ بُنِ اَبِى رَاشِدٍ، عَنُ يَعْلَى الْعَامِويّ، آنَّهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ وُهَبُّب، حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُثَمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ صَعِيدِ بُنِ اَبِى رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِويّ، آنَّهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ 4820 صعيع ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن صناقب الصعابة : ذكر إثبات معبة الله جل وعلا ليعنى العسين بن على حديث 7081 على حديث 7081.

الِلْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، قَالَ: فَاسَّتَفْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، قَالَ: فَاسَّتَفْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَأْخُذَهُ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُ هَا هُنَا مَرَّةً، وَحَسَيْنٌ مَعَ الْخِلْمَانِ يَلْعَبُ، فَارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ حَتَّى آخَذَهُ، قَالَ: فَوَضَعَ إِخْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ وَهَاهُ، وَالاُخُرَى تَحْتَ ذَقَيْهِ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ يُقَبِّلُهُ، فَقَالَ: خُسَيْنٌ مِنِّى، وَآنًا مِنْ حُسَيْنٍ، اَحَبَّ اللهُ مَنْ اَحَبَّ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت یعلی عامری ہے مروی ہے کہ وہ رسول اللّه مَالَيْتِ کَی ہمراہ ایک دعوت میں شرکت کے لئے نکلے۔ نبی اکرم مَالَیْتِ تمام لوگوں ہے آگے نکلے، وہاں پر حضرت حسین ڈالٹی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، رسول الله مَالَیْتِ ان کو پکڑنے لگے لیکن وہ بھی اِدھر بھاگ جاتے بھی اُدھر بھاگ جاتے، رسول الله مَالِیْتِ بھی ان کے بیچھے بیچھے دوڑنے لگے بالآخرآپ نے ان کو پکڑ کران کا ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور دوسراہاتھ اپنی ٹھوڑی کے بینچے دے کراپنا مندان کے منہ سے لگا کران کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میرانوا ساہے۔

السناد بي المام بخاري مينياورامام سلم مينيان السناد بيكن المام بخاري مينياورامام سلم مينياني الساد بيكن المام بخاري مينيانيات

4821 حَدَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَينِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَينِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَمَدُ بُنِ حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَدَّثَنِي اَبِي، بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، وَاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَى اَبِي، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنُ اَبِي الْجَحَّافِ، عَنُ اَبِي حَارِمٍ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو حَامِلٌ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيّ، وَهُو يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُ فَاحِبَّهُ

هلْدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ رُّوِى بِإِسْنَادٍ فِى الْحَسَنِ مِثْلُهُ، وَكِلاهُمَا مَحْفُوظَانِ
﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ ابُو ہِرِيهِ وَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

ﷺ کی سے مدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کونفل نہیں کیا۔ایک دوسری سند کے ہمراہ ای طرح کی ایک روایت حضرت حسن دلائیڈ کے بارے میں بھی منقول ہے اور بیدونوں''محفوظ'' ہیں۔

 بُنُ عَمْرِو الْعَنْقَزِى وَالْقَاسِمُ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ وَّاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مَبُ لُو سُهُ لِ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا الْقَاضِيُّ عَدَّثَنَا الْعُوْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْبُو نُعَيْمٍ وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ حَبِيْبٍ بُنِ اللّهِ بُنُ حَبِيْبٍ بُنِ اللّهِ بُنُ حَبِيْبٍ بُنِ اللّهِ بُنُ حَبَيْبٍ بُنِ اللّهِ بُنُ حَبَيْبٍ بُنِ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَوْ حَى اللّهُ تَعَالَى إلى مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَنُهُمَا قَالَ اَوْ حَى الله تَعَالَى إلى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَوْ حَى الله تَعَالَى إلى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ اَوْ حَى الله تَعَالَى إلى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى قَتَلْتُ عِبُدُ بُنِ حَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوْ حَى الله تَعَالَى إلى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى قَتَلْتُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ ا

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله تعالى في حضرت محمد مَنْ الله تعالى في حضرت عبد الله عبد الله عبد الله تعالى على الله تعالى في حضرت على الله تعالى الله ت

ﷺ پیلفظ امام شافعی میشندگی روایت کے ہیں جبکہ قاضی ابوبکر بن کامل کی روایت میں پیالفاظ ہیں''میں نے یکی بن زکر پائلیٹا کے خون کے بدلے میں (ستر ہزارلوگ)قتل کئے تھے اور تمہار بے نواسے کے خون کے بدلے (اس بے وُ گئے لوگ)قتل کروں گا۔

🖼 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى ميشا اورامام سلم ميسانية اس كوفل نہيں كيا۔

2824- حَدَّثِنِي ابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَمْسِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ الْمُوعُبِي بَنِ الْخِمْسِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ عَلِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَايَّتُ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيّ اللّهُ عَنْهَ دُمُوعًا، عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَاحَذَ بِيدِي وَاتَّكَا عَلَيَّ، وَذَاكَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَاحَذَ بِيدِي وَاتَّكَا عَلَيَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَاحَذَ بِيدِي وَاتَّكَا عَلَيَ، فَانُطَلَقْتُ مَعَهُ حَتِّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، قَالَ: وَمَا كَلَّمَنِي، فَطَافَ وَنَظُرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَرَجَعُتُ مَعَهُ فَجَلَسَ فِي الْمُسْجِدِ، وَاحْتَبَى، وَقَالَ لِي: ادْعُ لِي لَكَاعَ، فَاتَى حُسَيْنٌ يَشْتَدُّ حَتَّى وَقَعَ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ ادْحَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَمَ الْحُسَيْنِ فَيَدُحُلُ فَاهُ فِي وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَمَ الْحُسَيْنِ فَيَدُحُلُ فَاهُ فِي وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَمَ الْحُسَيْنِ فَيَدُحُلُ فَاهُ فِي وَيَقُولُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ فَمَ الْحُسَيْنِ فَيَدُحُلُ فَاهُ فِي وَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : اللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْتَحُ فَمَ الْحُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابوہریرہ والتو فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت سین جاتھ کودیکھامیری آتھوں میں آنسوآ جاتے۔اس کی محدیقی کدایک دن رسول الله مالی فاقدی سے باہرتشریف لائے، میں اس وقت مسجد میں موجودتھا، آپ مالینانے میرا باتیم

تھام کرمیرے ساتھ فیک لگائی، پھر میں آپ کے ہمراہ چلتے چلتے بن قدیقاع کے بازار تک گیا،اس دوران آپ مالیٹانے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، آپ نے بازار کا ایک چکرلگایا اور پچھ دیکھتے رہے بھرواپس چلد ہے، میں بھی آپ کے ہمراہ واپس ہولیا،آپ مبحد میں تشریف لائے اوراحتباء فرما کر بیٹھ گئے (احتباء ایک خاص انداز میں بیٹھ کو کہتے ہیں) آپ مالیٹانے جھے فرمایا: میرے پاس لکاع کو بلاؤ، پھر حضرت حسین ڈاٹھٹے دوڑتے ہوئے آئے اور آکر آپ مالیٹا کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگ گئے، رسول اللہ منگ گئے ان کا منہ کھول کر اس میں اپنالعاب و بن ڈالتے اور ساتھ ساتھ یوں دعا ما ملکے ''اے اللہ ایس اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر''

الله الله المسلم بين محي الاسناد ب يكن امام بخارى بينية ورامام سلم بينية في اس كوفل نبيس كيا-

4824 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيلَ بُنِ اَبِي عَمَّادٍ، عَنُ أَمِّ الْفَصْلِ قَالَتُ: السَمَاعِيلَ بُنِ اَبِي عَمَّادٍ، عَنُ أَمِّ الْفَصْلِ قَالَتُ: السَمَاعِيلَ بُنِ اَبِي عَمَّادٍ، عَنُ أَمِّ الْفَصْلِ قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحُسَيْنُ فِي حِجْرِهِ: إِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَخْبَرَنِي: إِنَّ عَبُرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْخَبَرَنِي: إِنَّ عَبُرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحُسَيْنَ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْحُسَيْنَ قَدِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبِ بِالتَّمَامِ اللهُ عَلَيْهِ لَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبِ بِالتَّمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ابن الی سمینہ نے یہ حدیث اختصار کے ساتھ بیان کی ہے جبکہ دیگر کی راویوں نے محمد بن مصعب کے حوالے سے یہی حدیث مکمل بیان کیا ہے۔ حدیث مکمل بیان کیا ہے۔

4825 - اخبَرَنَا ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ اَبِى غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بُنِ قَادِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيّ بُنِ الْحُصَيْنِ فَحَدَاءَ قَوْمٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا اَهُلَ الْعِرَاقِ اَحِبُّونَا حُبَّ الْاسلامِ، سَمِعْتُ اَبِى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ اتَّخَذَنِى عَبُدًا قَبُلَ اَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ اتَّخَذَنِى عَبُدًا قَبُلَ اَنْ يَتَحْدَنِى نَبِيًّا، فَذَكُرْتُهُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: وَبَعُدَ مَا اتَّخَذَهُ نَبِيًّا

هِٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت یجی بن سعید فرماتے ہیں : ہم حضرت علی بن حسین را اللہ کا ان کے پاس سے کہ کوفہ کے بچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ حضرت علی بن حسین را اللہ کے ساتھ محبت اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہو، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول اللہ سائے ہے فرمایا: اے لوگو! تم مجھے میرے مرتبے ہے آگے مت بڑھاؤکیونکہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے۔ (یجی بن سعید فرماتے ہیں) میں نے یہی حدیث حضرت سعید بن مستب را اللہ تعالی نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے۔ (یجی بن سعید فرماتے ہیں) میں نے یہی حدیث حضرت سعید بن مستب را اللہ تعالی نے کہا: اور آپ کونبی بنانے کے بعد بھی (آپ کونبدہ ہی قرار دیا)

الله الله المسلم بيسة في الاستاد ب يكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في ال وقل نبيس كيار

4826 حَدَّثِنِي آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ آحُمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا آبُو مُسُلِمٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّا جُ بُسُ نَصِيْسٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ آبِي الضَّحِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا كُنَّا نَشُكُ وَآهُلَ الْبَيْتِ مُتَوَافِرُونَ آنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ يُقْتَلُ بِالطَّفِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن عَبِهِ اللَّهُ بِنَ عَبِالَ اللَّهُ مِن عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَهُ حَفْرَتِ حَسِينَ بِنِ عَلَى اللَّهِ الْمِيدَانِ ( كربلاً) مِن شَهِيدِ كَردِيجُ جَائِينِ كَيْ .

4827 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَقَالَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَافِع، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّنَ فِي اُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

و المعالم الما الما الما الما المام المام

4828 مَحَدَّثَنَا اَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي الْحَافِظُ، اَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمَخُزُومِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ زَيْدِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيه، عَنْ جَدِه، عَنْ عَلِي رَضِى الرَّهُ عَنْهُا فَقَالَ: زِنِى شَعْرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: زِنِى شَعْرَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: زِنِى شَعْرَ النُّهُ سَيْنِ وَتَصَدَّقِى اللَّهُ عَنْهُا فَقَالَ: زِنِى شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِى إِلَيْهِ فِضَّةً، وَاعْطَى الْقَابِلَةَ رَجُلَ الْعَقِيقَةِ

هِلْذَا حَدِيكٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اس کے برابر جیاندی صدقہ کردواور آیا (دائی) کو (کم از کم )عقیقہ کے جانور کا کھر وے دینا۔

و المسلم مِين في الاستاد بيكن امام بخارى مِيسة اورامام سلم مِيسة في السلام المسلم مِيسة في السلام المسلم مِيسة في السلام المسلم مِيسة في السلام المسلم مِنسة في المسلم مِنسة في السلام المسلم مِنسة في السلام المسلم مِنسة في المسلم من المسلم المسلم من المسلم من المسلم المسلم

4829 - الْحَبَونَ الْبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثُمانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَحْسَنِ الْحُسَنِ اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُطَاءُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِى الله عَنْ عَلْمِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ارْضِعُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِلَبَنِ ابْنِ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ارْضِعُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِلَبَنِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا وَلَتُهُ إِنَّاهُ عَلَيْهِ، قَالَتُ: فَاهُويُتُ كَانَ يُقَالُ لَهُ قَنَمُ، قَالَتُ: فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاوَلُتُهُ إِنَّاهُ مَالَى عَلَيْهِ، قَالَتُ: فَاهُويُتُ بِينِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاوَلُتُهُ بِالْمَاءِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَوُلُ بِيدِى الْيُهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعَالَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاوَلُتُهُ بِالْمَاءِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَوُلُ

الْغُلامُ الَّذِي لَمُ يَاْكُلْ يُرَشُّ، وَبَوُلُ الْجَارِيَةِ يُغُسَلُ هلذَا حَدِيثٌ قَدُ رُوِي بِاَسَانِيدَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَامَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ وَعَطَاء 'بُنُ عَجُلانَ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُمَا

الله من عباس الله من الله من الله من الله من الله من عباس الله من الله من عباس الله من الله من الله من عباس الله من عباس الله من الله

ﷺ بیحدیث متعدد سندوں کے ہمراہ مردی ہے لیکن اس کے باوجودامام بخاری بیشہ اورامام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ تا ہم اساعیل بن عیاش اور عطاء بن عجلان کی روایات شیخین بیشہ نے نقل نہیں کیں۔

4830 انحُبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ الْخُرَاسَانِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْخُرَاسَانِیُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: بُنِ اَبَانَ، حَدَّثَنَا السُرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ هَانِء بُنِ هَانِء عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَرُونِي الْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

﴾ ﴿ حضرت على ابن ابى طالب ر النيخ فرمات بين: جب حضرت فاطمه ر النيخ كم بال حضرت حسين ر النيخ كى ولا دت ہوئى تورسول الله مَلَّ النيخ تشريف لائے اور فرمایا: مجھے ميرابيٹاد کھاؤتم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ (اس کے بعد تفصیلی حدیث بیان کی )

المُحْمَعَةِ قَالَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الْحُبَارُ نُشَرِّحُهَا فِي الْحُبَارِ الْحُبَارُ نُشَرِّحُهَا فِي الْحَبَارِ الْحُبَيْنِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ سَمِعَهُ قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا آخِرُ مَا آدَّى إِلَيْهِ الْإِجْتِهَادُ مِنُ ذِكْرِ مَنَاقِبِ آهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاَسَانِيْدِ الصَّحِيْحَةِ مِمَّا لَمْ يُحَرِّجُهُ الشَّيْخَانِ الْإِمَامَان وَقَدُ امْلَيْتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَصِحُ مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَصِحُ مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَصِحُ مِنْهَا بِالاَسَانِيْدِ الصَّحَابَةِ وَاهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَصِحُ مِنْهَا اللهُ عَنْهُم وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ الْمُعِيْنَ مِنْ اوَّلِ الْإِسُلامِ إِلَى آخِرِ مَنْ مَّاتَ مِنْهُمُ وَاللهُ الْمُعِيْنُ عَلَى ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ

💠 💠 حضرت قاده کابیان ہے کہ حضرت حسین ڈاٹنڈ عاشورا کے دن جمعۃ المبارک کوشہید ہوئے۔

امام حاکم کہتے ہیں: ان روایات کوہم نے امام حسین کے شہادت کے بیان میں تفصیل نے قبل کردیا ہے، سننے والے کے لئے وہی کافی ہیں۔

ام ما كم كهتم بين امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة نے اہل بيت كے فضائل كے حوالے جن احادیث كى تخریخ

نہیں کی تھی میں نے انتہائی محنت کے ساتھ ان کوجمع کیا ہے، ان میں سے بیآ خری حدیث تھی۔ یہاں تک خلفاء راشدین اور سول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْتِ کِ اللّٰ بیت کے فضائل میچے سندوالی روایت کے ہمراہ ہم نے بیان کردیئے ہیں۔ ان کے ذکر کے بعداس کتاب کی ترتیب میں نے اس طرح رکھی ہے کہ اسلام کے آغاز سے لے کرآ خری صحابی کی وفات تک تاریخ وفات کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمتِ کا ملہ کے ساتھ اس پر مددگار ہے۔

## فَمِنْهُ مَ إِياسٌ بِنْ مَعَاذٍ الْأَشْهُلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوفِّي بِمَكَّةَ قَبْلَ الْمِجْرَةِ

حضرت ایاس بن معاذ الاشهلی ڈائٹیٔ (یہ ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں وفات پا گئے تھے)

A831 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بَكِيْرٍ، عَنَ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنَى الْمُحْصَيْنُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ آخُو آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ الْاشْهَلِيّ، قالَ: لَمَّا قَدِمُ آبُو الْحَيْسَرِ آنسُ بْنُ رَافِعِ مَكَةً، الْاشْهَلِيّ، عَنْ مَحُمُودِ بُن لَبِيدٍ آجِى آبِى عَبْدِ اللهِ الْاشْهَلِيّ، قَالَ: لَمَّا قَلْمِ مَنُ قُريشِ عَلَى قَوْمِهِمْ مِن الْمُحْرَى وَمَعَهُ فِينَيَّةٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُمْ فَجَلَسَ اللهِهِمْ، فَقَالَ: هَلُ لَكُمْ الله قَلْ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، فَسَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُمْ فَجَلَسَ اللهِهِمْ، فَقَالَ: هَلُ لَكُمْ الله وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، فَسَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُمْ أَلُقُواْ آنَ، فَقَالَ اللهَ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَأَنْ زَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْقُولُ آنَ، فَقَالَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُومَ، وَتَلا عَلَيْهِمُ الْقُولُ آنَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَمْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ وَيُعْتَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ ع

هَٰذَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

 اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤں اوران کوشرک کرنے ہے روکوں اوراس نے جھے پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھرآپ پیشانے ان کواسلام کی تعلیمات ہے آگاہ کیا اوران کوقر آن کریم کی تلاوت سنائی۔ایاس بن معاذنو جوان تھے، بولے اے میری قوم! تم مضی مٹی اعلار آئے بواس کے حصول ہے زیادہ بہتر ہے ہے۔ ( یہ سنتے ہی ) ابوالحسیسر نے (غصے میں آکر) زمین ہے ایک مشی مٹی اٹھا کر حضرت ایاس بڑا تیز کے منہ پر ماری اور کہنے لگا: ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور مقصد کی خاطر آئے ہیں۔ لیکن حضرت ایاس بڑا تیز جوابا خاموش رہے۔ رسول اللہ سٹا تیز کی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور مقصد کی خاطر آئے ہیں۔ لیکن حضرت ایاس بڑا تیز کا انتقال ہوگیا۔ ہمیں دوں بعد حضرت ایاس بڑا تیز کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن الہد کہتے ہیں۔ ان کی وفات کے وقت جولوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہروح تھے تھا کہ ان کا خاتمہ اسلام مسلس اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تبیج وتحمید کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام پھڑ تھی کواس بات پر یقین تھا کہ ان کا خاتمہ اسلام مسلس اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تبیج وتحمید کرت و رہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام پھڑ تھی کواس بات پر یقین تھا کہ ان کا خاتمہ اسلام کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ مٹالین کی گھٹگوئی تھی توا ہی وقت ان کواسلام کا شعور آگیا تھا۔ (اوروہ مسلمان بھوئے ہو

ا الله عنه الله المسلم بيسة كم معيار كم مطابق صحيح بيكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في الته الله عنه و و و دو دو و دو دو و و دو دو و بن صخر بن خنساء الآل عنه و مناه عنه و البراء بن معرور بن صخر بن خنساء الآل عنه معرور بن صحر بن ضنساء والتنو كانذكره (بداسلام كسب سے پہلے نقیب شھ)

4832 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيْ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَهُمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ عَنْ مُّحَمَّد بُنِ عُمُرَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ مُوْتُ الْبَرَّآءِ بُنِ مَعُرُودٍ فِى صَفَرٍ قَبُلَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ وَّكَانَ اَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ مِنَ النُّقَبَآءِ

﴾ ﴿ حَفَّرت بِحِيْ بِنَ عَبِدَاللَّهِ بِنِ ابِي قاده اپنِ والدي وه ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء بن معرور ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللّهِ مَا لِللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مِيلَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلْ عَلْكُلْ عَلْكُلْ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْ

مُحَدَّثنَا زِيَادٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ مُّحَمَّدٍ بُنِ السَّمِاقَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَحِيَى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَحَمَّدٍ بُنِ اللَّهِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ السَّعَاقَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَحِيَى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَعُرُودٍ وَقَلَ مَنُ صَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْعَةِ لَهُ لَيْلَةُ الْعَقَبَةِ فِى السَّبُعِيْنَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْعَةِ لَهُ لَيْلَةُ الْعَقَبَةِ فِى السَّبُعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَامَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَعُرُودٍ فَحَمِدَ الله وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَيْعَةِ لَهُ لَيْلَةُ الْعَقَبَةِ فِى السَّبُعِيْنَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ نَا بِهِ وَكَانَ اوَّلَ مَنُ اَجَابَ وَآخِرَ مَنُ دَعَا فَاجَبُنَا الله عَزَّ وَجَلَّ وَسَمِعْنَا وَاطَعُنَا يَا مَعُشَو الْآوُسِ وَالْحَامَةُ وَالْمُؤَازَرَةَ بِالشَّكِرِ فَاطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْطَاعَةَ وَالْمُؤَازَرَةَ بِالشَّكِرِ فَاطِيعُوا الله وَرَسُولَة فَمَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالْمُؤَازَرَةَ بِالشَّكِرِ فَاطِيعُوا الله وَرَسُولَة فَمَ

جَلَسَ

## هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الاستاد بي المسلم بيستين المام بخاري بيشية اورامام سلم بيستين الكون أبين كيار

وَمِنْهُمْ خَلِيجَةً بِنَتُ خُويَلِدٍ بِنِ آسَدٍ بِنِ عَبْدِ الْعَزَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## » حضرت خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی واثاثنا

4834 حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الِهِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعُلَى بُنُ اسَدٍ اللهِ عَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّيْكَ بُنُ اسَدٍ وَضُوانُ اللهُ عَنهُ قَالُ اسْتَأْجَرَتُ خَدِيْجَةُ رِضُوانُ اللهُ عَلَيْهِ وَالزَّبِيْعُ بُنُ بَدُرٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالُ اسْتَأْجَرَتُ خَدِيْجَةُ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرَتَيْنِ إلى جَرْشٍ كُلُّ سَفَرَةٍ بِقُلُوضٍ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

السناد بي السناد بي المام بخارى ميسادرام مسلم ميسان اس كونقل نبيل كياً

4835 حَدَّثَنَهَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِيٍّ الْحِمُصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي وَيَادٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: إِنَّ اَوَّلَ امُرَاَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الْحَجَّاجُ بُنُ اَبِي مَنِيعٍ، حَدَّثَنِي جَدِّى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِي وَيَادٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: إِنَّ اَوَّلَ امُرَاَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنُتُ خُويُلِدِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى، تَزَوَّجَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَانْكَحَهَا ابُوهَا خُويُلِدَ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى، تَزَوَّجَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَانْكَحَهَا ابُوهَا خُويُلِدَ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى، تَزَوَّجَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَانْكَحَهَا ابُوهَا خُويُلِدَ بُنِ اسَدِ

﴿ ﴿ وَمِرَى كَهُتِمْ مِينَ سِبِ سِي بِهِلْ عُورت جِس سِيرسول اللهُ مَثَالِيَّةٌ نِي شَادَى كَى وه حضرت خديجه بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى تقيير، رسول الله مَثَالِيَّةُ نِي في مانه جامليت مين ان كے ساتھ نكاح كرليا تھا، ان كے والدخويلد بن اسد نے انكا نكاح

كياتھا۔

4836 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاصِيُّ حَدَّثِنِي دَاوُدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِي مَعْشَرٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهُ قَالَ تُوُقِّيَتُ خَدِيْجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُبَيْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ

المونین حضرت داوُد بن محمد بن ابومعشر اپنے والد ہے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ ام المونین حضرت خدیجہ علی استقال فرما گئ تھیں۔

4837 الحُبَرَنِي أَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ حَنَبُلٍ، حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بُنِ مَعُدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، اَنَّ اَبَا طَالِبٍ وَحَدِيجَةَ بِنُتَ حُويُلِدٍ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، اَنَّ اَبَا طَالِبٍ وَحَدِيجَةَ بِنُتَ حُويُلِدٍ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، اَنَّ اَبَا طَالِبٍ وَحَدِيجَةَ بِنُكَ حُويُلِدٍ هَلَا عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا ثَمَانٌ وَعِشُرُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا أَمُّ هِنْدٍ، وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ حَمِدً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامُّ حَبِيحَةً فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةً بُنِ الْاصَحِمْ، وَامُثُهَا هَالَةُ بِنْتُ عَبْدِ مَنَافٍ

﴿ ﴿ مَحْدِ بِنَ اسْحَاقَ بِیان کُرتے ہیں ابوطالب بِنَاتَیْ اور حضرت خدیجہ بِنَاتِیْا دونوں کا وصال ایک ہی سال میں ہوا، اور سیر سول الله مَنَاتِیْا کی ہجرت سے بین سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ بِنَاتِیَا کو ' جی ن' میں دَنن کیا گیا، رسول الله مَنَاتِیَا کو دان کو ان کی قبر میں اتاراتھا، ان کے لئے بھی باری کا ایک دن تھا، آپ رسول الله مَنَاتِیَا کی زوجیت میں اٹھا کیس سال زندہ رہیں محمد بن اسحاق کہتے ہیں: حضرت خدیجہ بِنَاتِیَا کی کنیت' ام ہند' تھی، جب ان کی شادی رسول الله مَنَاتِیَا کے ہمراہ ہوئی تواس وقت ان کا ایک بیٹی تھی، حضرت خدیجہ بی کا نام' مالدہ کانام' فاطمہ بنت زائدہ بن الاصم' تھا، اوران کی نانی کانام' مالہ بنت عبد مناف' تھا۔

4838 حَدَّثَنِي اَبُوُ الْوَلِيْدِ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسِيْبِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُرُوّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ قَالَ تُولِّيْتَ خَدِيْجَةُ لِمُسِيْبِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُرُوّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوّةَ قَالَ تُولِيِّيْتُ خَدِيْجَةُ لِمُ اللهُ عَنُهَا وَهِيَ ابْنَةُ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً هَذَا قَوْلُ شَاذٍ فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِى اللهُ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً هَذَا قَوْلُ شَاذٍ فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِى النَّهَ لَمُ تَبُلُغُ سِتِيْنَ سَنَةً هَذَا قَوْلُ شَاذٍ فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِى النَّهَ لَمْ تَبُلُغُ سِتِيْنَ سَنَةً هَا لَهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهِا وَهِيَ ابْنَهُ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً هَذَا قَوْلُ شَاذٍ فَإِنَّ اللَّهِ عَنْدِى عَنْدِى اللهُ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَهُ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً هَاذَا قَوْلُ شَاذٍ فَإِنَّ اللَّهِ عَنْدِى عَنْدِى اللهُ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَهُ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً هَاذَا قَوْلُ شَاذٍ فَإِنَّ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا وَهِي ابْنَهُ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً هَاذَا قَوْلُ شَاذٍ فَالِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَالِقُ اللّهُ عَلَيْدِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

﴾ ﴿ ہشام بن عروہ فرماتے ہیں: ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ڈھٹھا کی وفات ۲۵ برس کی عمر میں ہوئی۔ ﷺ (امام حاکم کہتے ہیں) یہ قول شاذ ہے کیونکہ میری معلومات کے مطابق ان کی عمر ساٹھ سال بھی پوری نہیں تھی۔

4839 حَدَّثِنِى اَبُوْ بَكُرٍ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْقَرَشِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ سَعِيدٌ بُنُ اَوْسٍ حَدَّثَنَا فَشُعْبَةُ عَنِ الْمَحَاكِمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَلَدَتُ خَدِيْجَةُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامَيْنِ وَارْبَعَ نِسُوةٍ الْقَاسِمُ وَعَبْدُ اللّهِ وَفَاطِمَةُ وَزَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَاُمُّ كَلْنُومٍ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ عَنْ مَاتِ بِينَ حَضِرت خديجه وَ عَنْ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَى اولا دمين دوصا جزادے قاسم اور عبدالله تصاور چارصا جزادیاں فاطمہ، زینب، رقیہ اورام کلثوم تھیں۔

4840 حَدَّثَنِى بُكُيُرُ بُنُ اَحُمَدَ الْحَدَّادُ الصُّوفِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بَنُ سُلَيْمَانَ النِّيلِيُّ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا مُنصُورُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُمُدُ لِلهِ الَّذِى اَطُعِمُنِى الْحَمِيرَ، وَٱلْبَسَنِى الْحَرِيرَ، وَزَوَّجَنِى خَدِيجَةً، وَكُنْتُ لَهَا عَاشَقًا

﴿ ﴿ رَمِرَىٰ كَابِیانَ ہے كدرسولَ الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهُمْ نِے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے خمیر كھلایا، ریشم پہنایا اور خدیجہ سے میری شادی كی، مجھےان كے ساتھ ذكاح میں دلچین تقی۔

1484- أَخْبَرَنِى اَبُو سَعِيدِ آَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِ و الْاَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ جُمِيْدِ بَنِ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مُحَوَّلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْاَسُودِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ آبِى رَافِعِ، عَنْ الْاَسُونِ، عَنْ مُحَدِّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ آبِى رَافِعِ، عَنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَصَلَّتُ مَعَهُ ابِيهِ عَنْ جَدِيهِ آبِى رَافِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: دَعْنِى اوَ آمُو اَبَا طَالِبٍ فِى جَدِيجَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، وَانَّهُ عَرَضَ عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ الصَّلاةَ فَاسُلَمَ ، وَقَالَ: دَعْنِى اوَ آمُو اَبَا طَالِبٍ فِى الصَّلاةِ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ الصَّلاةِ ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: فَاصَلِّى إِذَنَ ، فَصَلَّى مَعَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ

هَلَدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ بيرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخاري بينية اورامام مسلم بينية فيرينا في السانقل نهيل كيا\_

4842 حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ الْعَنْبُويُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُواهِم، حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُواهِم، حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنِ صَعْدٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ المُحَمَّدُ بُنِ حَنْ بَعْدِ، عَنْ يَعْدُ بَنِ اَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاق، عَنْ يَحْدِيهِ عَفِيفُ بُنِ عَمْرٍ و، السَّحَاق، عَنْ يَحْدِيهِ عَفِيفُ بُنِ عَمْرٍ و، السَّحَاق، عَنْ يَحْدِيهِ عَفِيفُ بُنِ عَمْرٍ و، السَّحَاق، عَنْ يَعْدِيهِ عَفِيفُ بُنِ عَمْرٍ و، السَّحَاق، عَنْ يَحْدِيهِ عَفِيفُ بُنِ عَمْرٍ و، اللهُ اللهُ عَنْ يَعْدُ اللهُ عَلْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمْتُ لِيَجَارُةٍ فَنَزَلْتُ عَلَى السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ امْرَاةً اللهُ السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ امْرَاةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ امْرَاةً اللهُ السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ امْرَاةً اللهُ عَلَى السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ امْرَاةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ الْمُوالَةُ اللهُ السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ الْمُوالَةُ اللهُ السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ تِ الْمُوالُولُ السَّمْسِ حِينَ مَالَتُ فَقَامَ يُصَلِّى، أَنْ السَّمُ اللهُ السَّمْسِ عَنْ السَّهُ اللهُ الْمُ اللهُ السَّمْسُ عَنْ الْمُعَلِى السَّهُ اللهُ السَّمْسُ عَلَى السَّهُ اللهُ السَّمْسُ عَلَى السَّهُ اللهُ السَّمُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ السُلِي اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللّهُ اللّه

الهداية - AlHidayah

فَقَامَتْ تُصَلِّي، ثُمَّ حِاءَ غُلامٌ خِينَ رَاهَقَ الْخُلُمَ فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَلَهَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ آخِي يَزْعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، وَلَمْ يُتَابِعُهُ عَلَى آمُرِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْآةِ وَهَذَا الْعُلامُ، وَهَذِهِ الْمَرْآدَةُ حَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ امْرَآتُهُ، وَهذَا الْغُلامُ ابْنُ عَمِّهِ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ، قَالَ عَفِيفٌ الْكِنُدِيّ: وَاسْلَمَ وَحَسُنَ اِسُلامُهُ، لَوَدِدُتُ آنِي كُنْتُ ٱسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ فَيَكُونُ لِي رُبُعُ الْإِسْلامِ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ أَوْلادِ عَفِيفِ بْنِ عَمْرِو

المعلم ال كادوست تھا، ميں ايك مرتبة تجارت كى غرض سے آيا ہوا تھا اور منى ميں حضرت عباس بن عبدالمطلب في شاكے پاس بيٹھا ہوا تھا، اس ا ثناء میں ایک آ دمی آیا،اور جب سورج ڈھل گیا تو نماز پڑھنے لگ گیا، پھرا کیے عورت آئی اور وہ بھی نماز میں مشغول ہوگئی،اس کے بعدایک قریب البلوغ بچه آیا اوروه بھی نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں حضرت عباس پھٹا ہے بوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیر میرا چیازاد بھائی محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہے، بیانے آپ کو نبی سمجھتا ہے،اورابھی تک اس عورت اور بچے کے علاوہ کسی نے بھی اس کی پیروی اختیار نہیں کی ہے۔اور بیٹورت اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ڈھٹٹا ہے اور بیاڑ کااس کا چیازاد بھائی علی بن ابی طالب بالنشائه و بعد میں حضرت عفیف الکندی ایمان لے آئے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے: کاش کہ میں اس دن ایمان لے آتا تو میں چوتھامسلمان ہوتا۔

السناد ہے کی میریث میں الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشید اور امام سلم بیشید نے اس کو قل نہیں کیا۔

حضرت عفیف بن عمروالکندی کی اولا دامجاد کی سند کے ہمراہ مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔ جو کہ درج ذیل

4843 حَـدَّثَنِي عَـلِـيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْهَيْثَمِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ السَحَاقَ الْـمُسَيّبِـيُّ، حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ مُعَاذٍ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثِنِي مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُوِيّ، قَالَ: اَخْبَرَنِي عُرُوةً بُنُ 4843—صعيح البخارى باب بدء الوحى بسبع الله الرحين الرحيب قال الشيخ " حديث3:صعيح البخارى كتاب أحاديث الأنبياء " باب ( واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا " حديث3228:صعبج البخارى كتاب تفسير القرآن " سورة البقرة – سورة اقرأ ساست ربك الذي خلق \* حديث 4675؛ صبحبيح البيضياري كتاب التعبير \* سباب أول منا بندء بسه رسول البلسة صلى اللّه عليية وملتم \* حديث 6600:صبح مسلم كتاب الإيعان بساب بند النوحى إلى ربول الله صلى الله عليه وملم \* حديث257:مستخرج أبي عوائة كتساب الإيسان " بيسان صيفة مبسعث الشبسي صسلى الله عليه وسلم وأنه أكثر الأنبياء " حديث244:صبحبيح ابس حبان كتاب الوحى" حديث 33:مصنف عبد الرزاق الصنعائي كتاب البغازي باب ما جاء في حفر زمزم 'حديث 17 94:الآحاد والبثاني لابن أبي عاصم –خديسجة بسنست خويسلىدرخى اللَّه عنيه " حديث 265:البسنس الكبسرى ليلبيهيقى كتاب السير" بسباب مبتبدأ البيعث والتنزيل" حديث16470:مستند أحبد بن حنيل مستند الأنصار السلعق الهستندك من مستند الأنصار "حديث السيدة عائشة رضى الله عنها" حديث 25327:مسنند الطيالُسي 'أحاديث النسباء ' 'عبلقية بن قيس عن عائشة' – عروة بن الزبير عن عائشة' حديث 1557:سند إسعاق بن راهویه –ما پروی عن عروة بن الزبیر \* حدیث729: الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، انَّهَا قَالَتُ: اَوَّلُ مَا بُدِء بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الُوحِي الرُّوُيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْم، كَانَ لاَ يَرَى رُوْيًا اللّا جَاءَ تَهُ مِثُلُ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ اللهِ الْحَلاءُ فَكَانَ يَاتِي جَبَلَ حِرَاء فَيَتحَنَّ وَهُو التَّعَبُّهُ حَتَى فَاجَاهُ الْحَقُ وَهُو فِي غَارٍ حِرَاء فَجَاءَ هُ الْمَلَكُ فِيهِ، فَقَالَ: فَكَانَ يَعْبَوَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَلِيَ عَنِّى الْجَهُدُ، ثُمَّ الْسَلَيى، فَقَالَ لِى: اقْرَأ بِالسُمِ اقْرَأ، قَالَ: فَقَلْتُ: مَا آنَا بِقَارِءٍ، قَلَ : فَاحَلَىٰ فَعَطِيى حَتَى بَلغَ مِنِى الْجَهُدُ، ثُمَّ الْسَلَيى، فَقَالَ لِى: اقْرَأ بِالسُمِ وَبِلْكَ اللّهِ عَلَى الْجَهُدُ، قُلَّ اللّهُ عَلَى عَلَم بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ، قَالَ .. وَسَلَى الْجُهُدُ عَلَى عَلَيْم بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ، قَالَ .. وَمِلْونِي فَرَمَّلُوهِ هُ حَتَى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، وَمَعْرَبُ اللهُ عَلَى عَلَيْم بِهَا الْعَرِيعَةُ وَاللهِ لاَيْحَوِيكَ فَقَالَ: زَمِّلُونِي فَرَمَّلُوهُ حَتَى ذَهَبَ عَلْهُ الرَّوْعُ ، وَمَعْ مُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقُلُ بُنِ اللهِ الْعَرَبِيكَ وَالْمِ لاَيْحَوِيكَ عَلَى الْمُعَلِي عَلْمَ الْمُعَلِى عَلْمَ الْمُعَلِي عَلْمَ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَبَى، فَقَالَ وَرَقَةُ : هذَا النَّامُوسُ الَّذِي الْذِلَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَبَى، فَقَالَ وَرَقَةُ : هذَا النَّامُوسُ الَّذِي الْذِلَ الْمُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَبَى، فَقَالَ وَرَقَةُ : هذَا النَّامُوسُ الَّذِي الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَبَى، فَقَالَ وَرَقَةُ : هذَا النَّامُوسُ الَّذِى الْزُلَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْهُ وَسَلَّمَ عَبْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَ مَا رَبَى، فَقَالَ وَرَقَةُ : هذَا النَّامُوسُ الَّذِى الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَ مَا رَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَل

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المونین حضرت عاکشہ صدیقہ بھتارشادفرماتی ہیں کہ نبی اکرم مَنْ اللّٰہ اللّٰہ کے ذریعے ہوا، آپ جوخواب بھی ویکھتے وہ پورا ہوجا تا تھا، پھرآپ کے دل میں گوشہ شنی کی محبت ڈال دی گئی، آپ غار حراء میں تشریف لے جاتے اور کئی گئی را تیں وہاں پرعبادت البی میں مشغول رہتے ، تی کہ ای غارمیں فرشتہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا: پڑھے! میں نے کہا: میں نہیں پڑھوں گا۔ اس نے مجھے پکڑ کرسینے سے لگا کرزورسے دبایا، جب مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی تواس نے مجھے چھوڑ دیا، پھرکہا: پڑھے:

اقُورَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَا وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَم (العلق: 4-1)

''پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آ دمی کوخون کی پھٹک سے بنایا پڑھوا ورتمہارارت ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آ دمی کوسکھایا جونہ جانتا تھا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

آپ وہاں سے کا نیتے ہوئے واپس حضرت خدیجہ بھٹاکے پاس تشریف لائے،اورفرمایا: مجھے کمبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل اوڑ ھادیا، آہتہ آہتہ آپ کی وہ کیفیت ختم ہوگئ تو آپ ملک ہی خصرت خدیجہ بھٹا اوڑ ھادو، اہل خانہ نے آپ ملک اوڑ ھادیا، آہتہ آہتہ آپ کی وہ کیفیت ختم ہوگئ تو آپ ملک خصرت خدیجہ بھٹا سے کہا: میرے قریب آؤ، پھر حضور ملک ہی ان کوتمام واقعہ سنایا،اورفر مایا: مجھے تواپے آپ پر خوف آرہا ہے۔ام المونین حضرت

خدیجہ بڑا نے کہا ہر گرنہیں، بلکہ آپ کوتو خوش ہونا چاہئے، خدا کی تیم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، پچ ہولتے ہیں، شکل میں اوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ بڑا نہا جضور مٹائیڈ کو اپنے ہمراہ اپنے بچازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بڑا تھائے کیاں لے کئیں۔ ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں نفرانی ندہب پڑمل پیرا تھے، آپ عربی لکھنا پڑھنا جا اپنے تھے اورانچیل مقدس کاعربی میں ترجہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ کافی بوڑھے تھے اوراس وقت ان کی بینائی بھی جواب دے چی تھی۔ ام المونین حضرت خدیجہ بڑا نہا نے کہا: اے ورقہ بن نوفل بڑا نہا نے کہا: اے میرے بچا کے بیٹے! ذرا اپنے بھتیج کی بات خورے سنے حضرت ورقہ بن نوفل بڑا نہا نہا ہے کہا: یہ وہی میرے بھتے ایم نے کیا دیکھا ہے؟ تورسول اللہ مٹائیڈ نے کہا: یہ وہی میرے بھتے ایم نے کیا دیکھا ہے؟ تورسول اللہ مٹائیڈ نے کہا: یہ وہی میرے بھتے ایم نے کیا دیکھا ہے؟ تورسول اللہ مٹائیڈ نے جو کھود یکھا تھا سب کہہنا یا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل بڑا تھا۔ فرشتہ ہے جو حضرت موی ملیکا پر ناز ل ہوا کرتا تھا۔

﴿ هَ مَهُ بِيَرِينَ المَامِ بَخَارَى بُيَنَةَ اوَرَامَامُ مَلَمُ بَيَنَةَ كَمعيار كَمطابِق حَجْ جَلِين شِخين بُرِيَنَةَ فَ استَقَلَ نَهِن كِيا - 4844 حَدَّفَ اللهِ بَنُ السَّامَةَ الْحَلَمِينُ حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ بَنُ اَبِي 4844 حَدَّفَ اللهِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَمَّدٌ بَنُ يَعْقُونِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ السَّامَةَ الْحَلَمِي حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ بَنُ اَبِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَيْهِ مَنَ النِّهَ عَلَيْهِ مَنَ النِّهُ عَلَيْهِ مَنْ النِّهَ مَلِيهُ مَنْ النِّهَ مَلَيْهِ مَلَيْهِ مَنْ النِّهُ مَلَيْهِ مَلْهُ مَلَيْهِ مَنْ النِّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَلَيْهِ مَنْ النِّهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ النِهُ اللهِ مَنْ النِهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

ا مام زہری فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ناتھ ارسول الله مناتی میں ایک اللہ مناتی میں اللہ مناتی مناتی مناتی میں اللہ مناتی میں اللہ مناتی میں اللہ مناتی مناتی

4845 أُخْبَرَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنُ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنَذَرِ حَدَّثَنَا جَدِينَ عَنْ مُوسَى اللهُ عَنْهَا اَوَّلَ مَنْ آمَنَ عَدَّنِي مُحَمَّدٌ بُنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى اللهُ عَنْهَا اَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَصَدَّقَ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ تَقُرُضَ الصَّلاةُ

۔ ﴿ ﴿ ابن شہابِ فرماتے ہیں: ام المومنین حضرت خدیجہ ٹاٹناوہ خاتون ہیں جوسب سے پہلے اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور فرضیبِ صلاۃ سے پہلے رسول اللہ ٹائنائی کی تصدیق کی۔

A846 حَدَّثَنِى اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَجَبٍ الْاَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الضَّرَيْسِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ اَبِى الْيُعْظَانِ عِمْرَانِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلْ يَعْدُ لَنَهُ عَلَيْهِ عَنْ رَبِيعَةَ السَّعْدِيِّ، قَالَ: اتَّيْتُ حُذَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ وَهُوَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعَدِيجَةُ بِنُتُ حُويُلِدٍ سَابِقَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعَدِيجَةُ بِنْتُ حُويُلِدٍ سَابِقَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللّهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعَدِيجَةُ بِنُتُ حُويُلِدٍ سَابِقَةُ نِسَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ وَالْمَاعِينَ إِلَى الْهِيمَانِ بِاللّهِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِيمَةُ الْعَلْمُ وَلِهِ الْعَلَمُ وَسَلَّمَ الْعُلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِيْلِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَمْ الْعُلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ ال

﴿ ﴿ حضرت صَدِيفِهِ بن يمان وَلَيْنَافِر مات مِين كهرسول الله مَنْ الله عَلَيْ فَر مايا كرتے تھے: الله تعالى اور محمد مَنَالَيْنِ الله يمان لانے كائن لانے كائن خويلد والله اتمام جہان كى عورتوں پر سبقت لے كئين -

4847 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ

بُسُ نُمَيْسٍ، وَآخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنَبُلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبُدُ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ وَعَبُدُ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَبُدُ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرًانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدُرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرًانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانَ عَلَى إِخْرَاجِهِ، وَإِنَّمَا آوْرَدُتُ

حضرت علی ابن ابی طالب ڈناٹٹڈ فر ماتے ہیں :عورتوں میں سب سے بہتر حضرت مریم بنت عمران ڈاٹٹٹا اور حضرت خدیجہ بنت ویلد ڈاٹٹٹا ہیں۔

مسلم كتاب نفسال الصعابة رضى الله تعالى عنهم بياب وإذقالت البسلائية بيا مريع إن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك مديت 3265 صعيح البخارى كتاب البناقب البناقب بياب نويج النبى صلى الله عليه وملم خديجة وفضلها رضى الله تعالى عنها حديث 4563 العامع مسلم كتاب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنها بياب فضائل خديجة أم الومنين رضى الله تعالى عنها حديث 4563 العامع للترمذى أبواب البناقب عن ربول الله صلى الله عليه وملم بياب فضل خديجة رضى الله عنها حديث 3892 الرزاق الصنعائى كتاب الطلاق بياب نساء النبى صلى الله عليه وملم حديث 13544 نصنف ابن أبى شبه كتاب الفضائل ما جاء فى فضل خديجة رضى الله عنها حديث 13643 السنن الكبرى للنسائى كتاب العناقب مناقب أصعاب ربول الله صلى الله عليه وملم من الهماجرين والأنصار – مناقب مريم بنت عمران حديث 8083 السنن الكبرى للبيهةى كتاب قسم الفى والغنية جساع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخباس الفي غير البوجف بالباهويين على الديوان ومن يقع به الهداية حديث 1223 مسند أحديث منبل مسند العشاقب سباب فضل مريم و خديجة رضى الله عنه الديوان ومن يقع به الهداية حديث 630 مسند العارث كتاب الهناقب بياب فضل مريم و خديجة رضى الله عنه حديث 1893 البوصلى مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه حديث 1893 الهميم الكبير للطبراني رضى الله عنه حديث 493 البوصلى مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه حديث 1893 الهميم الكبير للطبراني رضى الله عنه خديث عديث 1894 المعهم الكبير للطبراني أبي طالب دنك ذكر أزواج ربول الله عليه وملم منهن – مناقب خديجة رضى الله عنه حديث 1898 الهميم الكبير للطبراني

4848-صحيح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وملم عن مناقب الصحابة ' ذكر البيان بأن البصطفى صلى الله عليه وملم أمر بهذا الفعل حديث 7115 مستند أحسد بن حنبل 'مستد العشرة البيشرين بالجنة مستند أهل البيث رضوان الله عليهم أجبعين حديث عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه 'حديث 1709 مستند أبى يعلى البوصلى 'مستد عبد الله بن جعفر الرياشي البنا من مستد عبد حديث 6645 البعجم الكبير للطبراني -من اسه عبد الله ومعا أمند عبد الله بن عدر رضى الله عندها - ما انتربي إلينا من مستد عبد الله بن جعفر حديث 13607:

اس میں میں میں میں جھٹر میں جھٹر وہ میں گئے اس میں کے بین کہ نبی اکرم میں ہیں کے ارشادفر مایا بجھے اس بات کا تکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ وہ اس میں موتوں کے ایک ایسے کل کی خوشجری دوں جس میں کسی قتم کا شور ہے نہ کوئی تکلیف۔

4849 اَخْبَرَنَا آخُ مَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِجْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى هِشَامُ بُنُ عُرُوقَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ ابْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ آنُ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةَ مِنْ قَصَب لا صَحَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ

هَلْدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّ جَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب والنوفر ماتے بیں که رسول الله عَلَیْوَ اِن ارشادفر مایا: مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ والنوں کو جنت میں موتوں کے ایک ایسے کل کی خوشخبری دوں جس میں کسی قسم کا شور ہے نہ کوئی تکلیف۔ ﷺ چید میٹ امام مسلم بیسیے کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیسیئے اس کوفل نہیں گیا۔

مَ الْحِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ اَبُو الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّحِ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: أُمِرْتُ اَنُ اُبَشِّرَ حَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: أُمِرْتُ اَنُ ابُشِرَ حَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ قَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: أَمِرْتُ اَنُ ابُشِرَ حَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ قَالَ ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لَا يَعْنُ عَلَى عَامِرِ بُنِ صَالِحٍ هَلَا، قَالَ: تَقُولُ مَاذَا؟ قُلْتَ: رَآهُ سَمِعَ مِنَ الْحَجَّاجِ، لَا يَعْنُ عَلَى عَامِر بُنِ صَالِحٍ هَلَا، قَالَ: تَقُولُ مَاذَا؟ قُلْتَ: رَآهُ سَمِعَ مِنَ الْحَجَّاجِ، وَهَذَا عَيْبٌ اَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلُ مِمَّنُ هُوَ اَصَّغَوُ مِنْهُ اَوْ اكْبَرُ

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ واقتی ہیں کہ نبی اکرم ملکا قیام نے ارشادفر مایا بجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ضدیجہ واقت کو جنت میں موتیوں کے ایک ایسے کل کی خوشنجری دول جس میں کسی قتم کا شور ہے نہ کوئی تکلیف۔

ابوعبدالرحل فرماتے ہیں: میں نے آپ والد ہے کہا: یکی بن معین تو اس عامر بن صالح پرطعن کرتے ہیں۔میرے والد نے کہا: اس سلسلے میں تم کیا گہتے ہو؟ میں نے کہا: میرا خیال ہے کہ اس نے تجاج سے حدیث کا ساع کیا ہے۔ انہوں نے کہا: میرا خیال ہے کہ تجاج نے بھٹیم سے ساع کیا ہے اور بیعیب ہے کہ ایک آدمی آپ سے چھوٹے یا اپنے سے بڑے سے (جس سے ساع ممکن ہی نہ ہو) ساع کرے۔

4851 أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا مُحُدِّمَدُ بْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ آبِي زُرْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: اتَى جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ تَدِيجَةٌ قَدْ آتَتُكَ، وَمَعَهَا إِنَاءٌ فِيدِ إِدَامُ آوُ طَعَامٌ بَيْنِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَحَبَ فِيهَا وَلا أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي ٱلْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَحَبَ فِيهَا وَلا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، فَاَمَّا قَوُلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرُ حَدِيجَة، فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي آوْفَى مُخْتَصَرًا

﴿ ﴿ حضرت الوہریرہ وَ اللّٰ اللّٰهِ مَلَ مِن كَه اللّٰهِ مَن مَتْبِحَضرت جبریل امین اللّٰهِ نبی اكرَم مَن اللّٰهِ کے پاس آئے اور کہنے گا۔ یہ خدیجہ آپ کے پاس آرہی ہے،اس کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا پانی ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائے تواس کواس کے ربّ کا سلام کہنا اوران کو جنت میں موتوں کے ایسے کل کی خوشخری وینا جس میں نہ شور وغوغا ہے نہ کوئی تکلیف۔

ﷺ بیرمدیث امام بخاری میشد اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم حدیث میں' بشر خدیجہ' کے الفاظ امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اساعیل بن ابی خالد کی سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈائیڈ کے حوالے سے مخضراً بیان کئے ہیں۔

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على كرسول الله مَنْ الله عَنْ يَرْ جَالِيكُ مِن الله عَنْ الله اوراس كارسول مَنْ الله عَنْ ا

السناد ہے کی میں اور کے الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیت نے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

2853 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: وَجَدُتُ فِي كِتَابِ اَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، وَيَعْفُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبِي، عَنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوحَة، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الا ابْشِرُكَ، اللهِ عَنُه سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الا ابْشِرُكَ، اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ: سَيّدَاتُ نِسَاء اهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعٌ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَفَاطِمَةُ بِنُتُ حُويُلِدٍ، وَآسِيةُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيجَةُ بِنْتُ حُويُلِدٍ، وَآسِيةُ

، ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَروہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ ﴿ ﴿ اللّٰهِ مَالِيَّةٍ اللّٰهِ مَالَيَّةٍ اللّٰهِ مَلَيَّةً اللّٰهِ مَالَيَّةً اللّٰهِ مَلَيَّةً اللّٰهِ مَلَيَّةً اللّٰهِ مَلَيَّةً اللّٰهِ مَلَيَّةً اللّٰهِ مَلْ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ مَلْ اللّلْمُ الللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ الللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلَّا لَمِلْ الللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ الللّٰهِ مَلْ الللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰلِمِلْ الللّٰهِ مَلْ اللّٰلِمِلْ الللّٰهِ مَلْ الللّٰهِ مَلْ اللّٰلِمِلْمُلْلِمِلْ اللللّٰ الللّٰلِمِلْمُلْلِمِلْ الللّٰلِمِلْمُلْلِمُلْمِلْمِلْمُلْلِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْلِمُلْمِلْمُلْلِمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمِلْمُلْمُلِ

- (۱) حضرت مريم بنت عمران والفال
- (٢) حضرت فاطمه في ابنت رسول الله ما الله ما الله ما الله ما
  - (۳) حفرت فدیجه بنت خویلد نافقا۔
    - (۴) حضرت آسيه رفايفنا۔

4854 اَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا حَسَدُتُ اهُرَاةً مَا حَسَدُتُ خَدِيدَ جَةَ، وَمَا تَزَوَّ جَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعُدَ مَا مَاتَتُ، وَذَلِكَ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعُدَ مَا مَاتَتُ، وَذَلِكَ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعُدَ مَا مَاتَتُ، وَذَلِكَ آنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبُ فِيهِ وَلا نَصَبَ

هِذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المونین حفرت عائشہ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

الله المعام عناري وينتيا ورامام مسلم ويستر كم معيار كمطابق صحح به كيكن فيستان أيستان الكوفل نهيس كيا-

4855 انْجَبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: لَمْ يَتَزَوَّ جِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: لَمْ يَتَزَوَّ جِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ وَظُّ، وَلا غِرُتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنُ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ قَطُّ، وَلا غِرُتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنُ يَسَائِهِ اَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ، وَذَلِكَ مِنْ كَثَرَةٍ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا

هِلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَهْ يُحَرِّجَاهُ

و الما المام بخاري بينة اورامام ملم بينة كم معارك مطابق فتى كيكن شخين بينا في الكوفل بين كيار .

َ 4856 اَخْبَونِنِي آخْمَمَ لُهُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُحَارِي. حَذَّنَا فَيْسَ بَنُ ٱنَيْفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بَنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَنُهُ بَنُ سُعْدٍ، حَدَّثَنَا فَيْسَ بَنُ ٱنْيَفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بَنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : آنَى حِنْرِيُلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى النَّبِيّ صَلّى

المستدرك (مترجم) جلد چهارم

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ حَدِيجَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقُرِءُ حَدِيجَةَ السَّلامَ، فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ وَعُلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المومنين حضرت انس والتين فرماتے ہيں كه حضرت جريل امين عليكا نبى اكرم طالقين كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،اس وقت ام المومنين حضرت خديج ولي آپ طالقي كي ياس موجود تھيں ،حضرت جبريل امين عليہ بول الله تعالى نے آپ كو سلام بھيجا ہے ، توام المومنين ولي نے جوابا فرمايا: بے شك الله تعالى (كانام) سلام ہے اور (اے جبريل عليه) تم برجمي سلامتي ہواور اللہ تعالى كى رحمت ہو۔

الله المسلم بينيك معيارك مطابق سيح بيايكن شخين بينية في اس كوقل نهيل كيا\_

وَ كُو مَنَاقِبِ السَّعَدَ بُنِ زُرَارَةَ بُنِ عَدَسٍ بُنِ عُبَيدٍ بُنِ تَعَلَّمَ بُنِ عَنَامٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ النَّجَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أبوا مامه حضرت اسعد بن زراره بن عدل بن عبيد بن تغلبه بن عنم بن ما لک النجار طلقه کے فضائل

4857 حَدَّثَنَا البُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَطَّةً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِى الرِّجَالِ، قَالَ: مَاتَ اَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ فِى شَوَّالٍ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبُنَى يَوْمَئِذٍ، وَذَلِكَ قَبُلَ بَدُرٍ، عَلَى رَأْسِ تِسْعَةِ اَشُهُرٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَمَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبُنَى يَوْمَئِذٍ، وَذَلِكَ قَبُلَ بَدُرٍ، فَجَاءَ ثُ بَنُو النَّجَارِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُنَى اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يُلُوا: قَدْ مَاتَ نَقِيبُنَا فَتَقِبُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُهِبُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَبُّ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّامً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوا وَسُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسُلُوا وَاللَّهُ وَلَلْلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللْهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّه

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی الرجال رفائق فرمات میں حضرت اسعد بن زرارہ رفائق نے ہجرت کے نویں مہینے شوال میں وصال فرمایا۔ ان دنوں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہور بی تھی۔ اور یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بنی نجار رسول اللہ منافیق کی محدمت میں حاضر ہوگر کہنے لگے: یارسول اللہ منافیق ہمارانقیب انتقال کر گیا ہے، آپ کسی اورکو ہمارانقیب مقرر فرمایا دیں۔ نبی اکرم منافیق نے فرمایا تمہارانقیب میں ہوں۔

ﷺ ﴿ اِن عَمر ﴿ عَلَيْ عَبِدا الجارِ بن عَماره کے حوالے سے عبداللہ بن ابی بکر بن عمر و بن حزم کا پیدیمان نقل کرتے ہیں'' جنت البقیع میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ ﴿ آئِدَ کِی مَد فین بوئی۔

4858 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَحَنَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَحَنَّاقِ قَالَ حَدَّثَى مَحَمَّدُ بُنُ ابْنِ مَعْدِ بُنِ صَعْرَهُ فَكَانَ لا يَسْمَعُ الْاَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللَّا قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ مَا لَيْ اللهِ عَلَى اَسْعَدَ بُنِ اللهِ عَلَى اَسْعَدَ بُنِ اللهِ عَلَى اَسْعَدَ بُنِ

زُرَارَةَ فَقُلْتُ يَا اَبَتِ اِنَّهُ لَتُعْجِبُنِي صَلَاتُكَ عَلَى آبِي اُمَامَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْآذَانَ بِالْجُمُعَةِ قَالَ آيُ بُنَى كَانَ اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ لَنَا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فِي هَزُمِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي بَقِيْعٍ يُّقَالُ لَهُ الْخَضَمَاتُ قُلْتُ وَكُمُ اَنْتُمُ يَوْمَئِذٍ مَنْ جَمَعَ لَنَا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فِي هَزُمِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي بَقِيْعٍ يُّقَالُ لَهُ الْخَضَمَاتُ قُلْتُ وَكُمُ اَنْتُمُ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعُونَ رَجُلًا

﴿ ﴿ ابوامامه حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن مالك رَفَاتُوْ فرماتے ہیں: جب میرے والدصاحب بینائی ہے محروم ہوگئے تو میں ان كوساتھ لے كر چلاكر تاتھا۔ وہ جب بھی اذانِ جمعہ سنتے تو كہتے" رحمۃ اللہ علی اسعد بن زرارہ۔ میں ( بجھ عرصہ تو يہ سنتار ہاليكن بالآخر میں ) نے يہ يكافيصلہ كرليا كہ میں اپنے والد ہے اس كی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ ایک دن میں نے پوچھہ كل ليا كہ اباجى! آپ جب بھی اذان جمعہ سنتے ہیں تو ابوامامہ كے لئے وعامائيّے ہیں جمھے اس سے بہت جرائی ہوتی ہے اس كی وجہ كيا ہے؟ توميرے والدصاحب نے فرمایا: یہ بہلے خص ہیں جنہوں نے مدینہ میں قبیلہ بنی بیاضہ کے سنگھتان کے نشیب میں (جس كو بقیع الخضمات بھی كہتے ہیں) ہمیں جمعہ كی نماز پڑھائی تھی۔ میں نے پوچھا: اس دن آپ لوگوں كی تعداد كس قدر تھى؟ تو انہوں نے فرمایا: ہم چالیس آ دمی تھے۔

4859 حَدَّدُنْنِي عَلِيُّ بُنْ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوَى اَسْعَدَ بُنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ

هَلَهُ عَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس رَفَاتُونُ فرمات بيل كه نبي اكرم مَنَاتِينِ أَن خودا بين باته سي حضرت اسعد بن زراره رُفاتُونُ كوكا نثا لكنه كي وجه عندا عاتقا۔

(جب کسی کے کوئی زخم وغیرہ ہوجا تا تولوہے کوگرم کر کے اس مقام پرداغتے تھے اس طرح زخم کا زہر پھیلتانہیں تھا اس ممل کو الکسی کہتے ہیں )

ي يحديث امام بخارى بُوَ الله المسلم بُولِيَّهِ عَمَارَكَ مطابِق صحح بِهَ لِيَنْ بَعْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بن إسسحاق بن إبراهيم، حدثنا فتيبه بن سعيلا، حدثنا حاتيم بن إسماعيل، عن محملا بن عماره، عن زينب بسنت نُبَيْطٍ، قَالَتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّى أُمَّهَا وَحَالَتَهَا، وَكَانَ ابُوهُمَا ابُو اُمَامَةَ اَسْعَدُ بُنُ بِسنتِ نُبَيْطٍ، قَالَتُ: إِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلاهُمَا رِعَاثًا مِنْ تِبُو ذَهَبٍ فِيهِ لُولُولُ ، قَالَتُ زَيْنَبُ: وُرَارَةَ أَوْصَى بِهِمَا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلاهُمَا رِعَاثًا مِنْ تِبُو ذَهَبٍ فِيهِ لُولُولُ ، قَالَتُ زَيْنَبُ: 4859 صميح ابن مبان كتاب العظر والإباحة كتاب الطب نزكر العلة التى من أخلها أمر أسد بالاكتواء مديت 1726 الجامع للترمذي أبواب الطب عن رسول الله عليه وسلم ' باب ما جاء في الرخصة في ذلك مديت 2026: شرح معاني الآثار للطماوي كتاب الطب عن رسول الله عليه والمع عند الماجة أحديث 1818 العند أبي يعلى الدوصلي – الزهري مديث 3483: العب ما جاء في إباحة فطع العروق والكي عند العاجة مديث 1818 مسند أبي يعلى الدوصلي – الزهري مديث 3483:

## وَقَدْ اَذُرَكْتُ الْحُلِّي أَوْ بَعْضَهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

😌 🤁 بیحدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

# مِنْ مَّنَاقِبِ عَبِيدَكَا بُنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

#### حضرت عبيده بن حارث بن عبد المطلب والنبؤك فضائل

4861 حَدَّثَنَا البُوْ عَبُدِ اللهِ الاصبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُوجِ حَدَّثَنَا الْحَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ مُحَمَّدٌ بُنِ عَمْرَ قَالَ آوَّلُ لِوَآءٍ عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ إلى رَابِعِ بَيْنَ الْجَحْفَةِ وَقَدِيْدٍ الْمُطَّلِبِ أَلَى مَا لِي رَابِعِ بَيْنَ الْجَحْفَةِ وَقَدِيْدٍ

﴾ حضرت محمد بن عمر و التي في كدرسول الله مناليني أنّ ( جمرت كے بعد ) سب سے بہلاعلم حضرت حمزه بن عبد المطلب و الله على ا

4862 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ الْبِي اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ رُومَانَ، عَنُ عُرُوةَ، وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ حَدِيثَ اللهِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ حَدِيثَ اللهِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ حَدِيثَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

السناد بي كياري بيستاورامام سلم بخاري بيستاورامام سلم بيستان السناد بي كياري بيستاورامام سلم بيستان السناد بيستاد بيستان كيار

4863- أَخُبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِي، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ عُتُبَةُ وَعُبَيْدَةُ بِينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزُة وعلى على عتبة فقتلاه، واحتملا صاحبهما عبيدة، فجاء ابه إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قُطِعَتُ رِجُلُهُ وَمُخْهَا يَسِيلُ، فَلَمَّا اتَوْا بِعُبَيْدَةَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ عُبَيْدَةُ: لَوْ كَانَ ابُو طَالِبٍ حَيًّا لَعَلِمَ انَّا احَقُّ بِمَا قَالَ مِنْهُ حَيْثَ يَقُولُ: وَنُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ ابْنَائِنَا وَالْحَلائِلِ

﴿ ایک شہاب فرماتے ہیں: (جنگ بدر میں ) عتبہ اور حضرت عبیدہ ڈاٹھا کے درمیان مڈ بھیٹر ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے پر حملے کئے، حضرت عبیدہ ڈاٹھا کو اٹھا کر نبی اگرم ساتھی حضرت عبیدہ ڈاٹھا کو اٹھا کر نبی اگرم ساتھی حضرت عبیدہ ڈاٹھا کی پنڈلی کٹ چکی تھی اوراس میں سے مواد بہدر ہاتھا، جب بیادگ حضرت عبیدہ ڈاٹھا کو رسول اللہ سکا اللہ سکا

# ذِكْرُ مَنَاقِبٍ عَمَيْرٍ بِنِ آبِي وَقَاصٍ آخِي سَعْدٍ قُولَ يَوْمَ بَدْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت سعد وَ النَّيْنَ كَ بِهَا لَى ، حَضرت عمير بن الى وقاص وَ النَّهُ وَ اللّهِ بَنُ جَدِيرٍ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مُحَمَّدٍ ، بَنُ مُحَمَّدٍ الزّهُرِيُّ ، انَا اسْحَاقُ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ بَعْدٍ ، عَنُ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ جَعْفَرٍ ، عَنُ اللهُ عَلَيْ وَسَعْدٍ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ ابِيهِ ، قَالَ : عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَائِلَ سَيْفَهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت سعد وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَ سامنے بدر كوجانے والالشكر پیش كيا گيا، تو حضرت عمير بن ابى وقاص وقاص وقائد كا يوروك ديا گيا، حضرت عمير وقائد وفي اورايني ملواركي حمائل ان كے سپر دكی۔ حمائل ان كے سپر دكی۔ حمائل ان كے سپر دكی۔

😌 🕾 بیصدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام سلم میشد نے اس کو تا نہیں کیا۔

وَمِنْ مَّنَاقِبِ سَعْدٍ بْنِ خَيْثُمَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ كَغْبٍ وَهُوَ عَقَبِيٌّ وَاحِدُ النَّقَبَاءِ الْاِثْنَى عَشَرَ قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ يَوْمَ بَدْرِ

حضرت سعد بن خیثمة بن الحارث بن ما لک بن کعب والنوز کے فضائل انہیں بیعت عقبہ میں شرکت کا شرف

حاصل ہے'اور یہ بارہ مبلغین میں سے ہیں۔ان کوعمرو بن عبدود نے جنگ بدر کے دن شہید کیا تھا

4865 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمَدَانَ الصَّيُرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْ صُدُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ الْاَنْصَارِيُّ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَرُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، قَالَ: اسْتَصْغَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَسَعُدُ بُنُ خَيْتَمَةً

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوزیدین حارثہ ٹاٹٹؤ فرماتے ہیں:رسول اللّه مَثَاثِیَّا نے مجھے اورحضرت سعد بن خیثمہ ٹاٹٹؤ کوکمسن قرار دے کر(جنگ سے واپس بھیج دیاتھا)

الاساد بي المام بخارى مينياورامام سلم مينيان اس كفل مين كيار

4866 اخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَكِيمِى بِمَرُو، أَنَا آبُو الْمُوجِّهِ، آنَا عَبْدَانُ، آنَا عَبْدُ اللهِ، آنَا رَجُلٌ، عَنُ عَمْدِو بُنِ الْجَعَلِيهِ عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِى هِلالِ، آنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ آبَانَ حَلَّتُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَمَّا خَرَجَ إلى بَدْرٍ آرَادَ سَعْدَ بْنَ خَيْثَمَةَ وَآبُوهُ جَمِيعًا الْخُرُوجَ مَعَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَمَّةً وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ آنُ يَخُرُجَ آجَدُهُمَا فَاسْتَهَمَا، فَقَالَ خَيْثَمَةُ بُنُ الْحَارِثِ لا يُنِهِ سَعْدٍ: إِنَّهُ لا بُدَّ لاَ حَدِنَا مِنُ آنُ يُقِيمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُو بُنُ عَبْدِوقٍ فَى وَجُهِى هَذَا، فَاسْتَهَمَا فَخَرَجَ سَهُمُ سَعْدٍ فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْرُو بُنُ عَبْدِوقٍ

﴾ ﴿ حضرت سلیمان بن ابان ڈائٹو فرماتے ہیں جب رسول الله مَثَاثِیْم میدان بدر کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت سعد بن خیمہ ڈلٹٹو اوران کے والد دونوں ہی جہاد پر جانا چاہتے تھے۔ یہ بات رسول الله مَثَاثِیْم کو بتائی گئی تو آپ مَثَاثِیْم نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جہاد پر جاسکتا ہے اس لئے تم قرعہ اندازی کرو۔حضرت ضعمہ بن الحارث ڈلٹٹو نے اپنے بیٹے سے کہا عورتوں کے پاس بھی کسی کا کھر با ضروری ہے اس لئے تم گھر میں رک جاؤ۔حضرت سعد ڈلٹٹو نے کہا: اگر جنت کا معالمہ نہ ہوتا تو میں آپ کواپنے آپ پر ترجیح و بے دیتا لیکن میں اس جنگ میں شہادت کا طلبگار ہوں۔ تب ان دونوں میں قرعه اندازی ہوئی اور قرعہ میں حضرت سعد ڈلٹٹو کا نام نکلا، تو یہ رسول الله مَثَاثِیْم کے ہمراہ جنگ بدر میں شرک ہوئے۔ اور عمرو بن عبدودنے ان کو شہد کردیا۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بْنِ حَبِيْبٍ بْنِ وَهْبٍ بْنِ حُدَافَةَ

وَكُنِيَّتُهُ أَبُو السَّانِبِ هَاجَرَ الْمِجْرَتَيْنِ وَشَهِدُ بَدْرًا وَمَاتَ بَعْدَ بَدْرٍ بِالشَّهْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت عثمان بن مظعون بن حبيب بن وہب بن حذافہ رہائی کے فضائل

ان کی کنیت ابوالسائب ہے،آپ دونوں ہجرتوں میں شریک ہوئے،غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔واقعہ بدر کے چند ماہ بعدآ بے کاوصال ہوا۔

4867 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْقُو الْآمِبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِج، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِج، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِج، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ مَنْ ابِي سَبْرَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُتَادُ اللّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُتَادُ اللّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنِع يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنِع يَعْنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اكْثَرُ نَبَاتِهِ الْعَرْقَد، وَكَانَ آوَّلُ مَنْ قُبِرَ هُنَاكَ عُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرًا عِنْدَ رَاسِهِ، وَقَالَ: هَذَا قَبُرُ فَرُطِنَا، وَكَانَ اكْثُرُ نَبَاتِهِ الْعُرْقَد، وَكَانَ آيُولُ مَنْ قُبِرَ هُنَاكَ عُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرًا عِنْدَ رَاسِهِ، وَقَالَ: هَذَا قَبُرُ فَرُطِنَا، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرًا عِنْدَ رَاسِهِ، وَقَالَ: هَذَا قَبُرُ فَرُطِنَا، وَكَانَ الْمُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرًا عِنْدَ رَاسِهِ، وَقَالَ: هَذَا قَبُرُ فَرُطِنَا، وَكَانَ إِذًا مَاتَ الْمُهَاجِرُ بَعْدَهُ قِيلَ: يَا رَسُولُ اللّهِ، ايْنَ نَذُفِنُهُ؟ فَيَقُولُ: عِنْدَ فَرَطِنَا عُثْمَانَ بُنِ مُظُعُون

﴿ ﴿ حضرت الورافع وَلِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَماتِ بِينَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي

4868 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بُنَ مَظْعُون بَعُدَمَا مَاتَ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ام المومنین حضرت عائشہ رہی فی میں کہ رسول اللہ مکی پیٹی کے حضرت عثمان بن منطعون رہی نیٹن کی وفات کے بعدان کا بوسہ لیا۔

الاستاد ہے کہ الاستاد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیات نے اس کوفل نہیں کیا۔

2486 الحُبرَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ قَالَتِ امْرَاتُهُ: هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةَ يَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ، فَنَظَرِ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: وَمَا يُدُرِيكِ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، فَارِسُكَ وَصَاحِبُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى رَسُولُ اللهِ، وَمَا اَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي، فَاشُفَقَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى رَسُولُ اللهِ، وَمَا ادْرِى مَا يُفْعَلُ بِي، فَاشُفَقَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخُورِي مَا يُفْعَلُ بِي، فَاشُفَقَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتُ زَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: مَهُ لا يَا عُمَرُ اللهِ عَمَّلَ عُمَرُ يَضُولُ اللهِ عَمَّلُ عُمَرُ وَقَالَ: مَهُ لا يَا عُمَرُ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: جب حضرت عثان بن مظعون ﷺ کا انقال ہوا تو ان کی زوجہ محتر مہ کہنے لكى: اعدمان بن مطعون والتين تختي جنت مبارك موه (بيس كر) رسول الله مَاليَّيْنَا في ان كى جانب و يكها اور فرمايا: تختي كيس يّا ہے؟ ( كمعثان بن مظعون جنتى ہے) اس نے كہا، يارسول الله مناليَّيْمُ بيآ پ كا مجابد ہے، آپ كا صحابى ہے ـ تورسول الله مناليَّيْمُ نے فر مایا: میں اللّٰہ کارسول ہوں،اس کے باوجو دازخو ذہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، چنانچیلوگ حضرت عثان بن مظِعون ڈٹٹٹؤ کے معاملے میں خوف زدہ ہو گئے۔ پھر جب رسول الله مَناتِينَا کی صاحبزادی حضرت زینب بنا کا انقال ہوا رسول الله مَناتِینا نے فر مایا: اس کوہمارے اچھے گز رہے ہوئے حضرت عثمان بن مظعون ڈٹھٹؤ کے ساتھ ملا دو۔ پھرعورتیں رونے لگ آئئیں، تو حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹٹؤان کواپنے کوڑے کے ساتھ مارنے لگ گئے ،رسول الله مَثَاثِیْنِ نے ان کا ہاتھ بکڑ کرفر مایا:اے عمر!ان کوچھوڑ دو۔ 4868-منن أبى داود كتاب الجنائر' باب فى تقبيل الهيت' حديث2766:منن ابن ماجه كتاب الجنائر' باب ما جاء فى تقبيل الهيت' حديث 1452 :سـنن الترمذى الـجـامسع البصسعيسج –أبوانب الجنبائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلهم ' سباب مسا جاء فى تقبيل البيت ' حديث 946:منصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز باب تقبيل الهيت حديث 6565:مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجنائز في السبيت يقبل بعد الهوت' حديث1854 : شرح مسعائى الآثار للطعاوى كتاب الكراهة "ساب البكاء على البيت' حديث4624: السشن السكيسرى للبيهقى كتاب الجنائز' جساع أبواب عدد الكفن – بساب السدخول على السيت وتقبيله' حديث6335:مسسند أحسد بن حنبل مستند الأنصار' السليميق السستندك من مستند الأنصار' حديث السيدة عائشة رضى الله عنها' حديث23639:مستند الطيالسي · أحساديست النسباء ' عسليقسة بين قيسس عبن عائشية – القاسع عن عائشية' حديث1504 :مسسنيد ابين البجبعد 'قيسس بن الربيع الأسدى' حديث1686: سند إسعاق بن راهويه –ما يروى عن الفاسع بن معبد عن عائشة عن النبي صلى ' حديث806: مسند عبد بن حسيد –من مسند الصديقة عائشة أم البؤمنين رضى الله عنها \* حديث1530:

4869-مستند أصيد بن حنبل -ومن مستند بني هاشم " مستند عبيد الله بن العباس بن عبد البطلب "حديث 2069:صعيح البغاري كتاب التعبير" باب رقيا النساء " حديث 6620:السنسن الكبرى للنسائي كتاب التعبير " العين الجارى " حديث 7382:مستند عبد بن حديث أم العلاء الأنصارية " حديث 1597:السعجم الكبير للطبراني "باب الفاء" بساب الباء - أم العلاء الأنصارية امرأة زيد بن ثابت " حديث 21234:

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ جَعْدُكَا بُنِ هُبَيْرَكَا الْمَخْزُومِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت جعده بن مبير هالمجرز ومي والتينُ كفائل

4870 حَدَّثَنِى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ ، بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ جَعْدَةُ بُنُ هُبَيْرَةَ بُنِ آبِى وَهُبٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عَائِذٍ بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَخْزُومٍ وَكَانَتُ أُمُّهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ جَعْدَةُ بُنُ هُبَيْرَةً بُنِ آبِى وَهُبٍ بَنِ عَمْرٍ و بُنِ عَائِذٍ بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَخْزُومٍ وَكَانَتُ أُمُّهُ أَمُّ هَانِ عِبْدَ آبُ اللَّهِ الذُّبَيْرِةُ اللَّهِ الدَّبِي طَالِبِ نَكَحَهَا هُبَيْرَةُ بُنُ آبِى وَهُبٍ وَلَهَا يَقُولُ هُبَيْرَةً خِيْنَ اَسُلَمَتُ

كَذَاكَ النَّوَى اَسْبَابُهَا وَانْفِتَالُهَا وَقَطَّعْتُ الْارْحَامَ مِنْكِ حِبَالُهَا بِنَجْرَانَ كِسُرى بَعْدَ يَوْمِ حِيَالِهَا مُسَمِّنِعَةٍ لا يَسْتَسطَاعُ تِلَالُهَا

اَشَىاقَتُكَ هِنُكُ إِنُ اَتَىاكَ سُؤَّالُهَا فَإِنْ كُنُتَ قَدُ تَابَعْتَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَقَدُ اَرَقُتُ فِي رَاسِ حِصْنٍ مُّمَرَّدٍ فَكُونِي عَلَى اَعْلَى سَحِيْقٍ بِهُضْبَةٍ

قَالَ مُصْعَبٌ وَجَعُدَةُ الَّذِى يَلُقُولُ وَمَنُ ذَا الَّذِى يَأْبِى عَلَى بِخَالِهِ وَخَالِى عَلِيٌّ ذُو النَّدَى وَعَقِيْلٌ قَالَ مُصْعَبٌ وَمَاتَ هُبَيْرَةُ بِنَجْرَانَ مُشْرِكًا وَآمًا جَعْدَةُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ أُمَّ الْحَسَنِ بُنَتِ عَلِيٍّ وَوَلَدَتُ لَهُ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْدَةً بُنِ هُبَيْرَةَ الَّذِي قِيْلَ فِيهِ بِحُرَاسَانَ اللهِ بُنَ جَعْدَةً بُنِ هُبَيْرَةَ الَّذِي قِيْلَ فِيهِ بِحُرَاسَانَ

لَولَا بُنُ جَعْدَةً لَمْ يَفْتَحُ هَنَبَرُكُمْ وَلَا خُرَاسَانَ حَتَّى يُنفَخُ الصُّورُ

قَالَ مُصْعَبٌ وَّاسْتَعْمَلَ عَلِيٌّ عَلَى خُرَاسَانَ جَعْدَةَ بُنَ هُبَيْرَةَ الْمَخْزُومِيَّ وَانْصَرَفَ الى الْعِرَاقِ ثُمَّ حَجَّ وَتُوفِقَى بِالْمَدِيْنَةِ وَقَدُ رُوِى عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا بِصِحَةِ مَا ذَكَرَ مُصْعَبُ

﴿ ﴿ حضرت مصعب بن عبدالله الزبيرى ولا تؤان كانسب يول بيان كيا ہے: جعدہ بن مبيرہ بن ابی وہب بن عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم ـ ان كى والدہ حضرت ابوطالب كى صاحبزادى حضرت ام ہانی ولائے تقیس،اور بيہ بيرہ بن ابی وہب كے كاح ميں قيس ـ جب بيہ سلمان ہوئيں توہبيرہ نے بار مے ميں ورج ذبل اشعار كے:

كَذَاكَ النَّوَى اَسْبَابُهَا وَانْفِتَالُهَا وَقَطَعَتِ الْارْحَامَ مِنْكِ حِبَالُهَا بِنَجُرَانَ كِسُرَى بَعُدَ يَوْمٍ حِيَالُهَا مُسمَنَّعَةٍ لَا يُسْتَطَاعُ تِلالُهَا اَشَاقَتْكِ هِنْدُ إِنُ اَتَاكِ سُؤَالُهَا فَان كُنْتِ، قَدْ تَابَعْتِ دَيْنَ مُحَمَّدٍ وَقَدْ اَرَّقَتْ فِي رَأْسِ حِصْنِ مُمُرَّدٍ فَكُونِي عَلْى آعُلْى أَسْحِيقٍ بِهَضَيَةٍ فَكُونِي عَلْى آعُلْى أَسْحِيقٍ بِهَضَيَةٍ

🔾 کیا تھے ہندنے شوق دلایا ہے کہ اگر تیرے پاس کا سوال آئے تو تو ایسی جگہ پر قیام کرنا جہاں سے تیرا مال وودولت تھ

ہے بہت دور ہو۔

مصعب کہتے ہیں:اور جعدہ کتے تھے

وَحَسَالِسَى عَسَلِتٌ ذُو السَّدَى وَعَقِيل وَّمَّنُ ذَا الَّهِذِي يَسَابُسي عَلَيَّ بِحَالِسَهُ 🔾 ایما کون ہوسکتا ہے جو میرے ماموں کا نکار کرسکے، کیول کہ میرے ماموں مٹی والے (یعنی جن کالقب ابوتر اب ہے) حضرت علی طالعیٰ اور حضرت عقیل طالعیٰ ہیں۔

مصعب کہتے ہیں جمیر ہ نجوان میں حالت شرک میں مراتھا،اورجعدہ نے اپنے مامول حضرت علی کی بیٹی ام الحس کے ساتھ نکاخ کیااوران میں سے حضرت عبداللہ بن جعدہ بن بہیر ہیدا ہوئے ،ان کے بارے میں خراسان میں کہا گیا ہے

لَوْلَا ابْنُ جَعْدَ ةَ لَمْ يُفْتِحُ قُهُ نُدُزُكُم ﴿ وَلَا خُسِرَاسَانُ حَتَّى يُسْفِفَحَ الصُّورُ 🔘 گربن جعدہ نہ ہوتے تو قہند زاور خراسان قیامت تک فتح نہ ہوسکتا۔

مصعب کہتے ہیں حضرت علی ڈاٹٹڈ نے حضرت جعدہ بن بہیر ہ مخزومی جائٹڈ کوخراسان کا گورنر بنایا تھا پھر پیرمراق کی جانب لوث كرآ كئے، پھر فريضہ حج اداكيا اور مدينه منوره ميں ان كا انقال ہوا۔ بدر ول الله من الله عليم كي احاديث روايت كرتے ہيں اور ان كى مرویات کے بیچے ہونے کی دلیل میرہے کہ اس کو حضرت مصعب ڈنائیزنے ذکر کیا ہے۔

4871 حَـدَّثَيْنَا ٱبُيلِ بَكُرِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَسْرِو الْبَزَّالُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْتَحْمِيدِ الْجُعْفِيُّ، حَِدَّتُنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ إِدْرِيسَ، عَنْ آبِيةِ، عَنْ جَعْدَةً بُنِ هُ هُبَيْرَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ الْأَخْرُونَ أَرُدَى

4871-مسعيع ألبيخارى كتاب الشهادات عاب : لا يشهد عبلى شهادة جور إذا أشهد مديَّت 2529:صعبع البغارى كتاب الشهادات' بالب : لا يتشهدُ عَلِى شريادةً جَوْر إذا أشهد' حديث2530:صميح البخاري كتباب البناقب' بالب قضائل أضعاب النبي ضيلى اللَّهُ عَليه وَسَلَمُ \* حَدَيْتُ 1 347: صَمَعِج البخارى كَتَابُ البشاقَبُ \* بنابُ فضائل أصَعَابُ النبي صَلَى اللَّه عليه وسَلَم \* حَدَيْتُ 3472: صَمَيْح البخارَى كتاب الرقاق" سَابُ مَا يَعْدُرُ مَن رَهْرَة الدنيا والتنافي فيها" حَدَيْثِ 6073 مَسْعِيعِ البخارَى كتاب الرقاق باب ما يعذرُ مَن رُهُرَةُ الدُنْيَا والتَسْأَفُن فِيهَا \* حَدِيثُ 6074:صَحِيحِ البِخارَى \*كَتَابُ الأَيْعَانُ وَالنَّذُورِ \* بِاب إِذَا قَالَ \*:أشهد بِاللَّه \*حديث 6293:صحيح البسخاري كتاب الأيسأن والننور" بساب إثم من لا يقى بالنند" حديث6328 صـعيـح مسسلم كتاب فضائل الصيحابة رضى الله تعالى عشيهم بساب فيضل الصنعابة يمم الذين يتلوشهم ثم الذين يتلوشهم " حدَيث 4704 أصنعيسج مسسلم كتناب فضائل الصغَّابة رضى الله تُعالَىٰ عشهم ' بساب فيضل البصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ' حديث4706:مستشخرج أبى عوانة –مبتدأ كتاب الأحكام ' بيان التسرغيسية في إقامة الشهادة هديث 5163 صنعيع ابن حبان كتاب التاريخ " ذكر الإخبيار عبن مسادرة البرء في أخر الزمان باليبين والشهادة "حديث 6835؛ سنن أبي داود كتاب السنة" بكتاب في فضل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسله " حديث 4059:الجامع للترمذي أبواب البفتَن عن ربول الله صلى الله عليه وسلم ' بأب ما جاء في القرن الثالث ' حَدَيث2198:مَصْنف ابن أبي تَدَيَّبة كتاب الفضائل" منا ذكر في الكف عن أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم" حديث31767:السنسن الكبري للنسائي كتاب النشور" الوفاء بالنند' حديث 4616:السسنن الكبرى للبيهقى كتاب الننور' باب الوفاء بالنند' حديث1868:مسسند أحهد بن حنبل سومن مسسد بنى هاشــ، مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مديث3488: ﴿ ﴿ حضرت جعدہ بن ہمیر ہ رفیاتی فرماتے ہیں کہ رسول اللّه طالیّیا نے ارشاد فرمایا: سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے۔ کے ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے۔

4872 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بِنُ اِسْحَاقَ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِسِ اِسْحَاقَ عَنْ جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قُلُتُ لِعَلِيِّ يَا حَالِ قَتَلْتَ عُثْمَانَ قَالَ لا وَاللهِ مَا قَتَلْتُهُ وَلا اَمَرُتُ بِهِ عَنْ اَبِسِ اِسْحَاقَ عَنْ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ تُوقِي بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ عَلِيَّ بِوَفَاةِ اَبِيهِ فَبْنِرَةُ بُنُ اَبِي هُبَيْرَةً

﴿ ﴿ حضرت جعدہ بن بہیر ہ فیلیٹ فرمات بیں میں نے حضرت علی بڑا تھ ہے کہا: اے ماموں جان! آپ نے حضرت علی بڑا تھ کان بڑا تھ کان بڑا تھ کے دیا ہے، بلکہ بات سے کہ عثان بڑا تھ کو اس بور کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، خداکی قتم میں نے ندائیں شہید کیا ہے اور نداس کا حکم دیا ہے، بلکہ بات سے کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، (ان لوگوں نے میری بات نہیں مان)

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ خَالِدٍ بُنِ ثَعْلَبُهُ بُنِ حَارِثَهُ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ الْخَزْرَجِ وَسَعْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَالِمُ عَنْهُ عَمْ عَلَيْ عَالْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَ

حضرت سعد بن ما لک بن خالد بن نغلبه بنَّ حارثه بن عمر و بن الخزرج ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى فَضَائِلَ ان کی کنیت''ابوسہل' بھی

4873 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَّرَ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهٍ، قَالَ: تَجَهَّزَ سَعُدُ بُنُ مَالِكٍ لِيَخُرُجَ اللَّي بَدُرٍ، فَمَرِضَ فَمَاتَ فَمَوْضِعُ قَبْرِهِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ قَارِظٍ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَاجْرِهِ

﴿ ﴿ حضرت بهل بن سعد الساعدى رُقَافِيَّةُ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن مالک رُقافِیَّ نے غزوہ بدر کی مکمل تیاری کرلی تھی ، کیکن پیشد ید بیار ہوگئے ، اور اسی مرض میں ان کا انتقال ہوگیا۔ان کا مزار مبارک ، دارا بن قارظ کے قریب ہے۔رسول الله مَقَافِیَا ہما نے بدر کی غنیمت میں سے بھی حصد رکھااور اجر میں بھی (بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر حصد عطافر مایا )

## ذِكْ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

وَاسَدُ اللّٰهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتُ لَهُ كُنِيَّتَانِ اَبُو يَعْلَى وَابُو عَـمَّارَةَ لِإِبْنَيْهِ يَعْلَى وَعَمَّارَةَ اَسْلَمَ حَمْزَةُ فِى السَّنةِ السَّادِسَةِ مِنَ النَّبُوَّةِ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ سِنِيْنَ وَقُتِلَ يَوْمَ السَّبْتِ فِي الْمَغُزِى بِأُحُدِ لِسَبْعِ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّالَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِّنَ الْهِجْرَةِ

رسول الله مَنْ يَيْمُ كَ جِيا اوررضاعي بِحالَى كا تذكره

الله اوراس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ڈاٹٹو۔ آپ کے دوبیٹوں حضرت یعلی اور حضرت عمارہ کی نسبت سے آپ کی دو کنتین ''ابو یعلی'' اور'' ابوعمارہ'' بھی۔ حضرت حمزہ ڈاٹٹو نبوت کے چھٹے سال اسلام لائے ، اور آپ عمر میں رسول اللہ مٹاٹٹو کیا ۔ سے چارسال بڑے تھے۔ آپ تیسری سن جحری میں سات شوال المکرم کوغر وہ احد میں شہید ہوئے۔

4874 آخُبَرَنَا ٱبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا بِي حَدَّثَنَا بُنَ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا بَي لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمُزَةُ ٱبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ قَالَ شَهِدَ بَدُرًا مِّنُ بَنِي هَاشِمٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بُنُ عَبْدِ الْمُ طَلِبِ وَعَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ وَآنَسَهُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُو كَبُشَةَ وَآبُو مَرْقَدٍ وَابْنُهُ مَرْقَلَا وَابْنُهُ مَرْقَلًا

ابن ابی حضرت عروہ فرماتے ہیں: بی ہاشم بن عبد مناف میں سے رسول الله سَنَّ اللَّهِ مَنْ حضرت علی ابن ابی طالب والله مَنْ الله علی الله مَنْ الله مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ

4875 وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنُ اَبِي دَاوُدَ الْـمُنادِى حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ يُوسُفَ الْازُرَقُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَىُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِسَيْفَيْن، وَيَقُولُ: أَنَّا اَسَدُ اللَّهِ

﴿ ﴿ حفرت عمير بن اسحاق فرماتے ہيں : حفرت حمز ہ رہ النظار سول الله مثالیظیم کے سامنے دوتلواروں کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے اور زبان سے کہتے جاتے ''اللہ کاشیر ہول''

4876 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا اَبُو السَّامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ الْعَصِيَّةُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ الِيهِ بُنُ السَّمَةَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ السَّمَانَ اللهِ بُنُ الْكَوْرُ عِنِ الْاَصْبَعِ بُنِ لَيُ اللهُ عَدْ اللهُ السَّيْبَانِيُّ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحَوْرُ وَ عِنِ الْاَصْبَعِ بُنِ لَلهُ الرُّسُلَ وَافْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ الرُّسُلِ الشُّهَدَاءُ وَإِنَّ اَفْضَلَ الشُّهَدَاءُ وَإِنَّ الْفُضَلَ الشُّهَدَاءُ وَإِنَّ اَفْضَلَ الشُّهَدَاءُ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ

اوررسولوں کے جمع حضرت علی ٹائٹو فرماتے ہیں: جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا ( یعنی قیامت کے دن )اوررسولوں کے بعد سب سے افضل ، شہداء کرام ہوں گے،اورتمام شہداء سے افضل حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ٹائٹو ہیں۔

4877 اخْبَرَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهِمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْجَهِمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَمَّدُ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ الْمَحُزُومِيِّ عَنُ أُمِّ بَكُرٍ بُنَتِ الْمِسُورِ بُنِ مَحْرِمَةَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فِى حِجْرِ عَمِّهَا الْهَيْبِ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فِى حِجْرِ عَمِّهَا الْهَيْبِ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ بُنِ

زُهْرَ-ةَ وَإِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بُنِ هَاٰشِمٍ جَآءَ بِإِنْنِهُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آبِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزُوَّ جُ عَبُٰدُ اللَّهِ آمِنَةَ بْنَتَ وَهُبٍ وَتَزَوَّجَ عَبُدُ الْمُظَّلِثِ هَالَةَ بْنَتَ اُهَيْبٍ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ وَهِيَ اُمُّ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُمْطَّلِبِ فِي مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ وَكَانَ قَرِيْبَ السِّنِّ مِنْ دُّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَحُوهُ مِنَ

الله معرت الم بكر بنت المسور بن مخر مداية الية والدي حوالي سے بيان كرتى بين كدرسول الله من الله على والد ومحتر مد حضرت أمنه بنت وجب فاتها، اپنے بچاامیب بن عبد مناف بن زہرہ کی پرورش میں تھیں، حضرت عبد المطلب بن ہاشم اپنے بیٹے، رسول الله من الله من المرامي حضرت عبدالله بن عبدالمطلب والتنا كوالي ساتھ لائے اوران كے ساتھ حضرت آمند بن وہب كا نکاح کردیا اوراسی مجلد میں حضرت عبدالمطلب نے خوداینا نکاح ہالہ بنت امیب بن عبدمناف بن زہرہ کے ساتھ کرلیا، یہی (بالد بنت عبداً ہیب ) حضرت جمز ہ جانفۂ کی والدہ محتر مہ ہیں۔حضرت جمزہ اور رسول الله شائیۃ کم تقریباً ہم عمر ہی ہیں۔اورآپ رسول الله مَنَا عَيْزُمْ کِے رَضًا عَی بھائی جھی ہیں۔

## ذِكْرُ إِسْلَامِ حَمْزُكَا بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

## حضرت حمزه بن عبدالمطلب طالنظ كاسلام قبول كرنے كا واقعه

4878 حَدَّتُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ٱبْن السِّحَاق، قَبالَ: فَحَكَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ ٱسْلَمَ وَكَانَ وَاعِيَهُ، إِنَّ آبَا جَهُلِ اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ عِنْهَ الصَّفَا، فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ وَقَالَ فِيهِ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْعَيْبِ لِدِينِهِ، وَالتَّضْعِيفِ لَهُ، فَلَمْ يُكَلِّمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَمَوْلِاةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ جُدْعَانَ التَّيْمِيِّ فِي مَسْكَنِ لَهَا فَوْقَ الصَّفَا تَسْمَعُ ذَٰلِكَ، ثُمَّ انُـصَـرَفَ عَنُـهُ، فَعَمَدَ الى نَادِى قُرَيْشِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، وَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْ إَقْبَلَ مُتَوَشِّحًا قُوْسًهُ رَاجِعًا مِنْ قَنْصِ لَهُ، وَكَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَمُرَّعَلَى نَادِى قُرَيْشِ، وَأَشَدُّهَا شَكِيمَةً، وَكَانَ يَـوْمَـنِيـا مُشْرِكًا عَلَى هَيْنِ قَوْمِهِ، فَجَاءَ تُهُ الْمَوْلاةُ وَقَلْهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، فَقَالَتُ لَهُ: يَا أَبِا عُمَارَةُ، لَوْ زَايُتَ مَا لَقِيَ ابْنُ آخِيكَ مُحَمَّدٍ مِنْ لَهِيَ الْحَكَمَ آنِفًا وَجَدَهُ هَا هُنَا، فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ، وَبَلَغَ مَا يُكُرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَعَمَدَ الى نَادِي قُرَيْشِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ وَلَمْ يُكَلِّمُ مُحِمَّدًا، فَاحْتَمَلَ حَـمْزَـةُ الْعَضَبَ لِـمَا آرَادَ اللَّهُ مِنْ كَرَامَتِهِ، فَحَرَجَ سَرِيعًا لا يَقِفُ عَلَى آحَدٍ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ يُرِيدُ الطُّواكَ بِالْبَيْتِ مُتَعَمِّدًا لِابِي جَهْلِ أَنْ يَقَعَ بِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ الِيُهِ جَالِسًا فِي الْقَوْمِ، فَاقْبَلَ نَحُوهُ حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ رَفَعَ الْقَوْسَ فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ ضَوْبَةً مَمْلُوءَ ةً، وَقَامَتُ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْش من بَى مَخُزُومِ إِلَى حَمْزَةَ لِيَنْصُرُّوْا اَبَا جَهُلِ، فَقَالُوا: مَا نَرَاكَ يَا حَمْزَةُ إِلَّا صَبَات، فَقَالَ حَمْزَةُ ۚ وَمَا سَمَعَنَى وَفَدَ سَيْبَانَ لِي ذَٰلِكَ مِنْهُۥ أَنَا اَشُهَادُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَاَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، فَوَاللَّهِ لاَ ٱنْزِعُ، فَامْنَعُونِي إِنّ تَحْيَمُ صَادِقِينَ، فَقَالَ اَبُو جَهَٰلٍ: دَعُواْ

آبًا عُمَارَةً، لَقَدُ سَبَبُ ابْنَ اَحِيهِ سَبًّا قَبِيحًا، وَمَوَّ حَمْزَةُ عَلَى اِسْلامِهِ، وَتَابَعَ يُحَفِّفُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْعَزُ وَامْتَعَ، وَآنَ حَمْزَةَ وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْعَزُ وَامْتَعَ، وَآنَ حَمْزَةَ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَزُ وَامْتَعَ، وَآنَ حَمْزَةَ سَيَّمَ مَعْ فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عِنَ صَرَبَ آبَا جَهُلٍ ، فَكَرَ رَجَعَ حَمْزَةُ إلى بَيْتِهِ فَآتَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ : مَرَجُعَ حَمْزَةُ إلى بَيْتِهِ فَآتَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ : مَرَجُعَ حَمْزَةُ إلى بَيْتِهِ فَآتَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ : مَرَجُعَ عَمْزَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَّتَ دَيْنَ آبَائِكُ، لَلْمَوْثُ حَيْرٌ لَكَ مِمَّا صَعْعَتَ، فَآفَلَ عَلَى حَمْزَةَ شَبَهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ، فَآفَلَ عَلَى حَمْزَةً شَبَهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ، فَآفَلَ عَلَى عَمْزَةً شَبَهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ، فَآفَلَ عَلَى عَمْزَةً شَبَهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ، فَآفَلَ عَمْزَةً هَا مِنْ وَسُوسَةِ الشَّيْطُانِ ، حَتَى اصَبِيعَ فَعَدَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْمُعْرَجَ مِنْهُ ، وَآفَامَهُ مَظِى عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَلَّمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ وَوَعَظُهُ وَحَوَّفَهُ وَبَشَرَهُ ، فَوَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ وَوَعَظُهُ وَحَوَقَهُ وَبَعَشَرُهُ ، فَوَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ وَوَعَظُهُ وَحَوْقَهُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ مَا الْجِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ مَا أُولِنَ مَا أُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الشَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَوْ الشَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

یں گئے، جب سمجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ابوجہل پر نظر پڑگی ہو آپ سید ھے ای کے پاس آئے ،ال آ کے پاس کھڑے ہوکراپی کمان اس کے سر پر بہت زور سے ماری ، بی تخزوم کے پھولوگ ابوجہل کی تمایت میں حضرت حمزہ نے تاتھ کوڑنے کے لئے کھڑے اور بہت کھڑے گئے :اے تمزہ ! ہمیں لگ رہا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو، حضرت حمزہ نے فرمایا: مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ میر ساور پر چھیقت آ شکار ہوگئ ہے کہ تھ شاہر کے رسول ہیں اور بے شک جو پھھوہ کہتے ہیں برحق ہے۔ خدا کی قتم ! بیس اس دین کوئیس چھوڑ تا ہوں ،اگر تم بچے ہوتو بھے روک کرد کھاؤ، ابوجہل نے کہا: ابوعمارہ کوچھوڑ دو، میں برحق ہے۔ خدا کی قتم ! بیس اس دین کوئیس چھوڑ تا ہوں ،اگر تم بچے ہوتو بھے روک کرد کھاؤ، ابوجہل نے کہا: ابوعمارہ کوچھوڑ دو، میں برخی ہے۔ خدا کی قتم ! بیس اس دین کوئیس پھوڑ تا ہوں ،اگر تم بچے ہوتو بھے روک کرد کھاؤ، ابوجہل نے کہا: ابوعمارہ کوچھوڑ دو، میں رہے اور رسول اللہ مُلگھ کے کہا کہ سول کے بیاں اللہ مُلگھ کے کہا تا بیان اللہ میں دھڑ ہو تھاؤنا کا دفاع کریں گاس لئے تم جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے اللہ مثالی تھو یہ بیاں اس اللہ میں مصرت سور کا گئی تو غیر مستقرر برج میں جو پھھ کہا اس اس سے ابوجہل کو پہلی ضرب لگائی تو غیر مستقرر برج میں جو پھھ کہا اس سے ابوجہل کو پہلی ضرب لگائی تو غیر مستقرر برج میں جو پھھ کہا اس سے ابوجہل کو پہلی ضرب لگائی تو غیر مستقرر برج میں جو پھھ کہا اس سے ابوجہل کو پہلی ضرب لگائی تو غیر مستقر رہج میں جو بھھ کہا اس سے تو مور دیا ہے ، آپ نے واجداد کا دین کا آیا در کہنے آپ نے اس صافی کی پیروی اختیار کرلی ہے، اور اپنے آباء واجداد کا دین جھھوڑ دیا ہے، آپ نے جو پھھ کیا ہے اس سے تو مور بھی ہیں ہو مور دیا ہے۔ آپ نے دو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے جو پھھ کیا ہے اس سے تو مور بھر ہے۔

حضرت حمزہ نے دعاما گی : یا اللہ اگر میں ہدایت پر ہوں تواس کی تقید بق میرے دل میں ڈال دے ورنہ میں جس میں جہتا ہو چکا ہوں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بنادے۔ آپ نے بیرات اس قدر پریشانی میں گزاری کہ اس سے پہلے بھی بھی ایسانہیں ہواتھا، ساری رات شیطانی وسوسے آتے رہے، جب صبح ہوئی تو آپ رسول اللہ مثل الله مثل مؤل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل ا

رسول الله منافی ان کووعظ وضیحت فرمائی، پھی خوشخریاں سنائیں، پھی ڈرسنایا، رسول الله منافی نیدونصائح کی بدولت الله تعالی نے ان کے دل میں ایمان مضبوط کرویا۔ تب وہ بولے میں ایک بمحصدار، مصدق کی طرح گواہی ویتا ہوں کہ آپ بے شک سے ہیں۔ اس لئے اے میرے چھا کے بیٹے! آپ اپنے وین کوظا ہر کریں، خدا کی قتم! میں نہیں جا ہتا کہ آج کا سورج طلوع ہواور میں اپنے سابقہ دین پر ہوں۔ چنا نچہ حضرت حمزہ بھا نی اوگوں میں سے ہیں جن کی بدولت الله تعالی نے وین کوعزت بخشی سے ہیں۔ بن کی بدولت الله تعالی نے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی نے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی نے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی نے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی نے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی سے میں جن کی بدولت الله تعالی ہے وی کو بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بیں ہیں جن کی بدولت الله تعالی ہے وین کوعزت بخشی ہے وین کو بدولت الله تعالی ہے وین کو بدولت الله ہے وین کو بدولت الله ہے وین کو بدولت کے بدولت کی ہے وین کو بدولت کی ہے وین کو بدولت کے بدولت کے الله ہے کہ ہے وین کو بدولت کے ب

4879 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آبُو عُمَرَ الْحَجَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا قُلَدَامَةُ بُنُ مُوسَى الْجُمَحِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ وَحَمُزَةُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ صَنَعْتُمَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ صَنَعْتُمَا؟ قَالَ

آحَـدُهُ مَا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَتَرُتُهُ بِالنَّوْبِ، وَقَالَ الْاَحَرُ: فَجَعَلُتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ فَعَلْتُمَا غَيْرَ ذَلِكَ لَسَتَرُتُكُمَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المستدرك (مرجم) جلد چبارم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن على بن الحسين النب والد سے وہ ان كے دادائے روايت كرتے ہيں كه حضرت على جُنْ اَفْكُولَا الله عَن اَكِم مَنْ الله عَن اَكُم مَنْ الله عَن اَكُم مَنْ الله عَن اَكُم مَنْ الله عَن الله الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَ

الا ساد ب المرام المسلم بين المام بخارى مينياورا مام سلم بيني ال الفق نبيل كيار

4880 حَدَّثَنِى آبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍو، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ، قال: كَانَ حَمُرُو، عَنِ ابْنِ عَبْ لَهُ عَمْدُ بُنِ السُحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ، قال: كَانَ حَمْدُزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يُقَاتِلُ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ : أَنَا اَسَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: أَنَا اَسَدُ اللهِ صَلّى عَلَى شَرْطِ الشّيئِينِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشّيئِينِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ﷺ حضرت سعدابن انی وقاص والله مَا الله مَا الله

الله المستخاري المام بخاري ميسية اورامام سلم بيسة كمعيارك مطابق صحيح بليكن شيخين بيسة في اس كوقل نبيل كيار

4881 حَدَّثَنَا البُوعَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ الْفَرَجِ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَنُ أُصَابَ بِمِثْلِكَ ابَدًا، ثُمَّ قَالَ لِفَاطِمَةً وَلِعَمَّتِهِ صَفِيَّةٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: اَبْشِرَا اتّانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَا خُبَرَنِي اَنَّ حَمْزَةَ مَكْتُوبٌ فِي اَهُلِ السَّمَاوَاتِ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُظَّلِبِ اَسَدُ اللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ

الله مُعَلَّمُ بِنَ عَمِرا بِ اساتذہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمزہ والله شاہیدہو گئے تورسول الله مُعَلَّیْمُ نے فرمایا: تیری طرح کبھی کوئی شہیدہو گئے تورسول الله مُعَلِّیْمُ نے فرمایا: تیری طرح کبھی کوئی شہیدہیں ہوگا، پھر حضرت فاطمہ والله الله الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله الله واسدرسولہ (الله اوراس کے رسول کے شیر ) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

﴿ 4882 اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اِسُرَائِدِلُ، عَنْ يَهِمُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَالَ: قَالَ لِى

رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَادِ حَمْزَة ، فَكَانَ اَقْرَبَهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ صَابِحِ الْجَمَلُ الْاَحْمَرِ ، فَقَالَ لِي حَمْزَة : هُوَ عُتْبَة بُنُ رَبِيعَة وَهُو يَنْهَى عَنِ الْقِتَالِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا قَوُمُ الْيَعَ وَمُولُوا جَبُنَ عُتَبَة بُنُ رَبِيعَة ، وَلَقَدُ عَلِمُثُمُ إِنِي اَرَى لَشُتُ بِاَجْمَدُكُمْ ، فَسَّمِعَ وَفُولُوا جَبُنَ عُتَبَة بُنُ رَبِيعَة ، وَلَقَدُ عَلِمُثُمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْد اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَابُنُهُ الْوَلِيدُ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْد المُطَّلِب ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فُهُم يَا حَمْزَة ، قُلْم يَا عَمُامِ يَنِي عَبْد المُطَّلِب ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فُهُم يَا حَمْزَة ، قُمْ يَا حَمْزَة وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَهُ مَا كَمُولُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَهُ مَا يَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : وَلَمْ يَعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَعُمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : وَهُمَ يَا حَمْزَة وَعَلِي الْعَلَيْمُ وَسَلَّمَ : وَهُمْ يَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : وَلَمْ يَعْمُ وَا عَرَالُهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا السَّفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَالِمِ السَّفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا مَا مَكُ اللهُ الْمَحْبُوبِيُ مِعَيَّارَ مَعَالِ مَعَالِ مَعَالِ مَعَالِ مَعَالِ مَعَالِ مَعَالِ مَعَالِ مَعْلَا مَعْلَ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَعْلُودِ مَ حَلَّاثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ السَّامَةُ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدِ ، فَسَمِعَ نِسَاءً لَيَئِي عَبْدِ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدِ ، فَسَمِعَ نِسَاءً لَيَئِي عَبْدِ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ هُلُكُاهُنَ ، فَقَالَ : لَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِى لَهُ ، فَجَنْنَ نِسَاء مُ

ُلْاَنُـصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبُكِينَ، فَقَالَ: يَا وَيُلَهُنَّ، إِنَّهُنَّ لَهَا هُنَا حَتَّى الْانَ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلِا يَنْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ هُمُنْلِمٍ، وَلَمُ يُجَرِّجَاهُ

الم حضرت عبداللہ بن عمر علی فرماتے ہیں: رسول اللہ مالی فرماتے ہیں ارسول اللہ مالی فرماتے ہیں۔ رسول اللہ مالی فرمایا جمزہ دلاتھ کے لئے رونے والی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ چنا نچہ انصار کی بچھ عور تیں آئیں اور حضرت محرہ دلاتھ کی لیکن بید عورتیں مسلسل انصار کی بچھ عورتیں آئیں اور حضرت محرہ دلاتھ کی لیکن بید عورتیں مسلسل روزی تھیں گئیں اور حضرت محرہ دلاتھ کی انسان کی ستایاں ہو، یہ ابھی تک روئے جارہی ہیں۔ ان کو کہو کہ بید واپس چلی جا سی ۔ اور آج کے بعد کی فوت شدہ پر نہ روئیں۔

المسلم مِينة على معيارك مطابق صحيح بيكن امام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة اس كُول مِين كيا-

4884 حَدَّثَنِي آبُو عَلِي الْحَافِظُ، آنَا آخِمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُمَرَ بَنِ بِسُطَامِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بَنُ سَيَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ اللَّيْتِ قَالاً حَدَّثَنَا رَافِعُ بَنُ اَشُوسَ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا حُفَيْدٌ الصَّفَّارُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّايِغُ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنُ جَابِدٍ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الشُّهَدَاء حَمُزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ اللَّي إِمَامٍ جُائِرٍ، فَامَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمَّ يُخَرِّجَاهُ

اورایا شخص ہے جو جابر بڑائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی کی ارشادفر مایا: تمام شہید دل کے سردار حضرت حمزہ والنی ہیں، اورایا شخص ہے جو جابر با دشاہ کے سامنے تق بات کے اور وہ اس کی یا داش میں اس کوفل کروادے۔

الاسناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں ہے اس کو قل نہیں کیا۔

4885 الْحَبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقْرِى بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ دُنُوقًا، حَدَّثَنَا مُعَلِّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَطِيُّ، عَنِ الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْبًا، الْبُنِ عَبْسِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَلائِكَةُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفِرت عبدالله بن عباس وَقِينَا فَر مات مِين : رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

4883-سنن ابن ماجه كتاب الجنائز كبياب ما جاء فى البكاء على الهيت مديث1586: مصنف عبد الرزاق الصنعانى كتاب الجنائز باب الصير والبكاء والنياحة مديث 6483: مصنف ابن أبى بباب الصير والبكاء والنياحة مديث 6483: مسند بن منصور كتاب الجهاد كاب جامع الشهادة مديث 2721: مصنف ابن أبى شيبة كتباب الجنائز من رخص في البكاء على الهيت مديث 11913: شرح مسانى الآثار للطعاوى كتاب الكراهة بهاب البكاء على الهيت مديث 4623: مند الله بن عبر رضى الله عنها مديث 4836: مند إسعاق بن راهويه -زبادات عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها مديث 1045:

2886 اَخْبَرَنَا اَبُو عُمَرَ، وَعُثُمَانُ بُنُ اَخْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَنِ اللَّهِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ حَرَامٍ بُنِ عُثُمَانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنُهُمَا الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ حَرَامٍ بُنِ عُثُمَانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ حَرَامٍ بُنِ عُثُمَانَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ بِنُتَ حَمُ مَرْدَةً قَبِيصَةَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمُ اثَمَّ ابُو عُمَارَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: لاَ وَاللهِ بِآبِي انْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولُ وَامِّينَ انْتَعَلِ وَاللهِ بِآبِي النَّهَ وَاللهِ بِآبِي النَّهِ بَابِي النَّهِ وَاللهِ بِآبِي النَّهِ بَابِي الْنَعْ وَاللهِ بِآبِي النَّهَ وَاللهِ بِآبِي النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَامُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَامُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَاءَ وَالْمَاعَةُ وَالْمَالُومُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَآنِيَتُهُ الْمُعَلِي السَّمَاءِ وَالَمَّ اللهُ عُلَيْهُ وَالْمَالُ وَالْمُ وَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَآنِيَتُهُ اكْتُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء وَاحَبُ وَالْمَاعَةُ وَالْمَالُومُ مَلُ مَنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء وَاحَبُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَآنِيتُهُ اكْتُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء وَاحَبُ وَالْمِدِهِ عَلَى قَوْمُكِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِجَاهُ

﴿ حضرت اسامہ بین زید خالیہ فرماتے ہیں رسول الله منافیہ خصرت حمزہ خالیہ کی صاحبز ادی قبیصہ خالیہ کے گھر کی جانب
روانہ ہوئے۔ ان کے درواز بے پر پہنی کر کہا: السلام علیم ، کیا ابوعارہ ڈاٹٹ گھر میں ہیں؟ انہوں نے جوابا کہا: جی نہیں ۔ خدا کی قتم
امیر ب ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، وہ آپ ہی کی طرف گئے ہیں۔ شایدوہ بی نجار کی سی دوسری گل سے چلے گئے اور آپ
کاسامنانہ ہوسکا۔ یارسول الله منافیہ کیا آپ اندرتشریف نہیں لا میں گے؟ آپ منافیہ نے فرمایا: کیا تیر بے پاس کچھ
ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے حضور منافیہ کی کویس (ایباطعام ہے جس میں مجبوریں اورخشک دودھ اور کھی وغیرہ
دال کراسے پکایا جاتا ہے ) پیش کیا اور کہنے گلی: یارسول الله منافیہ میر بے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں ، آپ بے تکلف ہوکرتا ول فرما کیں۔ یارسول الله منافیہ کی : یارسول الله منافیہ کی نیارسول الله منافیہ کی منافیہ کی بیر منافر کی ہو کہ مناوں کی تعداد آسان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اوراس کے بیالوں کی تعداد آسان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اوراس نہر پر آنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز خرمایا: اوراس کے بیالوں کی تعداد آسان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اوراس نہر پر آنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تیں ہے۔

الاستاد بي المسلم مينيا والمسلم مينيا ورامام سلم مينيا والمسلم مينيا والمسلم مينيا والمسلم مينيات

4887 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

4887-منن أبى داود كتاب الجنائز أباب فى التسهيد ينسل مديت 2745:منن الترمذى الجامع الصعبح – أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبساب ما جاء فى قتلى أحد وذكر حيزة مديث 973:مصنف ابن أبى شيبة كتاب الرد على أبى حنيفة مسألة فى الصلاة على الشهيد مديث 3577:شرح معانى الآثار للطعاوى كتاب الجنائز أباب الصلاة على الشهيداء حديث 3577:شرح معانى الآثار للطعاوى كتاب الجنائز أباب الصلاة على الشهيداء مديث 3577:شرح معانى كتاب السير الآثار للطعادى أسلام على الله عليه مديث 4295:مسند الدارق طنى كتاب السير مديث 3683:مسند أحدين حنيل – ومن مسند بنى هاشم أسسند أش بن مالك رضى الله تعالى عنه أحديث 12083:مسند عبد من معيد أمسند أش بن مالك أحديث 1469:

عْسَمَّرَ، حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَسَدُ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، وَقَالَ: لَوُلا اَنَّ صَفِيَّةَ تَجِدُ لَتَرَكُنُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضِرَتِ الْسِ وَالْمُؤْفِرُ مَاتِ بِينَ جَنَّكَ احد كَوَّن رسولَ اللَّهُ مِنَا لَيْتُمُ جَبِ حَفِرَت حَزِهِ وَالْمُؤَوِّ كَي اللَّهُ مِنَا لَيْ عَلَيْهِ جَبِ حَفرَت حَزِهِ وَلَا مُؤَلِّمُ كَي بِرِيثانِي تَشْرِيفَ لائے توان كے ناك كان وغيرہ كاٹ چېرہ انوركوبگاڑ ديا گيا تھا۔ آپ مَنَا لَيْتُوْمُ نِے فرمايا: اگر حضرت صفيه وَالْمُؤُورُ كَي بِرِيثانِي كَانُ مِنْ اللّهُ تَعَالَى فَيَا مَت كِدن ان كو بِرندوں اور درندوں كے بيك كاخيال نہ ہوتا تو ميں انہيں اسى طرح (بِ گوروكفن) چيوڑ ديتا حتى كه الله تعالى قيامت كِدن ان كو برندوں اور درندوں كے بيك سے اٹھا تا۔ پھران كوايك دھارى دارچا در ميں كفن ديا گيا۔

🕄 🕄 بیحدیث امام سلم بواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بینیانے اس کوفل نہیں کیا۔

4888 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ الْبُحَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُدَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وُلِلهَ لِمَنْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوهُ بِاَحَبِّ الْاَسْمَاء اِلَىَّ جَمُزَة بُنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوهُ بِاَحَبِ الْاَسْمَاء اِلَىَّ جَمُزَة بُنِ عَبْدِ المُطْلِبِ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

4889 حَدَّثَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَانَ أَنِ الْخُرَسَانِيُّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، سَمِعَ رَجُلا بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، سَمِعَ رَجُلا بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: جَاءَ جَدِي بِابِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا وَلَدِى، فَمَا اُسَمِّيهِ؟ قَالَ: سَمِّهِ بِاحَبِّ النَّاسِ اِلَى حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ قَدُ قَصَّرَ هَذَا الرَّاوِى الْمَجْهُولُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ، وَالْقُولُ فِيهِ النَّاسِ النَّي حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ قَدُ قَصَّرَ هَذَا الرَّاوِى الْمَجْهُولُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ، وَالْقُولُ فِيهِ النَّاسِ اِلَى حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ قَدُ قَصَّرَ هَذَا الرَّافِى الْمَجْهُولُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ، وَالْقُولُ فِيهِ قَوْلُ فِيهِ النَّاسِ اللهَ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ قَدُ قَصَّرَ هَذَا الرَّافِى الْمُجُهُولُ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُينَنَةً، وَالْقُولُ فِيهِ قَوْلُ يَعْفُولَ بَنِ عَبْدِ الْمُعَلِي اللهِ الْعَيْفِلُ يُنَاظِرُنِى انَّ الْبُخَارِي قَدْ رَوَى عَنْهُ فِى الْجَامِعِ الصَّعِيعِ،

ا کہ اور کا کہ جوئے سنا ہے کہ میرے داداجان، میں نے مدینہ میں ایک آدمی کویہ کہتے ہوئے سناہے کہ میرے داداجان، میرے والدکورسول الله منگالیّن کی خدمت لے کرآئے اورعرض کی: یارسول الله منگالیّن یہ میر ابیٹا ہے، میں اس کا نام کیار کھوں؟ آپ منگالیّن کی خدمت کے کرآئے اورعرض کی: یارسول الله منگالیّن میرابیٹا ہے، میں اس کا نام کیار کھوں؟ آپ منگالیّن کے صاحبز ادے کا منگلیّن کے فرمایا: وہ نام رکھوجو جھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہے (اوروہ ہے) حضرت عبدالمطلب کے صاحبز ادے کا نام 'حمز ہ' دی گائونہ۔

اس حدیث کی سندمیں جومجہول راوی ہیں ان کی حدیث کوابن عیبینہ کی سند کے حوالے سے نہیں لیا جاتا۔ اور اس سلسلے

میں معتبر بات یعقوب بن حمیدی ہے۔ ابواحمد الحافظ مجھے سے اس بات کی بہت بحث کیا کرتا تھا کہ امام بخاری نے السجامع الصحیح (بخاری شریف) میں ان سے روایت نقل کی ہے جبکہ میں اس بات کا انکار کیا کرتا تھا۔

4890 اَخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حَلَفِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حَلَفِ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ كُلُثُومٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلُتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرُتُ فِيهَا فَإِذَا جَعُورٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرُتُ فِيهَا فَإِذَا جَعُورٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

هذه أحاديث تركها في الإملاء.

﴾ ﴿ حضرت عبدللہ بن عباس والفنافر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالْتَیْنَا نے ایرشادفر مایا: میں گزشتہ رات جنت میں گیا، میں وہاں پر حضرت جعفر ولائٹن کو پرندوں کے ہمراہ اڑتے تھا۔اور حضرت ہمزہ والائٹنا کیے تخت پر فیک لگائے بیٹھے تھے۔

الله المسلم مِينَة عِلَي الاسناد بِ ليكن امام بخارى مُيناتية اورامام مسلم مِيناتية نه اسْ كُفْلْ نهيس كيا-

O درج ذیل احادیث کوامام حاکم نے املاء نہیں کیا۔

4891 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ بُنِ عَقَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءَ يَنِى عَبْدٍ الْاَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لا بَوَاكِى لَهُ الْحَدِيثُ

﴿ ﴿ ﴿ حَفْرت (عَبِدالله ) بن عمر وَ اللهُ عَلَيْ فرمات بين كه رسول اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

4892 أَخْبَوْنَا اَبُسُو جَعُفَوٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِلاثَةَ حَدَّثِنِى اَبِى حَدَّثَنَا بَنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِى الْاَسُودِ عَنُ عُـرُوَـةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ فِى تَسُمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمُزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ بُنُ اَرْبَعٍ وَّحَمُسِيْنَ

﴾ ﴿ حضرت عروہ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْراه عَزوه بدر ميں شريك ہونے والوں ميں حضرت حمزه بن عبدالمطلب وَاللّٰهُ كُوشًا ركيا ہے، آپ ۵مبال كى عمر ميں جنگ احد ميں شہيد ہوئے۔

الله عَلَمْ الله مَدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَضُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ عَبِدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ بَكَى، فَلَمَّا رَآى اِمْثَالَهُ شَهِقَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا جَرَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ بَكَى، فَلَمَّا رَآى اِمْثَالَهُ شَهِقَ

۔ ﴿ ﴿ حضرت جابر وَلِلْقَوْ فرماتے ہیں: جب رسول اللّه مَثَلِقَیْلِم نے حضرت حمز ہ وُلِقَیْوُ کے کپڑے اتارے تو (ان کی حالت دیکھ کر)روپڑے،اور جب آپ کے ناک، کان وغیرہ کٹے ہوئے دیکھے تو آپ مُلِقَیْلِم کی سسکیاں بندھ گئیں۔ كُلُّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِي، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى صَالِحُ الْمُورِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِي، عَنْ اَبِي هُويُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَ يَوْمَ الْحُدِ اللَّي حَمْزَةَ وَقَلْهُ قُتِلَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَوَا لِلْحَيْرَاتِ، وَلَوُلا حَزُنٌ مِنْ بَعُدِكَ عَلَيْكَ اَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ، فَلَا كُنْتَ وَصُولا لِلرَّحِم، فَعُولا لِلْحَيْرَاتِ، وَلَوُلا حَزُنٌ مِنْ بَعُدِكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ بَسَبُعِينَ مِنْهُمُ لَلهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَلْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ بَسَبُعِينَ مِنْهُمُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاقِفٌ مَكَانَهُ: وَاللهِ لا مُثِلِّلَ بَسَبُعِينَ مِنْهُمُ مَكَانَكَ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَهُو وَاقِفٌ فِى مَكَانِهِ لَمُ يَبْرَحُ: وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعُولا لِيمِثُلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنُ صَبَرْتُمْ لَهُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَامْسَكَ عَمَّا ارَادَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَامْسَكَ عَمَّا ارَادَ مَا عُولَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَامْسَكَ عَمَّا ارَادَ

اس العراق الوہری و النظام اللہ اللہ تعالی ہے۔ ایک الم منافیا ہے اس الکیف دہ اوردل دہلادینے والامنظر صفور منافیا ہے۔ ایک الکیف دہ اوردل دہلادینے والامنظر صفور منافیا ہے اس الکیف دہ اوردل دہلادینے والامنظر صفور منافیا ہے اس سے قبل بھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی تھے پر رحم فرمائے، ہم صلہ رحمی کرنے والے ہو، نیکیاں کرنے والے ہو، اگر تمہارے بعد تیرے حوالے ہم کی فکر نہ ہوتی تو میری خوشی اس بات میں تھی کہ تھے اس طرح چھوڑ دیتا حتی کہ قیامت کے دن مہمیں مختلف مونہوں سے جمع کیا جاتا۔ پھر آپ ملیش نے وہیں پر کھڑے ہوئے یہ تم کھائی ''خداکی قتم ، ان کے بدلے میں سر آ دمیوں کا مثلہ (ناک ، کان وغیرہ واعضاء کا ٹنا) کروں گا'' یہ ہم کھا کر حضور شائی ہے ابھی اس جگہ کھڑے تھے کہ یہ آ یہ تازل ہوئی سر آ دمیوں کا مثلہ (ناک ، کان وغیرہ واعضاء کا ٹنا) کروں گا'' یہ تم کھا کر حضور شائی ہے ابھی اس جگہ کھڑے تھے کہ یہ آ یہ تازل ہوئی

: وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

وَ اصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَّالَّذِينَ هُمُ مُّحُسِنُونَ (أَعَلَ 126,127,128)

''افراے محبوب تم صبر کرواور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کاغم نہ کھا دُ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو، بیٹک اللہ ان کے ساتھ ہے جوڈرتے ہیں اور جونیکیاں کرتے ہیں

''اوراگرتم سزادوتو ولیی ہی سزادجیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی اورا گرتم صبر کروتو بے شک صبر کرنے والوں کو صبر سب اچھا۔اورا مے مجوب تم صبر کرواور تمہاراصبراللہ ہی کی توفیق ہے ہے اوران کاغم ندکھاؤاوران کے فریبوں سے دل تنگ ندہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جوڈریتے ہیں اور جونیکیاں کرتے ہیں (ترجمہ کنزالایمان امام احدرضا)

4895 حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانَ ﴿ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أبو بَكُرُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: يُونُسَ، حَدَّثَنَا أبو بَكُرُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَكُونُ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَكُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةً عَلَا عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةُ اللَّهُ عَلَى عَمْزَةً عَلَى عَمْزَةً عَلَى عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَمْزَةً عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى اَحَافُ عَلَى عَقْلِهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا، وَدَعَا فَاسْتَرُ جَعَتُ وَبَكَثُ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَقَدْ مُثِلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوُلا جَزَعُ النِّسَاءِ لَتَرَكُتُهُ حَتَّى يُحَصَّلَ مِنُ حَوَاصِلِ الطَّيْرِ وَبُطُونِ السِّبَاعِ، ثُمَّ اَمَرَ بِالْقَتْلَى فَجَعَلَ يُصَلِّى عَلَيْهِمُ، فَيَضَعُ تِسْعَةً وَحَمْزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ، فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُوتُوا يَسْعَة فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرُفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُؤتُوا يَسْعَةً فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُؤتُوا بِتِسْعَة فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُؤتُوا بِتِسْعَةٍ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرُفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُؤتُوا بِتِسْعَة فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُؤتُوا بِتِسْعَة فَيُكَبِرُهُ عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُولُكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُؤتُوا بِتِسْعَة فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمُ بَسْبُع تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يُرُفَعُونَ وَيُتُولُكُ حَمْزَةً، ثُمَّ يُوتُولُ مِنْ مَنْ عَلِي اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ حَتْى فَرَعَ مِنْهُمُ

4896 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، وَعُلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي مَرُوفَ كَبُشًا، وَكَانَّ صَبَّةَ سَيْفِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَةَ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَة وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ الْمُشُرِكِينَ

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک وَ اللهُ وَ اللهُ مَا اللهُ مَال

4897 حَـدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّغَّانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُونُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عِمْرَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ عَنْ آبِي عَوْنٍ مَّوْلَى الْمِسُوَدِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ تَزَوَّجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ هَالَةَ بْنَتَ أُهَيْبٍ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ فَوَلَدَتْ حَمْزَةَ وَصَفِيَّةَ

الله بنت عبدالله بن عباس والمعال على والدك حوالے سے روایت كرتے ہيں كه حضرت عبدالمطلب نے باله بنت اہیب بن عبد مناف بن زہرہ سے شادی کی ۔ان سے حضرت حمزہ را انتیا ور حضرت صفیہ رہا تھی پیدا ہو میں ۔

4898- أَخْبَوَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَصْلِ، حَلَّاتْنَا جَدِي، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِتُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَمْزَةُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَسَدُ اللَّهِ، وَاَسَدُ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

♦ ♦ حضرت یکی بن عبدالرحمٰن بن ابی لبیبه اپنے داداکے حوالے سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَيْتِمْ نے ارشاد فرمایا:اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک ساتویں آسان پر لکھا ہواہے' محزہ بن عبدالمطلب ﴿ وَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اوراس كر رسول مَنْ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

4899 حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بِنُ وَهُسٍ اَخْبَونِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قَالَ كَانَ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ يُكَنّى

💠 💠 محمد بن كعب القرظى فرياتے ہيں: حضرت حمز ہ دلاتانا كى كنيت ' ابوعمار ہ' 'تقى \_

4900 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمْلاءً فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَع مِسائَةٍ، أَخْبَرَنِي ٱبُو الْـحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَوِيكٍ، حَدَّثَنَا ٱبُو صَالِح الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ اَبِي حَمَّادٍ الْحَنِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ، قَالَ: ` سَسِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ حَمْزَةَ حِينَ فَاءَ النَّاسُ مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: رَايَتُهُ عِنْدَ تِلْكِ الشَّجَرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: آنَا آسَدُ اللَّهِ، وَآسَدُ رَسُولِهِ، اللَّهُ مَّ إِنِّي ٱبْرَا اِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلاءِ لاَبِي سُفْيَانَ وَاصْحَابِهِ، وَاعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ مِنِ انُهِ زَامِهِم، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، فَلَمَّا رَآى جَبْهَتَهُ بَكَى، وَلَمَّا رَآى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ، ثُمَّ قَالَ: اللا كُنفِّن؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ فَرَمَى بِثَوْبٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَّدُ الشُّهَدَاء ِعِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ

هَذَا حَدِيثُ صَحِيتُ الْإِنْسَنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ خصرت جابر بن عبدالله والله والله والله الله عن جنگ احد ك ون جب لؤك ميدان سے بھاك كے تورسول الله سالينيا کو حضرت حمز و دائیڈ کا جسم مبارک نہیں مل رہاتھا۔ایک آ دمی نے کہا میں نے ان کوفلاں درخت کے پاس دیکھا ہے،وہ کہدرہے تھے د میں اللہ اور اس کے رسول مُن اللہ علی میں اللہ میں تیری بارگاہ میں اس عمل سے بری ہوں جو بیاوگ ابوسفیان والتنظام راس کے ساتھیوں کے لئے لائے ہیں،اور میں تیری بارگاہ میں مسلمانون کی شکست کی معذرت جا ہتا ہوں''۔رسول الله منگائيَّةُ اس مقام کی جانب چل دیے، (وہاں بہنج کر) جب حضرت جز ہ والنظ کے جبرے برحضور مَنْ النَّائِم کی نظر برای تو آپ مَنْ النَّائِم رود سے، اور جب آپ مَالْ الله الله الله كام الله كرديا كيا ہے تو آپ مَالَّةً إلى كسكيال بنده كئيں۔ پھر حضور مَالْيَةً الله كيان كوكفن نہيں ویاجائے گا؟ پھرایک انصاری آدی نے کھڑے ہوگرایک کپڑا پیش کیا۔حضرت جابر ٹائٹھ فرماتے ہیں ارسول الله منافیظ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں تمام شہداء کے سر دار حضرت حمزہ جائشہ ہیں۔

یوحدیث میج الاساد ہے لیکن امام بخاری برشیا درامام سلم برسینے نے اس کوفیل نہیں کیا۔

4901 آخُبَرَنَا آحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينُنَةً، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ النَّوَّاءُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ نَبِيّ أُعْطِى سَبْعَةَ رُفَقَاءِ ، وَأُعْطِيتُ بَضْعَةَ عَشَرَ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ: آنَا وَحَمْزَةُ وَابْنَاىَ، ثُمَّ ذَكَرَهُمُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وس سے زیادہ ساتھی ویئے گئے ہیں۔حضرت علی والنواسے او چھا گیا وہ کون کون میں؟ تو آپ نے فرمایا میں ،حضرت حمزہ ڈاٹھٹا ورمیرے دونوں بیٹے ، پھران کے بعد باقی سب کا ذکر کیا۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشٍ بُنِ رَبَّابٍ بُنِ يَعْمَرُ حَلِيفٌ حَرْبِ بْنِ الْمَيَّةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَتْلُهُ أَبُو الْحِكْمِ بُنِ الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ التَّقَفِيّ وَهُوَ بْنَ نِيفٍ وَارْبَعِينَ سَنَهُ يَوْمَ أَحْدٍ حرب بن اميه كے حليف حضرت عبدالله بن جيش بن رباب بن يعمر رالله كي فضائل س ان کوابوا ککم بن الاضن بن شریق التقفی نے شہید کیا،آپ تقریبا چالیس سال کی عمر میں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ 4902 حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ مُحَمَّدٌ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنيَدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ يَحْيى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَحْشِ اللهُمَّ إِنِّي ٱقُسِمُ عَلَيْكَ اَنْ ٱلْقَى الْعَدُّوَ غَدًا فَيَقُتُلُونِي ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنِي وَيَجْدَعُوا اَنْفِي وَاُذُنِي ثُمَّ تَسْاَلُنِي بَمَا ذَاكَ فَاقُولُ فِيْكَ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ آنِي لاَرَجُو أَنُ يَبَرَّ اللهُ آخِرَ قَسْمِه كَمَا بَرَّ أَوَّلَهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لَوَلَا إِرْسَالَ فِيْهِ

﴾ ﴿ حضرت سعید بن المسیب ڈاٹٹو فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن جمش ڈاٹٹو نے یوں دعاما تگی'' اے اللہ! میں مجھے قشم دیتا ہوں کہ کل جب میری دشمن سے ٹر بھیٹر ہوتو وہ مجھے قبل کر دیں، میر اپیٹ جاک کر دیں، میں ناک اور کان کاٹ ڈالیس، پھر تو مجھے سے پوچھے کہ یہ سب کس کے لئے ہوا؟ تو میں کہوں: صرف تیرے لئے حضرت سعید بن المسیب ڈاٹٹو فرماتے ہیں: مجھے امیدوائق ہے کہ جس طرح ان کی دعا کا پہلا حصہ قبول ہوا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قشم کو بھی پوراکر دیا ہوگا۔

ﷺ ﷺ اگراس میں ارسال نہ ہوتو ہے صدیث امام بخاری مُیشد اورامام مسلم مُیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشیط نے اس کوفقل نہیں کیا۔

4903 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا هَنَادٌ بُنُ اللهِ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا هَنَادٌ بُنُ اللهِ اللهِ قَالَ اَوَّلُ رَايَةٍ عُقِدَتُ فِي الْإِسُلامِ لِعَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ اَوَّلُ رَايَةٍ عُقِدَتُ فِي الْإِسُلامِ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله والتعريب الله المام مين اسلام مين السلام مين الله مين

😌 😌 بیاحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستیاورا مام سلم بیسیانی اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُصْعَبِ الْحَيْرِ وَهُو بْنُ عُمَيْرٍ بْنُ هَاشِمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ عَمِير بن باشم كے بيئے حضرت مصعب الخير واللّٰهُ كفائل آپغز وه احديين شهيد موك ـ

4904 حَدَّثَنَا النُو عَبْدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيُنُ بْنُ الْفَرَج، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَدِ فَتَى مَكَةَ شَبَابًا مُحَمَّدِ الْعَبْدَرِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَتَى مَكَةَ شَبَابًا مُحَمَّدِ الْعَبْدَرِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَتَى مَكَةَ شَبَابًا وَجَمَالًا، وَكَانَ آبُواهُ يُحِبَّانِهِ، وَكَانَتُ أُمُّهُ تَكُسُوهُ آحُسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ التِّيَابِ وَآرَقَّهُ، وَكَانَ آعُطِرِ اهْلِ مَكَّةَ، وَلا آنَعَ مُكَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُهُ، وَيَقُولُ: مَا رَايَتُ بِمَكَّةَ آحُسَنَ لِمَّةً، وَلا آرَقَ حُلَّةً، وَلا آنَعَمَ نِعُمَةً مِنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ

﴿ ﴿ ابرا بَهِم بَن محمد العبدرى اپنو والد كابيان نقل كرتے ہيں كه حضرت مصعب بن عمير را الله الله عبين وجميل نوجوان عظم اور آپ پورے تھے، ان كى والدہ ان كو بہت ہى ديدہ زيب لباس زيب تن كرواتى تھيں اور آپ پورے مكہ ميں سب سے زيادہ اچھى خوشبولگاتے تھے۔ اور رسول الله مَن الله عَلَيْ ان كا تذكرہ كرتے ہوئے فرمايا كرتے تھے 'ميں نے مصعب بن عمير سے زيادہ خوش لباس اور صاحب نعت كى كؤنہيں ديكھا''

4905 حَـدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، حَدَّنَهَ حَاتِمْ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبُدِ الْاَعْلَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ، عَنْ قَطَنِ بُنِ وُهَيْتٍ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱُحْدٍ مَرَّ عَلَى مُصْعَبِ ٱلْاَنْصَارِيِّ مَقْتُولا عَلَى طَوِيقِهِ، فَقَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا بوذر شِي النَّهُ فرمات بين جب رسول الله مناليَّةُ عُرْده احدے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمير مِن النَّهُ عَر قریب ہے آپ مناقبیم کا گزرہوا،حضرت مصعب بن عمیرایک راہ گزرمیں شہید پڑے ہوئے تھے۔ان کود کیےحضور مناقبیم نے بیہ آیت تلاوت کی

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ(الإحراب:23)

''مسلمانوں میں کچھوہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کردیا جوعبداللہ سے کیاتھا''۔ ( ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا )

الاستاد بي الاستاد بي المام بخاري بيسياورامام سلم بيايين أل كفل نبيل كيا-

ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمْرِو الْخَزْرَجِى الْعَقَبِيُّ آحَدُ النَّقَبَآءِ الْإِثْنَى عَشَرَ وَكَانَ كَاتِبًا شَهِدَ بَدُرًا وَّقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت سعدبن الربيع بن عمر والخزرجي العقبي طانتيؤ كے فضائل

یہ بارہ مبلغین میں سے ایک ہیں۔ آپ کا تب تھے،غز وہ بدر میں شریک ہوئے اورغز وہ احد میں جام شہادت نوش فر مایا۔

4906 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْبَصْرِيُ، حَدَّثَنَا اَبُو صَالِح عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا مَعَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ لِطَلَبِ سَعْدِ بُنِ الرَّبِينِعِ، وَقَالَ لِي: إِنْ رَأَيِّنَهُ فَاقُرِنُهُ مِنِي السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهِ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: فَجَعَلْتُ ٱطُوفْ بَيْنَ الْقَتْلَى فَاصَبْنَهُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ سَبْعُونَ ضَرُبَةً مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحِ وَضَرُبَةٍ بِسَيْفٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ لَكَ: حَبِّرُنِى كَيْفَ تُمجِنْدُكَ؟ قِالَ: عَلَى رَسُولِ اللَّهِ البَّلامُ، وَعَلَيْكَ السَّلامُ، قُلْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَجِدُنِي اَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَقُلُ لِلْقَوْمِي الْآنْصَارِ \* لاَ عُذُرَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَخُلُصَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيكُمْ شُفُرٌ يَطُرِف، قَالَ: وَفَاصَتْ نَفْسُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت زید بن ثابت بڑا تی اسلام کہنا اور اللہ ساتھ اسلام کہنا اوران سے کہنا: رسول اللہ ساتھ کے فرمار ہے ہیں کہتم نے بڑا تین کوڈھونڈ نے بھیجا، اور مجھے فرمایا: اگرتم ان کو دیکھوتو میر اسلام کہنا اوران سے کہنا: رسول اللہ ساتھ کی بھیے فرمار ہے ہیں کہتم نے اپنے آپ کو کیساپایا؟ حضرت زید بڑا تین فرماتے ہیں: میں ان کوشیداء میں ڈھونڈ نے لگ گیا، بالآخر میں نے ان کود کھے لیا، اس وقت وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، ان پر نیز ول، تکواروں اور تیروں کے ستر زخم موجود تھے، میں نے ان سے کہا: اس معد! کھے رسول اللہ ساتھ تھی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مجھے اپنی کیفیت بتاؤ۔ حضرت سعد بڑا تین نے کہا: رسول اللہ ساتھ تھی ہوا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مجھے اپنی کیفیت بتاؤ۔ حضرت سعد بڑا تین کہا: رسول اللہ ساتھ تھی ہوا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مجھے اپنی کیفیت بتاؤ۔ حضرت سعد بڑا تین کہا: رسول اللہ ساتھ تھی ہوا ہے۔ اور فرمایا ہی جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور میری انصار قوم سے کہد دینا '' تمہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ ساتھ تھی کو تنہا چھوڑ نے کاکوئی عذر نہیں ہوگا جب سے کہ تمہماری پلیس ہل رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ ساتھ تھی ان پر کروڑ وں رحمتیں نازل فرمائے۔

🚭 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بينتياورا مام سلم بيسيان اس كفل نبيس كيا

4907 - أَخْبَرُنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمِ الْمَرُوزِيُّ، أَنَا آبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبُدُ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى صَعْصَعَةَ حَذَّتُهُ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَنْظُرُ لِى مَا فَعَلَ سَعْدُ بُنُ الرَّبِيعِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوٍ مِنْهُ، وَقَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: آخُبِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِى فِى الْآمُواتِ وَآقُرِثُهُ السَّلامَ، وَقُلُ لَهُ: يَقُولُ سَعْدٌ: جَزَاكَ اللهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الاُثْهَةِ خَيْرًا

الله عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعه اپنو والدکاید بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله سُؤائیو آ نے ارشاد فرمایا کون بیدد کھے کر جھے آ کر بتائے گا کہ سعد بن الربیع بڑائیو کے ساتھ کیا ہوا؟ پھراس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح بوری حدیث بیان کی اور فرمایا: حضرت سعد بڑائیو نے فرمایا: رسول الله سُؤائیو آ کو بتا دو کہ میں شہداء میں ہوں اور میں ان کوسلام کہدر ہا ہوں ،اور آ پ سُؤائیو آ کے سے میں کہدد بنا کہ سعد کہتا ہے' اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْيَمَانِ بُنِ جَابِرٍ آبِ حُذَيْفَةً بُنِ الْيَمَانِ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ أُحُدًّا رَضَى اللهُ عَنْهُ

حضرت حذیفہ بن الیمان کے والدحضرت یمان بن جابر وہ النو کے فضائل

آپغزوہ احدمیں شہید ہوئے۔

4908 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ آحُمَدَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بنُ مِهْرَانَ الْاصْبَهَانِيُّ،

4908-صعيح مسلم كتاب الجهاد والسير' باب الوفاء بالعهد حديث3429: ستخرج أبى عوانة "مبتدأ كتاب الجهاد' بيان السنة فيسس يأخذه العدو فيعطيرهم عهد الله عز وجل وميتاقه حديث5482 مصنف ابن أبى شبة كتاب الجهاد ما قالوا فى العهد يوفى به للمسركين حديث3028 شرح صعائى الآثار للطعاوى كتاب الطلاق باب طلاق العكره حديث3003 مسند أحد بن حبيل مسند الأنصار حديث حديث عن النبى جلى الله عليه وسلم حديث 6072 البعر الزخار مسند البزار "أبو الطفيل عريفة حديث 2428 البعر الأوسط للطبراني باب العين من بقية من أول اسه ميس من اسه موسى حديث حديث 8600:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُمَيعٍ، عَنُ عَامِرٍ بُنِ وَالِلَةَ، عَنُ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا مَنعَنَا اَنُ نَشُهَدَ بَدُرًا إِلَّا اَنِي وَابِي اَقْبَلْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَ خَدَتُنَا كُفَّارُ فَرَيْسُ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، إِنَّمَا نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَاَ حَدُوا عَلَيْنَا عَهْدَ اللهِ وَمِينَاقَهُ لَتَعْيِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلا تُقَاتِلُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاوَزُنَاهُمُ اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاوَزُنَاهُمُ اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُونَا لَهُ مَا قَالُوا وَمَا قُلْنَا لَهُمْ، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ: نَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ، وَنَفِى بِعَهْدِهِمْ، فَانْطَلَقُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَذَاكَ الَّذِى مَنَعَنَا اَنُ نَشُهَدَ بَدُرًا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ رفی اُنظِ فرماتے ہیں: ہمارے غزوہ بدر میں شرکت ہے محروم رہنے کی وجہ صرف بیتھی کہ میں اور میرے والدگرامی رسول اللہ مظافینے کی بارگاہ میں حاضری کے لئے جارہے سے کہ راستے میں قریش کے تفار نے ہمیں پکڑلیا اور کہنے گئے: ہم محمد کے پاس جارہے ہو؟ ہم نے کہا: ہم اس کے پاس نہیں جارہے بلکہ ہم تو مدینے جارہے ہیں، انہوں نے ہم سے اللہ کے نام کا عبدلیا کہتم صرف مدینہ ہی جاؤگئے کے اور محمد مُل اللہ علی اللہ میں شریک نہیں ہوگے۔ جب ہم وہاں سے چھوٹے تو سید ھے رسول اللہ مُلَّ اللّٰهِ مَل الله مَلَّ اللّٰهِ مَل الله مَلَّ اللّٰهِ مَل کے بارگاہ میں آگئے ، اور سارا ما جران اکر عرض کی : یارسول الله مَلَّ اللّٰهِ مَل کیا خیال ہے؟ آپ مَل الله عَل الله مَل کیا خیال ہے کا کیا خیال ہے؟ آپ مَل الله عَل مدد لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ کے نام کا معاہدہ تو ڑتے ہیں (توبیا چھانہیں گے گا) چنا نچہ ہم مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہ تھی وجہ جس کی بناء پر ہم غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔

الاساد بي المسلم مينيا في الاساد بي الكن الم مخارى مينيا ورامام سلم مينيات ال كفل نهيل كيا-

2400 حَدَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبَدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكيُرٍ، عَنِ الْمِن السَّحَاقَ، قَالَ: لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اُحُدِ وَقَعَ الْيَمَانُ بَنُ جَابِرٍ اَبُ حُلَيْفَةَ وَثَابِتُ بَنُ وَقُشِ بَنِ زَعُورَاءَ فِى الْاطَامِ مَعَ النِسَاءِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اُحُدِ وَقَعَ الْيَمَانُ بَنُ جَابِرٍ اَبُ حُلَيْفَةَ وَثَابِتُ بَنُ وَقُشِ بَنِ زَعُورَاءَ فِى الْاطَامِ مَعَ النِسَاءِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اُحُدِ وَقَعَ الْيَمَانُ بَنُ جَابِرٍ اَبُ حُلَيْفَةَ وَثَابِتُ بَنُ وَقُشِ بَنِ زَعُورَاءَ فِى الْاطَامِ مَعَ النِسَاءِ وَالسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَا يَقِى لِوَاجِدٍ مِنَّا مِنُ عَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمُ مُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَا عَرَفُنَاهُ، وَصُدِقُوا، فَقَالَ عُلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَ

هَاذَا حَذِيتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله محود بن لبيد فرماتے ہيں كه جب رسول الله منافظة غزوہ احد كے لئے روانہ ہوئے توحذ يفد كے والديمان بن جابر

اور ثابت بن وقش بن زعوراء کو بلندم خلبوط مکانوں میں عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لئے مقرر کیا گیا۔ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: (یہ دونوں عمررسیدہ تھے) ہمارابھی کوئی حال نہیں ہے،ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے۔ہماری تھوڑی سی تو عمر باقی بچی ہے جبکہ ہم اپنی قوم کے سردار میں کیوں نہ ہم اپنی تلواریں پکڑیں اور رسول الله مَثَاثِیَّا کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوں، چنانچے بید دونوں جا کرمسلمانوں کے نشکر میں شریک ہوگئے، جبکہ مسلمان مجاہدین ان کوجانتے نہ تھے۔حضرت ثابت بن ویش و المرکین نے شہید کر دیا اور حضرت حدیفہ کے والد مسلم مجاہدین کے ہاتھوں شہید ہو گئے ، کیونکہ بیلوگ ان کو جانتے نہ تھے اس لئے لاعلمی میں مجاہدین نے ان کوشہید کرڈ الا، حضرت حذیفہ ٹھٹانے کہا: یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ مجاہدین نے جواب دیا ہم نے ان کو پہچانائہیں تھا،اوران کی یہ بات سے تھی (انہوں نے واقعی ان کونیس پہچاناتھا) حضرت حذیفہ واقعان کہا:اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اوروہ سب سے برارحم کرنے والا ہے۔رسول الله مَالَيْنَا في نان کی دیت اوا کرنا جا ہی،لیکن حضرت حذیفه طافخانے وہ دیت بھی مسلمانوں پرصدقہ کردی۔ان کےاس ممل کی وجہ سے رسول الله سکا الله مان کے نظر میں ان کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔

الله المسلم المس

ذِكُرٌ مَنَاقِبِ عَبُلِ اللَّهِ بَنِ عَمُرِو بُنِ حِرَامٍ بُنِ ثَعْلِبَةً بُنِ حِرَامٍ بُنِ كَعْبِ بُنِ عَنَمِ بُنِ عَنْمِ بُنِ سَلْمَةً يُكَنَّى اَبَا جَابِرٍ وَهُوَ اَبُ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ الْآنُصَارِيُّ وَاَحَدُ النُّقَبَآءِ مِمَّنُ بَايَعَ لَيُلَةً الْعَقَبَة وَاوَّلُ قَتِيْـلٍ قُتِـلَ مِـنَ الْـمُسْـلِمِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ قَتَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ آبُو الْاَعْوَرِ السَّلَمِيُّ وَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الْهَزِيْمَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثِنِي بِجَمِيْعِ مَا ذَكَرْتُهُ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ عَنُ شُيُونِهِ

عبدالله بن عمرو بن حرام بن نغلبه بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمه والتُؤرُك فضائل آپ کی کنیت ابوجابر ہےاور یہ جابر بن عبداللہ اسلمی الانصاری کے والد ہیں، لیلۃ العقبہ میں جن لوگوں نے حضور مُثاثِیْظِ کی بعت کی تھی رہمی ان میں شامل تھے، غزوہ احدیس سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے یہی صحابی میں۔سفیان بن عبرتمس ابوالاعوراسلمی نے ان کوشہید کیا تھا، اور رسول الله مَثَاثِیْزِ نے شکست سے پہلے ہی ان کی نماز جناز ہ پڑھادی تھی۔ 😌 😌 میں نے یہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے، یہ ابوعبدالله الاصبانی نے حسن بن جہم کے واسطے سے، حسین بن الفرج کے

ذریعے محمد بن عمرے،ان کے شیوخ کے حوالے سے مجھے بیان کیا ہے۔

4910 حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بَنُ بُكَيْرِ عَنْ إِبْنِ اِسْحَاقٍ حَدَّثَنِني وَهُبٌ بُنُ كِيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اصْطَبَحَ وَاللهِ آبِي يَوْمَ أُحُدٍ الْحَمْرَ ثُمَّ غَذَا فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُحْدٍ شَهِيدًا

#### هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله عبد الله و الله عبد الله و الله عبد الله و الله عبد الله و ا

﴿ يَهُ يَهُ مَدَ يَكُو مَعَارَكُ مَعَارِكُ مَطَابِقَ صَحِح بَكِن امام بَخَارَى بَيَ اورامام سَلَم بَهُ الْحَوَّ ازُهُ حَدَّثَنَا فَيُصُ بُنُ عَلَيْ الْحَوْقُ بَنُ الْحَمَدُ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ بَالُولِهِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْحَوْزُ ازُهُ حَدَّثَنَا فَيُصُ بُنُ وَعِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ فَيْصُ بُنُ وَلِيتٍ، حَدَّثَنَا ابُو عُمَارَةَ الْانُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ وَلِيتٍ، حَدَّثَنَا ابُو عُمَارَةَ الْانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ: يَا جَابِرُ ، الا أَبَشِرُكَ ؟ قَالَ: بَلَى، بَشِرُنِى بَشَرَكِ اللهُ بِالْحَيْرِ، قَالَ: وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ: يَا جَابِرُ ، الا أَبَشِرُكَ ؟ قَالَ: بَلَى، بَشِرُنِى بَشَرَكِ اللهُ بِالْحَيْرِ، قَالَ: وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ: يَا جَابِرُ ، الا أَبْشِرُكَ ؟ قَالَ: بَلَى، بَشِرُنِى بَشَرَكِ اللهُ بِالْحَيْرِ، قَالَ: وَسُلَّمَ مَرَّةً أَخُرَى ابْنُ يَوْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أَخُرَى، فَقَالَ: يَا رَبِ، مَا عَبَدُتُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ ، أَتَمَنَّى انُ تَرُدِّنِى إِلَى الدُّنْيَا، فَاقْتَلَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أَخُرًى، فَقَالَ: سَبَقَ مِنِي إِنَّكَ إِلَيْهَا لاَ تَرُجِعُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ الله الله منین حضرت عائشہ فی خافر ماتی ہیں کہ رسول الله منائی ہے خضرت جابر فی تو الله تعالی آپ کواس ہے بھی خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے جوابا کہا: کیوں نہیں یارسول الله کی الله علی آپ مجھے خوشخبری دیجئے الله تعالی آپ کواس ہے بھی خوشخبری عطافر مائے ۔ آپ منائی ہے کہ بیرے والدکواللہ تعالی نے زندہ کر کے اپنے سامنے بھی خوشخبری عطافر مائے ۔ آپ منائی ہے کہ بیرے والدکواللہ تعالی نے زندہ کر کے اپنے سامنے بھایا اور فر مایا: اے میرے بندے آج تو مجھے ہے جو بھی خواہش کر ہے گا میں وہ مجھے عطاکروں گا۔ انہوں نے عرض کی: اے میرے پروردگار! میں تیری عبادت کاحق ادائمیں کر سکا، میری بہی تمنا ہے کہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے اور میں تیرے نبی سی ایک کی اس لئے مجھے جہاد کروں اور پھر شہید ہوجاؤں ۔ اللہ تعالی نے فر مایا: میر ایہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ (کسی کودنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا) اس لئے مجھے میں واپس نہیں بھیجوں گا۔

السناد بيره بيه في تجره بيه في الاسناد بين المام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في السروس كيار

4912 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرَوَيُهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنهُ حَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ حَدَّثَنَا ابُوْ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يُكَنَّى اَبَا سَلْمَةَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ بُن مُوسَى الْاَشْعَانِي عَبْدِ قَالُ لِي اَبِي يَا بُنَيَّ لاَ اَدْرِى لَعَلِّى اَنُ اكُونَ فِى اَوَّلِ مَنْ يُصَابُ عَدًا وَذَلِكَ يَوْمُ الحَدِ فَاوْصِيْكَ بِبُنيَّاتِ عَبْدِ اللهِ خَيْرًا فَالْتَقُواْ فَأُصِيْبَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

هلاً حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَهِمْ وَعِنْ وَاللَّهُ عِينَ أَمِيرِ ﴾ والدُّنَّ مِجْهِ تَ كَهَا:ميرِ عِنْ أَبُوسَكَنَّا مَهُ كُولُ سب ت يُعِلِّ ميرَي

المستعور ك (سرم) جلد چارم

شہادت واقع ہوجائے (یہ غزوہ احدی بات ہے) اس کئے میں تجھے عبداللہ کی بینیوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں (کہان کے ساتھ بہت اچھاسلوک کرنا ،ان کا خیال کرنا )اگلے دن جنگ ہوئی تو اس دن آپ جام شہادت نوش کر گئے۔
ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بین اس کو اس کو قال نہیں کیا۔
ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بین اس کو قال نہیں کیا۔

4913 حَدَّثَنَا ٱبُو مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بُنُ ٱخْمَدُ بُنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ٱبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ حَدَّثَنَا ٱبُو مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو مَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ ٱحْدِ دَعَانِى آبِى حَدَّثَنَا ٱبُو مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو مَضُرَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ ٱحْدِ دَعَانِى آبِى مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّى عَلَى دَيْنًا فَاقْضِ عَنِى وَاللّٰهِ مَا اَدَعُ ٱحَدًا يَعْنِى آعَزُ عَلَى مِنْكَ بَعْدَ نَفُس رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَى دَيْنًا فَاقْضِ عَنِى وَاللّٰهِ مَا اَدَعُ ٱحَدًا يَعْنِى آعَزُ عَلَى دَيْنًا فَاقْضِ عَنِى وَاللّٰهِ مَا اَدَعُ ٱحَدًا يَعْنِى آعَزُ عَلَى دَيْنًا فَاقْضِ عَنِى وَاللّٰهِ مَا اَدَعُ آخِو فِى قَبُرٍ ثُمَّ لَمْ تَطُبُ نَفُسِى اَنْ وَلَ قَيْلٍ فَدَفَئَتُهُ مَعَ آخِو فِى قَبُرٍ فُكَمَ لَمْ تَطُبُ نَفُسِى اَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَى كَنُو اللّٰهِ مَا آدَعُ وَي قَبُرٍ فَى قَبُرٍ فَلَمُ لَمْ تَطُبُ نَفُسِى اَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

#### هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ

المسلم مية كمعيارك مطابق صحيح بهكن شيخين عليها في المارك ا

4914 بَيَانُهُ مَا أَخُبَ رَنِيهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الإِمَامُ، اَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، وَعَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُحَدِّنُ مَا حَدِيثُ اللهَ تَعَالَى لاَ يُكَلِّمُ إَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَانَّهُ كَلَّمَ ابَاكَ كِفَاحًا، فَقَالَ: تَمَنَّ عَلَى وَذَكُونُ الْحَدِيثُ الْمُ اللهُ عَدْدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﴿ فَي مَاتَ بَيْنَ كَه مَجْهَ رسولَ الله طَالِيَّةِ فَمْ مَا يَا الله تَعَالَى مَن سے كالم نبيل فرماتا مكر يردے كے يہجے سے ، اوراس نے نيرے والد كے ساتھ بلا حجاب كلام كرتے ہوئ فرمايا (اے عبداللہ) تم مجھ سے " چو جا ہوتمنا كرو ـ كھراس كے بعد يورى حديث بيان كى \_

. . .

😌 🤁 تبصره: بيحديث ميح الاسناد بي كيكن امام بخارى بُينية اورامام مسلم بَيَنية نه اس كُفِقَل نهيس كيا ـ

1915 وَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْآصِبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَهُمٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ شُيُوحِهِ، قَالُوا: وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ: رَايَتُ فِي النَّوْمِ قَبُلَ الْفَرَج، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ شُيُوحِهِ، قَالُوا: وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ: رَايَتُ فِي النَّوْمِ قَبُلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ: وَايَنَ اَنْتَ؟ قَالَ: فِي الْحَدِيثَ وَايَنَ اَنْتَ؟ قَالَ: فِي الْجَاتِمِ وَايَنَ اَنْتَ؟ قَالَ: فِي الْهَجَنَّةِ نَسْرَحُ فِيهَا كَيْفَ نَشَاء ، قُلْتُ لَهُ: اللهُ تَقْتَلُ يَوْمَ بَدُرٍ؟ قَالَ: بَلَى، ثُمَّ أُحْبِيتُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ الشَّهَادَةُ يَا اَبَا جَابِرٍ

ا جہ جھرت عبداللہ بن عمروبن حرام فائڈ فرماتے ہیں: جنگ احدے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ مبشر بن عبدالمنذ رجھے کبدر باہے 'چندایام میں ہمارے پاس آجاؤ گے' میں نے اس سے پوچھا:تم کہاں ہو؟اس نے کہا میں جنت میں ہوں، جہاں چاہتا ہوں سرکرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا: کیاتم بدر میں شہیر نہیں ہوئے تھے؟انہوں نے کہا: ہاں کیوں نہیں لیکن پھر جھے زندہ کردیا گیا۔ میں نے بیخواب رسول اللہ من اللہ کا میں سایاتو آپ من اللہ عن اللہ عن بوتی ہے۔

## دِكُرُ مَنَاقِبِ حَنْظَلَهُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

وَكُتِيَةُ عَبْدِ اللَّهِ اَبُو عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ عَمْرٍ و الْانْصَادِيُّ الَّذِي خَسَلَتُهُ الْمَلَائِكَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ

#### حضرت حظله بن عبدالله والتفؤك فضائل

عبدالله کی کنیت ابوعامر بن عبد عمر وانصاری طابعت ہے، یہی بین جن کوفرشتوں نے عسل دیا تھا۔

4916 حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ اِبْرَاهِيْمُ بَنُ اِبْرَاهِيْمُ بَنُ اِسْحَاقَ بَنِ اِبْرَاهِيْمُ بَنِ عَبُدِ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بَنِ عِيْسِلَى بُنِ مَسْلِمَةً بُنِ سُلِيْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى عَامِرٍ بُنِ عَبُدِ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهُ اَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ اَبِى عَامِرٍ تَزَوَّجَ فَلَحَلَ بِاَهْلِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَتُ صَبِيْحَتُهَا يَوْمَ أُحْدٍ فَلَمَّا صَلَّى الصَّبْحَ لَزِمَتُهُ جَدِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابواسحاق، ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم بن عیسیٰ بن مسلمۃ بن سلیمان بن عبداللہ بن حظلہ ابن ابی عامر بن عبدعرو بیان کرتے ہیں کہ میرے والدنے اپنے والد کے حوالے سے ان کے داداکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت حظلہ بن ابی عامر نے شادی کی ،اوررات کواپئی دلہن کے ساتھ ہمبستری کی (یہ وہی رات تھی جس کی ضبح میں غزوہ احدر ونما ہواتھا) پھر جب انہوں نے نماز فجر اداکر لی تو دلہن نے ان کو دبارہ پیڑلیا، انہوں نے دوبارہ ہمبستری کی ،اس کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو چکاتھا، پھروہ (غسل کے بغیر ہی ) رسول اللہ مالی تھیل کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوگئے۔ (غسل نہ کرنے کی وجہ یتھی کے غسل میں مشغول ہو گیا تو کہیں رسول اللہ مالی تھیل میں دیر نہ ہوجائے)

َ 4917\_فَاخُبُرَنِي آبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، آنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْمَدُ بَنُ اللهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَذِهِ يَحْيَى الْاُمُوعُ، حَدَّتُونِي يَحْيَى بُنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَذِهِ

رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ قَتْلِ حَنظَلَةَ بْنِ آبِي عَامِرٍ بَعْدَ آنِ الْتَفَى هُوَ وَٱبُو سُفَيَانَ بُنُ الْحَارِثِ حِينَ عَلاهُ شَدَّادُ بُنُ الْآسُوَدِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلائِكَةُ، فَسَالُوا صَاحِبَتُهُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ خَرَجَ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلَالِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلائِكَةُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ان عباد بن عبدالله اسن والدس، وه ان ك داداس روايت كرت بيل كه جب حضرت حظله بن ابي عامر ر النفظ كي ابوسفيان بن حارث كے ساتھ مُدبھير ہوئي اور شداد بن اسود نے ان كواپني تكوار كے ساتھ شہيد كر ديا ، تورسول الله مُثَاثِيمُ أَم نے ان کی شہادت کے موقع پر فرمایا: تہہارے اس ساتھ کوفرشتوں نے عسل دیا ہے، صحابہ کرام ﷺ نے ان کی زوجہ محتر مہ ہے پوچھاتوانہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اعلانِ جہاد سناتواس وقت بیرجنبی تھے اوراسی حالت میں یہ جہاد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔رسول الله مَا لَيْنِيمُ في فرمايا: اس وجه سے فرشتوں نے اس كونسل ديا ہے۔

😌 🕄 بیحدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق میچ ہے کیکن امام بخاری میشد اورام مسلم میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔ 4918- آخُبَرَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ الْغَزَالُ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ زَيْدٍ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فُرِضَ لِلنَّاسِ فُرِضَ لِعَبْدِ اللَّه بُنِ حَنْظَلَةَ ٱلْفَيْ دِرْهَمِ فَاتَاهُ حَنْظَلَةُ بِابْنِ اَخ لَّهُ فَفُرِضَ لَهُ دُوْنَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَضَّلْتَ هَلَا الْأَنْصَارِتَ عَلَى بُنِ آجِي فَقَالَ نَعَمُ لِآنِي زَايَتُ ابَاهُ يَوْمَ الْحُدِ يَسْتَنُّ بَسَيْفِه كَمَا يَسْتَنُّ الْجَمَلُ

المعرت زید بن اسلم فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائی جب لوگوں میں مال غنیمت تقسیم فرمارہے تھے تو حضرت اللہ الم حظله بالنفؤك بينے حضرت عبدالله كودو ہزار درہم ديئے، تو حضرت (طلحه )اينے بھتيج كوحضرت عمر ولائفؤ كے ياس لے آئے ،حضرت عمر بالتُنوَّن إن كوعبدالله بن خطله سے كم حصد يا يتو (حضرت طلحه والنوَّز) نے كہا: اے امير المومنين! آپ نے اس انصارى كومير ب تبطیعے سے زیادہ حصد دیا ہے؟ حضرت عمر ر الفین نے فرمایا: جی ہاں۔ (واقعی میں نے عبداللد بن خطله والفین کواس سے زیادہ حصد یا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ) میں نے ان کو جنگ احد کے دن اس طرح دوڑ دوڑ کرتلوار چلاتے دیکھا ہے جیسے اونٹ دوڑ تا ہے۔

> ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَمْرٍ و بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ كَعْبِ الْخَزْرَجِيُّ حضرت عمروبن الحجموح بن زيدبن كعب الخزرجي وثاثثية كيفضائل

وَكَانَ سَيِّـدُ قَبِيْـلَتِهِ وَكَانَ اَعْرَجَ فَقُتِلَ هُوَ وَابْنُهُ خَلَّادُ بُنُ عَمْرِو يَوْمَ اُحْدٍ حَمَلا جَمِيْعًا عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَانْكَشَفَ الْمُشْرِكُونَ فَقَتَلا جَمِيْعًا وَمَعَهُمَا اَبُو إِيَّمَنَ مَوْلَى عَمْرٍو

آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے،آپ کے ایک پاؤں میں نقص تھا، یہ اوران کے بیٹے حضرت خلاد بن عمرو دلی ٹیز جنگ احد میں

شہید ہوئے ، ان دونوں نے مل کر شرکین پر حملہ کیا تھا ، اور جواباً مشرکین نے ان پر بلہ بول دیا چنانچہ یہ دونوں اکتھے شہید ہوئے اوران کے ہمراہ حضرت عمر و کے آزاد کردہ غلام ابوا یمن بھی تھے۔

4919 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ آبُو عَبْدِ اللهِ الاصبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

جہ محمد بن عمرونے اپنے شیوخ ہے (عمرو بن جموح کے بارے میں )روایات نقل کی ہیں۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَعْدٍ بْنِ مَعَادٍ بْنِ النَّعْمَانِ

بُنِ امْرَءِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الْاَشْهَلِ الْحَزُرَجِيّ الْاَنْصَارِيّ وَكَانَ سَعُدٌ يُكَنَّى اَبَا عَمْرٍ و وَكَانَ لِوَاءُ الْاَوْسِ مَعَهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَرُمِى فِي أَكْحُلِه بِسَهْمٍ فَقُطِعَ وَنُزِفَ وَذَٰلِكَ فِي سَنَةٍ حَمْسٍ مِّنَ الْهِجُرَةِ

حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالا شهل الخزر جی الانصاری بڑا تھئے کے فضائل حضرت سعدی کنیت ابوعمروتھی اور جنگ خندق کے دن قبیلہ اوس کاعلم انہی کے پاس تھا، آپ کے بازو پرایک تیرلگا جس کی وجہ سے ان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی می اور بہت ساراخون بہہ گیا (اس وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوگئی) یہ واقعہ پانچویں سن ہجری کا ہے۔
سن ہجری کا ہے۔

4920 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

💠 💠 محمر بن عمرونے اپنے اساتذہ سے اس بارے میں بھی رویات نقل کی ہیں۔

4921 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَصُلِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ، آنَّهُ قَالَ: الَّذِي رَمِي سَعُدَ بُنَ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَّانُ بُنُ قَيْسِ بُنِ الْعَرِقَةِ آحَدُ بَنِي عَمْرِ بُنِ فَيْسِ بُنِ الْعَرِقَةِ آحَدُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، فَلَمَّا اَصَابَهُ قَالَ: خُذُهَا وَآنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَقَالَ سَعُدٌ: عَرَّقَ اللّٰهُ وَجُهَكَ فِي النَّارِ، ثُمَّ عَاشَ سَعُدٌ بَعْدَ مَا اَصَابَهُ سَهُمْ نَحُوا مِنْ شَهْرٍ، حَتَّى حَكَمَ فِي بَنِي قُرِيَظَةَ بِاَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ وَالسَّلامُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ وَاللهُ وَبُهُ فَمَاتَ أَيْلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْشُ الرَّدَى فُتِحَتُ لَهُ ابْوَابُ السَّمَاءِ وَاهُتَزَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ؟

کی بی میں معافر جاتھ ہوں کو بیر مارا جاتے ہیں: جنگ خندق کے دن جس شخص نے حضرت سعد بن معافر جاتھ کو تیر مارا تھاوہ بن عامر بن لؤی قبیلے کا شخص ' حبان بن قیس بن عرقہ' ہے۔ جب وہ تیر درست نشانے پر مارنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے کہا: اس کو پکڑ اور میں ابن العرقہ ہوں ، حضرت سعد ڈاٹٹونے جواباً فر مایا: اللہ تعالی تھے جہنم کاعذاب دے۔ اس تیر کے لگنے کے

بعد حضرت سعد بن معاذ والتفرّ تقريباً ايك مهينة تك زنده رب، پهررسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله على الله کے بعدوہ مدیند شریف میں واپس آگئے ، یہاں آگران کے زخم سے خون بہنے لگاحتی کہ آپ رات کے وقت شہید ہوگئے حضرت جريل امين عليه الله من الله من الله عن ہیں اوراس کے لئے عرش معلیٰ بھی جھوم اٹھاہے، نبی اکرم مٹائٹیؤم حضرت سعد ٹائٹوز کے گھر تشریف لائے ،تووہ وفات یا چکے تھے۔

4922 حَدَّثَنَا ٱبُو عَمُ رِو عُشُمَانُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ، حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا ٱبُو نَضْرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

هُ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ صَحَّ سَنَدُهُ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ

المعرد ابوسعید ڈائٹیز فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیرًا نے ارشا دفر مایا: حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹیز کی وفات برعرش ہل گیا۔ المسلم مُن الله على المسلم مُن الله كل معيار كم مطابق صحيح به كيكن شيخين مِن الله الماكون أبين كيار 🔾 حضرت جابر اللفظ کے حوالے سے اس کی ایک سندھیج بھی موجود ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے )

4923 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةً، وَأَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَـلْقَ مَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أُسَامَةَ اللَّيْتِيّ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ وَهُوَ يُدُفَنُ: إِنَّ هِذَا الْعَبْدَ الصَّالِحَ تَحَوَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ

4922-صبحيح البخارى كتاب البثاقب٬ ساب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه٬ حديث3615:صبحيح مسلم كتاب فضائل الصبحابة رضى اللَّهُ تعالى عنهم " بساب من فضائل سعد بن معاذ رضى اللَّه عنه " حديث 4616 صبصيح ابن حبان "كتاب إخباره صلى اللّه عليه وسلم عن مناقب الصحابة " ذكر استبشيار العرش وارتياحه لوفاة سعد بن معاذ " حديث7139 أسنن ابن ماجه "البقدمة" باب في فضائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ' فضل سعد بن معاز' حديث156:الجامع للترمذى' أبواب البناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلس ' بساب مشاقب سعد بين معاذ رضى اللَّه عنيه \* حديث3863:صصنف عبيد الرزاق البصشيعائبي كتاب الجنائر \* بياب فشنة القبر حديث 6536:سنن سعيد بن منصور كتاب الجرباد' باب جامع الشريادة' حديث ( 277:سعنف ابن أبي شيبة كتاب الفضائل' ما ذكر في سعد بن معاذ رضى اللّه عنه " حديث31673:الآحياد والسثاني لابن أبي عاصم –رميثة " حديث2990:البستين الكبرى للنسائي كتأب البشاقب" مشاقب أصحاب ربول الله صلى الله عليه وملم من الهياجرين والأنصار – معذبن معاذ سيد الأوس رضى الله عنه" حديث7956:مشكل الأُثار للطّحاوي 'باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حديث3523:مستند أحبد بن حنبل -ومن مستنديتي هاشم مستند أبي سعيد الغندي رضي الله عنه مديث10968: ﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﴿ اللهُ عَلَيْهُ فِر مات مِن جب حضرت سعد کی تدفین ہور ہی تھی ، اس وقت رسول اللهُ مَثَالَثَیْمُ نے ارشاوفر مایا: اس نیک آ دمی کے لئے مرش ہل گیااوراس کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔

4924 آخبرينى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اهْتَزَّ لِحُبِ لِقَاءِ اللهِ الْعُوشُ يَعْنِى اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَرَفَعَ ابُويُهِ عَلَى الْعَرْشِ تَفَسَّخَتُ اعْوَادُهُ، قَالَ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عمر وَالله فرمات مِين الله تعالى كى حضرت سعد رُكَاتَوْ ہے ملاقات كى خوشى ميں عرش يعنى وہ تخت (جس پرآپ كے جسم اطبر كوركھا گياتھا) جمعوما۔ پھرآپ نے بيآيت پڑھى

رَّفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرُشِ

(اس آیت میں بھی عرش کا لفظ استعال ہوا ہے لیکن اس کا معنی عرش نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تخت ہے، اور وہ ہلااس لئے تفاکہ )اس کے پائے پھولے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں: رسول الله مثالی تفاع حضرت سعد کی قبر میں داخل ہوئے اور پھے دریا بیٹے رہے، جب آپ با ہرتشر بف لائے تو آپ مثالی آئے اسے دریا گانے کی وجہ پوچھی گئ تو آپ مثالی آئے نے فرمایا: ان پر قبر تنگ ہور ہی تھی میں ان کے لئے وسعت کی دعا کر رہا تھا۔

المارية المارية الاسناد بي كيكن امام بخارى مِينية اورامام سلم مِينة في الساوق المبين كيا-

4925 الحُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آخَمَدَ الْمُحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْمَعْبُوبِيُّ بِمَرُونَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ آبِي خَالِدٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بَنِ رَاشِدٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بَنِ السَّكَنِ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرُسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

السناد بيكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في السناد بيكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في السناد بيكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في السناد بيكن امام بخارى مينية المسلم مينية في السناد بيكن المام بخارى مينية المسلم مينية في السناد بيكن المام بخارى مينية المسلم مينية في السناد بيكن المام بخارى مينية المسلم مينية في المسلم مينية في السناد بيكن المام بخارى مينية المام بخارى مينية المسلم مينية في المسلم المسلم مينية في المسلم المسلم

4926 اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَـحْيَى، وَقَدُ كَانَ اَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ فِى الرِّحُلَةِ الأُولَىٰ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَالْتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِى بِهِ،

المستدرك (مرج) جلد چهارم

الهداية - AlHidayah

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعُمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا حُمِلَتُ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا آخَفَّ جِنَازَتُهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِحُكْمِهِ فِي يَنِي قُرَيْظَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ الْمَلائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ

هلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِيْ عَنْ فرمات مِن جب حضرت سعد وَلِيْ كَاجِنازه الْهايا كَيا تو منافقين كَهِ لِكَ اس كاجِنازه كتنابلكا ب، اس نے بن قریظ کے خلاف جو فیصله کیا تھااس کی وجہ سے ایہا ہوا۔ یہ بات رسول الله مَا لَیْنِیْمُ تک کِپنی تو آپ مَا لَیْنِیْمُ نے فرمایا جمیس۔ بلکہ فرضتے ان کوا تھارے تھے۔

المعالى المعالى المنظم المسلم ميسية كمعيار كمطابق صحيح بليكن شيخين ميسيط في اس كوفل نهيس كيار

بُنُ هَارُونَ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو بِ بُنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْتِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: بُنُ هَارُونَ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو و بُنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْتِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: فَقَدَمُ اللهُ عَنُهَا، اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَعَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَسُلُهُ وَسُلُهُ وَسُلَمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ و

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

استقبال کے لئے آئے۔ یہ طریقہ تھا کہ جب قافلے والی آئے تو انصار کے بیچ ان کا استقبال کرتے تھے، وہ حضرت اسید بن استقبال کے لئے آئے۔ یہ طریقہ تھا کہ جب قافلے والی آئے تو انصار کے بیچ ان کا استقبال کرتے تھے، وہ حضرت اسید بن حضیر سے ملے اور ان کی بیوی کی وفات کی خبر سن کی خبر سن کی خبر سن کی کو مارڈ ھانپ کر رونے لگ گئے، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا سبحان اللہ! آپ اصحاب رسول میں سے ہیں ،سابقون الاولون میں سے ہیں، بیوی حیرانگی کی فرمایا ہے، خدا کی فرمایا ہے، خدا کی قات پر رور ہے ہیں، انہوں نے سرسے کپڑ اہٹایا اور بولے: آپ نے بے شک بیچ فرمایا ہے، خدا کی قتم! حضرت سعد بن معافہ رفایت کے بعد کی کی موت پر رونا بنتا نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ منافیق کی کان کے بارے ارشاد بھی موجود ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں ، وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے بارے میں؟ تو (حضرت اسید بن معافہ رفایت کی وفات پرعرش بھی ہل گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں: وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے کہا نیے کہ حضرت سعد بن معافہ رفایت کی وفات پرعرش بھی ہل گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں: وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے کہا نیے کہ حضرت سعد بن معافہ رفایت کی وفات پرعرش بھی ہل گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں: وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے کہا نیے کہ حضرت سعد بن معافہ رفایت کی وفات پرعرش بھی ہل گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں: وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے کہا نیے کہ حضرت سعد بن معافہ رفایت کی وفات کی عرب کی ہل گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کے درمیان علاکر تے تھے۔

4928 - اَخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحُمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا اَبُو مَالِحٍ، حَدَّثَنَا اَبُو مَعِيْدِ اللّٰهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ: اهْتَزَّ عَرُشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اهْتَزَ عَرُشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ضَعَائِنُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اهْتَزَ عَرُشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ضَعَائِنُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اهْتَزَ عَرُشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَالله الله عَلَيْ الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله كَا عَرْ اله كَا عَرْ الله كَا عَرْ الله كَا عَرْ الله كَا عَرْ الله كَا عَا

الا ساد ہے کی الا ساد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کو تا نہیں کیا۔

### ذِكْرٌ مَنَاقِبِ حَارِثَةً بْنِ النَّعْمَانِ

وَهُوَ بُنُ نَقْعِ آحَدُ بَنِي غَنَمٍ بُنِ مَالِكٍ يُكَنِّي آبَا عَبُدِ اللَّهِ شَهِدَ بَدُرًا فَاسْتُشْهِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت حارثه بن نعمان والثين كفضائل

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَ عَارَى بَيْنَ امْ مَسْلَم بَيْنَ كَمعيار كَمطابِق صحح بِيكن شَخين بَيْنَ فَيَ الكُوْلَ بَيْنَ كَيا-1093 - خُبَوَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامِ بُنِ جِلاسٍ، حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ اَنْسٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَ نَمَا اَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: انْطَلَقَ حَارِثَةُ بُنُ عَمَّتِى نَظَّارًا يَوُمَ بَدْرٍ وَمَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ، فَاصَابَهُ سَهُمٌ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ ثَ عَمَّتِى اللّى اللّى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ابْنِى حَارِثَةُ إِنْ يَكُنُ فِى الْجَنَّةِ أَصُبِرُ وَاَحْتَسِبُ، وَالِا فَتَرَى مَا اَصْنَعُ، فَقَالَ: يَا أُمِّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِى الْفِرُدُوسِ الْاَعْلَى

هُذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ الَّتِي رَوَاهَا ثَابِتٌ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى رَوَايَة حُمَيْدٍ، عَنُ آنَس مُخْتَصَرًا

﴾ ﴿ حضرت انس و الله و الله على الله الله الله و الله الله و الله

جی کی است کے ہمراہ نقل نہیں کیا جس کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا جس کے ساتھ ثابت نے نقل کیا ہے۔ تاہم امام بخاری بیستا اورامام سلم بیستا دونوں نے حمید کی حضرت انس جلافی سے روایت کردہ مخضرحدیث نقل کی ہے۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ قُتِلَ بَمَوْتَةَ شَهِيئًا فِي سَنَةِ ثَمَانِ مِّنَ الْهِجُرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حضرت جعفرا بن ابي طالب بن عبد المطلب بن باشم طِلْتُوْدُ كِ فضاكل \_

آب آ شوی س جری میں جنگ موند میں شہید ہوئے۔

4931 حَدَّثَنَا الْمُ صَدِّدَ اللهِ اللهِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُوجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُوجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: ضَرَبَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: ضَرَبَ جَعْفَرَ بُنَ آبِى طَالِبٍ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ فَقَطَعَهُ بِيصْفَيْنِ، فَوَقَعَ إِحْدَى نَصْفَيْهِ فِي كَرُمٍ فَوْجِدَ فِي نِصُفِهِ ثَلَاثُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ الْمُواتَدُهُ السَمَاء بُنِتُ عُمَيْسٍ، فَلَمْ يَزَلُ بِضَعْ وَثَلاثُونَ جُرُحًا، وَهَاجَرَ إلَى الْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمُدِينَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ إلَيْهِ وَهُو بِخَيْبَرَ، فَقَالَ بِالْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمُدِينَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ إلَيْهِ وَهُو بِخَيْبَرَ، فَقَالَ بِالْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ اللهِ وَهُو بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمُدِينَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ اللهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُولَ عَلَيْهِ اللهُ الل

اب اب حضرت عبدالله بن محمد بن عمر بن على اين والدي، وه ان كه دادات روايت كرت بي كه حضرت جعفر بن ابي

طالب رقائظ کوایک روی شخص نے ضرب لگائی اورآپ کودوحصوں میں کان ڈالا،ان کے جسم کا ایک حصد انگور کی ایک بیل سے ملا،آپ کے اس نصف حصے پرتمیں سے زیادہ زخم گئے ہوئے تھے،آپ نے دوسرے مرحلے پر جبشہ کی جانب ہجرت کی،اس وقت ان کے ہمراہ ان کی زوجہ حضرت اساء بنت عمیس رفائظ بھی تھیں،آپ رسول الله منالیقی کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے تک حبشہ میں ہی رہے،حضور منالیقی کی ہجرت کی ، (ان کی ہجرت میں ہی رہے،حضور منالیقی کی ہجرت کی ، (ان کی ہجرت پر) رسول الله منالیقی کے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ فتح خیبر کی مجھے زیادہ خوش ہوئی ہے یا حضرت جعفر ابن ابی طالب فی کھی کے جمرت کی ۔حضرت جعفر رفائظ کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

4932 حَدَّثَنَا اَبُوهُ مُسَحَمَّدِ الْسُمَزَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَادٍ اللهِ بُنُ بُرَادٍ اللهِ بُنُ الدُّبِيُو عَنُ مَّحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ يَّحْيىٰ بُنِ عِبَادٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيُوِ عَنُ اَبِيهِ الْاَشُعُويُّ عَنُ اللهُ عَنُ مَّحَمَّدٍ بُنِ السُّكَاقَ عَنُ يَحْيىٰ بُنِ عِبَادٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيُوِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَحْبَرَنِى اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اللهِ بَعْفَوٍ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْ مَوْدَ مَا لَهُ فَعَرُقَبَهَا ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

﴿ ﴿ يَكِيٰ بَنَ عَبِاد بَنِ عَبِدالله بَنِ الزبيراپِ والدكِ والدكِ سے اپنے دادا كايہ بيان نقل كرتے ہيں . بني مره ميں سے جس هخص نے مجھے دودھ پلوايا تھا اس نے مجھے بتايا كہ گويا كہ ميں حضرت جعفرابن الى طالب رُائِنُوْ كو جنگ موتہ ميں ديكھ رہا ہوں، وہ اپنے گھوڑے سے نيچا ترے، اس كى كونچيس كا ميں اور جہاد ميں كودگئے آپ لڑتے رہے تى كه شہيد ہوگئے۔

4933 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْفُمُ بُنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِى عُبَّسٍ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْمُحَدِّدِ الْمُخَنِيِّ، حَدَّثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عُبَّسٍ وَسُلَمَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلُتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظُرُتُ فِيهَا فَإِذَا جَعُفَرٌ يَطِيرُ مَعَ الْمَلاثِكَةِ، وَإِذَا حَمُزَةُ مُتَّكِءٌ عَلَى سَرِيرٍ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عباس و الله الله عباس كرسول الله عَلَيْهِ في ارشادفر مایا: میں گزشته رات جنت میں گیا، میں نے اس میں حضرت جعفر والتو کا کہ کے ہمراہ اڑتے ہوئے دیکھا اور حضرت ہمزہ والتو کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے تخت برشیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔

السناد بي المان المام بخارى مُنسلا ورامام سلم مُنسلات الساد المام المسلم مُنسلات الساد المان الم

4934 أَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَشَارٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اللهُ عَبُدُ الْوَهَاءُ وَلَا حَلَّدُ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَنُهُ قَالَ مَا احْتَذَى النِّعَالُ وَلَا انْتَعَلَ وَلَا رَكِبَ الْمُحَلَّا بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُضَلَ مِنُ جَعُفَرٍ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اَفُضَلَ مِنُ جَعُفَرٍ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ ٱلْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُلِنْتُونُو ماتے ہیں: رسول اللَّه مُلَّالِيَّا کَ بعد حضرت جعفر وَلِنَّوْ ہے بہتر نہ تو کسی نے (خوبصورت) جوتے پہنے ہیں اور نہ ان سے بہتر سواری کی ہے۔

الله المام بخارى مُينيَّة كمعيار كمطابق بيكن شيخين مِينيَّة في اس كوفل نهيس كيار

4935 حَدَّثَنِى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيُهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرِيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايَّتُ جَعْفَرَ بُنَ اَبِى طَالِبٍ مَلَكًا يَطِيرُ مَعَ الْمَلائِكَةِ بِجَنَاحَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اُٹھؤفر ماتے ہیں کہ رسول الله مالی کے ارشاد فر مایا: میں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رہ کا کھؤ کودو پرول کی مدد سے فرشتوں کے ہمراہ اڑتے و یکھا۔

😌 🟵 بيرحديث صحيح الاسناد بي يكن امام بخارى ميسة اورامام سلم ميسة في الساد بين كوار

4936 - أَخْبَرَنَا ابُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الْتَلَوِيُّ ابْنُ اَحِى طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الْعَلَى الْتَلَوِيُّ ابْنُ اَحِى طَاهِرٍ، حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اللهِ عَلْدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى الْقَاسِمُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: لَمَّا الْتِي نَعْيُ جَعْفَرٍ عَرَفْنَا فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: لَمَّا الْتِي نَعْيُ جَعْفَرٍ عَرَفْنَا فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: لَمَّا الْتِي نَعْيُ جَعْفَرٍ عَرَفْنَا فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَالْمُ الْعُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلْمَ الْعَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اللد من المومنين حضرت عائشہ فاقا فرماتی ہیں جب حضرت جعفرابن ابی طالب رفائظ کی شہادت کی خریبی تو ہم نے رسول الله منافیظ کے چیرہ انور پڑم کے آثارد کیھے۔

﴿ ١٤٠٤ مِنْ يَوْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَمِيارَ عَمِطَالِقَ حَجَ عَيْنَ الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بُنُ 1937 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بُنُ بِعُسَدٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بُنُ بِشُورٍ، حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بُنُ الْوَلِيدِ، بَيَّاعُ السَّابِرِيّ، عَنُ عَطَاء بُنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَاسْمَاء بُنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسٌ وَاسْمَاء بُنِثُ عُمَيْسٍ قَوِيبَةٌ مِنهُ إِذُ رَدَّ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا السَّمَاء مُ هُذَا جَعْفَرُ بُنُ ابِي طَالِبٍ مَعَ جِبُرِيْلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَرُقِي عَلَيْهِمُ السَّلامَ، وَقَدُ السَّمَاء مُ هُذَا جَعْفَرُ بُنُ ابِي طَالِبٍ مَعَ جِبُرِيْلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَرُقِي عَلَيْهِمُ السَّلامَ، وَقَدُ السَّمَاء مُ هُذَا اللهُ عَلَيْهِمُ السَّلامَ، وَقَدُ الْمَسْرِي لِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلاثٍ اوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِعَلاثٍ اوْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِعَلاثٍ اوْ الرَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَصَلَّمَ بِعَلاثٍ اوْ الْرَبِعِ اللهُ عَلَيْه وَصَرَّبَةٍ وَصَرُبَةٍ مُ ثَوْ الْمَعْ وَصَدُ بَعِينَ بَيْنَ رَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ وَصَرُبَةٍ مُعْ اَعْدُنُ بِيهِمَا اللّه عَلَيْهِ وَالْمَعْنَ وَضَوْعَتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَالْمَا وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَطَعْنَةٍ وَصَرِبُهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مَعَ جِبُرِيْلَ وَمِيكَائِيلَ آنُولُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِنْتُ، وَآكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا مَا شِئْتُ، فَقَالَتُ اَسُمَاءُ: هَنِينًا لِجَعْفَوِ مَا رَزَقِهُ اللهُ مِنَ الْبَحْيُو، وَلَكِنُ آجَافُ آنُ لاَ يُصَدِّقُ النَّاسُ، فَاصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَآخُيرُ بِهِ. فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَرَقِهُ اللهُ مِنَ الْبَحَيْو، وَلَكِنُ آجُعُفَوا مَعَ جِبُرِيْلَ وَمِيكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَانَ عَوَّصَهُ اللهُ مِنْ يَدَيُهِ سَلَّمَ عَلَيَّ، وَآثُنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ جَعْفَوا مَعَ جِبُرِيْلَ وَمِيكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَانَ عَوَّصَهُ اللهُ مِنْ يَدَيُهِ سَلَّمَ عَلَيْ، ثُمَّ اَخْبَرَهُمْ كَيْف كَانَ آمُونُ هُ حَيْثُ لَقِى الْمُشُوكِينَ، فَاسْتَبَانَ لِلنَّاسِ بَعَدَ الْيَوْمِ الَّذِى آخَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ جَعْفَرًا لَقِيَهُمْ، فَلِذَلِكَ سُمِّى الطَّيَّارُ فِى الْجَنَّةِ

حضور سَلَيْنَةُ کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھیں،آپ سَلَقَیْمُ نے سلام کا جواب دیا: پھرفر مایا: اے اساء! یہ جعفر بن ابی طالب والنظ ہیں جو کہ حضرت جرائیل ملی ،حضرت میکائیل ملیلہ اور حضرت اسرافیل ملیلہ کے ہمراہ ہمیں سلام کہدرہے ہیں ہم (بھی)ان کے سلام کا جواب دو،اورانہوں نے مجھے میر بھی بتایا ہے کہ ان کی فلال دن مشرکین سے ٹر بھیٹر ہوگئ تھی،اور میہ بات حضور مُنافِینِا کے پاس سے گزرنے سے تین یا چاردن پہلے کی ہے۔حضرت جعفر رہا ہوں میں مشرکین سے اڑا، میرے جسم کے صرف اگلی جانب تلواروں، نیز وں اور تیروں کے ۳۷ زخم تھے، پھر میں نے جھنڈااپنے دائیں ہاتھ میں پکڑلیا، میرایہ ہاتھ کٹ گیا، پھر میں نے بائیں ہاتھ میں پکڑلیا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔اللہ تعالیٰ نے میرےان دونوں ہاتھوں کے بدلے دو'' پر''عطافر مائے ہیں،ان کی مددسے میں حضرت جبرائیل مالیا اور حضرت میکائیل مالیا کے ہمراہ اڑتا ہوں، جنت میں جہاں جا ہوں جلاجاتا ہوں، اور جہال سے دل جاہے جنت کی نعمتیں کھا تاہوں۔حضرت اساء میں نے عرض کی اللہ تعالی نے حضرت جعفر کو جونعمتیں عطافر مائی ہیں ان کومبارک کریں گے۔اس لئے آپ منبر پرجلوہ گر ہوکرلوگوں کو بتاد بیجئے۔ چنانچہ آپ مُلَقِیْرًا نے منبر پر چڑھ کراللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کرنے کے بعد فر مایا: اے لوگو! حضرت جعفر طالبی حضرت جبرائیل ملیظا اور حضرت میکائیل ملیظا کے ہمراہ ہیں، ان کے دوپر ہیں، جو کہ اللہ تعالی نے ان کوان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں دیئے ہیں انہوں نے مجھے سلام کہا ہے۔ پھراس کے بعد مشرکین کے ساتھ جنگ کا پوراواقعہ سنایا۔ تب رسول الله مُثَالِّیْنِ کے بتانے کے بعدلوگوں پر بیہ بات واضح ہوئی کہ حضرت جعفر مِثَاثِیْز کی رسول الله مُثَاثِیْز سے ملا قات ہوئی ہے۔اس وجہ سے ان کو' طیار'' کہاجا تا ہے۔ ( یعنی جنت میں اڑنے والے )

4938 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ سِنِينَ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ عَمَّارِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مَعَنِ ابْنِ زَائِدَةَ الْآسَدِى الْكُوفِيُّ قَائِدُ الْآعُمَشِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَايُتُ كَانِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايُتُ الْجَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلُولُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله على الله بن عباس الله فرمات بين كدرسول الله ما الله على أن ارشاد فرمايا مين في (خواب مين ) و يكها جيسا كه میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہال جعفر والنفؤ کامقام، زید والنفؤ کے مقام سے بھی بلند و یکھا، میں نے کہا: میر الوّحیال تھا کہ زیدکام تبکس سے کمنہیں ہوگا،تو بچھے بتایا گیا کہ اے محمد من الیا آپ جانتے ہیں کہ جعفر طالقہ کا مقام کس وجہ ہے او نجاہے؟ میں نے کہا نبیں ۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ ہے۔ (سیحان اللہ)

😌 🤂 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجاتبہ اورامام سلم مجاتبہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

4939 اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا الْفَضِٰلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّغْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ نَافِع، عَنْ عَلِيّ بُسِ اَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ بِنُتِ حَمْزَةً، قَالَ: فَقَالَ جَعْفَرٌ: اَنَا اَحَقُّ بِهَا، إِنَّ حَالَتَهَا عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ آنُتَ يَا جَعْفَرُ فَاشْبَهُتَ خَلْقِي وَخُلْقِي، وَآنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي آنَا مِنْهَا، قَالَ: قَدُ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَالِكَ، وَآمَّا الْجَارِيَةُ فَاقْضِي بِهَا لِجَعْفُرِ، فَإِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ، وَإِنَّمَا الْنَجَالَةُ أُمٌّ، فَكَانَ اَبُو هُرِّيْرَةً يَقُولُ: مَا اَظَلَّتِ الْحَضْرَاء عُلَى وَجْهِ اَحَبَّ اِلَىَّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي طَالِبٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَشُبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ﷺ حضرت علی بن ابی طالب والنیوز سے حضرت حمزہ والنوز کی صاحبز ادی کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت جعفر والنوز نے کہا: میں اس (کی کفالت) کا زیادہ مستحق ہوں کیونکہ اس کی خالہ بھی میرے پاس ہے۔تورسول الله مَثَاثِیْرَ نے فرمایا جعفر وَالنَّوْا بَم صورت وسیرت میں بالکل میرے جیسے ہو، اورتم بھی اسی درخت ہے ہوجس سے میں ہوں ( لیعنی تیرااور میر اشجرہ نسب بھی ایک ہی ہے ) حضرت علی ڈاٹٹنڈ نے کہا: یارسول الله منگائیٹر میں اس پرراضی ہوں، آپ اس بکی کاجعفر ڈاٹٹنڈ کے حق میں فیصلہ فرماد یجئے کیونکہ اس کی خالدان کے پاس ہے۔اورخالہ ماں ہی ( کی طرح) ہوتی ہے۔تو حضرت ابو ہررہ مستید رہاتی فرمایا کرتے تھے:رسول پر جوخوشی کے آثارنظر آئے ،رسول الله منافیلی کے بعد مجھے انہی کے چبرے پرسب سے زیادہ اچھے لگے۔

🟵 🟵 به حدیث امام مسلم میستیز کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میستیانے اس کوفل نہیں کیا۔

4940 اَخْبَرَيى مُكْرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِي، حَلَّاتَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، حَلَّثَنَا سَعُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ: أَنَا وَعَلِيٌّ، وَجَعُفَرٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَالْمَهْدِئُّ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله معرت انس بن ما لک جائف فرماتے ہیں کہ رسول الله مالیوم نے ارشاد فرمایا جم بنی عبد المطلب جنتی لوگوں کے سردار بیں ۔ میں علی جعفر جمزہ ،حسن ،حسین اور مہدی (رہیں ہے)

المسلم بينة كمعيار كمطابق محم بينيات اس ونقل مبيركيا

4941- أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى السَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَاكِمِ الْعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبَحْسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيُّ، حَدَّثَنَا آجُلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ خَيْبَرَ قَيدِمَ جَعْفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْحَبَشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَ جَبْهَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا اَدُرِى بِاللَّهِمَا آنَا أَفْرَحُ بِفَتْحِ خَيْبَوَ، آمُ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ اَرْسَلَهُ اِسْمَاعِيلُ بَنُ آبِي خَالِدٍ، وَزَكُويَّا بُنُ آبِي زَائِدَةَ، فِيمَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ، حَذَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ اَبِي حَالِدٍ، وَزَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، إنَّمَا ظَهَرَ بِمِثْلِ هٰذَا الْإِسْنَادِ الصَّحِيْحِ مُرُسَلًا، وَقَدُ وَصَلَهُ ٱجْلَحُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حدثناه على بن عيسى الحيرى، ثنا براهيم بن ابي طالب، ثنا ابن عُمر، ثناسفيان، عن ابن ابي خالة وزكريا،عن الشعبي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيبر فذكر الحديث

سے واپس آئے، رسول الله مَالَيْظِم نے ان كا استقبال كيا،ان كے چرے كابوسه ليا، پھر فرمايا: خداكى قتم إمين نہيں جانتا كه فتح خيبركى مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یاجعفر دلائٹنے کے آنے کی۔

اس حدیث کو درج ذیل سند کے ہمراہ اساعیل بن ابی خالد اورز کریابن ابی زائدہ نے مرسول روایت کیا ہے۔وہ

بیر حدیث سیح ہے، اوراس طرح کی اسنا دمرسل حالت میں صیح ثابت ہوچکی ہے۔ تاہم اجلح بن عبداللہ نے اس کوموصول کیا

4942 أَخْبَونَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا هِلالٌ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَىابِتٍ، عَنْ اَبِى بُرْدَىةَ، عَنْ اَبِى مُوسَى رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِىَ عُمَرُ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اَنْتُمْ نِعْمَ الْهَوْمِ، لَوْلا آنَّكُمْ سَبَقْتُمْ بِالْهِجُرَةِ فَنَحْنُ ٱفْضَلُ مِنْكُمْ، كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ رَاجِمَلَكُمْ وَيُعَلِّمُ جَاهِلَكُمْ، فَفَرَرْنَا بِدِينِنَا، فَقَالَتْ: لَسْتُ بِرَاجِعَةٍ حَتَّى أَذْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَدَحَلُتُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقًالَ: بَلَي، لَكُمْ مِجْرَتَان: هِ جُرَتُكُمْ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهِجْرَتُكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ

#### الهندا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوموی وَالْتُوْفِر مَاتِ ہِیں حضرت اساء بنت عمیس وَالْوَات بلیہ اور آباً ہم بہت اور تھا لوگ ہو، اور آبا ہم بہت اور تھا لوگ ہو، اگرتم نے بجرت ہم سے پہلے نہ کی ہوتی تو ہم لوگ تم سے بہتر ہوتے ہم رسول الله مَالَّوْفِر کی معیت میں ہوتے ہے بہرار نے بیدل لوگوں کو سواری پر بھاتے اوران پڑھوں کو تعلیم دیتے تھے، اس طرح ہم نے اپنے وین کو مضبوط کرلیا۔ انہوں نے جوابا فرمایا: میں اب رسول الله مَالِّوْفِر کے باس جائے بغیروا پس نہیں لوٹوں گی، چروہ رسول الله مَالِّوْفِر کے باس کئیں، اور جھزت عمر مُلْات عمر مُلْات اوران سے گفتگو کی ممل تفصیل کہ سنائی، تورسول الله مَالِّوْفِر نے ارشاد فرمایا: کیون نہیں، تم نے دو ہجرتیں کی ہیں ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔

الاساد بين المام بخارى بينة اورامام سلم بينية الساد بين كيال

4943 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا سُلَمَةَ، عَنْ عَبُدُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ حَمَّمَا وُ بُنُ سَيْرِينَ، عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ، وَهُوَ مُحَضَّبُ الْجَنَاحَيْنِ بِالدَّمِ رَسُولُ الله فَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِي جَعْفَرٌ اللَّيْلَةَ فِي مَلًا مِنَ الْمَلاِنِكَةِ، وَهُوَ مُحَضَّبُ الْجَنَاحَيْنِ بِالدَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِي جَعْفَرٌ اللَّيْلَةَ فِي مَلًا مِنَ الْمَلاِئِكَةِ، وَهُوَ مُحَضَّبُ الْجَنَاحَيْنِ بِالدَّمِ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هالَدَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المعاني المسلم موالي كمعارك مطابق صحيح بركيكن شيخين والمالية الماري المقانبيل كيار

4944- آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَاكِمِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبَانٍ حَدَّثَنَا ابُو اُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنْ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا بِمَوْتَةَ مَعَ جَعْفَرٍ بُنِ اَبِي طَالِبٍ فَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُنَا بِهِ بِضُعًا وَسَبُعِيْنَ جَرَاحَةً

﴿ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عمر رفاقه فرماتے ہیں: ہم جنگ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رفاقه کے ہمواہ تھے۔ (جنگ کے بعدان کوڑھونڈ اگیا توان کاجسم ) شہداء میں ملا ،اوران کے جسم پرستر سے زیادہ زخم تھے۔

الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مِسْلِ بْنِ سَالِمِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشُو بْنِ سَالِمِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعُدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَاسْمَاء ُ بِنَتُ عُمَيْسٍ قَرِيبَةٌ مِنْهُ إِذْ رَدَّ السَّلامُ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ الْسَلامُ وَمِيكَانِيلَ مَرُّوا فَالسَّلامُ وَمِيكَانِيلَ مَرُّوا فَالسَّلامُ وَمِيكَانِيلَ مَرُّوا فَالسَّلامُ وَمِيكَانِيلَ مَرُّوا فَاسَدَاءَ ، هذا جَعْفَرُ بْنُ ابِي طَالِبٍ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الْصَلاةُ وَالسَّلامُ وَمِيكَانِيلَ مَرُّوا فَاسَدَاءَ عَلَيْهِ السَّلامَ وَمِيكَانِيلَ مَرُّوا فَاسَدَاءَ عَلَيْهِ الْمُشْورِكِينَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَبُلَ مَمَوْدٍ عَلَى سَوُلِ

اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بِثَلاثٍ آوُ اَرْبَعِ، فَقَالَ: لَقِيتُ الْمُشْرِكِينَ فَاصِبُتُ فِى جَسَدِى مِنُ مَقَادِيهِى ثَلَاثًا وَسَبْعِيْنَ بَيْنَ طَغْنَةٍ وَرَمُيَةٍ فَاحَذْتُ اللّواء بِيَدِى الْيُمْنَى فَقُطِعَتْ، ثُمَّ اَحَذْتُهُ بِيَدِى الْيُسُرَى فَقُطِعَتْ، فَعَ وَخَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمَا، فَآكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا مَا اللّهُ مِنْ آلَحُيْرِ، قَالَ: ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُه

است میس بی است حبورات براکل قریب بیشی مول تھیں ، صور علی الد مناقیات براہ بیشی ہوئے سے اور حضرت اساء بنت میس بی حضور علی بیٹر کے بالکل قریب بیشی ہوئی تھیں ، صور علی بیٹر نے ہاتھ کا اشار ہ کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا: اے اساء! بید حضرت جعفر برا ایک فراب دو اور یہاں سے گزر نے کے تین یا چاردن پہلے کی مشرکین کے سماتھ انہوں ہمیں مسلام کہاہے ، اس لئے ان کے سلام کا جواب دو ، اور یہاں سے گزر نے کے تین یا چاردن پہلے کی مشرکین کے سماتھ جنگ کی صورت حال بھی مجھے بتائی کہ ) میری مشرکین کے ساتھ ٹہ بھیر ہوگئی میر ہے جسم کی اگل جانب کواروں ، بیز وں اور تیروں کے سز سے زیادہ زخم گئے ہیں۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں علم بلند کیا ہوا تھا ، میرالیہ ہاتھ کٹ کیا۔ تو اللہ تعالی نے میر ب ان کی مدد سے بحت میں علم اٹھالی ، پھر یہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ واللہ تعالی نے میر ب ان دونوں ہاتھوں کے بدلے دو پر عطافر مائے ہیں ، میں ان کی مدد سے جت میں حضرت جبرائیل علیہ اور حضرت میکا نیا میائیل علیہ کے ہمراہ جہاں چا ہوں اور کہا جہاں جا ہوں اور جہاں سے چا ہوں ، جنت کے پھل کھا تا ہوں۔ حضرت اساء ڈاٹھانے عرض کی اللہ تعالی نے حضرت جعفر ڈاٹھ کو کو بھی میں علم اللہ کیا جو اس بات کی اطلاع جو بھیں عطافر مائی ہیں وہ ان کو مبارک ہوں ، پھر رسول اللہ مناقی کے میں بات کیا چاا ۔ اس وجہ سے ان کو جعفر ' طیاز' (اڑ نے عالے کیا جا تا ہے۔

4945 أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَجَعْفَرِ يَوْمَ بَدُرٍ بِسَهْمِهِ وَاَجُرِهِ

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ زَيْدٍ الْحِبِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى

حبِ رسول الله مَنْ يَيْنِ حضرت زيد بن حارثه بن شراحيل بن عبدالعزى وَلَا تَنْ عَصَالَل عَمْ مَنْ وَلَهُ مَنْ وَ حِبْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسَرَهُ بَنُوْ الْقَيْنِ فَاشْتَرَتُهُ حَدِيْجَةُ بْنَتْ حُويْلِدِ بِاَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَتْهُ لَهُ

حبرسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُولُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

4946 حَدَّثَنِي ٱبُو زُرُعَةَ ٱحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ بِالرَّيِّ، حَدَّثَنَا ٱبُو الْفَصْلُ آحِمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نَصْرِ بُنِ هِلالِ الدِّمَشُقِي بِدِمَشُقَ، حَدَّثَنَّا ابُو زَكَرِيّا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ بُنِ آبِي عِقَالِ بُنِ زَيْدِ بَنِ الْحَسْنِ بُنِ اسَامَةً بُسنِ زَيْسِدِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ بْنِ عَامِرِ بُنِ عَبْدِ وَدَّ بْنِ عَوْنِ بْنِ كِيَانَةَ، حَدَّثِي عَـهِّى زَيْدُ بُنُ آبِي عِقَالِ بُنِ زَيْدٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بُنِ اُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كَان حارثَة بُسُ شَوَاحِيلَ تَزَوَّجَ أَمْرَاَةً فِي طَيِّءٍ مِنْ نَبْهَانَ فَأَوْلَذَهَا: جَبَلَةَ، وَٱسْمَاءَ ، وَزَيْدًا، فَتُولِّيَتُ وَإَخْلَفِتُ أَوْلاَدَهَا فِي جَحُورِ جَلِّهِمُ لاَبِيهِمْ، وَارَادَ حَارِثَةُ حَمْلَهُمْ، فَاتَى جَلُّهُمْ، فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، فَتَرَاضَوْا اِلَى أَنْ حَمَلَ جَبَلَةَ وَالسُّمَاءَ ، وَحَبَّلْفِ، زَيْعدًا، وَجَمَّاءَتُ خَيْلٌ مِنْ تِهَامَةَ مِٰنَ كِنِي فَزَارَةَ فَإَغَارَتُ عَلَى طَيَّءٍ، فَسَبَتْ زَيْدًا فَصَيَّرُوهُ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِ اَن يُبْعَث، فَقَالَ لِحَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا حَدِيجَةُ، رَايُتُ فِي الشُّوقِ غُلامًا مِنْ صِفَتِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ، يَصِفُ عَقْلا وَادَبًّا وَجَمَالا لَوْ اَنَّ لِي مَالا لاشْتَرَيْشُهُ، فَامَرَتْ وَرَقَقَةً بُنَ نَوْفَلِ فَاشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهَا، فَقَالَ: يَا خَدِيجَةُ، هَبِي لِي هَانَا الْغُلامَ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِكِ، فَـقَالَتُ: يَا مُحَمَّدُ، اَزَى غُلامًا وَضِيئًا وَاَخَافُ اَنُ تَبِيَعَهُ اَوْتَهِبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُوَقَّقَةُ، مَا اَرَدْتُ إِلَّا لَاتَّبَـنَّاهُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، يَا مُحَمَّدُ فَرَبَّاهُ وَتَبَنَّاهُ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيّ فَنَظُوَ اللي زَيْدٍ فَعَرَفَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، قَالَ: لا َ أَنَا زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لا َ بَلُ أَنْتَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ مِنْ صِفَةِ اَبِيكَ وَعُمُومَتِكَ وَاَحُوالِكَ كَيْتَ وَكَيْتَ، قَدُ اَتُعَبُوا الْإَبْدَانَ وَانْفِقُوا الْامُوالَ فِي سَبيْلِكَ، فَقَالَ زَيْدٌ: آحِنُ إلىٰ قَوْمِي وَإِنْ كُنتُ نَائِيًا فَإِنِّي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ وَكُفُّوا مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي قَدْ شَجَاكُمُ وَلا تَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ فِعْلَ الْاَبَاعِرِ فَاِنِّي بِحَمْدِ اللَّهَ فِي خَيْرِ اُسُرَةٍ خِيَارُ مَعْدٍ كَابِرًا بَعْدَ كَابِرٍ فَقَالَ حَارِثَةُ لَمَّا وَصَلَ اِلَيْهِ: بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ اَدْرِ مَا فَعَلْ اَحَيُّ فَيُرْجَى اَمْ اتَّى دُونَهُ الْآجَلْ فَوَاللَّهِ مَا اَدْرِي وَإِنِّي لَسَائِلٌ اَغَالَكَ سَهْلُ الْأَرْضِ آمُ غَالَكَ الْجَبَلُ فَيَا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ لَكَ الدَّهْرُ رَجْعَةٌ فَجَسْبِي مِنَ الدُّنيَا رُجُوعُكَ لِي بَجَلُ تُذَكِّرُنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَيَعْرِضُ لِي ذِكُرَاهُ إِذْ عَسْعَسَ الطَّفَلُ وَإِذْ هَبَّتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَا طُولَ آخُزَانِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلُ سَاعُمِلُ نَصَّ الْعِيسِ فِي الْارْضِ جَاهِدًا وَلا اَشْاَمُ التَّطُوافَ أَوْ تَسْامُ الإيل فَيَاتِي اَوْ تَاتِي عَلَيَّ مَنِيَّتِي وَكُلُّ امْرِءٍ فَان وَإِنْ غَرَّهُ الْاَمَلُ فَقَدِمَ حَارِثَةُ بُنُ شَرَاحِيلَ اِلَى مَكَّةَ فِي اِحْوَتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي نَفَرٍ مِنُ اَصْحَابِهِ فِيهِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَلَمَّا نَظَرُوا اِلَي زَيْدٍ عَرَفُوهُ وَعَرَفَهُمْ.

وَلَمْ يَفُمْ إِلَيْهِمُ إِجُلالا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا لَهُ: يَا زَيْدُ، فَلَمْ يُجِبُهُمْ، فَقَالُ لَهُ البَّيْ صَلَّى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَوُلاء يَا زَيْدُ، فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَا زَيْدُ، فَقَامَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: المُصَمَّعُنَا يَا زَيْدُ، فَقَالُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَا زَيْدُ، فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ إِللهُ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ إِللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَكُوسُلُهُ وَاللهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَكُوهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَلهُ وَاللهُ وَلُو اللهُ وَلَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

المعرت اسامه بن زيد والفيافر ماتے ہيں: حارثه بن شراحيل نے بن نبهان كى ايك خاتون سے شادى كى ،ان ميں سے جبلہ،اساء اورزید پیداہوتے ، پھروہ خاتون فوت ہو کئی،اورانہوں نے اپنی سے اولا دان کے دادا کی پرورش میں چھوڑی تھی،جبکہ حارثة كى خوابش تھى كدان كے بيچ انہى كى پرورش ميں رہيں، چنائچدوه أن كے داداكے پاس آئے (اور مدعابيان كيا) انہوں نے کہا: ہارے پاس جو کچھ ہے، وہ ان کے لئے بہتر ہے ایعنی ہارے پاس ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی ) پھر بیالوگ اس بات پر رضامندہوگئے (کہجبلہ اوراساء کوان کے والدحارثہ لے جائیں گے اورزیدایے داداکے پاس میں گے) چنانچہ فیصلہ کے مطابق جبلہ اوراساء کوان کے والد لے گئے اورزیدائے دادا کے پاس رہ گئے۔ پھرتہامہ کی طرف سے بی فزارہ میں سے ایک قبیلہ وہاں آیا،انہوں نے قبلہ''طی'' پرحملہ کردیا،اس میں حضرت زید بھی قیدی ہوئے ،وہ لوگ ان کوعکا ظ بازار میں لے آئے ، نبی اکرم شاہیم کا نے ان کود کیولیا (بیصفورسالین کم اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے) آپ سالین کم نے حضرت خدیجہ والفاس فرمایا:اے خد بج امیں نے بازارمیں ایک غلام دیکھا ہے پھرآپ علیا نے ان کے حسن وجمال،اس کی عقل وتمیز کی صفات بیان فر ما تمین ،اور فر مایا: اگرمیرے پاس مال ہوتا تو میں میفلام خرید لیتا۔ حصرت خدیجہ عظمانے حضرت ورقد بن نوفل کو کلم دیا، انہوں نے حضرت خدیجہ فافاکے مال سے حضرت زیر والنو کوخریدلیا، رسول الله مالیکا نے فرمایا اے ضدیجہ سات اپنی خوشدلی کے ساتھ سے غلام مجھے تحفہ دے دو،حضرت خدیجہ فاتا نے عرض کی: یارسول الله مَلَ الله مَلَام بہت حسین و بھیاں ہے مجھے خدشہ ہے کہ آپ الموضين حصرت خديج بالطفائ عامى جرلى بجرر سول الله مكافية النبي يرورش كي اوران كوا بنامنه بولا بينا بالباراس وجهران كورايد بن مجركها جائے لكا بعد ميں ان كے علاقے سے ايك آوى وبال يرآيا ،اس في مفرند دريا الله كو يجان فيا، فران ان الله الله الله الله الله الله

زیدین حارثہ واللہ وانہوں نے کہا جہیں، بلکہ میں زید بن محمد ہوں۔اس آ دمی نے کہا جہیں۔ مجھ بلکہ تم زید بن حارثہ والله ہو پھراس نے ان کے والد کی ،ان کے بچاؤں اور مامؤوں کی حالت بیان کی اور بتایا کہ انہوں نے مخصے ڈھونڈ نے میں بہت مال خرج كرة الااورب عيار حمين وهوندت وهوندت تهك كت بين ،توحضرت زيد والتؤن جواب مين درج ذيل اشعار يرص آحِتُ إلى قَومِسى وَإِنْ كُنْتُ نَسائِيًا فَ إِنِّسِي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ وَكُفُّوا مِنَ الْوَجْدِ الَّذِى قَدْ شَجَاكُمُ وَلَا تَعْمَلُوا فِسِي الْاَرْضِ فِعُلَ الْاَبَاعِيرِ فَايِّسي سِحَمْدِ اللَّهَ فِي خَيْرَ اسْرَة خِيَسادَ مَسعُدٍ كَسابِسرًا بَعُدَ كَسابِسِ

🔾 میں اگر چہاپی قوم سے دور ہول کیکن پھر بھی ان سے محبت رکھتا ہوں ،اور حج کے موسم میں ، میں اس گھر انے کا خدمت گزار ہوتا نہوں

🔾 اورتم اس شخص سے 🕏 کررہوجس نے تہمیں زخمی کیا ہے اور زمین میں جانوروں جیسے اعمال مت سیھو۔ 🔾 كيونكه الله كفضل سے ميں سب سے افضل خاندان ميں موجود ہوں جو كه پشت در پشت سردار چلية آرہے ہيں۔

پھر جب وہ آ دی حارثہ کے پاس پہنچا (زید کے ل جانے کی خبر سنائی تو حضرت حارثہ نے درج ذیل اشعار کے

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَذْرِ مَا فَعَل تَغَالَكَ سَهُـلُ الْاَرْضِ لَهُ غَالَكَ الْجَبَلُ أَخَسَالَكَ سَهُسُلُ الْاَرْضِ اَمْ غَسَالَكَ الْسَجَسَلُ

فَوَاللَّهِ مَا أَدُرِى وَإِنِّى لَسَائِل

فَيَسَا لَيُبِتَ شِغُرِى هَلُ لَكَ اللَّهُوَ رَجُعَةٌ

تُذَكِّ حُرُنِيهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا

وَإِذْ هَبَّسِتِ الْأَرُواحُ هَيَّخِسَ ذِكْسَرَهُ سَأُعُمِلُ نَصَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا ...

في أتسى آو تسأتسى عَلَى مَنِيَّتِ

فَيَسا طُسولَ اَحْسزَانِي عَلَيْسِهِ وَيَسَا وَجَسلُ وَلَا اَسْسَامُ التَّسْطُ وَافَ اَوْ تَسْسَامُ الْإِسِلُ وَكُــلُ امْــرِءٍ فَــان وَإِنْ غَـرَّهُ الْاَمَــلُ

تحسبسي مِنَ الدُّنيَا رُجُوعُكَ لِي بَجَلُ

وَيَعُرِضُ لِي ذِكْرَاهُ إِذْ عَسْعَسَ الطَّفَلُ

🔾 میں زید پررویا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے ( کیونکہ اگر فوہ زندہ ہے ) تواس سے ملنے کی امیدر تھیں ، یا وہ فوت ہو گیا

ن خدا کی شم مجھے ہیں معلوم ، میں تو سائل ہوں کہ تھے کوئی زمین راس آگئی ہے یا تھے کسی پہاڑنے نگل لیا ہے۔ 🔾 کا کیکہ مجھے یہ بتا چل جائے کہ زمانے میں بھی تولوث آئے گا، تواس زمانے میں مجھے تیرے آنے کی امید سے بڑھ کر اور چھہیں جائے۔

ن توجی سورج کے طلوع ہونے کے وقت بھی یاد آتا ہے جب بچدرات کوروتا ہے۔

نے جب ہوا کیں چلتی ہیں تواس کی یا داور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہائے افسوس کہ میراغم کتنا نہادہ اور کتنا طویل ہے۔

🔾 میں اس کوڈھونڈ نے میں اپنی زندگی صرف کردوں گا ،انتقک محنت کروں گا اور تروتا زہ گھاس روند ڈالوں گا۔

الهداية - AlHidayah

کپھروہ خودمیرے پاس آجائے یا مجھے موت آجائے ،اور شخص نے مرنا تو ہے اگر چہاس کواس کی امیدوں نے دھو کے میں ڈال رکھا ہو۔

حضرت حارثہ والنظا بنے اعزاء واقر باء سمیت مکمشریف میں آئے ، فنائے کعبہ میں رسول الله مناقیا کے پاس آئے ،اس وقت حضور مَنْ اللَّهُ عَلَى مِي مَراه كافي سارے صحابہ كرام إلى الله الله مين موجود تھے،ان ميں حضرت زيد بن حارثہ رات تھے،جب ان لوگوں نے حضرت زیدکود یکھاتو پیچان لیااور حضرت زیدنے ان کو پیچان لیالیکن بارگاہ رسالت مآب مُلَّاثِیْنِ کے احتر ام کی وجہ ہے اٹھ کران کی جانب نہ گئے،ان لوگوں نے حضرت زید ڈٹاٹٹو کو بہت آوازیں دیں الیکن آپ ڈٹاٹٹانے ان کوکوئی جواب نہ دیا۔ نبی اکرم مُلاٹٹیٹر نے حضرت زید ڈٹائٹؤ سے یو چھا: یکون لوگ ہیں؟ حضرت زیدنے کہا: یارسول الله مُلائٹیئر یہ میرے والدصاحب ہیں، یہ میرے بچاہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میراپورا خاندن ہے۔ نبی اکرم مَلَا تَقِیْمِ نے فرمایا: ان کے لئے اٹھواوران کوسلام کرو، پھر حضرت زید ڈاٹٹوئے نے کھڑے ہوکران کوسلام کیا،اورانہول نے ان سے سلام کیا۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے: اے زیدتم ہمارے ساتھ چلو۔حضرت زید ڈاٹٹؤنے جواباً کہا: میں رسول الله مَگافِیْزِم کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ پھران لوگوں نے رسول الله مَگافِیْزِم کی خدمت میں عرض کی :اے محد (مَلَیْظِیم) ہم آپ کواس غلام کے بدلے ہر طرح کی قیمت دے سکتے ہیں آپ ہم سے جو بھی مطالبہ کریں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کردیں گے۔رسول الله مَن الله مَن الله عَلَيْ إلى الله مَن الله كا عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔وہ لوگ نه مانے اور کہنے لگے: ہم جودیناروغیرہ آپ کوپیش کررہے ہیں آپ صرف انہی کوقبول فرمالیں۔رسول الله مَنْ الْمَنْ الْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاَدِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّ ا عادت نہیں ہے۔ میں نے زید کا معاملہ آئی کے سپردکیا، یہ اگر جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب اس سے بڑھ کرتو کوئی بات باقی نہیں بچتی ۔ پھروہ حضرت زید رٹاٹٹؤ سے مخاطب ہوکر کہنے لگے: اے زید! محمد (مُثَاثِیَّمُ ) نے تواب اجازت دے دی ہے، اب تو آپ ہمارے ساتھ چلئے ،حضرت زید ڈاٹٹؤنے ان کوجواباً کہا: دورہٹ جاؤ، میں رسول الله مثالیظیم کانہ تو کوئی بدل جاہتا ہوں اور نہان پراپنے باپ، بیٹے اور کسی کو بھی ترجیح ویتا ہوں ،ان لوگوں نے بہت کوشش کی ،ان کوزمی ،شفقت اور پیارے مجھایا، بہت سنر باغ دکھائے ،اور چکر دینے کے تمام جتن کر لئے لیکن حضرت زید ڈلٹیڈنے انکار کردیااور تسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔حضرت حارثہ رٹالٹؤنے کہا: جہاں تک میراتعلق ہے تو میں تہمیں اپنی گارٹی دے سکتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مَنْ اللّٰہ کے بندے اور رسول ہیں۔ (ان کے والد نے اسلام قبول کرلیا)اور ہاتیوں نے انکار کر دیا۔

4947 فَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ شُيُو حِهِ، قَالَ: كَانَ حَارِثَةُ بُنُ شَرَاحِيلَ حِينَ فَقَدَ ابْنَهُ زَيْدًا يَبْكِيهِ، فَيَقُولُ: بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمُ ادْرِ مَا فَعَلْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقَصِيدَةَ بِطُولِها ﴿

﴿ ﴿ مُحمد بن عمر اپنے شیوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن شراحیل جب اپنے بیٹے حضرت زید ڈاٹٹو کو کھو بیٹھے توروتے ہوئے کہنے لگے: میں توزید کے بارے میں رور ہاہوں لیکن مجھے اس کے حال کا کوئی پتانہیں ہے پھراس کے تفصیلی قصہ بیان کیا۔

4948 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بِشُوِ الْمَرْتَدِى، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، ابْعَثُ مَعِى جَبَلَةُ بُنُ حَارِثَةَ اَخُو زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: اتَّيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، ابْعَثُ مَعِى جَبَلَةُ بُنُ حَارِثَةَ اَخُو زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: اتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، ابْعَثُ مَعِى ابْحِى زَيْدًا، فَقَالَ: هُوَ ذَا هُوَ، إِنُ ارَادَ لَمُ امْنَعُهُ، فَقَالَ زَيْدٌ: لا وَاللهِ لا اَخْتَارُ عَلَيْكَ احَدًا، قَالَ جَبَلَةُ: فَقُلْتُ. إِنَّ رَاحِى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَم، فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فَقُلْتُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّم، فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّم وَلُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت زید بن حارثہ رُفَاتُوْک بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَلَّاتُوْم کی خدمت میں حاضر ہوااورع ض کی: یارسول الله مَثَاتُومُ میرے بھائی زید رُفاتُو کومیرے ساتھ بھیج دیں، آپ مَثَاتُومُ میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے ساتھ جانا چاہے تو میں ہرگرمنع نہیں کروں گا، حضرت زید رُفاتُوبُول نبیں، یارسول الله مَثَاتِیْمُ میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت جبلہ رُفاتُونُو ماتے ہیں: میرے بھائی کی رائے میری رائے سے بہترتھی۔

السناد ہے کی السناد ہے کیکن امام بخاری میں المسلم مُؤالیہ نے اس کو قال نہیں کیا۔اور بیصدیث گزشتہ صدیث کی است

4949 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ فِيْمَنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ الْكَلَبِيُّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ابن اسحاق نے نبی اکرم مَثَالِیَّا کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں رسول الله مَثَالِیُّا کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل الکسی کا بھی ذکر کیا ہے۔

4950 حَـدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِلاَئَةَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ اَبِى الْاَسُودِ عَنْ عُرُوةَ اَنَّ اَوَّلَ مَنْ اَسُلَمَ زَيْدٌ بُنُ حَارِثَة

﴿ حضرت عروه و النفوي مروى م كسب سے بہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ والنفوييں۔ (غلاموں میں سب سے بہلے حضرت زید والنفوی میں اسلام لائے تھے۔ شفق )

4951 حَلَّثَنَا الْعُلاء بُنُ عَمْرٍ الْمُزَنِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا الْعُلاء بُنُ عَمْرٍ و الْحَنَ فِي مُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِى اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِى اللهِ بُنُ وَاحَة جَلَسَ عَالِشَةً رَضِى اللهِ بُنُ وَاحَة جَلَسَ

المستدرك (مرجم) جلد چهارم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِكِيهِمْ وَيُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

ام المونین حضرت عائشہ ظافی فرماتی بیں جب زیدین حارثہ ظافی جعفرین ابی طالب ظافی الله بن الله بن رواحد ظافی شہیدہوئے تورسول الله مَالِيْنِ بيٹے رور ہے تھے اور آپ کے چہرہ انور پڑم کے آثار بالکل تمایاں تھے۔

4952 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْبَهِ عَلَى عُرُوَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَاقَ، عَنْ مُوتَةً، فَقَاتَلَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ بِرَايَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ وَسَلَّمَ بَعْتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةً فَمَانِ حَتَّى شَاطَ فِي رِمَاحِ الْقَوْمِ، ثُمَّ اَحَذَهَا جَعْفَرُ بُنُ آبِى طَالِبٍ

﴾ ﴿ ﴿ حفرت عُوه وَالْفُوْفُر ماتے ہیں رسول الله عَلَیْفِیم نے ایک الشکر موجہ کی جانب بھیجا، چنانچے حضرت زید بن حارث مُولِظَّةً نے رسول الله عَلَاقِیْم کے دیئے ہوئے علم کے زیرسایہ آٹھویں س ، جری میں جنگ کی، اوروہ تیروں کے زخموں کی تاب نہ لا کرشہید ہوگئے، پھر بیعلم حضرت جعفرابن ابی طالب ڈاٹٹوئے تھا ما۔

A953 انْحَبَرَبَ اَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عَمَّادٍ الْعَتَكِئُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِتُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بُنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ تَقُولُ: مَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِتُ، حَدَّثَا وَائِلُ بُنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ اللَّا آمَرَهُ وَلَوْ بَقِي بَعْدَهُ لاستَخْلَفَهُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ اللَّا آمَرَهُ وَلَوْ بَقِي بَعْدَهُ لاستَخْلَفَهُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ اَمُ الْمُونِينَ حَفَرت عَا نَشَهُ وَالْمُ اللَّهِ عَالَتُهُ وَاللَّهِ عَالَيْهُ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَمْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

😅 🖰 بير حديث محيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى رئيستاورا مام سلم رئيستان اس كوفق نہيں كيا۔

4954 حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى، حَدَّثُنَّا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بْنِ آبِى خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِى حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَلُومُونَا عَلَى حُبِّ زَيْدٍ يَغْنِى: بْنَ حَارِثَةَ حُبِّ زَيْدٍ يَغْنِى: بْنَ حَارِثَةَ

قَالَ اِسْمَاعِيلُ: وَسَمِعُتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: مَا بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قَطُّ وَفِيهِمْ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ اِلَّا اَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ

حفرت قیس بن حازم ڈٹاٹوئفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے ارشادفر مایا: زید پر شفقت کے بارے میں مجھ پراعتر اض مت کیا کرو۔ (راوی کہتے ہیں بیزید) بن حارثہ ہیں۔ (اگر چہ صحابہ کرام ٹٹٹٹٹٹ بیتو قع نہ تھی لیکن پھر بھی احتیاطا فرمادیا تا کہ کوئی شخص اس طرح کی بات سوچ کراپنا ایمان بربادنہ کر ہیٹھے۔ شیق ) اساعيل كيتے ہيں ميں فعم كويد كہتے ہوئے سناہے كەرسول الله مَاليَّيْرُم نے جوبھى كشكررواند فرماياس ميں اگرزيد بن حارشه وجود موت توانبي كوامير مقرر فرمات

4955 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدِ بَنِ بَطَّةً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي عَائِذُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ آبِي الْحُويْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أَمَرَاءِ السَّرَايَا زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ اَقْسَمُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ،

بہترین امیززید بن حارثہ ہے بیقشیم کرنے میں سب سے زیادہ مساوات کا خیال رکھتے ہیں اوراپنے ماتختوں کے معاملات میں سب سے زیادہ انصاف ببند ہیں۔

4956 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفِي إِلَى نُصُبِ مِنَ الْانْتَصَابِ، فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً وَوَضَعْنَاهَا فِي التَّنُورِ حَتَّى إِذَا نَضِجَتِ اسْتَخُرَجْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا فِي سُفُرَتِنَا، ثُمَّ اقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَهُوَ مُرْدِفِي فِي آيَّامِ الْحَرِّ مِنْ آيَّامِ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِاعْلَى الْوَادِي لَقِي فِيهِ زَيْدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ نُفَيْلٍ، فَحَيَّا آحَدُهُمَا اللَّهَ وَيَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدُ شَنِفُوكَ، قَالَ: آمَا وَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لِتَغَيُّرِ ثَائِرَةٍ كَانَتُ مِنِي اِلَيْهِمُ، وَلَكِنِي آرَاهُمُ عَلَى ضَلالَةٍ، قَالَ: فَخَرَجُتُ ٱبْتَغِي هَذَا الدِّينَ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى ٱحْبَارِ يَثْرِبَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْرِكُونَ بِيه، فَـقُـلُتُ: مَا هَٰذَا بِالدِّينِ الَّذِي اَبْتَغِي، فَخَرَجُتُ حَتَّى اَقُدَمَ عَلَى آخْبَارِ اَيْلَةَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعُبُدُونَ اللَّهَ وَلا يُشُرِّكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَلَا بِالدَّيْنِ الَّذِي اَبْتَغِي، فَقَالَ لِي حَبْرٌ مِنْ اَحْبَارِ الشَّامِ: إنَّكَ تَسْالُ عَنْ دَيْنِ مَا نَعْلَمُ اَحَدًا يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ إِلَّا شَيْحًا بِالْجَزِيرَةِ، فَخَرَجُتُ حَتَّى قَدِمْتُ اِلَيْهِ، فَاخْبَرْتُهُ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَنْ رَايَتَهُ فِي ضَـــلاَلَةٍ إِنَّكَ تَسْــاَلُ عَنُ دَيْنٍ هُوَ دَيْنُ اللَّهِ، وَدِينُ مَلائِكَتِهِ، وَقَدْ خَرَجَ فِي اَرْضِكَ نَبِيٌّ اَوْ هُوَ خَارِجٌ، يَدْعُو اِلْيَهِ، ارْجِعُ اِلَيْهِ وَصَدِّقَهُ وَاتَّبِعُهُ، وَآمِنَ بِمَا جَاءَ بِهِ، فَرَجَعْتُ فَلَمْ أُحْسِنُ شَيْئًا بَعْدُ، فَانَاخَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ الْبَعِيرَ الَّذِى كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَدَّمُنَا اِلَيْهِ السُّفُرَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الشِّوَاءُ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقُلْنَا: هَذِهِ شَاةٌ ذَبَحْنَاهَا لِنُصُبِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ آكُلَ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَكَانَ صَنَمًا مِنْ نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُ: اِسَافُ وَنَسَائِسَكَةُ يَتَسَمَسَّحُ بِهِ الْمُشْوِكُونَ إِذَا طَافُوا، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفُتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرُثُ مَسَحْتُ بِدِ، فَقَالَ رَسُولُ الملهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَمَسَّهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَطُفْنَا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لاَمَسَّنَّهُ

حَتَّى اَنْظُرَ مَا يَقُولُ، فَمَسَحْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَمُ تُنْهَ؟ قَالَ زَيْدٌ: فَوَالَّذِى اَكُرَمَهُ وَٱنْدَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمْتُ صَنَمًا حَتَّى ٱكْرَمَهُ اللَّهُ بِالَّذِى ٱكْرَمَهُ، وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَمَاتَ زَيْدُ بُنُ عَـمْ رِو بُنِ نُفَيْلِ قَبُلَ أَنُ يُبْعَثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحُدَهُ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَمَنْ تَأَمَّلَ هَلَا الْحَدِبِثَ عَرَفَ فَضُلَ زَيْدِ وَتَقَدُّمَهُ فِي الْإِسُلامِ قَبْلَ الدَّعُوةِ الله مَا الل ایک بکری ذبح کی ،اوراس کوتنور میں ڈال دیا، جب وہ بھن گئی تو ہم نے اس کو نکال لیا اوراس کواپنے کھانے پینے کے سامان میں رکھ لیا، جب رسول الله مَنَاتَیْنِمُ نے سُفرشروع فر مایا، گرمی کے دنوں میں جج کے موقع پرآپ مُناتِیْنِمُ نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا جب ہم وادی کی بلندی پر پہنچے تو وہاں حضور مَالیّٰیِّم کی زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوگئی،انہوں (زید بن حارثه اورزید بن عمرو) نے دور جاہلیت کے طریقے سے ایک دوسرے کوسلام کیا،رسول الله منافیا کے زید بن عمرو بن نفیل سے فرمایا: کیاوجہ ہے؟ میں دیکھ ر ماہوں کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ بغض رکھتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جوابا کہا بنہیں یارسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی میا قتم ابغض کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے،البتہ اتناضرورہے کہ میں انہیں گمراہ سمجھتاتھا۔حضرت زید بن عمرو بن تفیل فرماتے ہیں: پھر میں اس دین کی علاش میں نکل کھڑا ہوا،اس سلسلے میں، بیڑب کے کئی راہبوں کے پاس گیا، میں نے ان کواللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا بھی پایا، میں نے سوچا کہ بدوہ دین نہیں ہے جس کی تلاش میں، میں فکلا مول، پھر میں مقام ایلہ کے راہوں کے پاس گیا،ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا،میں نے سوچایہ بھی وہ دین نہیں ہے میں جس کی تلاش یں ہوں۔البتہ شام کے ایک راہب نے مجھے کہا جم جس دین کے بارے میں بوچھ رہے ہو،ہم صرف ایک مخص کوجانتے ہیں جو الله تعالی کی عبادت کرتاہے، وہ فلال جزیرے میں رہتاہے۔ میں ان بزرگوں کے پاس گیا اوران کوایت آنے کا عقصد بتایا،انہوں نے کہا:تم نے جس کوبھی دیکھا، گمراہی پر ہی دیکھاہے، جبکہتم جس دین کی طلب میں ہووہ دین،اللہ تعالیٰ کا اوراس کے ملائکہ کا دین ہے۔اورتمہارے علاقے میں ایک نبی ظاہر ہو چکاہے یا وہ عنقریب ظاہر ہونے والا ہے، وہ اسی دین کی دعوت دے گا،تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ، اس کی تقدیق کرو اوراس کی اتباع کرو،اوروہ جو کچھ لے کرآئے، اس پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ میں وہیں سے واپس لوٹ آیا، پھراس کے بعد میں نے بھی بھی بچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پھررسول الله مَثَاقَةُ مُؤمّ نے وہ اونٹ بھایا جس برآپ مالی این سوار تھے، پھر ہم نے وہ کھاناحضور مالی این کی خدمت میں پیش کیا جس میں بھنی ہوئی بکری تھی۔آپ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلَّالِ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلًا اللَّهِ مَلًا اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِي مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِلَّا مِنْ الللَّهِ مِنْ الللللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِ غیراللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھا تا۔ یہ کانبی کا بناہواایک بت تھا،اس کواساف یا ناکلہ کہا جاتا تھا،مشر کین دوران طواف اس کوچھوا کرتے تھے،رسول الله منالی نے طواف کیا، میں نے بھی آپ منالی کے ہمراہ طواف کیا، میں جب بھی اس بت کے پاس ے گزرتا تواس کو ہاتھ لگاتا ،تورسول الله منافین مجھ سے فرماتے اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔حضرت زید رفائن فرماتے ہیں :ہم طواف كرتے رہے، میں نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا كہ میں اس بت كولا زمى ہاتھ لگاؤں گااور د يکھوں گا كەحضور مُثَاثَيْنَ كيا فرماتے

ہیں۔ چنانچہ میں نے پھر ہاتھ لگایا تو حضور مَنَا ﷺ نے فرمایا: میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ تو حضرت زید رُناﷺ بولے: اس ذات کی قسم جس نے آپ کوعزت سے نواز اہے اور آپ مَناﷺ بر کتاب نازل فرمائی ہے میں نے بھی کسی بت کواستلام نہیں کیاحتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مَناﷺ کو بعثت سے بہلے ہی نے آپ مَناﷺ کو بعثت سے بہلے ہی وفات پاگئے تھے۔ رسول اللہ مَناﷺ نے فرمایا: یہ قیامت کے دن ایک ہی امت میں اٹھائے جا کیں گے۔

کی بیر حدیث امام مسلم میسکتی معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میسکتی نے اس کونقل نہیں کیا۔ جو محض اس حدیث پر ذراسا بھی غور کرلے اس کو حضرت زید ٹاٹٹڑ کے فضائل بھی سمجھ میں آجا کیں گے اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ اعلان نبوت سے بھی پہلے اسلام میں دلچیبی رکھتے تھے۔

2057 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ، إِمُلاءً ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ الرَّاذِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ الرَّاذِيُّ بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ مَن مُحَمَّدِ بُنِ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ جَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ مَلْ وَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ حَبُّكُمُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ زَيْدٌ: اَنَا اَحَبُّكُمُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ زَيْدٌ: اَنَا اَحَبُّكُمُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ زَيْدٌ: اَنَا اَحَبُّكُمُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: فَانُطِلُقُوا بِنَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: فَحَرَجُتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا جَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: فَحَرَجُتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا جَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: فَحَرَجُتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقُلُوا: يَا رَسُولُ اللهِ بَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ يَسُلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالُوا: نَسَالُكَ عَنِ الرِّجَالِ، قَلَاوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَفْرُ، فَيُشْبِهُ خَلْقَكَ حَلْقِى، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَى الْعَرْمُ وَلَكَى وَالْكَى، وَمِنْ هَجَرَتِى، وَالمَّ النَّاسُ وَلِيَكَ وَمِنْ وَالْتَى وَالْتَى وَالْتَى وَالَى اللهُ وَلَلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَعُولًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْ عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلْ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الله

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

﴿ ﴿ حَضرت اسامہ بن زید مُنْ الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مَنَا الله مَنا الله مَنَا الله مَنا الله م

اورسیرت میں میرے جیسے اور تیرااور میرا شجرہ نسب ایک ہی ہے۔ اوراے علی وٹائٹڑا تم میرے بھائی ہو،اور میری اولا د (نواسے) کے والد ہو، تو مجھ سے ہے۔ اور میری ہی طرف ہو،اوراے زید ڈٹائٹڑا تم میر کے آزاد کردہ ہو، مجھ سے ہو،میری طرف ہو،اور تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہو۔

الله المسلم مينية كمعيار كمطابق صحيح بالكن شخين مينيات الوقل نهيس كيار

4958 انحبَرَنَا ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ التَّاجِرُ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، حَلَّثَكَا ابِي عُثْمَانُ بُنُ صَالِح، حَلَّثَكَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، اَنَّ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّثَهُ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنُ اُسَامَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ، عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه آتَاهُ فِي آوَّلِ مَا أُوحِيَ اللهِ فَارَاهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ وَعَلَّمهُ الْإِسُلامَ

ﷺ حضرت زید بن حارثہ رٹائٹو فرماتے ہیں وحی کے بالکل ابتدائی دنوں میں نبی اکرم مَثَائِیْمِ ان کے پاس آئے، ان کو وضو کاطریقة سکھایا، نماز سکھائی اور اسلام کی تعلیم دی۔

4959 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ بَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ حِزَامٍ، وَصَالِحِ بُنِ آبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ بَعَثَ بَشِيرَيُنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقَ زَيْدُ بُنُ وَبَعَثَ عَبُدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ إلى اَهُلِ الْعَالِيَةِ يُبَشِّرُونَهُمْ بِفَتْحِ اللهِ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقَ زَيْدُ بُنُ وَبَعَثَ عَبُدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ إلى اَهُلِ الْعَالِيَةِ يُبَشِّرُونَهُمْ بِفَتْحِ اللهِ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ ابْنَدُهُ السَامَةَ حِينَ سَوَّى التَّوَابَ عَلَى رُقِيعَةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: ذَاكَ ابُوكَ حَارِثَةَ ابْنَدُهُ السَّامَةَ حِينَ سَوَّى التَّوَابَ عَلَى رُقِيعَةً بِنُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: ذَاكَ ابُوكَ حَارِثَةَ ابْنَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: ذَاكَ ابُوكَ حِينَ قَدِمَ، قَالَ السَامَةُ: فَجِنُتُ وَهُو وَاقِفٌ لِلنَّاسِ، يَقُولُ: قُتِلَ عُتُهُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بُنُ رَبِيعَةً، وَاللهِ يَا بُنَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ابوامامہ بن ابل فراق الله من الله علاق الله من الله من الله علاق الله من الله علاق الله من الله علاق الله من الله بن الله بن رواحه مدینه کوفتح کی خوشخری سنادیں، ان میں زید بن حارثہ والله الله علاق کے لوگوں کی جانب بھیجااور حضرت عبدالله بن رواحه والله کا منافق کو مدینه کے بالا کی علاقے والوں کے لئے خوشخری سنانے کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ زید بن حارثہ والله کا منافق نے الله منافق کی موافقت کی ، کیونکہ وہ رسول الله منافق کی صاحبزادی حضرت رقبہ والله کا منافق کی تدفین میں مصروف سے (بی اکرم منافق کا کو منافق کی موافقت کی ، کیونکہ وہ رسول الله منافق کو حضرت رقبہ کی تمارداری کے لئے جنگ بدر میں شرکت سے روک حضرت عثان والله کا منافق اور حضرت اسامہ والله کا منافق کی جب حضرت زید والله کا منافق کو حضرت اسامہ والله کا کیا کہ وہ تمہارے والد آ رہے ہیں، اسامہ والله فرمات ہیں: میں آیا تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑے نے اور کہ در ہے تھے متبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، اور ابوجہل بن بیا میں مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، شیبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، اور ابوجہل بن بیا میں مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، شیبہ بن ربیعہ بھی قبل ہوگیا۔ میں نے کہا: ابا جان! کیا یہ بشام بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید اور مند بھی مارا گیا، (حجاج کے دونوں بیٹے ) نئید والمید بن خلف بھی قبل ہوگیا۔ میں نے کہا: ابا جان! کیا ہے دونوں بیٹے کئید والوں کے دونوں بیٹر کیا دونوں بیٹر کو دونوں بیٹر کیا دونوں بی

واقعی سے جمعرت زید والتونے فرمایا: ہال،اے میرے بیٹے! یہ سے ہے

الله المسلم بينة كمعيارك مطابق صحيح بالكن شخين ميسيان اس كفل نهيس كيار

4960 أَخُبَرَنِي عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِلَّمَامُ، حَدَّتَنَا أَخُمَدُ بَنُ عُتُمَانَ بَنِ عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ مُحَمَّد بُنِ زِيَادٍ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ حَكِيمٍ الْاَوْدِيُّ، حَدَّتَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةَ، حَدَّتَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُف، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَة بُنِ حَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اِذَا لَمْ يَغُولُ لَمْ يُعُطِ سِلاَحَهُ اِلَّا عَلِيًّا، اَوْ زَيْدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا وَاللّٰهُ عَنْهُمَا اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَيْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَالَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَالَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

هَلُوا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَوْطِ ٱلنَّحَارِي، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن اللللهُ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن اللهُ مِن اللللهُ مِن اللللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن الللهُ مِن

الله الله المرام بخاري ميسية معيار كم مطابق صحيح بي كين شيخين ميسياتي اس كوفل نبيس كيار

1961 - اَخْبَرَنِي ٱبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدُ الْقَنْطِرِيُّ بِبَرَدُانَ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِيْمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِى عُبَيْدٍ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ، قَالَ: غَزَرُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعَ عَزَوَاتٍ كَانَ يُؤَمَّرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا صَحِيْحٌ عَلَي ضَرَواتٍ، وَمَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ تِسُعَ عَزُواتٍ كَانَ يُؤَمَّرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا صَحِيْحٌ عَلَي شَرُطِ الشَّيْحَيْن، وَلَمْ يُحَرِّجَاه

اور حضرت سلمہ بن اکوع مٹائٹو فرماتے ہیں میں نے رسول الله مٹائٹوم کے ہمراہ سات غزوات میں شرکت کی ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ مٹائٹو کے ہمراہ وجنگیں لڑی ہیں۔رسول الله مٹائٹوم انہی (حضرت زید مٹائٹو) کوہی ہماراا میر مقرر فرماتے تھے۔

🟵 🖰 بیتحدیث امام بخاری مُنظِیدا ورامام سلم مِنظید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مِنظید نے اس کونقل نہیں کیا۔

2962 حَلَّاثُنَا آخُمَدُ بُنُ سَهُلٍ بِبُخَارَى، حَلَّاثَنَا سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَلَّاثُنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْخِيَّ، حَلَّاثَنَا سُهُكُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَلَّاثُنَا صَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَلَّاثُنَا سُهُكُ بُنُ عَيْنَةَ، عَنُ السُّمَاعِيلَ بُنِ ابِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فِي سَرِيَّةٍ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَّطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فِي سَرِيَّةٍ اللَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَّطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخْرَجَاهُ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ راتی ہیں: رسول الله مالی ہیں جس لشکر کے ساتھ بھی حضرت زید راتی کو جیجے ، ان کا امیرانہی (حضرت زید راتی کو ہی بناتے۔

وَ اللَّهُ يَعْدَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَا عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

بِ الْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ آبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِسى اِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ آخِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: اُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّتَانِ فَاحَذَ اِحْدَاهُمَا، وَاعْطَى زَيُدًّا الاُخُرَى صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت زیدبن حارث را الله و الله الله الله و الله الله و الله

المن المام بخارى مُعَيِّدُ اورامام سلم مُعَيِّدُ كم معيار كمطابق صحيح بليكن شيخين مُعِيِّدُ اس كفل نهيس كيا-

# دِهُ مَنَاقِبِ بَشْرٍ بِنِ البِرَاءِ بِنِ مَعْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت بشربن البراء بن معرور والتنزك فضائل

4964 حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَحَاقَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِّنْ بَنِى سَلْمَةَ ثُمَّ مِنْ بَنِى عَدِيٍّ بْنِ غَنَمٍ بْنِ سَلْمَةَ بَشُرُ بْنُ الْبَرَّآءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ بُنِ صَخْوٍ بْنِ خُنَسَآءَ 
بُنِ صَخْوٍ بْنِ خُنَسَآءَ

ابن اسحاق نے بنی سلمہ پھڑ بنی عدی بن عنم بن سلمہ کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' حضرت بشر بن براء بن معرور بن صحر بن خنساء'' کاذکر کیا ہے

2965 حَدَّثَنَا اَبُو الطِّيبِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى، وَاَخْبَرَنَا اَبُو الطِّيبِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الزَّاهِدُ، وَاَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ شُعَيْبِ الْفَقِيهُ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ وَسَلَمَ وَصِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةً؟ قَالُوا: الْجَدُّ بُنُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَشُو بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ مَعُرُورٍ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہ النظاف میں کہ رسول اللہ منگافی نے ارشاد فر مایا: اے بنی سلمہ! تہماراسر دارکون ہے؟ انہوں نے کہا: جد بن قیس ۔ البتہ اس شخص میں بخل کی عادت ہے۔ رسول اللہ منگافی نے فر مایا: بخل سے بڑھ کربھی کوئی بیاری ہے؟ پھر آپ نے فر مایا: تماراسر دار بشر بن البراء بن معرور رہا تھئے ہے۔

المناسكة على المسلم موالة كم معيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين مِنالة الساكون أبين كيار

4966 أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثِني آبِي، حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ، حَلَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، عَن

اُمْ مُبَشِّسٍ رَضِيَ الْمُلِّذَ مِنْهَا، قَالَتُ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِى قَبِضَ فِيهِ، فَقُلْتُ: بِإِبِى أَنْتَ بَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَنَّهِمُ بِنَفْسِكَ؟ فَإِنِّى لاَ أَنَّهِمُ بِابْنِى إِلَّا الطَّعَامَ الَّذِى آكَلَهُ مَعَكَ بِحَبْبَرَ، وَكَانَ ابْنُهَا بِشُورُ مُنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُودٍ مَاتَ قَبُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانَا لاَ آتَهِمُ غَيْرَهَا، هَذَا اَوَانُ انْقِطَاعِ اَبْهَرِى هذَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله حضرت ام بشر طی فیافر ماتی بین بین رسول الله علی فیالی کی مرض الموت میں آپ تا فیالی کے پاس کئی،اور میں نے کہانیارسول الله علی فیالی کی مرض الموت میں آپ کا خدار کی کو قرار دیے بیں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بیٹے کی وفات بھی اس کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے جواس نے آپ کے ہمراہ خیبر میں کھایا تھا، (ان کے صاحبزادے حضرت بشرین البراء بن معرور دلا فیانی اکرم ملک فیانی کی وفات سے پہلے انقال کر چکے تھے، )رسول الله ملک فیام نے فرمایا میں بھی اسی (زہر) کوبی ذمہ دار فیلم اتا ہوں،اور بیدوقت میری روح قبض ہونے کا ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری مُیشنی اورامام مسلم مُیشنی کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین مُیشنی نے اس کونقل نہیں بیا بیا۔

4967 حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِ إِن حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ دَاوُدَ الْسَحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و اللَّيْشِّ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، السَّحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و اللَّيْشِ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابًا لَهُ عَلَى شَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَلَمَّا قَعَدُوا يَاكُلُونَ اَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت الو ہریّہ ڈائٹونفر ماتے ہیں: ایک یہودیہ ورت نے نبی اکرم مُلٹوئی اور صحابہ کرام کی دعوت کی ،اور کھانے میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی ، جب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا تورسول الله مُلٹوئی نے بھی ایک لقمہ کھالیا، کیکن فورا ہی کھانے سے ہاتھ کھنے کیا اور تمام صحابہ کرام وہ کھنے کو فر مایا: رک جاؤ ، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے ، پھر آپ مُلٹوئی نے اس یہودیہ عورت سے کہا: تو ہلاک ہوجائے تو نے جھے نہر کیوں دیا؟ اس نے کہا: اس لئے کہ میں چاہتی تھی کہا گرتم ہے نبی ہوتو یہ تہمیں پھنیوں کہا گا اورا گرجھوٹے ہوتو لوگ تجھ سے نبی جا کیں گے ، اس میں سے حضرت بشر بن البراء بن معرور رہا ہے کھی کھایا تھا، تو وہ انتقال فرما گئے ، رسول اللہ مُلٹوئی نے اس یہودیہ وقتل کروادیا تھا۔

الله الله المسلم رُوالله كله معيار كمطابق صحيح بيكن شخين رُوالله في الكوالم الماري كيار

### ذِكْرٌ مَنَاقِبُ أَبِي مَرْتُكِ الْغَنَوِيِّ كِنَازُ بْنَ الْحُصِيْنِ الْعَدَوِيِّ

وَقِيْسَلَ كِنَسَازُ بُسُ حَصَنٍ بُسِ يَرُبُوعَ كَانَ رَسُولُ الَّذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةٍ بُنِ الصَّامِتِ شَهِدَا بَدُرًا وَّائُحُدًا وَالْحَنْدَقَ وَمَرْتُكُ بُنُ اَبِى مَرْتَدِ اَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّرِيَّةِ الَّتِى وَجَهِهَا اِلَى الرَّجِيْعِ فَقُتِلَ بِهَا

#### حضرت ابومرثد الغنوي كنازبن الحصين العدوي طانيؤ كفضائل

بعض لوگوں نے ان کا نام کناز بن حصن بن ریوع بتایا ہے۔رسول الله مَالَّیْدَ کُلِم نے ان کے اور حضرت عبادہ بن صامت والله کا ایک ما بین عقد موافات قائم فرمایا تھا ( یعنی بجرت کے بعد مدید یند منورہ میں جب مہاجرین اور انصاری صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا گیا تو حضرت کناز بن حصین واللهٔ اور عبادہ بن صامت واللهٔ کو بھائی بھائی بنایا ) یہ جنگ بدرہ جنگ احداور خندق میں شریک ہوئے۔اور مرثد جن ابی مرثد واللهٔ کورسول الله مَالِیْتُونِ نے اس الشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا جس کو رجیع کی جانب بھیجاتھا، وہ وہاں پر شہید ہوگئے تھے۔

4968 أَخْبَرَنَا بِجَمِيْعِ مَا ذَكُرْتُهُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُنُ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُنُ عَمْرَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بِالْمَدِيْنَةِ فِي مُحَدِّمَ لُا بُنُ عُمْرَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بِالْمَدِيْنَةِ فِي خَلِافَةِ آبِي بَكُرِ الصِّدِيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَنَةَ خَلَافَةِ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَنَةَ النَّهُ عَنْهُ سَنَةً عَشَرَةَ مَرْثَلُ بُنُ آبِي مَرْثَدِ وَقَالَ غَيْرُهُ قُتِلَ بِالْجَنَادَيْنِ

4969 - صعبح مسلم كتاب البنائز باب النهب عن العلوس على القبر والصلاة عليه حديث 1666 : صعبح ابن خزية جماع أبواب السواضع التي تجوز الصلاة عليها باب النهبي عن العلاة خلف القبور حديث 766 : صعبح ابن خزية جماع أبواب السواضع التي تجوز الصلاة عليها باب النهبي عن الصلاة خلف القبور حديث 766 : صعبح أبي عوانة - مبتدأ أبواب صواقيت الصلاة أبساب في السساجد وما فيها بيان صظر الصلاة إلى النقابر والدليل على حظر اتعاذ السساجد في مواقيت الصلاة أبواب في السساجد وما فيها بياب العدث في الصلاة ذكر خبر يصرح بصعة ما ذكر ناه حديث 235 : شن مديث 186 : صديث 187 : صديث 187 : صديث 187 : صديث 187 : ساب المواحة والعباعة أبياب العدث في الصلاة أبي المهامع الصعبح – أبواب البينائغ عن المصلاة الله صلى الله عليه وسلم بياب ما جاء في كراهية الهشي على القبور حديث 1007 : السنن الصغري كتاب القبلة النهل عن الصلاة إلى القبر مديث 1007 : السنس الكبرى للنسائي - شرة البحلي النسلية عن الصلاة إلى القبر مديث 182 شرح معانى الأثار للطعاوى كتاب العباش على القبور حديث 189 : السنس الكبرى للنسائي - شرة البحلي النسائي النبيائي النبيائي النبيائي النبيائي النبيائي النبيائي وموضع مديث 189 : السنس على القبور حديث 189 : السنس على القبور حديث 189 : السنس الكبرى للنسائي - شرة البحلي السنس الكبرى للبيهقى كتاب الصلاة أبي القباد أبواب الصلاة بالنبائة وموضع العبنائر أبياب العبلوس على القبور حديث 189 : السنس الكبرى للبيهقى كتاب الصلاة أبواب الصلاة بالابائة وموضع

جَابِرٍ، حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ اَبَا إِذِرِيسَ الْحَوْلانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْآسُقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا وَرِيسَ الْحَوْلانِيَّ، يَقُولُ: لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلا سَمِعْتُ اَبَا مَرْتَدِ الْعَنوِيَّ، يَقُولُ: لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا اِلَيْهَا

﴿ ﴿ حضرت ابوم ثد عنوی ڈائٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَائٹٹا نے ارشاد فرمایا: قبروں کے اوپر میٹھونہ ہی ان کی طرف دخ کر کے نماز پڑھو۔ (بیاس صورت میں ہے کہ نمازی کے بالکل سامنے بلا تجاب قیر ہو، اگر درمیان میں کوئی دیواروغیرہ ہوتو ایسی جبکہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے شفق)

4970 اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوِ الْمَعْدَادِيُّ جَدَّثَنَا اَبُوْ عِلاَثَةَ جَدَّثَنَا اَبِي جَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنُ عُرُوَاةً فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُو مَرُ ثَدِ الْغَنَوِيُّ جَلِيْفُ جَمْزَةً بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُو مَرُ ثَدِ الْغَنَوِيُّ جَلِيْفُ جَمْزَةً بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَرِقُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ شَهِدَ الْعَلَيْدِ عَلَيْهُ مَا مُنَا مُعَلِيهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْ

◄ ﴿ حضرت عروه التَّنْفَ ن رسول الله سَلَّ عَلَيْم ﴾ ہمراہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب الملئ کے حصرت ابوم ثد غنوی التَّفَةُ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

4971 أُخْبَرَنِى اَبُوْ بَكُرٍ بِنُ بَالَوَلِهِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ هَارُوْنَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ يَقُولُ مَا اللهِ عَرَقِ وَهُوَ بُنُ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ سَنَةً فَيْ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ يَقُولُ مَا اللهِ عَرَةِ وَهُوَ بُنُ سِتٍّ وَسِتِّيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ مَصَعَب بَنَ عَبِدَاللّٰهِ الرِّبِيرِى فَرِمَاتَ عَيْنَ الِوَمِ ثَدَغُولَ وَالْتَغُوّْ إِلَهُ مِن الْجَرِي عَلَى السَّمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ الْعَنَوَى وَالْتَغُوّْ إِلَى اللّٰهِ الْعَنَوَى وَلَّهُ الْعَنَوَى وَلَّهُ اللّٰهِ الْعَنَوِيُّ الْعَنَوَى اللّٰهِ الْعَنَوِيُّ الْعَنَوِيُّ اللّٰهِ الْعَنَوِيُّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

ا بوم ثد خلیفد بن حط نے ابوم شد غنوی کا شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے:

'' کناز بن حمین بن بر بوع بن عمرو بن بر بوع بن خرشة بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن اعصر بن سعد بن قیس میلان''۔

4973 – اَخْبَوَنِى اَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوبَ اَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ اِسْحَاقَى الثَّقَفِيُّ حَلَّتَنِى اَبُو يُونُسَ الْمَدِيْنِيُّ حَلَّتَ بَنِ عَبُدِ حَلَّتَ بَنِ الْمُحَمَّدِ بَنُ الْحُصَيْنِ حَلَيْفُ حَمُوَةً بَنِ عَبُدِ حَلَّتَ بَنِ الْمُحَمَّدِينِ الْمُحَمَّدِينِ حَلَيْفُ حَمُوَةً بَنِ عَبُدِ حَلَّتَ بَنِ الْمُحَمَّدِينِ خَلِيْفُ حَمُواً قَبْنِ عَبُدِ (مِينَ 4969) العسلاة من مسجد وغيره باب النهى عن العبلوس على القبور مديث 6800: معرفة السنن والآناد للبيهة في كتاب العبنائز العبلوس على القبور مديث 6800: معرفة السنن والآناد للبيهة في كتاب العبنائز العبلوس على القبور مديث أبى مرثد الناوى مديث 1690: مسد عبد بن مسيد –أبو مرثد الغنوى مديث 471 الهيمِم الكبير للطبراني –بغبة مسيد –أبو مرثد الغنوى مديث المحاوم على المؤملي –أبو مرثد الغنوى مديث 471 الهيمِم الكبير للطبراني –بغبة باب الكاف من اسعه كناز – كناز بن حصين أبو مرثد الغنوى حديث 16176؛

الْمُطَّلِبِ وَدُفِنَ فِي الْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةً آبِي بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي سَنَةِ اثْنَتَى عَشَرَةً

ابراہیم بن المنذ رالحزامی فرمات ہیں ابومر ثدغنوی کنازین الحصین والتی مضرت حزہ بن عبدالمطلب والتی کے حلیف عضوا دبار ہویں کن جری میں حضرت ابو بکر والتی کے دورخلافت میں ،مدینه منورہ میں دفن ہوئے۔

4974 حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، سَمِعْتُ بِشُرَ بُنَ عُبَدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، سَمِعْتُ بِشُرَ بُنَ عُبَدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بَنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، سَمِعْتُ بِشُرَ بُنَ عُبَدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَجُلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ، وَلا تُصَنَّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَجُلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ، وَلا تُصَنَّقِ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَجُلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ، وَلا تُصَنَّقِ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَجُلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ، وَلا تُصَنَّوا اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَجُلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ، وَلا تُصَنَّوا اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَجُلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ، وَلا تُصَنَّقُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَوَائِلَةَ مُنَ الْهُولِ لِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَوَائِلَةً مُنَ الْهُ اللهِ وَوَائِلَةً مُنَ اللهُ وَوَائِلَةَ مُنَ الْهُ اللهِ وَوَائِلَةً مُنَ الْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَوَائِلَةً مُنَ الْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَائِلَةً مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اَمَّا حَدِيثُ بِشُرِ

الله المسلم بينيان المام بخارى بينيادرامام سلم بينيان اس كوفل بين كبار

اوراس کی سندمیں بشربن عبیداللہ اوروائلہ کے درمیان ابوادریس خولانی کا ذکرکرنے میں عبداللہ بن المبارک منفرد ہیں۔اوراس حدیث کوبشربن بکراورولید بن برنے بشرکے بعد بلاواسطہ واثلہ بن اسقع سے روایت کیاہ۔ (جیبا کہ درج ذیل ہے)

ن برروایت کرده حدیث درج ذیل ہے Oبھر بن بکرروایت کردہ حدیث درج ذیل ہے

4975 فَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ. اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لاَ تَجُلِسُوا عَلَى الْقُدُورِ، وَلا تُصَلُّوا اللهُ اَ وَقَدْ صَاحِبَ تَابَعَهُ صَدَقَةً بْنُ حَالِدٍ عَلَيْهِ

ان میں جہ بشرین بکر،عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر کے واسطے سے بشر سی مبیداللہ سے روایت کرتے ہیں کے رسول ان مالیٹائ صحافی حضرت واثلہ بن اسقع خاتھ فرماتے ہیں : قبرول کے او پر بیٹھونہ ان کی جانب نماز پڑھو۔

صدقہ بن خالد نے بشر بن برکی متابعت کی ہے ( جیسا کددرج ذیل ہے )

َ 4976 حَكَثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيُدِ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، حَكَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّتَنا ابو مُسَهِّرٍ مَنْ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّتَنا ابو مُسَهِّرٍ مَنْ ثَنَا اللهِ مَنْ يَهُدِ اللهِ، سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسْقَعِ، سَسِعْتَ بَا سَرْتَدِ الْعَنُوتَ صَدَقَةُ بُنُ الْاسْقَعِ، سَسِعْتَ بَا سَرْتَدِ الْعَنُوتَ وَالْا تَصَلُّوا رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَحْلِسُوا عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَحْلِسُوا عَلَى النَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَحْلِسُوا عَلَى النَّهِ وَلا تَصَلُّوا

اليَهَ

المستعرك (مترجم) جلد چبارم

﴿ ﴿ صدقه بن خالدائن جابر كے حوالے بشر بن عبيدالله ہے، وہ واثله بن اسقع رفی ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ابومر ثد غنوی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قبروں کے اوپر نہ بیٹھواور نہان کی جانب نماز پڑھو۔

24977 حَدَّقَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَرْقَدِ الْقَنْ الْقَادُ الزَّنْ جَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى بُنِ حَمْزَةَ اللّهَ عَنْ اَبِي، عَنْ اَبِيه، وَبَلَغَنِى عَنْ اَبِي مَرُقَدِ الْغَنُويِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَن النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ حَارِسًا، حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَاعِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَرَاعِيِّ اللهُ وَرَاعِيِّ اللهُ وَرَاعِيِّ اللهُ ال

﴿ حضرت ابومر ثد عنوی وَالْمَوْ فَرَاتِ بِی اکرم مَالَّیْوَ ان و چوکیداری پرمقررفر مایا۔ جب سیح بونی تویہ بارگاہ مصطفیٰ مطفیٰ مَالِیْوَ میں حاضر ہوئے، آئیں دیکھ کر نبی اکرم مَالِیْوَ نے ارشاد فر مایا یہ تمہاراساتھی آگیا ہے یہ تمہاری حفاظت پر مامورتھا، پھر وہ حضور مَالِیْوَ کی خدمت میں آئے تو آپ مَالِیْوَ نے ان سے پوچھا: کیاتم رات کواپ گوڑے سے اتر سے مامورتھا، پھر وہ حضور مَالِیْوَ کی خدمت میں آئے تو آپ مَالِیْوَ نے ان سے پوچھا: کیاتم رات کواپ گوڑے سے اتر سے انہوں نے کہانہیں یارسول الله مَالِیْوَ میں صرف قضائے حاجت کی غرض کے علاوہ نیچنیس اترا۔ تورسول الله مَالِیْوَمُ نے ارشاد فر مایا: آج کے بعدا گرتم کوئی بھی (نیک علی) نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

کی بن جمزہ کہتے ہیں: میں نے بیرحدیث ابوعمر واوزائی کوسنائی توانہوں نے کہا: حسان بن عطیہ بھی بیرحدیث بیان کیا کرتے تھے۔ بیابومر ثدکی اضافی فضیلت ہے اور بیرحدیث بیان کرنے میں یکی بن جمزہ دشقی کی اولا دیں اپنے آباء کے حوالے سے اوزائی سے روایت کرنے میں متفر دہیں۔ تاہم بیتمام ثقہ راوی ہیں۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ مَرْثَدٍ بْنِ اَبِى مَرْثَدٍ الْغَنُويِّ قُتِلَ مَعَ عَاصِمٍ بُنِ عَدِيِّ وَكَانُوا سِتَّةَ نَفَرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ

مر ثد ابن الي مر ثد غنوي طالعيُّ كفضائل

آپ حضرت عاصم بن عدی ڈائٹو کے ہمراہ شہید ہوئے ، یہ ۱ افراد تھے۔

4978 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَوٍ الْبَغُدَادِيُّ حَلَّثَنَا اَبُوْ عِلاَثَةَ حَلَّثَنَا اَبِى حَلَّثَنَا بُنُ لَهِيُعَةَ حَلَّثَنِى اَبُوُ الْآسُودِ عَنْ عُـرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَرَسَانِ اَحَدُّهُمَا لِسَرْثَدِ بَنِ اَبِى مَرُثَلِا وَالْاَخَرُ لِلزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ایک حضرت مرشد بن الزبیر طالعی فرماتے ہیں: جنگ بدر میں رسول الله منگاتین کے ہمراہ صرف دو گھوڑے تھے،ان میں سے ایک حضرت مرشد بن الی مرشد خالفی کا تھا اور دوسرا حضرت زبیر جالفیز کا۔

2979 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْحَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْدٍ، عَنْ السَّحَمَّ بِدِ بُنِ السَّحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بَنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، اَنَّ نَاسًا مِنْ عَصَلٍ وَالْقَارَةِ، وَهُمَا حَيَّانِ مِنُ جَدِيلَةَ اتَوُا السَّبَ عَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: إِنَّ بِارْضِنَا السَّلامًا، فَابُعَثُ مَعْنَا نَفُرًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَهُولُ وَنَنَا السَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ سِتَّةَ نَفْرٍ مِنْهُمُ: مَرْقَدُ بُنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ سِتَّةَ نَفْرٍ مِنْهُمُ: مَرْقَدُ بُنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلِيْ وَعُوا وَاعِيرُهُمْ، وَخَالِدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلِيْ يَعْهُمُ وَعَهُدُ اللهِ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُمُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلِيْ وَعُوا وَاعِيرُهُمْ مَرْقُدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ عَلَيْهُ وَعَمُ لُللهُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُمُ السَّيُونَ وَعَامِهُمُ السُّيُونَ عَلَيْهُ مَنُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عامر کے بدلے میں ان کوشہید کردنیا، حضرت زید بن دفتہ داشتہ کو صفوان بن امید نے خرید ااور اپنے باب کے بدلے میں ان کو شہید کردیا۔) شہید کردیا۔)

﴿ ﴿ حضرت سعید بن مالک عنوی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد وہ النظام اللہ عنوی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ مرثد بن عمر و کہتے ہیں :حضرت مرثد عنوی میں اللہ اللہ عنوی میں اللہ عنوی میں اللہ عنوی میں ماہ صفر میں ماہ صفر میں شہید ہوئے۔

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مرثد والتفائی نے والدائومر شدکتے آٹھ سالی پہلے شہید ہوئے، کیونکہ الومر ثد بار ہوئی میں حضرت ابو بکر وفائق کے دوخلافت میں مدینہ مبنورہ میں اپنی جاریائی پر فوت ہوئے۔

''' (امام حاکم کہتے ہیں) میں نے بہت کوشش کی کہالی حدیثیں جمع کروں جو حضرت مرثد جائوں نے بلاواسطہ رسول اللہ مَلَّ لَیْکِمَّ سے روایت کی ہو۔ مگر صرف یہی ایک درج ذیل حدیث مل سکی۔

4981 أَخْبَرُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَلَحُمَّدُ الْمَحْبُوبِيَّ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَّسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيَ، عَنْ مَرْقَدِ بُنِ أَبِى مُرْتَلِدِ الْعَنَوِيِّ وَكَانَ بَدُرِيَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُوسَى، آنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيَ، عَنْ مَرْقَدِ بُنِ أَبِى مُرْتَلِدِ الْعَنَوِيِّ وَكَانَ بَدُرِيَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنَى مَرْتَكِم وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَرَّكُمْ آنَ تُقْبَلَ ضَلاتُكُم فَلْيُؤُمَّ كُمْ خِيَارُ كُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفَلُ كُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ عَنَى وَكَانَ بَعْدَى مُولِكُمْ وَبَيْنَ وَلَيْكُمْ وَبَيْنَ مَا لِللهِ بَنِي مُولِيَّا مِنْ لَكُونُ مَلِي مُولِيَا لِيَّالُ عَلَيْهُ مُولِيَّا لَهُ مُنْ لَكُمْ وَبَيْنَ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَرَّكُمْ آنَ تُقْبَلَ ضَلاتُكُمْ فَلْيُؤُمَّكُمْ خِيَارُ كُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفُلُوكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ مُ عَلَيْهُ مَا لَيْ لَهُ مُ اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ مُ اللهُ مُعَلِيْهِ وَسَلَمَ وَلِهُ إِلَى مُؤْمِلًا لِللهُ عَلَيْهِ وَكُولُ كُولُولِيَّ مُ وَلَيْ اللهُ مُؤْلُولُ مُ اللهُ مُعَلِي مُنْ مُ اللهُ مُعَلِي اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعْلِقُولُ اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللّهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

﴿ ﴿ حَضِرَتُ مُرَّقَدُ بِنِ الْبِي مُرِثَدَ عَنُوى وَلِيَّوْبِدِرَى صَحَافِي بِينَ، آپِ فَرِماتِ بِينَ كَدِرَسُولِ اللَّهِ مَثَلِيَّةً أَنْ ارشَاوَفِر مايا بَتَهارَى خُوثَى بِيهِ بَهِ كَهُمَهارَى بَمَازِينَ قبولِ ہُولِ ،اس لِئے اپنے میں ہے بہترین کوامام بنایا کروگیونکہ بیتمہارے اوراللَّہ تعالیٰ کے درمیان مُذاکرات ہوتے ہیں۔ مُذاکرات ہوتے ہیں۔

<sup>4981–</sup>سنس الدارفطنى كتاب الجنائز ساب سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام. حديث1648:السعيم الكبير للطبرانى "بفية السيب" مس اسه مرتد – ما أبند مرتد بن أبى مرتد الغنوى "حديث17569:الآحاد واليتانى لاين أبى عاصب –ومن ذكر مرتد بن أبى مرتد حديث 294:

الهداية - lHidayah

### ُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ جَبَّادِ بُنِ صَخْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحَدُ الْبَدْرِيِّينَ حضرت جبار بن صحر والفيئ كفائل،آپ بھى بدرى صحابہ ميں سے بيں۔

4982 أَخْبَوَنَا آبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ عِلاَئَةَ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوّةَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَّارُ بُنُ صَخْرٍ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ خُنَسَآءَ بُنِ سِنان

الله على الله من الله

4983- اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بْنُ حَيَّاطٍ قَالَ تُوُقِّى جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَهُوَ بْنُ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ سَنَةً

﴾ ﴿ حَصْرت خلیفہ بن خیاط فر ماتے ہیں : حضرت جبار بن صحر اللّیُؤنے تیسری سن ہجری میں ۱۲ سال کی عمر میں مدینہ شریف میں وفات پائی۔

4984 انْجَبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَلَفٍ الْبَزَّارُ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُرَاحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ، آنَّهُ سَمِعَ جُبَارَ بْنَ صَخْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: اللهُ عَدْدُ، يَقُولُ: اللهُ عَدْدُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِنَّا نُهِينَا اَنْ نَرَى عَوْرَاتِنَا

الله مَنْ الله عَلَيْهِ الله مَنْ الله عَلَيْمُ الله مَنْ الله الله مَنْ الل

#### ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي حُذَيْفَةً

هُوَ هُشَيْمُ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ حَبِيْبُ اللهِ وَبُنُ عَدُو اللهِ وَعَدُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ يَوْمَ الْيُمَامَةِ سَنَةَ اثْنَتَى عَشَرَةَ مِنَ الْهِجُرَةِ وَهُوَ بُنُ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَّحَمْسِيْنَ سَنَةً

#### حضرت ابوحذيفه والنفؤك فضائل

یہ مشیم بن عتبہ بن رہید بن عبد من عبد مناف اللہ کے دوست ہیں اور شمنِ خداور سول جل جلالہ و مَثَاثَیْنَا کے بیٹے ہیں۔بارہویں سن ہجری میں ۵۳ میا ۵۳ سال کی عمر میں ، جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

4985 حَدَّثَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ بِاسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اِسْلَامُ آبِي حُلَيْفَةَ قَبُلَ دُخُولِ رَسُولِ السَّلِهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارَ الْارُقَمِ وَكَانَ مِمَّنُ هَا جَرَا الْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْآَحُولُ الْاَثْعَلُ الْمَلْعُونُ طَائِرُهُ اَبُو حُذَيْفَةَ شَرُّ النَّاسِ فِي الدِّيْنِ اَمَا شَكَرْتَ اَبَّا رَبَّاكَ فِي صِغَوْ حَتَّى شَبَبْتَ شَبَابًا غَيْرَ مَحْجُون

﴿ ﴿ حُمد بن عُمر فرماتے ہیں : حضرت ابوحذیفہ ڈاٹھن 'رسول الله منافیق کے دارارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لے آئے تھے، اور آپ دو ہجر تیں کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ اور عبدالرحمٰن بن ابی الزناداپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوحذیفہ ڈاٹھن جنگ بدر میں شریک ہوئے، انہوں نے اپنے باپ کو جنگ کے لئے بلایا تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو جنگ کے لئے بلایا تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو جنگ کے لئے بلایا توان کی بہن ہند بنت عتبہ نے بیاشعار کے:

الاحبول الاثبع السمسليعون طبائسره

مساشكرت ابساربساك في صغرا

ابوحديدفة شوالناس في الدين حتى شبابا غيرمحجون

خوبصورت، بھینگا، بدبخت ابوحذیفہ دین میں تمام لوگوں سے برا

تواہنے اس باپ کاشکریدادانہیں کرتاجس نے تھے بچین سے پالاحتی کرتوضیح سالم نوجوان ہوگیا۔

4986 حَـدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُـدِ اللهِ بُنُ بَطَّةَ حَآثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُن دَاؤُدَ عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ وَكَانَ ٱبُوْ حُذَيْفَةَ بُنُ عُتْبَةً رَجُلًا طِوَالًا حَسُنَ الْوَجْهِ وَاثْمُهُ أُمُّ صَفُوَانَ

البحث واقدى كہتے ہیں حضرت ابوحذیفہ والتہ وراز قد اورخوبصورت نو جوان تصاوران کی والدہ ام صفوان تھیں۔

4987- اَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أِسْمَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْسَامَ الْعَبَّاسِ بُنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قُتِلَ ابُوْ حُذَيْفَةَ بُنُ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيْدًا

﴿ ﴿ حَضرت عِبِ اللهِ بِنَ عِبِ اللهِ بِنَ عَفَهُ وَمَاتِ بِيَ عَفُوبَ، حَذَّنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، انّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ: مَنْ لَقِي مِنْكُمُ الْعَبَّاسَ فَلْيَكُفُفْ عَنْهُ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مُسْتَكُرَهَا، فَقَالَ ابُو حُدَيْفَةَ بُنُ عُتَبَدَ النّهُ عَنْهُ، فَاللّهُ عَنْهُ إِللّهُ مَلَ أَنَا وَاخُواانَنَا وَعَشَائِرَنَا وَلَدَعُ الْعَبَّاسَ، وَاللّهِ لاَضُرِبَنّهُ بِالسَّيْفِ، فَبَلَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَمْرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ: إِلَّهُ لاَ وَلَا يَوْمَ كَنَانِي فِيهِ بِابِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: يَا اَبَا حَفْصٍ، قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّهُ لاَ وَلَا يَوْمِ كَنَانِي فِيهِ بِابِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: يَا اَبَا حَفْصٍ، قَالَ عُمَرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّهُ لاَ وَلَا يَاللهُ عِنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ: إِنَّهُ لاَ وَلَعْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنِى بِالشَّهَاوَةِ، قَالَ اللهُ عَلْمَ مُو مُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَوِّ عَاهُ مُولًا اللهُ عَنِى يُعْفِقُونَهُا اللّهُ عَنِى بِالشَّهُ وَلَا عُنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَعَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَوِجُواهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى شَوْلُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْوقُونَ عَالًا اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَامُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

الله عندالله بن عباس عليه فرمات بين :رسول الله من الله من الله عن الله عنه الله عنه

المستعمر في جريبريره

😯 🕄 بیرحدیث امام مسلم مُرافقہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میرافقا اے قل نہیں کیا۔

4989 انْجُبَرَنَا أَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَة، عَنُ آبِي زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَابِرٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهْرَانَ، عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَة، عَنِ ابْنِ عَبُرا ابْنُ لَهِيعَة فَوَجَدَهُ يَهْكِي، فَقَالَ: مَا يُبُكِيك؟ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ مُعَاوِيَة دَحَلَ عَلَى آبِي حُذَيْفَة بُنِ عُتُبَة بُنِ رَبِيعَة فَوَجَدَهُ يَهْكِي، فَقَالَ: مَا يُبُكِيك؟ وَجَعٌ أَوْ حِرُصٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ النَّي عَهُدًا، وَجَعٌ أَوْ حِرُصٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ يُدُرَكُكُ زَمَانٌ وَيَجْمَعُونَ جَمُعًا وَٱنْتَ فِيهِ، فَقُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ يُدُرَكُكُ زَمَانٌ وَيَجْمَعُونَ جَمُعًا وَٱنْتَ فِيهِ، فَقُلْتُ: مَا هُو؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ يُدُرَكُكُ زَمَانٌ وَيَجْمَعُونَ جَمُعًا وَٱنْتَ فِيهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحَدِيثِ وَهُمْ فَاحِشٌ، وَهُو آنَّ ابَا حُذَيْفَة عُتُبَة بُنِ رَبِيعَة يَوْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَعَاوِيَة هُ لَو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُونَ عَمْمُ وَيَهُ هُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُولَ لِعَمِّهِ آبِي هَاشِم بُنِ عُتُبَة بُنِ رَبِيعَة يَوْمَ الشَّمْ بُنِ عُتُبَة بُنِ رَبِيعَة يَوْمَ صَقِيرَ،

ﷺ وہ بیر کہ حضرت ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ ڈاٹٹؤ، مخترت ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ ڈاٹٹؤ، عضرت ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ ڈاٹٹؤ، حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے اپنے چچا بوہاشم بن عتبہ بن ربیعہ سے جنگ صفین میں کہی تھی۔ یہ جنگ صفین میں کہی تھی۔ یہ جنگ صفین میں کہی تھی۔

4990 حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكُرْتُهُ ابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثُنَا ابُو بَكُرِ بُنُ بِنْتِ مُعَاوِيَةً بُنِ عَمُّرٍ و حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا جَالِمَ مُنْ مُثَنِّهُ وَائِلٍ، قَالَ: اسْمُهُ هُشَيْمٌ بِعِثَلِهِ، قَلِدا خُتَلَفُوا فِي اللّهِ الْجَدِى مُحَدَّيْفَةَ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: اسْمُهُ هُشَيْمٌ

ابووائل فرماتے ہیں: حضرت معاویہ والتا ابوہاشم کے پاس گئے (پھراس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح معنی مدیث ہیان کی)

﴿ وَ وَ مَرْتَ الوَمَدَ لِقَدَّ بَنَ عَتَبِ بَنَ رَبِيعِهِ وَ الْمُؤْكَ نَامُ مِنَ اخْتَلَافَ ہِ بِعَضَ لُو لُولَ فَ ان كانام ' بَعْشَمُ ' بَيَانَ كَيَا ہِ - 4991 كَلَمُ اَ أَخْبَرَ نَا هُ مُحَمَّدٌ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى وَ آبُو الْمُحَسَّيْنِ بُنُ يَعْقُونِ قَالَا آنَا مُحَمَّدٌ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذَرِ قَالَ آبُو حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ اِسْمُهُ هُ شَيْمٌ وَقِيلَ اسْمُ آبِي الْمُنْذَرِ قَالَ آبُو حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ اِسْمُهُ هُ شَيْمٌ وَقِيلَ اسْمُ آبِي الْمُنْذَرِ قَالَ آبُو حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ اِسْمُهُ هُ شَيْمٌ وَقِيلَ اسْمُ آبِي

﴿ ﴿ ابراہیم بن المنذ رفر ماتے ہیں ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ رفائق کانام مشیم ہے، اور ریکھی کہا گیا ہے کہ ابوحذیفہ رفائق کا درحسل' ہے۔

2992 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُونَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدَّوْرِيُّ سَمِعْتُ يَخْتَى بُنَ مُحَمَّدِ الدَّوْرِيُّ سَمِعْتُ يَخْتَى بُنَ مُحَمَّدِ الدَّوْرِيُّ سَمِعْتُ يَخْتَى بُنَ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ سَمِعْتُ الْعَلَىٰ الْعَمَّانُ وَالِلْا مُحَلَيْفَةَ يُلَقَّبُ اللَّهِ مُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَىٰ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُعْتَلِعًا اللَّهُ مُعْتَلِعًا اللَّهُ مُعْتَى اللَّهُ مُعْتَى اللَّهُ مُعْتَلِعًا اللَّهُ مُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِعًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِعًا اللَّهُ مُعْتَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْتَلِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْتَلِقًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعْتَلِ اللَّهُ مُن اللَّ

المعلى بن معين كاكهنا ب كما بوحد يف بن عتبه بن ربيد والله كانام ويقسل والمياح و المال المالية المالية

ﷺ ﴿ (امام حاكم كَتِ بِين) مجھے لگتا ہے كہ يہ غلط ہے۔ كيونكہ حضرت حذيقہ والله على الله عمال كالقب "مسل الله على تقاء اور يہ بھى كہا گيا ہے كہ ان كانام "عسل " قتات على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله

4993 حَدَّثَ مَنَاهُ أَبُولُ إِسْ مَعَاقَ وَآبُولُ الْحُسَيْنِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَثَّمُهُ أَبُنُ السَّعَاقَ حَدَّثَنَا زِيَّادٌ بَنُ أَيُّولَ حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ آنَا عِكْرِمَهُ آنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَ عُيْبَةً كَانَ يُقِالَ لَهُ حَسُّلٌ آوُ عَلَيْكُ وَقِيْلَ إِنَّ اسْمَهُ مَقْسَمٌ

♦ ♦ حضرت عكريمه والتوفر مات الوفر الوفر الفه بن علية والتوكو المعلن الدعسل كالم سي إراجاتا تعالم اوريهم

4994 - أَخْبَرَنَا ٱبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدٌ بُنُ هَارُوْنَ الْفَقِيهُ ۚ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ نَصِيْرٍ بِاِسْنَادِهِ عَنُ مُّحَمَّدٍ بُنِ سَعْدٍ قَالَ يُقَالُ إِنَّ اسْمَ إِبِي حُذَيْفَةَ بُنُ عُتِبَةً هُشَيْمٌ وَيُقَالُ مَقْسَمٌ

المنظم المركبين معد كتبي الماجاتاب كه هزت الوحديفة بن عتبه ذات كانام دواشيم "ها" راوران كو «مقسم" كهاجاتا تعام

4995 حَدَّثُنَّا اَبُو الْغَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بِنُ عَبِدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ يُكَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، اَخْبَرَنِي يَزِيدُ بِنُ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ بِنِ الزُّيَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْقَلِيبِ فَطُرِحُوا فِيهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا اَهُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ، فَلَمَّا اَمَرَ بِهِمْ فَسُخِبُوا عُرِفَ فِي وَجْهِ آبِي لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَكُونَ عَلَيْهِ وَلَكُونَ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْ

الله المسلم مُنينة كم معيار كم مطابق صحيح بي كين شيخين مينينا في اس كوفل نهيل كيار

## ذِكْرُ قُطْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت قطبه بن عامرانصاری دلانیز کے فضائل

4996 أَخْبَوْنَا أَبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِلَاثَةَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَسُوَدِ عَنْ

4995-حسميح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مثاقب الصحابة " ذكر أبى حذيفة بن عتبه بن ربيعة رضوان الله عليه" حديث 7197 مسسند أحيد بن حنبل 'مسند الأنصار' الهسليمق الهستبدك من مسند الأنصار ' حديث السيدة عائشة رضى الله عنها' حديث6251 شد إسعاق بن راهويه --زيادات عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها' حديث1019: عُرُوةَ قَالَ وَقُطْبَةُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ حَدِيْدَةَ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا وَهُوَ الَّذِي ٱنْزِلَ فِيهِ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَاخُوهُ يَزِيْدُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ حَدِيْدَةَ وَيَزِيْدُ يُكَنَّى اَبَا الْمُنْذِرِ

الله مَا الله مَا الله مَا الله على المرتبي عامر بن حديده والتي الله مَا ال ہوئے ،اورانہی کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے

لَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

"اوريه چه بھلائی نہيں که گھرول میں پچھیت تو ژکرآؤ"۔ ( ترجمه کنزالایمان، امام احدر ضا)

ان کے بھائی حضرت یزید بن عامر بن حدیدہ ڈانٹیؤ ہیں، یزید کی کنیت ابوالمنذ رہے۔

4997 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً، عَنُ اَشْيَاحِ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الُسَمَ وُسِمِ الَّذِي لَقِيَ فِيهِ النَّفَرَ مِنَ الْإَنْصَادِ فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعِينَ إلى بِلادِهِمْ قَدْ آمَنُوا وَصَدَّقُوا مِنْهُمْ قُطْبَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةَ

الله من عربن قاده الني اساتذه ك حوالے سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله من الله على اس فح كموقع بر فكلے جس میں انصاریوں کے ایک وفد نے آپ مَلَا قَامْ کے ملاقات کی تھی، اور نبی اکرم مَلَّا قَیْرُانے اپنے آپ کوعرب کے قبائل کے لئے پیش فرمایاتھا پھر بیاوگ ایمان قبول کر کے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف واپس لوٹ گئے تھے۔ ان میں حضرت قطبہ بن عامر بن

4998 حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَكَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي بْنُ آبِي سَبْرَةَ، حَدَّثِنِي اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثِنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ قُطْبَةَ بُنَ عَامِرِ بُنِ حَدِيدَةَ فِي عِشْرِينَ رَجُلا الى حَيِّ مِنْ خَتْعَمَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ

ابن كعب بن ما لك فرماتے ہيں: رسول الله مَا الله عَلَيْمَ في ساتويس بجرى صفر المظفر ميں حضرت قطبه بن عامر بن حديده والثن كوبس آدميول كى معيت مين فتعم كايك قبيلي جانب بهيجار

### ذِكُرُ مَنَاقِبِ سَلِمٍ مُولَى آبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابوحذيفه والتنوزك آزادكرده غلام حضرت سالم والتوزك فضائل

4999 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنُ اَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَنْ مُعَاذٍ، وَمَنْ اَبَيٍّ، وَمَنْ سَالِمٍ مَوْلِي أَبِي حُدِّيْفَةَ صَحِينُحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُبَحِّرُ جَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

💠 💠 حضرت عبدالله رفائقة فرمات ہیں کہ رسول الله مَالْقَيْزُ نے ارشاد فرمایا: جارآ دمیوں سے قرآن حاصل کیا کرو

غيدالله بن مسعود طافعة سي المساورة المعالية المساورة المس

حضرت معاذ طالننسے۔

حطرت معاد بخاتیات -حضرت الی (بن کعب) دلانینه -

اورابوحذيفه كآزاوكروه غلام حفرت سالم والتفنيات

🖼 😌 ميرحديث يحيح الاسناد بي كيكن سيخين موسط نيواس كوقل نهين كيا-

5000 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُلِهِ إِللهِ أِنْ بَطَّةَ جَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ رَسْتَةَ حَدَّثِنَا سُلِيمَانُ بِنُ دَاؤِدَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بِنُ عُمِرَ عَنْ شُيُوْخِهِ قَالَ سَالِمٌ مَّوْلَى آبِي حُذَيْفَة بُنِ عُتْبَةَ كَانَ مَوْلَى، لِثَبِيْنَةَ بُنَتِ يَعَارِ الْإَنْصَارِيَّةِ وَكَانَتُ تَحْتَ آبِي حُــلَيْهُ فَهَ فَتَبَنَّاهُ وَكَانَ يُقَالُ سَالِمٌ بُنُ آبِي حُلَيْفَةَ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ قِيلً لِسَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُلَيْفَةَ قُتِلَ يَوْمَ الْيَحَامَةِ شَهِيْدًا سَنَةَ اثْنَتَى عَشَرَةَ وَوُجِدَ رَاسُهُ عِنْدَ رِجُلِ آبِي حُذَيْفَةَ اوْ دِجْلُ آبِي حُذَيْفَةَ عِنْدَ رَأْسُهُ وَقَالَ مُوْسِى بْنُ عُتْبَةَ هُوَ سَالِمُ بُنُ مَعْقَلٍ مِنْ آهُلِ أَصْطَخْرٍ

الم الم الم الم المان عراب شيوخ كوالے سے بيان كرتے ہيں كما بوحذ يفد بن عتب كر زادكرده غلام جفزت سالم رات ميد بنت يعارانصاريه كےغلام تھے اور مبیتہ انصاریہ حضرت ابوحذیفہ طالقہ کے نکاح میں تھیں ،تو حضرت ابوحذیفہ ڈالٹونے ان کواپنامنہ بولا بیٹا بنالیا تھا۔اس کے ان کوسالم بن ابی صدیفہ کہہ کر ہی بلایا جاتا تھا۔ پھر جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی

المغوهم لآبائهم والاحراب 5) والمناف أولى مستعل المناف المن

'' أنبين إلى تع باب بن كا كهدكر إيارة ' ـ (ترجمه كنزاله يمان،انام احرزانا)

4999-صعبح البخارى كتاب البناقب' باب مناقب أبى بن كعب رضى اللّه عنه . حديث3620:صعبح البخارى كتاب فضائل القرآن! يلب القراء من أصعاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم \* حديث 47.18: صعبح مسلم كتاب قضائل الصعابة رضى اللَّه تعالى عشهم \* باب من فيضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضى الله تعالى \* حديث4609 الجامع للترمذي أبيواب البناقب عن ريول الله صلى الله عليه وملهم بساب مستاقسب عبيد البلّه بن مسعود رضي اللّه عنه ُ حديث3826:منصينف ابين أبيي شيبة كتاب فضائل القرآن ُ مسين يؤخذ القرآن! حديث 29521:السسن الكبرى للنسسائي كتاب البناقب "منساقب أصفاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنضار – أبسى بسن كسعسب رضسى اللّه عَنِهُ : هَدِيْتِ 7972: مشيكُل الأَشَار لِسليط حَيَاوِي بِيبَان مشيكِل مبا روى عَنْ رسول اللّه صلى اللّه عليه حديث 4864:مسند أحيد بن حنيل –ومن مسند بني هاشه \* مسند عبد الله بن عبرو بن العاص رضي الله عنهما \* حديث 6624:البحر الرخسار مستند البزار - الأعبس عن إبراهيم عن علقية عن عبدالله \* حديث 1351 السعجم الأوسط للطبراني 'باب الآلف' باب من اسه إبراهيم' حديث2445:

All hay the home hands of the first of the

آپ بارہویں بن چھ ی میں جنگ بیامہ میں شہید ہوئے ان کاسر حضرت ابوحذیفہ کے پاؤں کے قریب پڑا ہوا ملا تھا، یا (شاید پیالفاظ میں کہ ) ابوحذیفہ کے پاؤں ،ان کے سرکے پاس تھے۔اورمویٰ بن عتبہ کا کہنا ہے کہ وہ سالم بن معقل ہے اہل اصطحر میں سے میں۔

آ5001 أَخْبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنْ عَلِي بِنِ مُكُرَمٍ، آنَا جَعُفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، جَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ هَارُونَ الْبُرُدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بَنُ آبِى سُفْيَانَ، آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ سَابِطٍ يُحَدِّثُ، عَنُ عَلِيشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اَبَطَاتُ لَيُلَةً عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جِنْتُ، فَقَالَ عَالِشَةَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جِنْتُ، فَقَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جَنْتُ، فَقَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جَنْتُ، فَقَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ صَوْتِهِ، وَلا قِرَاءَةً وَرَجُلٍ مِنْ آصُحَابِكَ فِى الْمَسْجِدِ لَمْ اَسْمَعُ مِثْلَ صَوْتِهِ، وَلا قِرَاءَةً مَنْ السَّعَ الْيُهِ مَا الْمَسْجِدِ لَمْ السَّمَعُ مِثْلَ صَوْتِهِ، وَلا قِرَاءَةً مَنْ السَّعَ الْيُهِ مَا الْمَسْجِدِ لَمْ السَّمَعُ مِثْلَ صَوْتِهِ، وَلا قِرَاءَةً مَنْ السَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَعْرَبَهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

المومنین حضرت عائشہ بھٹا فرماتی ہیں میں ایک رات عشاء کے بعض حضور مُلَّقَیْم کی خدمت میں تاخیر سے حاضر ہوئی، آپ مُلَّقِیم نے مجھ سے تاخیر کی وجہ دریافت فرمائی، میں نے عرض کی میں مسجد میں آپ کے ایک صحابی سے قرآن کریم کی تلاوت من رہی تھیں، میں نے آپ کے صحاب میں سے بھی بھی اس جیسی آواز اورالی قراءت نہیں سنی ، حضور مُلَّقِیم الله کا کی الله کا میں کے اور فرمانے گئے ، میں بھی آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے گئے ، یہ الاوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام' میں ۔ اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔

اس کے اس کو اس طرح نقل نہیں کو اس طرح نقل نہیں کو سے اس کو اس طرح نقل نہیں کو اس سے بیان میں آتا کہ حضرت سالم نے ان کے پتانوں کو صدرگایا تھایاان کو چھواتھا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے کس برتن میں ابنادودھ تکال دیا ہواور انہوں نے اس برتن سے پیا ہوریا دودھ برتن سے پینے سے بھی رضاعت کا بہ جبکہ رضاعت کی دیگر شرائط پائی جا کیں۔ شفیق )

نوٹ: جمہور فقہاء وصحابہ کرام اور از واج مطہرات کا مؤقف یہ ہے کہ جوان آ دی کے لئے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی مدت ایول بیان فرمائی ہے

والوالدات يرضعن اوالادهن حولين كاملين لمن ارادان يتم الرضاعة (القرة 233)

اور ما کمیں دودھ پائمیں آپنے بچول کو پورے دو ہرس اس کے لئے جودودھ کی مدت پوری کرنی جاہے۔ (ترجمہ کنز الا یمان،ام احمد رضا)

نیز بہت ساری احادیث مشہورہ سے ثابت ہے کہ رضاعت ،صرف مرت میں بھی ثابت ہوگی۔جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عیاس بھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی آ ارشاد فرمایا: دوسالوں کے بعد جودود دھییا جائے اس سے رضاعت ٹابٹ نہیں ہوتی۔ (عمدۃ القاری شرح بخاری ،حصد ۲۱ ،صفحہ ۲۲۰) حضرت عمر ڈکاٹٹزاور حضرت علی مظافرے بھی بھی میں متقول ہے۔

مذكوره حديث كاجواب بيهك

- (۱) پیرحدیث حفرت سالم کے ساتھ مختص ہے۔
  - (۲) پیر حدیث منسوخ ہے۔ ثفیق)

کیا۔ تاہم دونوں نے عبیداللہ کی نافع کے حوالے سے ابن عمر سے روایت کردہ بیصدیث نقل کی ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے توان کی امامت سالم مولی الی حذیفہ کرواتے تھے، کیونکہ بیسب سے اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے۔

2002 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، اَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، اَنَّهُ سَمِع عَمْرَةَ بِنُتَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ تُحَدِّثُ، اَنَّ امْرَاةَ اَبِى حُذَيْفَةَ ذَكَرَتُ، وَاَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُدُرَةً بِنُ سَعِيدٍ، اَنَّهُ سَمِع مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَلَّثِنِى اَبِى، حَلَّثَنَا سُويَدُ بَنُ سَعِيدٍ، حَلَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسُهِدٍ، عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ، اَنَّهُ سَمِع عَمْرَةَ بِنُتَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ امْرَاةَ اَبِى حُذَيْفَةَ ذَكَرَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ امْرَاةَ اَبِى حُذَيْفَةَ ذَكَرَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَاسُلُمَ عَلَيْهِ الْوَالِمَ الْعَلَيْهِ الْعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُومِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ نگا فاق بیں کہ حضرت ابوحذیفہ ڈلاٹٹؤ کی زوجہ محتر مہنے رسول اللہ مُٹاٹٹٹؤ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ابوحذیفہ ڈلٹٹؤ کا آزاد کردہ غلام''سالم' ان کے پاس آتا ہے (اوروہ ان سے پردہ نہیں کرتی ) تورسول اللہ مُٹاٹٹٹٹؤ نے فرمایا: تواس کو دودھ پلادے، چنانچہ انہوں نے سالم کو دودھ پلادیا (بیغزوہ بدرکے بعد کی بات ہے )اس کے بعدسالم ان ک یاس آجایا کرتے تھے۔

المملم رئيسي معيارك مطابق بيكن شيخين رئيسيان اس كفل نبيل كيا-

5003 حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنِى إِبْرِ بَكْرٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُٰلِ حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ أَبِى الْعُمَيْسِ عَنُ آبِى بَكْرٍ بُنِ عَبُهِ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عَمُولَى آبِى عَدُيْقَةَ سَائِبَةً لِلّهِ السَّهِ بُنِ الْجَهْمِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ آنَّهُ قَالَ جَعَلَتُ أَمُّ سَالِمٍ الْاَنْصَارِيَّةِ سَالِمًا مَولِى آبِى حُدَيْقَةَ سَائِبَةً لِللهِ وَآنَى الْمُعَلِمِ اللهِ الْمُعَلِمِ اللهِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ آنَّهُ قَالَ جَعَلَتُ أَمُّ سَالِمٍ الْاَنْصَارِيَّةِ سَالِمًا مَولِى آبَى حُدَيْقَةَ سَائِبَةً لِللهِ وَآنَى اللهُ عَنْهُ فَرَورَ ثَنَ سَكِحًا وَفَرَسًا فَأَرْسَلَ اللهُا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ آنُ خُذِيهِ فَأَنْتِ آحَقُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَتُ لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ إِنِّى كُنْتُ جَعَلْتُهُ لِللهِ تَعَالَى حِيْنَ اعْتَقُتُهُ فَا خَذَهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِى سَبِيلِ فَقَالَتُ لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ إِنِّى كُنْتُ جَعَلْتُهُ لِللهِ تَعَالَى حِيْنَ اعْتَقُتُهُ فَا خَذَهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ

﴿ ﴿ حضرت عروہ بن زبیر و و الله علی سائبہ بنایا تھا۔ جنگ بیامہ میں ابی حذیفہ کواللہ کی راہ میں سائبہ بنایا تھا۔ جنگ بیامہ میں شہید ہوئے تھے، اور کافی ہتھیاروں اور گھوڑوں کے مالک بنے تھے۔ حضرت عمر و الله کا خوابا مال حضرت ام مالہ و الله کی اس بسے نے دیا (اور پیغام دیا) کہتم اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ تم ہی اس مال کی سب سے زیادہ حقدار ہو۔ انہوں نے جوابا کہا: مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جب اس کو آزاد کیا تھا تو اس کواللہ کی راہ میں کردیا تھا۔ چنا نچے حضرت عمر و کا تونے نے وہ اس کو الله کی راہ میں کردیا تھا۔ چنا نچے حضرت عمر و کا تونے نے وہ اس کو آزاد کردیا جائے ، توبیا زادشدہ اگر مرجائے تو اس کے مال کا یہ وارث ہوتا ہے۔ سائبہ اس غلام کو کہتے ہیں جس کو اس کا مالک آزاد کردے اور اس کو نیسیل اللہ کردے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس غلام کے مرنے کے بعد اس کے مال پر آزاد کنندہ کا کی قتم کا کوئی میں ہوگا، اور وہ غلام اپنا اللہ بی مرضی ہے کی بھی معرف میں لاسکتا ہے۔ شفیق)

الهداية - AlHidayah

مال واپس لے کر فی سبیل اللہ مال میں شامل کر دیا۔

5004 اَخْبَرَنِى اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مَهْرَانَ حَلَّثَنَا اَبِي حَلَّثَنَا بُنُ اَبِي عُمَرَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النُّهُ عِنْهُ قَالَ النَّهُ عَنْ عُبَيْدٍ بُنِ السَّبَاقِ عَنْ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ قَالُوُا ذَهَبَ رُبُعُ الْقُرُآنِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

خصرت زیدبن سالم و التفافر ماتے میں جب ابوحذیفہ والتفائے آزاد کردہ غلام سالم کوشہید کیا گیا تولوگ کہتے تھے ' قرآن کا چوتھا حصہ تم ہوگیا۔

الله المراج المر

5005 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بِنُ إِسِْحَاقَ اَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُوءُ حَدَّثَنَا حَيُوةُ بَنُ السُلَمَ حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّهُ قَالَ لَأَصْحَابِهِ تَمَنَّوُا فَقَالَ شُريَّحِ اَخْبَرَنِى اَبُو صَخُو اَنَّ وَيُدَ بُنَ اَسُلَمَ حَدَّثَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ اَنَّهُ قَالَ لَإِصْحَابِهِ تَمَنَّوُا فَقَالَ بَعُضُهُمُ اَتَمَنَّى لَوُ اَنَّ هَا لِهُ الدَّارَ مَمُلُوءَ ةٌ ذَهَبًا اللهِ وَاتَصَدَّقُ وَقَالَ رَجُلٌ اتَمَنَّى لَوُ اَنَّهَا مَمُلُوءَ ةٌ وَبَا اللهِ وَاتَصَدَّقُ وَقَالُ وَاتَصَدَّقُ وَقَالُ وَاتَصَدَّقُ وَقَالَ وَمَا لَذُوكُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ وَبَوْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَمْرُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُمَلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَمْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُمْلًا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُمْلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُمْلُوءَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُواللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ ﴿ حضرت عمر وَالْتُوْ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم لوگ کسی چیز کی خواہش کرو، ایک نے کہا: میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر سونے سے بھراہوااور میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کردوں، ایک اور نے یوں کہا: میری خواہش یہ ہے کہ یہ مکان ہیرے، جواہرات سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کردوں پھر حضرت عمر وَالْتُوْنِ نے فر مایا: میری یہ پھر فر مایا: تم اور کوئی خواہش کر و! انہوں نے کہا: مزید ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کیا خواہش کریں، حضرت عمر وَالْتُوْنِ نے فر مایا: میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر حضرت ابوعبیدہ بن جراح وَالْتُونُ ، حضرت معاذ بن جبل وَالْتُونِ ، سالم مولی ابی حذیفہ وَالْتُونُ ، اور حضرت حذیفہ بن میں واہوا ہو۔

یمان وَالْتُونِ جیسے لوگوں سے بھراہوا ہو۔

ذِكْرٌ مَنَاقِبِ زَيْدٍ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ

آخِى آمِيْسِ الْسُمُؤُمِنِيْنَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ وَكُنِّيَتُهُ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ وَكُّانَ اَسَنَّ مِنُ اَخِيْدِ عُمَرَ وَاسُلَمَ قَبُلَهُ آخِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعَنِ ابْنِ عَدِيٍّ وَقُتِلا جَمِيْعًا بِالْيَمَامَةِ شَهِيلُدَيْنِ

#### حضرت زيدبن خطاب بن تفيل طالفيز كے فضائل

ید حضرت عمر بن خطاب ڈھائٹو کے بھائی ہیں،ان کی کنیت ابوعبدالرطن ہے، آپ اپنے بھائی حضرت عمر دھائٹو سے بوے ہیں،اوران سے پہلے ایمان لائے ہیں،رسول الله مَائٹو کُلُو ان کو اور حضرت معن بن عدی ڈھائو کو بھائی بھائی بنایا تھا، یہ دونوں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

مُن عُمَّمَ أَن الْحَمَّانِ بَذَ اللهِ المُحَمَّنِ الْحَمَّى الْمُمْلِمِينَ يَوْمَ الْمُمَامَةِ وَقَدِ الْكَمَّى الْمُمْلِمُونَ حَتَّى ظَهَرَتُ حَنِيفَةٌ عَلَى الرِّجَالِ الْحَمَّى الْمُمْلِمِينَ يَوْمَ الْمُمَامَةِ وَقَدِ الْكَمَّى الْمُمْلِمُونَ حَتَّى ظَهرَتُ حَنِيفَةٌ عَلَى الرِّجَالِ اللهِ عَلَى الْمُمْلِمِينَ يَوْمَ الْمُمَامِينَ يَوْمَ الْمُمَامِقِةُ وَقَدِ الْكَمَّيَ الْمُمْلِمُونَ حَتَى ظَهرَتُ حَنِيفَةٌ عَلَى الرِّجَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

اللہ اس مردوں میں اپ والد کے دوارے بیان کرتے بیان کرتے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب ڈاٹٹو کی اولا دوں میں سے ہیں، اپ والد کے دوالے سے بیان کرتے بین کہ حضرت زید بن خطاب ڈاٹٹو بیک میں مسلمانوں کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے، مسلمان منتشر ہوگئے ہتی کہ بوحنیفدان پر عالب آگئے، تو حضرت زید بن خطاب ڈاٹٹو کہنے لگے: مردوں میں کوئی مرذبیں ہے، مردوں میں کوئی مرذبیں ہے۔ پھرآ پ باواز بلند کہنے لگے: اے اللہ! میں اپ ساتھیوں کے بھاگ جانے سے تیری بارگاہ میں معافی مانگا ہوں، اور تیری بارگاہ میں ان تمام نظریات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جو سیلم اور محکم بن طفیل نے بیش کئے ہیں۔ آپ جھنڈ کو مضبوطی سے تھا ہے دشمن کی جانب بیش قدمی کرنے لگے، پھرا بی تلواز کے ساتھ لڑائی شروع کردی ، جی کہ آپ کو شہید کردیا گیا، اور جھنڈ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھریہ جھنڈ احضرت ابوحد یفہ ڈاٹٹو کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم ڈاٹٹو نے سنجالا، تو مسلمان مجاہدین نے کہا: اے سالم ہمیں ضدشہ ہے کہ تیری طرف سے ہمیں نقصان ہوگا، تو آنہوں نے فر مایا: اگر میری جانب سے تہمیں کوئی نقصان بہنج جائے تو مجھ سے ہمیں خدشہ ہے کہ تیری طرف سے ہمیں نقصان ہوگا، تو آنہوں نے فر مایا: اگر میری جانب سے تہمیں کوئی نقصان بہنج جائے تو مجھ سے زیادہ کوئی برا حامل قرآن نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن خطاب ڈاٹٹو بار ہویں سن ہجری میں شہید ہوئے۔

5007 اَخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بِنُ إِسْحَاقَ اَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى جَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ نَوْفَلٍ بُنِ مَسَاحِقٍ قَالَ بُنُ عُمَرَ حَامِسُ جَمُسَةٍ رَفَقَةٍ فِى غَزَاةٍ مُسَيْلَمَةَ فَقَتَلُوا غَيْرَهُ قِيْلَ زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مَخْرِمَةَ وَاثْنَان آخَرَان

5008 أَخُبَرَنِي اَبُو عَلِيُّ الْحَافِظُ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ أَبُرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْمُصِيبَةِ فَيَقُولُ صَعْدُ عَنْ عَمْرُ يُصَابُ بِالْمُصِيبَةِ فَيَقُولُ اللهُ عَنْهُ قَاتَلَ اَخِيهِ زَيْدٌ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَقَدُ قَتَلْتَ لِي

أَخَّا مَا هَبَّتِ الصَّبَا إِلَّا ذَكَرْتُهُ

﴿ ﴿ ﴿ عَمر بَن عَبدالرَّمَٰن بَن زید بن خطأب فرمات بین حصرت عمر فاتیْن کو بہت آ زمانیْن آئیں ، آپ کہا کرتے تھے بھے زید بن خطاب فاتین کے اس پرصبر کیا ، اور حضرت عمر فاتین اس حضرت زید بن خطاب فاتین کے قاتل کو دیکھا تو فرمایا تو ہلاک ہوجائے ، تونے میرے بھائی کو شہید کردیا ، جب بھی بادصیا چلتی ہے تو بجھان کی یاد آتی ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عُكَاشَة بُنِ مِحْصَنِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ مُرَّكَا بُنِ كَثِيْرِ ٱبُو مِحْصَنٍ شَهِدَ بَدِْرًا وَالْحَدُدُقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَّالَةً عَلَالْمُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا ع

حضرت ع کاشه بن محصن بن قیس بن مره بن کثیر ابومصن را تا نظر کے فضائل آپ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَنْ النَّیْمَ کے ہمراہ شریک ہوئے۔

5009 حَدَّثَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْاَصِبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤَدَ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَّدَ بُنُ عُنْمَانَ الْحَبَشِيُّ عَنُ اَبَائِهِ عَنُ أُمِّ قَيْسِ بُنَتِ مِحْضَنَ قَالَتُ تُؤُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُكَاشَةُ بُنُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَقُتِلَ بَعُدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ بِبُزَاخَةٍ فِي خِلَافَةِ آبِي بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ سُنَةَ اثْنَتُى عَشَرَةً وَكَانَ عُكَاشَةُ مِنْ اَجْمَلِ النَّاسِ

﴿ ﴿ حضرت ام قیس بنت محصن فر ماتی ہیں جب رسول الله مَنَاتِیْم کا انقال ہوا،اس وقت عکاشہ چالیس برس کے تھے، اور آپ حضرت ابو بکر ڈائٹیا کے دورخلافت میں بار ہویں س ہجری میں مقام بزاندہ میں نیز ہ لگنے سے شہید ہوئے ،اور حضرت عکاشہ ڈاٹٹیا بہت خوبصوت نوجوان تھے۔

2010 حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمُو المُحْوَ الْحَمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو و بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنَ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى صَوْءِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدَّخُلُ الْجَنَّةَ وُجُوهُهُمْ عَلَى صَوْءِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى صَوْءِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى صَوْءِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة وَسَلَمَة وَسَلَمَاءَ تُولِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

هِلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ رٹائٹونفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سُلُنٹِیْلم نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جو جماعت جنت میں جائے گی،ان کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح چک رہے ہوں گے، جوان کے بعد جائیں گے ان کے چہرے ستاروں کی طرح جگمگارہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رٹائٹوناٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی نیار سول اللہ سُلٹیٹیلم! دعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے (نوٹ براند بحرین میں ایک جگہ کانام سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوفہ کے قریب ایک جگہ کانام سے شفیق) بھی ان میں سے کردے،رسول اللہ مٹائیٹی نے دعا کی: اے اللہ!اس کوان میں سے کردے۔ (بید دعاس کر)ایک اور صحابی اٹھے کر کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: یارسول اللہ مٹائیٹی امیرے لئے بھی دعافر مائیں کہاللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کردے،رسول اللہ مٹائیٹ نے فرمایا:اس معاملے میں عکاشہ تم ہے آگے نکل گیا ہے۔

الله المسلم موالية كمعيار كمطابق صحيح بالكن شخين ميسان في الكوفل مبين كيار

5011 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَطَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرِجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدَ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي وَاقِدٍ عُمْدَ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي وَاقِدٍ عُمْدَ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي وَاقِدٍ اللَّيْمِي قَالَ : كُنَّا نَحْنُ الْهُ مُقَدِّمَةً مِاثَتَى فَارِسٍ، وَعَلَيْنَا زَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ ثَابِتُ بُنُ اَقْرَمَ وَعُكَّاشَةُ بُنُ النَّيْمِي قَالَ : كُنَّا نَحُنُ الْهُ مَقْدُولَيْنِ سَرَيْنَا وَخَالِدٌ وَالْمُسْلِمُونَ وَزَاءَ نَا، فَوَقَفُوا عَلَيْهِمَا فَامَرَ خَالِدٌ فَحَفَرَ لَهُمَا وَدَفَنَهُمَا بِيمَاثِهِمَا فَامَرَ خَالِدٌ فَحَفَرَ لَهُمَا وَدَفَنَهُمَا بِيمَاثِهِمَا

﴿ ﴿ ابوواقد لیٹی فرماتے ہیں ہم دوسوگر سوار مقدمۃ انجیش میں تھے اور ہمارے امیر حضرت زید بن خطاب ڈٹائیڈ تھے، اور ثابت بن اقرم ڈٹائیڈ اور عکاشہ بن محصن ڈٹائیڈ ہمارے آگے تھے، جب ہم ان دونوں کے پاس سے گزرے یہ شہید ہو چکے تھے، ہم آگے گزرگئے، جبکہ حضرت خالد بن ولید ڈٹائیڈ اور دیگر مسلمان ہمارے پیچھے پیچھے آرہے تھے، یہلوگ ان کے شہید ہو چکے تھے، ہم آگے گزرگئے، جبکہ حضرت خالد بن ولید ڈٹائیڈ اور دیگر مسلمان ہمارے پیچھے بیچھے آرہے تھے، یہلوگ ان کے پاس رکے، حضرت خالد بن ولید ڈٹائیڈ کے مطابق ان دونوں کو مسل دیئے بغیران کے خون سمیت وہیں پر فن کر دیا گیا۔

#### ذكر مناقب معن ابن عدى بن عجلان انصارى

#### حضرت معن بن عدى بن عجلان انصاري والتفؤ كفضائل

5012 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنسُ بَنُ بُكيْرٍ عَنِ ابْنِ السَحَاقَ قَالَ وَمَعْنُ ابْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجَلانِ حَلِيْفُ بَنِى عَمْرٍ و بْنِ عَوْفٍ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَشَهِدَ بَدُرًا وَّاحُدًا وَالْحَدِّ الْعَالَةِ مَا لَيْمَامَةِ شَهِيدًا فِي حَلافَةِ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ وَسَلَّمَ وَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا فِي حَلافَةِ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا فِي حِلافَةِ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں:''حضرت معن بن عدی بن جد بن عجلان' بن عمر و بن عوف کے حلیف تھے، بیعت عقبہ میں شامل ہوئے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور دیگرتمام غزوات میں رسول الله مثل تیج عمراہ شریک ہوئے اور حضرت الوبکر دائنؤے کے دورخلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

﴿ 5013 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ \* حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قُتِلَ مَعَنُ ابْنُ عَدِيٍّ بِالْيَمَامَةِ يَوْمَ مُسَيْلَمَةَ الْكُذَّابِ 

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ عِبَادِ بُنِ بَشُرٍ بُنِ وَقُشِ الْأَشْهَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عباد بن بشر بن قش الشهلي ولانوز كفضائل

5014 اَخْبَوَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعُوَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا اِبُواهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ كَانَ عِبَادٌ بُنُ بَشُرٍ بْنِ وَقُشٍ اَحَدَ بَنِى عَبُدِ الْاَشْهَلِ يُكَنَّى اَبَا بَشُرٍ وَّيُقَالُ اَبَ الرَّبِيْعِ

ابراجیم بن منذرفر ماتے ہیں عباد بن بشر بن وش طائن عبدالا شہل میں سے بیں ،ان کی گنیت ابوبشر تھی ،اور یہ بھی کہاجا تاہے کہان کی کنیت ابوالر بیج تھی۔

5015 وَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ بِنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عُمِهِ وَلَّالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَدِ بَنِ عَمَّارَةً كَانَ يُكَنِّى اَبَا الرَّبِيْعِ اَسُلَمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى يَدَى مُصْعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ وَذَلِكَ قَبُلَ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ بَشُرٍ بُنِ عَمَّارَةً كَانَ يُكَنِّى اَبَا الرَّبِيْعِ اَسُلَمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى يَدَى مُصْعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ وَذَلِكَ قَبُلَ السَّلامِ مَعَاذٍ وَسَلَمَ عَمَادٍ وَشَهِدَ عَبَادُ بُنُ بَشُرٍ بَدُرًا وَ كَانَ فِيمَنْ قَتَلَ كَعْبَ بُنَ الْاَشُرَفِ وَشَهِدَ ابْعَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ابْصَامَةِ وَكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَلَاهٌ وَعَنَا هُ وَمُبَاشَرَةً وَمُبَاشَرَةً وَالْمَشَاهِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ابْضَا يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَلَاهٌ وَعَنَا هُ وَمُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ابُضَا يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَلَاهُ وَعَنَا هُ وَمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَنْ فَعُمْ وَكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَلَاهُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَيْضًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَيْضًا يَوْمَ الْيُمَامَةِ وَكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بُنُ خَمْسٍ وَآرَبُعِيْنَ سَنَةً

5016 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُونَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ ابْنِ السُّحَاقَ عَنْ يَتَحْيَى بُنِ عِبَادٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ فِي بَنِي عَبْدِ اللَّهِ اللهَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

هَ مَا حَذِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَّكُمْ يُنَحِّرِّ جَاهُ

﴾ ام المومنین جفرت عاکشہ بھافر ماتی ہیں بنی عبدالا شہل میں تین آ دی ایسے ہیں کتان سے افضل کو کی شخص نہیں ہے (1) حضرت سعد بن معاذ بھائیز (۲) جضرت اسید بن جفیر رہائیؤ (۳) حضرت عباد بن بشر رہائیؤ

عباد بن عبدالله بن زبیر کہتے ہیں: میرے والدنے انہی تینوں کے اسائے گرامی کی نسبت سے میرانام''عباد' رکھاتھا۔

😌 🖰 بیرحدیث امام سلم میستر کے معار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستر نے اس کوفل نہیں کیا۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ آبِي دُجَانَةً سِمَاكِ بُنِ خَرْشَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابود جاندهاك بن خرشة خزرجي والتعظيك فضائل

7017 حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عُمْرَ، عَنْ شُيُوجِهِ، قَالُوا: السُمُ آبِى دُجَانَة سِمَاكُ بُنُ حَرَشَة بُنِ لَوُذَانَ بُنِ عَبْدِ وَقِ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَعْلَبَة بَدُرًا بَنِ عُمْرَ، عَنْ شُيولِ إِلَّهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُتْمَةً بُنِ عَزُوانَ، وَشَهِدَ اللهِ مُحَانَة بَدُرًا وَأَحْدَا، وَثَبَيَ مَعْ وَمُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَشِهِدَ الْيُمَامَة، وَكَانَ فِيمَنُ وَأَحْدَا، وَثَبَيَا مُعَ وَمِولَ اللهِ عَبْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَشِهِدَ الْيُمَامَة، وَكَانَ فِيمَنُ شَرِكَ فِى قَتْلِ مُسَيْلِمَة، وَقُتِلَ ابُو دُجَانَة يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا

الدر اور احد میں اللہ علیہ میں البود جانہ کا نام 'ساک بن خرشہ ، بن لوذان بن عبدود بن زید بن تعلیہ بن خراج کے حوالے سے فرماتے ہیں البود جانہ کا نام 'ساک بن خرشہ ، بن لوذان بن عبدود بن زید بن تعلیہ بن خزرج '' ہے۔ رسول اللہ علیہ میں آن کے ان کواور حضرت عتب بن غزوان علیہ کا نام کا اللہ علیہ کا اور سیامہ کو قبل کرنے والی جماعت میں یہ بھی شامل سے حصرت البود جانہ بنائی اللہ کا اللہ علیہ ہوئے۔ البود جانہ بنائی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کے کہ کو کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کو کے کا کہ کا کہ

5018 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَحَدَ سَيُفًا يَوْمَ اُحُدٍ وَاصْحَابُهُ حَوُلُهُ، فَقَالَ: مَنْ يَاخُذُ هَذَا السَّيْفَ؟ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَحَدَ سَيُفًا يَوْمَ اُحُدٍ وَاصْحَابُهُ حَوُلُهُ، فَقَالَ: مَنْ يَاخُذُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَلَقَ بِهِ يَوْمَنِدٍ هَامَ الْمُشْرِكِينَ دُجَانَةً: آنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، فَلَقَ بِهِ يَوْمَنِدٍ هَامَ الْمُشْرِكِينَ

4918-صعبع مسلب كتباب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنهم " بناب من فيضائل أبى دجانة سياك بن خربتة رضى الله تعالى عديث 4918 مصنف ابن أبى شيبة كتباب البغازى " هذا ما حفظ أبو بكر فى أحد وما جاء فيها " حديث3608 مسند أحيد بن حنبل سومين مستند بنى هائش مستند أنس بين مبالك رضى الله تعالى عنه " حديث12019 مستند عبيد بس حبيد مسند أنس بين مبالك "

﴿ ﴿ حَضَرَتِ النّسِ وَثَانِيْنَ فَرَمَا يَنِي بَنَكَ احد كَ دن صحابه كرام وَ الله عَلَيْنَا كَ اردَّر ديروانه وارجمع تھے،
آپ مَنَا اللّهِ عَلَيْنَا فَي اور فرمایا: يہ لمواركون لے گا؟ كافی سارے لوگ للوار لينے كے لئے ہاتھ بڑھا كركہنے لگے: مجھے عطافر مائيں۔ آپ مَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْنَا فَي فَر مایا: یہ للوار لے كراس كاحق كون اداكرے گا؟ (یہ بن كركئ لوگ) پیچھے ہث گئے ، حضرت ابود جانہ وَ اللّهُ عَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّ

2019 حَدَّثَنَا مَمُولُ اللهِ بَنُ الْوَازِعِ بَنُ ثَوْدٍ، حَدَّثَنَا ابُو قِلابَةَ الرَّفَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ عَاصِمُ الْمَكِلابِيُّ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ الْوَازِعِ بَنُ ثَوْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ الزَّبَيْوِ بِنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: مَنُ يَأْخُدُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ فَقَالَ: اَنَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: مَنُ يَأْخُدُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ فَقَالَ: اَنَا يَا رَسُولُ اللهِ، فَاعُرَضَ عَنِى، ثُمَّ قَالَ: مَنُ يَأْخُدُ هِذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ فَقَامَ ابُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بُنُ حَرَشَةَ، فَقَالَ: اَنَا آخُدُهُ يَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ فَقَالَ : اَنَا آخُدُهُ يَا اللهِ بَعَقِهِ؟ فَقَالَ: اَنَا آخُدُهُ يَا وَسُولُ اللهِ بِحَقِّهِ، فَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: اَنَ لا تَقُتُل بِهِ مُسُلِمًا وَلا تَفِرَّ بِهِ عَنُ كَافِرٍ، قَالَ: فَدَفَعَهُ اللهِ وَكَانَ إِذَا ارَادَ وَسُولُ اللهِ بِحَقِّهِ، فَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: الْأَنْ لا تَقُتُولُ بِهِ مُسُلِمًا وَلا تَفِرَّ بِهِ عَنُ كَافِرٍ، قَالَ: فَدَفَعَهُ اللهِ وَكَانَ إِذَا ارَادَ وَالْمَوْلَ الْمَوْلَةِ فَقَالَ: الْمَالُونَ اللهُ مَا عَلَى الْمَوْلَ اللهُ عَلَى الْمَوْلَةُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْمَرَاةَ فِي اللهُ عَلَى الْمَوْلَةِ فَى اللهُ مَا عَنْهُ عَلَى الْمَوْلَةِ فَلَ الْمَوْلَةُ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ مَعُولُهُ الْمَالُ اللهُ عَلَى السَّيْفَ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ مَعُولُ السَّيْفَ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ مَا مُولِهُ اللّهُ الْمَوْلَةُ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ مَعْ عَلَى الْمَرَاةِ لَهُ لَهُ مَنْ وَلَهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَوْلَةُ عَلَى الْمَوْلَةُ عَلَى الْمَوْلَةُ لَو لَلْ الْمَوْلَةُ لَو لَكُولُ السَّيْفَ عَلَى الْمَوْلُةُ اللّهُ الْمُ السَّيْفَ عَلَى الْمَوْلَةُ عَلَى الْمَوْلَةُ اللّهُ الْمَالُونُ السَّيْفَ عَلَى الْمَوْلَةُ اللهُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ السَّالِي الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ

قَـالَ: إنِّـى وَاللَّهِ ٱكْرَمْتُ سَيُّفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اَقُتُلَ بِهِ امْرَاةً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے، حضرت زبیر وٹائٹؤ فرماتے ہیں: میں نے سوچ رکھاتھا کہ آج میں ابود جاند وٹائٹؤ کے جنگی جو ہردیکھوں گا، چنانچہ ابود جاند وٹائٹؤ کے سامنے جو چیز بھی ابھرتی، آپ اس کو (گا جرمولی کی طرح) کا شنتے ہوئے آگے گزرجاتے ، جی کہ آپ پہاڑ کے دامن میں پچھ عورتوں کے پاس جا پہنچے، ان کے پاس دف تھے اور ان میں سے ایک عورت یہ اشعار گارہی تھی

نسمشي على النسمارق ونبسط السنسمسارق فسراق غيسر وامسق

نسحسن بسنسات طسارق
ان تسقبسلوانسعسانسق
او تسدبسروانسفسارق
هم طارق کی بیٹیاں ہیں ہم بادلوں کے ساتھ چلتی ہیں۔
اگرتم قبول کروتو ہم معانقہ کرتی ہیں اور بستر بچھاتی ہیں

یا (اگر )تم منہ پھیر کر جاؤتو ہم بھی بغیر محبت کئے بچھڑ جاتی ہیں۔

حضرت زبیر ر النفو فرماتے میں انہوں نے ایک عورت کو مارنے کے لئے تلوارسونتی ، پھر ہاتھ روک لیا، پھر جب جنگ میں کچھ وقفہ آیا تو میں نے ان سے کہا: میں نے تہاری کمل لڑائی کامشاہدہ کیا ہے ان میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہتم ایک عورت پر تلوارا ٹھائی تھی ، پھر اس کو مارے بغیر تلوار ہٹالی (اس کی کیا وجہ ہے؟) ابود جانہ را ٹھوٹو نے کہا: خداکی قتم ! میں نے رسول الله مَنا الله مِنا الله مِنا الله مَنا ال

السادي المسلم مينة في الاسادي كيان امام بخاري مُناسِية اورامام سلم مينية في السادي كالماري ميناتية المسلم ميناتية السادي الماري ميناتية المسلم ميناتية الماري ميناتية الماري ميناتية المسلم ميناتية الماري ال

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ تَعْلَبُهُ بِنِ عَنْصَهُ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت تغلبه بن عنمه انصاری رالتُنْ کے فضائل

5020 اُخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَرِ الْبُغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيُعَةَ حَدَّثَنِى اَبُو الْاَسُودِ عَنُ عُـرُوَـةَ فِـى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِى عَدِيٍّ ثَعُلَبَةَ بُنِ عَنَمَةَ بُنِ عَدِيٍّ وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْخَنُدَقِ

﴾ ﴿ وَصَرْت عَرُوه نِے بَیٰ عدی میں سے رسول الله مَنَّ اللَّهِمَ عَلَیْهِمَ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت ثعلبہ بن عندی دِنالِیْو کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ آپ جنگ خندق میں شہید ہوئے۔

5021 اخْبَرَٰ نِبِي اِبْرَاهِ يَسِمُ بُنُ مُ حَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمِّدٍ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، اِبْرَاهِ يَمْ خَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرَامِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ اَبِي عَتِيقٍ ، وَابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، اَنَّ ثَعْلَبَةَ بُنَ عَنَمَةَ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ ، فَسَلَّمَ وَفِي اِصْبَعِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، أَنَّ ثَعْلَبَة تُلَاثَ مَعْلَدِه ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ثَعْلَبَة تَلَاثَ

مَرَّاتٍ فَلَمْ تُرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوُ لاَ تَرَاهُ يَنْضَحُ وَجُهِى بِجَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فِي يَدِهِ، فَرَمَىٰ ثَعُلَبَةُ بالْخَاتَم

### ذِكْرٌ مَنَاقِبِ رَافِعِ بُنِ مَالِكٍ الزَّرْقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت رافع بن ما لك زرقي رالتيزك فضائل

5022 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ ابُنِ اِسْحَاقَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ بُنِ عَامِرٍ ثُمَّ مِنْ بَنِى الْعَجَلانِ رَافِع بُنِ مَالِكٍ بُنِ الْعَجَلانِ الزُّرُقِيِّ

ابن اسحاق نے بنی زریق بن عامر، پھر بن عجلان میں سے رسول الله مَثَاثِیَّا کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت رافع بن مالک بن عجلان زرقی ڈٹاٹٹؤ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

5023 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بَنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَعْيَمٍ، وَآحُمَدُ بُنُ شَاذَانَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ نَعْيَمٍ، وَآحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ بَنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسُتُ، فَقُلْتُ: بَنِ رِفَاعَةً، عَنُ جَدِهِ رَافِعِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسُتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ البَّيْ صَلَى الشَّهِ فَقُلْتُ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ البَيْ صَلَى اللهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ البَيْ صَلَى اللهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ البَيْ صَلَى اللهُ فَلُتُ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ البَيْقُ صَلَّى اللهُ فَلُتُ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ البَيْقُ صَلَّى اللهُ فَلَتُ الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّهَا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ البَيْقُ صَلَّى اللهُ مِنْ الْمُعَدِّ وَاللهُ لِهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ الْمُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْمُ عَلَيْ الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْمُ عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلِيمُ الله عَلَيْمُ الله عَلِيمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ

میں نے کہا

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُضَى

رسول الله مَثَاثِيَّةً نِهِ مِن الله مَثَاثِيَّةً مِن مَهَا رَغَ مُوكِر يو جِها: نماز مِين آواز کس کی آر ہی تقی؟ میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَاثِیَّةً میں بول رہاتھا۔رسول الله مَثَاثِیَّةً نِهِ نے فر مایا: تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

نبی اکرم مَلَاتِیْاً نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے تیں سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کراس تنبیج کو لے جانا جاہ دے تھے۔

5024 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، اَنَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنُ عِمْرَانَ، حَدَّثِنِي رِفَاعَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ، عَنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ بَنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ تَجَمَّعَ النَّاسُ عَلَى اُمَيَّةَ بُنِ حَلَفٍ، فَاقْبَلْتُ اللَّهِ فَنَظُرُتُ اللَّى فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لِى فَمَا آذَانِي مِنْهَا شَيْءٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يَحْرَجَاهُ وَلَمُ يَحْرَجَاهُ وَلَمُ يَحْرَجَاهُ

4923-صعبح مسلم كتاب البساجد ومواضع الصلاة بساب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة مديث 974:صعبح ابن خزيسة كتاب الصلاة' ساب إساحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراء ة بغير ما ذكرنا في \* حديث450 مستسخرج أبي عوانة 'باب في الصلاة بين الأزان والإقسامة في صلاة البغرب وغيره ' بساب مبنا يقال في السبكتة لتكبيرة الافتتاح والقراءة 'جديث 1274: صعيع ابن حبيان كتاب الرقائق. " ساب الأذكسار " ذكر وصف الصيدلله جل وعلا الذي يكتب للصامد ربه به " حديث845:سشن الدارمي –ومن كتاب الأطفية" بساب السدعاء بغد الفراغ من الطعام " حديث 2001:سنن أبي داود كتاب الصلاة" أبسواب تبضريع استفتاح الصلاة " باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ' حديث657:سنن ابن ماجه 'كتاب الأطعية' باب ما يقال 'حديث3282: الترمذي الجامع الصعبج –أبواب الطهارة عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم \* أبـواب الـصــلاـة عـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم \* باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصـلاة \* حديث 384:الآصاد والسنساني لابس أبي عاصب حومن ذكر عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة ' حديث302:السنس الكبرى لسلنسائي –العبل في افتشاح الصلاة أنسوع آخر من الذكر بعد التكبير " حديث957 مشسكل الآثار للطعاوي باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه " حديث4912:السنس الكبرى للبيهقى كتاب الصلاة " جسساع أبـواب صفة الصلاة " باب القول عندرفع الرأس من الركوع وإذا استوى قائبها " حديث 2427: مسند أحبد بن حنبل—ومن مسند بني هاشم" مسند أنس بن مالك رضي اللّه تعالى عنه' حديث11824 صسند الطيالسي أحاديث النساء' وصا أسند أنس بن مالك الأنصاري – ما روى عنه قتادة' حديث2099 مسند عبد بن حبيد مستند أنس بن مالك حديث1198 البيعر الزخار مستند البزار –ما أسند عامر بن ربيعة عن النبي حديث3224:مستند أسى يعلى البوصلى --قتازة \* حديث2845:مسسند الروياني --خالد بن معدان عن أبى أمامة \* حديث1156:البعجب الأوسط للطبراني باب العين ' باب الهيم من اسمه ' :محمد حديث7092:السعجم الكبير للطبراني باب الذال رضاعة بن رافع الزرقي الأنصاري عقبي بدی مدیث 4402: ﴿ ﴿ حضرت رفاعد بن رافع اپنے والد حضرت رفاعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن کافی سارے لوگوں نے امید بن خلف کا تھیراؤ کیا ہوا تھا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا، میں نے اس کی زرہ کود کھیلیا کہ اس کی بغل کے نیچے سے ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، چنانچے میں نے تلوار کا وہیں پر وار کیا اور اس کوقل کرڈ الا ، جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیرآ کرلگا جس کی وجہ سے میری وہ آنکھ ضائع ہوگئ، رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے اس آنکھ میں اپنالعاب دہن لگایا، اور دعا فرمائی ، (اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ) مجھے کے فتم کا کوئی دردوغیرہ محسوس نہیں ہوا۔

😅 🖰 بيحديث يحيح الاستاد بيكين امام بخارى بينية اورامام ملم بينية في اس كوفل نهيس كيا\_

2025 حَدَّثَنَا مَهُ مَوْو مَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مَنْصُورِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بَنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا ابُو مَعْشَوِ، عَنُ اِبُرَاهِبِمَ بَنِ عُبَيْدِ بَنِ رِفَاعَةَ بَنِ رَافِع بَنِ مَالِكِ بَنِ عَجُلانَ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رَافِع بَنِ مَالِكِ، قَالَ: اَقْبَلُتُ يَوْمَ بَدُرٍ فَفَقَدُنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَتِ الرِّفَاقُ بَعْضُهَا جَدِيهِ رَافِع بَنِ مَالِكٍ، قَالَ: اَقْبَلُتُ يَوْمَ بَدُرٍ فَفَقَدُنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ بَعْضَا: اَفِيكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَقَفُوا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَمُعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلَى اللهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدُناكَ، فَقَالَ: إِنَّ ابَا حَسَنٍ وَجَدَ مَعَصًا فِي بَطُنِهِ فَتَخَلَّفُتُ عَلَيْهِ

﴿ ﴿ حضرت رافع بن ما لک و الله عنی فرماتے ہیں : جنگ بدر کے دن ہمیں رسول الله منی فیل نظر ند آئے ، تو ساتھیوں نے ایک دوسرے کوآ واز دے کر پوچھا کہ کیارسول الله منی فیل تھی تھیں؟ ابھی زیادہ دیرندگزری تھی کہ رسول الله منافیل تشریف کے آئے ، آپ منافیل کے ہمراہ حضرت علی ابن ابی طالب و الله منافیل ہمیں آپ نظر نہیں آرہے تھے۔ تو رسول الله منافیل نے فرمایا: ابوحسن (حضرت علی والله علی و الله عنافیل کے بیٹ میں دردتھا، اس لئے میں ان کے یاس تھا۔ نظر نہیں آرہے تھے۔ تو رسول الله منافیل کے بیاس تھا۔

### ذِكْرٌ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزَّرْقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت رفاعه بن رافع زرقی طائش کے فضائل

ان مالک بن مجلان بن زرقی را نین کے انصار یول میں سے بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں حضرت رفاعہ بن رافع بن مالع بن مالک بن مجلان بن زرقی رفاظ کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بلغ تھے۔اوران بدری صحابہ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

5027 - اَحُبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ حَلَّثَنَا مُوسِى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسُتَرِيُّ حَلَّثَنَا شَبَابٌ الْعَصْفَرِيُّ قَالَ رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ الْعَجُلانِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ عَامِرٍ بُنِ زُرَيْقٍ بُنِ عَبْدِ حَارِثَةَ أُمِّهِ وَأُمِّ اَحِيُهِ خَلَّادِ بُنِ رَافِعٍ أُمِّ

### مَالِكِ بُنَتِ أُبَيِّ بُنِ سَلُولٍ وَّمَاتَ رِفَاعَةُ بُنُ رَافِعٍ حِيْنَ قَامَ مُعَاوِيَةُ

♦ ♦ شباب عصفری (نے حضرت رفاعہ کانسب یوں بیان کیا ہے): رفاعہ بن رافع بن مالک بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبد حارشہ ان کی اور خلاد بن بن رافع کی والدہ ام مالک بنت ابی بن سلول ہیں ۔ حضرت معاویہ ڈاٹٹیڈ جب حکومت پر براجمان ہوئے ان دنوں حضرت رفاعہ بن رافع ڈاٹٹیڈ کا انتقال ہوا۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ ثَابِتٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ الشَّمَّاسِ الْخَزْرَجِيُّ الْخَطِيْبُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ثابت بن قيس بن ثاس خزر جي خطيب را الله عنائل

5028 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ بُنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهِمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُصَدَ قَالَ ثَابِتٌ بُنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسِ بُنِ امْرَءِ الْقَيْسِ بُنِ مَا اللهِ حَطِيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ أَحُدًا وَّالْحَنْدَقِ وَالْمَشَاهِدِ كُلِّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا

﴿ ﴿ هُمْ بِن عُمرِ كَهِمْ بِينَ : ثابت بن قيسَ بن شاس بن امرى القيس بن مالك رسول الله مَثَالِيَّمْ كم مبلغ تهم، جنگ احد، خندق اور ديگرتمام غزوات ميس رسول الله مَثَالِيَّمْ كهمراه شريك رہاور جنگ يمامه ميس شهيد ہوئے۔

9029 حَـدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيُنِ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْسُحَسَنِ الاُسُدِيُّ حَدَّثَنَا اَبِى عَنُ مُّحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ اسْتُشْهِدَ ثَابِتٌ بُنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ يَوُمَ الْيُمَامَةِ وَكَانَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ عَلَى الْآنُصَارِ مَعَ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيْدِ رَضِى اللهُ عَنُهُ

﴿ ﴿ محمد بن اسحاق کہتے ہیں: حضرت ثابت بن قیس بن ثماس ڈلٹٹؤ جنگ بیامہ میں شہید ہوئے ،حضرت ابو بکر ڈلٹٹؤ نے ان کوحضرت خالد بن ولید ڈلٹٹؤ کے ہمراہ انصار کاسپے سالار بنایا تھا۔

5030- اَخُبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ عِيْسِي الْعَطَّارُ بِمَرُوَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بُنَ سَيَّارٍ يَّقُولُ كُنِيَةُ ثَابِتٍ بُنِ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ اَبُو عَبُدِ الرَّحُمٰنِ

💠 💠 احمد بن بيار كهتے ہيں: حضرت ثابت بن قيس بن ثاس رُلِيْنَ كى كنيت ' ابوعبدالرحمٰن' تھى \_

5031 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَنِ يُزِ بُنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ سُهَيُلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يِغُمَ الرَّجُلُ اَبُو بَكُرٍ، يَغُمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، يِغُمَ الرَّجُلُ ابُو عَبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، يِغُمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، يِغُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح، بِنُسَ الرَّجُلُ فَعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح، بِنُسَ الرَّجُلُ فَعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح، بِنُسَ الرَّجُلُ فَعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح، بِنُسَ الرَّجُلُ فَلانٌ وَفُلانٌ، سَبْعَةُ رِجَالٍ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُسَمِّهِمْ لَنَا سُهَيُلُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم، وَلَمْ يُصَمِّحَ جَاهُ

الهداية - AlHidayah

ہے، ابوعبیدہ بن جراح بڑالٹو کتنا اچھا آ دی ہے، ثابت بن قیس بن شاس بڑالٹو کتنا اچھا آ دی ہے،معاذ بن جبل بڑالٹو کتنا اچھا آ دی ہے، معاذبن عمر وبن جموح رفائلاً کتنا اچھا آدمی ہے۔ اورفلال فلال آدمی کتنابراہے،حضور مَالْلَیْظِ نے ان میں سات آدمیوں کا ذكركيالميكن ان مين سهيل كالهين بھي تذكره نہيں كيا۔

الله المسلم مُعِلَيْهِ كِمعيار كِمطابق صحيح به ليكن شيخين مُعِنَيْها في اس كوفل نهيس كيار

5032 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِي الْوَزِيْرِ التَّاجِرُ حَلَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللُّهِ الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا مُؤسِى بُنُ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْيَــمَامَةِ جِنْتُ إلى ثَابِتٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقُلْتُ يَا عَمِّ آلا تَراى مَا يَلْقَى النَّاسُ فَلَبِسَ آكُفَانَهُ ثُمٌّ ٱقْبَلَ وَهُوَ يَـقُولُ الْآنَ الْآنَ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْحُنُوطِ هَكَذَا وَآوْمَا الْآنْصَارِيُّ عَلَى كَسَاقِهِ هَكَذَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ يُقَارِعُ الْقَوْمَ بِنُسَ مَا عَوَّدُتَّمُ اَقُرَانَكُمُ مَا هِ كَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت انس بن ما لک و الفیافر ماتے ہیں جنگ میامہ کے 🐿 میں حضرت ثابت بن قیس بن شاس والفیاکے پاس گیااس وقت وہ اپنے آپ کومردوں والی خوشبولگارہے تھے، میں نے کہا:اے چچاجان! کیا آپنہیں و کچھرہے جولوگوں کی حالت ہو چکی ہے؟ چنانچہ انہوں نے گفن زیب تن کیا (اس وقت وہ کہدرہے تھے )ابٹھیک ہے ابٹھیک ہے۔اورآپ این حنوط کے بارے میں کہد ہے تھے''ایسے ہوتا ہے''اور انصاری نے ان کی پنڈلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا: جنگجوقوم کے چہروں کا بید حال ہوتا ہے، تم نے اپنے ساتھیوں کو کتنا ہی براحنوط (وہ خوشبوجو فن کے وقت میت کولگائی جاتی ہے)لگایا۔ہم رسول الله مَالْقِيْظُم ك بهمراه اس طرح نهيس لڙ اکرتے تھے، پھروہ جنگ ميں شريك ہو گئے حتى كه آپ شہيد ہو گئے۔

ُ 🟵 🤁 بیصدیث امام بخاری میشهٔ اورامام مسلم مُعَاللة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن سیخین مُعَاللة نے اس کوفل نہیں کیا۔

5033 اَخْبَرَنِي الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَاَبُو بَكُرِ بْنُ قُرَيْشِ الْوَرَّاقُ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيًانَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ أَنسِ رَضِىَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: خَطَبَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ عِنْدَ مَقْدَم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَوْلادَنَا، فَمَا لَنَا؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ: رَضِينَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عن الس والثين فروات مين : حضرت ثابت بن قيس والثينان في مدينه منوره مين رسول الله مَثَالَيْنِ كيسا من خطبه دية ہوئے کہا: ہم حمہیں اس چیز سے رو کتے ہیں جس سے اینے آپ کواورا پی اولا دوں کورو کتے ہیں، تو ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا؟ حضور مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت انہوں نے کہا: ہم راضی ہیں۔

یں 🖼 🕀 بیصدیث امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشاند اس کوقل نہیں کیا۔

5034 الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهُلٍ الْبَغْدَادِيُّ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْاَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ سَهُلٍ الْبَغْدَادِيُّ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْاَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى الْحَافِظُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ، اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِمَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِمَ بُنَ قَيْسٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِمَ فَالَ : نَهَانَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِمَ فَالَ : نَهَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ الْحَمْلَ اللهُ عَنْ الْحُيلَاءِ وَاجِدُنِى الْحِبُ الْحَمْلَ اللهُ عَنْ الْحُيلَاءِ وَاجِدُنِى الْحِبُ الْحَمْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْعَرْبَ الْحَمْلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ الْحَمْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا ثَابِتُ الْعَمْلَ اللهُ عَلْهُ وَلَعْ صَوْدِ السَّيَاقَةِ النَّمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

کی پیرحدیث امام بخاری بھالتہ اورامام سلم بھالتہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بھالتہ نے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم صرف امام سلم بھالتہ نے حماد بن سلمہ اور سلمان بن مغیرہ کے حوالے حضرت انس ڈھائٹ کی بیردوایت نقل کی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی

لاَ تَرْفَعُوا اَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ (المحجرات: 2)

''اپنی آوازیں اونچی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا) تو حضرت ثابت بن قیس ڈاٹنڈ بارگاہ مصطفیٰ مَنَافِیْزُم میں حاضر ہوئے، پھراس کے بعد مختصر حدیث نقل کی۔

5035 حَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوْسِى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا السَّرِي بُنُ سُلْمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ اَنْسٍ اَنَّ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ جَآءَ يَوُمَ الْيَمَامَةِ وَقَدُ تَحَنَّطَ وَلَبِسَ اكْفَانَهُ وَقَدِ انْهَزَمَ

ٱصْحَابُهُ وَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَبُرَا ُ إِلَيْكَ مِمَّا جَآءَ بِهِ هَؤُلَآءِ وَاَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَآءِ فَبِئُسَ مَا عَوَّدُتُمُ اَقُرَانَكُمُ حَلُوا بَيْنَا وَبَيْنَ اَقُرَانِنَا صَاعَةً ثُمَّ حَمَلَ فَقَاتَلَ صَاعَةً فَقُتِلَ وَكَانَتُ دِرْعُهُ قَدُ سُرِقَتُ فَرَآهُ رَجُلٌ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَصَالًا وَبَيْنَ اَقُرَانِنَا صَاعَةً ثُمَّ حَمَلَ فَقَاتَلَ صَاعَةً فَقُتِلَ وَكَانَتُ دِرْعُهُ قَدُ سُرِقَتُ فَوَجَدَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ وَعَى فِي قِدْرِ تَسَحُّتَ اَكَافٍ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا وَاوْصَى بِوَصَايَا فَطَلَبَ الدِّرُعَ فَوَجَدَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ مُنْ مِنْ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَلِحُدِيْثِ وَصَايَاهُ وَظَنَّةٌ عَجِيْبَةً

اللہ حضرت انس بھاتھ ہے۔ اور ان کے ساتھ شکست سے دو چارہو چکے تھے، حضرت ثابت بھاتھ آئے، اس وقت وہ حنوط بھی لگا چکے تھے اور گفن پہن چکے تھے۔ اور ان کے ساتھ شکست سے دو چارہو چکے تھے، حضرت ثابت بھاتھ نے کہا: اے اللہ! میں ان کی معافی کا لوگوں کے اعمال سے تیری بارگاہ میں براء ت کا اظہار کرتا ہوں، اور جو پچھ ان لوگوں نے کیا تیری بارگاہ میں اس کی معافی کا طلبگارہوں، تم نے اپنے ساتھوں کو کتنا ہی براحنوط لگایا ہے، پچھ دیر کے لئے ہمارے اور ہمارے ساتھوں کے درمیان تخلیہ کردو، چرانہوں نے بتھیارا تھائے اور تھوڑی دیر کی بعد شہید ہو گئے، ان کی زرہ چوری ہوگئی تھی، ایک آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا، انہوں نے اس دی کو کہا، میری زرہ مکہ میں فلاں مکان کے پالان کے بنچ ہے، پھرانہوں نے اس آدمی کو پچھ خواب میں دیکھا، انہوں نے اس دی کو کہا میری زرہ دھونڈی گئی، تو وہیں سے مل گئی۔ صحابہ کرام نے ان کی (خواب میں کی وصیت کو پورا کیا۔

ﷺ بیحدیث امام سلم بیسیائے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیسیانے اس کونقل نہیں کیا۔ ان کی وصیت کا بڑا دلچسپ قصہ ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2036 حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَوْيِدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَهَوِئِنَةَ، فَاتَيْتُ ابْنَةَ قَابِتِ بُنِ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَوْيِدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثِنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرُفُولِ فَيَسُلُ بِنِ شَمَّاسٍ، فَذَكَرْتُ قِبَصَةَ آبِيهَا، فَالَّنُ : لَمَّا انْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِ بِمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآيَهُ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ جَلَسَ آبِي فِي بَيْتِهِ يَبْكِي، فَقَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّيْقِ الْابَةَ، وَآيَهُ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ جَلَسَ آبِي فِي بَيْتِهِ يَبْكِي، فَقَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَهُ عَنُ اَمْرِهِ، فَقَالَ: إِنِّي امْرُو عُجَهِيرُ الصَّوْتِ، وَآخَافُ انَ يَكُونَ قَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَقَوْتِ، وَآخَافُ انَ يَكُونَ قَلْهُ حَبِطُ عَمْلِي، فَقَالَ: بَلُ تَعِيشُ حَمِيدًا، وَتَمُوتُ شَهِيدًا، وَيُدُخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْمُيمَامِةِ مَعُ خَبِطُ عَمْلِي، فَقَالَ: بَلُ تَعَيْدُ اللهُ الْجَنَّةُ بِسَلامٍ، فَلَكَ انْتَزَعَ دِرْعِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فِي مَعْلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِسَلامٍ، فَلَكَ انْتَزَعَ دِرْعِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَى اللهِ الْعَلَى الْهُومِ عِنْدَهُ، وَقَدْ اكَبُّ عَلَى اللهِ مُعَلَّى اللهُ لِيَحْمُولُ اللهِ الْعَمْ وَالْمَا عَلَى الْهُومِ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ مِعْ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُومِ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنَ الْقَلْقِ وَعَلَى اللهُ الْعَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى

﴿ ﴿ حضرت عطاء خراسانی بیان فرماتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت ثابت بن قیس بن شاس دلائنے کی صاحبزادی کے پاس گیا،وہ اپنے والد کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہنے گئی: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَلَّ الْفَیْمُ پر بیآیت نازل فرمائی

لا تَرْفَعُوا اَصُواتكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ (الحجرات: 2)

''اپنی آوازیں اونچی نه کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے'۔ (ترجمه کنز الایمان، امام احمد رضا) اور بیآیت نازل ہوئی

وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (الحديد:23)

"اورالله كونبيس بها تاكوكي اتروناً بيواكي مارتا" \_ (ترجمه كنز الايمان ، امام احمد رضا)

تو میرے والد محرّ م گریں بیٹھ کرونے لگ گے، رسول اللہ مٹائیٹ نے ان کی کی کوموں فرہایا، اور ان کے بارے میں وریافت کیا۔ انہوں نے کہا: میری آواز تو بہت بلندہا نگ مخض ہوں، اور میں اپنے اعمال کے بربادہونے سے ڈرتا ہوں، تورسول اللہ مٹائیٹ ندگی گراروں گے۔ ورتا ہوں، تورسول اللہ مٹائیٹ ندگی گراروں گے۔ اور تہمیں شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالی ضائع نہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرہاے گا۔ چنا نچہ آپ جنگ بمامہ میں فالد بن ولید دیائٹ کے ہمراہ سے اورای جنگ میں شہیدہوئے،۔ (ان کی شہادت کے بعد) ایک آدئی نے ان کو خواب میں فالد بن ولید دیائٹ کے ہمراہ سے اورای جنگ میں شہیدہوئے،۔ (ان کی شہادت کے بعد) ایک آدئی نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت ثابت والتی اورای کو بھی ہوائی ایک مسلمان آدی نے میری زرہ چوری کر کی تھی اورای کو نگر کے اس نے اس کے اور پھر کی ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اور اس کو لئگر کے آخر میں جا کر چھپا دیا تھاوہ زرہ ابھی بھی ای بیاس ہے۔ اس نے اس کے اور پھر کی ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اور پر کجاوہ کر بیٹھ گا۔ اور جب تو امیر صاحب کے پاس جا کر بیہ بات بتاؤ، اور اس کو بیٹ کہ میں نے خواب میں بیسب پھرد یکھا ور نہ میں اور نہ سے، اور میر اغلاموں کو بیٹ نو بیاں غلام میری طرف سے آز اور ہے، اور فرر اران کو بھی بیٹیس بتانا کہ میں نے بیٹواب میں دیکھا ہو، ور نہ سب پھروہ میا گی ہو جو اے گا۔ وہ آدی امیر کے پاس آیا اور اس کو سارے معالمہ کی خبر دی، چنا نچہ سارامعا لمداس خبر کے مطابق پایا گیا۔ پھروہ حضرت ابو بمرصد بی ڈائٹوئے کے باس آیا اور اس کو اس میں اور خص کی بعداز وفات کی گی وصرت کو پورا کیا گیا ہو۔ میں منہیں جانے کہ حضرت فابت بن قیس بن تھیں بن شاس میں شال کو اس میں اور خص کی بعداز وفات کی گی وصرت کو پورا کیا گیا ہو۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ آبِي الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَا يَثِيمُ كِ دا ما دحضرت ابوالعاص بن ربيع خالفيُ كِ فضائل

5037 حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُسُتَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِتُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَابُو الْعَاصِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ عَبْدِ شَمْسِ بُنِ عَبْدِ الشَّاذَكُونِتُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَابُو الْعَاصِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ عَبْدِ شَمْسِ بُنِ عَبْدِ

الهداية - AlHidayah

مَنَافِ بُنِ قُصَيِّ، وَاسْمُ آبِى الْعَاصِ مِقْسَمٌ، وَأَمَّهُ هَالَةُ بِنْتُ خُويُلِدِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ قُصَيِّ، وَخَالَتُهُ خَدِيبَجَةُ بِنْتُ خُويُلِدٍ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ قَبْلُ الْإِسْلامِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا وَأَمَامَةَ، فَتُوفِي عَلِيٌّ وَهُو صَغِيرٌ، وَبَقِيَتُ اُمَامَةُ اِلى اَنْ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بُنُ اَبِى الْإِسْلامِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا وَاُمَامَةَ، فَتُوفِي عَلِيٌّ وَهُو صَغِيرٌ، وَبَقِيتُ اُمَامَةُ اللهُ عَلَيْ بُنُ اَبِى طَالِبٍ بَعْدَ وَفَاةٍ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ ابُو الْعَاصِ فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ الْمُشُوكِينَ فَاسَرَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النَّعُمَانِ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ ابُو الْعَاصِ فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ الْمُشُوكِينَ فَاسَرَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النَّعُمَانِ الْاَنْ عُمَانٍ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا بَعَثَ اهُلُ مَكَّةَ فِي فِدَاء السَارَاهُمُ قَدِمَ فِي فِذَاء ابِي جُبَيْرِ بُنِ النَّعُمَانِ الْاَنْ عُمَانٍ وَقَدْ ذَكُوتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْنَبَ بِنُتِ النَّعُمَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ حَتَّى تُوفِي فِي رَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمَا مِنْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَع

ابرالعاص بن رہے بن عمر نے حضرت ابوالعاص رہائی کانسب یوں بیان کیا ہے' ابوالعاص بن رہے بن عبدالعزی بن عبدہ سم ان کی عبدہ مناف بن قصی' ابوالعاص کانام' دمقسم' ہے، اوران کی والدہ'' ہالہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی' ہیں، ان کی خالہ' ام المونین حضرت خدیجہ بنت خویلد رہائی ایس اگرم سکا ایس کے اسلام آنے سے پہلے اپنی بٹی حضرت زیب ہا ہا کا نکاح ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ہاں علی اورامامہ پیدا ہوئے ، ان میں سے علی بچین ہی میں فوت ہوگے اور حضرت امامہ زندہ رہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رہائی کے انقال کے بعد حضرت علی رہائی ڈھٹونے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، ابوالعاص رہائی جنگ بدر میں مشرکین کی جانب سے شریک ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری رہائی نو کر فقار کرلیا تھا، پھر جب اہل مکہ نے اپنے عبد بیاں کے نمائی عمرو بن الربع کے ہاتھوں ابوالعاص رہائی فرد یہ جیجا۔

حضرت ابوالعاص ولانتواورزینب بنت رسول الله مَالْتَهُ عَلَيْمُ کے درمیان، حضرت زینب ولائفا کی شہادت تک کے تمام معاملات کاذکرکر دیا گیا ہے، اب حضرت ابوالعاص ولائٹو کے حسن خاتمہ، قبول اسلام اور مدینه منورہ میں منتقل ہونے اور رسول الله مَالِیْتُومُ کے یاس وفات یانے کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

5038 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنْ عَبِدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكُيْدٍ، عَنُ اللهُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْفَى بَنُ عَبِّدِ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَعْنَتَ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِقِلادَةٍ كَانَتُ خَدِيجَةُ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى آبِى الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فِي فِيهِ بِقِلادَةٍ كَانَتُ خَدِيجَةُ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى آبِى الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْقِلادَةَ رَقَّ لَهَا رَقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَايَّتُمُ ان تُطُلِقُوا فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْقِلادَةَ رَقَّ لَهَا رَقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَايَتُمُ ان تُطُلِقُوا فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْقِلادَةَ رَقَّ لَهَا رَقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَايَتُمُ ان تُطُلِقُوا السِّي وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْقِلادَةَ رَقَّ لَهَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: إِنْ رَايَتُمُ ان تُطُلِقُوا السِيرَهَا وَتَسُرُدُوا عَلَيْهِ الَّذِى لَهَا فَافْعَلُوا، فَقَالُوا: نَعَمُ يَا رَسُولُ اللهِ، فَاطْلَقُوهُ وَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِى لَهَا، وَلَمْ يَزَلُ السِيرَهَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ: إِنَّ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقِيلَ: إِنَّ

رَسُولَ النَّهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ هُوَ الَّذِى وَجَّهَ السَّرِيَّةَ لِلْعِيرِ الَّتِى فِيهَا اَبُو الْعَاصِ قَافِلَةً مِّنَ الشَّامِ، وَكَانُوا سَبْعِبنَ وَمِانَةَ رَاكِبٍ، آمِيرُهُمْ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، وَذَلِكَ فِى جُمَادَى الأُولَى فِى سَنَةٍ سِتٍّ مِنَ الْهِجُرَةِ، وَكَانُوا سَبْعِبنَ وَمِانَةَ رَاكِبٍ، آمِيرُهُمْ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، وَذَلِكَ فِى جُمَادَى الأُولَى فِى سَنَةٍ سِتٍّ مِنَ الْهُ عَلَيْهِ فَا اللهِ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُو الْعَاصِ هَرَبًا، فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ بِهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى صَلاةِ الصَّبْحِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ وَكَبَرَ

حَدَّتُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُجَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّتَنَا آَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّوْ، حَدَّتَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُسِ السَّحَاقَ، حَدَّتَنِى يَحْيَى بُنُ عَبَّدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَلَّمَ، فَعَالَتُهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَاصِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَلَادَةٍ كَانَتُ حَدِيجَةُ آدْخَلَنْهَا بِهَا عَلَى آبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا وَسَدَ عَيْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْقَلْادَةِ كَانَتُ حَدِيجَةُ آدْخَلَنْهَا بِهَا عَلَى آبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا وَسَدَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْقِلادَةَ رَقَ لَهِ رِفَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: -

قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ رُومَان، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ: صَرَحَتُ زَيْنَبُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى قَدُ اَجَرُتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَيِهِ اَثْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ ؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: اَمَا وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيْدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَىء كَانَ حَتَّى سَمِعْتُ مِنْهُ مَا سَمِعْتُمْ، إِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَدُنَاهُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُحَمَّدِ بِيْدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَىء كَانَ حَتَّى سَمِعْتُ مِنْهُ مَا سَمِعْتُمْ، إِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَدُنَاهُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُحَمَّدِ بِيْدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَىء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِه زَيْنَبَ، فَقَالَ: اَى بُنيَةُ ، اَكُومِى مَثُواهُ، وَلا يَخُلُصُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِه زَيْنَبَ، فَقَالَ: اَى بُنيَةُ ، اكُومِى مَثُواهُ، ولا يَخُلُصُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِه زَيْنَبَ، فَقَالَ: اَى بُنيَةُ ، اكُومِى مَثُواهُ، ولا يَخُلُصُ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا يَخُلُصُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَلَا الْفَالَ لا تَحَلِينَ لَهُ اللَّه مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَلَا وَاللَاهُ عَلَيْه وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَاللَا لَعْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَلِي اللَّهُ عَلَيْه وَلَمْ الْعُرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْه وَلَا عَلَى الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُرْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُولُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُولُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بِنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ : لَمَّا بَعَثَ آهُلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسَارَاهُمْ بَعَثَتَ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاء أَسَارَاهُمْ بَعَثَتَ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاء أُسَارَاهُمْ بَعَثَتَ زَيْنَبُ ابْنَهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْقِلادَةَ رَقَ لَهَا رِقَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: -

قَالَ ابُنُ إِسْتَحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرُو بُنِ حَزْمٍ، عَنُ عَمُرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلَى السَّرِيَّةِ الَّذِينَ اَصَابُوا مَالَ آبِي الْعَاصِ، وَقَالَ اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلَى السَّرِيَّةِ الَّذِينَ اَصَابُوا مَالَ آبِي الْعَاصِ، وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قَىالَ: فَوَرَّدُوا عَلَيْهِ مَالَهُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَاتِي بِالْحَبْلِ وَيَاتِي الرَّجُلُ بِالشَّنَّةِ وَالإِدَاوَةِ حَتَّى أَنَّ اَحَدَهُمْ لَيَاتِي بالشَّطَاطِ حَتَّى رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ بِاَسُرِهِ لاَ يَفْقِدُ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ احْتَمَلَ اللي مَكَّةَ، فَاَدَّى الي كُلِّ ذِي مَالٍ مِنْ قُرَيْشِ مَالَهُ مِمَّنَ كَانَ اَبْضِعَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ بَقِيَ لاَحَدٍ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالٌ لَمْ يَأْخُذُهُ ؟ قَالُولِ لاَ فَحَزَاكَ اللُّهَ خَيْسًا، فَفَدُ وَجَدُنَاكَ وَفِيًّا كَرِيمًا، قَالَ: فَإِنِّي اَشْهَدُ اَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُ، وَمَا مَنَعَيْنِي مِنَ الْإِسُلامِ عِنْدَهُ إِلَّا تَخَوُّفًا اَنْ تَظُنُّوا آنِي إِنَّمَا اَرَدُتُ اَخْذَ آمْوَالِكُمْ، فَلَمَّا اَذَّاهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيْكُمْ، وَفَرَغْتُ مِنْهَا اَسُلَمْتُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَبَالَ ابْنُ اِسْتَحَاقَ: فَحَدَّثِنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكُرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: رَذُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِبُ شَيْئًا بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّ اَبَا الْعَاصِ رَجَعَ إِلَى مَكَةَ بَعْدَ مَا ِ ٱسْلَمَ، فَلَمْ يَشْهَدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْهَدًا، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُوْقِيَ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِن سَنَةِ اثْنَتَى عَشُوَ فِي خِلافَةِ آبِي بَكُوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَوْصَى اِلَى الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المومين حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں: جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے فدیئے بھیجے، تورسول الله ساتا ہو ک صاحبر ادی حضرت زینب واتفات این شو برحضرت ابوالعاص التفات فدینے کی مدمیں مال بھیجانات مال میں وہ باربھی تھا جوان كي والده محتر مدحضرت خديجه بالطفائ خصرت ابوالعاص الانتفاك ساته نكاح كيموقع بران كويها بإنها، جب رسول الله ساتيا في وه ہاردیکھا تو آپ پررقت طاری ہوگئی،آپ بہت روئے،آپ مُلَقِیم نے (صحابہ سے مخاطب ہوکر) فر مایا:اگرتم (مناسب مجھوتو) زینب کے قیدی گور ہا کردو، اور اس نے فدیئے میں جو مال جیجا ہے وہ واپس لوٹا دو صحابہ کرام پھیجیش نے اس بات کو دل و جان سے قبول کرلیا،اورحضرت ابوالعاص ڈھٹنڈ کو رہا کردیااورحضرت زینب ڈھٹا کا بھیجاہوامال واپس کردیا، اس کے بعد بھی حضرت ابوالعاص والنفر حالت شرك يربى قائم رب، فتح كمه سے كهر عرصه بيلے حضرت ابوالعاص والف مريش مكه كاسامان تجارت لے كر ملكِ شام كئے، جب تجارت سے فارغ موكرواپس آرہے تھے، تورسول الله ماليج كے ايك الكركي جماعت كي ان سے ملاقات ہوئی، (بیمی کہا گیا ہے کہ اس الشكر كورسول الله ماليكم ماليكم نے بذات خوداس قافلے سے ملاقات كے لئے رواند كيا تھا، جوشام سے واپس آر ہاتھااوراس میں ابوالعاص بھی تھے، پیشکرہ کامجاہدین پرشتمل تھااوران کے امیر حضرت زیدبن حارثہ رہاتی تھے، (یہ بات جمادی الا ولی چھٹی سن ہجری کی ہے )اس لشکر نے اس قافلے والوں کا مال چھٹن لیا اوران کو گرفتار کرلیا امیکن ابوالعاص ڈٹائٹذان کے ہاتھے نہ آئے ، جب پیشکرواپس آگیا ، ابوالعاص و النظار پنامال لینے کے لئے ، رسول اللہ مَالنَّیْمُ کی صاحبز ادی حضرت زینب والنظار کے یاس آئے ،اوران سے پناہ مانگی ،حضرت زینب بھٹنانے ان کو پناہ دے دی ، پھر جب رسول الله مَانْتَیْمَ نماز فجر کے لئے نکلے اور (نماز کے لئے ) تکبیر کہی ہو تمام لوگوں نے بھی آپ مُنافِیْنِم کے ہمراہ تکبیر کہی۔

ام المونین حضرت عائشہ فی بیان کرتی ہیں جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کا فدریہ ججوایا تو نبی اکرم کی صاحبزادی سیّدہ زینب جاتھانے (اپنے شوہر) ابوالعاص کے فدیے کے طور پر بچھ مال ججوایا 'جس میں انہوں نے وہ ہار بھی ججوا دیا جوسیرہ خدیجہ جاتھا نے سیّدہ زینب بڑھ کی رخصتی کے موقع پر انہیں دیا تھا' جب نبی اکرم نے وہ ہار ملاحظہ فرمایا تو آپ پرشدیدرقت طاری ہوگئ۔

ام المونین حضرت عائشہ بڑھ فرماتی ہیں:حضرت زینب بڑھ نے بآواز بلند پکار کہا:اے اوگو! ہیں نے ابوالعاص بن رہیج
کو پناہ دے دی ہے، جب رسول اللہ مکالیٹے نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا:اے لوگو! جوآواز میں نے سنی
ہے، کیاوہ آوازتم نے بھی سنی ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مکالیٹے نے فرمایا:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری
جان ہے جوآوازتم نے سنی اس کے سننے سے پہلے مجھے بھی اس بات کا پہانہیں تھا، بیشک ایک ادنیٰ مسلمان بھی کسی کو پناہ دے
سکتا ہے، پھررسول اللہ مکالیٹی حضرت زینب بڑھ اے پاس تشریف لائے، اور فرمایا:اس کا خیال رکھنا،لیکن اس کے ساتھ
شہانہ ہونا کیونکہ تم اس پرحلال نہیں ہو۔

⊕ این اسحاق کہتے ہیں: ام المونین حضرت عاکشہ ڈیٹی فرماتی ہیں: جولٹکر ابوالعاص کا قافلہ لوٹ کر آیا تھا، اس کی جانب
رسول اللہ تکاٹیٹر نے پیغا م بھیجا' ہے آدی ہمارا ہے اور تم لوگوں نے اس کا مال جھینا ہے، اگرتم مہر بانی کر کے اس کا مال اس کولوٹا دوتو

جھے دلی خوتی ہوگی ، اور اگر تہمیں اس بات ہے انکار ہوتو بھی جھے کوئی اعتر اخر نہیں ہے، کیونکہ میدوہ مالی فنیمت ہے جواللہ تعالیٰ نے
تہمیں عطافر مایا ہے، اور تم لوگ ہی اس کے زیادہ حقد ار ہو سے ابد کرام پھیٹھ نے عرض کی نیار سول اللہ سائیٹی (ہماری کیا بجال ہے
تہمیں عطافر مایا ہے، اور تم لوگ ہی اس کو لوا دیتے ہیں۔ چنا نچر انہوں نے ابوالعاص کا مال اس کولوٹا دیا ہے۔ تی کہی تھی تو وہ بھی اس کو دے دی گئی ، کسی کے پاس کوئی چھوٹا موٹا برتن یا پر انی کمان یا مشکیزہ تھا وہ بھی واپس
کی کوئی ایک ری بھی تھی تو وہ بھی اس کو دے دی گئی ، کسی کے پاس کوئی چھوٹا موٹا برتن یا پر انی کمان یا مشکیزہ تھا وہ بھی واپس
کر دیا گیا ، ایک آدی ایک خوبصورت لونڈی لے کر آیا ، اور واپس کر دی ، الغرض ان کی پائی پائی واپس کر دی گئی ۔ پھروہ مکہ کی جانب
کر دیا گیا ، ایک آئی کہ میں میر کہ اس کا مال واپس نہ ملا ہو؟ قریش نے جوابا کہا نہیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو جز اے خبر عطافر مائے ، ہم نے آپ
کوامانتدار اور اچھا انسان پایا۔ اس کے بعد ابوالعاص نے کہا: تو ہیں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائی نہیں میر رے بارے ہیں ہی بیدگرفتی نے کہا تو ہیں نے تہم ادال بھی نے کے لئے اسلام قبول کرایا ، پھروہ وہاں سے نکھ اور رسول
مار ہا کہتم کہیں میر رے بارے ہیں تہم باری طرف سے فارغ ہوں تو ہیں نے اسلام قبول کرایا ، پھروہ وہاں سے نکھ اور رسول
مار ماری کیا گوائی میں حاضر ہوگے۔

# ذكر مناقب ضرار بن الأزور الأسدى الشاعر رضى الله عنه

#### حضرت ضراربن از وراسدی شاعر مالتین کے فضائل

5039 حَدَّثَنَا الْمُسَيِّنُ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْنَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْفُرِجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهِ الْاَوْرِجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ الْمُورِجِهِ اَنَّ ضِرَارَ اِنَ الْاَزُورِ الشَّاعِرُ اِسْمُ الْاَزُورِ مَالِكٌ اِنُ اَوْسٍ ابْنِ جُذَيْمَةَ ابْنِ رَبِيْعَةَ ابْنِ مُسَكِّمَ اللهُ عَمْرَ عَنُ شُيوُجِهِ اَنَّ ضِرَارُ اَن الْاَزُورِ الشَّاعِرُ الشَّهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَقَاتَلَ اَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى قُطِعَتْ مَالِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ ﴿ محمد بن عمر نے اپنے شیورخ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ضرار بن از ورشاعر کانام'' از در بن مالک بن اوی بن جذیمہ بن ربعیہ بن مالک بن تغلبہ بن اسد بن خذیمہ' ہے،آپ تنگ دست، جنگجوا درشاعر تھے،آپ جنگ بمامہ میں شریک ہوئے اور بہا دری کے جو ہردکھائے،گھسان کے رن ان کی دونوں پنڈلیاں کٹ گئی تھیں، پھرآپ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جنگ کرتے رہے،اوراس حال میں بھی دشمنوں کے بختے ادھیر کردکھ دیے، حتی کہ جام شہادت نوش کر گئے۔

5040 أخُبَرَنِى اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ حَلَّاثَنَا جَدِّى حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْمُندِيُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن شهاب کہتے ہیں: حضرت ضرار بن از وراسدی ڈاٹٹٹو'' اجنادین' والے دن شہید ہوئے۔

(اجنادین کا داقعہ تیرہویں س ہجری میں حضرت ابو بمرصدیق ڈٹاٹٹؤ کے دورخلافت میں پیش آیا تھا۔ جنگ یمامہ کو ہی جنگ اجنادین بھی کہتے ہیں شفق )

5041 اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ

1941-مسعيح ابن عبان كتاب الأطعة باب الفيافة أذكر الأمر للعالب إذا علب أن يترك داعى اللبن عديث 5357 الدارمى -من كتاب الأضاعى باب فى العالب يجهد العلب عديث 1977: الآحاد والبشائى لابن أبى عاصم -ذكر ضرار بن الأزود الأسدى رضى الله عنه مديث 962: مشكل الآثار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه عديث 4986: مشكل الآثار للطعاوى باب بيان مشكل ما روى عن ربول الله صلى الله عليه عديث 4986: السنى الكبرى للبيهقى كتاب كتاب النفقات عساع أبواب نفقة المعاليك - 29ساب ما جاء فى علب العاشية عديث 14740: السنى الصغير للبيهقى كتاب النفقات باب نفقة العالب عديث 2306: مسند أحد من عنبل مسند العدنيين عديث طرار بن الأزود عديث 16405: البعجم الكبير للطبرانى باب الصاد باب الفاد - ما أمند ضرار بن الأزود عديث 8011:

 الْبُوِيِّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْاَزْوَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَقُوحِ مِنْ اَهْلِي، فَقَالَ لِي. الحَلِبُهَا، فَذَهَبْتُ لاُجُهِدَهَا، فَقَالَ: لاَ تُجُهِدُهَا دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلا يُحْفَظُ لِضِرَارٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا، فَآمًا فَضِيلَتُهُ فَدَعًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَمَّا آنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ الَّتِي

﴿ ﴿ حَضِرت ضرار بن از در جَالِمُؤْفِر ماتِ مِين مِين اللهِ عَلَى والوں كى طرف سے پچھاونٹنیاں حضور سَ فَيَغِمَ كى بارگاہ میں الایا،آپ مَنَّافِیْزُمْ نے مجھےان كو دو ہنے كاتھم دیا، میں ان تُودو ہنے لگاتو آپ مَنَّافِیْزُمْ نے فر مایا: دودھ بالكل ختم نہیں كرنا بلكہ شنوں میں کچھ دودھ چھوڑ دینا۔

کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے،حضرت ضرار کی رسول اللہ مُٹائینیم کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں ہے۔ ہے۔بہر حال ان کے فضائل میں وہ دَعاہے جورسول اللہ مُٹائینیم نے ان کے لئے اس ما نگی تھی جب انہوں نے قصید ہو پڑھا۔ در سرقہ میں میں مار میافینل مشتر ا

(ان کے قصیدہ اور دعائے رسول منگائی مشتمل حدیث درج ذیل ہے۔)

5042 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ اَحُمَدُ مُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ ضِرَارَ بُنَ الْاَزُورِ رَضِى بُكُيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ ضِرَارَ بُنَ الْاَزُورِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْشَا يَقُولُ: تَرَكُثُ الْقِدَاحَ وَعَزُف الْقِيَانِ وَالْحَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيةً وَابْتِهَ الا وَكَرِى الْمُحَبِّرِ فِى غَمْرَةٍ وَجَهْدِى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالا وَقَالَتُ جَمِيلَةُ بَدَّدُتَنَا وَطَرَّحُتَ تَصْلِيةً وَابْتِهَ الا وَكَرِى الْمُحَبِّرِ فِى غَمْرَةٍ وَجَهْدِى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالا وَقَالَتُ جَمِيلَةُ بَدَّدُتَنَا وَطَرَّحُتَ تَصْلِيلَةً وَابْتِهَالا وَقَالَتُ جَمِيلَةُ بَدَّدُتَنَا وَطَرَّحُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِى بِذَالا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ مَنْ عُبْنَتُ صَفْقَتِى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِى بِذَالا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا غُبِنَتُ صَفْقَتُكَ يَا ضِرَارُ

﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عبال ﴿ عَلَيْ فَرِماتِ بِينِ ضرار بن از ور ڈلٹٹڈنے جب اسلام قبول کیا، تو نبی اکرم علی آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ریقصیدہ پڑھا

میں نے جوئے کے تیر، گانے باہج کے آلات اور شراب نوشی وغیرہ عاجزی کی بناء برکت حاصل کرنے کے لئے جیموڑ دیتے ہیں۔

> نشے کے عالم میں کرایہ پر دینے والا گھوڑا،اورمسلمانوں کے خلاف جنگ سب چھوڑ دیئے ہیں۔ اور جمیلہ نے کہا: تو نے جمیس دورکر دیا،اوراسینے اہل وعیال کومختلف مقامات پر بکھیر دیا۔۔

اے میرے رب میرے سودے میں مجھے نقصان نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنا گھربار، دھن دولت سب تیری رضاکے لئے چھوڑ دیئے ہیں۔

تورسول الله مَثَالِيَّةُ مِنْ فِي مايا: الصفرار! تههين سود به مين خسارانهين ہوا۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِى كَبْشَةً مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَا يَيْنِمُ كِي رَا وكرده غلام حضرت ابوكبشه ﴿ فَالتَّمْرُ كَ فَضَائِلَ

5043 التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا خَلِيُفَةُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسِى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا خَلِيُفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ الْعَصْفَرِيُّ قَالَ مَاتَ اَبُوُ كَبُشَةَ مَوُلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط عصفری کہتے ہیں: رسول اللہ منافیقیم کے آزادکردہ غلام حضرت ابو کبیثہ بڑاتی تیر ہویں من ہجری میں نوت ہوئے۔

5044 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفُرِ جَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهِمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرِ جَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرْ جِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرْ جِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرْ جِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَوْ فِي عَنْ سُيُو فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرَاقً عِنْ اللهُ عُرَةِ عُمَو اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

5045 اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَرِ الْبَعُذَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا بِنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْآسُوَدِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافِ اَبُو كَبْشَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافِ اَبُو كَبْشَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي بَيْ بَاتُم بَنَ عَبِرَمَنَافَ مِي سِ جَنَّكَ بَدُر مِي شَرِيكَ بَونَ والول مِي رَبُولُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ طُلَيْبِ بْنِ عُمَيْرٍ بْنِ وَهُبِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ بْنِ قُصَيِّ وَكُرُ مَنَاقِبِ طُلَيْبِ بْنِ عُمْدِ بْنِ فَصَيْرٍ بْنِ عَبْدِ بْنَ فَصَالً حضرت طليب بن عمير بن وبب بن كثير بن عبد بن قصى طليبية كفائل

يُكَنَّى اَبَا عَدِيِّ وَّكَانَ مِنْ مَهَاجَرَةِ الْحَبَشَةِ فِى قَوْلِ جَمِيْعِ اَهْلِ السِّيَرِ وَشَهِدَ بَدُرًا وَّقُتِلَ يَوْمَ اَجُنَادِيْنَ بِالشَّامِ شَهِيْدًا فِى جُمَادَى الاُوُلَى سَنَةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَهُوَ بُنُ خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ سَنَةً

المستعور في (مترم) جلد جارم

ان کی کنیت ابوعدی ہے، تمام اہل سیر کے مطابق انہوں نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی تھی، جنگ بدر میں شریک ہوئے ،اور تیر ہویں س ہجری میں ۳۵ سال کی عمر میں ملک شام میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔

5046 حَدَّثَنَا بِجَمِيعِ ذَٰلِكَ آبُو عَبُدِ اللهِ الْاصبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ عَنْ شُيُوْجِهِ

+ حمد بن عرف این شیوخ کے حوالے سے ذکورہ حدیث بیان کی ہے۔

5047 انجبَرَنَا مُحَمَّدٌ بنُ الْمُؤَمِّلِ بنِ الْحَسَنِ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا السَحَاقُ بَنُ مُحَمَّدٍ النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ مُحَمَّدٍ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بَنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِى آبِى عَنُ آبِى سَلْمَةَ بَنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ السَّحُمُ وَ اللَّهِ وَهَى آرُوى بَنَتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السَّحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ عُمَيْرٍ فِى دَارِ الْارْقَمِ ثُمَّ دَحَلَ فَحَرَجَ عَلَى الْبَه وَهِى آرُوى بَنَتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السَّحُ مُحَمَّدًا وَّاسُلَمَتُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ جَلَّ ذِكُرُهُ فَقَالَتُ اللَّهُ وَالذَّنَ وَازَرُتُ وَمَنُ عَاصَدُتُ بَنُ عَمِيلِ فَعَلَى اللَّهُ وَمَن عَاصَدُتُ بَنُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ وَمَا يَمْنَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَمُنعُكِ اللَّه وَاللَّه وَمَلَى اللَّه وَمَا يَمُنعُكِ اللَّه وَاللَّه الله وَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلْ الله وَمَلْ الله وَمَلْ الله وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمَلْقِ وَمَلَى الله وَمَلْ الله وَمُؤْمِلُ وَمَلْ الله و

﴿ ﴿ ابوسلم بنعبدالرحمٰن فرماتے ہیں: حضرت طلیب بن عمیر رفائٹو دارار قم میں اسلام لائے تھے، پھرآپ وہاں سے نکلے اور اللہ اور اپنی والدہ محتر مہ (اروی بنت عبدالمطلب) کے پاس آئے، اور کہنے گئے: میں نے محمد منافیق کی پیروی اختیار کر لی ہے اور اللہ رب العالمین پرائیان لے آیا ہوں، ان کی والدہ پولیں: تیری مدداور تعاون کا زیادہ حقدار تیرے ماموں ہیں۔خدا کی قیم اگر ہم بھی اس بات پر قادر ہوتیں جس پر مردحفرات قادر ہیں تو ہم بھی ان کی پیروی کرتیں، اور ان کی حمایت اور دفاع کرتیں، (اسلم بن طلیب) کہتے ہیں: ہیں نے کہا: ای جان! پھرآپ اسلام کیوں نہیں لے آئیں بہنوں کا روید دکھوں پھر میں بھی ان میں شامل ہوجاؤں کے بھائی حزہ بھی مسلمان ہو بھی ہیں، انہوں نے کہا: میں جہنا ہوں کہ میں حضور منافیق کی خدمت میں گیا تھا، آپ منافیق کوسلام کیا، ان گی میں نے کہا: میں اللہ کا واسط دے کرآپ سے کہتا ہوں کہ میں حضور منافیق کی خدمت میں گیا تھا، آپ منافیق کوسلام کیا، ان کی تھمدیت کی اور اس بات کی گوائی دی ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے (اور محمد منافیق اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد منافیق اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد منافیق اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ورمحمد منافیق کی مداور میں نظر اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ورمحمد منافیق کی کر داور میں بھی آپ منافیق کی کر داور میں بی کر تی تھیں اور اپنے بیٹے کا بھی آپ منافیق کی مداور میں بنایا کرتی تھیں۔ پھر بعد میں وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی حضور منافیق کی کر دفاع کیا کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کا بھی آپ منافیق کی مداور سے کیا رائی تھیں۔ پھر بعد میں وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی حضور منافیق کیا کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کا بھی آپ منافی کی مداور سے کیا کرتی تھیں۔ بی کر بی دائی میں۔ پھر بعد میں وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی حضور منافیق کی کردور کی مداور کی مداور میں۔ بی کر اور کی مداور کی کردور کی مداور کی کردور کی مداور کی کو کردور کر کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کردو

😌 🤂 بیرحدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح غریب ہے لیکن شیخین میشدانے اس کوفل نہیں کیا۔

الهداية - AlHidayah

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيدٍ بُنِ الْعَاصِ بُنِ أُمَيَّةً بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ

### حضرت عمروبن سعيد بن العاص بن اميه بن عبيثمس بن عبد مناف والثين كفضائل

5048 حَدَّثَنَا النُوعَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اَسُلَمَ خَالِدٌ بُنُ سَعِيْدٍ وَصَنَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اَسُلَمَ خَالِدٌ بُنُ سَعِيْدٍ وَصَنَعَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ دِيْنِهِ وَلَزِمَ رَسُولً اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُهُ عَمْرٌ و بُنُ سَعِيْدٍ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرٌ و لَكِحَى بَاخِيْهِ خَالِدٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ امْرَاتُهُ فَاطِمَهُ بُنتُ صَفُوانَ بُنِ امْتَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ عُمْرَ حَدَّقَنِى جَعْفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ خَالِدٍ عِنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمْ خَالِدِ بُنَتِ خَالِدٍ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَتُ مُحَمَّدٌ بُنِ عَمْرَ الْحَبَشَةِ بَعْدَ مَقْدَمَ ابِى فَلَمْ يَزَلُ هُنَالِكَ حَتَى حُمِلَ فِى السَّفِينَتَيْنِ مَعَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو بِخَيْبَرَ سَعِيْدٍ قَالَتُ مَصَحَدِ بَنُ سُعِيْدٍ وَسَلَمَ فَقَدِمُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو بِخَيْبَرَ سَنَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ السَّفِينَتَيْنِ مَعَ السَّعِيْدِ عَمْرُو بُنُ الْعُامِقُ وَبُوكَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فِى جُمَادَى اللهُ عَنْهُ فِى جُمَادَى اللهُ عَنْهُ فِى جُمَادَى اللهُ عَنْهُ فَى جُمَادَى الْلهُ عَنْهُ الْعُالِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

ﷺ عبداللہ بن عمرو بن سعید بن العاص والتی است ہیں: جب حضرت خالد بن سعید والتی نے اسلام قبول کیا توان کے والد ابواجی نے اس پر بہت سخت احتجاج کیالیکن اس کے باوجود خالد بن سعید کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی،اورانہوں نے مصطفیٰ کریم مکا لیے ہم کا دامن مضوطی سے تھا ہے رکھا۔ان (سعید) کا بیٹے عمرو بن سعیدا پنے وین پر ہی تھے، پھر جب یہ اسلام لائے اوراپی زوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیکوہمراہ لے کرسرز مین حبشہ پراپنے بھائی خالد بن سعید والتی کی پاس چلے گئے۔

ام خالد بنت خالد بن سعید فرماتی ہیں: میرے والد کے آنے کے بعد عمر و بن سعید بھی ہمارے پاس سرز مین حبشہ میں چلے آئے تنے ،اور و ہیں پر رہے، پھر بیسا تویں س ججری میں دوکشتیوں میں رسول اللہ مَثَاثِیْنَ کے اصحاب کے ہمراہ روانہ ہوئے اور نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کے اصحاب کے ہمراہ فتح مکہ، جنگ اکرم مَثَاثِیْنِ کی بارگاہ میں جا بہنچے، اس وقت حضور مَثَاثِیْنَ جنگ خیبر میں تھے، پھرانہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کے ہمراہ فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ تبوک میں شرکت کی بھر جب یہودی شام کی جانب گئے توان کو نکا لنے والوں میں حضرت خالد بن سعید رہائی ہی خند

پھر جمادی الاولی تیرہویں س جمری میں حضرت ابو بکر ڈھاٹیئا کی خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ان دنوں حضرت

#### عمروبن العاص رثافية گورنر تھے۔

5049 أخْبَرَنَا الْبُو السُّحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُ الْمُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ السَّعِيْدِ وَّا بَانُ بُنُ سَعِيْدٍ وَّا بَانُ بُنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌ و بُنُ سَعِيْدٍ مَن سَعِيْدٍ وَآبَانُ بُنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌ و بُنُ سَعِيْدٍ مِن الْعَاصِ قُتِلا يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرَيْنِ وَإِنَّمَا قَتَلَهُمَا جَمِيْعًا عَلِيٌ بُنُ ابِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمَّا ذَكَرُتُهُ فِي ذِكْرِ خَالِدٍ بُنِ سَعِيْدٍ

﴿ ﴿ الْمُعَى كَابِیانَ ہے کہ حضرت خالد بن سعید بڑاتیز؛ ابان بن سعید بڑاتیز؛ اور عمر و بن سعید بڑاتیز؛ الکل ابتدائی ایام میں اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔اورا جیحہ اور عاص دونوں سعید بن عاص کے بیٹے ہیں، یہ دونوں جنگ بدر میں حالت میں اسلام پر مارے گئے تھے،ان سب کو حضرت علی ابن الی طالب بڑاتیز نے واصل جہنم کیا تھا۔ان کا ذکر میں نے حضرت خالد بن سعید بڑاتیز نے مناقب میں کردیا ہے۔

## ذِكْرَ مَنَاقِبِ هِشَامٍ بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ السَّهُ مِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ہشام بن العاص بن وائل مہمی طالفیز کے فضائل

5050 أَخْبَرَنِى آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ هِشَامٌ بُنُ الْعَاصِ اُمُّةُ حَرُمَلَةُ بُنتُ هِشَامٍ بُنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ عَبْدِ الرَّخْمِٰنِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مَخْزُوْمٍ

ان عبرالرحمٰن بن عمر بن عبر العاص كى والده كانام "حرمله بنت بشام بن مغيره بن عبدالرحمٰن بن عمر بن عبد ومن بن عمر بن عبد ومن بن عمر بن عبد ومن بن عبد الرحمٰن بن عمر بن عبد ومن بن عبد الرحمٰن بن عمر بن عبد الرحمٰن بن

2051 حَدَّثَنَا الْبُوعَبُدِ اللهِ الْاصبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسنُنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحُسنُنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحُسنُنُ بُنُ الْفَاصِ بُنِ وَائِلٍ بُنِ هَاشِمٍ بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ سَهْمٍ وَّاسمُ أُمِّهِ حَرْمَلَةُ بُنَتُ هُمَ مَكَةً هِسَامٍ بُنِ الْمُعِيْرَةِ وَكَانَ هِشَامٌ قَدِيْمَ الْإِسُلامِ بِمَكَّةَ قَبُلَ آخِيْهِ عَمْرٍ و وَهَاجَرَ اللهِ الْحَبَشَةِ ثُمَّ قَدِمَ مَكَةً حَتَى هِ مَكَةً عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ الْمَدِيْنَةِ وَآرادَ اللّحَاقَ بِهِ فَحَبِسَهُ ابُوهُ وَقُومُهُ بِمَكَّةَ حَتَى حِيْنَ بَلَكَ عَلَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْمُهُ بِمَكَّةَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْمُهُ بِمَكَة عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْمُهُ بِمَكَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْمُهُ بِمَكَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْمُهُ بِمَكَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمُ هُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ وَاللّهُ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَلَمُ هُ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ وَذَلِكَ فِى اَوَّلِ خَلَاقَةٍ عُمَرَ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ وَلَالَ عَسَرَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى اللهُ عَنْهُ سَنَةً وَلَاكَ عَشَرَةً وَلَاكَ عَلَيْهِ حَتَّى اللهُ عَنْهُ سَنَةً وَلَاكَ عَمْرَ اللهُ عَلْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ سَنَةً وَلَاكَ عَشَرَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ سَنَةً وَلَاكَ عَشَرَةً وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ سَنَةً وَلَا لَاللهُ عَنْهُ سَنَةً وَلَا وَلَالِ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَا

💠 💠 محمد بن عمرایخ شیوخ کے حوالے سے حضرت ہشام کا نام یوں ذکر کیا ہے'' ہشام بن العاص، بن وائل بن ہاشم بن

سعید بن ہم' ان کی والدہ کانام'' حرملہ بنت بشام بن مغیرہ' ہے، حضرت ہشام نے اپنے بھائی عمرو ہے بھی پہلے مکہ شریف میں ہی اسلام قبول کرلیا تھا اور حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی ، پھر جب ان کو نبی اکرم سُلُنٹینِ کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کی خبر ملی تو آپ مکہ تشریف لائے ، اور وہاں سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے والد اور ان کے قبیلے نے ان کو روک لیا۔ پھر جنگ خندق کے بعد آپ رسول اللہ سُلُنٹینِ کے پاس مدینہ شریف آگئے ، اس کے بعد ہونے والی تمام مغازی میں شرکت کی ۔ آپ اپنے بھائی حضرت عمرو بن العاص جائیؤ سے چھوٹے تھے۔

﴿ فَالدَّ بَنَ مَعَدَانَ کَتِ بِنَ جَنْكَ اجْنَادِینَ کے دن جب رومیوں کو شکست ہوئی، تو وہ ایک بہت تنگ جگہ پرجا بھنے جہاں ہے ایک وقت میں صرف ایک آ دی ہی گزرسکتا تھا، رومیوں نے وہاں پر سلمانوں پر ہلہ بول دیا کیونکہ یہ لوگ اس مقام کوعبور کر چکے تھے۔ پھر حضرت ہشام بن العاص ڈائٹو آگے بڑھے اوران سے لڑائی شروع کردی آپ لڑتے لڑتے وہیں پرشہید ہوگئے، یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو کے دورخلافت کے بالکل اوائل تیر ہویں نہجری کا ہے۔

عَلَيْ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا الْبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ بُنِ خَلْفِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَعُدِ الْعَوْفِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا مَحْرِمَةً قَالَتُ كَانَ هِ شَامٌ بُنُ الْعَاصِ بُنِ وَالِلٍ حَدَّثَنَا مَحْرِمَةً قَالَتُ كَانَ هِ شَامٌ بُنُ الْعَاصِ بُنِ وَالِلٍ رَجُّلا صَالِحًا رَأَى يَوْمَ اَجُنَادِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضَ النَّكُوْصِ عَنْ عَدُوِهِم فَٱلْقَى الْمِغْفَرَ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضَ النَّكُوْصِ عَنْ عَدُوهِم فَٱلْقَى الْمِغْفَرَ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّ هَوْلًا عِلْمَالُهُمُ فَيَقْتُلُ السَّيْفِ فَاصْنَعُوا كَمَا اَصْنَعُ قَالَ فَجَعَلَ يَدُخُلُ وَسُطَهُم فَيَقْتُلُ السَّيْفِ فَاصْنَعُوا كَمَا اَصْنَعُ قَالَ فَجَعَلَ يَدُخُلُ وَسُطَهُم فَيَقْتُلُ السَّيْفِ فَاصْنَعُوا كَمَا اَصْنَعُ قَالَ فَجَعَلَ يَدُخُلُ وَسُطَهُم فَيَقْتُلُ السَّيْفِ فَاصْنَعُوا كَمَا اَصْنَعُ قَالَ فَجَعَلَ يَدُخُلُ وَسُطَهُم فَيَقْتُلُ السَّيْفِ فَاصْنَعُوا كَمَا السَّيْفِ وَهُو يَصِينُ إِلَى يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى آنَا هِ شَامٌ بُنُ الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ السَّفَرَ مِنْ هُمُ وَجَعَلَ يَتَقَدَمُ فِى نَحْرِ الْعَدُو وَهُو يَصِينُ إِلَى يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى آنَا هِ شَامٌ بُنُ الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ السَّذِي وَقُولُ وَحَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْعَامِ اللَّهُ عَنْهُ الْعَلْمِ الْعَلْقِ وَهُو يَصِينُ إِلَى يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى آنَا هِ شَامٌ بُنُ الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ الْمَعْنَا وَلَا لَعُنْهُ وَمُ مَا اللَّهُ عَنْهُ السَّيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْقَالَ فَعَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْعُولُ وَالَعُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعُلْمُ وَلُولُولُ وَلَعُلُولُولُولُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ الْعُولُ وَلَمُ الْعُلُولُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَالُهُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْعُولُولُ الْمُعْمُ الْمُو

﴿ ﴿ ام بکر بنت مسور بن مخرمه فرماتی ہیں حضرت ہشام بن العاص رہائی نیک اور پارسا آدی تھے،انہوں نے جنگ اجتادین کے دن و یکھا کہ بچھ مسلمان وشمن سے بھاگ رہے ہیں، تواپنا خودا تارکر پھینک دیا اور فرمایا: اے مسلمانوں!ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ جا کیں گے اور یہ لوگ شمشیرزنی نہیں کر سکتے ،اس لئے اس طرح کر وجیسے میں کررہا ہوں، یہ کہ کروہ میدان جنگ میں کودگئے وہ لشکر کے وسط میں کودتے اور شمن کوگا جرمولی کی طرح کا شتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، اور آپ یہ آوازلگاتے جاتے میں کودگئے وہ لشکر کے وسط میں کودتے اور شمن کوگا جرمولی کی طرح کا شتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، اور آپ یہ آوازلگاتے جاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ، اور بھاگ رہے ہو؟ (ای طرح جنگ کرتے کرتے کرتے کی آپ شہید ہوگئے۔

5053 – اَخُبَرَنِى حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُذَكِّرُ ، حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ ، حَلَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ ، حَلَّثَنَا عَلَى مَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ ، حَلَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ ، حَلَّثَنَا عَلَى 5053 – الآحاد والبنانى لابن أبى عاصم – عروبن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم حديث 173 السنن الكبرى للنسانى كتساب العناقب صناقب أصعباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار – هشام بن العاص رضى الله عنه حديث 8029 مسند أحد بن حنبل – ومن مسند بنى هاشم مسند أبى هررة رضى الله عنه حديث 7856 الهعجم الأوسط للطبرانى باب الهاء شام بن العاص بن واثل السهمى بن واثل السهمى من اسه عمد حديث 6873 الهعجم الكبير للطبرانى باب الهاء شام بن العاص بن واثل السهمى حديث 18314.

حَسَّادُ بُنُ سَلِّمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ هِشَامٌ وَعَمْرٌو صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الله عنرت الوبريه المنفر مات بي كه رسول الله مَكَالَيْكُم في ارشاد فر مايا: عاص ك بين بشام اور عمر ودونو ل مومن

😌 😌 يه حديث امام مسلم مُولِيَّة كم معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين مُيلِيَّة في اس كوفل نهيس كيا-

5054- حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْيَالِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَسُدِ الرَّحُمٰنِ الدِّمَشُقِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ بَشِيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ آخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي السُّهُ عَنْهُ مَا قَالَ كُنَّا نَقُولُ مَا لَأَحِدٍ تَوْبَةٌ إِنْ تَرَكَ دِيْنَهُ بَعْدَ اِسْلَامِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ فِيهِم ''يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ" فَكَتَبْتُهَا بِيَدَى ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إلى هِشَامٍ بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ فَصَاحَ بِهَا فَجَلَسَ عَلَى بَعِيْرِهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْمَدِيْنَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر الله في فرمات ميں جم يه موقف رکھتے تھے کہ اگر کو کی شخص اسلام لانے کے اوراس کو پہيانے کے بعداس دین کوچھوڑ دے (معاذاللہ) تواس کی توبیقول نہیں ہے۔ تواللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیآیت نازل فرما کی آ ا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى آنُفُسِهِمُ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ الله(الزمر:53)

''میرے وہ بندو،جنہوں نے اپنی جانوں پرزیاد تی کی ،اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہؤ' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا) میں نے بیآیت خودا بینے ہاتھوں سے لکھی اورا سے ہشام بن عاص بن وائل ڈاٹٹؤ کی جانب بھیج دی، (بدرحمت بحراحكم پڑھ کر )ان کی ایک چیخ نگلی، پھروہ اپنے اونٹ پرسوار ہوئے اور مدینہ شریف آ گئے۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ عِكْرِمَةَ بْنِ آبِي جَهْلٍ وَاسْمُ ٱبِيهِ مَشْهُورٌ حضرت عکرمہ بن ابوجہل ڈاٹٹئے کے فضائل ان کے باپ کا نام مشہور ہے۔

5055 حَدَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ الْآصَبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْن، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَسَرَ، أَنَّ ابَسَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي سَبْرَةَ، حَلَّثَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنُ اَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ هَرَبَ عِكْرِمَةُ بْنُ آبِي جَهْلٍ، وَكَانَتِ امْرَاتُهُ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ امْرَاةً عَاقِلَةً اَسُلَمَتْ، ثُمَّ سَالَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمَانَ لِزَوْجِهَا، فَامَرَهَا بِسَرَةِهِ، فَحَرَجَتُ فِي طَلَبِهِ وَقَالَتُ لَهُ: جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ اَوْصِلِ النَّاسِ، وَابَرِّ النَّاسِ، وَخَيْرِ النَّاسِ، وَقَدِ اسْتَأْمَنْتُ لَكَ فَامَّـنَكَ، فَرَجَعَ مَعَهَا، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصْحَابِهِ: يَأْتِيَكُمْ عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِي جَهَٰلِ ثُمُ وُمِنًا مُهَاجِرًا، فَلا تَسُبُوا ابَاهُ، فَإِنَّ سَبَّ الْمَيَّتِ يُؤُذِى الْحَيّ، وَلا يَبْلُغُ الْمَيِّت، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْشَرَ وَوَقَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى رِجُلَيْهِ فَرِحًا الهداية - AlHidayah

بِقُدُومِدِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بَن زبیر رفی اُم عیم بنت حارث بن به الله منافی بوی ام عیم بنت حارث بن به شام بهت بجمعدار خاتون تعین ، وه اسلام لے آئیں ، پھراپ شوہر کے لئے رسول الله منافی آئی اسول الله منافی است بحمدار خاتون تعین ، وه اسلام لے آئیں ، پھراپ شوہر کے لئے رسول الله منافی اس بہت بحمدار خاتون تعین ، وه اسلام لے آئیں ، پھراپ شوہر کو دھونڈتی ان کے پاس آئی کا اوران سے کہا: میں تیرے پاس اُس بی اُن اوران سے کہا: میں تیرے پاس اُس بی کا محم دیا ، ام عیم انسانوں میں سب سے زیادہ صلاح کرنے والا ہے ، جوسب سے زیادہ ایجا کر امن کی درخواست پر انہوں نے آپ کو امان دے دی ہے۔ چنا نچے وہ اپنی بیوی کے ہمراہ والیس اور جوسب سے زیادہ اچھا ہے ، میری امن کی درخواست پر انہوں نے آپ کو امان دے دی ہے۔ چنا تو وہ اپنی بیوی کے ہمراہ والیس آگئے ، جب وہ کہ کے قریب پنچے تو رسول الله منافی آگئے ، خب وہ رسول الله منافی آگئے کے دردولت پر پنچ تو رسول الله منافی ہوتی ہے۔ جب وہ رسول الله منافی کے دردولت پر پنچ تو رسول الله منافی نے اس کو دولت کو کو کی نقصان نہیں ہوتا البتہ اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ رسول الله منافی کے دردولت پر پنچ تو رسول الله منافی کے اس کو خوشخری دی ، اور رسول الله منافی کے کو کر ان کا استقبال کیا۔

2056—آخُبَرْنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعُدَادِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِهِ بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَلَّثَنَا آبِي، اَلْهُ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، قَالَ: فَرَّ عِكْرِمَةُ بُنُ اَبِي جَهُلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ عَامِدًا إِلَى الْيَمَنِ، وَأَقْبَلَتُ أُمُّ حَكِيم بِنْتِ الْحَرَاثِ بْنِ هِ شَامٍ وَهِي يَوْمَئِذِ مَسْلَمَةٌ، وَهِي تَحْتَ عِكْرِمَة بْنِ اَبِي جَهُلٍ، فَاسْتَأَذَنَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَلَبِ زَوْجِهَا، فَآذِنَ لَهَا وَامَّنَهُ، فَخَرَجَتُ بِرُومِي لَهَا فَرَاوَدَهَا عَنُ نَفْسِهَا، وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَلَبِ زَوْجِهَا، فَآذِنَ لَهَا وَامْتَهُ، فَخَرَجَتُ بِرُومِي لَهَا فَرَاوَدَهَا عَنُ نَفْسِهَا، فَلَمُ تَوَلُ تُمَنِّيهِ وَتَقَرَّبُ لَهُ حَتَّى قَدِمَتُ عَلَى النَّسٍ مِنْ مَكَةَ فَاسْتَغَاثَتُهُمْ عَلَيْهِ فَاوَثَقُوهُ، فَادُرَكَتُ زَوْجَهَا بِبَعْضِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَتَقَرَّبُ لَهُ حَتَّى قَدِمَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلَى، فَقَالَ اصْحَابُ السَّفِينَةِ؛ لا يَجُورُ وَحَدَهُ مُخُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لِينَ كَانَ فِى الْبَحْرِ وَحْدَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهِ لاَرْجِعَنَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَوَجَعَ عِكْرِمَةُ مَعَ الْمُراتِدِ، فَقَالَ عَكْرِهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلْمَهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

نے ان کی بہت مدد کی۔ام عیم کوان کا شو برتہا مہ کے علاقہ میں مل گیا۔لیکن اس وقت وہ کشی میں سوار ہو چکا تھا۔ام عیم نے اس کو لات اور عزیٰ کی قسم دے کرآ واز دی۔ بیس کر کشتی والوں نے کہا: یہاں پر صرف اللہ وحدہ لاشریک کے علاوہ آور کسی کو پکار نا جائز نہیں ہے۔ بیس کر حضرت عکر مہ ڈاٹٹوٹ نے کہا: فداکی قسم !اگر ایسا ہے کہ جو خشکی میں وحدہ لاشریک ہے وہی سمندر میں بھی وحدہ لاشریک ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد مثالی تیم کی طرف لوٹ جاؤں گا، پھر وہ اپنی بیوی کے ہمراہ لوٹ کر آئے اور رسول اللہ مثالی تیم کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور آپ مثالی الم کی دست بوت کی۔

جب بنو بکر کوشکست ہوئی تو قبیلہ ہزیل کا ایک آ دمی فرار ہوکران کی بیوی کے پاس آیا،انہوں نے اس کوبہت ملامت کی ، برا بھلا کہااور فرار ہونے پراس کوشرم دلائی۔تواس آ دمی نے ان کوجواباً کہا

ا گرتم ہمیں خندمہ پباڑ میں دیکھ لیتی جس وقت کے صفوان اور عکرمہ بھا گ رہے تھے

اورانہوں نے ہمیں ایسی تیز تلواروں کے ساتھ الجھادیا ہے جو کہ ہر باز واور کھو پڑی کو کا ٹتی ہیں۔ تو تم ملامت کرنے میں ایک لفظ بھی نہ بول پاتی۔

ﷺ حضرت عروہ کہتے ہیں: اجنادین کے دن مسلمانوں میں ہے، پھر قریش سے پھر بنی مخزوم سے عکرمہ بن ابی جہل شریک ہوئے تھے۔ شریک ہوئے تھے۔

مَن آبِيهِ، عَن آبِيهِ، عَن الزُّهُورِي، عَن عُرُورَة بَنِ الزُّبِيْرِ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ بَنُ الْمُتَوكِلِ، حَلَّتَنَا السَّماعِيلُ بَنُ آبِي رَسُونِ الرَّهُورِي، عَن عُرُورَة بَنِ الزُّبِيْرِ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ بَنُ آبِي جَهُلِ: لَمَّا النَّهَيْتُ الى رَسُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلْ عَدَاوَةٍ عَاذَيْكُهَا، اَوْ مَوْكِبٍ، اَوْضَعَ فِيهِ أُرِيكُ فِيهِ الْهِارُ الشِّرُكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلُومُ لِعِكْرِمَةُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَاذَائِيهَا، اَوْ مَوْكِبٍ، اَوْضَعَ فِيهِ أُرِيكُ فِيهِ الْهِالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَا عَلْهُ وَلَ

ا الله مل المرمد بن الوجهل والفي فرمات مين جب مين رسول الله من في الركاه مين حاضر مواتو مين نع عرض

کی: اے جمد طَالِیْنِیْ اس (میری بیوی ام جیسم) نے جمعے بتایا ہے کہ آپ نے جمعے امان دے دی ہے؟ تو رسول اللہ طَالِیْنِیْ نے فرمایا:

اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ سب سے زیادہ بھلا کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ بھی ہوئے والے اللہ اللہ کا بیون ہوئے ہوئے والے ہیں اور سب سے زیادہ وعدہ وفاکر نے والے ہیں۔ حضرت عکر مہ ڈائٹو کہتے ہیں: یہ کہتے ہوئے شرم وحیاء سے میراسر جمعا ہوا تھا،

ہیں اور سب سے زیادہ وعدہ وفاکر نے والے ہیں۔ حضرت عکر مہ ڈائٹو کہتے ہیں: یہ کہتے ہوئے شرم وحیاء سے میراسر جمعا ہوا تھا،

پیر میں نے کہا: یار سول اللہ طَائِیْ اِس نے آج تک آپ کے ساتھ جود بھی دشمیٰ رکھی آپ جمعے معاف فرمادیں، یا جس بھی جماعت میں، میں نے شرک کے اظہار کے لئے شرکت کی ہوا وہ بھی معاف فرمادیں۔) تو رسول اللہ طَائِیْ اِس نے اس کومعاف فرمادی سے جمعے جو بھی شرکت کی ہا اس کومعاف فرمادی۔ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی کیا ہوا رسول اللہ طَائِیْ اُلیْ اللہ کے دین کی طاف میں بھتا مال خرج کیا تھا،

فرمایا: یہ یعین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائٹی تہیں ہے اور بے شک میر طائی کی بات ارشاد فرمالی جو کہ ایس اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس سے دگنا فرج کروں گا۔ اور جس قدر جنگ اللہ کے دین کی مخالفت میں بھتا مال خرج کیا تھا،

وین کی خاطر اس سے دگنا لڑوں گا۔ پھروہ جہاد میں شرکت کرتے رہے تی کہ حضرت ابو بکر ڈائٹو کے دور خلافت میں کی جا اب اس کو دین کی خاطر اس سے دگنا فرج کروں گا۔ اور جس قدر جنگ اللہ کے دین کی مخالفت میں کی جا اب اس کو دین کی خاطر اس سے دگنا فرج اور ایس شرکت کرتے رہے تی کہ حضرت ابو بکر ڈائٹو کے دور خلافت میں اجاب اس کو دین کی خاطر اس سے دگنا فرج ہا دور میں شرکت کرتے رہے تی کہ حضرت ابو بکر ڈائٹو کے دور خلافت میں اجاب اس کو دین کی خاطر اس سے دگنا فرق عباد میں شرکت کرتے رہی کہ حضرت ابو بکر ڈائٹو کے اس کو دور خلافت میں کو خالوں کی مور خالوں اللہ مُنائِق کے دین کی محارت عکر مد ڈائٹو تالد میں شرکت کر میان ایک بھر میں دور خالوں کو مور خالوں کو در خالوں اس میادی کو در میان ایک میں دور خالوں کو معام کے دین کی حضرت کی مور خالوں کی مور خالوں کی مور خالوں کو میان کی حضرت کو مور خالوں کو مور کی خالوں کو مور کی مور کی کو میاں کو میں کی کو میاں کو میاں کو میاں کی مور کی کو میں کو میں کو مور کی کو میں کو میں کو میں کو مور کی کو میں کو م

5058 انحُبَرَنِى اَبُو الْحَسَنِ الْعُمُرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ السُحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِى اَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثِنِى حَيِبٌ بُنُ اَبِى ثَابِتٍ اَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ وَعِكْرِمَةَ بُنِ اَبِى جَهُلٍ وَعَيَّاشِ بُنِ اَبِى رَبِيْعَةَ أَرْتَاوُا يَوُمَ الْيَرُمُوكِ فَدَعَا الْحَارِثُ بِمَاءٍ لِيَشُربَهُ فَنَظَرَ اللهِ عِكْرِمَةً فَرَعُلَ اللهِ عَكْرِمَةً فَنَظَرَ اللهِ عَيَّاشٍ فَمَا وَصَلَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ ادْفَعُوهُ الله عَكْرِمَة فَنَظُرَ اللهِ عَيَّاشٌ بُنُ اَبِى رَبِيْعَةَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ ادْفَعُوهُ الله عَيَّاشٍ فَمَا وَصَلَ اللهِ عَيَّاشٍ فَمَا وَصَلَ اللهِ عَيَّاشٍ وَلَا اللهِ عَيَّاشٍ وَمَا ذَاقُوهُ

﴿ ﴿ حبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابوجہل اورعیاش بن ابی ربیعہ، جنگ رموک کے دن کسی شک شبہ میں تھے، ای اثناء میں حارث نے پینے کے لئے پانی منگوایا، عکرمہ ڈاٹٹو نے ان کی جانب دیکھا تو حارث نے کہانیہ پانی اُن (عکرمہ) کودے دو، (جب پانی عکرمہ کے پاس پہنچا تو) عیاش ابن ابی ربیعہ نے ان کی جانب دیکھا تو عکرمہ نے کہا کہ یہ پانی اُن (عیاش بن الی ربیعہ) کودے دو، یہ پانی نہ تو حضرت عیاش تک پہنچا اور نہ ان میں سے کسی تک پہنچا اور یہ پانی نہ تو حضرت عیاش تک پہنچا اور نہ ان میں سے کسی تک پہنچا اور یہ پانی بن بغیر تمام لوگ شہید ہوگئے۔

5059 اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ السَّهُ دِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ اَبِى جَهُلٍ، قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ السَّهُ دِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ اَبِى جَهُلٍ، قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُ مُهَاجِرًا: مَوْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ، مَوْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ، مَوْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ اَدَعُ نَفَقَةً اَنْفَقْتُهَا إِلَّا اَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عَكْرِمد بَنَ ابوجهل وَ النَّهُ فَرِمات بِي كَه جَسِ دن (مِين دنياوي معاملات) جِهورُ كرني اكرم مَا لَيْمَ كَلَ بارگاه مِين حاضر ہواتو آپ مَا لَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

🕀 🤂 بير حديث صحيح الاساد بي كين شيخين بيسايات اس كفل نبيس كيار

آنا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِ، عَنُ آبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنَّا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِ، عَنُ آبِى بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايُتُ فِى الْمَنَامِ كَانَّ ابَا جَهُلٍ اَتَانِى فَبَايَعَنِى، فَلَمَّا اَسُلَمَ خَالِدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايُتُ فِى الْمُنَامِ كَانَّ ابَا جَهُلٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَايُتُ فِى الْمُنَامِ كَانَ ابِسُلامُ خَالِدٍ، اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ صَدَقَ اللهُ رُوْيَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذَا كَانَ السُلامُ خَالِدٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَكَانَ ذَلِكَ تَصُدِيقَ رُوْيَاهُ صَحَيْعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المونيَّن حضرت عائشہ تُنْ اَفْر ماتی جیں، رسول اللّه مَنَّ اللّهِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ

الله المعام عنادي مُؤلفة اورامام مسلم مُؤلفة كرمعيار كرمطابق صحيح بياليكن شيخين مُؤلفة في اس كوفل نهيس كيار

الزُّهُ رِئُ، حَدَّنَا الْهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْهُ بَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِي اُمَيَّةً، عَنُ اُمِّ اللهُ مَرَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً، وَاللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِي اُمَيَّةً، عَنُ اُمِّ سَلَمَةً، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَايَتُ لا بِي جَهْلٍ عَذُقًا فِي الْجَنَّةِ، فَلَمَّا اسُلَمَ عِكْرِمَةُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعْ اللهِ عِكْرِمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ : وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيهُ وَسَلَّمَ خَلِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه

5059-الجسامع للترمذي أبواب الاستئشذان والآداب عن رسول النَّسه مسلسى النَّسه عليه وسلم 'بساب مساجساء فى مرحبسا' حديث 2730:السعيميسم الكبير للطبرانى -من اسه عبد الله' من اسب عكرمة - ما أمند عكرمة بن أبى جهل' حديث14840 : بمب الإيسان للبيريقى - التاسع والتلاثون من بمعب الإيسان' فصل فى الترحيب 'حديث8587:

5061-العقيم الكبير للطبراني باب الياء \* ما أسندت أم سلبة – عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلبة \* مديت19543:

القرآن من البصعف حديث 2151:

إِنَّ النَّسَاسَ مَعَادِنُ، حِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا، لاَ تُؤُذُوا مُسْلِمًا بِكَافِرٍ صَحِبُحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المو منین حضرت ام سلمہ فاضافر ماتی ہیں کہ رسول الله مَنَافِیْلُم نے ارشاد فرمایا: میں نے ابوجہل کے لئے جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا ہے۔ جب حضرت عکرمہ والنظام مسلمان ہوئے تو نبی اکرم مَنافِیْلُم نے فرمایا: اے ام سلمہ! بیتی وہ (جنتی خوشے کی حقیقت ) ام سلمہ والنظاف ماتی ہیں: رسول الله مَنَافِیْلُم نے فرمایا: ایک دفعہ عکرمہ نے جھے شکایت کی کہ بعض لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیاللہ کے دشن ابوجہل کا بیٹا ہے۔ تو رسول الله مَنافِیْلُم نے فرمایا: بے شک لوگ کان کی مثل ہیں جوزمانہ جاہمیت میں باعزت تھا وہ اسلام لانے کے بعد بھی باعزت ہے جبکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ تم مسلمان کوکسی کا فرکی وجہ سے تکلیف مت دو۔

السناد بليكن شيخين والمساد بالكن شيخين والمنافق المالي كيا-

5062- اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُوِ بُنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَ عِكْرِمَةُ بْنُ اَبِى جَهُلٍ يَانُحُذُ الْمُصْحَفَ فَيَضَعُهُ عَلَى وَجُهِهٖ وَيَبْكِى وَيَقُولُ كَلَامُ رَبِّى كِتَابُ رَبِّى

## ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِى قُحَافَةً وَالِدِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت ابوبكرصديق والتنظ كوالدحضرت ابوقحا فهر والتفظ كفضائل

5063 انْجَسَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسُتَرِيُّ حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ وَاصَّا اَبُو قُسَحَافَةَ التَّيْمِيُّ فَإِنَّهُ عُثْمَانُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدٍ بُنِ تَيْمٍ بُنِ مُرَّةَ اَسُلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَامُّوْ بَنُ سَبْعٍ وَيَسْعِيْنَ سَنَةً اللَّهُ مَنَّةَ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مِنَ الْهِجُرَةِ وَهُوَ بُنُ سَبْعٍ وَيَسْعِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ خَلْفِيهِ بَن خَيَاطَ كُتِ بِينَ الْوِقَافَةِ بِي (اصلَ نام ونسب بيه ) عَثَان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم بن مره - بي فتح كمه كدن اسلام لائے وور بود بوس بحرى محرام الحرام ميں ٩٩ سال كى عمر ميں فوت بوئے -

مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمِ بُنِ الْجَعَابِيّ الْحَافِى الْوَحَدُ، حَلَّثَنَا الْهِ عُمَرَ بُنِ سَالِمِ بُنِ الْجَعَابِيّ الْحَافِظُ الْاَوْحَدُ، حَلَّثَنَا اللهِ شَعَيْبٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، حَلَّثَنَا جَدِّى آحْمَدُ بُنُ ابِي شُعَيْبٍ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ شُعَيْبٍ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ بِابِيهِ ابِي سَلَمَةً بَاللهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ بِابِيهِ ابِي فَضَام بُنِ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آنَس، قَالَ: جَاءَ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ بِابِيهِ ابِي اللهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ بِابِيهِ ابِي اللهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةً بِابِيهِ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ مَا اللهُ عَنْهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةً بِابِيهِ أَبِي 5062 - سنى الدارى - ومن كتاب فضائل القرآن ' باب : في ناهد القرآن ' مديث 3291: شعب الإيمان للبيه في حال في قراء ت

قُسِحَافَةَ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ اَقُرَرُتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لاَتَيْنَاهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

5065 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَوْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي بَكُو، عَنُ اَبِيه، عَنُ اَبِيه، عَنُ اَبِيه، عَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُم، قَالَ جِنْتُ بِاَبِي اَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَنْهُم، قَالَ جِنْتُ بِابِي آبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: هَالا تَرَكُتُ الشَّيْخُ حَتَّى آتِيهُ، فَقُلْتُ: بَلُ هُو اَحَقُ اَنْ يَأْتِيكَ، قَالَ: إنَّا لَنَحْفَظُهُ لا يَادِى ابْنِهِ عِنْدَنَا صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَفَرَتَ الْوَبْلِرِ مِنْ أَنْ وَلَهِ عَلَى اللَّهِ وَالدَّمَعُ مَ حَفرتَ الوقافَة وَلَا قَوْ كُورِسُولَ اللَّهُ مَا لِيَّا أَلَى مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْه

5066 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ اَبِى مَنِيْعِ حَدَّثَنَا جَدِى عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ \* اِسْمُ اَبِى قُحَافَةَ عُثْمَانُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ كَعْبٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ تَيْمٍ بْنِ مُرَّةً بُنِ كَعْبٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ تَيْمٍ بْنِ مُرَّةً بُنِ كَعْبٍ بُنِ فَهْرٍ اَسُلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَمَاتَ فِى الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اَرْبَعَ عَشَرَةَ وَهُوَ بُنُ سَبْعِ مُرَّةً بُنِ سَعْفِي سَنَةً اَرْبَعَ عَشَرَةً وَهُو بُنُ سَبْعِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ رَبِرِى (حَفِرت الوقاف كانب بيان كرتے ہوئے) فرماتے ہيں: الوقاف كانام "عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن فہر" ہے۔ فتح كمد كے موقع پر اسلام لائے اور ٩٤ سال كى عمر ميں محرم الحرام چود ہويں س جحرى ميں فوت ہوئے۔

5067 حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عَلَى اللهِ بُنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤَدَ الشَّاذَكُونِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَال تُوُقِّى اَبُو قُحَافَةَ اَبُو اَبِى بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَهُوَ الشَّافَ عَنْهُمَا سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَهُوَ بُنُ مِائَةٍ وَّارْبَع سِنِيْنَ

﴾ ﴿ هُمَد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت ابو بمرصدیق رفائظ کے والدمحتر م حضرت ابوقحافہ ۱۰ سال کی عمر میں ستر ہویں سن ہجری میں فوت ہوئے۔ 5068 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ ، اَخُبَرَنِى الْبُ حُرَيْجِ ، عَنُ اَبِى النَّهِ عَنْ جَابِرٍ ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اَحَذَ بِيدِ اَبِى قُحَافَةَ فَاتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرُوهُ وَسَلَّمَ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ سَوَادًا

وَ لَعَرِبُوهُ سُوادًا قَسَالَ ابُسُ وَهَسِ: وَاَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيُدٍ بُنِ اَسُلَمَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنَّا اَبَا بَكُرِ بِالسّلام اَبِيهِ

﴿ ﴿ حضرت الوالزير فرماتے ہيں: حضرت عمر بن خطاب والتي مصرت الوقافه كا ہاتھ تھا ہے ہوئے آئے، اور جب ان كو رسول الله مالتي الله على خدمت ميں پيش كيا تو آپ مليكانے فرمايا: ان ﴿ كَي داڑھى ﴾ كوكسى اور رنگ ميں تبديل كردو، اور كالے رنگ ہے بچنا (یعنی وہ استعمال نہیں كرنا) حضرت ابن وہب عمر بن مجمد كے ذريعے زيدين اسلم كى روايت نقل كرتے ہيں كه رسول الله مالتي كان عضرت ابو بكر والت نقل كرتے ہيں كه رسول الله مالتي الله مالتي كان عضرت ابو بكر والت كان الله على ا

9069 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ الْاَهُوزِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا حَالِمُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِآبِى قُحَافَةَ وَرَاسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالتَّعَامَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْضِبُوا لِحْيَتَهُ

الله المسالة المسالة

بر صلی کی سفیدی کواس کے ساتھ تشبید یا کرتے ہیں شفیق)

5070 - اَخْبَرَنِي اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ اَنُ اَحْمَدَ اَنِ مُوسَى الْقَاضِى اَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَّهُ رَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانِّهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ﴿ حَفرت انس فِي مَدْ فرمات مِين حضرت الوقّاف وللنَّوْ كى دارْهى شريف گهرى سرخ ہونے كى وجہ اس كارنگ آگ كى حضرت الوكم على الله مَنْ الله عَلَيْدَ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

مُحَمَّدٌ بَنُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُ عَمَّارَةً بِنُ الْحَسَنِ النَّصْرِ البَاذِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بُنُ اَبِي هُرَيُرَةً عُمَّرَ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنُ عَمَّارَةً بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَيَّادٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمَسَيَّبِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً وَصَلَّمَ بَلَغَ آهُلَ مَكَةً الْخَبُرُ قَالَ لَمَ عَبُدُهُ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ آهُلَ مَكَةً الْخَبُرُ قَالَ فَمَنُ قَامَ بِالْمُورِ مِنْ بَعُدِهِ قَالُوا ابُنُكَ قَالَ وَرَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْرٌ جَلِيْلٌ فَمَنُ قَامَ بِالْمُورِ مِنْ بَعُدِهِ قَالُوا ابُنُكَ قَالَ وَرَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْرٌ جَلِيْلٌ فَمَنُ قَامَ بِالْمُورِ مِنْ بَعُدِهِ قَالُوا ابُنُكَ قَالَ وَرَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْرٌ جَلِيْلٌ فَمَنُ قَامَ بِالْمُورِ مِنْ بَعُدِهِ قَالُوا ابُنُكَ قَالَ وَرَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُ الْمَارِفَعِينَ وَلَا وَالْعَالَ مَا هَذَا وَالْمَعِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ هُورَ صَاحِبُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ وَلَا هُو عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ هُورُ صَاحِبُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ دھ النے ہیں: جب رسول اللہ علی الله علی ہواتو یہ خبر اہل مکہ تک پہنے گئی، حضرت ابوقیا نہ نہ او و بکا کی آوازیں می تو بوچھا: یہ کی آہ و و بکا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نی اکرم علی گیا گا انقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ان کے بعد اب انظامی معاملہ ہے کا وگوں نے کہا: آپ کا بیٹا (ابو بکر) انہوں نے بچھا: کیا اس بات پر بی مخزوم اور بی مغیرہ قبیلے راضی ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔ حضرت ابوقیا فہ دھ ہو نے ہیں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔ حضرت ابوقیا فہ دھ ہو نے کہا: اے اللہ جس کوتو بلند کرے اس کوکوئی جھانہیں سکتا اور جس کوتو جھا وے اس کوکوئی بلند نہیں کرسکتا۔ پھر جب ایک سال گزرگیا تو حضرت ابو بحر دھی انتقال ہوگیا، یہ جہ بھی اہل مکہ تک پنجی، حضرت ابوقیا فہ ڈھٹیؤ نے آہ و و بکا کی آ واز می تو بچھا کہ یکسی آہ و و بکا ہے؟ میں ہوگیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ معاملہ بہت بڑا ہے، اس کے بعدا مورسلطنت کس نے سنجا لے ہیں؟ لوگوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب ڈھٹیؤ نے ۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہو و بھی ابو بکر کا ساتھی بی ہے۔

💬 یہ حدیث امام بخاری مینید اورامام مسلم مینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مینید نے اس کونقل نہیں

ذِكُرُ مَنَاقِبِ نَوْفَلِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبُدِ مُنَافِ وَكَانَ يُسكَنَّى اَبَا الْحَارِثِ بِابْنِهِ الْحَارِثِ وَكَانَ اَسَنَّ مَنُ اَسُلَمَ مِنْ بَنِى هَا شِمٍ وَمِنْ عَمَّيْهِ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ وَمِنْ اِخُوتِهِ رَبِيْعَةَ وَاَبِى سُفْيَانَ وَعَبُدِ شَمْسٍ بَنِى الْحَارِثِ

حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف طائل ان کے بیٹے حارث کے فضائل ان کے بیٹے حارث کے نام کی وجہ سے ان کی کنیت ابو حارث تھی، یہ بنو ہاشم میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سب سے عمر رسیدہ تھے۔حضرت جمزہ ڈائٹو اور حضرت عباس ڈائٹو ان کے بچاہیں اور حارث کے بیٹے ربیعہ اور حضرت ابوسفیان اور عبد شمس ان کے بھائی ہیں۔

2072\_ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ اَبُو عَبْدِ اللهِ بُنُ بَطَّةَ بِاسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرْجِ 5072 مَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمَرَ عَنُ شُيُوْجِهِ قَالَ تُوُفِّى نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ بَعْدَ اَنِ اسْتَخُلَفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ بِسَنَةٍ وَثَلَاثِةِ اَشْهُرٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ ثُمَّ مَشْى مَعَهُ إِلَى الْبَقِيْعِ حَتَّى ذُفِنَ هُنَالِكَ

﴿ ﴿ محمد بن عمرایخ شَیوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوفل بن حارث، حضرت عمر بن خطاب رہا تھا کے خلیفہ بننے سے ایک سال اور تمین ماہ بعدوفات پا گئے، حضرت عمر رہا تھا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع تک جنازہ کے ساتھ چل کرآئے اور تدفین تک وہیں رہے۔

5073 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ يَعَقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ اَخْبَرَنِي اَبُو يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ السُّحَاقَ النَّقَفِيُّ اَخْبَرَنِي اَبُو يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُعَلِّدِ وَيُكَنَّى اَبَا الْحَارِثِ لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ حِلَافَةِ عُمَرَ بُنِ الْمُعَلِّدِ وَيُكَنَّى اَبَا الْحَارِثِ لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ حِلَافَةِ عُمَرَ بُنِ الْمُعَلِّدِ وَيُكَنِّى اللهُ عَنْهُ بِالْمَدِينَةِ

﴿ ﴿ حضرت ابراہیم بن منذرفر ماتے ہیں: حضرت نوفل بن حارث بن عبدالمطلب التي (جن کی کنیت ابوحارث ہے) کا انتقال، حضرت مر التی کی خلافت کے دوسال بعد مدینه منورہ میں ہوا۔

5074 حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يَعْ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ نُوْحٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ نُوْحٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يَعْ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْدِ نَفْسَكَ يَا نَوْفَلُ، قَالَ: مَا لِى شَىءٌ افْدِى بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: افْدِ نَفْسَكَ بِرِمَاحِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْدِ نَفْسَكَ يَا نَوْفَلُ، قَالَ: مَا لِى شَىءٌ افْدِى بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: افْدِ نَفْسَكَ بِرِمَاحِكَ . اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَوْفَلٍ وَالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِب، وَكَانَتُ اللهُ وَلَكَ شَرِيكَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُتَفَاوِضَيْنِ فِي الْمَالِيْنِ مُتَحَابَيْنِ، وَشَهِدَ نَوْفَلٍ وَالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِب، وَكَانَا قَبُلَ ذَلِكَ شَرِيكَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُتَفَاوِضَيْنِ فِي الْمَالِيْنِ مُتَحَابَيْنِ، وَشَهِدَ نَوْفَلٍ وَالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِب، وَكَانَا قَبْلَ ذَلِكَ شَرِيكَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُتَفَاوِضَيْنِ فِي الْمَالِيْنِ مُتَحَابَيْنِ، وَشَهِدَ نَوْفَلٍ وَالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِب، وَكَانَا قَبْلَ ذَلِكَ شَرِيكَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُتَفَاوِضَيْنِ فِي الْمَالِيْنِ مُتَحَابَيْنِ، وَشَهِدَ نَوْفَلْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانِي الْعُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَالَ عَلْمُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَالَ عَلْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَى الله عَلْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله ع

💠 💠 حضرت علی بن عیسی نوفلی رفانین فرماتے ہیں: حضرت نوفل بن حارث رفانین کو جنگ بدر کے موقع پر جب قید کیا گیا تو رسول الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله من الله من الله عن ا ہے۔آپ علیا فرمایاتم اپن جان کے فدید میں وہ نیزے پیش کردوجن کی تعداد سینکروں میں ہے۔ انہوں نے کہا: یہ بات تواللہ کے بعدمیرے سواکوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے پاس اتنی بری تعداد میں نیزے موجود میں۔ (ان پراسلام کی حقانیت آشکار ہوگئ اورانہوں نے کہا) میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔توانہوں اپنی جان کے فدیئے میں وہ نیزے دیئے اوران کی تعدادایک ہزارتھی۔(راوی) کہتے ہیں: رسول الله مَاليَّنِمُ نے حضرت نوفل بِی تناور حضرت عباس بن عبدالمطلب بالنَّوَا كو بھائی بھائی بنایا تھااور بیز مانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے تھےاور دونوں نے شراکت پر کارو باربھی کررکھا تھا۔حضرت نوفل بن عبدالمطلب ڈاٹٹڈ نے رسول الله مَاٹیٹی کے ہمراہ فتح مکہ، جنگ حنین،اور جنگ طائف میں شرکت کی۔ جنگ حنین کے دن رسول الله منافیظ کے ہمراہ ثابت قدمی کامظاہرہ کیا۔ رسول الله منافیظ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرانیزہ مشرکوں کی پیٹھوں کوتو تو ٹر رہا ہے۔

5075 - آخُبُونَا أَبُو جَعُفَو الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، حَـ لَتُسَا ابُنُ لَهِيعَة ، حَـ لَتُسَايُونُسُ بُنُ يَزِيلًا، حَلَّانَا ابُو اِسْحَاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَلِّهِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، آنَّهُ اسْتَعَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّزُولِيجِ، فَأَنْكَحَهُ امْرَاةً، فَالْتَمَسَ شَيْسًا فَلَمْ يَجِدُهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا رَافِعٍ، وَآبَا أَيُّوبَ بِدِرْعِهِ فَرَهَنَاهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُ ودِ بِشَلانِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّى، فَطَعِمْنَا مِنْهُ نِصْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ كَلُّنَاهُ فَوَجَدُنَاهُ كَمَا آدُخَلُنَاهُ، قَالَ نَوْفَلٌ: فَذَكُرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلُهُ لَا كُلَتْ مِنْ لَهُ مَا عِشْتَ، وَآمًّا رُبِيعَةُ بَنُنُ ٱلْحَارِثِ، وَعُبَيِّدَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَإِنَّهُمْ فُتِلُوا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدُرِ

الله المعديد بن حارث الي داواحضرت نوفل بن حارث رفائن كر مين بيان كرت بين كمانهول في رسول الله ما الله ما الله على شادى كے بارے ميں مدد ما كلى تو نبى اكرم ما لله ما كي خاتون كے ساتھ ان كى شادى كروادى \_رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع ابوابوب بھائن کواپی زرہ دے کرایک یبودی کے پاس بھیجا اوراس کے پاس بدزرہ گردی رکھ کرتمیں صاع بو لے کرآ ہے۔ نی اكرم مَنَافِينًا نے يہ و مجھےعطافر ماديئے، ہم چھ ماہ تك ان ميں سے زكال زكال كركھاتے رہے، پھرايك مرتبہ ہم نے ان كو ماپ ليا توبيہ ابھی تک اتنے ہی تھے جتنے رسول الله علی الله علی اس میں والے تھے (یعنی ابھی تک پورے تمیں صاع موجود تھے)حضرت نوفل والتفافر مائے میں میں نے اس بات كا ذكر رسول الله مالية م سے كيا تو آب الله الله عند مايا: اگرتم أن كونه ماية تو سارى زندگى کھاتے رہتے نیکن نیختم نہ ہوتے۔اور رہیمہ بن حارث اور عبیدہ بن حارث جنگ بدر میں رسول اللہ ویڈم کے سامنے مارے گئے۔

الُحَظَّابِ وَرُوِى عَنُ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

5077 حَدَّثَنَا أَ عُلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْمًا نَالُوا مِنْهُ، وَقَالُوا لَهُ: إِنَّمَا مَثَلُ مُحَمَّدٍ كَمَثَلِ نَحْلَةٍ نَبَتَ فِى كُنَاسٍ، النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَهُمُ فِرُقَتَيُنِ، فَجَعَلَيى فَى خَيْرِهُمُ قَبِيلًا، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَيى فِى خَيْرِهُمُ قَبِيلًا، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَيى فِى خَيْرِهُمْ بَيْتًا، ثُمَّ وَعَلَهُمْ بُيُوتًا، فَجَعَلَيى فِى خَيْرِهُمْ بَيْتًا، ثُمَّ وَكُلُهُ مَا لَيْ وَسَلَّمَ: انَا خَيْرُكُمْ قَبِيلًا، وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا

﴿ ﴿ حضرت ربیعہ بڑا ﷺ میں ان اکرم مُلَا ﷺ کو اطلاع دی گئی کہ بچھلوگ آپ کی شان اقد س میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور بیوں کہتے ہیں (معاذ اللہ) محمد مَلَا ﷺ کی مثال تو اس درخت کی ہی ہے جوگندگی میں اُگا ہو۔اس پررسول اللہ مَلَا ﷺ ناراض ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالٰی نے مخلوقات کو پیدا کیا، پھران میں دو جماعت میں اور مجھے ان میں سے بہتر جماعت میں رکھا پھران کے گھران کے گھرانے ،نائے اور مجھے ان سب میں سے میں رکھا پھران کے گھرانے ،نائے اور مجھے ان سب میں سے بہتر گھرانے میں رکھا۔ پھر رسول اللہ مَنَّ ﷺ نے فرمایا: میں قبیلے کے لحاظ سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور گھرانے کے لحاظ سے بھی مسب سے بہتر ہوں اور گھرانے کے لحاظ سے بھی مسب سے بہتر ہوں۔ سب ہم ہوں۔ سب ہم ہوں۔ سب ہم ہوں۔

5078 قَرَاتُ فِي تَارِيخِ آحُمَدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بُنُ سَلامٍ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ الْكَالِبِيِّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّ آوَّلَ دَمٍ آضَعُهُ دَمَ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرُضَعًا فِي بَنِي الْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ﴿ ہِشام ابن کلبی رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ کے اس فر مان' سب سے پہلاخون جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے وہ رسید کا خون ہے'' کے بارے میں کہتے ہیں: ان کو بنی لیٹ میں دودھ پلایا گیا ہے اور ہذیل نے اس کوئل کیا۔

# 

#### حضرت سعيد بن حارث بن عبدالمطلب والنيزك فضائل

5079 الحُبَيْرِ، أَنَّ اَبَا اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو عُلاثَةَ، حَدَّثَنَا ابِي، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ اَبَا اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ فَلَقِيَهُ نَفَرٌ مِنُ اهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوا: اَمَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُعَاذٍ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: ابْنُ عَمِّ، قَالُوا: اَفَلا نُحَدِثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنُ حَدَّثَنَا بِهِ قَبُلَ ذَلِك؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا قَبْلَ مَوْتِهِ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ قَبْلَ ذَلِك؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا قَبْلَ مَوْسَى بُنُ جُبَيْرٍ: فَحَدَّثُتُ سَلْيمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِثْلَ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَيْهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَعُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهَ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَعَا ذِرَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَكُونُ عَنْ وَسُولُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ بن سل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے زمانے میں وہ شام میں گئے، تو شام کے کیے لیے ان کی ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے دریافت کیا: حضرت معاذ ڈٹٹٹؤ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ (سہل بن حنیف) فرمائے ہیں: میں نے کہا: وہ میرے چیازاد بھائی ہیں۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةُ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت خالد بن سعيد بن عاص بن اميه بن عبيتمس بن عبد مناف رايع كي فضائل

5080 حَـ لَاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوْبَ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدٌ بُنِ اللهِ صَلّى مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ وَمِمَّنُ خَرَجَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إلى اَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْ يَنِى اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ خَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ وَمَعَهُ إِمْرَاتُهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ ابْنَهُ سَعِيْدٌ بُنُ خَالِدٍ

الدین عاص بن امید بن عبر میں عبر من سے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے لوگوں میں بنی امید بن عبر میں سے خالد بن سعید بن عاص بن امید بن عبر من میں سعید بن خالد کی سعید بن عاص بن امید بن عبر من میں عبر مناف ہیں۔ اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محتر مہ بھی تھیں، اور حضرت سعید بن خالد کی پیدائش عبر ہیں ہوئی تھی۔

5081 - أَخْبَرَنِي آحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسِّى بُنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ أُمُّ خَالِدٍ

بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ لَبِيْنَةُ الْمَعُرُوفَةِ بِأُمِّ خَالِدٍ بُنَتِ حَبَّابٍ بُنِ عَبْدِ يَالِيُلٍ بُنِ نَاشِبٍ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعْدٍ بُنِ لَيُثٍ بُنِ بَكُرٍ بُنِّ عَبْدِ مَنَاةٍ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ

ان عاص کی والدہ جو کہ ام خالفہ بن خطرت سعید بن عاص کی والدہ جو کہ ام خالد کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام البینہ بنت حباب بن عبدياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن على بن كنانه بن خزيمه " ہے۔

5082 حَـ لَاتَنَا اللهِ اللهِ الأصبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ إِسُلامُ خَالِدٍ قَدِيمًا وَكَانَ إَوْلَ إِخُورِتِهِ ٱسْلَمَ قَبْلَ، وَكَانَ بَدْء ُ إِسْلامِهِ أَنَّهُ رَآى فِي النَّوْمَ انَّهُ وَقَفَ بِهِ عَـلَى شَفِيرِ النَّارِ كَانَّ اَبَاهُ يَدُفَعُهُ مِنْهَا، وَيَرَى انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجِذٌ بِحِقُوتِهِ لا يَقَعُ، فَفَزِعَ مِسْ نَوْمِهِ، فَهَالَ: اَحْلِفُ بِاللَّهِ اَنَّ هَلِهِ لَرُؤُيَا حَقٌّ، فَلَقِى اَبَا بَكْرِ بْنَ اَبِي قُحَافَةَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ: أُرِيهُ بِكَ خَيْرًا، هَ لَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّبِعُهُ فَإِنَّكَ سَتَتَبَعُهُ وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي الْإِسْلامِ، وَالاِسْلامُ يَسْحُسِرُكَ اَنْ تَسَدُّحُلَ فِيهَا وَاَبُوكَ وَاقِعٌ فِيهَا، فَلَقِىَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِاَجْيَادَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الامَ تَدْعُو؟ فَقَالَ: اَدْعُو اِلَى اللهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتَخْلَعُ مَا كُنْـتَ عَلَيْهِ مِنْ عُبَادَةِ حَجَرِ لاَ يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ، وَلا يَدُرِى مَنْ عَبَدَهُ مِمَّنَ لَّمْ يَعْبُدَهُ، قَالَ حَالِدٌ: فَايِنَّى اَشْهَدُانَّ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وعَلِمَ ابُوهُ] بِإِسْلامِهِ، وَارْسَلَ ابُوهُ فِي طَلَبِهِ مَنْ بَقِيَ مِنُ وَلَلِهِ مِنَمَّنُ لَّمْ يُسُلِمُ وَرَافِعًا مَوْلاهُ، فَوَجَدَهُ فَاتَوْا بِهِ ابَاهُ ابَا أُحَيْحَةَ فَانَّبُهُ، وَبَكَّتَهُ، وَضَوَبَهُ بِصَرِيمَةٍ فِي يَدِهِ حَتَّى كَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: اتَّبَعْتَ مُحَمَّدًا وَأَنْتَ تَرَى خِلافَ قَوْمِهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمُ، وَعَيْبَةِ مَنْ مَسْسَى مِنْ آبَائِهِمْ، فَقَالَ خَالِدٌ: قَدْ صَدَقَ وَاللهِ وَاتَّبَعْتُهُ، فَغَضِبَ آبُوهُ آبُو أُحَيْحَةَ وَنَالَ مِنْهُ وَشَتَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ يَا لُكُعُ حَيْثُ شِنْتُ وَاللَّهِ لاَمْنَعَنَّكَ الْقُوتَ، فَقَالَ خَالِدٌ: إنْ مَنعْتَنِى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرُزُقِنِي مَا اَعِيشُ بِهِ فَاخُرَجَهُ، وَقَالَ لِيَنِيهِ: لاَ يُكَلِّمُهُ اَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا صَنَعْتَ بِهِ مَا صَنَعْتَ بِهِ، فَانْصَرَفَ خَالِدٌ اللي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكُرِمُهُ وَيَكُونُ مَعَهُ

الله بن عبدالله بن عمرو بن عثان فرمات بين :حفرت سعيد بهت يهلي پهل اسلام لي تقي بيان مياسي تمام بهن بھائیوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ ووزخ کے کنارے پر کھڑنے ہیں اوران کاباپ ان کواس میں گرانے کی کوشش کررہاہے اورانہوں نے ویکھا کرسول الله منافیظ ان کو کمربند سے پکڑے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ دوزخ میں گرنہ جائے۔وہ اس خواب سے خوفز دہ ہو کر گھبرا کراٹھ گئے۔انہوں نے کہا: میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیخواب سچاہے، پھران کی ملا قات حضرت ابو بکرصدیق ڈٹٹٹٹؤ کے ساتھ ہوئی ،توانہوں نے اپنی خواب کاذکر حضرت ابوبکر ڈٹائٹڈ کے سامنے کیا۔حضرت ابوبکر ڈٹائٹڈ نے کہا: میں آپ کے بارے میں بھلائی کا ہی اراد ہی رکھتا ہوں۔بدرہے

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم تم ان کی پیروی کرلو، کیونکه عنقریب تم ان کی پیروی کروگے اوران کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگا اوراسلام تجھے دوزخ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تیراباپ اس میں گر چکا ہے۔ تووہ رسول الله مُلَاثَیْنِ سے ملے اس وقت حضور مُلَّاثِیْنِ اجیاد میں تھے، انہوں نے پوچھا: اے محمد! آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ ملی اللہ اے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ الله وحده لاشريك ہے اور بے شك محد الله كے بندے اور اس كے رسول بيں \_اوراب تكتم جن پھروں كى عبادت كرتے رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں (اگرتم ان کی عبادت کرو)اورنہ تہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں (اگرتم ان کی عبادت سے ا نکارکرہ) جواپنے عبادت گزاروں اوراپنے منکروں کی پہچان نہیں رکھتے ہتم ان کی عبادت چھوڑ دو۔حضرت خالد ڈالٹنڈ نے کہا: تو میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں بیجھی گوائی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔(ان کے والد کوان کے اسلام قبول کرنے کا پتا چل گیا )ان کے باپ نے اپنے غیرمسلم بیٹوں کواوراپنے آزاد کردہ غلام رافع کو آئییں ڈھونڈ نے کے لئے بھیجا،ان لوگوں کو وہ مل گئے،انہوں نے حضرت خالد رہائٹن کوان کے باب ابواحیحہ کے پاس پیش کردیا،اس نے حضرت خالد رٹائٹو کو بہت ڈانٹااور جھڑ کااوران کے ہاتھ میں ایک جھڑی تھی اس کے ساتھ ان کو بہت ماراحتی کہ اُن كسرير مار ماركرية چيرى توردالى اور كين لكا: تون محدى پيروى كرلى؟ حالانكه تودكير بائ كدوه اين قوم كامخالف ب،ان کے معبودوں کی تو ہین کرتا ہے، اپنے آباء واجداد کو بُرا کہتا ہے۔حضرت خالد رہائٹؤنے کہا: خدا کی تتم ! وہ سچ کہتے ہیں،اور ہاں میں نے واقعی اُن کی پیروی کرلی ہے۔ اس پرابواجید بہت غضبناک ہوا اوران کوگالیاں بکنے لگا، پھراس نے کہا:اے کمینے انسان تیراجهال دل چا متاہے دفع ہوجا،خدا کی قتم! میں تیرا کھانا بینا بند کردوں گا۔حضرت خالد رٹھائٹڑنے کہا: اگر تومیرارزق روک لے گا تو کوئی بات نہیں بے شک اللہ تعالی زندگی بھر مجھے رزق دے گا۔ یہ کہداُن کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا اور ساتھ ہی اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا: اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا تو میں اُس کے ساتھ بھی وہی حشر کروں گا جواس کے ساتھ کیا ہے۔ تو حضرت خالد والتعور الله مثاليني كي خدمت ميس حلي آئے، نبي اكرم مثالين ان كي بہت عزت وتكريم كياكرتے تھے۔اس كے بعد حفرت خالد نبی اکرم مَنَافِیْنَ کے یاس ہی رہنے لگ گئے۔

5083 انْجَبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِیُّ بِمَکَّةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْیٰی عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اللهِ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ الْعَاصِ عَنْ جَدِّهٖ اَبِى مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْازْرَقِیُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْیٰی بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ عَمِّهٍ خَالِد بُنِ سَعِيْدٍ اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ بُنِ أُمَيَّةَ مَرِضَ فَقَالَ لأن رَفَعَنِی مِنْ مَرُضِی هَذَا لا يُعْبَدُ اللهُ بُنِ اَبِی عَنْ عَرِّضَ فَقَالَ خَالِدٌ بُنُ سَعِیْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ اللهُمَّ لا تَرْفَعُهُ فَتُوقِی فِی مَرَضَهِ ذَلِكَ

5084 فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسُتَرِيُّ حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنِي

الْوَلِيُسُدُ بُنُ هِ شَامٍ الْمَخُزُومِيُّ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ مَرَجِ الصَّفَرِ خَالِدٌ بُنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ قَالَ خَلِيْفَةُ وَهُوَ فِي سَنَةِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ قَالَ وَتُوقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ

﴿ ﴿ وَلَيد بَنَ مِشَامَ مُخْرُومُ اللَّهِ وَالدَّبِ وَهِ انَ كَ وَاوَاتِ رَوَايِتَ كُرِتَ مِينٍ ، فَرَمَاتَ مِين : مِنْ الصفر كَ وَنَ حَضرتَ خَالدُ بن سعيد بن عاص شهيد ہوئے۔خليفہ کہتے ہيں : بيواقعہ تير ہويں سن ججرى كا ہے۔ جب رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا انتقال ہوا تو اس وقت بيآ پ عليه كى جانب سے يمن كے گورز تھے۔ اس وقت بيآ پ عليه كى جانب سے يمن كے گورز تھے۔

5085 فَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ مَعْمَرٍ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ عُمَرُ بُنِ سَعْدٍ بُنِ آبِى وَقَاصٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ مَعْمَرٍ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ عُمَرُ بُنِ سَعْدٍ بُنِ آبِى وَقَاصٍ حَدَّثَنِى خَالِدٌ بُنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ رَجَعُوا عَنْ اَعْمَالِهِمْ حِيْنَ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ رَجَعُوا عَنْ اَعْمَالِهِمْ حِيْنَ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ رَجَعُوا عَنْ اَعْمَالِهِمْ حِيْنَ بَسَلَعَهُمْ وَفَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُو بَكُو مَا اَحَدٌ اَحَقُ بِالْعَمَلِ مِنْ عُمَّالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ ابُو بَكُو مَا اَحَدٌ اَحَقُ بِالْعَمَلِ مِنْ عُمَّالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لاَ نَعْمَلُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَحَدٍ فَخَرَجُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمَالِكُمْ فَقَالُوا لاَ نَعْمَلُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَحَدٍ فَخَرَجُوا اللهِ اللهِ الْعُمَالِكُمْ فَقَالُوا لاَ نَعْمَلُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَحِدٍ فَخَرَجُوا الى الشَّامِ فَقُتِلُوا عَنْ آخِوهِمْ

الله على الله الله على الله ع

5086 انحُبَرَنِى آبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْغِفَارِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عِيسلى الْحَافِظُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُسْلِمٍ يَذُكُرُ عَنَ آبِى الْيَقْظَانِ وَغَيْرِهِ آنَّ خَالِدَ بُنَ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ اَسْلَمَ قَبْلَ آبِى الْحَافِظُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُسْلِمٍ يَذُكُرُ عَنَ آبِى الْيَقْظَانِ وَغَيْرِهِ آنَّ خَالِدَ بُنَ سَعِيْدٍ بُنِ الْعَاصِ اَسْلَمَ قَبْلَ آبِى الْحَافِظُ سَمِعْتُ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي دَعَاهُ بَكُرٍ الصِّدِيْقِ رَضِى الله عَنْهُ هُو الَّذِي دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى اَسْلَمَ

﴾ ﴿ ابوالیقظان فرماتے ہیں: حضرت خالد بن سعید بن عاص ڈٹٹٹؤ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹٹٹؤ سے بھی پہلے اسلام لائے سے ۔ یہ قائل کی غلط نہی ہے۔ ہم اس سے پہلے وہ روایت پیش کر چکے ہیں جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹٹٹؤ نے توان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ (پھریہ کسے ہوسکتا ہے کہ حضرت خالد ڈٹٹٹؤ 'حضرت ابو بکر ڈٹٹٹؤ سے پہلے اسلام لائے ہوں)

5087 وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْجَبَارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ خَالِدَ بُنَ سَعِيدٍ حِينَ وَلاهُ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَبَّصَ بِبَيْعَتِهِ شَهْرَيْنِ، يَقُولُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَبَّصَ بِبَيْعَتِهِ شَهْرَيْنِ، يَقُولُ:

قَدُ اَمَّرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ لَمُ يَعُزِلْنِى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدُ لَقِى عَلِى بُنَ اَبِى طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بُنَ عَبُدِ مَنَافٍ، فَقَالَ: يَا يَنِى عَبُدَ مَنَافٍ، طِبْتُمْ نَفُسًا عَنُ اَمُوكُمْ يَلِيهِ غَيْرُكُمْ، فَنَقَلَهَا عُمَرُ إلى السَّام، فَكَانَ ابِى بَكُو بَعَثَ الْجُنُودَ إلى الشَّام، فَكَانَ ابِى بَكُو فَلَمْ يَحُمِلُهَا عَلَيْه، وَامَّا عُمَرُ فَحَمَلَهَا عَلَيْه، ثُمَّ ابُو بَكُو بِعَثَ الْجُنُودَ إلى الشَّام، فَكَانَ ابْسَى بَكُو فَلَمْ يَحُمِلُهَا عَلَيْه، وَامَّا عُمَرُ فَحَمَلَهَا عَلَيْه، ثُمَّ ابُو بَكُو بِعَثَ الْجُنُودَ إلى الشَّام، فَكَانَ اللهُ عَلَى رَبُعِ مِنْهَا خَالِدَ بُنَ سَعِيدٍ، فَاخَذَ عُمَرُ يَقُولُ: اتُؤَيِّرُهُ وَقَدُ صَنَعَ مَا صَنَعَ، وقَالَ مَا قَالَ؟ فَلَا مَنَ السُتُعْمِ لَ عَلَى رَضِي مَا لللهُ عَنْهُ حَتَّى عَزَلَهُ، وَامَّرَ يَزِيدَ بُنَ ابِى سُفْيَانَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ فَلَامُ يَخُو بَاهُ اللهُ عَنْهُ حَتَّى عَزَلَهُ، وَامَّرَ يَزِيدَ بُنَ ابِى سُفْيَانَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَرَتُ عَلَيْدَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا

5088 - أَخْبَرَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ الْفِفَارِيُّ بِمَرُو وَمُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَلَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيْسلى الْحَافِظُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ سَيَّادٍ يَقُولُ خَالِدٌ بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ الْعَاصِ وَلَدَ لَأَبِيْهِ سَعِيْدٌ عِشْرُونَ إِبْنَا وَعِشْرُونَ ابْنَةً فَالَحَافِظُ سَمِعْتُ أَحْمَد بْنِ سَعِيْدٍ فَإِنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ مَرَجِ الصَّفُرِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اَرْبَعَ عَشَرَةَ فِي حِكْفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ احمد بن سیار فرماتے ہیں حضرت خالد بن سعید ڈاٹٹؤ کے والد کے ۲۰ بیٹے اور ۲۰ بیٹیاں تھیں۔ اور خالد بن سعید مرج المصفر کے دن حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے دور خلافت میں سن ۱۲ ہجری کوشہید ہوئے۔

9089 انْجَسَرَنَىا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَا اللهُ عَدْ اَبِيهِ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ حَالِدِ بُنِ سَعِيدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ حَاتَمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ حَاتَمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَذِهِ هَوَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ وَلِي يَدِهِ خَاتَمٌ عِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَشَتَهُ؟ قُلْتُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَاَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَتَّمَ بِهِ حَتَّى مَاتَ، فَهُوَ الْخَاتَمُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

السناد بي المان الماد المان المناد المان المناه المان المان

عَنْ آنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ

حضرت انس والنظ سعمروى بكرسول الله كالعلم كى الكوشى جا ندى كي تقى -

اس سے الکے باب میں بھی ای سے لتی جلتی حدیث موجود ہے، وہ یہ ہے

عَنْ آنَسِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَةٍ (ترمذى، ابواب اللباس، باب ماجاء فى خاتم الفضة) حضرت أنس الله على المعالية على على المعالية على المحارث الله الله الله الله الله الله الله على المحارث الله الله الله على المحارث الله الله على المحارث الله الله على المحارث الله على المحارث الله الله على المحارث الله على المحارث الله على الله على المحارث الله على ال

5090 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنُ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ خَالِدٍ، فَجَاءَ الْاَكْتُبَرِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ خَالِدٍ، فَجَاءَ الْاَكْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ خَالِدٍ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ خَالِدٍ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ قَدِمَ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ خَالِدٍ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ قَدِمَ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ خَالِدٍ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَعْمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَالْعُمُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُ وَالْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُولُولُ اللهُ ا

5090-يتعوذ من عذاب القبر "صعبح البغارى كتاب البنائز' باب التعوذ من عذاب القبر' حديث 1321: صعبح البغارى كتاب الدعوات' باب التعوذ من عذاب القبر' حديث 6013: صعبح إبن حبان كتاب الرقائق باب الاستعادة ' ذكر ما يستعب للمرء أن يستعيذ بالله جل وعلا من عذاب' حديث 1006: صنف عبد الرزاق الصنعائي كتاب الجنائز' باب فتنة القبر' حديث 6532: صعبد الرزاق الصنعائي كتاب الجنائز' باب فتنة القبر' حديث 6533: الدين سعيد بن العاص رضى الله عنها' حديث 2809: السنس الكبرى للنسائي كتاب النعوت' السؤال بأسهاء الله عز وجل وصفائه والاستعادة بها حديث 7466: مسئد أحديث أحديث أحديث أحديث أحديث أحديث أحديث أحديث ألد بنت خالد بن العاص حديث ألم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث 26476: صند العميدى أأحاديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد بنت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد بنت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد أحديث عن أم خالد أحديث عديث العبر للطبرائي باب الياء – أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد أحديث حديث 1381: السعيم الكبير للطبرائي أباب الياء – أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد أحديث خالد بن سعيد بن العاص حديث العاب الياء – أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث أم خالد أحديث عديث عديث العاب الياء – أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص حديث 11212:

بِهَا اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا قَمِيصٌ اَصْفَرُ وَقَدْ اَعْجَبَ الْجَارِيةَ قَمِيصُهَا، وَقَدْ كَانَتُ فَهِمَتُ بَعْضَ كَلامِ الْحَبَشَةِ سنه سنه وَهِي بِالْحَبَشَةِ فَهِمَتُ بَعْضَ كَلامِ الْحَبَشَةِ سنه سنه وَهِي بِالْحَبَشَةِ حَسَنٌ بَعْضَ كَلامِ الْحَبَشَةِ سنه سنه وَهِي بِالْحَبَشَةِ حَسَنٌ حَسَنٌ، ثُمَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبْلِى وَاخْلِقِي، اَبْلِى وَاخْلِقِي، قَالَ: فَابَلَتُ وَاللهِ، حَسَنٌ حَسَنٌ، ثُمَّ مَالَتُ إِلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَتْ يَدَهَا عَلَى مَوْضِعِ خَاتَمِ النَّبُوةِ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَتْ يَدَهَا عَلَى مَوْضِعِ خَاتَمِ النَّبُوقِ فَا خَدَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَتْ يَدَهَا عَلَى مَوْضِعِ خَاتَمِ النَّبُوقِ فَا خَدَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعْهَا

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، قَدِ اتَّفَقَ الشَّيُحَانِ عَلَى اِخْرَاجِ اَحَادِيتَ لاِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ عَمُرو بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبَائِهِ وَعُمُومَتِهِ، وَهَذِهِ أُمُّ خَالِدِ بِنُتِ خَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ الَّتِي حَمَلَهَا اَبُوهَا صَغِيرَةً اللَّهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رَوَتُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رَوَتُ عَنْهُ

حَلَّاتَنِى بِصِحَّةِ ذَلِكَ آبُو بَكُرِ بُنُ دَاوُدَ، وَآبُو مُحَمَّدٍ الْبَلاذُرِّيُّ الْحَافِظُ، وَآبُو سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبَاهُ اللهِ وَسَلَمَ: سَمِعْتُ أَمَّ خَالِد بِنْ تَعْلَلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

الله من الله

الاستاد ہے۔ امام بخاری میشیا اور امام سلم میشینی استان بن سعید بن عمر و بن سعید کی ان کے آباء اور چچوں کے بارے میں حدیث تفل کی ہے۔ اور بیام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص وہی ہیں جن کوان کے والد نے بچپن میں رسول الله مَا الله مَا الله عَام اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں ہی رہیں۔ اور ان کی رسول الله مَا الله عَام اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں ہی رہیں۔ اور ان کی رسول الله مَا الله عَن کے دوایت کردہ اصادیث بھی موجود ہیں۔ اور اس بات کی دلیل بی حدیث ہے کہ حضرت عبد الله بن عمر والله عن کہ ام خالد بن عالم بن عاص فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مَا الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَم عَلَم الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله الله عَلْم الله الله عَلْم الله عَلْم عَلْم عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم عَلْم الله عَلْم عَلْم الله عَلْم عَلْم

الهداية - AlHidayah

# ذِكْرُ صَفْوَانِ بُنِ مَخْرِمَةَ الزَّهْرِيِّ

#### حضرت صفوان بن مخرمه زهري والنياكا تذكره

5091 حَــ لَمُشنِـى آبُـوْ بَـكُـرٍ بُـنُ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُكَنِّى مَحُرِمَةٌ وَهُوَ آخُوُ الْمِسُورِ بُنِ مَحُرِمَةً وَالْمُهُ عَلَيْ وَبِهِ يُكَنَّى مَحُرِمَةٌ وَهُوَ آخُوُ الْمِسُورِ بُنِ مَحُرِمَةً وَالْمُهُ عَالِكُهُ بُنَتُ عَوْفٍ الْحَمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَلَيْ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ

ا کے اس معب بن عبداللہ زبیری فرمائے ہیں بنی زہیر میں سے صفوان بن مخرمہ بن نوفل بھی ہیں۔ انہی کے نام سے مخرمہ ک کنیت تھی ، بیمسور بن مخرمہ کے بھائی ہیں ،ان کی والدہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈلائٹؤ کی کبین عا تکہ بنت عوف ہیں۔

5092 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِصَامُ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ اَبُو اِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ صَفُوانَ الزُّهُ رِئَّ يَذْكُرُ، عَنْ اَبِيهِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَبُرِدُوا بِصَلاةِ الظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

ارشاد فر مایا: ظہری نماز کو مشدی کرے ریا ہوکہ بین اسول ہیں اسیا ہے والد کے موالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مانا ہوگا نے ارشاد فر مایا: ظہری نماز کو مشدی کرے ریا ہو کیونکہ بخت گرمی دوزخ کی پیش ہے۔

5093 أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَكَانَ قَدِيمَ الْإِسُلامِ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ اللّٰهِ الْحَافِظُ قَالَكَانَ قَدِيمَ الْإِسُلامِ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ اللّٰهِ الْرُضِ الْحَبَشَةِ ثُمَّ رَجَعَ اللهِ مَكَّةَ، فَحَبَسَهُ اَبُو جَهُلٍ وَضَرَبَهُ وَاجَاعَهُ وَعَطَّشَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَدُعُو لَهُ فِى الصَّلَةِ وَالْقُنُوتِ كَمَا آخُبَرَنَاهُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْعَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِ

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلْمَةً بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرِكِةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْزُومٍ

حضرت سلمه بن مشام بن مغيره بن عبدالله بن مخزوم والتيزيك فضائل

﴿ ﴿ امام حاكم ابوعبدالله محد بن عبدالله حافظ فرماتے ہیں: یہ بہت پہلے پہل مکہ میں اسلام لے آئے تھے، انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، پھر یہ حب لوٹ کر آئے تو ابوجہل نے ان کو پکڑ کر قید کرلیا، ان کو بھوکا پیاسار کھا اور بہت مارا۔ رسول الله منافظ کا رہے ہے۔ الله منافظ کا کرتے تھے۔

5092-مصنف ابن أبى شيبة كتاب الصلاة \* من كان يبرد بها ويقول الحر من فيح جهنه \* حديث3250:الآحاد والبثانى لابن أبى عاصم --ومن ذكر صفوان الزهرى رضى الله عنه \* حديث602:مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين \* حديث ابن صفوان الزهرى عن أبيـه \*حديث1797:الهمصجهم الكبيـر لـلطبرانى 'باب الصاد' صفوان بـن الهصطل السـلـبى -- حنفوان أبو القاسم الزهرى\* حديث7229: 5094 فَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْاَصِبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رُسْتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنْ دَاؤُدَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رُسْتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنْ دَاؤُدَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بُنُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحَمَّدٌ بُنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ

لا هــم رَبُّ الْكِعَبَةِ الْمُسَحَرَّمَــه الْطُهَرَعَـلــى كُـلِّ عَدُوِ سَلْمَــه لَـ الْطُهَـرَعَـلــى كُـلِّ عَدُوِ سَلْمَــه لَـ لَـــهُ يَــدُن فِــي الأمُـوْرُ الْسُمُبُهَــمَة كُفُّ بِهَــا يُـدُ طِــي وَكَفُّ مُسْعِمَــهِ

فَكُمْ يَوَٰلُ مَعَ رَشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ مَعَ الْمُ مُسْلِمِيْنَ إِلَى انْشَامِ حِيْنَ بَعَتَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْجُيُوشَ لِجِهَادِ الرَّوْمِ. فَقُتِلَ سَلَمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُعُوثِ فَي اللهُ عَنْهُ شَهِيلًا إِمَرَّجِ الصَّفُو فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ارْبَعَ عَشَرَةً فِي خِلافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ﴿ مِحْدِ بِنَ عَرَفَرِ مَاتِ بِينَ ؛ كِيراْسِ كَ بعد حضرت سلمه بن ہشا ﴿ وَاللَّهُ حِيوتُ كَرْسُولَ اللَّهُ سَالِيَّا مَنَ عَامِر بن ربيعه ميں آگئے۔اور يہ جنگ خندق كے بعد كاواقعہ ہے۔ان كى والدہ ضباعہ بنت عامر بن قرظ بن سلمہ بن قشیر بن كعب بن عامر بن ربيعه نے پياشعار كيے۔

''عزت والے کعبہ کے رب سلمہ کوتمام دشمنون پر غالب کر مبہم امور میں ان کے دوباتھ ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے عطا کرتے ہیں ایک ہاتھ سے عطا کرتے ہیں اور ایک ہاتھ انعام عطا کرنے والا ہوتا ہے''۔

پھروہ حضور منافیظ کی وفات تک مسلسل آپ منافیظ کے ہمراہ رہے۔ پھر جب حضرت ابو کمرصدیق رفیا نونے ملک روم کی جانب نوجیں ہوئی ہیں مرج جانب نوجیں ہوئی الحرام کے مہینے میں مرج الحرام کے مہینے میں مرج الصفر میں شہد ہوئے۔

# دِكُرُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بَنِ عُبَادَةَ الْخَزْرَجِيِّ النَّقِيْبِ مبلغ اسلام حضرت سعد بن عباده خزرجی و النَّيْنُ مِن فضائل

5095 مَخْبَرَنَا ابُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بَنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا ابُوْ عِلاَثَةَ مُحَمَّدٌ بَنُ عَمْرٍ و بَنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابُو عِلاَثَةَ مُحَمَّدٌ بَنُ عَمْرٍ و بَنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَنُ لَهِيْعَةَ عَنُ ابَى الْاسُودِ عَنْ عُرُوةَ فِى تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْانْصَارِ مِنْ بَنِى سَاعِدَةَ بَنِ كَتْبِي أَنِ الْخَزُرَجِ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عُبَيْدَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَ نَقِيْبٌ وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا بِنِ كَعْبٍ بُنِ الْخَزُرَجِ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةً بُنِ حُلِيْمٍ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عُبَيْدَةَ بُنِ خُزَيْمَةً وَهُوَ نَقِيْبٌ وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

﴿ ﴿ حضرت عَروه نے انصار کے قبیلہ بی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت سعد بن عبادہ بن عارشہ بن عبیدہ بن خزیمہ کا نام ذکر کیا ہے، یہ اسلام کے مبلغ تھے، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے

5096 أَخْبَرَنِهَا آبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيَّ حَدَّثَنَا آبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الْآسُودِ عَنُ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَهِنْ يَنِي سَاعِدَةً بْنِ كَعْبٍ بْنِ ٱلْخَزْرَجِ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةً كَانَ حَامِلُ رَّايَةِ الْآنُصَارِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ وَّغَيْرَةُ

الوں علی معدین عردہ نے بیعت عقبہ میں بنی ساعدہ بن کعب بن خررج میں سے شریک ہوئے والوں میں معدین عبادہ دائی کا نام ذکر کیا ہے۔ جنگ بدروغیرہ کے دن انصار کے علم بردار بھی تھے۔

5097 حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ الْأَصْبَهَائِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُد اللهِ بُنِ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤِدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَد اللهِ بُنِ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤِدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ حَدَّثِيمٍ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ شَعْدَ بُنُ عُبَادَةَ بُنِ دُلَيْمٍ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعْمَانِ بُنُ اللهُ عَرْدَجِ بُنِ سَاعِدَةً بُنِ كَعْبٍ بُنِ الْتَحَزُّرَجِ

قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍ وكَانَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً يُكَنَّى آيَا قَابَتٍ وَكَانَ هُو مِنُ آَحَدِ السَّبُعِيْنَ الَّذِيْنَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْانْصَارِ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ فِى رِوَايَةٍ جَمِيْعِهِمُ وَاحَدُ النَّقَبَآءِ الإثْنَى عَشَرَ وَكَانَ سَيِّدًا بَحَوَّادًا وَلَمُ يَشُهَدُ بَدُرًا دُكِرَ اللهُ كَانَ يَتَاهَّبُ لِلْحُرُوجِ اللهِمُ وَيَأْتِى دُوْرَ الْانْصَارِ يَحُضُهُمُ عَلَى الْحُرُوجِ اللهِمُ وَيَأْتِى دُوْرَ الْانْصَارِ يَحُضُهُمُ عَلَى الْحُرُوجِ فَنَهَشَ جَوَّادًا وَلَمُ يَشُهَدُ بَدُرًا دُكِرَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لَيْنَ كَانَ سَعُدٌ لَمْ يَشُهَدُهَا لَقَدُ كَانَ عَلَيْهَا حَرِيْصًا وَقَدُ شَهِدَ أَحُدًا وَالْحَنُدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا حَرِيْصًا وَقَدُ شَهِدَ أَحُدًا وَالْحَنُدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا

الله الله العزيز بن سعيد نے حضرت سعد بن عباده كانسب يوں بيان كيا ہے۔ "سعد بن عباده بن دليم بن حارثه بن نعمان بن الي خزيمہ بن طريف بن خزرج بن ساعده بن كعب بن خزرج"

محمہ بن عمر و کہتے ہیں : حضرت سعد بن عبادہ ڈھائیڈ کی کئیت ابو ٹابت تھی۔ تمام محدثین کی روایات کے مطابق ان کا ثار ان ستر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہول عقبہ کی رات نبی آگرم شائیڈ کی بیعت کی تھی۔ اور یہ بارہ مبلغین میں ہے بھی ہیں۔ آپ سید ہے بخی شخصہ آپ جنگ بدر میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس کے لئے آپ انصار کے گھرون میں جاجا کران کو جنگ کے لئے تیار کر رہے تھے، لیکن روائی سے پہلے آپ کوسانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے انصار کے گھرون میں جاجا کران کو جنگ کے لئے تیار کر رہے تھے، لیکن روائی سے پہلے آپ کوسانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوسکالیکن اس کے دل میں بدر میں شرکت کی حسرت بہت تھی۔ اس کے بعد آپ احد، خند ق اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

5098 انْحَبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ تُوقِيَّى سَعُدٌ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ يُكَنِّى اَبَا ذَبِتٍ بِحُورَانٍ مِنُ ارْضِ الشَّامِ لِسَنَتَيْنِ وَنِصُفٍ مِّنُ حِلَافَةِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَذَلِكَ آخِرُ حَمْسَ عَشَرَةً

﴿ ﴿ ﴿ مِم بن عبدالله بن نمير فرمات بين : حفرت سعد بن عباده كا انتقال موا\_ آن كى كنيت ابوثابت تقى \_حفزت عمر والتنواكي خلافت كے دوسال ورچيم ماه بعد ملك شام كے ايك علاقے حوران ميں ان كا انتقال موگيا۔

5099 اَخْبَسَرَنِي عَبُدُ اللَّهُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ الْعَبَدِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ بُكِيرٍ يَّقُولُ تُوُقِي سَعْدٌ بُنُ عُبَادَة يَحُورَانُ سَنَةَ سِتَّ عَشَرَةَ

الله الله بن مجد الله بن مكير فرمات مين حضرت سعد بن عباده والنفذ ني سن ١٦ اجمري مين حوران مين وفات يا لي -

5100 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللهُ الْمَعَاقَ، حَدَّثَنِى مَعْبَدُ بُنُ كَعْبٍ، عَنُ اَحِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَخُوجُوا اِلَىَّ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا، فَاخْرَجْنَا لَهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ دُلَيْمٍ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طُويفِ بْنِ الْخَزْرَج بْنِ سَاعِدَةَ، وَكَانَ نَقِيبَ بَنِى سَاعِدَةَ

﴿ حضرت كعب بن ما لك رُفِيْنَ فرمات ميں : جب رسول الله طَلَقَيْمَ نے مجھے فرمایا مجھے المبلغ جامئیں۔ تو ہم نے حضرت سعد بن عبادہ بن حارثہ بن حزیمہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ کو پیش کیا۔ یہ بنی ساعدہ کے مبلغ تھے۔

5101 حَدَّقَنِي آبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ حَذَّثَنَا آبُو الْاَشْعَتِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ عَيْشٍ بْنِ جَبْرٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمَعْتُ قُرَيْشً قَائِلًا يَقُولُ فِي اللَّيْلِ عَلَى آبِي قُبَيْسٍ

إِنْ يُسْلَمَ السَّعْدَانِ يَضْبَحُ مُحَمَّدًا مَتَّكَةً لا يَخْشَى عِلاَفَ مُخَالِفٍ

فَظَنَّتُ قُرَيْشٌ أَنَّهُمَا سَغُدُ تَمِيْمٍ وَسَغُدُ هُذَيْمٍ فَلَمَّا كَانَتْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ سَمِعُوهُ يَقُولُ

أَيَا سَعُدُ سَعْدَ الْأُوسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِرًا وَيَا سَعْدُ سَعْدَ الْحَزْرَجِيْنَ ٱلْعُطَارِفِ

آجِيْبَ اللَّهِ دَاعِسَى الْهُدى وَتَدَمَنَّيَ اللَّهِ اللهُدى اللَّهِ فِى الْفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ فَا اللَّهِ فِى الْفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللهُدى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهُدى اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّل

فَلَمَّا آصْبَحُوا قَالَ سُفْيَانُ هُوَ وَاللَّهِ سَعْدُ بُنُ مَعَاذٍ وَسَعْدُ بُنُ عُبَادَةً

﴾ ﴿ عبدالحمید بن عیش بن جرایئے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رات کے وقت جبل ابوقبیں سے کسی کہنے والے کی یہ وائی ہوں کہ رہاتھا

ا گرسعد مسلمان ہوگیا تو محمد مثالیقیم کومکہ میں کسی مخالف کی مخالفت کا خوف نہیں رہے گا۔

قریش نے سمجھا کہ یہ بات تمیم کے سعد اور ہذیم کے سعد کے بارے میں ہور ہی ہے۔ جب آگل رات ہوئی تو انہوں نے بیہ آوازیں سنیں

ا ہے سعد، قبیلہ اوس کے سعد تو مددگار بن جا، اورا ہے سعد تبکر کرنے والے خزرجیوں کے سعد تم دونوں ہدایت کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرواوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عارف کی طرح جنت الفردوس ک

آرزوكرو

کیونکہ ہدایت کے طلبگار کے لئے اللہ تعالیٰ کا ثواب رفرف والی جنت الفردوں ہے۔

جب صبح ہوئی تو سفیان نے کہا: خدا کی شم!وہ تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے بارے میں آواز آرہی تھی۔

5102 حَدَّثَنَا بَكُارُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا بَكُارُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بُنُ عَوْنِ عَنْ مُّحَمَّدٍ اَنَّ سَعْدَ بُنَ عُبَادَةَ اَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَخَرَّ مَيِّتًا فَقَالَتِ الْجِنُّ

ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ماراہ اور ہم فے دوتیر مارے ہیں اور دونوں سید ھے اس کے ول پر جا کر لگے ایں۔ ایں۔

5103 - آنحُبَونَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بَنُ اِبُواهِيْمَ بُنِ عِبَادٍ آنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعَدَّ مَعَدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بَنُ الْبَواهِيْمَ بُنِ عِبَادٍ آنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعَدَّ مَعَدُ اللَّهُ عَلَمُ يَلُبَثُ اَنُ مَّاتَ مَعَدُ مَعِدُ فَقَالَ النِّي لَآجِدُ فِي ظَهُرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلُبَثُ اَنُ مَّاتَ مَعَدَّ الْجِنُ فَقَالُوْا فَنَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعَدِّ الْجِنُ فَقَالُوْا

نَحُنُ قَعَلْنَا سَيِّدَ الْحُزُرَجِ سَعْدَ بُنَ عُيَادَة وَرَمَيْتَ اللَّهِ مَيْنِ فَلَمْ تَحُطَّ فُؤَادَه

﴿ ﴿ حضرت قنادہ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن عبادہ رہائی بیشاب کرنے کے لئے گئے، پھر جب والیس آئے تو کہہ د ہے۔ تھے: میری کمر میں در دہور ہاہے، اس حالت میں آئے زیادہ درنہیں رہے تھے کہ فوت ہو گئے تو اس وقت جنات نے بیانو حدیثر ھا

ہم نے خزرج کے سروار سعد بن عبادہ کو مارا ہے اور ہم ہنے دو تیر مارے ہیں جو کدان کے دل سے خطانہیں ہوئے۔

كَاتَّنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَكَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَفَى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَلَعَهُ إِقْبَالُ آبِى سُفْيَانَ، فَتَكَلَّمَ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ فَاعُرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ امَوْتَنَا اَنْ نَخُوضَ الْبَحْرَ لَحُضْنَاهُ، فَاعُرضَ عَنْهُ، فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ امَوْتَنَا اَنْ نَخُوضَ الْبَحْرَ لَحُضْنَاهُ، وَاللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ النَّاسَ، وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ،

ولو اصرت ان تنظيرب الخبادها إلى بوك الغماد لفعلنا، فنذب دسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، 5104-صعبح مسلم كتاب العبداد والسير باب غزوة بعد حديث 3417 بستمرج أبى عوانة -مبتدأ كتاب العبداد أبيان معادية البنبى صبلى الله عليه وسلم أهل الطائف حديث 5421 صحبح ابن مبان كتاب السير باب التقليد وانعرس للدواب ذكر الله الأنبعدال الذي الاستعباب للإمام محديث 4794: صعبح ابن مبان كتاب السير باب التقليد والعرس للدواب ذكر اسم الأنبعدال الذي مديث 4795: السنن الكبرى للنسائل حديث 4795: السنن الكبرى للنسائل كتاب السير مشاورة الإمام الناس إذا كذر العدو حديث 1311:

فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا صَحِينَ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِم، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت انس والتفور الته على تورسول الله مَا اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا ال

الله الله المسلم بية كمعيارك مطابق سيح بالكن شخين بيسة في ال كفل سين كيا.

5105 حَدَّثَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَانِ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَهَ عَنَ هِضَامٍ بُنِ عُدَا وَآلا مَجْدَ الَّا بِفِعَالٍ وَلَا فِعَالَ الَّا هُمَّ هَبُ لِي مَجُدًا وَّلَا مَجْدَ الَّا بِفِعَالٍ وَلَا فِعَالَ الَّا اللهُمَّ هَبُ لِي مَجُدًا وَّلَا مَجْدَ الَّا بِفِعَالٍ وَلَا فِعَالَ اللَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُنَادِيًّا يُنَادِئُ عَلَى أَطْمَةٍ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُنَادِيًّا يُنَادِئُ عَلَى أَطْمَةٍ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلَئِهُ مَا لَا يَعْدَا اللَّهُ مَ فَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُنَادِيًّا يُنَادِئُ عَلَى أَطْمَةٍ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَلْبَاتِ سَعْدًا

﴾ ﴿ حضرت عروہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ خلافیوں دیا مانگا کرتے تھے' اپنے بند! مجھے عزت عطافر ما،اورعزت بغیرکام کے نہیں ملتی اور کام بغیر مال کے نہیں ہوتا۔یاقلیل مال نہ میرے تریب آئے اور نہ میں اس کے قریب جاؤں۔اوراگرکوئی منادی ہوتا تو وہ کسی بلند شکے پر چڑھے کر یوں ندادیتا جس جس کو چرب یا گوشت ہے ہے وہ سعد کے پاس آجائے۔

﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن ابو بكر فرمات ميں مشركوں نے حضرت سعد بن عباد ہ دلاتھ كو بكر كر ان كے ہاتھ كردن پر باندھ ديئے اوران كومات جوئے اور بيشانی كے بل تھيٹے ہوئے مكہ ميں لے آئے۔ جھزت سعد بن عباد ہ دلاتھ كے بال لمبے تھے۔

ُ \$10 وَ حَلَقَنَا شُفْيَانُ بُنُ اَحْمَدَ، حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الْمَدَايِنَّ، حَلَقَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُينَةَ، عَنِ النَّهُ عِلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ أُمَّهُ تُوفِيَتُ وَعَلَيْهَا النَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ أُمَّهُ تُوفِيَتُ وَعَلَيْهَا صَدُهُ، قَالُ عُنَهُ، اَنَّ أُمَّهُ تُوفِيَتُ وَعَلَيْهَا صَدُهُ، قَالُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَامَرِنِي اَنُ أَقْضِيَهُ عَنْهَا فَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَي إِحُرَاحِ هِذَا صَدِيثٌ عَلَى شَرْطِهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصِلا فَعَنْهُ وَهَذَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا اللَّهُ عَادَةَ تُؤُفِيتُ وَلَمْ يَصِلا فَعَنْهُ وَهَذَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا

المجسلة حضرت ابن عباس فالتوزييان كرتے ميں حضرت معدين عباؤة فالتو كا والدو كا ونتا كا بواليا ورون كے وَكَ مَا ي

روزے باقی تھے (حضرت سعد) فرماتے ہیں میں نے اس بارے میں نبی اکرم سُلُقَیْم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے مجھے ان ر جانب سے روزے رکھنے کا حکم دیا۔

ن ام بخاری بیشتاورامام مسلم بیشتانی سی حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سعدین عبادہ خاتی والدہ کا انتقال ہوگ اورانہوں نے ان کی جانب سے نمازی نہیں پڑھیں۔ جبکہ مذکورہ حدیث بھی ان کے معیارے مطابق صحیح ہے۔ فرانہوں نے ان کی جانب سے نمازی نہیں گڑھیں۔ جبکہ مذکورہ حدیث بھی ان کے معیارے مطابق صحیح ہے۔ فرانہ کی متعاقب آبی سُفیان بنی الْحارِثِ بنی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِی اللّهُ عَنْهُ

#### ابوسفيان بن حارث بن عبد المطلب طانفؤك فضاكل

2016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ الْحَمَدُ بِنِ بَطَّةَ حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنَ الرَّضَاعَةِ وَبُنِ عَجِهِ ارَضَعَتُهُ حَلِيْمَةُ آيَاهًا فَكَانَ يَالِفُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَ

کو جہ محد بن عمر نے حضرت ابوسفیان کا نام یون ذکر کیا ہے' آبوسفیان حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم ۔ بدر سول اللہ علیہ اسلامی اللہ علیہ کے رضاعی بھائی بھی ہیں اور پچازاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ معد نیے بی دن ان کو دودھ پکایا ہے بدر سول اللہ علیہ ہمت بیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ ہمت نے اعلان نبوت فر مایا تو یہ بہت خت دشمنی کرنے لگا، آپ کواور آپ سے اسلام متعدد کو اللہ علیہ ہمت کے اعلان نبوت فر مایا تو یہ بہت خت دشمنی کرنے لگا، آپ کواور آپ سے اسلام کی میں اسلام کی جہ ہم جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ ہمت کی اطلاع میں آپ کی اطلاع میں آپ کی اطلاع میں آپ کی اطلاع میں تا ہے کی اطلاع میں تا ہے کی اطلاع میں تا ہے کی اطلاع میں آپ کی اطلاع میں آپ کی اطلاع میں تا ہے کی اطلاع میں اسلام کی جمہ تھ سے بیالے بی یہ اپ سے بہت کی اسلام کی جمہ تھ سے بیالے بی یہ اپ کے دل میں اسلام کی جمہ بھر جب فتح میں آپ کی میں آپ کی سے اپنے بیالے بیال

اورمقام ابواء پر جاکر رسول الله منافیق ہے۔ ملے اور اسلام قبول کرلیا۔ پھر رسول الله منافیق کے ہمراہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور فتح مکہ اور جنگ حنین میں ہماری دشمن سے لمہ بھیڑ ہوئی، میں اپنے مکہ اور جنگ حنین میں ہماری دشمن سے لمہ بھیڑ ہوئی، میں اپنے مکھوڑے کو حقیر جانتے ہوئے اس سے بنچ اتر آیا، میرے ہاتھ میں تلوار سونی ہوئی تھی۔ خدا کی قتم! میں صرف موت کا ارادہ کئے ہوئے تھا جبکہ نبی اکرم منافیق ہم بھے دکھے دکھے رہے تھے، حضرت عباس ڈاٹٹوئے کہا! یا رسول الله منافیق ہے آپ کا بھائی اور آپ کا بچازاد، ابوسفیان بن حارث ہے، آپ اس سے راضی ہوجا کیں۔ رسول الله منافیق نے فرمایا: الله تعالی اس کی وہ تمام دشمنی معاف فرمائے جو ابوسفیان بن حارث دی تو اور اولے نمیری عمر کی قتم یہ میر ابھائی ہے۔ میں نے اس منافروں نے میر سے ساتھ کی ہے، پھر آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور اولے نمیری عمر کی قتم یہ میر ابھائی ہے۔ میں نو رکاب میں آپ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ لوگ کیے بین کہ حضرت ابوسفیان بن حارث دی تو تا ہو تا اور حضرت ہوئے کے اور حضرت ہوئے کے اور حضرت ہوئے کو میں فوت ہوئے اور حضرت ہوئے کے اندر دارعتی بن ابی طالب میں ان کا روضہ مبارک بنایا گیا ، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی وفات سے تین دن پہلے خود بی اپنے گئے قبر کھود کی تھی۔

حضرت سفیان بن حارث والنظ کے اسلام لانے کا واقعداس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

5109 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ سَمِعْتُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ الْمُنْذِرِ يَقُولُ اَبُو سُفْيَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبِٰدِ الْمُطَّلِبِ اسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ تُوفِي سَنَةَ عِشُرِيْنَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ

﴿ ﴿ ابراہیم بن مندر قرماتے ہیں : حضرت ابوسفیان بن حارث بن بن عبدالمطلب را تا کا ام مغیرہ ہے۔ان کا انتقال سن ۲۰ جری کو ہوا اور حضرت عمر بن خطاب را تا تائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

110 سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنِ يَّقُولُ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ اَبِيهِ \* اَنَّ اَبَا سُفُيَانِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ كَانَ اَحَبَّ قُرَيْشٍ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شَدِيْدًا عَلَيْهِ فَلَمَّا اَسْلَمَ كَانَ اَحَبَّ النَّاسِ اللّهِ

﴿ ﴿ ہشام بن عروہ اپنے والد کابی بیان قل کرتے ہیں کہ رسول الله مَالْيَّتِمُ تمام قریش میں سب سے زیادہ حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب بنائی کا خیال رکھتے تھے جبکہ ابوسفیان ، حضور الکی کیا سے نفرت کرتا تھالیکن جب وہ مسلمان ہوگئے تووہ سب سے زیادہ نبی اکرم مَالِیَّیْمُ سے عبت کرنے لگ گئے۔

الْكِلابِسَّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُن عَاصِمِ الْكِلابِسُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُد اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الْكِلابِسُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَهُ قَالَ: قَالَ اللهِ صَدِّيْ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ اَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ حَيْرٌ آهْلِي صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَ اللهُ حَدْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ حَيْرٌ آهْلِي صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَ اللهُ حَدْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ حَيْرٌ آهْلِي صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَ اللهِ حَدْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُسْلِمِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

ایک ایست ابوحبہ بدری و النظافی فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی ایست ارشاد فرمایا: ابوسفیان بن حارث میرے سب سے اچھ رشتہ دار ہیں۔

الله المسلم ميلة كمعيار كمطابق صحيح بهكين شيخين ميليان اس كفل نہيں كيا۔

5112 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيّدُ فَتَيَانِ الْبَجَنَّةِ آبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: حَلَقُهُ الْحَلاقُ بِمِنَّى وَفِى رَاسِهِ ثُؤلُولٌ فَقَطَعَهُ فَمَاتَ، فَيُرُونَ آنَّهُ شَهِيدٌ

جہشام بن عروہ اپنے والد کا بیان قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ابوسفیان
 بن حارث بن عبدالمطلب ہیں۔(راوی) کہتے ہیں: حلاق (سرمونڈ نے والے) نے ان کا سرمونڈ اتو ان کے سرمیں مہ (ایک انجری ہوئی رگ) تھی ،اس حلاق نے وہ رگ کاٹ دی جس کی وجہ ہے وہ فوت ہوگئے ،صحابہ کرام کا خیال ہے کہ وہ شہید ہیں۔

5113 حَدَّثَنَا مُنُ اَيِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِى مُن عِبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَنَا مُنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفُيانٌ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَنْ كَثِيْدٍ مُن كَثِيْدٍ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَ وَاكِبُهَا وَابُو سُفْيَانٍ لا يَالُوْا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَ وَاكِبُهَا وَابُو سُفْيَانٍ لا يَالُوا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُ وَسَلَّمَ وَهُ وَ وَاكِبُهَا وَابُو سُفْيَانٍ لا يَالُوا اللهِ يَسُوعَ نَحُو الْمُشْوِكِيْنَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ کثیر بن عباس بن عبدالمطلب این والد کا بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں جنگ حنین میں رسول الله مَنْ الله مَ

🟵 🟵 بیرحدیث امام بخاری بیشته اورامام سلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشتانے اس کونقل نہیں کیا۔

5113-صعبح مسلم كتاب الجهاد والسير' بساب فى غزوة حنين' حديث 3411:مستخرج أبى عوانة -مبتدأ كتاب الجهاد' بيان معاربة ربول الله صلى الله عليه وسلم الهشركين يوم حنين' حديث 5407:صعبح ابن حبان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة ' ذكر العباس بن عبد الهطلب رضى الله عنه ' حديث 7158:مصنف عبد الرزاق الصنعانى كتاب الهغازى' وقعة حنين حديث 9438:السنن الكبرى للنساشى كتاب السير' الرجل يكون له الهال عند الهشركين فيقول " :ثيثا بغرج' حديث 8377:شرح معانى الآثار للطعاوى كتاب السير' باب إنزاء العبير على الغيل حديث 3445:مسند أحدين حنيل -ومن مسند بنى هانم' حديث العباس عنه العباس عنه العلب عن النبى صلى الله عليه وسلم' حديث 1722:البعر الزخار مسند البزار -ومها روى كثير بن العباس عنه حديث عدد 1158:

2114 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَيارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ اَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْمُحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنُ ابْدِهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مِنْ حَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مَمْرٌ فَاتَاهُ يَتَفَاضَاهُ ، فَاسْتَقُرَضَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مِنْ حَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مِنْ حَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مَمْرٌ فَاتَاهُ يَتَفَاضَاهُ ، فَاسْتَقُرضَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ مِنْ حَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَالَ: اهَا إِنَّهُ كَانَ عِنْدِى تَمُرٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ عَثْرِيًّا، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَإِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُ مُتَعْبَعٍ لَمْ يُسْمَعُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ ابِى سُفْيَانَ عَنِ ابْدِي الْمُعَلِقِ وَلَمْ يَشِمَعُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ ابِى سُفْيَانَ عَنْ آبِى الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ ابِى سُفْيَانَ ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ ، عَنْ آبِي هُ فَا أَنْ عَنْ آبِي هُ فَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ ابِى سُفْيَانَ ، عَنْ آبِي سُفْيَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ آبِي سُفْيَانَ ، عَنْ آبِي هُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ آبِي سُفْعَانَ ، عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ﴿ اللهُ فرماتے ہیں : نبی اکرم سُلُیْمُ اِنے ایک آدمی کی پچھ مجوری قرضہ د بن تھیں ، وہ مخص آیا اورا پنی مجوروں کا تقاضا کرنے لگا۔ نبی اکرم سُلُیمُ اِنے خضرت خولہ بنت علیم سے پچھ مجوریں ادھار منگوا کر اس کو دیں اور کہا: میرے پاس مجوریں تو ہیں مگروہ عثری (گری ہوئی) مجوریں ہیں۔ پھر فرمایا: اللہ کے نیک بندے اس طرح کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اس قوم پر رحم نہیں کرتا جس قوم کے غریب، امیروں سے آبنا حق سخت کلامی کئے بغیروصول نہیں کرتے ۔

ﷺ حضرت ابوسفیان نے صرف یہی ایک حدیث رسول اللہ مُنْ ایکٹی کے حوالے سے بیان کی ہے اور اس کی بھی اسناد شعبہ نے غندر کے علاوہ اور کسی سے قائم نہیں گی۔

امام حاکم اپنی سند کے ہمراہ ساک کا بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) ہم مدرک بن مہلب کے ہمراہ بجستان میں تھے وہاں پر ہم نے ایک بزرگ کو حضرت ابوسفیان کے حوالے سے رسول الله سکا تینے کا ارشاد بیان کرتے ہوئے سناہ۔ پھرائس حدیث کا ذکر کیا۔اورعبداللہ بن الی سفیان نے اپنے والد ابوسفیان سے حدیث کا ساع نہیں کیا۔

مُن عَبُدِ اللّهِ بُنِ النَّرُيُسِ، قَالَ: وَمِمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ النَّهِ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَدِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِب، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْدِ الْمُطَّلِب، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مِن حَيْدِ الْمُطَّلِب، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَيْدُ فَيَانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَصَبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مَيْدُ فَيَانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَصَبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَايَةِ الصَّبُح، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَايَةِ الصَّبُح، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْعَ مَدُيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَايَةِ الصَّبُح، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مُنَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَال

الطَّرِيقِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَارِجٌ إلى مَكَّةَ لِلْهَتْحِ، فَاسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ

ﷺ کے حضرت مصعب بن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں۔ حارث بن عبدالمطلب کی اولا دوں میں سے جولوگ صحابی رسول اللہ علی اسول ہوئے ان میں سے آبوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بی بین سے رسول اللہ علی ہیں نہ مایا ہے میر سے اچھے رستہ دار ہیں۔ اور جنگ حنین کے دن رسول اللہ علی ہی فرمایا کہ یہ جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں۔ اور جنگ حنین کے دن رسول اللہ علی ہی ہم اہ ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ علی ہی نے ان کو متہ اندھیرے و یکھا اور پوچھا: یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یارسول اللہ علی ہی ماں کا بینا ہے۔ اور یہ بھی کہ حلاق (سرمونڈ نے والے ) نے ان کا سرمونڈ اتو ان کے سرکی ایک ابھری ہوئی رگ کٹ گئی، جس سے خون بہنا شروع ہوگیا حتی کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ یہ ۱۹ ویں ہجری کی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رہا تھونے ان کی نماز جنازہ پڑھا تھا۔ میں ہی رسول اللہ علی ہوئی کر راست میں ہی رسول اللہ علی ہوئی کر است میں ہی رسول اللہ علی ہوئی اور اور فتح مکہ کے لئے مکہ کی جانب آر ہے تھا اس وقت ابوسفیان نے مکہ سے باہر نکل کر راست میں ہی رسول اللہ علی ہوئی اور اور فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لے آئے۔

5116 أَخْسَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَلَّتَنِي آبِي آبُو يُونُسَ حَلَّتَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةُ تُولِّقِي سَنَةً عِشْرِيْنَ وَصَلَّى عَلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ الْمُغِيْرَةُ تُولِّقِي سَنَةً عِشْرِيْنَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ

ابراہیم بن منذر فرماتے ہیں ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رہائی کا نام مغیرہ تھا،۲۰ہجری کوانقال ہوااور حضرت عمر بن خطاب رہائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

مذکورہ سند میں جس محدث کا نام نہیں گیا گاوہ عثان بن جبلہ ہیں انہوں نے شعبہ ہے، انہوں نے ساک سے روایت کیا ہے۔غندرنے اپنی سندمیں ان کانام ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے اساد میں ابوسفیان کا نام نہیں لیا۔

ا 18 أَكُ الْخِبَرُنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا آبُو مُوسَى، وَبِنْدَارٌ، فَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي شُفْيَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ

الُـمُـطَّلِبِ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرٌ فَاتَاهُ يَتَقَاصَاهُ، فَاسْتَقُرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرٌ فَاتَاهُ يَتَقَاصَاهُ، فَاسْتَقُرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْلَةَ بِنُتِ حَكِيمٍ تَمُرًا، فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: اَمَا اللهَ قَدْ كَانَ عِنْدِى تَمُرٌ لَكِنَّهُ قَدُ كَانَ عِنْدِى تَمُرٌ لَكِنَّهُ قَدُ كَانَ عَنْدِي عَمُولُ عَبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّ الله لا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لا يَاحُدُ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ حَقَّهُ غَيْرَ مَعْمَعَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

﴾ ﴿ ﴿ حضرتِ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و النظافر ماتے ہیں: نبی اکرم مُنَالِیَّا نے ایک آدمی کی پچھ مجوری قرضہ دین تھیں، و الحض آیا اوراپی محجوروں کا تقاضا کرنے لگا۔ نبی آکرم مُنالِیْا آنے حضرت خولہ بنت حکیم سے پچھ محجوریں ادھار منگوا کر اس کو دیں اور کہا: میرے پاس محجوریں تو ہیں مگروہ عثری (گری ہوئی) محجوریں ہیں۔ پھر فرمایا: اللہ کے نیک بندے اس طرح کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اس قوم پر دم نہیں کرتا جس قوم کے غریب، امیروں سے اپناحی سخت کلامی کئے بغیروصول نہیں کرتے۔

# ذِكْرُ مَكَاقِبِ مُحَمَّدٍ بُنِ عِيكَضٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### محد بن عياض زهري والنيوك فضائل

119 كند حَدَّثَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ بْنُ اَبِى ذُهُلٍ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَبِيبٍ اللهِ بْنُ زِيَادٍ النَّوْبَانِيُّ مِنُ وَلَدِ ثَوْبَانَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ، عَنُ لَّيْثِ السَّمَاكُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ زِيَادٍ النَّهُ بَانِي مُ مَعَمَّدِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: رُفِعْتُ اللهِ مَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ عِيَاضٍ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: رُفِعْتُ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَغِرِى وَعَلَى حِرْقَةٌ وَقَدْ كُشِفَتُ عَوْرَتِى، فَقَالَ: غَظُّوا حُرْمَةَ عَوْرَتِهِ، فَانَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الصَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ السَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ السَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ السَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةٍ السَّغِيرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةٍ السَّغِيرِ وَكَالَةً عَوْرَةٍ السَّغِيرِ وَكَالَةً عَوْرَةٍ اللهُ ا

﴾ ﴿ ﴿ مُحدِ بن عياض رُفَاتُونِ کَآزاد کردہ غلام حفرت ليث ، آپُ آقامحد بن عياض کا يہ بيان قل کرتے ہيں (محد بن عياض فرماتے ہيں) بجين ميں مجھے رسول الله مَنَاقَةُ كَلَّمَ بارگاہ ميں پيش كيا گيا اس وقت ميرے كلے ميں توقيص پہنی ہوئى تقى ليكن نيچ سے ميں نزگا تھا تورسول الله مَنَاقَةُ إِن فرمايا: اس كى شرمگاہ كوڈھانيو، كيونكه بچ كى شرمگاہ كى حرمت ، بالغ آدى كى حرمت كى طرح ہے۔ اور اللہ تعالى (بلاضرورت) شرمگاہ كھولنے والے پرنگاہ كرم نہيں فرما تا

# دو ودر د دود ازد ازد الله بن مُسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا للهُ عَنْهُمَا ذِكْرَ عُتْبُهُ بِنِ مُسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

## حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤك بهائى عتبه بن مسعود والنفؤك فضائل

5120 أخُبَرَكَ ابُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَلَّثَنَا ابُو عِلاَئَةَ حَلَّثَنَا ابِي حَلَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ حَلَّثَنَا ابُو الْاسُودِ عَنْ عُرُوةَ فِيْمَنُ هَاجَرَ اللهِ الْمُ عَنْفُودٍ وَأَخُوهُ عَنْ مَسْعُودٍ وَأَخُوهُ عَنْهُ مِنْ يَتِي رُهُرَةَ بْنِ كِلَابٍ عُتَبَةً بُنُ مَسْعُودٍ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

الله عروه نے فرمایا: بی زہرہ بن کا بیل سے اجرت حبشہ میں حضرت جعفر والنوا کے امراہ شریک ہونے والول

میں حضرت عتبہ بن مسعود و النظاء مید حضرت عبداللد بن مسعود و النظائے بھائی ہیں۔

5121 - الحُبَرَنِي ابُو الْحُسَيْنِ الْحَافِظُ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَافِظُ اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّنَنَا اللهِ عَنْ عَوْنٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَسْمُو دِ عَنْ اَبِيهِ دَاوُدُ بُسُ رَشِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنَا ابُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَسْمُو دِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلً لَهُ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلً لَهُ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالِثُ وَاحْبُ النَّاسِ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالِثُ وَاحْبُ النَّاسِ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ مِنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ وَصَاحِبَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالِثُ وَاحْبُ النَّاسِ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ مِنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ وَصَلْحَبَى اللهُ عَنْهُمَا لَلْهُ عَنْهُمَا فَقِيلًا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالِثُ وَاحْبُ النَّاسِ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ وَصَلْحَبَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا لَلْهُ عَنْهُمَا فَقِيلًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالِثُ وَاحَبُ النَّاسِ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلًا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّالِثُ وَاحْبُ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلًا لَهُ عَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّالِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّالِي فَيْ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ عُمْرَ بُنِ الْحَاسِ وَالْعَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله عبدالله بن عتبه بن مسعود فرماتے ہیں : جب میرے والدصاحب حضرت عتبه بن مسعود فوت ہوئے تو حضرت عبدالله بن مسعود بہت روئے ۔ ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا: وہ میر ابھائی تھا،رسول الله منگائی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا میر اساتھی تھا،ہم تینوں میں تیسرا تھا اور میں سب سے زیادہ اس سے مجت کرتا تھا البته عمر بن خطاب ڈائٹو سے بھی مجھے مجت ہے۔

5122 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ اللَّهَ مَنْ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحُدُ بُنُ الْحَطَّابِ أُمَّ عَبُدٍ الْمَصَسُعُودِ إِنْ تَظِر عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ أُمَّ عَبُدٍ الْمَصَسُعُودِ إِنْ تَظِر عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ أُمَّ عَبُدٍ الْمَصَسُعُودِ إِنْ تَظِر عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ أُمَّ عَبُدٍ الْمَصَابِ الْمَصَلُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْهِ مِنْ الْمَصَابِ الْمَصَلُقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَابُ الْمَصَابُ الْمَصَلُقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَابُ الْمَصَابُ الْمَصَابُ الْمُعَالِمِ الْمَصَابُ الْمَصَابُ الْمَصَابُ الْمَصَابُ الْمُعَالِمِ الْمَصَابُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمَعْلَمِ الْمُعَلِيْدِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِي الْمَصَابُ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّعْمَالُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْمِلِمُ اللّهُ اللّهُو

﴿ ﴿ حضرت قاسم فرمات عَيْنَ جب عتب بن مسعود وللقوز كا انقال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب ولائفوز نے حضرت ام معبد ولائفا كا انظاركيا، وه آئيں اوران كى نماز جناز ه ير هى \_\_\_\_\_\_

يل بى نيرنگى تقدير كەعتىبە بن مسعود ۋالغۇ جلدى فوت ہوگئے۔

5124 حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ الْبَعُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِي قَيْسٍ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاةَ الْعَدَاةِ فَاهُوى بِيدِهِ قُدَّامَهُ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاةَ الْعَدَاةِ فَاهُوى بِيدِهِ قُدَّامَهُ، فَسَالِيَةٍ مِنُ فَسَالَهُ وَسَلَّمَ يُعُونُهُ، وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَرَبَطُتُهُ إلى سَارِيَةٍ مِنُ سَوْرِي الْمَدِينَةِ " سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ وُلُدَانُ اهُلِ الْمَدِينَةِ "

﴿ ﴿ حضرت عتبہ بن مسعود و النظافر ماتے ہیں ایک مرتبہ رسول الله مُلَّاثِیْم نماز فجر پڑھار ہے تھے کہ آپ نے اپی اگلی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نماز کے بعد ایک شخص نے حضور مُلَّاثِیْم کے اس بابت دریافت کیا تو آپ ملیا نے فرمایا: شیطان آیا تھا، میں نے ہاتھ سے اس کو دھیل دیا اگر میں چاہتا تو اس کو پکڑلیتا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ

كھيلتے.

5125 اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ غَانِمٍ حَلَّثَنَا ابُوْ عَبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَّقُولُ تُوُقِّى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَّقُولُ تُوقِيَّى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَّقُولُ تُوقِيَّى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَّقُولُ تُوقِيِّى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكِيْرٍ يَقُولُ تُوقِيَى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَقُولُ تُوقِيَى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَقُولُ تُوقِيَى عُبْدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِي اللهِ الْبَوْسَالِهِ اللهِ الل

﴾ چه حضرت کیجی بن بکیر فرماتے ہیں: حضرت عتبہ بن مسعود رٹی تیز ۴۴۴ ججری میں فوٹ ہوئے ، ان سے صرف ایک ہی ریث مروی ہے۔

5126 حَدَّثَنَا بِالْحَدِيثِ الَّذِى ذَكَرَهُ ابْنُ بُكَيْرٍ ابُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيُو، حَدَّثَنَا اللهِ مَعْدَانَ الْمِنْقَرِيُّ يَعْنِى عَامِرَ بُنَ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا اللهِ مَعْدَانَ الْمِنْقَرِيُّ يَعْنِى عَامِرَ بُنَ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُنَبَةَ، حَدَّثِي آبِى، عَنُ جَدِّى، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْدَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتُ: الْإِسُلامُ، قَالَ: فَمَنْ آنَا؟ قَالَتُ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ اللهِ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ آذَرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ وَسَلَمَ وَسَمِعَ مِنْهُ

﴿ ﴿ عُون بِن عبدالله بِن عتبدالله بِن عتبدالله والد ووان كردادا بردايت كرت بين كذاك خاتون في اكرم طَالَيْكُم ك پاس ايك كالے رنگ والى لونڈى كوآزاد كرنا ہے كيابي آزاد كر كے ميں عبده برا ہوسكتى ہوں۔ تورسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَيْ الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الله عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى الله عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ

الله عبدالله بن عتبه بن مسعود صحابي رسول بين اوران كاحضور مَنْ الله عناع بهي ثابت ب-

5127 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، اَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَوُنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: اَذَكُرُ اللَّهُ اَحَدُنِى وَانَا خُمَاسِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

الله من عبدالله فرماتے ہیں: میں نے اپنے والدعبدالله بن عتب بن مسعود سے پوچھا: تم رسول الله من الله من کون سی ا ت کواکٹر یادکرتے ہو؟ انہوں نے جوابا کہا: یہ کہ میں پانچ یا جھ سال کا تھا رسول الله من الله عن مجھے بکڑ کراپنی گود میں بٹھایا اور

المستصوك (مترجم) جلد چهارم

میرے سریر ہاتھ پھیرااورمیرے لئے اورمیری اولادے لئے برکت کی دعافر مائی۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ نَعْيَمٍ النَّكَّامُ الْعَدَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

تغيم النحام عدوى والنيؤكمنا قب

2512- اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَرِيْهِ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ بُنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِى، يَقُولُ: نَعْيُمُ النَّحَامِ هُو نُعَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِدِ بُنِ السَّيْدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيُرِى، يَقُولُ: نَعْيُمُ النَّحَامِ هُو نُعَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِدِ بُنِ السَّيْدِ بُنِ عَبُدِ عَوْفِ بُنِ عَبِيحٍ بُنِ عَدِيّ بُنِ كَ بُنٍ السَّلَمَ قَبُلَ الْهِجْرَةِ مِمَّنُ هَاجَرَ إِلَى ارْضِ الْحَبَشَةِ، وَهُو عَبُدِ عَوْفِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَدِيّ بُنِ كَ أَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ نَحْمَةً مِّنُ نُعَيْمٍ فِى الْجَنَّةِ، وَالنَّحْمَةُ الطَّورُثُ

♦ ♦ حضرت عروہ نے قریش کے خاندان بنی عدی بن کعب میں سے اجنادین کے دن شرکت کرنے والے لوگوں میں نعیم بن عبداللہ کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ ۱۳ اجری کا واقعہ ہے۔

5130- آخُبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَنَا بُنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فِيهَا بَرُدٌ وَّاَنَّا عَنْ نَعِيْمِ النَّحَامِ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فِيْهَا بَرُدٌ وَّاَنَّا تَعَلَى لِسَانِهِ وَلا حَرُجَ فَلَمَّا فَرَغَ قَال وَلا حَرَجَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ فَيَعَالَى عَلَى لِسَانِهِ وَلا حَرُجَ فَلَمَّا فَرَغَ قَال وَلا حَرَجَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اذان دی۔ میں اس وقت لحاف میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی رسول اللہ مَٹَالَیْمِیُمُ کی زبان پر لاحرج کے افزان دی۔ میں اس وقت لحاف میں لیٹا ہوا تھا۔ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی رسول اللہ مَٹَالَیْمِیُمُ کی زبان پر لاحرج کے الفاظ جاری فرمادے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا: ولاحرج۔

🕀 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن شيخين بيسيانے اس كفل نہيں كيا۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ الطَّفَيْلِ بِنِ عَمْرٍ و الدُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُرُ مَنَاقِبِ الطَّفَيْلِ بِنِ عَمْرِ ودوى وَلِيَّانِ كَفَاكُل حضرت طفيل بن عمر ودوى وَلِيَّانِ كَفَاكُل

5131 حَدَّثَنَا الْهُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْمِهِ مُحَدَّ بُنُ عُمَرَ قَالَ اَسُلَمَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و وَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَّ اَسُلَمَ مَعَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ اَسُلَمَ مَعَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ ثُمَّ لَحِقَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ ثُمَّ لَحِقَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ فَاسُهُمَ لَعُهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ فَاسُهُمَ لَعُهُ مَعَ الْمُسُلِمِينَ

﴿ ﴿ محد بن عمر فرماتے ہیں طفیل بن عمر و مسلمان ہوئے اور مکہ ہیں ، سول الله مَالَیْنَا کی اتباع کی ، پھر سرز مین دوس میں اپنے قبیلے میں واپس آگئے۔ پھر بہت عرصہ یہیں پررہے تی کہ جنگ بدر ، احد اور خندق کے بعد غزوہ فیبر کے موقع پر جب ان کے قبیلے کے دوسر نے لوگ مسلمان ہوکر آئے ، اس وقت یہ بھی ان کے ہمراہ مدینہ کی جانب آگئے، پھر خیبر میں رسول الله مَنَالِیَّا ہم کے پاس حیا آئے ، نبی اکرم مَنَالِیُّا نے دیگر مسلمانوں کے ہمراہ ان کو بھی حصہ عطافر مایا۔

2132 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْعَتَكِيُّ، حَلَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا السُحَاقُ بِمُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، حَلَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَوٍ الْمُحَرِّمِیُّ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ آبِی عَوْنِ الدَّوْسِيِّ، عَنِ الطُّفَيْلِ بُنُ مُحَمَّدٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنَا مَيْمَنتَكَ، وَاجْعَلُ شِعَارَنَا يَا مَبُرُورُ، فَفَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشِعَارُ الاُسُدِ كُلِّهَا إلَى الْيُوْمِ يَا مَبُرُورُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّ لَمْ يَكُنُ مُرْسَلا، وَقَدُ الدُرْكَ عَمْرُو بُنُ الطُّفَيْلِ بُنِ عَمْرِو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ حضرت عمرو بن طَفيل مَّے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی: یارسول اللهُ مَالَیْظِ ہمیں اپنے میند میں شامل فرما کیں اور ہمارا شعار (کوڈورڈ) یا مبرورر کھ دیں۔ تورسول الله مُنَالِیُّظِ نے ایسا ہی کردیا تواں دن سے لے کر آج تک اس قبیلے کا شعار '' یا مبرور'' ہے۔

ﷺ اگریہ حدیث مرسل نہ ہوتو ہی الا سناد ہے کیکن شیخین میں اللہ علی اس کونقل نہیں کیا۔اور حضرت عمرو بن طفیل بن عمرو کو رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِ کی صحبت حاصل ہے۔

5133 حَدَّثَنَا البُو عُبْدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ وَعَمْرُو بُنُ الطُّفَيُلِ بُنِ عَمْرُو بُنِ طُوِيْفٍ بُنِ الْعَاصِ بُنِ تَعْلَبَة الْاَزْدِيِّ وَكَانَ اَبُوهُ الطُّفَيُلُ بُنُ عَمْرٍ و مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ فَلَمَّا ارْتَدَّتِ الْعَرْبُ خَرَجَ فَجَاهَدَ حَتَّى فَرَغَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ طُلَيْحَةَ وَارْضِ نَجْدٍ كُلِّهَا ثُمَّ سَارَ مَعَ الْمُسْلِمُينَ إِلَى الْيَمَامَةِ وَمَعَهُ ابْنُهُ عَمْرٌو بُنُ الطُّفَيْلِ فَخَرَجَ عَمْرٌ و بُنُ الطُّفَيْلِ

فَجُرِحَ وَقُطِعَتُ يَدُهُ ثُمَّ اسْتَبَلَّ وَصَحَّتُ يَدُهُ فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِذُ اُتِى بِطَعَامٍ فَتَسَخَى عَنْهُ فَقَالَ عُمْرُ مَا لَكَ تَنَحَيْتَ بِمَكَانِ يَدِكَ قَالَ اَجَلُ قَالَ لاَ وَاللهِ لاَ اَذُوْقُهُ حَتَّى تَسُوط بِيَدِكَ فِيْهِ فَتَى عَنْهُ فَيْهِ اللهِ عَمْرُ مَا لَكَ تَنَحَيْتَ بِمَكَانِ يَدِكَ قَالَ اَجَلُ قَالَ لاَ وَاللهِ لاَ اَذُوْقُهُ حَتَّى تَسُوط بِيَدِكَ فِيْهِ فَيَهُ مَا لَكَ تَنَحَيْدَ عَنْهُ فِي اللهُ عَنْهُ مَعَ اللهُ عَنْهُ مَعَ اللهُ عَنْهُ مَعَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں عمر و بن طفیل بن عمر و بن طریف بن العاص بن تغلیدالا زدی کے والد طفیل بن عمر و ، حضور مَالَّيْظُمُّ کَآخری وقت تک آپ الیّا کے ہمراہ رہے۔ پھر جب اہل عرب مرتد ہونے گئے توبیان کے خلاف جہاد میں نکلے ہتی کے مسلمان للیحہ اور سرز مین نجد سے فارغ ہوگئے۔ پھر آپ مسلمانوں کے ہمراہ بمامہ کی جانب نکلے۔

#### دو ذِكْرُ سَعْدٍ الْقَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### قارى قرآن حضرت سعد طالتؤك فضائل

5134 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمُو اللهِ عَمُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ بَدُرًا وَّالْحَدُ وَ هُوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ بَدُرًا وَّالْحَدُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ بَدُرًا وَّالْحَدُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ بَدُرًا وَّالْحَدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتِلَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ شَهِيلًا اسَنَةَ سِتَ عَشَرَةً وَهُو بَنُ وَاللّهُ عَنْهُ وَسَيِّينَ سَنَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ

ا مید بن عمر نے حضرت سعد کا نسب یول بیان کیا ہے ' سعد بن عبید بن نعمان بن قیس بن عمر و بن زید بن امیہ بن زید 'انہی کوسعد قاری کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابوزید ہے۔ اور بیان چھلوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول الله مُثَاثِیْاً کے عہد میں قرآن کریم جمع کیا تھا، آپ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مُثَاثِیْاً کے ہمراہ شریک ہوئے۔ میں کریم عمر میں ۲۱ ہجری کو جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ عُتْبَةً بُنِ غَزُوانَ الَّذِي بَصَرَ الْبُصُرَكَا

#### حضرت عتب بن غزوان والتين كفضائل جنهوں نے بصرہ شهر آباد كيا

5135 اَخْبَرَنَا ٱبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِئُ حَلَّثَنَا ٱبُوْ عِلاَثَةَ حَلَّثَنَا ٱبِى حَلَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِى الْآسُودِ عَنُ عُرُوَةَ قَالَ عُتُبَةُ بُنُ غَزُوَانَ بُنِ جَابِرٍ بُنِ وُهَيْبٍ بُنِ نُسَيْبٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ مَازِنٍ بُنِ مَنْصُوْرٍ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ خَصْفَةَ بُنِ قَيْسٍ عَيْلانِ بُنِ مُضَرَّ بُنِ نَزَارٍ

♦ ﴿ حضرت عروه، ان كانسب يول بيان كيا ہے' عتبہ بن غزوان بن جابر بن وہيب بن نسيب بن ما لك بن حارث بن مازن بن منصور عكر مه بن قيس عيلان بن مضر بن نزار''

5136 حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ بَنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عُمَرَ عَنُ شُيُوخِهِ فِي ذِكْرِ عْتْبَةَ بْنِ غَزُوَانَ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالُوا كُنِيَّتُهُ آبُو عَبْدِ اللهِ وَقِيْلَ آبُو غَزَوَانَ وَكَانَ فِيمَا ذُكِرَ رَجُلًا طِوَالًا فِي ذِكْرِ عْتْبَةَ بْنِ غَزُوَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالُوا كُنِيَّتُهُ آبُو عَبْدِ اللهِ وَقِيْلَ آبُو غَزَوَانَ وَكَانَ فِي مَا الرُّمَاةِ الْمَذُكُورِيْنَ مِنُ المَّانِيَةَ وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذُكُورِيْنَ مِنُ المُسَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِى بَصَرَ الْبَصَرَة وَمَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ عَشَرَةً وَهُوَ مَاضٍ إلى الْبَصَرَةِ وَاليًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ عَشَرَةً وَهُوَ مَاضٍ إلى الْبَصَرَةِ وَاليًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَدِمَ عُشَولَةً وَهُو اللهُ عُنْهُ أَلُهُ مُن غَزُوانَ سَنَة خَمْسَ عَشَرَةً وَيُقَالُ سَبْعَ وَخَمْسِيْنَ

﴿ ﴿ حُرِ بَن عُمرا بِي شَيوخُ كِ حوالے سے عتبہ بن غزوان كے تذكرہ كے دوران فرماتے ہيں: ان كى كنيت ابوعبداللہ ہے،
اور بعض لوگوں نے كہا ہے كہ ان كى كنيت ' ابوغزوان ' ہے۔ اور وہاں پر ان كى صفات يوں بيان كى گئ ہيں۔ ' ہے دراز قد خوبصورت
آ دمى تھے۔ يہ بہت پہلے پہل اسلام لے آئے تھے۔ اور دوسرى ہجرت جبشہ ميں شركت كى۔ اور يہ رسول اللہ مَالَيْنِيْم كے معدن ميں
ميں سے تھے، يہى ہيں جنہوں نے بھرہ كووطن بناليا تھا۔ آپ حضرت عمر بن خطاب وَاللهُ عَلَيْنَ كے دورخلافت ميں بني سليم كے معدن ميں
فوت ہوئے ، يہ حضرت عمر بن خطاب وَلَيْنَ كى جانب سے بھرہ كے گور زمقرر كے گئے تھے۔ (ان كى وفات كے بعد )ان كا غلام
سويدان كامال ومتاع اور تركہ لے كر حضرت عمركى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ابن عمر فرماتے ہيں: عتبہ بن غزوان ٤٤ برس كى عمر ميں

5137- أُخْبَرَنَا اَبُو جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِى الْآسُودِ اَنَّ عُتْبَةَ بُنَ غَزَوَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابواسود بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ کے ہمراہ جنگ بدر میں شرکت فرمائی۔

5138 حَدَّثِنِى اَبُوْ بَكُوٍ بَنُ اَبِى دَارِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بَنُ غِنَامٍ وَّاَخْبَرَنَا اَبُو بَكُوٍ بَنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتُبِهَ قَالَا حَدَّثَنَا مُ مَحَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بْنُ غَنَوُانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَمَاتَ وَلَهُ سَبُعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَمَاتَ وَلَهُ سَبُعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ

الله الله بن عبد الله بن نمير فرمات مين عتب بن غزوان والنوائية في ١٥ برس كي عمر مين س ١ اجرى مين وفات بإلى ـ

5139 اخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ فَسَرَةٌ بُنُ خَالِدٍ وَّاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثِنِى اَبِى حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ فَسُرَةٌ بُنُ خَالِدٍ قَنُ حُمَدُ بُنُ حَالِدٍ عَنُ حُمَدُ بُنُ عَلَيْهِ بُنُ الرَّبِيعُ بُنُ صَلَيْمانَ بُنُ مُوسِى حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ مُوسِى عَنْ حَمِيْدٍ بُنِ هِلالٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيّ قَالَ سُلَيْمانَ بُنُ مُوسِى عَنْ حَمِيْدٍ بُنِ هِلالٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيّ قَالَ خَطَبَسَنَا عُنْهَ بُنُ عَزُوانَ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهَ ثُمَّ قَالَ المَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنَيَا قَدُ آذَنَتُ بِصَرْمٍ وَوَنَّتُ حِذَاءَ وَإِنَّمَا خَطَبَسَا عُتْبَةُ بُنُ غَزَوانَ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنِى عَلَيْهَ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدُ آذَنَتُ بِصَرْمٍ وَوَنَّتُ حِذَاءَ وَإِنَّمَا

بَقِى مِنْهَا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الْإِنَاءِ يَصْطَبُهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَزَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا مِنْهَا بِحَيْرِ مَا يَحْفُرُ كُلُهَا فَعُورُ عَلَيْهِ مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهُوعُ بِهَا سَبْعِيْنَ عَامًا وَّمَا يُدُرِكُ لَهَا فَعُوا فَوَاللّٰهِ لَتَهُمُلاَنَهُ افَعَجِبُتُمُ وَقَدُ دَكَرَ لَنَا آنَ مِصُرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ بَيْنَهُمَا اَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَيَاتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَقَدْ رَايَتُنِى وَإِنِّى لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقُدْ رَايَتُنِى وَإِنِّى لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهُ وَكُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهُ وَرَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

5140 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهِ بَكُ رِ اَحْمَدُ اللهُ مُحَمَّدِ ابْنِ بَالَوَيْهِ وَانَا سَالُتُهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُنُ عَلِيّ ابْنِ شَبِيبٍ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو حَفْصٍ عُمَرُ ابْنُ الْفَضْلِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُتَبَةً ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا إِلْمُرَاهِيمَ ابْنِ عُنْ وَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُتَبَةً ابْنِ عَزُوانَ، انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لِللهُ عَتَبَةً ابْنِ عَزُوانَ، فَقَالَ: إنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لِلهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لِلهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْبَكُمُ اَحَدُّ مِنْ غَيْرِكُمُ ؟ قَالُوا: النِّنُ الْحَتِنَا عُتَبَةً ابْنُ عَزُوانَ، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ الْحُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِيزَةٌ، وَهَذَا مِنْ اَجُلٍ فَضَائِلِهِ، وَمَسَانِيدُ عُتُبَةَ ان عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِيْزَةٌ، وَقَدْ كَتَبَنَا مِنْ ذَلِكَ حَدِيثًا اسْتَغُرَاهُنَاهُ جِدًّا فَانَا ذَاكِرَةٌ،

وَإِنْ لَّمْ يَكُنِ الْعَلابِيُّ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ

﴿ ﴿ حضرت عتب بن غزوان وَلَا تَعْمُ وَاتَ مِينَ كَدابِكَ دن رسول اللهُ مَثَاثِيَّا فِي صَلَما: كيا (اس وقت) تمهار به درميان تمهار بي قبيل كه علاوه توكو كي شخص موجود نهيل بي؟ انهول في كها: بهارا بها نجاعت بين غزوان بي ـ تورسول الله مَثَاثِيَّا في درميان تمهار بها نجاعت بين غزوان بي ـ تورسول الله مَثَاثِيَّا في الشرف الله من عنه من عنه من الله من ال

عتبہ بن غزوان والن والن کا ذکراس حدیث میں بہت غریب ہے جبکہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔اور یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔اور عتبہ بن غزوان کی رسول اللہ مثالی اللہ مثالی است کردہ مسانید 'عزیز' ہیں۔ہم نے اس میں سے ایک حدیث کھی ہے جس کو ہم خود بہت غریب سجھتے ہیں،اوریہ مجھے بالکل یاد کہا گرچہ ' غلابی''اس کتاب کے معیار کے راوی نہیں ہیں۔

141 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، اَنَا عُمَرُ بُنُ عَبَيْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكْرِيًّا الْعَلابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، اَنَا عُمَرُ بُنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْفَضُلِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا غَزُوانُ بُنُ عُتَبَةَ بُنِ غَتَبَةَ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ كَذَبَ عَلَى عَزُوانَ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

♦ ♦ حضرت غزوان بن عتبہ بن غزوان اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) رسول الله مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جس نے جان بو جھ کرمیرے حوالے سے جھوٹی بات کہی وہ اپناٹھ کا ناجہنم بنالے۔

باب ما ينكره من النياعة على البيت من كذب على النبى صلى الله عليه وملم مديت 109: صعيح البغاري كتاب العنائز الباب ما ينكره من النياعة على البيت مديت 1242: صعيح البغاري كتاب الأنبياء والمناب الأنبياء والمناب الأنبياء والمناب في التعذير من الكذب عديت 3292: صعيح البغاري كتاب الأدب باب من سمى بأساء الأنبياء حديث 5852: صعيح مسلم باب في التعذير من الكذب على رمول الله صلى الله تعالى حديث 5.00 صعيح ابن حبان -ذكر إيجاب دخول النار لبتعد الكذب على رمول الله صلى الله مديث 13: من الدارمي باب اتفاء العديث عن النبى صلى الله عليه وسلم مديث 2451: من أبى داود كتاب العلم باب في التعذير في الكذب على رمول الله صلى الله عليه وسلم عن رمول الله عليه أب التفايق في تعد الكذب على رمول الله صلى الله عليه مديث 3181: من أبى داود كتاب العلم عن رمول الله عليه أحديث 30: الجامع للترمذي أبواب العلم عن رمول الله صلى الله عليه وسلم باب الفايق في تعد الكذب على رمول الله صلى الله مديث 2651: الجامع للترمذي أبواب العلم عن رمول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء مديث 2570: التفوام حديث 10: المنائز بماع أبواب البله على البير ما عاد مديث 10: البير على البيري للبيرة كتاب العلم عن رمول الله عليه وسلم أمديث 3712: التفاول مديث 3714: الشن الكبري للبيرة كتاب الجنائز جماع أبواب البله على البيت بالبياعة عليه وما حديث 40: الشيرة مديث 1673: المسند أحد بن حذيل أصند العشرة البيسرين بالجنة مسند سياق أخبار تدل على أن البيت بعذب بالنياعة عليه وما مديث 576: مسند الطيالسي حما أمند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه المنطفاء الراشدين - مسند على بن أبي طالب رضى الله عنه مديث 576: مسند الطيالسي -ما أمند عبد الله بن مسيمان مديث أي مليمان عن أبي هريرة حديث 571: استند ابن الجمد بن أبي مليمان معود رضى الله عنه مديث المدين العادين أمديث المدين أمديث أي البيمان حديث أي طالب رضى أبي هريرة حديث 576: مسند الطيالسي حما أمند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مديث المديد أحديث أمد عبد الله بن أبي مليمان حديث أي البيمان أي مليمان أي مديث 576: مسند العادين أي مديث أي مديث أي مديث 576 أيسند أي الله عنه أي البيث عاصم أي مديث أي البيرة أي هريرة أي هريرة أي مديث 576 أيسند العاديث أي المديد أي مديث أي المديد أي مديث أي البيث عاصم أي أيد المديد أي مديث أي البيرة المديد المديد المديد المديد أي مديث أي الم

# ذِكْرٌ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدُكُا بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت ابوعبيده بن جراح والتنائ كفضائل

5142 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمُّ شَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُوْسِى بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيْدَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ مُّحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ بَشَّارٍ قَالَ آبُو عُبَيْدَةَ عَامِرٌ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْجَرَّاحِ بُنِ هِلَالٍ بُنِ الْهَيْبِ بُنِ ضَبَّةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فَهُرٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّصْرِ بُنِ كِنَانَةَ وَالْمُهُ أُمُّ غَنَم بُنَتِ جَابِرٍ بُنِ الْعَدُلِ بُنِ عَلَمٍ بُنِ عُمَيْرَةً بُنِ وَرِيْعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فَهُرٍ

﴿ ﴿ محمد بن اسحاق بن بشارنے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والنظ کانسب یوں بیان کیا ہے 'ابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح بن اللہ بن عارث بن فہر بن ما لک بن نظر بن کنانہ''۔ان کی والدہ (کانسب یوں ہے)''ام عنم بنت جابر بن عدل بن عامر بن عمیرہ بن وربعہ بن حارث بن فہر''۔

5143- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسْبَ وَقَالَ اَدُرَكَتُ أُمُّ عُبَيْدَةَ الْإِسْلامَ

ان كانسب اس طرح بيان كيا ہے اور يہ بھى كہا ہے كه حضرت عبيده كى والده نے زمانداسلام پايا

5144 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسِى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا بُنُ آبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ ابْنِ آبِى نُجَيْحٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَأَصْحَابِهِ تَمَنَّوُا فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَمَنَّى شَيْئًا فَقَالَ لِكِنِّى اتَمَنَّى بَيْتًا مَمُلُوءً ا رِجَالًا مِثْلَ آبِى عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ فَقَالُوا لَهُ مَا آلَوْتَ الْإِسُلَامَ خَيْرًا قَالَ ذَلِكَ اَرَدْتُ

﴿ ﴿ اَبْنِ الْبِي بِحِيْحَ كَيْتَمَ مِينِ (المِكَ دَفعه) حَفَرت عَمر رُقَاقُونِ نِهِ لَكُولُ سَهِ كَهَا: ثَم ( كَسَى بَعَى چِيزَ كَى ) ثمنا كرو ـ تو ہركوئى كى نه كى چيز كى ثمنا كرنے لگا۔ تو حضرت عمر رُقاقُون نے كہا: ليكن ميرى تو يہ ثمنا ہے كه يه گھر حضرت ابوعبيدہ بن جراح رُقاقُون بيا لوگوں سے بھراہواہو ـ لوگوں نے كہا: آپ نے اسلام كيلئے بہترى كا بھى كوئى لمحه چو كئے بيس ديا ـ حضرت عمر رُقاقَوْن نے كہا: ميرا يہى ارادہ تھا۔

5145- اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنُ اَبِي السُحَاقَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بَقُولُ كَانَ اَجِلَايَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ثَلَاثَةٌ وَّلَمُ آلُ اَبُو بَكُرٍ وَّعُمَرُ وَاللهِ عُبَيْدَةً وَاللهِ ثَلَاثَةٌ وَّلَمُ آلُ اَبُو بَكُرٍ وَّعُمَرُ وَابُو عُبَيْدَةً

ابواسحاق نے ابوعبیدہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کہا کرتے تھے رسول اللہ مظافیق کے صحابہ کرام میں سے آپ کے سب سے گہرے دوست تین تھے۔

الوبكرصديق والتأنيا

○ حضرت عمر بن خطاب طالبينات

🔾 حضرت ابومبيده بن جراح والتثنير

3146 حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسِى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنُ اَيُّوْبَ بُنِ عَمَرُ اللَّهُ اَعِلَى عَنُ عَلَا اللَّهُ اَعِلَى عَنُ اللَّهُ اَعِلَى اللَّهُ اَعِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اَعِيْرَ اللَّهُ اَعِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اَعِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ عَبَيْدَةَ وَاللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَبَيْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

الله المراوى تقدين اوروهم محكماته بينديده بــ

الهداية - AlHidayah

طَعَنَ فَارَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً طَعْنَةً خَرَجَتُ فِي كَفِّهِ فَنكَاتُهُ شَانُهَا وَفَرَقَ مِنْهَا حِيْنَ رَآهَا فَأَقْسَمَ أَبُو عُبَيْدَةً لَهُ بِاللَّهِ مَا يُحِبُّ أَنَّ لَهُ مَكَانَهَا حُمُرُ النَّعُم

ا وعبيده بن عميره حارتي بيان كرتے ميں كه حضرت معاذ بن جبل را النفاذ حارث بن عميره والنفاذ كو حضرت ابوعبيده بن جراح ڈلٹٹؤ کی جانب بھیجا تا کہوہ دریافت کرئے آئے کہ طاعون میں مبتلا ہونے کے بعدان کی طبیعت کیسی ہے؟ چنا نچہ ابوعبیدہ بن جراح ٹائٹٹنے نے ان کو ہاتھ میں طاعون کا ایک زخم دکھایا جو کہان کے ہاتھ میں تھا، اس کی وجہ سے ان کا کندھا بریار ہو چکا تھا۔حضرت ابوعبيده والتغزّن فتم كها كركها كه بيزخم مجفي سرخ اونوْل سے بھی زياده عزيز ہے۔

5148 - أَخُبَرَنِي عَلِّتٌ بُنُ الْمُؤَمِّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسلى حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ حَلَّتَنَا عَمْرٌ و بُنُ خَالِدٍ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عُثْمَانَ حَلَّقَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ نَوْفَلِ بُنِ مَسَاحِقِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ لَمَّا طُعِنَ اَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ يَا مَعَاذُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَصَلَّى مَعَاذٌ بِالنَّاسِ ثُمَّ مَاتَ اَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح فَقَامَ مَعَاذٌ فِي النَّاسِ فَقَالَ يَا ايُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ تَوْبَةً نَّصُوحًا فَإِنَّ عَبُدَ اللَّهِ لا يَلْقَى اللَّهَ تَانِبًا مِنْ ذَنْبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ قَدُ فَجَعْتُمْ بِرَجُلٍ وَّاللَّهِ مَا إِزْعَمْ إَنِّي رَايُتُ مِن عِبَادِ اللَّهِ عَبْدا فَطِّ اَفَلَّ غَمْرًا وَّلَا اَبَرْ صَدْرًا وَّلَا اَبْعَدَ غَائِلَةً وَّلا اَشَدَّ حُبًّا لِلْعَافِيَةِ وَلا أَنْصَحَ لِلْعَامَّةِ مِنْهُ فَتَرَجُّمُوا عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ اَصْحَرُوا لِلصَّلاةِ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ لَا يَلِي عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ اَبَدًا فَاجْتَمَعَ النَّاسَ وَاخْرَجَ ابُو عُبَيْدَةَ وَتَقَدَّمَ مَعَاذٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا اتَّى بِهِ قَبْرَهُ دَخَلَ قَبْرَهُ مَعَاذٌ بْنُ جَبَلٍ وَّعَمْرٌو بْنُ الْعَاصِ وَالصَّحَاكُ بْنُ قَيْسِ فَلَمَّا وَضَعُوهُ فِي لَحْدِهٖ وَحَرَجُوا فَشَنَّوُا عَلَيْهِ التُّرَابَ فَقَالَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلِ يَا اَبَا عُبَيْدَة لأَثُنِيَنَّ عَلَيْكَ وَلا ٱقُولُ بَاطِلًا آخِافُ أَنْ يَلْحَقَنِي بِهَا مِنَ اللهِ مَقَتَ كُنْتَ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّمِنَ الَّذِيْنَ يَــمُشُـوْنَ عَـلَى الْآرُضِ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا وَّمِنَ الَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسُرِفُواْ وَلَمْ يُقْتُرُواْ وَكَمَانَ بَيُسَ ذَلِكَ قَرَامًا وَكُنْتَ وَاللَّهِ مِنَ انْمُحَيِيْنَ الْمُنَوَ ضِعِيْنَ الَّهْيَن يَرُحَمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ وَيُبْعِضُونَ النحائِنينَ الْمُتَكَّبِّرِيْنَ

💠 💠 حضرت ابوسعید مقبری فرماتے ہیں: جب حضرت ابو عبیدہ والفیز طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا: اے معاذ لوگول کونماز پڑھا ہے ،تو حضرت معاذ ڈٹائٹزنے لوگول کونماز پڑھائی۔ پھرحضرت ابوعبیدہ بن جراح بٹائٹزفوت ہو گئے تو حضرت معاذ ر التنظی نے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہا: اے لوگو! اپنے ربّ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی تو بہ کرلو کیونکہ جو بندہ تو بہ کر کے اللّٰہ تعالیٰ سے ماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی بخشش کردے۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تم ایک آدمی کی وجہ سے گھبرا گئے ہو، خداکی فتم! میں نے آج تک ان سے زیادہ باحیااور نیک، خیانت سے دوراوراچھی عاقبت کا طلبگار،لوگوں کونفیحت کرنے واللانسان نہیں د يكهاءتم اس كے لئے اللہ تعالى كى بارگاہ سے رحمت طلب كرو۔ اوران كى نماز جنازہ كے لئے جمع بوجاؤ۔ خداك قتم التهبيل اس جیسے آدمی کے جنازے میں شرکت کا پھر بھی موقع نہیں ملے گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہوگئے، حضرت ابوسیدہ شاتو کا جنازہ لایا گیااور حضرت معاذ طِلْقَوْنَ نماز جنازہ پڑھائی۔ جب ان کو(تدفین کے لئے) قبر کے پاس لایا گیا تو حضرت معاذبن جبل، جبل، حضرت عمروبن عاص، اور حضرت ضحاک بن قیس جو گئیم قبر میں اترے، جب ان کولحد میں لئا کریہ لوگ باہر آ گئے اوران پرمٹی ڈال دی گئی تو حضرت معاذبن جبل جائی گئی تو حضرت معاذبن جبل جائی گئی تو حضرت معاذبن جبوٹ کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے جھوٹوں میں شامل نہ فرمادے۔ (پھر حضرت معاذبن جبل دلا تھونے نے اللہ تعالی محملے جھوٹوں میں شامل نہ فرمادے۔ (پھر حضرت معاذبن جبل دلا تھونے نے اللہ تعالی محملے مطابق تمہارا شار

الْذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا (الاحزاب: 34)

الله تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔

میں اور

الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا (الفرقان: (63) اور رحمٰن کے وہ بندے کہ زمین پر آہتہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسسلام''۔ (ترجہ کنزالا بمان،ام احمد ضا)

اور

الَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُواْ لَمُ يُسُرِفُواْ وَلَمُ يَقَتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوامِاً (الفرقان: 67) ''جاوروه كه جب خرج كرتے بين نه حدسے برهيں اور نه كل كريں اوران دونوں كے جاعتدال پر رہيں'۔

(ترجمه كنزالا فيان، امام احدرضا)

میں ہوتا ہے۔

اورآپ خدا کی سم اان منکسر المز اج عاجزی کرنے والوں میں سے ہیں جو پیموں اور مسکینوں پر رحم کرتے ہیں اور غرور کرنے والوں اور مسکروں سے بغض رکھتے ہیں۔

5149 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَسَّتَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اَيُّوْبَ سُلَيْمَانَ بَنِ وَاوَدَ الشَّاذِكُونِيُّ حَدَّثِنَى مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ بُنُ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدٍ بُنِ مَعَاذٍ عَنْ مَالِكٍ بُنِ يُخَامِرَ اَنَّهُ وَصَفَ اَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ رَجُلٌ نَحِيْفٌ مَّعُرُوقُ الْوَجْهِ خَفِيْفُ اللِّحْيَةِ طِوَالُ اَحْنَى الْأَمْ الثَّنِيَّيُنِ

﴿ ﴿ حضرت مالك بن يخام حضرت ابوعبيده ﴿ لَقَدْ كَا تَعْرِيفَ كَرِيَّ ہُوئَ فَرِماتِ بِينِ آپ كمزوراورد بلے پيلے آدى ع تھے، ہلکی ہلی کمبی داڑھی تھی، کمبڑے تھے اوران کے الگلے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔

50°50 اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَلَّثَنَا اَبُوُ مِسْهَدٍ عَبْدُ الْاَعْلَى بُنِ مِسْهَدٍ حَلَّثَنَا يَسْحَيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُويْمٍ قَالَ تُوفِّى اَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ بِفَحْلٍ مِّنَ الاُرُدُن سَنَةً ثَمَانَ عَشَرَةَ

المستدرك (مترجم) جلد چهارم

﴾ ﴿ حضرت عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹیڈاردن کے ایک علاقے فنل میں ۱۸ ہجری کوفوت ئے۔

5151 أَخْبَرَنَا اَبُو جَعُفَوٍ الْبَعُدَادِيُّ حَدَّنَا اَبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِي الْاَسُودِ عَنْ عَرُواَةً قَالَ وَمِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنُ يَنِي الْحَادِثِ بْنِ فَهُو الَّهُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْمَجَرَّاحِ وَهُوَ بَنُ إِخْدَى وَارْبَعِيْنَ سَنَةً عُرُواَةً قَالَ وَمِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِن الْمَعَلِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدَةُ مُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدَةُ مُنْ الْمُعْدِي الْمُعْدُي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدِي الْمُعْدُولِ الْمُعْدُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُول

25.52 فَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَ هُمُ اَوْ اَنْنَاءَ هُمُ (المجادلة:22)

'' تم نہ پاؤگے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پیچیلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے نخالفت کی اگر چہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کئیے والے ہوں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) ،

2515 حَدَّثَنَا الْبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ قَحُطَبةَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ عَبُدِ الْعَبَاسُ بَنُ عَبُدِ الْوَلِيدِ بَنِ عَازِمٍ، حَدَّثَنَا آبِي، سَمِعُتُ بَشَارَ بُنَ آبِي سَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا آبِي، سَمِعُتُ بَشَارَ بُنَ آبِي سَيْفٍ يُحَدِّنُ ، وَامُواَتُهُ نَحِيفَةٌ جَالِسَةٌ عِنْدَ السَّرُ حَمَنِ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ غُطَيْفٍ، قَالَ: دَحَلُنَا عَلَى آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ، وَامُواَتُهُ نَحِيفَةٌ جَالِسَةٌ عِنْدَ رَأُسِهِ، وَهُو مُقْبِلٌ بِوَجُهِهِ عَلَى الْجِدَارِ، فَقُلْنَا لَهَا: كَيْفَ بَاتَ ابْو عُبَيْدَةَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَتُ: بَاتَ بِاجُو، فَاقْبَلَ عَلَيْهُ وَسَدِهُ وَهُو مُقْلًا: مَا اعْجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْالُكَ عَنْهُ بِوَجُهِهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ انْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ فَبِسَبْعِ مِائَةٍ، وَمَنُ انْفَقَ فَقَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ فَبِسَبْعِ مِائَةٍ، وَمَنْ انْفَقَ نَقَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ فَبِسَبْعِ مِائَةٍ، وَمَنْ انْفَقَ عَلَى نَفُسِهِ وَاهُلِهِ آوُ عَاذَ مَرِيطًا آوْ مَا زَادَ فَالْحَسَنَةُ بِعَشُرِ امْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخُرِقُهَا، وَمَنِ ابْتَلاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْهُ مُ جُسَدِهِ فَهُو لَهُ حِظَةٌ

﴿ ﴿ حضرت عیاض بن غطیف فرماتے ہیں: ہم ابوعبیدہ بن جراح رفائیؤ کے پائ ان کی عیادت کرنے کے لئے گئے، ان کی لاغرس ہوی ان کے سر ہانے ہیٹھی ہوئی تھی اورابوعبیدہ ڈوائیؤ دیوار کی جانب چہرہ کئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ابوعبیدہ ڈوائیؤ کی رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا: اجر میں رات گزری ہے۔ یہ ن کر حضرت ابوعبیدہ ڈوائیؤ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: میں نے اجر میں رات نہیں گزاری۔ پھر کہنے لگے: تم جھے سے پوچھو گئیس کہ میں نے ابیا کیوں کہا؟ ہم نے کہا: آپ کی بات ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں آئی۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابیا کیوں کہا؟ توانہوں نے جوابا کہا: رسول الله مَا ا

5154 ـ اَخْبَرَنِي خَلْفُ بُنُ مُحَدَّمَدٍ الْبُحَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بْنُ عَلِيٍّ سَمِعْتُ يَحْيِي بْنَ سَعِيْدٍ يَّقُولُ مَاتَ اَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ بْنُ ثَمَانِ وَّحَمْسِيْنَ سَنَةً

5155 - اَخْسَرَنَا اَحْمَدُ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ اللِّمَشُقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ مَاتَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْجَرَّاحِ بِالاُرُدُنِ سَنَةَ ثَمَانَ عَشَرَةَ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمِ اللِّمَشُقِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ مَاتَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْجَرَّاحِ بِالاُرُدُنِ سَنَةَ ثَمَانَ عَشَرَةَ وَصَلَّى عَلَيْهِ مَعَاذٌ بْنُ جَبَل رَضِى الله عَنْهُمَا

﴾ ﴿ حضرت سعید بن عبداً ﴿ نِي فرماتے ہیں: ابوعبیدہ بن جراح ڈائٹٹا ۱۸۰۶ جری کواردن میں فوت ہوئے۔اور حضرت معاذ ن جبل ڈائٹٹانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

5156 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُرُ بَعُهُ وَبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُوْ عَلِيّ بُنِ يَفَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْعَصَدُ بُرُ عَلِيّ بُنِ عَلَى بُنِ عَلَى اللهِ اللهِ بُنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُمُ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا عُمَرَ اللهِ عَمْرَ اَخْبَرَهُمُ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا تَعَرَّضُتُ لِلإَمَارَةِ وَمَا اَحْبَبُتُهَا، غَيْرَ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهُلِ نَجْرَانَ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكُوا تَعَرَّضُتُ لِلإَمَارَةِ وَمَا اَحْبَبُتُهَا، عَيْرَ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهُلِ نَجْرَانَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكُوا اللهِ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَاللهُ عَمْرُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ تَطَاوَلَ رَجَاءَ اَنْ يَبْعَثِنَى، فَبَعَتَ اَبَا عُبَيْدَة صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💝 🕄 به حدیث امام بخاری بیستهٔ اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشدانے اس کوفل نہیں کیا۔

الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ اَصْحَابِي اَحَدُّ اللَّهِ وَلَوُ

شِنْتُ لاَحَذْتُ عَلَيْهِ فِي بَغُضِ خُلُقِهِ غَيْرَ آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، هَذَا مُرْسَلٌ غَرِيبٌ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ

﴾ ﴿ وصفرت حسن بِنَاتِيْنَ فرمات مِين رسول اللهُ مَثَاتِيْنَا نِهِ ارشاد فرمايا: ميں کسی بھی صحابی کی اس کی کسی بھی عادت پر پکڑ کرسکتا ہوں سوائے الوعبیدہ بن جراح جانتیٰ کے۔

ال عام راوى ثقه بين - اس كمام راوى ثقه بين -

5158 انحُبَرَنِى عَلِى بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنِى مُسَحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنِى عَبَيْدَةَ لَمَّا وَجَهَهُ اللَى حَدَّثَنِى مُسَحَمَّدٌ بُنُ يُوسُفَ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ ابُو بَكُرِ الصِّدِيْقُ لَآبِي عُبَيْدَةَ لَمَّا وَجَهَهُ اللَى الشَّامِ اِنِّى الْحِبُ اَنْ تُعَلِّم كَرَامَتَكَ عَلَى وَمَنزُلِتَكَ مِنِى وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِه مَا عَلَى الْاَرْضِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَلَا غَيْرَهُمُ اعْدَلُهُ بِكَ وَلَا هَذَا يَعْنِي عُمَرُ وَلَهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدِى إِلَّا دُوْنَ مَا لَكَ

﴾ ﴿ حفرت سہل بن سعد فرماتے ہیں: جب حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتؤشام کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت البیکی صدیق والتی والتیکی خان سے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ مہیں معلوم ہر بائے کہ میرے زدیکے تمہارامقام اور مرتبہ کیا ہے اور میں آپ کی سے کتنی عزت کرتا ہوں۔ اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس روئے زمین پرمہاجرین وانصار میں ہے تم سے زیادہ عادل کوئی شخص نہیں ہے اور نہ بی بیر (حضرت عمر والتنز) حالا تکہ میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں لیکن تم سے کم۔

255- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِلَمَةَ الْعَنْزِئُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، إَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، حَدَّثِنَى عِيسَى بُنُ مُوسَى بُنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، إَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، حَدَّثِنَى عِيسَى بُنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَايْشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَاتِلُ عَنْهُ، وَالرَاهُ قَالَ: وَيَحْمِيهِ، قَالَ: فَقُلْتُ فِى اَوَّلِ مَنْ فَاءَ يَوْمَ الْحَدِ وَبَيْنَ يَدَى مَا فَاتَخِي وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَاتِلُ عَنْهُ، وَالْهَ قَالَ: وَيَحْمِيهِ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لاَ اَعْرِفُهُ، وَالَا الْوَرَاحِ، فَلَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَالَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْ فِي وَجُهِهِ، وَقَلْ دَخَلَ فِى وَجُنِيعًا، وَقَلْ كَنُ طَفْعَنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْدُتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَلَكُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَلَكُ وَلَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَلْقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُو وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى ال

هَلَدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ ام المومنين حضرت عائشه ظافؤافر ماتي بين كه حضرت ابوبكرصديق ظافؤنے فرمایا: جنگ احد میں غنیمت جمع كرنے والوں میں، میں سب سے سرفہرست تھا، میں نے دیکھا کہ حضور منافیئر کے آگے آگے ایک آ دمی تھا جو آپ ملیلا کا دفاع کرر ہاتھا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تو طلحہ ہوجا، میراجو بھی نقصان ہوا ہے۔آپ فرماتے ہیں: میری مشرقی جانب ایک دوسرا آ دمی تھا میں اس کو پہچا نتانہیں تھالیکن میں اس کی بنسبت رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ كے زیادہ قریب تھا، مگروہ مجھ سے زیادہ تیز چلتا ہوا آر ہاتھا۔ جب قریب بہنچ کر دیکھا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح و النَّنُ تھے۔ ہم دونوں رسول الله مَثَالِیْمُ کی بارگاہ میں جلدی سے حاضر ہوئے ، آپ مَنَا لِيَّا کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، چبرہ مبارک زخمی تھااورخود کی کڑیاں آپ کے جبڑے میں دھنس گئی تھیں، آپ ملیٹانے فر مایا: اپنے ساتھی کی خبرلو، آپ کی مراد حضرت طلحہ تھے۔ان کا خون بہہ چکا تھا،اس لئے کسی نے بھی ان کی جانب توجہ ندکی،اور میں نے بھی وہی ارادہ کیا جوحضرت ابوعبیدہ بن جراح والشئانے ارادہ کیا تھا۔اورحضور متابعی ان مجھے طلب کیا، میں مسلسل ان کے ساتھ ر ہا (اورخود کی کڑیا نکالنے کی کوشش کرتار ہا) حتی کہ میں نے (عاجز آکر) ان کوچھوڑ دیا، کیونکہ خود کی کڑیاں (بہت بری طرح) چہرہ مبارک میں دھنس چکی تھیں اور میں ہاتھ سے تھنچ کر حضور مَلَا لَیْنِم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈلائٹنے نے ا پنے دانتوں سے پکڑ کرزور سے ہلایا اور کھینچاتو آپ کے اگلے دونوں دانت مبنے لگ گئے حضور مَنْ الْنِیْزَانے پھر مجھے بلایا، میں آپ کے پاس رہا،اس باربھی آپ مالیانے مجھنے ہیں چھوڑ ابلکہ میں خود ہی وہاں سے ہٹا۔انہوں نے پھر مجھے کمزور مجھ کر دوبارہ اس طرح دانتوں ہے کڑیاں پکڑ کر ہلائیں اور تھینچی (اس طرح کڑیاں تو نکل آئیں مگر) حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹیٹؤ کے ایکے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ چنانچے حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹیو'' اہتم الثنایا'' تھے (اہتم الثنایا اس مخص کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے کے دانت

﴿ يَهُ يَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ الْهُزَمَ النّاسُ وَهُوَ الّذِى نَزْعَ بِغَيْدَةً مَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُ بِنَوْعِهِ ذَلِكَ فَكَانَ اللهُ عُبَيْدَةَ الْمِعْ وَاللّهُ عَنْهُ بِنَوْعِهِ ذَلِكَ فَكَانَ اللهُ عَبْدُو وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

عوف والمنظمة على الله من المنظمة المن

جراح ٹنگٹنٹ نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کی ، جنگ بدر میں میں شرکت کی ، جنگ احد میں 'جب لوگ بھاگ کھڑ ہے ہوئے تھے تب سیر حضور مُناکٹینٹ کے ہمراہ ثابت قدم رہے ، انہوں نے ہی رسول الله مَناکٹینٹ کے خود کی دھنسی ہوئی کڑیاں نکالی تھیں۔ جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈناٹٹو''اثر م الثنایا'' تھے (اثر م الثنایا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے والے دانت ٹوٹ چکے ہوں۔)

5161 حَدَّثَنِى اَبُو زُرُعَةَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ اِدُرِيْسَ الضَّبُعِيُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ نَصِيْسٍ حَدَّثَنَا اَبُو يَخْيِى الْوَقَارُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ وَهُبٍ يَّقُولُ كَانَ نَقُشُ حَاتَمٍ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ الْوَفَاءُ عَزِيْزٌ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن وہب ڈٹائٹیٔ فرماتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹائٹیٔ کی انگوٹھی کانقش بیرتھا''و فا بہت پیاری چیز '

مُحَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَلَيْ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: بُنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بُنِ ذُفَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: وَالشَّيِّدُ صَاحِبَا نَجُرَانَ اللهُ عَنُهُ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا وَالشَّيِّدُ صَاحِبَا نَجُرانَ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدَانِ اَنْ يُلاعِنَاهُ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا وَالشَّيِّدُ صَاحِبِهِ: لاَ تَفْعَلُ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَعَنْنَا لاَ نَفُلُحُ نَحْنُ وَلا عَقِبُنَا مِنْ بَعُدِنَا، فَقَالا: بَلُ نُعُطِيكَ مَا سَالُتَ، وَالْمَعَدُنَا وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعُدِنَا، فَقَالا: بَلُ نُعُطِيكَ مَا سَالُتَ، وَالْمَعْدُنَا وَسُلَمَ مَعْنَا رَجُلا اَمِينًا حَقَّ اَمِينٍ، قَالَ: فَاسْتَشُرَفَ لَهَا اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قُمُ وَاللهِ مَنَّا رَجُلا اَمِينًا حَقَّ اَمِينٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا اَمِينُ هَذِهِ الاُمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا اَمِينُ هَذِهِ الاُمَّةِ

قَلِ اتَّنَفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخُرَاجِ هِلْذَا الْحَلِيثِ مُخْتَصَرًا فِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسُحَاقَ، عَنُ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ خَالْفَهُمَا اِسْرَائِيلُ، فَقَالَ: عَنُ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، آتَمَّ مِمَّا عِنْدَ النَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ فَاخُرَجْتُهُ، لِآنَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا صَحِيْحٌ

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رَّلَّيْ فَر ماتے ہیں: نجران کے سفیر عاقب اور سَید نبی اکرم مَلَّلِیْ آئے پاس ملاء نہ کرنے کے ارادے سے آئے ،ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ہمیں ایبانہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگروہ واقعی نبی ہواتو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہماری نسلیں کامیاب ہوسکتی ہیں۔ (وہ لوگ اپنی حرکت سے باز آ گئے اور حضور مَلِیْلِیْ کی خدمت میں آئیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی انتہائی امانتدار آدمی بھیج دیجے ، اس مقصد کے لئے بہت سارے صحابہ کرام کے دلوں میں خواہش تھی لیکن آپ مالیا نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائی کا انتخاب کیا۔ جب وہ جارہ ہے تھے سے رسول اللہ مَلَّ اللَّهُ اُن فرمایا: ''یہاس امت کا امین ہے'۔

ارم بخاری مُنظید اورام مسلم مُنظید نے اس حدیث کواپنی اپن سیح میں توری کے حوالے سے اور شعبہ نے ابواسحاق اور صلح بن زفر کے واسطے سے حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے۔ اور اسرائیل نے ان کی مخالفت کی ہے انہوں نے اس کی سند یوں

بیان کی ہے۔'' عن صلۃ بن زفرعن عبداللہ'' پھر توری اور شعبہ ہے بھی زیادہ کامل صدیث بیان کی۔ میں نے اس صدیث کوفل کیا ہے کیونکہ میتنجین بیشنیٹا کے معیار کے مطابق صبح ہے۔

مَّ 5163 النُجَبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّ آهُلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، آنَّ آهُلُ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، وَقَالُ: هَذَا آمِينُ هَذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلا يُعَلِّمُنَا الْقُرُآنَ، فَاحَذَ بِيَدِ آبِى عُبَيْدَةَ فَارُسَلَهُ مَعَهُمُ، وَقَالَ: هذَا آمِينُ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ابْعَثُ مَعَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِذِكُرِ الْقُرُآنِ

المسلم ملم ملم ملم ملم ملائق على المسلم ملائق على المسلم ملائق على المسلم ملكم المسلم على المسلم المسلم المسلم

کیا۔

مَّحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَمْرِو بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا وَسُمَاعِيلُ بُنُ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ اَبِى الْبَحْتَرِيّ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ لاَبِى بُنُ فُضِيلٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ اَبِى الْبَحْتَرِيّ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ لاَبِى عُنُ اَبِى الْبَحْتَرِيّ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ لاَبَى عُبُيلَدَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّكَ آمِينُ هَذِهِ عَبُيلَدَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَوْمَنَا حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَوُمَّنَا حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَوْمَنَا حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُومِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُومِ الْعَلَمُ المُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴾ ﴿ ابوالبختر ی کہتے ہیں کہ خصرت ابو بکرصدیق ڈھٹٹنٹ خصرت ابوعبیدہ بن جراح ڈھٹٹنے کہا: کیا میں تمہاری بیعت کرلوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ مٹھٹٹی کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ' بے شک تم اس امت کے امین ہو' تو حضرت ابوعبیدہ ڈھٹٹنے نے کہا: میں اس شخصیت کے آگے کھڑ اہوکر کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں جس کوخودرسول اللہ مٹھٹٹی نے اپنے آخری وقت میں ہماری امامت کرانے کا حکم دیا۔

الساد على الماد على الماد على الماد الماد

عَلَيْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَسَلَّمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَامِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

﴾ 💠 ابت بن حاج كہتے ہيں. حضرت عمر بن خطاب طابعتٰ نے فرمایا: اگر میں ابوعبیدہ بن جراح طافئۂ كو پاؤں تو بغیر مشورہ

الهداية - AlHidayah

کئے میں ان کوخلیفہ مقرر کردوں، اورا گرمجھ سے اس بابت یو چھا جائے تو میں کہددونگا کہ میں نے اللہ اوراس کے رسول کے امین کو

5166- آخُبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا زِيَادُ بُنُ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ ابُو بَكُوٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ ابُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَسْيَدُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِع، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله البرائين البوہر روہ وہ الفواسے مروی ہے کہ رسول الله منافقیم نے ارشاد فر مایا: ابو بکر وہائین کتنا اجھا آ دمی ہے، عمر وہائین کتنا اچھا آ دمی ہے، ابوعبیدہ بن جراح والتنفيز كتنا اچھا آ دمی ہے، اسید بن حفیر والتفرز كتنا اچھا آ دمی ہے، ثابت بن قبیس والتفرز كتنا اچھا آ دمی ہے،معاذین جبل رٹائٹن کتنااح پھا آ دمی ہے،معاذین عمروین جموح رٹائٹن کتنااح پھا آ دمی ہے۔

🟵 🟵 په حديث سيح بے ليكن تيخين بياتيانے اس كوفل نہيں كيا۔

5167 حَــ لَّنْنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو رَبِيعَةَ فَهِدُ بُنُ عَوْن، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آن رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ آبِي طَلْحَةَ وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت انس ڈاٹنٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا کیٹیئے نے حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنٹی کے درمیان عقدموَا خاق

🤁 🤃 بیرحدیث امام مسلم بیشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشنانے اس کوفق نہیں کیا۔

ذِكْرٌ مَنَاقِبِ آحَدِ الْفُقَهَاءِ السِّتَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعَاذٌ بُنْ جَبَلِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

٢ فقيهه صحابه كرام ميں سے ايك حضرت معاذبن جبل را الله ا كے فضائل

5168 حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ اَوْسٍ بُنِ عَائِذٍ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ كَعْبٍ بُنِ غَنَمٍ بُنِ سَعُدٍ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ اَسَدٍ بُنِ سَارِ دَةَ بُنِ يَزِيُدِ بُنِ جَشْمٍ وَّكَانَ فِي بَنِي سَلْمَةَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَمَاتَ بِعَمُواسَ عَامَ الطَّاعُونِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا أَدَّعَتُهُ بَنُوْ سَلْمَةَ لِآنَّهُ كَانَ آخِي رَجُلًا مِّنْهُمُ

💠 💠 ابن اسحاق نے بیعت عقبہ کے شرکاء میں حضرت معاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن بن عائذ بن عدی بن کعب بن عنم

بن سعد بن ملی بن اسد من ساردہ بن بزید بن جشم'' کانام بھی ذکر کیا ہے۔ان کا تعلق بن سلمہ کے ساتھ تھا،آپ نے رسول الله مُثَالِّيَّةُ مِنَّا مِن مِن مِن بِدِ بِن جشم'' کانام بھی ذکر کیا ہے۔ان کا تعلق بنی سلمہ کا عمون کے دنوں میں عمواس میں فوت ہوئے۔ کیونکہ رسول الله مُثَالِّيَّةُ نے ان کو بنی سلمہ کا بھائی بنایا تھا اس لئے یہا نہی میں سے کہلاتے تھے۔

5169 سَسِمِ عُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ سَمِعْتُ يَحْيِي بَنَ مَعِيْنٍ يَّقُولُ كُنِيَةٌ مَعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ اَبُوْ عَبْدِ

الرَّحْمٰن

﴾ ﴾ چه يحيى بن معين فرماتے ہيں: حضرت معاذبن جبل دلفنؤ كى كنيت ' ابوعبدالرحمٰن 'مقى۔

70 أ 51 - اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ يَعْقُوبَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بْنُ بُكُيْرٍ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ اَنَسٍ يَّقُولُ إِنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ هَلَكَ وَهُوَ بْنُ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَّهُوَ اِمَامُ الْعُلَمَآءِ بِرَتُوةَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ما لک بن انس رُقَافِيُّ فر ماتے ہیں : حفرت معاذ بن جبل ٢٨ برس کی عمر میں فوت ہوئے اور آپ رتوہ کے علماء کے امام تھے۔

5171 انحبَرَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عُلاَثَةَ، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوّةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى اَهُلِ مَكَّةَ عَنْ عُرَةٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ، وَاَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ، وَاَنْ يُفَقِّهَهُمُ فِى الدِّينِ، وَمَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے حضرت معافر ڈاٹٹن کا نسب یوں بیان کیا ہے'' معافر بن جبل بن عمرو بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادی بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن بزید بن جشم''۔ آپ نے رسول اللّٰدُ مَثَالَثْیَا کے ہمراہ جنگ بدر میں شرکت کی۔

25172 اَخُبَرَنِي إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَصُٰلِ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ فُلَيْحٍ عَنُ مُّوْسِلَى بُنِ عُقْبَةَ قَالَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ بُنِ عَمْرٍ و اَحَدُ بَنِي سَلْمَةَ بُنِ الْخَزُرَجِ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مَاتَ سَنَةَ ثُمَانَ عَشَرَةً فِي طَاعَوْنِ عَمْوَاسٍ وَهُو بُنُ ثَمَانِ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ حضرت موسى بن عقبه فَر ماتے ہیں: معاذ بن جبل والله بن خزرج میں سے ایک ہیں۔ ان کی کنیت ''ابوعبدالرحمٰن' بھی۔ ۳۸برس کی عمر میں عمواس کے طاعون میں ۱۸ ہجری کووفات پاگئے۔

 الهداية - AlHidayah

5174 - وَآخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَّدِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آنَا يَـحُيلى بْنُ أَيُّوْبَ عَنُ عَمَّارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ آنَّهُ ٱخْبَرَهُ عَنُ يَحْيلى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ تُوُقِّى مَعَاذٌ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ بْنُ ثَمَانِ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَالَّذِي يُعُرَفُ فِي سِنِّهِ اللَّهُ بُنُ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً

💠 😓 یخی بن سعیدانصاری فرماتے ہیں: حضرت معاذبن جبل دانٹیئے نے ۲۸ برس کی عمر میں وفات پائی۔ جبکہ ان کی عمر کے بارے میں ۳۲ سال کا قولِ مشہور ہے۔

5175 - أَخْبَوَنِي اَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُونِ الْحَافِظُ حَذَّتْنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَذَّتْنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبُواهِيْمَ حَـدَّتَنِي يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ آنَسٍ يَّقُولُ إِنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ هَلَكَ وَهُوَ بْنُ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَهُوَ إِمَامُ المُعُلَمَآءِ برَتُوَةٍ

💠 💠 حضرت ما لک بن انس دلاتین فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل دلاتیز کا انقال ۲۸ سال کی عمر میں ہوا،اورہ وہ رتوہ کے امام تھے۔

5176- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيِلَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ قُبِضَ مَعَاذْ بُنُ جَبَلٍ وَّهُوَ بُنُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٌ وَّثَلَاثِيْنَ سَنَةً هَاذَا الْقَوْلُ مِنْ يَتَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ اَقُرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ مِنَ الَّذِى تَفَكَّمَ

♦ ﴿ حضرت لِيجِي بن سعيد فرماتے ہيں: حضرت معاذبن جبل دلائھ؛ كانتقال٣٣ يا٣٣ سال كى عمر ميں ہوا۔

الله المحملين عيد كاليقول كرشة قول سازياده مح بـ

5177- حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ اَنَا بُنُ وَهْبِ اخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ أَبِى حَازِمٍ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ أَبِي إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقٍ فَإِذَّا أَنَا بِرَجُلٍ بَرَّاقِ الشَّنَايَا طَوِيَلُ الصَّمْتِ وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ٱسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيْلَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

💠 💠 ابوادر یس خولائی فرماتے ہیں: میں جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا، میں نے وہاں ایک آدمی و یکھا جس کے وانت چکدار تھے، وہ اکثر خاموش رہتا تھا۔اوراس کے قریب لوگوں میں اگر کوئی اختلاف رائے ہوجا تا توان کی جانب رجوع کرتے اورحتی رائے انہی کی ہوتی ، میں نے ان کے بارے میں پوچھا تولوگوں نے بتایا کہ پیدھفرت معاذین جبل والنظومیں۔

5178 - أَخُبَرَنَا ٱبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيِي حَلَّتْنَا النَّقَفِيُّ حَلَّتْنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَّا ضَمُرَةَ عَنْ يَّعْقُوبَ بُنِ عَطَآءٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَبْرُ مَعَاذٍ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُ بِقَصْرِ خَالِدٍ

♦ ليعقوب بن عطاءا پ والدكايه بيان قبل كرت بي كه حضرت معاذ بن جبل رفيعين كى قبر 'قصر خالد' ميں ہے۔ 5179 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ جَنْبَلَ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ شَابًا جَمِيلًا سَمُحًا مِنُ خَيْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ لاَ يَسْئَلُ شَيْئًا إِلَّا اَعْطَاهُ حَتَّى اَدَانَ دَيْنًا اَغْلَقَ مَالِهِ

﴾ ﴿ حَصْرَت الَّى بن كعب بن ما لك ﴿ اللَّهُ أَمْرُ ماتِ مِن حَصْرَت مَعَاذَ بن جَبِل ﴿ اللَّهُ وَلِصُورَت نو جَوَان تَقَى ، بهت خيرات كرنے والے تقے، اپنی قوم كنو جوانوں ميں سب سے التھے ۔ ان سے جو بھی کچھ مانگنا، آپ اس كودے دیتے ، حتی كمانہوں نے اپنا قبتی ہے قبتی مال بھی قرضے میں دے دیا تھا۔

5180 أخُبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى عَلَيْ اللهِ بُنِ مَا لَحِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ جُبَرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبُدُ اللهِ مَا شَانُكَ يَا ابَا عُمْدَ اللهِ مَا شَانُكَ يَا ابَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ كَانَكَ تُحَدِّثُ نَفُسَهُ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ مَا شَانُكَ يَا ابَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ كَانَكَ تُحَدِّثُ نَفُسَهُ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ مَا شَانُكَ يَا ابَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ كَانَكَ تُحَدِّثُ نَفُسَكَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ﴿ الله الله عبد الله بن عبل الله عبد الله بن عبل ﴿ الله عبد الله بن عبد الله عبد الله

5181 الحُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِى الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتُخْلِفَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى اَهْلِ مَكَّةَ حِيْنَ خَرَجَ اللّٰي حُنيُنِ وَاَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ وَانْ يُفَقِّهَهُمْ فِى الدِّيْنِ ثُمَّ صَدَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ وَانْ يُفَقِّهَهُمْ فِى الدِّيْنِ ثُمَّ صَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِدًا اللهِ الْمَدِينَةِ وَخَلَفَ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ عَلَى اَهْلِ مَكَّةَ

﴿ ﴿ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْنَ جب حنین کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت معافر بن جبل رہائی کہ کہ رسول الله مَثَاثِیْنَ کے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور آئہیں دین کے مسائل سکھائے۔ پھررسول الله مَثَاثِیْنَ کم جانب روانہ ہوئے تو (اس وقت بھی) حضرت معاذبن جبل رہائی تا کہ میں اپنا نائب مقرر فرماا۔

182 ــ آخبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا شَاذٌ بُنُ الْفَيَّاضِ، حَدَّثَنَا آبُو قَحُدَمٍ النَّصُّرُ بُنُ مَعْبَدٍ، عَنُ آبِى قِلابَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُو يَبُكِيى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَدُنَى الرِّيَاءِ شِهُ وَ يَعُالَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْاَتُقِيَاءُ الْاَحْفِيَاءُ اللّهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاذَا شَهِدُوا لَمُ يُعْرَفُوا، اولِذَا شَهِدُوا لَمُ يُعْرَفُوا، اولِذَا شَهِدُوا لَمُ يُعْرَجَاهُ اللهُ لَهُ اللهُ مَا يَعْمُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الله عبدالله بن عمر وَفَهُ فرماتے ہیں: حضرت عمر رفالنَّوُ ، حضرت معاذ رفائنو کے پاس سے گزرے تو حضرت معاذ

رور ہے تھے، حضرت عمر رہی تین نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ تو انہوں نے کہا: ایک حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ متلی تیا ہے من رکھی ہے (وہ بیہ ہے ) چھوٹے سے چھوٹاریاء بھی شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پندوہ لوگ ہیں جو متی اور پر ہیزگار ہیں اور ان کی عبادات لوگوں کی نگا ہوں سے پوشیدہ ہوں، وہ کسی محفل سے غائب ہوں تو کوئی ان کی محسوس نہیں کرتا، اور کسی محفل میں موجود ہوں تو کوئی پہچا نتا نہیں ہے، بہی لوگ ہدایت کے امام ہیں اور علم کی شمعیں ہیں۔

🕄 🕄 به حدیث محیح الا ساد ہے لیکن شیخین جیستانے اس کو قل نہیں کیا۔

5183 الْحُبَونَا الله و نُعَيْمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ نَصْرِ الْغِفَارِيُّ بِمَرُو، حَلَّاثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِح، عَنْ رَبِيعَة بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي إِنْ مَعَدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ مُعَاوِيَة بُنِ صَالِح، عَنْ رَبِيعَة بُنِ يَزِيدَ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَوْتُ قِيلَ لَهُ: اَوْصِنَا يَا إِنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ، قَالَ: اَجُلِسُونِي، فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالإيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنَ ابْتَعَاهُمَا وَجَدَهُمَا، يَقُولُ ذَالِكَ ثَلَاتَ ابَا عَبُدِ الرَّحْسَنِ، قَالَ: اَجُلِسُونِي، فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالإيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنَ ابْتَعَاهُمَا وَجَدَهُمَا، يَقُولُ ذَالِكَ ثَلَاتَ مَرَاتٍ، فَالْتَوْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ بُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْدَ صَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، وَعِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالاً مُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَالِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَاللهُ عَاشِرُ عَشُولٌ فِى الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّة

﴿ ﴿ يَرِيدِ بِن عَمِيرِ فَرِ مَاتِ بِينِ : جب حضرت معاذ بن جبل رفائين کی وفات کا وقت قریب آیا تولوگوں نے ان سے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ ہمیں کوئی وصیت فرمادیں۔انہوں نے کہا: مجھے بٹھاؤ، (جب وہ بیٹھ گئے تو کہنے لگئے )علم اورایمان انجھے رہتے ہیں جوان دونوں کو ڈھونڈ تا ہے بیاس کومل جاتے ہیں، یہ بات انہوں نے تین مرتبد دہرائی۔ (پھر فرمایا) چار آ دمیوں کے پاس علم دھونڈ و۔

- 🔾 حضرت عویمر ابوالدرداء ڈالٹنؤ کے پاس۔
  - 🔾 حضرت سلمان فارسی رٹائٹنڈ کے پاس۔
- 🔾 حضرت عبدالله بن مسعود طالنفؤ کے پاس۔

حضرت عبدالله بن سلام ولالتُوَاكِي پاس-(به پہلے يهودي تھے پھرمسلمان ہوگئے۔ ميں نے رسول الله مَالَيْتِوَامُ كوان كے بارے ميں فرماتے سنا ہے' به جنت ميں جانے والے دس آ دميوں ميں سے ايک ہيں۔)

5184 حَدَّثَنَا الْسُحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيدِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً، وَعُبَادَةً بُنَ حَدَّثَنِ عُبَيْدَةً بُنَ عُبَدَدُةً بُنُ عَبَدُ عُبَدَةً بُنَ عُبَدَدًةً، وَعُبَادَةً بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ اَعُلَمُ الْآوَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ اللهُ يُبَاهِى بِهِ الْمَلاثِكَةَ

المعرت ابوعبيده اورحضرت عباده بن صامت والمنافر مات مين ارسول الله مَاليَّيْ الله مَاليَّة مَا ارشاد قر مايا: معاذ بن جبل والنو

انبیاء ومرسلین کے بعدتمام اولین وآخرین میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔اور بے شک اللہ تعالی ان پرفرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما تا ہے۔

5185 انْجَبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُؤَمِّلُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ عَلِيَّةً عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ حَمِيْدٍ بُنِ هِلَالٍ اَنَّ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ تَفَلَ عَنُ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ مَا فَعَلْتُ هَذَا الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ عَلِيَّةً عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسُلَمْتُ وَصَحِبُتُ النَّبَىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ حميد بن ہلال فر ماتے ہیں: حضرت معاذبن جبل والتو کے سامنے کسی نے دائیں جانب تھوک پھینکا تو آپ نے فرمایا: میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اور رسول الله مَنَّ الْقِیْمُ کی صحبت اختیار کی ہے اس وقت سے آج تک بھی ایسانہیں کیا (لیعنی بھی ہی اینے دائیں جانب نہیں تھوکا۔)

مَّ اللهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَامَ فِى الْجَيْشِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَ الْوَبَآءُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَامَ فِى الْجَيْشِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَ الْوَبَآءُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَنْ اَبِيْهِ اللهُ عَنْ اَبْدُى كَانَ عَلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَ الْوَبَآءُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ هَا ذِهِ وَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَوَفَاهُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ قَالَ مَعَاذٌ وَّهُو يَخْطِبُ اللهُمَّ اَدْحِلُ عَلَىٰ آلِ مَعَاذِ نَصِيبُهُمُ الْاَوْفَى مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةِ فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذُ أَتِى فَقِيْلَ طُعِنَ ابْنُكَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنُ فَلَمَّا اَنْ رَّاى اَبَاهُ مَعَاذًا لَوَ عَمْنُ اللهُ مُعَاذًا لللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ حضرت عثان بن عطاء اپ والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں کہ جس لشکر میں وباء پھوٹی تھی حضرت معاذ بن جبل نگائیا اس لشکر میں کھڑے ہوئے اور فر مایا: اے لوگو! یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی وفات ہے۔ پھر حضرت معاذ ڈاٹٹوئے خطبہ دیتے ہوئے ہی یہ دعا مانگی'' اے اللہ! تمام لوگوں کے جھے کی وباء بھی معاذ کی اولاد پر وال دے۔ ابھی وہ وہ ہیں پر ہی تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا عبداالرحمٰن طاعون کا شکار ہو چکا ہے، جب ان کے بیٹے نے اپ حضرت معاذ ڈاٹٹوئو کو دیکھاتو حضرت عبدالرحمٰن نے کہا: اے میرے ابا جان! بیتی ہے میرے رب کی طرف سے، تم شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہوجانا، (راوی) کہتے ہیں: حضرت معاذ ڈاٹٹوئو نے جوابا کہا: تو مجھے مبرکرنے والوں میں سے نہ ہوجانا، (راوی) کہتے ہیں: حضرت معاذ ڈاٹٹوئو کی تمام آل اولاد وفات پاگئ، یہ سب سے آخر میں فوت میں دیا ہے۔ میں دینے میں حضرت معاذ ڈاٹٹوئو کی تمام آل اولاد وفات پاگئ، یہ سب سے آخر میں فوت

5187 حَدَّثَنَى آبُو بَكُو بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدُ بُنُ حَنُبَلٍ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى آبُو بَنُ بَالَاهُ عَنُهُ حَطَبَ النَّاسَ بَنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُ حَطَبَ النَّاسَ بَنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُ حَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنُ آرَادَ آنُ يَّسُالَ عَنِ الْحَرَامِ فَلْيَأْتِ ابَى بُنَ كَعْبٍ وَمَنُ ارَادَ آنُ يَّسُالَ عَنِ الْعُرَامِ فَلْيَأْتِ ابَى بُنَ كَعْبٍ وَمَنُ ارَادَ آنُ يَسُالَ عَنِ الْحَكَالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَأْتِ مَعَاذَ بُن جَبَلٍ وَمَنْ ارَادَ آنُ يَسُالَ عَنِ الْعُرَامِ فَلْيَأْتِنِى فَإِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَنِى خَاذِنًا

الهداية - AlHidayah

♦ ♦ موی بن علی بن رباح مخمی اپنے والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہائٹڈنے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: جو محض قرآن کریم کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے، وہ حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹؤ کے پاس جائے اور جوحلال وحرام کے بارے میں بوچھنا جاہے، وہ حضرت معاذبن جبل دانٹیؤ کے پاس جائے۔اور جو مال کے بارے میں کچھے بوچھنا جاہے وہ میرے ياس آجائے كيونكه الله تعالى نے مجھے خازن بنايا ہے۔

5188 حَدَّثَنِي مُحَدَّمٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَجْيَى الشَّهِيُدُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثِنِي فَرُوَةُ بْنُ نَوْفَلِ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ قَالَ بُنُ مَسْعُوْدٍ إِنَّ مَعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيْفًا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي غَلَطَ ابُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اِبُـرَاهِيْــمَ كَـانَ أُمَّةً قَـانِتًا لِلَّهِ الْآيَةَ قَالَ آتَدُرِى مَا الأَمَّةُ وَمَا الْقَانِتُ فَقُلْتُ اَللَّهُ اَعْلَمُ قَالَ ٱلْأُمَّةُ الَّذِي يَعْلَمُ الْحَيْرَ وَالْفَ النُّ الْمُطِيْعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَٰ لِكَ كَانَ مَعَاذٌ بْنُ جَبَلٍ كَانَ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ وَكَانَ مُ طِينَعًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مَثَنُ مَّسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ وَٱسۡنَٰدَهُ فِي آخِرِهٖ

الله عبدالله بن مسعود والتيونور مات بي حضرت معاذ بن جبل والتيون امة قانتالله صفيفا " عصد ميل في الياد ول میں سو جا کہ ابوعبد الرحمٰن غلط کہدرہے ہیں کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیظی کے بارے میں کہی تھی جیسا کہ فرمایا: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًالِلَّهِ

> انہوں نے کہا جمہیں پتاہے کہاس آیت میں 'المة' سے کیا مراد ہے؟ اور 'القانت' سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا: اللہ بہتر جانتا ہے۔

انہوں نے کہا: 'اسہ 'اس کو کہتے ہیں جو خیر کوجانتا ہواور قانت الله اوراس کے رسول کی اتباع کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس طرح جضرت معاذبن جبل جائفًا "معلم الخيز" بهي تصاور الله اوراس كرسول كمطيع وفرمانبر داربهي تتھ\_

اورآ خرے اس کومسند کیا ہے۔

5189 أَخْبَرَنَاهُ أَخْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثِنِي آبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ فِرَاسًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَّسُرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مَعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ فَرُواَةُ بُنُ نَوْفَلٍ إِنَّمَا ذَاكَ اِبْوَاهِيْمُ عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالسَّكَامُ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ نَسِى مَنْ نَسِى إِنَّا كُنَّا نُشَيِّهُهُ بِالْمِرَاهِيْمَ وَسُثِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الأُمَّةِ فَقَالَ مُعَلِّمُ الْحَيْرِ وَالْقَانِتُ ٱلْمُطِيْعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عبداللد برالليؤسے مروى ہے كەحضرت معاذ برناليخة ' المة قانيا'' تقے، قبيله التجع سے تعلق ر كھنے والے ( فروہ بن

نوفل نامی) ایک شخص نے ان سے کہا: وہ تو حضرت ابراہیم علیا تھے۔ تو حضرت عبداللہ ڈٹائٹز نے کہا جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا ہم تو ان رحضرت معافر ڈٹائٹز نے کہا جس کو حضرت ابراہیم علیا کے ساتھ تشیبہ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ڈٹائٹز نے (قرآن کریم میں استعال ہونے والے لفظ)' است کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: (اسة کا مطلب ہے) خیر کی تعلیم دینے والے۔ اور قانت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول شائلیا تھا کی اطاعت اور فرما نبرداری کرنے والے۔

ا من المام بخاری بُیرَاتُهٔ اورامام سلم بُیرِاتُهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیان بیسیانے اس کِفقان ہیں کیا۔

5190 فَحَدَّثِنِى آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَامٍ بُنِ حَفْصِ بُنِ غَمَاتٍ السَّخَعِيُّ، حَدَّثِنِى آبِي، عَنُ آبِيهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفُوا آبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفُوا آبَا بَكُرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ مُعَاذًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفُوا آبَا بَكُرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ مُعَاذًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى الْمُوسِمِ، فَلَقِى مُعَاذًا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُوسِمِ، فَلَقِى مُعَاذًا اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَهُ رَقِيقٌ، فَقَالَ: مَا هَوُلاء إِفَقَالَ: هَوُلاء إِفَقُ اللهُ عَلَى الْمُوسِمِ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَمْونَ الْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمَالُونَ وَاللّهُ عَمْولًا عَلَى الْمَالِقِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

5191 حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَهُلِ الْمُجَوِّزُ حَلَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ حَلَّثَنَا مُوُسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رِبَاحِ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنُ اَرَادَ اَنْ يَّسُالَ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنُ اَرَادَ اَنْ يَّسُالَ عَنِ الْعَلالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَاتِ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَمَنُ اَرَادَ اَنْ يَّسُالَ عَنِ الْعَلالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَاتِ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسُالَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَاتِينَ فَإِنِّى لَهُ خَازِنٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جوقر آن کریم کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہے وہ حضرت انی بن کعب ڈاٹنڈ کے علیہ جو حلال وحرام کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہے وہ حضرت معاذ بن جبل ڈاٹنڈ کے پاس جائے ، جو وراثت کے بارے معلومات لینا چاہے وہ حضرت زید بن ثابت ڈاٹنڈ کے پاس جائے اور جو مال کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ میرے پاس آ جائے کیونکہ میں مال کا خازن ہوں۔

🕀 🖰 بدحدیث امام بخاری رسینه اورامام سلم رسینه کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین رسینیانے اس کوفل نہیں کیا۔

5192 حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ مَعُمَّدٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: مُوسَى، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ مَعُمَّدٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ رَضِى الله عَنْهُ شَابًا حَلِيمًا سَمُحًا مِنُ اَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ وَلَمْ يَكُنُ يُمُسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ رَضِى الله عَنْهُ شَابًا حَلِيمًا سَمُحًا مِنُ اَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ وَلَمْ يَكُنُ يُمُسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ يَكُن مُعْوَى مَالَهُ كُلَّهُ فِى اللّهِ عَنْهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاؤُهُ، فَلَوْ تَرَكُوا اَحَدًا مِنُ اَجْلِ اَحَدٍ لَتُو اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذً بِغَيْهِ شَىءً

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک آپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاذبین جبل ڈائٹؤ بر دبار، تنی نوجوان سے ، پنی قوم کے تمام جوانوں سے اچھے سے ، بھی کوئی چیز روک کرنہیں رکھتے سے ، مسلسل لوگوں سے قرضہ لے لے کر سخاوت کرتے رہے کہ ان کے قرض خواہ ، رسول الله منا لیڈؤ کے سخاوت کرتے رہے تی کہ اپنالورے کا پورا مال قرضے میں دے ڈالا ، اورخو دمقروض ہوگئے ، ان کے قرض خواہ ، رسول الله منا لیڈؤ کا گھڑ کی وجہ سے پاس آئے ، اگر کئی کی وجہ سے کوئی شخص کسی کو قرضہ معان کرتا تو سب سے پہلے حضرت معاذبی جبل منافی کی اور ایس ایس آئے ۔ سے بھوڑ اجاتا ۔ توان کے قرضے اداکر نے کے لئے رسول الله منافی کے حضرت معاذبی جبل منافی کا مال ومتاع بچے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت معاذبی کا مال ومتاع بچے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت معاذبی کا مار امال بک گیا اور آپ خالی ہاتھ رہ گئے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَارَى بَيْنَ اورام مسلم بَيْنَ كَمُ عَيار كَمطابِق مِحْ جَلِين شَخِين بَيْنَ فَي اللهِ بُنِ يَوْ بِلَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، 5193 حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ يَوْ بِلَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ بَكُو السَّكُسَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَاشِعُ بُنُ عَمْرٍ و الْاسَدِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ

عُمَرَ بُنِ قَنَادَةَ، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، آنَّهُ مَاتَ لَهُ أَبُنُ فَكَتَبَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَزِّيهِ عَلَيْهِ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ جَبَلُ سَلامٌ عَلَيْكَ، فَانِي وَسَلَّمَ لُللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ اله

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ مثل ﷺ کی جانب سے معاذین جبل کی طرف۔ تم پرسلامتی ہو، میں اس خدا کی حمد وثناء کرتا ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اما بعد

اللہ تعالیٰ آپ کواج عظافر مائے ،اور تمہیں صبر کی توفیق عطافر مائے اور مجھے اور آپ کوشکر کی توفیق دے۔ بے شک ہماری جانیں ، ہمارے مال ، ہمارے اہل وعیال سب اللہ کا فیمی تحفہ اور مفت کی عطا ہے۔ اس نے تنہیں اس کے ذریعے رشک اور خوشی کی دولت عطافر مائی ۔اور بہت بڑے اجر کے بدلے وہ تم سے واپس لے لیا، دعا، رحمت اور ہدایت یہ ہے کہ تواب کی نیت رکھے تو صبر اختیار کر۔ تاکہ تیرارونا دھونا تیرے اجر کو کم نہ کر دے (کہ اگر تیراا جرکم ہوگیا تو) تو نا دم ہوگا۔اور جان لو کہ رونے دھونے سے گیا ہواوا پس نہیں آسکتا اور نہ یہ تیرے نم کو دور کرسکتا ہے جو دکھ آنا تھاوہ تو آگیا۔والسلام

194 - الحُسَنُ المُحْسَنُ المُحْسَنُ الْمُسَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مِ الله مَا يَا الم الله مَا يَا الله م میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی: یارسول الله مَا اللهُ مَا

ٱللَّهُمَّ آعِينِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

لازمی پڑھنا۔ یہی وصیت حضرت معاذبن جبل بڑا ٹھڑنے صابحی کو کی تھی اور صنابحی نے ابوعبد الرحمٰن جبلی کو کی تھی اور عبد الرحمٰن حبلی نے یہی وصیت حضرت عقبہ بن مسلم کو کی تھی۔

🖼 🤂 بيرحديث صحيح الاساد بي كين شيخين وسيسان اس كفل نهيس كيار

5195 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِيي عِيسَى بُنُ النَّعْمَان، عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَة، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ مِنْ أَحُسَنِ النَّاسِ وَجُهَّا، وَأَحْسَنِهُمْ خُلُقًا، وَأَسْمَحِهِمْ كَفَافًا، دَانَ دَيْنًا كَثِيرًا فَلَزِمَهُ غُرَمَاؤُهُ حَتَّى تَغَيَّبَ عَنْهُمْ آيّامًا فِي بَيْتِهِ حَتَّى اسْتَعْدَى اسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاؤُهُ، فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مُعَاذٍ يَدْعُوهُ، فَجَاءَ وَمَعَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللُّهِ، خُدلُ لَنَا حَقَّنَا مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ مَنُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ نَاسٌ، وَابَسَى آخَوُونَ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذُ لَنَا بِحَقِّنَا مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْبِرُ لَهُمْ يَا مُعَاذُ، قَالَ: فَخَلَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُالِهِ فَدَفَعَهُ الى غُرَمَائِهِ، فَاقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمُ، فَاصَابَهُمْ خَمْسَةُ اَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعُهُ لَنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلُوا عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، فَانْصَرَفَ مُعَاذْ إلى يَنِي سَلَمَة، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوُ سَالُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَصْبَحْتَ الْيَوْمَ مُعْدِمًا، فَقَالَ: مَا كُنُتُ لاَسُالَهُ، قَالَ: فَمَكَثَ آيَّامًا ثُمَّ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ اَنُ يَجْبُرَكَ وَيُؤَدِّى عَنْكَ دَيْنَكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاذٌ اِلَى الْيَمَنِ، فَلَمْ يَزَلُ بِهَا حَتَى تُوفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَى السَّنَةَ الَّتِي حَجَّ فِيهَا عُسَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ، فَاسْتَعْمَلَهُ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْحَجّ، فَالْتَقَيَا يَوْمَ التَّرُويَةِ بِهَا، فَاعْتَنَقَا وَعَزَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخُلَدَا إِلَى الْآرُضِ يَتَحَدَّثَانِ، فَرَاَى عُمَرُ عِنْدَ مُعَاذٍ غِلْمَانًا، فَقَالَ: مَا هَؤُلاء ِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْآخُرُفَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِيمَا تَقَدَّمَ

ان کے پیچھے پڑے دستے تھے، جی کہ ان کی شکایت کے لئے آپ کی دن اس کی ان اللہ من اللہ کا ان کی ان کی ان کی دن اس سے اور اللہ کی دن اسے اور اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرج کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ قرض خواہ ان کے پیچھے پڑے دہتے تھے، جی کہ ان سے نیچنے کے لئے آپ کی کی دن اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھے رہتے۔ ان کے قرض خواہوں نے رسول اللہ منا اللہ کا ان کے من کی بارگاہ میں ان کی شکایت کردی۔ رسول اللہ منا اللہ کا ان کے منزت معاذ ڈاٹھ کو بلا بھیجا، جب وہ حاضر

بار گاہ رسالت ہوئے توان کے قرض خواہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔انہوں نے عرض کی: یارسول الله مَا الله مَا الله مَا الله ما اله ما الله دلواسيخ \_رسول الله مَنْ النَّيْرَ في أمايا: جو خص اس كومعاف كرد ب الله تعالى اس يررحم فرمائ كار چناني كيمولوكول في ان كوقر ضه معاف کردیالیکن کچھلوگوں نے انکومعاف کرنے سے انکار کردیا۔اوراپناحی وصول کرنے پر بصدرے۔رسول الله مالله علی الله حضرت معاذ کو کہا: اے معاذ ان کے لئے صبر اختیار کر ۔ تورسول الله مَا الله عَلَيْمَ نے ان کا مال جے کر قرض خواہوں کو دے دیا۔ قرض خواہوں نے جب وہ مال (اینے این حصص کے مطابق تقیم کرلیا) تو ہرایک کوسات میں سے یا نجواں حصد ملا-انہوں نے کہا: یارسول الله مطافیق مارے حقوق کی ادائیگی کے لئے ان کو چھ ڈالیں۔ تورسول الله مطافیق نے فرمایا: اس کی جان اب جھوڑ دو،اب تمہیں اس پر کوئی زورنہیں ہے۔ تو حضرت معاذر النظائی سلمہ کی جانب آئے تو ایک آ دمی نے ان سے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن اگرتم رسول الله مَا لَيْنَا الله مَا لَيْنَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْم عَلَيْم الله عَلَيْم الله عَلَيْم عَلَيْم الله عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلِيم الله عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلِيم عَلَيْم عَلِيم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلْم عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلِيم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلِيم عَلَيْم عَلِيم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلِي ع نقصان کی تلافی فرمادے اور تجھے سے تیرادین پورا کروادے۔راوی کہتے ہیں: حضرت معاذ ٹاٹٹؤیمن کی جانب چلے گئے اوررسول الله مظافیظ کی وفات تک و بین رہے،اور جب حضرت عمر والتنظاف مکرمہ میں عج کیاتو ان سے ملاقات ہوگئی۔اورحضرت ابو بكر والثيوَّان إن كو جج كے امور كا تكران بناديا۔ يوم ترويه كوان كى ملاقات موكى ، انہوں نے ايك دوسرے سے معانقة كيا اور دونول نے ایک دوسرے کورسول اللہ مُناٹیکی کا وفات کی تعزیت کی۔ پھرایک جگہ پر کھڑے بہت دیر تک پرانی باتیں کرتے رہے۔ حضرت عمر دلانتونے حضرت معاذ رفائٹو کے پاس کچھ بیچے دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ پھراس کے بعدوہ گفتگوفر مائی جس کا ابھی کچھ دریر پہلے ذکر گزراہے۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْآسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِرْتُ فَضَاكُ مَنَافِظَ مِنْ عَبِدَ الْمُطَلِّبِ وَلَيْنَا كَ فَضَاكُ مَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مُعْدِد الْمُطْلِبِ وَلَيْنَا كَ فَضَاكُلُ

5196 انحُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِى تَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِىُّ حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ وَالْفَصُّلُ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمٍ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحُنيَنَ وَثَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً وَحُنيَنًا وَثَبَتَ مَعَةُ حِيْنَ وَلَى النَّاسُ مُنهَ إِمِيْنَ وَشَهِدَ مَعَهُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَكَانَ فِيمَنُ غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيمَنُ غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَّى دَفُنَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا بِنَاحِيَةِ الأُرُدُنِ فِى طَاعُونِ عَمُوَاسَ سَنَةَ ثَمَانَ عَشَرَةً مِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے ' فضل بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم ڈاٹیو'' ان کی کنیت ابومحمہ ہے، رسول الله مُلاثیوُ کے ہمراہ فتح مکہ اورغز وہ حنین میں شرکت کی ،اورجس وقت دوسر ہے لوگ پیٹے پھیر کر بھاگ رہے تھے، یہاں ، فت بھی ثابت قدم رہے حضور مَائیوُ کُم ہمراہ حجة الوداع میں شریک ہوئے ۔رسول الله مَائیوُ کُمُ کُونسل دینے اور آپ کی تکفین ،

الهداية - AlHidayah

وتد فین کرنے والوں میں پیجھی تھے۔ پھرآپ ۱۸ ہجری میںعمواس کے طاعون کے زمانے میں ملک شام کی جانب اردن کے ایک نواحی علاقے میں جہاد کے لئے گئے ۔ بیروا قعہ حضرت عمر بن خطاب بٹائٹنز کے دورخلافت کا ہے۔

5197 سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَحْيِي بُنَ مَعِيْنِ يَقُولُ قُتِلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْيَرُمُولِ فِي عَهْدِ آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المعين کہتے ہیں جھزت فضل بن عباس بن عبدالمطلب نُطَانِیْن حضرت ابوبکر ڈاٹٹیؤ کے دورخلافت میں جنگ رموك ميں شہيد ہوئے۔

5198 لَخُبَونِي آبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُونِ الْحَافِظُ آنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهُوِيُّ حَدَّثَنَا عَمِّى يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ اِسْحَاقَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُنِيَتُهُ آبُوْ مُحَمَّدٍ وَّالْمُهُ أُمُّ الْفَصِٰلِ وَاسْمُهَا لُبَابَةُ بْنَتُ الْحَارِثِ قُتِلَ فِي حِلَافَةِ آبِي بَكْرٍ مَعَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَدْ حَدَثَ آبُوهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصُٰلِ بْنِ عَبَّاسٍ

اَمَا حَدِيثُ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ عَنْهُ،

المعلب المعلب المعلم عن عباس كانسب بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں "فضل بن عباس بن عبدالمطلب" ان کی کنیت'' ابومحم'' ہے۔ان کی والدہ'' ام نضل' ہیں۔ان کا نام''لبابہ بنت حارث' ہے۔آپ حضرت ابو بکر ڈاٹٹوز کے دورخلافت میں حضرت خالد بن ولید ڈائٹوز کے ہمراہ (جنگ میں شہید ہوئے)ان کے والد حضرت عباس مٹائٹوز نے اوران کے بھائی حضرت عبدالله بنعباس والفائن في ان مصروايت كى بـ

ان کے والد حضرت عباس کی ان سے روایت کر دہ حدیث درج ذیل ہے۔

5199 فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَـدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، حَدَّثِنِي آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي أُويُسٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، آنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْفَصْلُ رَدِيفُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ كَثِيرٌ حَولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قُلُتُ: سَيُحَدِّثُنِي الْفَصْلُ عَمَّا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْفَصْلُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعَ النَّاسُ مَعَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمُسِكُ بِزِمَامِ بَعِيرِهِ، وَجَعَلَ يُنَادِى النَّاسَ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ 5199-صعبح مسلم كتاب العج كباب امتعباب إدامة العاج التلبية حتى يشرع فى رمى جبرة العقبة حديث2323:صعبح ابن خزيسة كتساب البناسك \* جسساع أبسواب ذكسر أفسعال اختلف الناس فى إباحته للهمرم – "بساب فيضيل حسفظ البصر والسبيع واللسيان يوم عرفة' حديث 2645:صبحبيح ابن حبان كتاب العج ' بساب الوقوف بسعرفة والبسزدلفة والدفع منهبا ' ذكر وصف خروج البرء إلى عرفات ' مديث3918:

الْمُؤْوَلِفَةَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءَ الْالْحِرَةَ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلَّى الصَّبُح، ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤْوَلِفَةِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ثُمَّ دَفَعَ وَدَفَعَ النَّاسُ مَعَهُ يُمُسِكُ بِزِمَامِ بَعِيرِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ: اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْدَ الْمَسْعَ الْخَدُوبَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ السَّيكِينَةَ حَتَّى إِذَا بَلَعَ مُحَسِّرًا اَوْضَعَ شَيْنًا وَجَعَلَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَدُوبِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّينِينَةَ حَتَّى إِذَا بَلَعَ مُحَسِّرًا اَوْضَعَ شَيْنًا وَجَعَلَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَدُوبِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّينِينَةَ وَكَالَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ الشَّينِ فَقَدُ رَوَى غَيْرُ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ ابِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفُظْتَيْنِ: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، وَكَانَ يَرُمِى الْجَمْرَة، وَهِذَا لَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عباس بن عبدالمطلب وَالْمَوْ وَ تَعْ بِن عَرف كا دن تَعا بْضل بن عباس رسول الله مَالِيْوَ مَ يَحِيهِ سوار تَعَ اور رسول الله مَالِيْوَ مَ يَحْ بِهِ الرّول كَا بَهِت زيادَه بَحِم بُوكِيا تو مِن نَه كَها كَفْسُل ، رسول الله مَالِيُوَ مَ وَدَو يَعْ الله مَالِيُو مَن كَها كَفْسُل ، رسول الله مَالِيُو مَن كَام بِيان كَرِين كَي يَوْض نَه بَها رسول الله مَالِي مَن روانه بوئ تولوگ بهى آب الله الله مَالِي كام بالله مَالِي مَن كَل كام بكور كراس كوروكا اورلوگول كوفر مان بيك : سكون سے ربو۔ جب مزدلفه مِن پنچ تو سوارى سے نيچ الله مال بي باده كرمز دلفه مِن مشمر الحرام الرّ بي اور مغرب اور عشاء كى نماز المحى برّ هى اور طلوع فجر تك آپ و بين برر ہے ، فجر كى نماز و بال بي برخ هكر مزدلفه مِن مشمر الحرام كوري بوق في اور منام لوگ بھى آپ كے ہمراہ روانہ ہو گئے ، آپ عليها في اور فن كى لگام بكڑى ہو كى مناز والم منان لازم ہے۔ اور جب وادى محمر ميں پنچ تو اونٹ كو بچھ بيز چلايا اور فر مايا : تم بھى تيز چلو۔

مقى اور فر مار ہے تھے : تم براطمنان لازم ہے۔ اور جب وادى محمر ميں پنچ تو اونٹ كو بچھ بيز چلايا اور فر مايا : تم بھى تيز چلو۔

کی کی راویوں نے روایت کی ہے۔ لیکن شیخین عظیما مسلم مین کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیونکہ بیصدیث ابومعبد سے ابوز بیر کے علاوہ بھی کی راویوں نے روایت کی ہے۔ لیکن شیخین عظیما نے اس کو تھی کی راویوں نے روایت کی دہ حدیث بخاری اور سلم میں درج ہے وہ عطاء اور ابومعبد نے حضرت ابن عباس بھا ہے۔ حوالے سے نقل کی ہے۔ اور اس میں بید دولفظ موجود ہیں ''علیکم بالسکینة'' اور ''کان برمی المجمرة''

حضرت عبدالله بن عباس الله في كالمضرت فضل سے روایت كرده حدیث درج ذیل ہے۔

سرت برامد، في بالدول الطّيّبِ الْحَوْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحُمِثُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بَنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحُمِثُ بْنُ عَمَارَةَ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ جَمَعَ، فَلَمَّا أَفَاضَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ جَمَعَ، فَلَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ جَمَعَ، فَلَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ جَمَعَ، فَلَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ جَمَعَ، فَلَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً جَمَعَ، فَلَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَمُ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَ لَيْسَ بِايضَاعِ الْحَيْلِ وَالإبِلِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَ لَيْسَ بِايضَاعِ اللهُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَ لَيْسَ بِايضَاعِ الْحَيْلِ وَالإبِلِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَاعِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

نیکی نہیں ہے۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ شُرَحْبِيلَ بُنِ حَسَنَةَ دَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت شرحبل بن حسنه طالفيًّ كفائل

5201 حَدَّنَىنِى اللهِ بَنُ مَكُو بَنُ بَالُويُهِ حَلَّنَنَ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَلَّنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ النَّبَيْرِيُّ قَالَ شُرَحْبِيْلُ بُنُ حَسَنَةً قِيْلَ المُّهُ كَانَتُ تَحْتَ سُفْيَانَ بَنِ مَعْمَدٍ بَنِ حَبِيْبٍ بَنِ وَهْبٍ بُنِ حُذَا لَهُ بُنِ اللهِ بُنُ الْمُطَاعِ بُنِ عَمْرٍ و مِن الْيَمَنِ وَسُفْيَانُ هَاذَا هُوَ جَدُ اللهِ بُنُ الْمُطَاعِ بُنِ عَمْرٍ و مِن الْيَمَنِ وَسُفْيَانُ هَاذَا هُو جَدِيلً فَهُوَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُطَاعِ بُنِ عَمْرٍ و مِن الْيَمَنِ وَسُفْيَانُ هَاذَا هُو جَدِيلًا فَهُ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُطَاعِ بُنِ عَمْرٍ و مَن الْيَمَنِ وَسُفْيَانُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَلْبَيْنِ مِنْ عَقْلِهِ حَتَّى قَالَ اللهُ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍّ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ وَسَلَّمَ حُنينًا وَمَاتَ شُرَحْبِيلُ بُنُ حَسَنَةً يَوْمَ الْيَرُمُولُ فِى خِكَافَةٍ عُمَلَ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ ثَمَانَ عَشَرَةً

الله مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: "شرحبیل بن حسنه" ۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ ان کی والدہ حضرت سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع کے نکاح میں تھیں ۔ اور حضرت سفیان کے ہمراہ ہجرت بھی کی ۔ اور جوشرحبیل ہیں بید عبدالله بن مطاع بن عمرو ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، اور بیسفیان، جمیل بن معمر ہیں، اور جمیل کو ذہانت اور فطانت کی وجہ "دوالله بن مطاع بن عمرو ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، اور بیسفیان، جمیل بن معمر ہیں، اور جمیل کو ذہانت اور فطانت کی وجہ "دوالقلبین" (وودلوں والا) کہا جاتا تھا۔ انہی کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍّ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه (الاحزاب: 4)

"الله في كسى آ دى ك اندردودل ندر كه " (ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا)

انہوں نے رسول اللہ مَکَالْتُوَمُّ کے ہمراہ غزوہ حنین میں شرکت کی۔ آپ ۱۸ ہجری کوحضرت عمر ڈکاٹٹؤ کے دورخلافت میں جنگ ریموک میں شہید ہوئے۔

5202- آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ وَشُرَحْبِيْلُ بْنُ حَسَنَةَ وَحَسَنَةُ اُمَّهُ وَهِى عَدُولِيَّةٌ وَاَبُو شُرَحْبِيْلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُطَاعِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ كِنُدَةَ حَلِيْفِ لِيَنِى ذُهْرَةَ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ مُهَاجِرِى الْحَبَشَةِ الْهِجَرَةَ الثَّانِيَةَ

﴿ ﴿ حُمد بن عُرِفر ماتے ہیں: اور شرعبیل بن حسند۔ اور حسندان کی والدہ ہیں اور بیعدولیہ ہیں اور شرعبیل کے والد عبداللہ بین مطاع بن عمر و ہیں، کندہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جوکہ بی زہرہ کے حلیف سے۔ ان کی کنیت اپوعبداللہ تھی اور بیعبشہ کی جانب دوسری ہجرت کرنے والوں میں شریک سے۔

5203 - اَخُبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيْمِیُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ عُمَرَ بَنِ زُرَارَةً حَدَّقَنَا زِيَادٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْبُكَائِیُّ عَنُ مُّحَمَّدٍ بَنِ اِسْحَاقَ فِی تَسْمِیَةٍ مَنْ هَاجَرَ اِلَی الْحَبَشَةِ شُوَحْبِیْلُ بَنُ حَسَنَةً هَاجَرَتُ اُمُّهُ حَسَنَةُ اِلَی اَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا سُفْیَانُ بَنُ مَعْمَرِ بُنِ حَبِیْبِ بَنِ وَهْبِ بَنِ حُذَافَةَ بُنِ جَمْحٍ ﴾ ﴿ محمد بن اسحاق نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں شرحبیل بن حسنہ کا بھی ذکر کیا ہے ان کی والدہ اپنے شوہر سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔

يَى 204 ـ اَخُبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ شُرَحْبِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ الْمُطَاعِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَأُمَّهُ حَسَنَةٌ وَّوَلَاؤُهَا لِعُثْمَانَ بُنِ حَبِيْبِ وَتُوقِيَى شُرَحْبِيْلُ بُنُ حَسَنَةَ فِي طَاعُونِ عَمُواسَ سَنَةَ ثَمَانَ عَشَرَةً وَهُوَ بُنُ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً

یں مصلے کے خلیفہ بن خیاط نے کہا:''شرحبیل بن عبداللہ بن مطاع بن عمرو بن عبدالعزیز''ان کی والدہ''حسنہ' ہیں۔اوران کی ولاء(اختیارات) عثان بن حبیب کے لئے تھیں۔شرحبیل بن حسنہ ۲۷ سال کی عمر میں ۱۸ہجری کوعمواس کے طاعون میں شہید میں ۔شرحبیل بن حسنہ ۲۷ سال کی عمر میں ۱۸ہجری کوعمواس کے طاعون میں شہید میں ۔

مَّ مَحَمَّدُ الشَّعُوانِيُّ حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَتَكِيُّ حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعُوانِيُّ حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعُوانِيُّ حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُوانِيُّ حَلَّنَا اللَّهُ عَنْهَا لَمُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحُبِيْلَ بُنِ حَسَنَةً اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحُبِيْلَ بُنِ حَسَنَةً

مَدِّ ﴿ عَرُوه كَهِمْ مِين نَجاشَى وَلَا مُؤْنِ فَي حَفَرت أَم حبيبه وَلَا مِنْ لَا كُو حَفرت شرحبيل بن حسنه وَلاَ مُؤَنِّ كَ الرَّم مَا لَا يَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مُؤَنِّ عَلَيْهِ وَلَا مُؤَنِّ كَو حَفرت شرحبيل بن حسنه وَلاَ مُؤَنِّ كَ بَمراه نِي الرَّم مَا لَا يَنْ عَلَيْهِ عَلَيْكِ

مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ كَانَ شُرَحْبِيلُ بُنُ حَسَنَةَ رَضِى الله عَنهُ مِنْ الْجَهِمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ بُننُ عُمَرَ قَالَ كَانَ شُرَحْبِيلُ بُنُ حَسَنَةَ رَضِى الله عَنهُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ الله عَنهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَذَا مَعَهُ غَزَوَاتٌ وَهُوَ اَحَدُ الاُمُرَآءِ الَّذِينَ عَقَدَ لَهُمُ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيْقُ رَضِى الله عَنهُ عَلَى الشَّامِ

و و جہ محد بن عمر کہتے ہیں: شرحبیل بن حسنہ والفنزرسول الله مثل تا کے سحابہ میں سے تھے، حضور مثالیقیم کے ہمراہ تمام غزوات میں شرکت کی ہےاور بیان امیروں میں سے ایک ہیں جن کے لئے حضرت ابو بکرصدیق والفنڈ نے ملک شام پرعہد لیا تھا۔

7207 اَخْبَرَنِي حَامِدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهِرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَ مَصْرُ الْوَرَاقُ عَنُ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ غَنَمٍ قَالَ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَحَطَبَنَا عَمُرٌو بُنُ الْعَاصِ فَقَالَ إِنَّ هِذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ فَفِرُّوا مِنْه فِي الْاوَدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلً فَحَطَبَنَا عَمُرٌو بُنُ الْعَاصِ فَقَالَ إِنَّ هِذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ فَفِرُّوا مِنْه فِي الْاوَدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ بُنَا عَمُرٌ و بَنُ الْعَاصِ فَقَالَ إِنَّ هِذَا الطَّاعُونَ رِجْسٌ فَفِرُوا مِنْه فِي الْاوَدِيةِ وَالشِّعَابِ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْبِيلَ بَعْنَ عَمُوهُ وَمَعُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ بَنِ عَمُرٌ و مَعْمُرٌ و صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمُرٌ و اَصَلُّ مِنْ جُمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ وَسَلَّمَ وَعَمُرٌ و اَصَلُّ مِنْ جُمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ وَمَالًا مُعَلِيهُ وَلَكِنَهُ وَمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَهُ وَلَالِهُ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَكَنَهُ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعُلَا وَلَوْقُ الْطَالِحِيْنَ قَبْلُكُمُ وَدَعُوهُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الطَّالِحِيْنَ قَبْلُكُمُ

و با میرار میں بین عظم کہتے ہیں: ملک شام میں طاعون کی وباء چیل گئی، تو حضرت عمرو بن عاص وٹاٹنڈ نے ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا: پیطاعون بیاری ہے اس سے بیچنے کے لئے واویوں اور گھاٹیوں میں بھاگ جاؤ، اس اعلان کی اطلاع حضرت شرصبیل بن حسنہ ڈاٹنڈ تک پہنچے گئی، تو انہوں نے فر مایا: عمرونے جھوٹ بولا ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ مُلاٹیڈ کی صحبت پائی ہے۔اور عمروا پنے تمام گھروالوں سے زیادہ' لاعلم'' ہے۔ (طاعون بیاری نہیں ہے) بلکہ بیتو تمہارے ربّ کی طرف سے رحمت ہے، تمہارے نبی کی دعا ہے اورتم سے پہلے نیک لوگوں کی وفات ہے۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِى جُنْدَلَ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت الوجندل بن مهيل بن عمرور التي كفضائل

5208 انحبَرَنِى آحُدَد بُنُ يَعُقُوب حَدَّثَنَا مُوسى بُنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ آبُو جُنُدَلَ بُنِ سُهَيْلٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ بُنِ نَصْرٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ حَسُلٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ اللَّهِ بُنِ سُهَيْلٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ بُنِ نَصْرٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ حَسُلٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ سُهَيْلٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ شَهِدَ بَدُرًّا وَّكَانَ مَعَ الْمُشُوكِيْنَ فَلَمَّا نَوَلَ بِبَدْرٍ هَرَبَ لُوَيٍّ وَأُمُّ آبِى جُنُدَلَ فَاحِدَةُ مِنْ بَنِى نَوْفَلٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ شَهِدَ بَدُرًّا وَّكَانَ مَعَ الْمُشُوكِيْنَ فَلَمَّا نَوْلَ بِبَدْرٍ هَرَبَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُشُهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ هَكَذَا وَجَدُتُ وَفَاتُهُ فِى تَارِيْحِ شَبَابٍ وَاظُنَّهُ وَالْمَعْمَ فِي وَقَتِ وَفَاتِهِ

﴿ ﴿ خَلِفَهُ بِن خَياطَ كَهِ بِي ابوجندل بن مهيل بن عمرو ان كانام ' عبدالله بن مهيل بن عمرو بن عبد مس بن نضر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لؤى' ہے ۔ ابوجندل رفائظ كى والدہ فاختہ بيں جوكہ بن نوفل بن عبدمناف سے تعلق ركھتى بيں ۔ ابوجندل رفائظ بنگ برسول الله مَثارين كى جانب سے شريك ہوئے تھے ليكن ميدان بدر ميں آكر رسول الله مَثَاثِيْم كى طرف بھاگ آئے۔ جنگ يمامه ميں شہيد ہوئے ۔

امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ شاب میں ان کی وفات ای طرح پائی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کی وفات کے بارے میں غلطی ہے۔

5209 فَقَدُ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ع

### ذِكُرُ مَنَاقِبِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت حارث بن مشام مخزوى ولا الله عنائل

مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ الْحَارِثُ بَنُ هِشَامِ بَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بَنِ مَحُرُومٍ: فَحَدَّئِي سَلِيطُ بُنُ مُسَلِمٍ، عَنْ عُمَر بُنِ مَحُرُومٍ: فَحَدَّئِي سَلِيطُ بُنُ مُسَلِمٍ، عَنْ عُمَدِ بُنِ عَمْدِ اللهِ بُنِ عِكْرِمَة، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ هِشَامٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي رَبِيعَة مَسلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِكْرِمَة، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ دَحَلَ الْحَارِثُ بُنُ هِشَامٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي وَلِيعَة عَلَيْ مَانِءِ بِسَنْتِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَاسْتَجَارًا بِهَا، فَقَالاً: نَحْنُ فِي جِوَارِكِ، فَآجَارَتُهُمَا، فَلَحَلَ عَلَيْهِمَا فَشَهَرَ عَلَيْهِمَا السَّيْفَ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا وَاعْتَنَقَتُهُ، عَلَيْهِمَا عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَنَظُرَ النَّهِمَا فَقَالَ: نَحْنُ فِي جِوَارِكِ، فَعَرَجَ، قَالَتُ أَقَى عَلَيْهِمَا وَاعْتَنَقَتُهُ، وَسَلَمَ، فَقَالَتُ : يَصْنَعُ بِي هَذَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ لَتَبُدَانَ بِي قَبْلَهُمَا، فَقَالَ: تُجْرِينَ الْمُشُوكِينَ؟ فَحَرَجَ، قَالَتُ أَمُّ هَانِءٍ: فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ : يَوْ مَعْدُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا رَسُولُ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا يَعْرَبُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا سَبِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا سَبِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَوَقَفَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَاهُ وَهُو وَاحِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَاهُ وَهُو وَاحِلُ الْمَسْعِدَ، فَتَلَقَانِى بِالْبِشُو وَوَقَفَ حَتَى وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالْمُ مُنْ وَالْعَلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَلَهُ وَالْقَالُولُ وَلَوْلَ اللهُولُونِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْه

عَلَيْهِ، وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَاكَ مَا كَانَ مِثْلُكَ يَجُهَلُ الْإِسُلامَ، قَالَ الْحَارِثُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآيُتُ مِثْلَ ٱلْإِسْلامِ جُهِلَ

قَىالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، آخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، سَمِعْتُ عَلْهِ الرَّحْمَنِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ يُحَدِّثُ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَـلَى رَاحِـلَتِـهِ وَهُـوَ يَـقُـوُلُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ الْآرْضِ وَاحَبُّ الْآرْضِ اِلَى اللَّهِ، وَلَوْلا آنِّى اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا لَيْتَنَا نَفْعَلُ فَارْجِعُ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَنْبَتُكَ وَمَوْلِدُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ: إِنِّي سَالُتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ آخُرَجْتَنِي مِنْ اَحَبِّ اَرُضِكَ إِلَىَّ، فَٱنْزِلْنِي اَحَبَّ الْاَرْضِ إِلَيْكَ، فَأَنْزَكِنِي الْمَدِينَةَ

قَسَالَ ابْسُنُ عُمَرَ وَلَمْ يَزَلِ الْحَارِثُ مُقِيْمٌا بِمَكَّةَ بَعْدَانُ اَسْلَمَ حَتَّى تُوفِقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَّاجَاءَ كِتَابُ آبِي بَكُوِ الصِّدِّيقِ يَسْتَنْفِرُ الْمُسْلِمِينَ إلى غَزُوِ الرُّومِ قَدِمَ ابْنُ هِشَامٍ وَّعِكْرَمَةَ بْنِ آبِي جَهْلِ وَّسُهَيْسُلُ بُسُ آبِى عَمْرِو عَلَى آبِي بَكْرِ الْمَدِينَةَ فَاتَاهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ فَرَحَّبَ بِهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَسَرَّبِمَكَانِهِمْ ثُمَّ خَرَجُ وامَعَ الْمُسْلِمِينَ غَزَاةً إِلَى السَّامِ فَشَهِدَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ فَحَلِّ وَاجْنَادِيْنَ وَمَاتَ بِالشَّامِ فِي طَاعُونِ عَـمُواسَ سَنَةَ لِمَصَانَ عَشَـرَةَ فَخَلَفَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ عَلَى امْرَاتِهِ فَاطِمَة بْنَتِ الْوَلِيْدِ بُنِ الْمُغِيْرَةَ وَهِيَ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ مَارَايَتُ رَبِيبًا خَيْرٌ مِّنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَارِثُ بُنُ هِشَامٍ مِنْ اَشُرَافِ قُرَيْشِ

ابوطالب کی معرت عبداللد بن عکرمه فرماتے ہیں: فتح مکہ کے دن حارث بن ہشام اور عبداللد ابن ابی ربیعہ، حضرت ابوطالب کی صاحبزادی حضرت ام ہانی والٹا کے پاس آئے اور ان سے پناہ ما گلی، کہنے لگے: ہم آپ کے بڑوس ہیں۔حضرت ام ہانی والٹا نے ان کو پناہ دے دی۔حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹنا گھر میں آئے اورن کودیکھا تو دیکھتے ہی تلوار نیام سے نکال کران پرسونت لی کیکن حضرت ام ہانی ان کے آڑے آگئ اور کہنے گلی: تم میرے ساتھ بیسلوک کرنے لگے ہو؟ تمہیں ان تک پہنچے کے لئے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔حضرت علی ڈائٹیؤید کہتے ہوئے گھر سے چلے گئے کہ تو مشرکوں کو پناہ دے رہی ہے۔حضرت ام ہانی ڈاٹٹیؤ فرماتی میں: پھر میں رسول الله من الله من الله على عاضر موئى ميں في عرض كى: يارسول الله من الله من الله من على ابن ابي طالب رہ النہ ہے میرے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا، میں نے اپنے دومشرک دیوروں کو پناہ دی تھی اورانہوں نے ان پرتلوارسونت لی تھی،ان کوتل کرنے لگے تھے۔تورسول الله مَثَاثِيْزَانے فرمايا: ان کوائيانہيں کرنا چاہئے تھا (پھرفرمايا:) جس کوتم نے پناہ دی اس کوہم نے پناہ دی اورجس کوتم نے امان دی اس کوہم نے امان دی'' میں نے واپس گھر آ کران دونوں کورسول الله مَانَّيْنِم کی بات کی اطلاع دی تووہ دونوں اپنے اپنے گھروں کولوٹ گئے۔رسول الله مثاقیم سے کسی نے کہا: وہ دونوں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت تکبر کے ساتھ باتیں کررہے ہیں۔رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْظِمْ نے فر مایا: ان کو مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم ان کوامان دے پچے ہیں۔حضرت حارث بن ہشام ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ سُٹاٹٹؤ کا سامنا کرتے ہوئے بڑی شرم آرہی سخمی کیونکہ مجھے وہ سب یاد آرہا تھا کہ رسول اللہ سُٹاٹٹؤ کی نے مجھے مشرکوں کے ہمراہ تمام موقعوں پردیکھا تھا اور پھر آپ سُٹاٹٹؤ کا میرے ساتھ حسن سلوک، اخلاق اور رحمت بھی یاد آرہی تھی۔ لیکن بہر حال میں حضور علیشا کی جانب چل پڑا، اس وقت آپ مجد میں سے متر ااچھا استقبال کیا آپ (مجھے دکھے کر)رک گئے، میں آپ کے پاس آیا اور سلام کیا اور کلمہ پڑھا تو حضور علیشانے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے تجھے ہدایت دی، اور تیرے جیسا آدمی اسلام سے جاہل نہیں رہ سکتا۔ تو حارث بن ہشام نے کہا: خداکی قشم اسلام چیز ہی ایس ہے کہ اس سے جاہل رہای نہیں جاسکتا۔

عبدالرحل بن حارث بن ہشام فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ سالیقیم کوان کے ججۃ الوداع میں دیکھا،آپ اپی سواری پرکھڑے تھے اور (کمہ کر مہکو مہلو کو اللہ کا لیڈیٹر کی خوار مین کہ ) فرمار ہے تھے: (اے سرز مین کمہ) خداکی تم ! توسب ہے اچھی سرز مین ہے اور اللہ تعالیٰ کو توسب سے زیادہ پیند ہے، اگر مجھے تھے سے نکلنے پرمجبور نہ کیا جاتا تو میں بھی بھی تھے تھے چھوٹر کر نہ جاتا (حارث بن ہشام) کہتے ہیں: میں نے سوچا کہ کاش ہم اس سلسلہ میں بچھ کر لیں ۔ (میں نے عرض کی ) آپ یہاں واپس تشریف لے آئے، کیونکہ یہ آپ کی جائے پیدائش بھی ہے اور آپ کی پرورش بھی یہیں پہوئی ہے۔ رسول اللہ مالی تی ارشاد فرمایا: میں نے اپنے رب سے دعاما گل تھی، میں نے عرض کی تھی میں نے عرض کی تھی۔ اب تو مجھے اس زمین سے نکال دیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اب تو مجھے اس خطہ پر بھیج دے جو تھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اب تو مجھے اس خطہ پر بھیج دے جو تھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ شریف میں بھیج دیا''

حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھن فرماتے ہیں: حارث بن ہشام ڈاٹھنا اسلام لانے کے بعدر سول اللہ مُلَاٹھنے کے انتقال تک مسلسل مکہ شریف میں ہی قیام پذیر ہے۔ پھر جب حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹھنا کا خط آیا جس میں لوگوں کوروم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نکلنے کا تھم دیا گیا تھا۔ تو حضرت حارث بن ہشام ڈاٹھنا ، حضرت عکر مہ بن ابوجہل ڈاٹھنا ، اور حضرت سہیل بن ابی عمر و ڈاٹھنا ، حضرت ابو بمر ڈاٹھنا خود چل کر ان کے رہائش کے مقام پر آئے ، ان کو خوش آمدید ابو بمر داٹھنا خود چل کر ان کے رہائش کے مقام پر آئے ، ان کو خوش آمدید کہا اور ان کے مدینہ آئے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر بیلوگ مسلمانوں کے لئنگر کے ہمراہ شام کی جانب جہاد میں چلے گئے -حضرت محارث بن ہشام ڈاٹھنا فنل اور اجنادین میں شریک ہوئے اور ۱۸ اجمری کوعواس کے طاعون کی وباء میں شہید ملک شام میں وفات حارث بن ہشام ڈاٹھنا نے ان کی اہلیہ فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ کی حوصلہ افزائی کی ۔ یہ عبداللہ بن حارث کی والدہ ہیں۔ اور عبد الرحمٰن کہا کرتے تھے بیں نے عمر بن خطاب ڈاٹھنا سے بردھ کرکوئی رہیب (پرورش کرنے والا) نہیں دیکھا۔ عبدالرحمٰن بن حارث بی حارث بن جام اشراف قریش میں سے تھے۔

5211 أخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمِ الدَّهُقَانُ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍو الْفَزَادِيُّ آنَا عَبُدَانُ بُنُ عُنْمَانَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آنَا الْآسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنُ آبِى نَوْفَلٍ بُنِ آبِى عَقُرَبَ قَالَ خَرَجَ الْحَادِثُ بُنُ هِ شَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَّكَةَ فَجَزَعَ آهُلُ مَكَّةَ جَزْعًا شَدِيْدًا وَّلَمْ يَبْقَ آحَدٌ إِلَّا خَرَجَ يُشِيعُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِاعْلَى الْبَطُحَآءِ أَوْ لَلْهُ عَنْهُ مِنْ مَّكَةَ فَجَزَعَ آهُلُ مَكَّةَ جَزْعًا شَدِيْدًا وَلَمْ يَبْقُ آحَدٌ إِلَّا خَرَجَ يُشِيعُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِاعْلَى الْبَطُحَآءِ أَوْ عَنْ مُن مُنْ عَلَى الْبَطْحَآءِ أَوْ عَنْ مَنْ ذَلِكَ فَوَقَفَ وَوَقَفَ النَّاسُ حَوْلَهُ يَبُكُونَ فَلَمَّا رَأَى جَزْعَ النَّاسِ قَالَ يا اثْبُهَا النَّاسُ مَا خَرَجُتُ

المستدرك (حرم) ملدچارم

المُرَوُّ خَرَجَ غَاذِيًا فَحَوَّ جَ غَاذِيَا إِلَى الشَّامِ فَأُصِيْبَ شَهِيْدًا

﴿ ﴿ ابونوفل بن ابوعقرب فرمات بن حضرت حارث بن بشام مكه ہے جب نظرت الله مكہ بنت زيادہ رونے دھونے لگ گئے ،اور برخض ان كوالوداع كرنے كے لئے مكه ہے باہر آيا اور جب بطحاء كى بلندى پر پنچے يا جہاں انہوں نے چاہا تو وہ رك گئے اور تمام لوگ آپ كے اردگر دجع بوكررونے لگ گئے ۔ جب انہوں نے لوگوں كى بيگر بيزارى ديكھى تو فرمايا: اے لوگو! تمهيں چھوڑ كر جانے بيں ميرے دل كى خوشى شامل نہيں ہے اور نہ بى بيات ہے كہ ميں نے تمہار ہے شہر ہے بڑھ كركى اور شہر كو بجھ ليا احتى رشتہ دار تھے ہے ۔ ليكن (بي تھم ہے ) اور بيہ بوكر بى رہے گا، ان ميں بہت سارے قريش لوگ بھى موجود تھے جو كہ نہ تو ان كئيں رشتہ دار تھے اور نہ بودى تھے (وہ كہنے گئے ) خدا كی شم! اگر مكہ كے تمام پہاڑ سونا بن جا ئيں اور ہم وہ تمام راہِ خدا ميں خرچ كر دُوليس تب بھى ہم اگر بيلوگ دنيا ميں ہم ہے جدا ہور ہے ہيں تو ہم آ خرت ميں ان كے ساتھ شركي ہوں گے ۔ ميں اللہ تعالی ہے دعا ما نگم ہوں كہ وہ ميم مرتبہ شہادت ہے سرفراز فرمائے ۔ چنانچہ وہ شام كی جانب مجاہد بن كر گئے اور مقام شہادت يايا۔

5212 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ عُمَرَ مُحَمَّدٌ اللهُ الزَّابِيهِ قَالَ كَانَ الْحَارِثُ الْهُ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ عَلِيّ الْعَنزِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ اللهُ الزُّ بَيْرِيُّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ الْحَارِثُ اللهُ هِشَامٍ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ فَاللهُ مَعْ الْمُشُرِكِيُنَ وَلَمْ يَزَلُ مُتَمَسِّكًا بِالشِّرُكِ حَتَّى فَالْهُ مَ وَلَهُ يَزَلُ مُتَمَسِّكًا بِالشِّرُكِ حَتَّى أَسُلَمَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَدْ رَوَتُ عَائِشَةُ عَنِ الْحَارِثِ

إن كنست كاذبة الذى حدثتنى تسرك الأحبة أن يسقسات لدونهم المسلك الأحبة أن يسقسات لدونهم السلسه يسعلم ما تركت قتالهم فعلمست أنسى إن أقسات الواحدا فعسدفست عنهم والأحبة بينهم

فنجوت منجا الحارث بن هشام ونجا برأس طمرة ولجام حتى رموا فرسى باشقر مزبذ اقتال ولا يسنكاعدوى مشهد طمعا لهم بعقاب يوم مرصد

اللہ خوصعب بن عبداللہ زبیری اپنے والد کا میر بیان قال کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رہا تھ جنگ بدر میں مشرکوں کی جانب سے شریک ہوئے تھے اور شکست خوردہ لوگوں میں شریک تھے۔حضرت حیان بن ثابت رہا تھے ان کوشرم ولاتے ہوئے

ينسى فنجوت منجا الحارث بن هشام

إن كسست كساذبة الذى حدثتسى

ونسجسا بسرأس طسمسرمة ولجسام

تسرك الأحبة أن يسفساتل دونهم

اگر میں اپنی کہی ہوئی بات میں جھوٹا ہوں تو میں حارث بن ہشام کی طرح نجات پانے والا ہوں

🔾 کہاس نے دوستوں کے ہمراہ جنگ نہ کی اور اس نے نا دانی اور بدشگونی کی بنیاد پرنجات پائی۔

اس دن کے فرار سے معذرت کرتے ہوئے حارث بن ہشام والن کہتے ہیں:

الله يعلم ما تركت قتالهم

اقتسل ولايسنكسأ عدوى مشهد

حتسى رمسوا فسرسسى بسأشقر مربىذ

فعلمست أنسى إن أقساتيل واحدا

طمعالهم بعقاب يوم مرصد

فصدفت عنهم والأحبة بينهم

الله جانتاہے کہ میں نے ان کے ہمراہ قال جھوڑ انہیں حتی کہ میر گھوڑ اشدیدزخی ہو گیا۔

فجھے یقین ہوگیا تھا کہ اگر میں اکیلالزوں گاتو مارا جاؤں گالیکن میں دشمن کا بال بھی بیکانہیں کرسکوں گا۔

ن و میں نے ان سے مند موڑ لیا حالانکہ میرے تمام یاردوست انہیں میں تھے۔ جنگ کے دن ان کی سزا کی طمع کرتے اور میں ا

اس کے بعد غزوہ احد بھی انہوں نے مشرکوں کی جانب سے لڑا اور سلسل مشرک ہی رہے حتی کہ فتح مکہ کے موقع پرمسلمان ہوئے۔

الموثين حضرت عاكثه في المعتبدة على المعتبدة الم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَنْزِلُ عَلَيْكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَيْى وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ آشَدُهُ عَلَى، وَآحْيَانًا يَأْتِينِي الْمَلَكُ، فَيَتَمَثَّلُ لِي فَيُكَلِّمُنِي فَآعِي مَا يَـ قُولُ لا آعْلَمُ آحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَارِثِ غَيْرَ عَامِرِ بْنِ صَالِح، وَقَدْ رَوَاهُ آصْحَابُ هِشَامٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ سَالَ الْحَدِيث

ام المومنين حضرت عائشہ فالنافر ماتى ميں كم حضرت حارث بن بشام والنون الله مَالَيْنَا الله مَالَيْنَا من يوجها: يارسول الله مَكَالِيَّةُ آپ بروح كس طرح نازل موتى ہے؟ رسول الله مَكَالِيَّةُ نے فرمایا بَصْنی بجنے كى آواز كى طرح \_اور جبوہ مجھ سے ختم ہوتى ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں ،اور یہ کیفیت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے۔اور بھی بھی فرشته انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے جمكلام ہوتا ہے تو میں اس کی باتوں کو یاد کر لیتا ہوں۔

ا ام حاكم كت بير) مين بين جانا كه عامر بن صالح ك علاوه كسي راوي في اس كي سند مين كبابوكم المومنين عائشہ نظافاروایت کرتی ہیں حارث بن ہشام ہے۔البتہ ہشام کے کئی ساتھیوں نے ان کے والد کے حوالے بیان کیا ہے کہ ام المومنين نے روايت كيا ہے كہ حارث بن مشام والنوئ نے رسول الله مَالَيْنَة سے بيسوال كيا تھا۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ تَعْلَبُهُ بُنِ صَعِيْرٍ الْعَدَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت تغلبه بن صعير عدوي التنزيخ كے فضائل

5214 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَـدَّثَـنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكُرِ بُنِ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ الْعُدوِيّ، عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا وَامَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ عَنُ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مُذَّيْنِ مِنُ قَمْح، هَلَا حَدِيثٌ رَوَاهُ اَكْثَرُ اَصْحَابِ الزُّهُوِيِّ عَنْهُ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذُّكُرُوا اَبَاهُ

💠 💠 عبدالله بن ثقلبه بن صعير عدوى اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه نبى اكرم مَثَاثِيْزُم نے كھڑے ہوكر خطبه ديااور ہرایک کی طرف سے ایک صاع (خاص پیانہ) تھجوریں یا ایک صاع بو فطرانہ اداکرنے کا تھم دیا۔ یا ہرچھوٹے بڑے آ دمی کی طرف ے ایک صاع تھجوریں یا دو'' مد'' گندم فطرانہ دینے کا تھم دیا۔

اس حدیث کوز ہری کے اکثر اصحاب نے زہری کے واسطے سے عبداللہ بن تعلیہ کے حوالے سے نبی اکرم مَالَيْنِمُ سے روایت کیا ہے اوران کے والد کا ذکر نہیں کیا۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبْةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ

حضرت عبدالله بن تعلبه والنفؤك فضائل

5215 حَدَّثَ نِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَىالَ: وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ تَعْلَبَةَ بُنِ صُعَيْرِ بُنِ آبِي صُعَيْرٍ الْعَدَوِيُّ وُلِلَا قَبْلَ الْهِجُرَةِ بِارْبَعِ سِنِينَ، وَحُمِلَ الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ، وَتُوُفِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَتُوُقِّى عَبْدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَبَةَ، وَكُنْيَتُهُ ابُو مُحَمَّدٍ سَنَةَ تِسْعَ وَلَمَانِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً (پیدائش کے بعد )ان کورسول الله منافیظ کی بارگاہ میں لایا گیا،آپ مالیا نے ان کے چبرے پر ہاتھ پھیرا،اوران کے لئے دعائے برکت فرمائی بیب رسول الله سکافیلم کا نقال مواتواس ونت ان کی عمر اسال تھی ،ان کی کنیت ابومحد تھی،۹۳ سال کی عمر میں ۸۹ ججری کوان کا انتقال ہوا۔

5216 حَدِدَيْكَ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْجَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْيَمَانِ، حَـدَّثَفَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله الله بن تعلیه بن صعیر عدوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیْاً نے ان کے چبرے پردست مبارک بھیرا۔

5217 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنَ الزُّهُورِيّ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ صُعَيْرٍ الْعُدُويّ، وَكَانَ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ فَأْتِى بِهِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ

الله مَا الله مَا الله مَن تعليه بن عير الله بن تعليه بن صعير عدوى والله وقع مك كسال بيدا موت ،ان كورسول الله مَا الله مِن الله مَا الله م پیش کیا گیا تو آپ ملیش نے ان کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرااوران کے لئے دعائے برکت بھی گی۔

## ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَدِي بنِ الْحَمْرَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ

حضرت عبدالله بن عدى بن الحمراء طالفيَّ كي فضائل

5218 حَدَّثِنِي اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ وَمِنُ حُـكَ هَـآءِ قُرَيْشٍ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْحَمَرَآءِ الزُّهْرِيِّ وَأُمُّهُ بِنُتُ شَرِيُقٍ، بْنِ عَمْرٍ و بْنِ وَهْبٍ بْنِ شَرِيْقٍ وَكُنِّيّةُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيِّ آبُو عَمْرٍو 5219 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ بُنُ مَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ فَحَدَّثِنِى مُوسِى بُنُ مُحَمَّدٌ بُنِ إَبُرَاهِيْمَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ اَبِي عَمْرٍ وَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ مُحَمَّدً بُنِ عَدِيّ بُنِ اللهِ بُنِ عَدِيّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ اللهِ بُنِ عَدِيّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ اللهِ مُن عَبْدُ اللهِ بُنِ عَدِيّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ النَّحَمُ اللهِ مُن عَدْدًا اللهِ بُنِ عَدِيّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ النَّحَمَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَةُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴾ ﴿ ابوعمر وعبدالله بن عدى بن جمراء نے تقمیر کعبہ کا قصہ بیان کیا۔ ابن عمر و کہتے ہیں: عبدالله بن حمراء و الله عضرت عمر بن خطاب والله کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

5220 حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيُّ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَجَبِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ آخِى ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ الْحَمْرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: وَقَفَ عَنُ عُسُولُ اللهِ عَنْ مُسَكَمَّدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّى لاَعُلَمُ إِنَّكِ خَيْرُ اَرْضِ اللهِ وَاحَبُ ارْضِ اللهِ وَاحَبُ ارْضِ

﴿ ﴿ عبدالله بن عَدَى بن حمراء وَالنَّوْ مَاتِ بِين : رسول الله مَنَا يُقِيَّمُ مقام حزورہ پر کھڑے ہوئے اور (سرز مین مکہ کو تخاطب کرکے ) فرمایا: (اے سرز مین مکہ ) خداکی قتم ! میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تواللہ تعالیٰ کی پوری روئے زمین سے افضل جگہ ہو، اور اللہ کی تمام زمین سے بڑھر کر بھے مجبوب ہو، اگر مجھے بہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر بھی یہاں سے نہ جاتا۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَالِدٍ بْنِ عَرْفَطَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت خالدبن عرفطه رثاثثنا كي فضائل

5221 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ وَخَالِدُ بُنُ عَرُفَطَةَ بُنِ اَبُرَهَةَ بُنِ اَسُلَمَ بُنِ عَذْرَةَ حَلِيْفَ بَنِى زُهُرَةَ وَكَانَ صَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصِ وَلَاهُ الْقَادِسِيَّةَ صَعْدُ بُنُ اَبِى وَقَاصِ وَلَّاهُ الْقَادِسِيَّة

ان مران کانسب یول بیان کرتے ہیں'' خالد بن عرفط بن ابر ہد بن شیبان بن حسل بن ہند بن عبداللہ بن غیلان بن اسلم بن عذرہ'' یہ بنی زہرہ کے حلیف تھے۔اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہا تھے نے قادسیہ میں ان سے عقد ولاء کیا تھا۔

5222 حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبَحْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ، عَنُ زَكَـرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ، عَنُ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَالَ لِلْمُخْتَارِ: هذَا رَجُلْ كَذَابٌ، فَلَقَدُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴿ ﴿ خَالد بنَ عُرفط مُنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرَتُ مسلم عِتَارِكَ بارِكِ مِينِ فرماتِ بَيْنِ كَه بيكذاب ہے كيونكه مِين نے رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهِ مَاتِ بوئے سَاہے كـ ' جس نے جان ہو جو كرمجھ پرجھوٹ باندھادہ ابنا ٹھكانہ جہنم بنالے۔

5223 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بَنِ رَيُدٍ، عَنْ اَبِى عُشْمَانَ النَّهُ عَنْ عَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ زَيُدٍ، عَنْ اَبِي عُنْ مَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ اَحُدَاتٌ وَفِتَنَةٌ وَفَرُقَةٌ وَاخْتِلافٌ، فَإِذَا كَانَ ذِلِكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لاَ الْقَاتِلَ، فَافْعَلُ

﴾ ﴿ حضرت خالد بنع فطر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا ﷺ نے میرے بارے میں فرمایا عنقریب حادثات اور فرقہ بازیاں اور فتنہ پردازیاں اوراختلافات ہوں گے۔ جب الیی صورت حال پیدا ہوجائے تواگرتم سے قاتل بننے کی بجائے مقتول بنا جاسکے تو مقتول ہی بن جانا۔

### دِکُرُ سَهْلَ ابْنِ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ شَصْسِ سهیل بن عمرو بن عبرشس اللينائے فضائل

5224 - آخُبَوَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُؤسِّى بُنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ سُهَيْلٌ بُنُ عَمْرٍو يُكَنَّى آبَا يَزِيْدَ

♦ ♦ خليفه بن خياط كهتيج بين سهيل بن عمروكي كنيت "ابويزيد" تقى-

5225 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ، قَالَ: سُهَيُلُ بَنُ عَمْرِه مِنْ اَشُرَافِ قُرَيْشِ وَرُؤَسَائِهِمُ وَشَهِدَبَدُرًا مَّعَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسَرَهُ مَالِكُ بَنُ الدُّحُشُمِ فَقَالَ:

بسى غَيْسرَهُ مِسنُ جَمِيْعِ الْأَمَمِ سُهَيَّلا فَتَسادَاهَامَسا الْتَسظَمِ وَاكْرَهُتُ نَفْسِى عَلَى ذِى النِّعَمِ آسَـرُتُ سُهَيًّلا فَـلَـمُ اَبْتَسِعِـى وَخَـنُـدَق تَـعُـلَمُ اَنَّ الْفَتـٰـى ضَرَبُتُ بِذِى الشِّفْرِ حَتَّى انْحَنِى

قَـالَ ابُنُ عُـمَرَ: حَـدَّثَنِى اِسْحَاقُ بْنُ حَازِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ، قَالَ: لَقِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِه، فَاجُلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و مَجْبُوبٌ يَدَاهُ اِلَى عُنُقِهِ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَلَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

5223-مصنف ابن أبى شيبة كتاب الفتنَّ من كره الفروج فى الفتنة وتبوذ عنها مديث1365 الآماد والبشائى لابن أبى عاصم -ومن ذكر خالد بن عرفطة العنديُّ حديث603:مسند أحيد بن حنبل مستند الأنصارُّ حديث خالد بن عرفطة مديث21930:البعجم الكبير للطبرانى باب الغاء باب من اسه خزيمة -خالد بن عرفطة العنديُّ حديث3990: اقتى حَمْتُ بَيْتِى وَاَخْلَقُتُ عَلَى بِإِبِى وَارْسَلْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ اَنِ اطْلُبْ لِى جِوَارًا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَبِى وَسُلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَبِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَبِي مَنْ لَقِي تَعْمُ هُوَ آمَنْ بِاَمَانِ اللهِ فَلْيَظْهَرُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعِهُ لَا اللهِ مَنْ عَوْلَهُ: مَنْ لَقِي سُهَيْلَ بَيْ عَمْدٍ وَ فَلا يَشُدُ اللهِ، فَلَعَمْرِى إِنَّ سُهيلًا لَهُ عَقْلٌ وَشَرَفٌ، وَمَا مِثْلُ سُهيلٍ جَهِلَ الإسلامَ، فَحَرَجَ عَبُدُ اللهِ بَنْ سُهيلٍ إلى اَبِيهِ، فَحَبَرَهُ بِمَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سُهيلٌ: كَانَ وَاللهِ بَرَّا صَغِيرًا اللهِ بَنُ سُهيلٍ إلى اَبِيهِ، فَحَبَرَهُ بِمَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سُهيلٌ: كَانَ وَاللهِ بَرَّا صَغِيرًا وَكَانَ سُهيلٌ يُقْبِلُ وَيُدْبِرُ آمِنًا، وَحَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُشُولٌ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُشُولٌ كَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُشُولٌ وَقَدُ رَوَى سُهيلُ بُنُ بِالْحِعْرَانَةِ، فَاعُطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِم حُنَيْنِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَقَدْ رَوَى سُهيلُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

♦ ♦ محمد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت سہیل بن عمر و قریش کے بڑے اور باعزت لوگوں میں سے تھے۔ جنگ بدر میں آپ
 مشرکوں کے ہمراہ شریک ہوئے تھے، حضرت مالک بن ذخشم نے ان کوقیدی بنالیا تھا۔ اس وقت مالک بن دخشم نے بیا شعار کہے:

وَخِسنُدَفُ تَسعُلُمُ أَنَّ الْفَتَى فَتَساهَا سُهَيُلٌ إِذَا يُظَّلَمُ

ضَرَبُتُ بِيذِى الشَّفُرِ حَتَّى انْتَنَى وَاكْرَهُتُ نَفُسِى عَلَى ذِى الْعَلَمِ

میں نے سہبل کوقیدی بنالیا ہے اب مجھے اس کے علاوہ پوری دنیا سے اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔

Oاور خندف قبیلہ جانتا ہے کہ سہیل ایسانو جوان ہے کہ جنگ میں بہادری کے جو ہر دکھا تا ہے۔

کیس نے اس کو تیردھارولا نیز ہ مارا تو وہ جھک گیا اور میں نے اپنے آپ کو کٹے ہوئے ہوئے والے پر (ہاتھ اٹھانے پر ) بورکیا۔

راوی کہتے ہیں: ان کی اولا دوں میں سے عبداللہ بھی ہیں، یہ پہلے پہل ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔انہوں نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْظِم کی صحبت پائی ہے،اس وقت عتبہ چھوٹے تھے۔

حضرت جابر ڈائٹیؤ فرماتے ہیں: حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹیؤ رسول اللہ مکاٹیؤ کے سے ملے تواس وقت رسول اللہ مکاٹیؤ کم اپنے اون پر بسوار ہو چکے تھے۔ آپ ملیٹانے ان کواپے آگے بھالیا۔ سہبل بن عمرو کے ہاتھان کی گدی پر بندھے ہوئے تھے۔ سہبل کہتے ہیں: جب رسول اللہ مکاٹیؤ کم کمہ میں داخل ہوئے تو میں اپنے گھر میں گھس کر بیٹے گیا اوراپنے دروازے کو تالا لگالیا اور عبداللہ کی جانب بیغام بھیجا کہ وہ میرے لئے رسول اللہ مکاٹیؤ کے پاس کے اور عوض کی: یا رسول اللہ مکاٹیؤ کم کیا آپ اس کو میری وجہ سے بناہ دیں گے؟ حضرت عبداللہ دائٹو کاٹیؤ سول اللہ مکاٹیؤ کم کے پاس کے اور عوض کی: یا رسول اللہ مکاٹیؤ کیا آپ اس کو میری وجہ سے بناہ دیں گے؟ آپ ملیٹانے فرمایا: جی ہاں، اس کو اللہ کی بناہ حاصل ہے، وہ با ہرنکل سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ مکاٹیؤ کم نے اردگر دموجودلوگوں کو ہوایت فرمائی کہ جو محض بھی سہبل بن عمرو سے ملے وہ اس کو تکلیف نہ دے۔ بے شک سہبل عقلند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے۔ اور سہبل جیسان اسلام سے عافل نہیں رہ سکتا۔ چنا نچہ سہبل بن عمروا سے والدے پاس کے اور ان کورسول اللہ مکاٹیڈ کی بات اور سمجھدار نہیں دوسان اسلام سے عافل نہیں رہ سکتا۔ چنا نچہ سمبل بن عمروا سے والدے پاس کے اور ان کورسول اللہ مکاٹیڈ کی کہ بات اور سمبیل جیسان نسان اسلام سے عافل نہیں رہ سکتا۔ چنا نچہ سمبیل بن عمروا سے والدے پاس کے اور ان کورسول اللہ مکاٹیڈ کی بات

بتائی۔توسہیل نے کہا: خدا کی قتم وہ بچپن میں بھی نیک تھے اور بڑے ہو کر بھی نیک ہی ہیں۔ (اس کے بعد حضرت سہیل بلاخوف وتر دوآتے جاتے تھے۔اور رسول الله طُالِقَیْم کے ہمراہ حالت شرک میں ہی روانہ ہوئے لیکن مقام بھر انہ پر آ کر اسلام قبول کرلیا تورسول الله طُالِقَیْم نے جنگ حنین کے مال غنیمت میں ہے ایک سواونٹ ان کوعطا کئے تھے۔

🟵 🟵 حضرت سہیل والٹوزنے بھی رسول الله مَالیّیْلِم کی حدیث بیان کی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

5226 حَدَّثَنَا الله عَنْدُ الله عَنْدُ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ مَحْلَدٍ الله عَنْ إِيدٍ بَنِ مِينَاءَ، عَنْ آبِي سَعِيدِ بْنِ فَصَالَةَ الْاَنْصَادِيِّ الله عَنْدُ الْعَصِيدِ بْنُ جَعْفَوٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ زِيادِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ آبِي سَعِيدِ بْنِ فَصَالَةَ الْاَنْصَادِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ الله عَنْدُ، قَالَ: اصْطَحَبْتُ آنَا وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِ و لَيَالِيَ آغْزَرَهُ ابُو بَكُو رَضِيَ الله عَنْهُ، فَلَ الله عَنْهُ وَسَلّمَ، يَقُولُ: مَقَامُ آحِدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً فَسَمِعتُ سُهَيْلا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: مَقَامُ آحِدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً خَيْدٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمُوهُ فِي آهْلِهِ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَآنَا مُرَابِطٌ حَتَّى آمُوتَ، وَلا آرْجِعُ إلىٰ مَكَّةَ ابَدًا، فَيَقِى مُرَابِطًا بَلْشَامِ اللهُ مَنْ عَمَلِهِ عُمُوهُ فِي آهْلِهِ، قَالَ سُهَيْلٌ: وَآنَا مُرَابِطٌ حَتَّى آمُوتَ، وَلا آرْجِعُ إلىٰ مَكَّةَ ابَدًا، فَيَقِى مُرَابِطًا بِللهَ اللهُ عَلْهُ إلى أَنْ مَاتَ بِهَا فِي طَاعُونِ عَمَواسٍ، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا الطَّاعُونُ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانَ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ بِالشَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الطَّاعُونُ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانَ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ فَلَا الطَّاعُونُ بِالشَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

میں رہائے اور کے انہا کہ میں میں رہوں گا اور بھی لوٹ کر مکہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ مسلسل ملک شام میں جہاد میں مصروف رہے تی کے آخری سانس تک جہاد میں اور بھی اور

5227 انْجَبَونَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيْمِ الْمَرُوزِيُّ آنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍ و الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ عُفَمَانَ آنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ إِلْمُبَارَكِ آنَا جَرِيْرٌ بُنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ يَقُولُ حَضَرَ أَنَاسٌ بَابَ عُمَرَ وَفِيْهِمُ سُهَيُلٌ بُنُ عَمْرٍ و وَابُو سُفْيَانَ بُنِ حَرْبٍ وَالشَّيُوخُ مِنْ قُرَيْشٍ فَحَرَجَ آذِنَهُ فَجَعَلَ يَأَذَنُ لِآهُلِ بَدُرِيَّا وَكَانَ يُحِبُّهُمُ وَكَانَ قَدْ آوْصِى بِهِ فَقَالَ ابُو سُفْيَانَ مَا رَايَتُ كَالْيُومُ قَطَّ آنَّهُ يُؤَذِّنُ لِهِلِهِ قَالَ وَكَانَ وَاللّٰهِ بَدُرِيَّا وَكَانَ يُحِبُّهُمُ وَكَانَ قَدْ آوْصِى بِهِ فَقَالَ ابُو سُفْيَانَ مَا رَايَتُ كَالْيُومُ قَطَّ آنَهُ يُؤَذِّنُ لِهِلَاهِ الْعَبِيدِ وَنَحْنُ جُلُوسٌ لاَ يَلْتَفِثُ النَّيَا فَقَالَ سَهُلْ بُنُ عَمْرٍ و وَيَا لَهُ مِنْ رَّجُلٍ مَّا كَانَ اعْقَلَهُ آيُّهَا الْقَوْمُ إِنِى وَاللّٰهِ قَدُ اللهِ قَدُ اللهِ اللهِ قَدْ اللهِ عَلَى اللهِ قَدْ اللهِ اللهِ عَلَى الْقَوْمُ وَدُعْ مَا اللهُ مُ اللهُ عُنَا الْقَوْمُ وَدُعْ مَا اللهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عُلُومُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

البعدات جسن فرماتے ہیں کچھلوگ حضرت عمر والفیائے دروازے پرجمع ہوئے ،ان میں سہبل بن عمرو،ابوسفیان بن

الهدانة - AlHidayah

حرب اور قریش کے بزرگ لوگ موجود تھے۔آپ ان لوگوں کو اجازت دیتے ہوئے گھرسے باہر نکلے۔ پہلے آپ نے بدری صحابہ کو اجازت دینا شروع کی مثلا حفرت صبیب، حفرت بلال ، حفرت عمار شائلتا داوی کہتے ہیں: خدا کی قتم! حضرت عمار شائلتا نے دینا شروع کی مثلا حفرت صبیب، حفرت ابل ، حفرت عمار شائلتا کہ ہم رفائلتا نے دوسیت بھی فرمائی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابوسفیان ڈائٹو کہنے گئے: ہم نے آج سے پہلے بھی ایسا معاملہ نہیں دی دیکھا کہ ہم (جیسے معتبرلوگ) بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جیسے غلاموں کو اجازت مل رہی ہے، اور ہماری جانب کوئی توجہ ہی نہیں دی جارہی ۔ ان کے جواب میں حضرت سہیل بن عمر و ڈائٹو ہوئے: اس آ دی کو کیا ہوگیا ہے، اے لوگو! کیا اس کو تقل نہیں ہے؟ خدا کی قتم میں تمہارے چیروں کی تحریب میں بلایا گیا تھا اور دوسرے لوگوں میں تمہارے چیروں کی تحریب کی بیٹ تھا اور دوسرے لوگوں میں تمہارازیادہ نقصان ہوا ہے بنبست اس کے جوتم اس دروازے پر بیٹھ کرایک دوسرے سے آگے نگلے کی کوشش کررہ ہو۔ پھر میں میں البایا گیا تھا، وہ لوگ فورا پہنچ گے اور تم ست رہے۔ جس فضیات میں وہ لوگ تم سے سبقت کر گئے ہیں، اب تم ان میں تمہارازیادہ نقصان ہوا ہے بنبست اس کے جوتم اس دروازے پر بیٹھ کرایک دوسرے سے آگے نگلے کی کوشش کررہ ہو۔ پھر فرمایا ۔ بیٹ میں خورت کی اس تا میں کو ایس کے مقام کو کی طور بھی نہیں پہنچ کی ہے۔ اس لئے اب اس جہاد کا انظار کرو، اورای کے ساتھ درہوتا کہ اللہ تعالی تنہیں جہاداور شہادت کے مقام کو کی طور بھی نہیں پہنچ کی جو اس لئے اب اس جہاد کا انظار کرو، اورای کے ساتھ درہوتا کہ اللہ تعالی تنہیں جہاداور شہادت کے مقام کو کی طور بھی نہیں پہنچ کیٹرے جھاڑے اور ملک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔

ﷺ حفرت حسن ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں: خدا کی قتم انہوں نے سچ کہا۔اللہ تعالیٰ اپنی جانب تیزی سے آنے والے کواس مخص کی طرح نہیں کرتا جواس کی بارگاہ میں سستی ہے آتا ہے۔

5228 حَدَّثِنِى عَلِى بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ آبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ عَمْرٍ وَعَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِى آنْزِعُ تَنِيَّتَى سُهَيْلِ بُنِ عَمْرٍ وَ فَلا يَقُومُ خَطِيبًا فِى قَوْمِهِ آبَدًا، فَقَالَ: دَعْهُ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسُرُّكَ يَوْمًا، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَكَّدٌ مَلْ مَكَّذَ، فَقَامَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و عِنْدَ الْكُعْبَةِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ حَى لا يَمُوتُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ

﴿ حسن بن محمد فرماتے ہیں: حضرت عمر وُلِیُّن نے رسول الله مَلِیْفِیْم سے عرض کی: یارسول الله مَلِیْفِیْم مجھے اجازت دیجے میں سہیل بن عمروکے دانت تو رُدوں تا کہ یہ بھی بھی اپنی قوم میں خطیب بن کر کھڑانہ ہوسکے۔رسول الله مَلِیْفِیْم نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو، ہوسکتا ہے کہ وہ کی دن تمہارے لئے خوشی کا باعث بن جائے۔حضرت سفیان وُلِیْنُوْ فرماتے ہیں: جب رسول الله مَلِیْفِیْم کا انتقال ہواتو اہل مکہ نے بعاوت کردی۔ تو حضرت سہیل بن عمرو وُلِیْنُوْ کعبشریف کے قریب کھڑے ہوگئے اور فرمایا: جومجم مَلِیْفِیْم کا خدامانتا مقا (تو ٹھیک ہے وہ مرتد ہوجائے) کیونکہ محمد مُلِیْفِیْم کا انتقال ہو چکا ہے۔ (اور جوخداہے وہ الله تعالیٰ ہے) اور الله تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔

## ذِكُرُ بِلَال بُنِ رِبَاحٍ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَّرُ رَضِىً اللهُ عَنْهُمَا

### حضرت بلال بن رباح والثنة ك فضائل

يرسول الله مَنَا يَّيْمُ كِموذن بِي حضرت ابوبمرصد بِق وَلِيَّ نَا اور حضرت عَمر وَلَيْمَ نَا انست روايت كَل ہے۔ 229 حَدَّفَنَا اَبُو ْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاصْبَهَانِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَسْتَةَ الْاَصْبَهَانِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَسْتَةَ الْاَصْبَهَانِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ بِلالُ بُنُ رِبَاحٍ مَولُلَى آبِى بَكُودِ الشَّاذَكُونِیُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ بِلالُ بُنُ رِبَاحٍ مَولُلَى آبِى بَكُودِ السَّادَ اللهِ وَكَانَ مِنْ مَوْلِدِى السَّرَاةِ مَاتَ بِدِمَشُقَ سَنَةً عِشُويُنَ فَلُونَ عِنْدَ الْبَابِ الصَّغِيرُ فِى مَقْبَرَةِ دِمَشُقَ وَهُو بُنُ بِضِعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

﴾ ﴿ ﴿ مُحَدِ بن عمر کہتے ہیں: بلال بن رباح ﴿ اللَّهُ وَ حضرت ابو بکرصد این ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ان کی کنیت ابوعبدالله ہے۔ مقامِ سراۃ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ۲۰ ہجری کو دشق میں ان کا انتقال ہوا، دشق کے قبرستان کے چھوٹے گیٹ کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی عمر ساٹھ سے او پر چھسال تھی۔

5230 سَمِعْتُ شُعَيْبٍ بْنِ طَلْحَةَ يَقُولُ كَانَ بِلَالٌ تَرِبَ آبِي بَكْرٍ وَّشُعَيْبٍ آعُلَمُ بِمِيلَادِ بِلَالٍ

﴾ ﴿ حضرت شعیب بن طلحہ فر ماتے ہیں: حضرت بلال ڈاٹٹؤ، حضرت ابو بکرصدیق ڈٹٹٹؤ کے ہم عمر ہیں۔اور شعیب بن طلحہ حضرت بلال کی ولا دت کودوسروں سے بہتر جانتے ہیں۔

5231 وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، عَنُ مَكُحُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَنُ رَاَى بِلَالا، كَانَ رَجُلا شَدِيدَ الْاَدَمَةِ، نَحِيفًا طُوالا، آخنا، لَهُ شَعْرٌ كَثِيرٌ، خَفِيفُ الْعَارِضَيْنِ، بِهِ شَمَطٌ كَثِيرٌ وَلا يُغَيِّرُ، وَشَهِدَ بِلَالٌ بَدُرًا، وَالْحَدَّا، وَالْحَدُدَة، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَيْدَةً بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ

﴿ ﴿ حضرت محول رَقَالَوْ وَ مَا تَتِ مِينَ : حضرت بلال رَقَالَوْ كَا رَنَّكَ كَالا تَهَا، جسامت كمزور، قدلمها، جَعَكَ ہوئے ، ان كے بال بہت گفتے ہے ، گال سکڑے ہوئے ، سركے كافی بال سفید ہے ليكن پوراس فیدنہیں ہواتھا۔ حضرت بلال رَقَالُونَا مَنْ الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

5232 انحبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ حُسَيْنِ الْحَنَفِيقِ فَى اللهِ عَنُ حُسَيْنِ الْحَنَفِيقِ قَالَ بِلَالٌ بُنُ رِبَاحٍ اَبُوْ عَمُرٍو وَاُمُّ بِلَالٍ حَمَامَةٌ بَلَغَ سَبْعًا وَسِتِّيْنَ سَنَةً وَدُفِنَ عِنْدَ الْبَابِ الصَّغِيْرِ فِى مَقْبَرَةِ دِمَشُقَ

۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صِین حَفَی کہتے ہیں : ہلال بن رباح والنظا الوعمر و ہیں ، حضرت بلال والنظا کی والدہ کا نام جمامہ تھا۔ حضرت بلال والنظا کی عمر ۲۷ برس تھی۔اور دمشق کے قبرستان کے چھوٹے گیٹ کے قریب ان کو فن کیا گیا۔

5233 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ اَنَّ اَبَا بَكُو الشِّعَرَى بِلاَّلا مِنُ اُمَيَّةَ بُنِ خَلْفٍ وَاَنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ اَنَّ اَبَا بَكُو الشَّعَرَاهُ اَبُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنُ اُمَيَّةَ بُنِ خَلْفٍ اَعْطَاهُ اَبُو بَكُو عُلامًا وَاخَذَ بَدُلَهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَسْدَهُ عَنْهُ مِنُ اللهُ عَنْهِ اللهِ تُولِقِي بِدِمَشَقَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ بِلاَّلَا وَكَانَ عَشَرَةً وَكَانَ اللهُ تَعْدَدُ اللهِ تُولِقِي بِدِمَشَقَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَيُقَالُ ثَمَانَ عَشَرَةً

﴿ ﴿ مُحَدِ بِنِ اسَحَاقَ كَهِمْ مِينَ البُوبِكُرِ رَا النَّمُ النَّهُ المَدِ مِن طف سے بلال کوخریدا۔حضرت بلال رُا النَّاعُ وہ بدر میں رسول اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن مُنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

5234 انْحَبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَائِينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ الْبَرَّآءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِيْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشْرٍ سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ يَذُكُرُ عَنُ قَيْسٍ بْنِ مُدُرِكٍ بْنِ عَوْفٍ الْاحْمَسِيُّ الْمَدِيْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشْرٍ سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ يَذُكُرُ عَنُ قَيْسٍ بْنِ مُدُرِكٍ بْنِ عَوْفٍ الْاحْمَسِيُّ قَالَ مَرَرُتُ بِبِلَالٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا آبًا عَبْدِ اللّهِ مَا يُجْلِسُكَ فَقَالَ اَنْتَظِرُ طُلُوعَ الشَّمْسِ

﴿ ﴿ قَيْسَ بَن مدرك بن عوف المسى كَهَتِ بَيْن : مِين حضرت بلال رُفَاتُونَا كَ باس سے گزرا،اس وقت وہ مجد میں بیشے ہوۓ تھے، میں نے واب دیا: سورج کے طلوع ہونے كا انتظار كرد ماہوں۔

5235 – اَخْسَرَنِي اَبُوْ اَحْمَدَ الْحَافِظُ اَنْبَا مُحَمَّدٌ بُنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ بِكَلْ بُنُ رَبَاحٍ اَبُوُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ وَيُقَالُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبُوْ عَمْرٍو مَوْلَىٰ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِّ بِنِ اسْاعِيلَ كَهِتَمْ مِينَ بِلالَ بن رباح ابوعبدالكريّم لن كوابوعبدالله بَقي كہا جاتا ہے،اوربعض لوگوں نے كہا كہان كىكنىت ابوعمر وتقى \_ آپ حضرت ابو بكر رات الله كار وہ غلام تھے۔

5236\_ اَخُبَرَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ بِكَالُ بْنُ رَبَاحٍ أُمُّهُ حَمَامَةٌ وَاُخْتُهُ عَفُرَةٌ يُّقَالُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَدَنِيُّ مَوْلَىٰ عَفْرَةَ

﴾ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: بلال بن رباح رفی ﷺ۔ ان کی والدہ حمامتھیں۔ان کی بہن عفرہ تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبداللّٰدیدنی، حضرت عفرہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ 5237 الْحَسَوَ الْحَبَوَ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِ الْآلِهِ الزَّاهِ الْآصَبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عِيسَى الْفَاضِيُّ حَدَّثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و بُنُ مَيْمُونِ آنَّ آخاً لِبَلالٍ كَانَ يَنْتَمِى الْفَاضِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و بُنُ مَيْمُونِ آنَّ آخاً لِبَلالٍ كَانَ يَنْتَمِى اللهُ الْعَرْبِ فَقَالُوا إِنَّ حَضُرَ بِلالٌ وَوَجُنَاكَ قَالَ فَحَضَرَ بِلالٌ فَقَالَ آنَا إِلَى الْعَرْبِ وَيَوْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ عَروبن میون کہتے ہیں: حضرت بلال ڈاٹھ کا بھائی عرب کی جانب منسوب ہوتا تھا اور سجھتا تھا کہ وہ عربی ہے۔
انہوں نے ایک عربی لڑک کو پیغام نکاح بھیجا، تولوگ کہنے گئے: اگر بلال آکر تبہاری ذمہ داری لے لیو ہم اس لڑکی کے ساتھ
تہبارا نکاح کردیں گے۔ پھر حضرت بلال ڈاٹھ وہاں آئے اور کہا: کہ میں ہوں بلال بن رباح ڈاٹھ وریہ میرا بھائی ہے۔ بہت
بدمزاج اور بددین ہے، تہباری مرضی ہوتو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کردو نہیں کرنا چاہتے تو بھی تہباری مرضی۔ انہوں نے کہا: جس
کے تم بھائی ہوہم اپنی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے بھائی کا نکاح کردیا۔

🚱 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین میشانیانے اس کوقل نہیں کیا۔حضرت بلال رفائٹؤ کے بھائی کی بیروایت ہے۔

5238 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا آبُو الْبَخْتَرِى عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا آبُو الْبَخْتِرِى عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا آبُو الْبُخْتِرِى عَبُدُ اللهِ قَالَ إِنَّ آوَلَ مَنُ اَظُهَرَ السَلامَهُ سَبْعَةٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ آبِي طَالِبٍ وَآمًا آبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَمَنَعَهُ اللهُ تَعَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ آبِي طَالِبٍ وَآمًا آبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَمَنعَهُ اللهُ تَعَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَرَو وَقَلُوهُمْ فِي الشَّمُسِ فَمَا مِنْ آحَدٍ اللهِ عَلَى مَلَّ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَا نَعْلَى قَوْمِهِ فَاعُطُوهُ الْوِلْدَانُ فَحَمَّدُوا يَطُوفُونُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَاعُطُوهُ الْوِلْدَانُ فَحَمَّلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابٍ مَكَةً وَجَعَلَ يَقُولُ اَحَدٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله فرمات بین سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام ظاہر کیا وہ سات آدمی ہیں۔ان میں سے رسول الله مثالی فی من کا دفاع ان کے علاوہ جتے بھی لوگ تھے ان کو مشرکین نے کیا۔ان کے علاوہ جتے بھی لوگ تھے ان کو مشرکین نے کیڑ کرلو ہے کی زنجیروں میں جکڑ کرسخت دھوپ میں ڈال دیا،ان میں سے ہر خص نے اپنی ہمت کے مطابق اپنا دفاع کیا بین سوائے حضرت بلال ڈاٹیؤ کے ، کہ انہوں نے اپنے آپ کواللہ کی بارگاہ میں مسکین بنالیا اورلوگوں کے سامنے بھی مسکین بن کر رہے۔لوگوں نے ان کو بچوں میں گھماتے رہتے۔اور حضرت بلال میں شیاد احد احد "کی صدا کیں بازگاہ میں بناند کرتے رہتے۔

ك ي حديث خيح الاسناد بي كين شيخين بيسايات اس كوفل نهيس كيا-

5239 حَـدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهْرَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مُخَلَّدٍ وَّحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُو بَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بَنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَهْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِي سَلْمَةَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاعْتَقَ سَيَّدُنَا يَعْنِي بِلاَّلا صَحِيْحٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا بال وانہوں نے ہمارے میں ابو بکرصدیق رات ہارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال واثنات

🚭 کے بید میں صحیح ہے لیکن شیخین میشان نے اس کونقل نہیں کیا۔

5240 أَخْبَوْنَا أَبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيُمْ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَلَيْنَا أَخْمَدُ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَسْحَينَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ ذَكُرُ عُمَرُ فَضُلَ آبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَعَل يَصِفُ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَهلَا سَيِّدُنَا بِلَالٌ حَسَنَةٌ مِّنُ حَسَنَاتِ اَبِي بَكُرِ

العرات مجي بن سعيد فرمات مين حضرت عمر الله النفائ حضرت ابوبكر الله كا ذكر كيا، پهران كے فضائل بيان كرتا شروع کردیئے پھرفر مایا:اور یہ ہمارے سردار حضرت بلال ڈاٹٹؤ بھی تو آئہیں کی نیکیوں میں ہے ایک نیکی ہے۔

5241 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ أَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ اعْتَقَ ابُوْ بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةً مِّمَنُ كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمُ بِكُلْ وَّعَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةَ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 👉 ام المومنین حضرت عا مُشه ڈاٹھافر ماتی ہیں: حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹھؤنے سات ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جن کو کلمیہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت اذیت دی جاتی تھی۔ان میں سے ایک حضرت بلال دانشو ہیں، اور عامر بن فہیر ہ دانشو بھی

😌 🕄 به حدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح کیکن شیخیین میشدانے اس کونقل نہیں کمیا۔ 5242- آخْبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِي، حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ، عَنِ الْهِقُلِ بْن

زِيَادٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، حَدَّثَنِى اَبُو عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسُقَعِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ السُّودَانِ ثَلَاثَةٌ: لُقُمَانُ، وَبِلَالٌ، وَمِهْجَعٌ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عن اسقع العلمة بن اسقع العلمة فرمات بين كدرسول الله مَا الله ين القمان بلال اوررسول الله مَاليَّكُمُ كَ آزاد كرده غلام بجعير

5243 حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنُ ثَابِسٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّبَّاقُ اَرْبَعَةُ: آنَا سَابِقُ الْعَرَبِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْفُرُسِ، وَبِلَالٌ سَابِقُ الْحَبَشَةِ، وَصُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ

ثَابتٍ

♦ ♦ حضرت انس والتؤافر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْنَا نے ارشاد فر مایا: سبقت لے جانے والے چارلوگ ہیں:

مربوں میں سے میں سبقت لے جانے والا ہوں فارسیوں میں سے سلمان سبقت لے جانے والا ہے مبشیوں میں سے بلال سبقت لے جانے والا ہے اور رومیوں میں سے صہیب سبقت لے جانے والا ہے۔ (یعنی ان تینوں حضرات نے اپنی قوم میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا )۔

الله عماره بن زاذان ميرحديث ثابت سے روايت كرنے ميں منفرد ہيں۔

5244 انْجَرَنِي آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آنَا حَسَامُ بُنُ مَصْكٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ زَيْدٍ بُنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْمَرُءُ بِلَالٌ هُوَ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَلَا يَتَبِعُهُ إِلّامُؤَذِّنٌ وَالْمُؤَذِّنُونَ اَطُولَ النَّاسِ اَعْنَاقًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْمَرُءُ بِلَالٌ هُو سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَلَا يَتَبِعُهُ إِلّامُؤَذِّنٌ وَالْمُؤَذِّنُونَ اَطُولَ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفَرَّدَ بِهِ حِسَامٌ

﴿ ﴿ حضرت زید بن ارقم برالین فرمات بین که رسول الله منالین فرمایا: بلال کتنا انجها انسان ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سروار ہے، اوران کی پیروی کرنے والے صرف مؤذن ہوں گے، اور قیامت کے دن سب سے بلند قامت مؤذن ہی ہوں گے۔ نظامی حدیث قادہ سے روایت کرنے میں حسام بن مصک منفرد ہیں۔

5245 - انحبر سَقِيقِ، آنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى الْبَاشَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْقَاسِمِ بُنُ الْقَاسِمِ بُنُ الْقَاسِمِ بَنُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّقَتِنِى إِلَى الْجَنَّةِ الْبَارِحَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّقَتِنِى إِلَى الْجَنَّةِ الْبَارِحَةَ، فَسَمِعْتُ حَشَّتَكَ اَمَامِى، فَاتَيْتُ عَلَىٰ قَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُرَبَّعٍ مُشُرِفٍ، فَقُلْتُ: لِمَنُ هَذَا الْقَصُرُ؟ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) ایک دن ضح کے وقت رسول الله مُلَا ﷺ نے حضرت بلال کواپنے پاس بلایا اور فرمایا: اے بلال رہی ہی گرشتہ رات تم کسی ممل کی بنیاد پر جنت میں مجھ ہے بھی آگے تھے؟ میں نے تیرے قدموں کی آ ہٹ اپنے آگے بنی ہے۔ پھر میں سونے کے بنے ہوئے ایک چوکور بلندگل کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ میحل کس کا ہے؟ انہوں پوچھا کہ میحل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: میں بھی قریشی ہوں، تو میکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب ڈی ٹی کا ۔ تو حضرت بلال ڈی ٹیڈ نے عرض کی: یارسول الله منا ہی تا ہوں اور جب بھی اذان دیتا ہوں تو دور کعت نوافل پڑھتا ہوں، اور جب بھی میراوضولو فنا ہے تو میں فوراً وضوکر لیتا ہوں، تو رسول الله منا ہی تا ہوں ، اور جب بھی میراوضولو فنا ہے تو میں فوراً وضوکر لیتا ہوں، تو رسول الله منا ہی تا ہوں ، اور جب بھی میراوضولو فنا ہے تو میں فوراً وضوکر لیتا ہوں، تو رسول الله منا پی تا ہوں ، اور جب بھی میراوضولو فنا ہے تو میں فوراً وضوکر لیتا ہوں، تو رسول الله منا پی تا ہوں ، اور جب بھی میراوضولو فنا ہے تو میں فوراً وضوکر لیتا ہوں، تو رسول الله منا پر کا بیا ہوں ، اور جب بھی میراوضولو فنا ہے تو میں فوراً وضوکر لیتا ہوں ، تو رسول الله منا پڑھا نے فرامایا: یہی وجہ ہے۔

😌 🖰 بیرحدیث امام بخاری نیستا اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیستانے اس کوفقل نہیں کیا۔

5246 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسٍ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ، حَذَّثَنَا بَكُو بُنُ سُهَيُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَجُلانِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَازِلٌ بِعُكَاظٍ، فَقُلْتُ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هذَا الْإَمْرِ؟ فَقَالَ: رَجُلانِ اللهِ بَكْرٍ وَلِلاَلٌ فَاسْلَمْتُ، وَلَقَدْ رَايُتْنِي وَآنَا رُبْعُ الْإِسْلامِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

السناد بي المستحم الاسناد بي كين شخين ميستاني ال كفل نهيس كيا ـ

5247 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللهِ عُنْ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللهِ عَنْهُ سَنَةً عِشْرِيْنَ اللهِ عَنْهُ سَنَةً عِشْرِيْنَ

الم المحمد بن عمر كهتم بين حضرت باال التي كانقال ٢٠ الجرى كو موار

5247 أُو وَحَدَّتُنِي اَبُو بَكُرٍ بُنُ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُصْعَبْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَبِلَالٌ نُ رَبَاحٍ مَاتَ بِالشَّامِ بِدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ

الله الله حضرت مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں ابلال بن رباح والتوملک شام کے شہردمشق میں سن ۲۰ ہجری کوفوت ہوئے۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ أَبِى الْمَيْثَمِ بَنِ التَّيْمَانِ الْأَشْمَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ الويثم بن تبان الشهلي طِلْمَانَ كَفَاكُلُ

5248- اَخْبَرَنِى اَبُوُ الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ النَّسَوِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَمْفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَمْفَرُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنِ السُحَاقَ قَالَ وَشَهِدَ الْقَقَبْةَ الأُولَى وَالتَّانِيَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ عُمَّارُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنِ السُحَاقَ قَالَ وَشَهِدَ الْقَفْدُ اللَّوْلَى وَالتَّانِيَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَى وَالسَّمُةُ مَالِكٌ حَلِيْكٌ تَهُمْ وَهُو نَقِيْبٌ شَهِدَ بَدُرًا وَلا عَقَبَ لَهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّه

اویقی میں اسحاق کہتے ہیں؛ انصار میں سے، پھر بی عبدالا شہل میں ابوبیٹم بن تیہان رٹائٹو ہیں جو کہ بیقیداولی اور عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ان کانام مالک ہے، بیان حلیف تھے۔حضرت ابوبیٹم جائٹو مبلغ اسلام تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ان کا کوئی جانشین نہیں تھا۔

5249 حَـدَّثَنَا اللهِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ شُيُوجِهِ ابُو الْهَيْثَمِ بُنِ تَيْهَانَ اسْمُهُ مَالِكٌ مِنْ بَلِيّ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَافِ بُنِ قُضَاعَةَ حَلِيفٌ

لِبَنِى عَبُدِ الْاَشْهَلِ، وَقَالَ: وَابُو الْهَيْمَ بُنُ التَّيُهَانِ وأسعدُ بُنُ زُرَارَةَ مِنْ اَوَّلِ مَنُ اَسْلَمَ مِنَ الْاَنْصَارِ بِمَكَّةَ، وَمِنُ الْعَيْمَ مَنُ الْعَيْمَ مَنُ الْعَيْمَ مَنُ الْعَيْمَ مَنُ الْعَيْمَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ قَوْمِهِمْ وَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ، وَشَهِدَ اَبُو الْهَيْمُ الْعَقَبَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ، وَهُو اَحَدُ النُّقَبَاءِ الاَثْنَى عَشَرَ لاَ خِلافَ بَيْنَهُمْ فِى ذَلِكَ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ لاَ خِلافَ بَيْنَهُمْ فِى ذَلِكَ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ لاَ خِلافَ بَيْنَهُمْ فِى ذَلِكَ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٍ، وَشَهِدَ ابُو الْهَيْثُمِ بَدُرًا، وَأَحُدًا، وَالْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ وَمِ بِنَ عَرُوا بِي اللّهُ وَ عَوالَے سے بیان کرتے ہیں کہ ابو تبہان کا نام مالک بن عمروبن حاف بن قضاعہ ہے۔ یہ بی عبدا شہل کے علیف تھے۔ اور (محمد بن عمرونے یہ بھی) کہا ہے کہ ابوبیٹم بن تبہان اور اسعد بن زرارہ ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے پہل مکہ میں اسلام لائے تھے، اور جواپی قوم میں سب سے پہلے رسول اللّه مَنَّ اللّهُ عَلَیْ اَسْرَا وَ وَهُ مَدِینَهُ مِینَ اَبْنِ قوم سے پہلے ) آئے۔ اور ابوبیٹم بھائنوان سے مسلمانوں کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے، اور یہ بارہ مبلغین میں سے ایک تھے۔ اور اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ۔ اور رسول الله مائی بین اور تمام غزوات میں رسول مظعون بڑائیڈ کوایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ حضرت ابوبیٹم بھائیڈ بدر، جنگ احد، جنگ خندتی اور تمام غزوات میں رسول الله منائیڈ کے ہمراہ شریک ہوئے۔

5250 حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ رَاشِدٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كِيْسَانَ قَالَ تُوُقِّى اَبُو الْهَيْشَمِ بُنُ التِّيْهَانِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بُنِ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ صالح بن کیسان کہتے ہیں: حضرت ابوہیثم بن تیہان ڈٹائیڈ حضرت عمر بن خطاب ڈٹائیڈ کے دورخلافت میں مدینہ میں فوت ہوئے۔

5251 وَحَـدَّشَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي حَبِيْبَةَ سَمِعْتُ شُيُوْخَ اَهْلِ الدَّالِ يَعْنِى بَنِي عَبْدِ الْاَشُهَلِ يَقُولُوْنَ مَاتَ اَبُوْ الْهَيْثَمِ بْنُ الِتِّيْهَانِ سَنَةَ عِشْرِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ حضرت ابراہیم بن اساعیل بن ابی حید فرماتے ہیں میں نے بنی عبدالا شہل کے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ ابویشم بن تیہان،۲۶ جری کومدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔

2552- آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا هلالُ بُنُ بِشُو، حَدَّثَنَا آبُو خَلَفٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ عِيسَى، عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنُ بَيْتِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، فَرَاى آبَا بَكُو جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا انْحَرَجَكَ يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنُ بَيْتِهِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ، فَرَاى آبَا بَكُو جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا انْحُرَجَكَ يَا ابْنَ اللهِ عَلَيْهِ السَّاعَة؟ قَالَ: الَّذِى آخُرَجَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ عُمَوْ، فَقَالَ: مَا ابْدَ الْمُحَلِّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَدَّدُ مَعَهُ مَا، ثُمَّ قَالَ: هَلُ بِكُمَا مِنْ قُزَّةٍ فَتَنْطَلِقَانِ إلى هَذِهِ النَّخُلَةِ وَاوْمَا بِيكِهِ إلى دُورِ الْانْصَارِ، تُصْيَانِ يَتَحَدَّدُ مَعَهُ مَا، ثُمَّ قَالَ: هَلُ بِكُمَا مِنْ قُزَّةٍ فَتَنْطَلِقَانِ إلى هَذِهِ النَّخُلَةِ وَاوْمَا بِيكِهِ إلى دُورِ الْانْصَارِ، تُصْيَانِ

طَعَامًا وَشَرَابًا وَظِلا إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ قُلْنا: نَعَمْ، فَانْظَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقَا مَعَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

﴿ حضرت عبداللہ بن عباس فی فی ایک دن رسول اللہ علی فی ہوئے وقت گھر ہے وقت گھر ہے نکلے، تو حضرت ابو بر خلی کو محتر میں بیٹھے دیکھا، فرمایا اے ابو برانم اس وقت گھر ہے کیوں نکل کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کیا یارسول اللہ علی ہوں دیم حصرت ہمر حصرت ہمراہ چل جا جب اشارہ کر کے فرمایا: کیا تمہارے اندراتی ہمت ہے کہ اس جگہ جو جاؤ، وہاں پر شہبیں تصانے اور ہم ہمی اور چینے کی اور سائے کی کوئی جگہ میسر آسکتی ہے۔ ہم نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ شکا ہی ہے دورسول اللہ سکتی ہم حصرت کے ہمراہ چل دیے اور ہم ہمی آپ علی ایک ہمراہ چل دیے۔ اس کے بعدراوی نے کمل حدیث بیان کی۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ سَعِيدٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ حُنَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكُورُ مَنَاقِبِ سَعِيدٍ بُنِ عَامِر بن عَدَيم طَالِيدً كَفَاكُلُ حَضَرت بن عامر بن عَدَيم طَالِقَةُ كَفَاكُلُ

5253 حَدَّثَنَا الْمُوسِيَّةُ الْمُوسِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِيِّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيْمُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِّةُ الْمُؤْمِيِنِ الْمُؤْمِي ولِمُولِمُولِمِي الْمُؤْمِي وَالْمُومِيِّةُ الْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي الْمُؤْمِي وَالْمُومِي وَالْمُومِي الْمُؤْمِي وَالْمُومُ الْمُؤْمِي وَالْمُومُ الْمُؤْمِي وَالْمُومُ الْمُؤْمِي وَالْمُومُ الْ

﴿ ﴿ ﴿ سَعَدَ بِنَ عَامَ بِنَ عَذَي بِنَ عَامَ بِنَ عَذَي بِنَ سَلَمَانَ بِنَ رَبِيهِ بِنَ سَعَدِ بِنَ بَعْ ثَاتِنَ وَ حَضَرَت عَمِ ثَالِمَ عَلَى الرَّنَ اورفَلَطِينَ كَا تُورَ بِنَا عِلَى النَّقَافِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسُلِمٍ إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنُ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ بَنُ الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنُ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ عَلَى الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَامِعِ بُنِ آبِي رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ عَمْرِ بُنِ حِدُيمٍ: مَا لاهُلِ الشَّامِ يُحِبُّونَكَ؟ قَالَ: أَرَاعِيهُمُ وَأُواسِيهُمْ، فأعطاه عشرة آلاف فردها، وَقَالَ: إِنَّ لِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا تَفْعَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَالا لَمْ وَلُهُا، فَقُلْتُ انَعُواكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

﴿ ﴿ حضرت زیدبن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹیؤ نے حضرت سعید بن عامر بن حذیم سے کہا: کیا وجہ ہے کہ اہل شام تم سے اتنی والہانہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں عوام کی رعایت اوران کی مددکرتا ہوں، حضرت عمر وٹاٹیؤ نے انعام کے طور پر دس بزار درہم ان کو پیش گئے لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے وہ سب کچھ لینے سے انکار کردیا کہ میرے پاس اپنے خدام
اور گھوڑے وغیرہ موجود ہیں۔ اور میں خود بھی بخیروعافیت ہوں، میں یہ چاہتاہوں کہ میرایہ مل مسلمانوں کے صدقہ جاریہ بن
بائے۔ حضرت عمر خالات نے ان کو ایسا کرنے سے منع فر مادیا۔ اور فر مایا رسول اللہ طاقیق نے تم سے بھی کم مال مجھے عطافر مایا تھا،
اور میں نے بھی تیرے ہی جیسا جواب دیا تھا تورسول اللہ طاقیق نے مجھے فر مایا جب اللہ تعالیٰ مجھے وہ مال عطاکرے جو تو نے طلب نہیں کیا تھا اور نہ ہی تیرے نفس کو اس کی جانب کوئی خاص دلچیسی ہوتو وہ مال لے لیا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے جو اس نے تمہیں عطافر مایا ہے۔

# ذِكْرُ أَنْسٍ بْنِ مَرْثَلٍ بْنِ آبِي مَرْثَلِ الْعَنَوِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكُرُ أَنْسٍ بْنِ مَرْثِد عَنوى بِنَاتِنَا كَفْنَاكُل حضرت الس بن مر ثد غنوى بِنَاتِنَا كَ فَضَاكُل

5255 حَدَّثَنَا الْمُسَيِّنُ بُنُ اللهِ الْاَصْبَهَائِيَّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَرَّةَ بُنِ عَبْدِ اللهُ طَلِبِ وَكَانَ مُستَدَّ عَشْرِيْنَ فِي اللّهِ فِي النّسِّنِ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ سَنَةً قَدُ ذَكُرْتُ فِيمَا مَوْتُهُ سَنَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً قَدُ ذَكُرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ ابَا مَرْثَدِ الْعَنَوِيِّ وَبَعْدَهُ اللهُ عَنْهُمُ مَوْتَدُ وَكُلُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمُ

﴿ ﴿ محد بن عمر کہتے ہیں کہ انس بن مرثد ابن الی مرثد غنوی کنیت' ابویزید، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے، ان کی وفات ۲۰ ہجری کورہیج الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ان کا اپنے والدے عمر کے لحاظ سے ۲۲ برس کا فرق ہے، اس سے پہلے ہم نے ابومر ثد غنوی کا تذکرہ کر آئے ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے مرثد کا ذکر کیا اور بیان کے بوتے ہیں۔ اور بیتمام کے تمام صحافی ہیں۔

# 

5256 اَخُبَرَنِي آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بْنُ آحُمَدَ الرَّبْسُ بِمَرُو حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَادِثِ حَدَّثَنَا عَمُّورُ بُنُ الْحُسَنِ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَصُلِ عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنِ السُحَاقَ قَالَ وَاسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيْكٍ بْنِ وَلَا عَنْ الْمُحَمَّدِ بْنِ السُحَاقَ قَالَ وَاسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيْكٍ بْنِ وَالْعَ بْنِ الْمُرَءِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الْالشَّهَلِ وَيُكَنَّى إَبَا يَحْيَى تُوقِّى سَنَةَ عِشْرِيْنَ

﴾ ﴿ ﴿ مُحد بن اسحاق نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے: اسید بن حفیر بن ساک بن علیک بن رافع بن امرءی القیس بن زید بن عبدالاشہل \_ان کی کنیت ابو بچیا تھی اوران کا وصال ۲۰ ہجری میں ہوا۔

5257 اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَذَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللّهِ

بُسِ نُمَيْرٍ قَالَ مَاتَ ٱبُوْ يَحْيِي اُسَيْدٌ بْنُ خُضَيْرٍ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ كَانَ نَقِيْبًا صَلَّى عَلَيْهِ عُمَّرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِالْمَدِيْنَةِ وَدُفِنَ بِالْبَقِيْعِ وَلَهُ كُنَّيْتَانَ آبُوُ يَحْيَىٰ وَآبُوْ حُضَيْرٍ وَآبُوهُ حُضَيْرٌ اِلْكَاتِبُ وَلَمْ يَعْقَبُ اُسَيْدٌ الله الله بن عبدالله بن ممير فرمات بين الويكي الواسيد بن حفير ظافية ٢٠ جرى كوفوت ،وع ،آپ بيعت عقبه ميل شريك ہوئے پھرآپ مبلغ اسلام مقرر ہوئے، حضرت عمر بن خطاب طالب التفائے مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو جنت البقیع میں فن کیا گیا۔ان کی دولنیتیں ہیں۔ابو کیجی اورابوحفیر۔ان کے والد کا تب تھے۔اور حضرت اسید کا کوئی جانشین نہ تھا۔

5258 حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ الأصبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرً، وَأُسَيْدُ بُنُ الْحُضَيْرِ بُنِ سِمَاكٍ يُكَتَّى أَبَا يَحْيَى وَيُقَالُ آبُو الْحُضَيْنِ وَيُقَالُ: آبَا بَحْرِ، وَكَانَ أُسَيُـ لا شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالإِسْلامِ يُعَدُّ مِنْ عُقَلائِهِمْ وَذَوِى آرَائِهِمْ، وَكَانَ مِنَ الْكَتَبَةِ، وَكَانَ آبُوهُ الْحُضَيْرِ الْكَاتِبَ كَلَالِكَ مَنْ قَبْلَهُ، وَكَانَ رَثِيسَ الْأُوسِ يَوْمَ بُعَاتَ، وَقُتِلَ خُضَيْرٌ يَوْمَئِذٍ، وَأُسَيْدُ بُنُ خُضَيْرٍ اَحَدُ السَّبْعِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ فِي رِوَايَةٍ جَمِيعِهِمْ، وَآحَدُ النُّقَبَاءِ الاثْنَىٰ عَشَرَ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ وَزَيْدِ بُنِ حَارِثَةً وَلَمْ يَشْهَدْ ٱُسَيْكُ بَدُرًا، تَخَلَّفَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ آكابِرِ الصَّحَابَةِ مِنَ النَّقَبَاء ِ وَغَيْرِهِمْ عَنْ بَدْرٍ، لِلَاَّهُمْ لَمْ يَظُنُوا اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُقَى حَرِبًا وَلا قِتَالا، وَشَهِدَ أُسَيْدُ أُحُدًا وَجُرِحَ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ جِرَاحَاتٍ، وَتَبَتَ مَعَ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْكَشِفَ النَّاسُ، وَشَهِدَ الْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

💠 💠 محمد بن عمر فرمات بیں: اسید بن حفیر بن ساک والٹو کی کنیت ابو یکی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی کنیت ابوصین تھی۔ کچھ لوگوں نے کہاہے کہ ابو بحرکنیت تھی۔حضرت اسید جانتیز مانہ جابلیت میں بھی اپنی قوم کے بہت معتر شخصیت تھ،اوراسلام میں بھی۔ان کا شار عقامندصاحب رائے لوگوں میں ہوتا ہے،آپ کا تبول میں سے تھے۔اس طرح ان ہے پہلے ان ئے والد حفیر کا تب تھے۔ جنگ بعاث کے دن قبیلہ اوس کے سربراہ تھے۔ای دن حفیر گوتل کیا گیا اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسید بن حفیر والتوان سر لوگوں میں شامل میں جنہوں نے عقبہ کی رات حضور من تیور کی بیعت کی تھی۔ اور آپ بارہ مبلغین میں ہے بھی ہیں۔رسول الله مُلَاثِيَّةً نے ان کواورزید بن حارثہ دائٹؤ کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ حضرت اسید بن حفیر ڈاٹوڈ جنگ ہدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بیاور دیگرا کابرمبلغین صحابہ کرام چھٹی غزوہ بدرہے رہ گئے تھے کیونکہ ان کواس بات کا یقین نہیں تھا كدرسول الله سَالِيَّةُ جِنْك كرين كي حضرت اسيد بن حفير اللهُ عَنْ جَنْك احد مين شريك موسعَ تص، اوراس دن ان كوسات زخم لك تھے،اور جب لوگوں میں بھگدڑ کچ گئ تھی،اس وقت آپ رسول الله ماليوم کے ہمراہ ثابت قدم رہے تھے۔اورآپ نے رسول اللهُ مَنْ لِيَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ مَا مَالّهِ مَنْ مَا مَا مَا مَا مِنْ مَا مَا مِنْ مَا مَا مَالِمِ مَا مِ

5259 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرِ، آنَّهُ

كَانَ يَقُرَاُ عَلَى ظَهُرِ بَيْتِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّوْتِ، قَالَ: فَبَيْنَا اَنَا اَقُرَاُ اِذْ غَشِيَنِي شَيْءٌ كَالسَّحَابِ، وَالْمَرُاةُ فِي الْبَيْتِ، وَالْفَرَسْ فِي الدَّارِ، فَتَخَوَّفُتُ اَنْ تَسْقُطَ الْمَرُاةُ، فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَا فَإِنَّمَا هُوَ مَلَّكُ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ،

هذَا حَدِيثُ صَحِينُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِآنَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ اَرْسَلَهُ عَنِ الزُّهُويِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِآنَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ اَرْسَلَهُ عَنِ الزُّهُويِ مَن وَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِآنَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ اَرْسَلَهُ عَنِ الزُّهُويِ مَن وَد وَلَا مِن وَلَمَ اللهِ وَلَا مِن وَلَا وَتَ وَلَمْ يَكُورِتَ وَمِن اللهِ وَلَا مِن اللهِ وَلَا مِن اللهِ وَلَا مِن اللهِ وَلَا مِن اللهِ وَلَا مَن مَعْ اللهِ وَلَا مِن وَلَمُ اللهِ وَلَا مِن اللهِ وَلَمْ مِن عَلَى اللهِ مَن اللهُ وَلَا مَن اللهُ وَلَا مَا وَلَا مُولِمَ اللهِ مَن اللهُ وَلَا مُن اللهِ وَلَا مُولِمَ اللهِ وَلَا مِن اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا مُولِمَ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللهُ وَلَا مُولِمَ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ﷺ یہ حدیث امام بخاری بھنڈ اورامام سلم بھنڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بھنڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔ کیونکہ سفیان بن عیبنہ نے اس اسناد میں زہری ہے ارسال کیا ہے۔

5260 حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ وَّمُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمِّلِ وَمُحَمَّدٌ بُنُ الْقَاسِمِ قَالُوْ احَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الشَّعُ رَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ وَبُنُ لَهِيعَةَ قَالُوْ احَدَّثَنَا عَمَّارَةً بُنُ غَزِيَّةً عَنُ مُّحَمَّدٍ بُنِ عَلَي عَدُ عَلَيْهِ بَنِ عَمُرٍ و بُنِ عُثُمَانَ عَنُ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بُنَتِ حُسَيْنٍ بُنِ عَلِي عَنُ عَآئِشَة آنَهَا قَالَتُ كَانَ السَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مِنُ اَللَّهِ بُنِ عَلَيْ عَنُ عَآئِشَة آنَهَا قَالَتُ كَانَ السَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مِنُ اَفُولُ لَوْ آتِى اكُونَ كَمَّا اكُونُ مَحَلَّ حَالٍ مِّنُ اَحُوالِ ثَلَاثٍ لَكُنتُ مِنُ اهُلِ الْجَنَّةِ وَمَا شَهِدُتُ حَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جَنَازَةً فَمَا شَهِدُتُ جَنَازَةً قَطُّ فَحَدَّثُتُ نَفْسِى سِوى مَا هُوَ مَفَعُولٌ بِهَا وَمَا هِى صَائِرَةً قَلُ اللهِ عَلَيْهِ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

- (۱) جب میں قرآن پڑھتااور سنتاہوں۔
- (٢) جب مين رسول الله مَنْ لَيْنَامُ كَا خطبه منتا مول -
- (۳) جب میں جنازہ میں شرکت کرتا ہوں۔ میں جب بھی جنازہ میں شرکت کرتا ہوں تو جومعاملات میت کے ساتھ ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب میرے دل میں تازہ ہوتے ہیں۔
  - السناد بي كين ميسيان الماد الم

5261 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَلِيِّ وَّالِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ

مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ أُسَيُدُ بَنُ حُضَيْرٍ وَعِبَادُ بَنُ بَشُرٍ عِنُدَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى لَيُلَةٍ ظَلْمَاآءَ حَنْدَسٍ فَلَمَّا انْصَرَفَا إضَاءَ تُ عَصَا اَحَدِهِمَا فَمَشَيَا فِى ضَوَائِهَا فَلَمَّا افْتَرَقَا اَضَآءَتُ عَصَا الْاَخْرِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس و النَّيْنَ فَر ماتے ہیں: ایک اندھیری اور تاریک رات میں حضرت اسید بن حفیر و النَّیْنَ اور حضرت عباد بن ایک کی لاٹھی بشر و فائنین اس کی النہ میں سے ایک کی لاٹھی بشر و فائنین کی ہوئے کے باس میں سے ایک کی لاٹھی حکے کئے اور وہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے گئے، جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ( کیونکہ وہاں سے ان کے راستے الگ الگ تھے ) تو دوسرے صحابی کی لاٹھی بھی چیکنے لگ گئے۔

المسلم موسلم موسلم موسلا كالمسلم موسلات معارك مطابق صحيح به كيكن شيخين موسلات السكون المسلم موسلات كالمسلم

5262 - اَخبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُعِيرَةِ وَرُقَاءَ، عَنُ حُصَيْنٍ، وَاَخْبَرَنِى عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ايُّوبَ، اَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُعِيرَةِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ اسْيُدُ بُنُ حُضَيْرٍ رَجُلا صَالِحًا صَاحِكًا مَلِيحًا، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ، فَقَالَ: اَوْجَعَيْنِى، قَالَ: اقْتَصَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِيصَهُ، فَاحْتَضَنَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يُقَبِّلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، فَاحْتَضَنَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يُقَبِّلُ وَمِيصًا، وَلَمْ يَكُنُ عَلَى قَمِيصٌ، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ، فَاحْتَضَنَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يُقَبِّلُ كَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيهٍ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَإِنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

توقیص ہے جبکہ میراجہم بغیرقیص کے تھا۔ تورسول اللہ طالقیم نے اپنی قیص مبارک اوپراٹھا دی، (تا کہ قصاص کے تقاضے پورے موجا کیں) تو حضرت اسید بن حفیر طالقہ ، رسول اللہ طالقیم کے سینے سے جہٹ گئے اور آپ طالقیم کے پہلوؤں کو چوہنے لگ گئے۔ اور کہنے لگہ: یارسول اللہ طالقہ فی کیا مجال کے میں آپ سے قصاص کا مطالبہ کروں) میں نے تواس مقصد کی خاطر مطالبہ قصاص کیا تھا۔

ﷺ بیلفظ اس حدیث کے ہیں جو جربر نے حصین سے روایت کی ہے۔ جب کہ ورقاء کی حدیث مختصر ہے۔ اور بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین سے اس کوقل نہیں کیا۔

5263 - حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ السَّيُدُ بُنْ حُضَيْرٍ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ السَّيدُ بُنْ حُضَيْرٍ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ا و ابو ہر رہ و اللہ فار ماتے ہیں کدرسول الله مَنْ اللهِ عَنْ ارشاد فر مایا: اسید بن حفیر بہت التجھے انسان ہیں۔

🕲 🖰 پیحدیث امام سلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشتانے اس کفال نہیں کیا۔

5264 اخْبَرَنِى الشَّيْخُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، فِيمَا قَرَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ، قَالَ: اَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بُسِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحُصَيْنِ اللَّهِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ الْحُصَيْنِ بَنِ عَبْدِ السَّحْدِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُصَيْنِ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ السَّحْدِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُصَيْنِ اللَّهِ عَنْ جَدِّه، عَنُ أَسَيْدِ بُنِ حُصَيْرٍ، آنَّهُ كَانَ تَاوَّهُ، وَكَانَ يَؤُمُّنَا فَصَلَّى بِنَا السَّحْدَةُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اسَيْدًا إِمَامُنَا، وَإِنَّهُ مَرِيضٌ، وَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اسَيْدًا إِمَامُنَا، وَإِنَّهُ مَرِيضٌ، وَإِنَّهُ صَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلُّوا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَإِنَّ الْإِمَامَ لِيُأْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى عَبْرِ جَاهُ فَعُودًا، صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

یہ کہ کھر حسین بن عبدالرحلٰ بن سعد بن معاذ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضر وہائی ہے۔ اور سے بہاری امامت کرواتے تھے، (لیکن ان دنوں بہاری کی وجہ سے ) آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ رسول اللہ مُلَّیْقِیْم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، تولوگوں نے بتایا کہ یارسول اللہ مُلَّیِّیْم اسید جمیس نماز پڑھا تا ہے حالانکہ میریف ہے، اور مید بیٹھ کرنماز پڑھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ مُلُیُّیُم نے فرمایا تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھا۔ کو تاکہ امام کی توشان بی سے کہاس کی اتباع کی جائے۔ اس لئے جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھا نے تو تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھو۔

🚭 😌 پیصدیث صحیح الا ساد ہے لیکن شیخین ہوستانے اس کففل میں کیا۔

5265 اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَزُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَدِمْنَا مِنْ سَفَرٍ، فَتُلْقِينَا بِذِى

الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ غِلْمَانُ الْاَنْصَارِ يَتَلَقَّوْنَ بِهِمْ، اِذَا قَدِمُوا فَتَلَقَّوْا السَّيدَ بُنَ حُضَيْرٍ، فَنَعُوا اِلَيْهِ امْوَاتَهُ، فَتَقَنَّعَ يَبْكِى، قَالَتُ: فَقُلْتُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكَ السَّابِقَةُ مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى امْرَأَةٍ؟ فَكَشَفَ عَنُ رَاسِهِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقْتِ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لَيَحِقُ اَنُ لاَ اَبْكِى عَلَى اَحَدٍ بَعُدَ سَعْدِ بَسِي عَلَى امْرَأَةٍ؟ فَكَشَفَ عَنُ رَاسِهِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقْتِ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لَيَحِقُ اَنُ لاَ اَبْكِى عَلَى اَحَدٍ بَعُدَ سَعْدِ بَنِ مُعَاذٍ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: لَقَدِ اهُمَّذَ الْعُرُشُ لِوَفَاةِ بَنِ مُعَاذٍ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: لَقَدِ اهُمَّذَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: لَقَدِ اهُمَزَ الْعُورُسُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، قَالَتُ عَائِشَةُ: وَاسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَحِبْحُ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

الموسنین معرات ما کہ میں حضرت ما کشہ میں اس میں اس میں اور الحلیفہ میں پہنچ (وہاں عادت یہ تھی کہ جب ہم کسی بھی سفر سے واپس آتے تو انصار کے بیچ وہاں پر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو حسب عادت) وہ حضرت اسید بن حفیر میں تھیں جھکا کر رونے لگ گئے، ام حفیر میں تھیں میں جو دوسروں کونصیب نہیں الموسنین میں تا اس کی بیوں کے فوت ہونے کی اطلاع دی تو حضرت اسید بن حفیر میں تا اس کے بود وسروں کونصیب نہیں الموسنین میں اور آپ کو وہ فضیاتیں حاصل ہیں جو دوسروں کونصیب نہیں ہوئیں۔ آپ تھے کہدر ہی ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت سعد ہوئیں۔ آپ تھو کہدر ہی ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت سعد بن معاذ میں تا اس کے بعد کسی اور پر رونے کا حق بھی نہیں بنا ام الموسنین بنا ام الموسنین حضرت عاکشہ میں اسید بن حفیر چھنا میرے اور میں معاذ ہوگائی کی وفات پرعش اللی کانپ اٹھا تھا''۔ ام الموسنین حضرت عاکشہ ہیں قائی ہیں: اسید بن حفیر چھنا میرے اور سول اللہ مالی کانپ اٹھا تھا''۔ ام الموسنین حضرت عاکشہ ہیں قائی ہیں: اسید بن حفیر چھنا میرے اور سول اللہ مالی کانپ اٹھا تھا''۔ ام الموسنین حضرت عاکشہ ہیں تا تشہ ہیں: اسید بن حفیر چھنا میرے اور سول اللہ مالی کانپ اٹھا تھا''۔ ام الموسنین حضرت عاکشہ ہیں تاری ہیں: اسید بن حفیر چھنا میرے اور اللہ مالی کانپ اٹھا تھا''۔ ام الموسنین حضرت عاکشہ ہیں قالی ہیں: اسید بن حضور کے تھے۔ رسول اللہ مالی گئی کے درمیان چلاکر نے تھے۔

المسلم مِينة كمعيارك مطابق بيكن شخين مِينة إلى الكونسين كيار

# ذِكْرُ عَيَاضِ بُنِ عَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عياض بن عنم الاشعرى طِلْتَوْ كَ فضائل

5266 حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَيَاضُ بْنُ غَنَمٍ بُنِ ذُهَيْرٍ كَانَ مِنْ اللهِ قَالَ عَيَاضُ بْنُ غَنَمٍ كَانَ مِنْ خَيْرٍ غَنَمٍ بُنِ ذُهَيْرٍ كَانَ مِنْ الرُّقَيَّاتِ فَقَالَ عَيَاضٌ وَّمَا عَيَاضٌ بُنُ غَنَمٍ كَانَ مِنْ خَيْرٍ مَا الرُّقَيِّةِ كَانَ مِنْ خَيْرٍ مَا الرَّقَعُ اللهِ عَلَى الرُّومُ مِنْ اَجَازَ الدَّرْبَ إِلَى الرُّومُ

عِیَساضٌ وَمَساعِیَساضُ بُسنُ غَسُمٍ کَسانَ مِسنُ خَیْسِ مَسا اَجَسنَ البِّسَاءَ ﴿ كَسُانَ مِسْ خَیْسِ مَسا اَجَسنَ البِّسَاءَ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت مصعب بن عبرالله فرماتے ہیں: عیاض بن غنم بن زہیر'' اشراف قریش' میں سے تھے۔ اور ابن قیس رقیات نے ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

عِيَساضٌ وَمَساعِيَساضُ بُسنُ غَنْمٍ

كَسانَ مِسنُ خَيْسِ ِ مَسا اَجَسنَّ اليِّسَاءَ

ک عیاض، اور عیاض بن عنم کون تھے؟ بیان تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور عور توں سے پوشیدہ ہوئے ہیں۔ یہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے دلیری، جوانمر دی اور ہمت کے ساتھ روم کی جانب پیش قدمی کی۔

267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدٌ بُنُ النَّصُو بُنِ سَلْمَةَ الْجَارُو دِیُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدٌ بُنُ عَمَر الْوَاقِدِیُّ عَنُ شُیُوْخِهِ اَنَّهُمُ قَالُوْا عَیَاضٌ بُنُ غَنَمٍ بُنِ اِبُسَ الْمَعَدُ بِنَ مَعَمَّدٌ بُنُ عُمَر الْوَاقِدِیُّ عَنُ شُیُوْخِهِ اَنَّهُمُ قَالُواْ عَیَاضٌ بُنُ غَنَمٍ بُنِ وَهُدٍ بِنَ اَبِی شَدَادٍ بُنِ رَبِیْعَةَ بُنِ هَلالٍ بُنِ اُهیب بُنِ ضَبَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فَهُو اَسُلَمَ قَبُلَ الْحُدَیْبِیَّةِ وَشَهِدَ الْحُدَیْبِیَّةِ وَشَهِدَ الْحُدَیْبِیَّةِ وَشَهِدَ الْحُدَیْبِیَّةً مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ وَکَانَتُ عِنْدَهُ اُمُّ الْحَکَمِ بُنَتِ اَبِی سُفَیَانَ بُنِ حَرْبٍ فَلَمَّا الْحُدَيْبِيَّةٍ وَشَهِدَ اللّٰحُورَاحِ الْوَفَاةُ السَتَخُلَفَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَلِيهِ وَكَانَ عَيَاضٌ رَجُلًا صَالِحًا فَلَمَّا نَعٰی حَضَرَ اَبُو عُبَیْدَةَ اَکُورَ الْاِسْتِرُ جَاعَ وَالتَّرَحَّمَ عَلَیْهِ وَقَالَ لا یَشُدُّ مَشَدَّكَ اَحَدٌ وَسَالَ مَنِ السَتَخُلَفَ عَلَی عَمَلِه وَقَالُ وَا عَیَاضٌ بُنُ عَنَمٍ فَاقَرَّهُ وَکَتَبَ الِیْهِ اِنِی قَدُ وَلَیْتُكَ مَا كَانَ اَبُو عُبَیْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ عَلَیْهِ وَقَالَ لا یَشُدُدُ وَمُونَ بَنُ الْجُرَّاحِ عَلَیْهِ فَاعُمَلُ بِالَّذِی یَحِقُ فَقَالُوا عَیَاضٌ بُنُ عَنَمٍ فَاقَرَّهُ وَکَتَبَ الْمُعَالَى وَلَا لا کَو تُولِی وَلَیْ وَالْمَا مَا سَنَةَ عِشُویْنَ وَهُو بُنُ سِتِیْنَ وَهُو بُنُ سِتِیْنَ وَهُو بُنُ سِتِیْنَ وَهُو بُنُ سِیْدَ عَلَیْهِ وَیُنْ وَتُولِی یَالشَّامِ سَنَةَ عِشُویْنَ وَهُو بُنُ سِتِیْنَ وَهُو بُنُ سِیْدَ وَمَاتَ عَیَاضٌ یَومً مَاتَ وَمَا لَهُ مَالٌ وَلَا لاَ حَلَيْهِ وَیُنْ وَتُوفِی بِالشَّامِ سَنَةَ عِشُویْنَ وَهُو بُنُ سِیْدَ وَمُاتَ عَیَاضٌ یَومً مَاتَ وَمَا لَهُ مَالُ وَلَا لاَ حَلَیْهُ وَیُنْ وَتُوفِی بِالشَّامِ سَنَةَ عِشُویْنَ وَهُو بُنُ سِیْنَ وَهُو بُنُ سِیْدَ وَمُاتَ عَیَامُ مُالَّ وَلَا لاَ مَالٌ وَلَا لاَ عَلَیْهُ وَیُنْ وَتُوفِی بِالشَّامِ سَنَةً عِشُونَ وَمُ وَلَا لَا مُالُ وَلَا لاَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى الْمُولِ الْسَامِ مُنْ وَلَا لَا مَالُ وَلَا لِهُ عَلَى اللْمَالُ وَلَا لَا مُعَلَّ الْمُولِولَا عَیْلِیْ الْمُولِ

5268\_ آخْبَرَنِي آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُوْسِي بُنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ مَاتَ عَيَّاضٌ بُنُ

خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: حضرت عیاض بن غنم رٹائٹی کا نقال ۲۰ ہجری کوہوا۔

5269\_ اَخُبَوْنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَعْدَادِيُّ، فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيَّ الْسَحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُواهِيمَ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ ذُرَيْقٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ الزَّبَيْدِيّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ فَضَالَةَ، يَرُدُّ اللهِ عَائِدِ اللهِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ الزَّبَيْدِيّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ فَضَالَةَ، يَرُدُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بُنَ عَنْمٍ الْاَشْرِى وَقَعَ عَلَى صَاحِبٍ دَارًا حِينَ فُتِحَتْ، فَاتَاهُ هِشَامٌ بُنُ حَكِيْمٍ، فَاغَلَظَ لَهُ الْقُولُ، وَمَكَتَ هِشَامٌ لَيَالِيّ فَقَالَ لِعِيَاضِ: اللهُ تَعْلَمُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اَشَدَّ النّاسِ عَذَابًا لِقَالَ لِعِيَاضِ: اللهُ تَعْلَمُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنيَا، فَقَالَ لَهُ عِيَاضٌ: يَا هِشَامُ إِنَّا قَدْ سَمِعُنَا الَّذِي قَدُ النَّاسِ فِي الدُّنيَا، فَقَالَ لَهُ عِيَاضٌ: يَا هِشَامُ إِنَّا قَدْ سَمِعُنَا الَّذِي قَدُ سَمِعُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَايُنَا الَّذِي قَدُ رَايُتَ، وَصَحِبْنَا مَنُ صَحِبْتَ اللهُ تَسْمَعُ يَا هِشَامُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ وَرَايُنَا الَّذِي قَدُ رَايُتَ، وَصَحِبْنَا مَنُ صَحِبْتَ اللهُ يَسَمَعُ يَا هِشَامُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، سَمِعْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَيْنَا الَّذِي قَدُ رَايُتَ، وَصَحِبْنَا مَنُ صَحِبْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي لَهُ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهِ وَاللهِ عَلَى سُلُطَانِ اللهِ وَلَيْكَ مَا عُلْهَا وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالَّذِي لَهُ اللهُ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

هَلَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ﷺ خوج حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں عیاض بن عنم اشری ڈاٹھ نے ایک مالک مکان کو در ہے لگوائے ۔ ہشام بن عیم نے ان کے پاس آ کران کو بہت ڈاٹا۔ پھر پچھ دنوں کے بعد ہشام بن عیم ان کے پاس آ نے اورا پنے اس رویئے پر معذرت کی ۔ اور عیاض سے کہا : کیاتم نہیں جانے کہ رسول اللہ مُلُھ ہے نے ارشاد فرمایا ہے : قیامت کے دن اس شخص کو سب سے تخت عذاب دیا جائے گاجو دنیا ہیں لوگوں کو تکیف دیتا ہے ۔ حضرت عیاض ڈاٹھ نے ان سے کہا: اے ہشام اس ذات سے ہم نے بھی حدیثیں سی ہیں جس سے تم نے سی مدیثیں سی ہیں جس سے تم نے سی مدیثیں سی کو ہم نے بھی دیکھا ہے ، اوراس محبوب کی صحبت ہے ہم بھی فیضیاب ہیں جس سے تم نے سی مارس کی بیں ، اوراس ہستی کو ہم نے بھی دیکھا ہے جس کو تم نے دیکھا ہے ، اوراس محبوب کی صحبت ہم بھی فیضیاب ہیں جس کی صحبت ہم ہیں اوران ہو اوران ہو اوران ہو اس کو اعلان نے طور پر نہ ٹو کے ، بلکہ اس کو تنہائی میں بلاکر کہے ۔ اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے ور نہ تم اس سے بری الذمہ ہو چکے ہو ۔ اوران ہشام تم نے بادشاہ وقت کے سامنے بڑی جرات کی ہے تجھے اس بات کا خون نہیں آیا کہ بادشاہ بھے قبل کر ڈالے گا اور تو اس کے ہاتھوں قبل ہوجائے گا۔

😌 🕾 بيرحديث صحيح الاسناد ب كيكن شيخين ميسيلاني اس كوفل نہيں گيا۔

5270 حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْازُهْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْسَحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ يَحُيَى الظَّدَفِيُّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ يَحُيَى الظَّدَفِيُّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ جَابِرٍ، عَنْ عَيَاضِ بُنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ: يَا عِيَاضُ لَا تَوْجَنَّ عَجُوزًا، وَلَا عَاقِرًا، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اور با نجھ مورت سے شادی نہ کرمنا کیونکہ میں تم پر (تمہاری کثرت کی وجدسے ) فخر کروں گا۔

### الاساد بيكن شخين ميسياني اس كفل نهيل كيا-

# دِهِ مُرَدِّ الْبُرَاءِ بِنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ آخِ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ فِي أَخِ

حضرت انس بن ما لک وہانٹیؤ کے بھائی حضرت براء بن ما لک وہانٹیؤ کے فضائل

5271 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اِنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اِنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ اِنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ الْوُ عَمْرَ قَالَ الْبَرَّآءُ اِنُ مَالِكٍ اِنِ النَّصُو اِنِ ضَمْضَمَ اِنِ زَيْدٍ ابْنِ حِرَامٍ ابْنِ جُندُبٍ ابْنِ عَامِرٍ ابْنِ عَنَمٍ ابْنِ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شُجَاعًا لَّهُ فِي الْحَرْبِ مَكَانَةٌ ذُكِرَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شُجَاعًا لَهُ فِي الْحَرْبِ مَكَانَةٌ ذُكِرَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شُجَاعًا لَهُ فِي الْحَرْبِ مَكَانَةٌ ذُكِرَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَالِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى جَيْشٍ مِّنْ الْمُعْلِلِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِّ بِنَ عَمِرَانَ كَانْتُ بِولِ بِيانَ كُرتِ بِينَ 'بِراء بِنِ مَا لَك بِن نَصْر بِنَ مُصْم بِن زيد بِن حرام بِن جندب بِن عامر بِن عَنْم بِن عَدى بِن عَبَالُ بِين - غزوه احد، خندق اور تمام غنم بِن عدى بِن عَبَالُ بِين - غزوه احد، خندق اور تمام غزوات مِين رسول الله مَنْ الْفِينَ كُي بِهِمراه شريك رہے، آپ بہت دلير آ دمى تھے، اور جنگ مِين آپ كا ايك نام تھا۔

ابن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عمر طالبی نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ براء بن مالک بھی تی کوئی کوئی کا سپہ سالار نہ بنانا کیونکہ بیموت نے نہیں ڈرتا بیسب کوساتھ لے کرشہید کروادے گا۔

5272 أَخُبَرَنَا آخُ مَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقُرِءُ بِبَغُدَادَ حَِدَّثَنَا آبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا آرُهُرُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا عَبُ وَعَنْ ثَمَامَة بُنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ ذَحَلَ عَلَى آخِيهِ الْبَرَّآءُ وَهُوَ مُسْتَلُقٍ وَاضِعًا إِحْدَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ ثَمَامَة بُنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ ذَحَلَ عَلَى آخِيهِ الْبَرَّآءُ وَهُوَ مُسْتَلُقٍ وَاضِعًا إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الاُنُورِي يَتَغَنَّى فَنَهَاهُ فَقَالَ آتَرُهَبُ آنُ آمُوتَ عَلَى فِرَاشِى وَقَدُ تَفَرَّدُتُ بِقَتُلِ مِائَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ سِوَى مَنْ شَرَكِنِى فِيْهِ النَّاسُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضرت انسَ بن ما لک رُناتِوْ فرماتے ہیں : وہ اپنے بھائی حضرت براء رُناتُوْ کے پاس گئے ،اس وقت وہ ٹانگ پرٹانگ رکھے لیے ہوئے کچھ کینار ہے تھے۔حضرت انس رُناتُوْ نے ان کو (جہاد چھوڑ کریوں فارغ لیٹے ہے ) منع کیا تووہ ہولے تم مجھے بستر میں موت آنے سے ڈراتے ہو؟ سینکڑوں کا فروں کوتو میں نے اکیلے بلاشر کت فیرے واصل جہنم کیا ہے۔اور جن کا فروں کے قتل کرنے میں دوسر نے لوگ بھی میرے ساتھ شریک تھے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ (تو کیا اتناجہاد کرنے کے بعداب اگر میں بستر پرمرجا تا ہوں تو میرامقام شہداء سے کمنہیں کیا جائے گا)

5273 انْجُسَرَنِى أَبُو مَعِينٍ مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الْعَطَّارُ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ انَسِ، قَالَ: السُحَاقُ بُنُ مَنْ صُبُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ انَسٍ، قَالَ: السُحَاقُ بُنُ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ رَجُلا حَسَنَ الصَّوْتِ، فَكَانَ يَرْجُزُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ اَسُفَارِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَرْجُزُ إِذْ قَارَبَ النِّسَاءَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِسَاء وَمَوْتُهُ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسَاء وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حَفرت أَنْسِ بِنِ مَا لَكَ ثِنَاتُنَا كَهَا كُرِيَّتِ سِنِي بِراء بِنِ مَا لَكَ مِلْ قَالَةُ مَا لِللَّهُ مَا لِيَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا لِيَّالِيَّا مِنَ مِن مِي اللَّهُ مَا لِيَّهُ مِن اللَّهُ مَا لِيَّهُ مِن اللَّهُ مَا لِيَعْمُ مِن اللَّهُ مَا لِيهُ مِن اللَّهُ مَا لِيهُ مَا لِيهُ مِن اللَّهُ مَا لِيهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِيهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ الللْمُعَلِّمُ الللْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْمُعَلِّمُ مِن الللْمُعَلِيْمِ مِن الللْمُعَلِيمُ مِن الللْمُعَلِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِمُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن مِن مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِن مِن مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مِن الْمُنْ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مُن الللْمُن مِن مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ

محمد کہتے ہیں:اس کی وجہ پتھی کہ رسول اللہ مٹالٹیٹم کو یہ پسندنہیں تھا کہ عور تیں ان کی آواز کوسنیں۔

ك يه مديث يحيح الاساد بي كن يتخين ميسيط في اس كفل نهيس كيا\_

5274 الْحُبَرُنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ وَوْحٍ، عَنُ عَقِيلِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ انَسِ بُنِ عَلِيْ لِلهِ عَلَيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ مِنْ ضَعِيفٍ مُتَضَعِفٍ ذِى طِمْرَيْنِ، لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ مِنْ ضَعِيفٍ مُتَضَعِفٍ ذِى طِمْرَيْنِ، لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ مَالِكِ، فَإِنَّ الْبَرَاءُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الْمُشْوِكِينَ، وَقَدْ اَوْجَعَ الْمُشُوكُونَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ لَوْ اَقْسَمْتَ عَلَى اللهِ لاَبُرَّكَ، فَالُوا: يَا بَرَاءُ مُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ لَوْ اَقْسَمْتَ عَلَى اللهِ لاَبُرَّكَ، فَالُوا: يَا بَرَاءُ مُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ لَوْ اَقْسَمْتَ عَلَى اللهِ لاَبُرَّكَ، فَالُوا عَلَى وَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى وَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَبِي لِمَا مَنَحْتَنَا اكْتَافَهُمْ، ثُمَّ الْتَقُوا عَلَى قَنْطُرَةِ السُّوسِ، فَاوْجَعُوا فَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَبِي لِمَا مَنَحْتَنَا اكْتَافَهُمْ، وَقُتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيدًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَقُتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيدًا

هَلْهَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا کرور بناکر پیش کرتے ہیں، پرانے، بوسیدہ ختہ حال کیڑے پہنے ہوتے ہیں (لیکن اللہ کی بارگاہ ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ) اگروہ اللہ تعالی پرکوئی قتم کھالیس تو اللہ تعالی ان کی قتم کو پورا کرتا ہے۔ حضرت براء بن ما لک ڈائٹو بھی انہیں میں ہے ہیں۔ کیونکہ حضرت براء کی مشرکوں کی ایک جماعت سے ٹر بھیڑ ہوگئی، جبکہ شرکوں نے مسلمانوں میں بھگدڑ مچار کھی تھی، لوگوں نے کہا: اے براء! بے شک رسول اللہ منگا پی ایک جماعت سے ٹر بھیڑ ہوگئی، جبکہ شرکوں نے مسلمانوں میں بھگدڑ مچار کھی تھی، لوگوں نے کہا: اے براء! بے شک رسول اللہ منگا پیڈا نے ارشاد فر مایا: اگرتم اللہ پر جسم کھا لوتو اللہ تعالی تمہاری قتم کو پورا کرے گا۔ اس لئے تم اپنے رتب پر جسم کھا و۔ انہوں نے کہا: اے میرے رب! میں تجھ پر قتم کھا تا ہوں، تو ہمیں فتح ونصرت سے جمکنار فر ما۔ پھر سوس کے پل پر ان کی ڈر بھیڑ

ہوئی،اس باربھی انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی،اور پھر حضرت براء سے کہا:اے براء!اپنے ربّ برسم کھاؤ،انہوں نے پھر کہا: میں اپنے ربّ برسم کھا تا ہوں اے میرے ربّ ہمیں فتح ونصرت سے ہمکنار فر مااور تو مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی جنگ میں حضرت براء شہید ہوگئے۔

۞۞ به حديث صحيح الاسناد ہے ليكن شيخين ميسائيانے اس كُفِقَل نہيں كيا۔

5275 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بُنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلَيْكِ حَدُّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلَيْكِ حَدُّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيْكِ حَدُّثَنَا عُولَانَ عَلَى الْعَقَبَةِ بِفَارِسَ وَقَدُ زَوَّى النَّاسُ قَامَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَالِكِ حَدُ صَعَلَى عَنُ ثَابِتِ عَنُ النَّاسُ قَامَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَالِكِ فَرَكِبَ فَرُسَهُ وَهِى النَّاسُ قَامَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَالِكِ قَالَ لَكُ مُ عَلَى الْعَدُولِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْعَدُولَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْعَدُولِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْعَدُولَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَمُعْذِ قَالَ اللَّهُ عِمْرَانَ مُوسَى بُنُ هَارُونَ إِنَّ الْبَرَّآءَ السَّتُسُ هِذَ الْبَرَّآءُ بُنُ مَالِكٍ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشُويُنَ مِن الْهِجُورَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشُويُنَ مِن الْهِجُورَةِ اللَّهُ الْمُرَاءُ مُنُ مَالِكٍ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشُويُنَ مِن الْهِجُورَةِ

ی کی سے حضرت انس بن مالک ڈاٹھٹا فرماتے ہیں: فارس میں جب عقبہ کا دن تھا اور مسلمانوں کا گھیراؤ کرلیا گیا تھا۔ تو حضرت براء بن مالک ڈلٹھٹا ہے گھوڑے پر سوار ہوئے ان کا گھوڑا بہت کمزورتھا پھرا پنے ساتھیوں سے کہا: کتناہی براہ جوتم نے اپنے ساتھیوں کواپنے اوپر عادت ڈال رکھی ہے۔ پھروہ جنگ میں کود گئے ،اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اوراسی دن حضرت براء ہوئے شہید ہوئے ۔ان کا تعلق فارس سے تھا۔ چھٹٹی شہید ہوئے ۔حضرت ابو عمران موسی بین ہاروں کہتے ہیں: حضرت براء ڈلٹھٹا تستر کے دن شہید ہوئے ،ان کا تعلق فارس سے تھا۔ حضرت براء بین مالک ڈلٹھٹا ۲ ہجری کو شہید ہوئے۔

ذَكَرَ النَّعْمَانُ بَنُ مُقَرِّنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ النَّعْمَانُ بَنُ عَمْرٍ و بَنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ حضرت نعمان بن مقرن والنَّيُّ كفضائل يبي نعمان بن عمر وبن مقرن مزنى بين -

5276 اَخْبَرَنِى اَبُوْ مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ الْقَاضِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَلامٍ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ الْقَاضِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَلامٍ الْمُخَمِّدِيُّ بَنُ مَعْمَرٌ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ مُقَرُنٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ بَكْرٍ بُنِ هَجِيْنٍ بُنِ نَصْرٍ الْمُزَنِى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ مَعْمَرٌ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ مُقَرُنٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ بَكْرٍ بُنِ هَجِيْنٍ بُنِ نَصْرٍ اللهِ اللهِ الْمُزَنِى اللهِ اللهِل

﴾ ﴿ ﴿ مِحْدِ بن اسحاق كہتے ہيں: نعمان بن مقرن مزنی ٢١ ہجری کوشہید ہوئے ،اس وقت بیلوگوں کے امیر تھے۔

5277 حَدَّثَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يَحْيَى بَنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ النَّعْمَانَ بَنَ مُقَرُنٍ الْمُزَنِيَّ قُتِلَ وَهُوَ آمِيْرُ النَّاسِ سَنَةَ اللَّعْمَانَ بُنَ مُقَرُنٍ الْمُزَنِيَّ قُتِلَ وَهُوَ آمِيْرُ النَّاسِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشُرِيْنَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ آنَ النَّعْمَانَ بُنَ مُقَرُنٍ الْمُزَنِيَّ قُتِلَ وَهُوَ آمِيْرُ النَّاسِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشُرِيْنَ

۔ کورٹر کریں ابوعثمان فرماتے ہیں: میں ابن عمر ٹالٹھا کے پاس نعمان بن مقرن ڈاٹٹو کی وفات کی خبر لے کر گیا، آپ بیخبر من کراپنے چبرے پر ہاتھ رکھ کر بہت روئے۔ الهداية - AlHidayah

5278 – آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ مُوسَى حَلَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتْيَبَةَ حَلَّنَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّنَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَلَيْنِى شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى عُثْمَانَ قَالَ اتَيْتُ بُنَ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرُنِ فَوَ وَصَعَعْ يَبْوِ وَيُدِ عَنْ آبِى عُثْمَانَ قَالَ اتَيْتُ بُنَ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرُن فَلَ اللهِ بُنُ عَطِيَّةَ بِاسْنَادِهِ عَنْ مُّحَمَّدٍ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ بُنُ فُو وَصَعَلَ يَبْكِى وَزَادَ فِيهِ آبُو عَبْدِ اللهِ بُنُ عَلِية بِاسْنَادِهِ عَنْ مُّحَمَّدٍ بُنِ عُمَر فَقَالَ بُنُ مُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَنْ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْمَلُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَسُلَمَ وَالْمَامِ وَالْمُ وَا

﴿ ﴿ محمد بن عمران کانسب یوں بیان کرتے ہیں: ابن مقرن بن عائذ بن میجا بن ہجیر بن نصر بن عبد بن کعب بن عبد بن ور بن عبد بن تقربن مدمہ بن لاحم بن عثان بن مزینہ' ان کی کنیت'' ابوعمرو' تھی۔ آپ اور آپ کے چھ بھائی جنگ خندق میں رسول الله مُثَاثِیْم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ اور حضرت نعمان رفائی الله مُثاثِیْم کے علمبر داروں میں سے ایک تھے۔

5279 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، شَاوَرَ الْهُرْمُزَانَ فِي اَصْبَهَانَ وَفَارِسَ وَاَذْرَبِيجَانَ، فَقَالَ: يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اَصْبَهَانُ الرَّاسِ، وَفَارِسُ وَأَذْرَبِيجَانَ الْجَنَاحَانِ، فَإِذَا قَطَعْتَ إِحْدَى الْجَنَاحَيْنِ، فَالرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ، وَإِنْ قَطَعْتَ الرَّأْسَ، وَقِعَ الْجَنَاحَانِ، فَابْدَأُ بِاَصْبَهَانَ، فَدَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِالنَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن يُصَلِّى، فَانْتَظُرَهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي مُسْتَعْمِلُكَ، فَقَالَ: إِمَّا جَابِيًّا فَلا، وَإِمَّا غَازِيًّا فَنَعَمُ؟ قَالَ: فَإِنَّكَ غَازِ، فَسَرَّحَهُ، وَبَعَثَ اللي اَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنْ يَمُدُّوهُ وَيَلْحَقُوا بِهِ وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَالزُّبَيْرُ بُسُ الْعَوَّامِ، وَالاَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ، وَعَمْرُو بْنُ مَعْدِى كَرِبَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ۚ فَٱتَاهُمُ النُّعْمَانُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ نَهَ رْ، فَبَعَتْ اِلَيْهُمُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَسُولًا، وَمَلِكُهُمْ ذُو الْحَاجِبَيْنِ فَاسْتَشَارَ اَصْحَابَهُ، فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ اَقْعُدُ لَهُمْ فِي هَيْنَةِ الْحَرُبِ أَوْ فِي هَيْنَةِ الْمَلِكِ وَبَهُجَتِهِ؟ فَجَلَسَ فِي هَيْنَةِ الْمَلِكِ وَبَهُجَتِهِ عَلَى سَرِيرِهِ، وَوَضَعَ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ وَحَوْلَهُ سِمَاطَيْنِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الدِّيبَاجِ، وَالْقُرْطِ، وَالْاَسُورَةِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَآخَذَ بِضَبْعَيْهِ وَبِيَـدِهِ الرُّمْـحُ وَالتَّـرْسُ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ سِمَاطَيْنِ عَلَى بِسَاطٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهُ بِرُمْحِهِ، فَخَرَّقَهُ لِكَى يَتَطَيَّرُوا، فَقَالَ لَهُ ذُو الْحَاجِبَيْنِ: إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ آصَابَكُمْ جُوعٌ شَدِيدٌ وَجَهُدٌ فَحَرَجْتُم، فَإِنْ شِنْتُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُمْ اللَّى بِلادِكُمْ، فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ نَأْكُلُ الْجِيفَةَ وَالْمَيْتَةَ، وَكَانَ النَّاسُ يَطَنُونَنَا، وَلا نَطَاهُمْ، فَابْتَعَتَ اللَّهُ مِنَّا رَسُولًا فِي شَرَفٍ مِنَّا اَوْسَطَنَا وَاَصْدَقَنَا حَدِيثًا، وَإِنَّهُ قَــدُ وَعَــدَنَـا اَنَّ هَـا هُنَا سَتُفُتَحُ عَلَيْنَا وَقَدُ وَجَدُنَا جَمِيعَ مَا وَعَدَنَا حَقًّا، وَإِنِّي لاَرَى هَاهُنَا بَزَّةً وَهَيْئَةً مَا ارَى ﴿ مَسِعِى بِسَذَاهِبِينَ حَتَّى يَانُحُذُوهُ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: لِي نَفْسِي لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَكَ فَوَلَبْتَ وَلُبَةً، فَجَلَسْتُ مَعَهُ عَلَى

السَّرِيرِ إِذْ وَجَدْتُ غَفَلَةً فَزَجَرُونِي وَجَعَلُوا يَحُثُونَهُ، فَقُلْتُ: اَرَايَتُمْ إِنُ اَنَا اسْتَحْمَقُتُ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُفْعَلُ بِ الرُّسُلِ، وَإِنَّا لاَ نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ إِذَا اَتَوْنَا، فَقَالَ: إِنْ شِنْتُمْ قَطَعْتُمْ إِلَيْنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ قَطَعْتُما إِلَيْكُمْ، فَقُلْبُ: بَلُ نَـ قُطعُ اِلَيْكُمُ فَقَطَعْنَا اِلَيْهِمُ، وَصَافَفُنَاهُمُ فَتَسَلْسَلُوا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي سِلْسِلَةٍ، وَخَمْسَةٌ فِي سِلْسِلَةٍ حَتَّى لا يَفِرُّوا، قَىالَ: فَرَامُونَا حَتَّى اَسُرَعُوا فِينَا، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنُّعُمَانِ: إِنَّ الْقَوْمَ قَدُ اَسُرَعُوا فِينَا فَاحْمِلُ، فَقَالَ: إِنَّكَ ذُو مَسَاقِبِ، وَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِتِّي أَنَا شَهدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلُ النَّصْرُ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: يَا ٱيُّهَا السَّاسُ، اهْتَزَّ ثَلَاثُ هَـزَّاتٍ، فَاَمَّا الْهَزَّةُ الأُولَى: فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ، وَآمَّا الثَّانِيَةُ: فَلْيَنْظُرِ الرَّجُلُ فِي سِلاحِهِ وَسَيْفِهِ، وَآمَّا الثَّالِثَةُ: فَإِنِّي حَامِلٌ فَاحْمِلُوا، فَإِنْ قُتِلَ آحَدٌ، فَلا يَلُوِيُ آحَدٌ عَلَى آحَدٍ، وَإِنْ قُتِلْتُ فَلا تَـلُـوُوا عَـلَـنَّ، وَإِنِّـى دَاعِ اللّٰهَ بِـدَعُوةٍ فَعَزَمْتُ عَلَى كُلِّ امْرِءٍ مِنْكُمْ لَمَّا آمَّنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمُ ارْزُقِ الْيَوْمَ النُّعْمَانَ شَهَادَةً تَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ، وَافْتَحْ عَلَيْهِمْ، فَآمَّنَ الْقَوْمُ وَهَزَّ لِوَاءَ هُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ حَمَلَ فَكَانَ اَوَّلَ صَـرِيع رَضِـيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَذَكَرُتُ وَصِيَّتُهُ فَلَمُ الْوِ عَلَيْهِ، وَاعْلَمْتُ مَكَانَهُ فَكُنَّا إِذَا قَتَلْنَا رَجُلا مِنْهُمْ شُغِلَ عَنَّا أَصْحَابُ أَي بَجُرُّونَهُ، وَوَقَعَ ذُو الْحَاجِبَيْنِ مِنْ بَغُلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَانْشَقَّ بَطْنُهُ، وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَاتَيْتُ النُّعْمَانَ وَبِهِ رَمَقٌ فَٱتَّيْتُهُ بِمَاءٍ، فَجَعَلْتُ آصُبُّهُ عَلَى وَجُهِهِ أَغْسِلُ التُّرَابَ عَنُ وَجُهِهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ فَقَلْتُ: فَتُحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اكْتُبُوا بِذَلِكَ إلى عُمَرَ وَفَاضَتُ نَفُسُهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْكَشَّعَتِ بُنِ قَيْسٍ، فَقَالَ: فَاتَيْنَا أُمَّ وَلَدِهِ، فَقُلْنَا: هَلُ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْذًا؟ قَالَتُ: لاَ، إِلَّا سُفَيْطٌ لَهُ فِيهِ كِتَابٌ، فَقَرَأْتُهُ: فَإِذَا فِيهِ إِنْ قُتِلَ فُلانٌ فَفُلانٌ، وَإِنْ قُتِلَ فُلانٌ فَفُلانٌ، قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّ تَنبِي عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا آبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، آنَّهُ آتَى مُدَرَ وَخِسَى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النُّعُمَانُ بُنُ مُقَرِّنِ؟ فَقَالَ: قُتِلَ، فَقَالَ: إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَ فُلانٌ؟ قُلْتُ: قُتِلَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَآخَرِينَ لاَ نَعْلَمُهُم، قَالَ: قُلْتُ: لاَ نَعْلَمُهُمْ لَكِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُهُمْ

﴾ ﴿ حضرت معقل بن بيار رفي التي مين حضرت عمر بن خطاب رفي التي بمرزان سے اصبهان، فارس الموسيّن الموسيّن عمر بن خطاب رفي الله الموسيّن الموسيّن الموسيّن الموسيّن الموسيّن الموسيّن الموسيّن الموسيّن المردوبازووَل اور آذربائيجان بازوميس المردوبازووَل مين سے ايک کث جائے تو دونوں بازوم ميں المردوبازووکام رسلتا ہے۔ ليکن الرسرکوکاٹ ديا جائے تو دونوں بازوم ميں بيار موجاتے ہيں، اس لئے آپ اصبهان سے آغاز فرمائيے۔

حضرت عمر بن خطاب و النظام میں تشریف لائے ،اس وقت نعمان بن مقرن نماز پڑھ رہے تھے،آپ ان کا انتظار کرتے رہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے کہا: میں تمہیں عامل بنا ؛ جا بتا ہوں ،انہوں نے کہا: میں اکٹھا کرنے کے لئے میں نہیں جاؤں گا، ہاں! گرجہاد کے لئے بھیج رہے ہیں تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر ڈالٹونے فرمایا جمہیں جہاد کے لئے بھیجا

جارہا ہے۔ یہن کروہ خوش ہوگئے۔ پھر حضرت عمر ڈاٹٹوئے نے اہل کوفہ کی جانب پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ شامل ہوجا کیں اور ان کی مدد کریں۔ ان میں حضرت حذیفہ بن یمان ڈاٹٹوئا حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹوئا، حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹوئان کے پاس آئے، قیس ڈاٹٹوئا، حضرت عمر و بن معدیکر ب ڈاٹٹوئان کے پاس آئے، قیس ڈاٹٹوئا، حضرت عمر و بن معدیکر ب ڈاٹٹوئان کے پاس آئے، ان لوگوں اور اصبان کے درمیان ایک نہرواقع تھی ، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹوئا کو ان کی جانب بطور سفیر رواند فر مایا۔ ان کا بادشاہ ذوالی جبین تھا، اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ مجھے ان کے سامنے جنگی انداز میں بیٹھنا چا ہے یا شاہانہ شان وشوکت کیا دشاہ دوراء کے مشورے کے مطابق کوہ شاہی پر بیٹھ گیا، امراء اور دوراء کے مشورے کے مطابق کوہ شاہوں اور گئی بینے ہوئے ، اس کے اردگر دکھڑے ہوگئے۔ امراء اور دوزراء رکھوں میں ملبوس ، سونے کی بالیاں اور کائٹی بہنے ہوئے ، اس کے اردگر دکھڑے ہوگئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹوئاب کشاہوئے، اللہ تعالی کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: بے شک ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم مردار کھانے والی قوم تھے لوگ آکر ہمیں شکست دے جاتے تھے مگر ہمیں کی کے مقابلے کی جرات نہ ہوتی تھی، اللہ تعالی نے (کرم کیا اور) ہم میں ایک رسول بھیجا جن کا تعلق ایک عالی خاندان کے ساتھ ہے، جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیشہ کچی بات کہتے ہیں، اور انہوں نے آج تک ہتی بھی پیشین گوئیاں کی بات کہتے ہیں، اور انہوں نے آج تک ہتی پیشین گوئیاں کی بیت ہم نے ان تمام کو بھی پایا ہے۔ میں یہاں پر جوسامان ضرب وحرب دیکھ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں اور میرے ساتھی یہ لئے بغیر والیس جائیں گا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائی فرماتے ہیں : میرے دل میں بیسوچ آرہی تھی کہ جھے کودکراس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہئے ، چنا نچہ میں نے ان میں تھوٹی سی غفلت پائی تو وہاں ہے ایک جست لگائی اور کودکر تخت شاہی پر اس کے برابر بیٹھ گیا، ان لوگوں نے جھے دُ انٹا اور بہت چھڑ کا، اور ذوالحا جبین کواکسانے لگے۔ میں نے ان سے کہا: اگر میں نے کوئی بے وقوفی کا کام کرلیا ہے تو (اس قانون کا تو کا ظام کرلیا ہے تو (اس قانون کا تو کا ظام کر دیرے ملک کے سفیروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے ، اور جب تمہارے سفیر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے تو بھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔

اس نے کہا: اگر چاہوتو تم جارے بارے میں فیصلہ کرواور چاہوتو ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں میں نے کہا: ہم تمہارا فیصلہ کریں گے، اس کے بعد ہم نے فیصلہ کردیا ہم نے ان کے مقابلے میں صف بندی کرلی، انہوں نے سات سات اور پانچ پانچ آدمیوں کی ایک زنچے ربناوی تا کہ کوئی بھاگ نہ سکے، پھر انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کردی، اور ہم پر جھپٹ پڑے حضرت

مغیرہ نے حضرت نغمان سے کہا: ان لوگوں نے جلد بازی میں ہم پر حملہ کردیا ہے اس لئے اب آپ بھی حملہ کردیں - انہوں نے کہا: آپ بری فضیاتوں والے ہیں، بےشک آپ نے رسول الله مالیون کے ہمراہ غزوات میں شرکت بھی کی ہے۔ لیکن میں بھی حضور مَا اللَّهُ كِيم اه رِبابولْ، أكرآب صبح سوري عله نه كرتے تو پھر شام تك تا خير كرتے، جب سورج وُهل جا تا اور ہوا كيں چلنا شروع ہوجاتیں تو جملہ کرتے اور (اللہ کے فضل وکرم ہے) فتح نصیب ہوتی۔ پھر حضرت نعمان نے کہا: اے لوگو! میں تین مرتبہ حمنڈ الہراؤں گا، پہلی مرتبہ ہر خص اپنی جاجات ہے فارغ ہولے، دوسری مرتبہ اپنے ہتھیا روغیرہ تیار کرلیں اور تیسری مرتبہ میں حملہ آ وربوجاؤں گا توتم بھی فورا حملہ کردینا۔اگرکوئی شہید ہوجائے تو دوسرااس (کواٹھانے ) کے لئے نیچے نہ جھکے، بلکہا گرمیں بھی شہید ہوجاؤں تو مجھے اٹھانے کے لئے بھی کوئی نیچے نہ جھے، میں اللہ کی دعوت پیش کرنے والا ہوں ، میں تم میں سے ہر مخف کے لئے اس چیز کاارادہ کرتا ہوں جس پروہ آمین کہے گا۔ پھرانہوں نے یوں دعاما گلی' یااللہ! آج نعمان کوالیی شہادت عطافر ماجومسلمانوں کے لئے فتح ونصرت کا باعث ہو۔لوگوں نے اس پر آمین کہا۔ پھر انہوں نے تین مرتبہ جھنڈ البرایا اور حملہ آور ہوگئے ،اس دن حضرت نعمان ہی سب سے پہلے زخی ہوئے ، مجھےان کی وصیت یادآ گئی اور میں ان کے لئے ذرابھی پنیخ ہیں جھکا بلکہ ان کی جگہ سنجال کر جنگ جاری رکھی۔ (اس دن حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ ) ہم ان کا ایک آ دی بھی قبل کرتے تووہ سب اس کی طرف بھاگ پڑتے اوراس تھیٹے پھرتے۔ای دن ذوالحاجین اپی سواری ہے نیچ کر پڑا،اس کا پیٹ بھٹ گیا،اوراللہ تعالی نے مسلمانوں کوفتح عطافر مائی۔میں حضرت نعمان والنظر کے پاس آیا تواس وقت ان میں ابھی زندگی کی کچھرمتی باقی تھی، میں ان کے پاس یانی لے کر آیا اوران کے چرے سے مٹی دھول کوصاف کیا، انہوں نے یو چھا تم کون ہو؟ میں نے جوابا کہا، معقل بن بیار-انہوں نے پوچھا: لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں نے کہا: الله تعالی نے فتح عطافر مائی ہے۔ انہوں نے الله کاشکر ادا کیا اور کہا کہ حضرت عمر ولا تنز کی جانب خط لکھ دو۔اس کے بعدان کی روح پرواز کر گئی،لوگ حضرت اشعث بن قیس و کانٹوز کے پاس جمع ہو گئے ،وہ فرماتے میں ہم ان کی''ام ولد'' (وہ لونڈی جس کوآ قانے کہدرکھا ہوکہ میرا بچہ پیدا کرنے کے بعدتو آزاد ہے ) کے پاس گئے اوران سے یوچھا کہ کیا انہوں نے تم ہے کوئی عہد لے رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گرایک بریف کیس ہے اس میں ایک خط موجود ہے۔ہم نے اس کو پڑھا،اس میں متعد دلوگوں کی شہادت کے بارے میں تفصیلات کھی ہوئی تھیں۔

ابوعثان نہدی فرماتے ہیں: وہ حضرت عمر رٹائٹوئے پاس آئے، تو حضرت عمر ٹٹائٹوئے حضرت نعمان بن مقرن ٹٹائٹوئے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شہید ہوگئے ہیں۔حضرت عمر ٹٹائٹوئے نہ اناللہ وانا الیہ راجعون 'پڑھا۔ پھرایک دوسرے خض کے بارے میں بھی پوچھا تو انہوں نے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھےان کے بارے میں پچھانمہیں ہے۔

الهداية - AlHidayah

# دِكُرُ اَخِيرِهُ سُويدٍ بِنِ مُقَرَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

#### حضرت نعمان بن مقرن والنيزك بهائي حضرت سويد بن مقرن والنبز كفضائل

5280 حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيَّ الصَّنْعَانِي، حَلَّتُنَا السَّحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ، آنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، آنَا النَّوْرِيُّ، عَنُ سَـلَـمَةَ بُـنِ كُهَيُـلٍ، عَـنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنٍ، عَنُ سُويْدِ بُنِ مُقَرِّن، قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّن سَبُعَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ آحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ آحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ آحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ آحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا خَادِمٌ،

# ذِكْرٌ مَنَاقِبِ قَتَادَهُ بْنِ النَّعْمَانِ الظُّفْرِيُّ وَهُوَ آخُوْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لِأُمِّهِ

حضرت ابوسعید خدری والتو کے بھائی حضرت قادہ بن نعمان ظفری والتو کے فضائل

5281 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ رُسُتَةَ الْاَصْبَهَانِیُّ، حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: -وَشَهِدَ قَتَادَةُ بُنُ النَّعُمَانِ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبُعِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ، وَكَانَ مِنَ الشَّاذَكُودِينَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهِدَ بَدُرًا وَاحُدًا وَرُمِيَتُ عَيْنَهُ يَوْمَ اَحُدِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِى امُواَةً فَسَالَتُ حَدَقَتُ هُ عَلَى وَجُنِيهِ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِى امُواَةً أُحِبُهَا، وَإِنْ هِى رَاتُ عَيْنِى خَشِيتُ تَقْذَرُهَا، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ بِيدِهِ، فَاسْتَوتُ وَرَجَعَتْ، وَكَانَتُ اقُوى عَيْنَيْهِ وَصَلَّمَ بَعُدَ اَنْ عَيْنِى خَشِيتُ تَقْذَرُهَا، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ بِيدِهِ، فَاسْتَوتُ وَرَجَعَتْ، وَكَانَتُ اقُوى عَيْنَيْهِ وَصَلَّمَ بَعُدَ اَنْ كِيرَ، وَشَهِدَ ايُضًا الْخَنُدَقُ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتُ مَعَهُ رَايَةُ بَنِى ظُفُو فِى غَزُوةِ الْفَتْح

 میں رسول الله مَثَاثِیْزُ کے ہمراہ شریک ہوئے ،اور فتح مکہ کے موقع پر بنی ظفر کا حجمنڈ اانہیں کے ہاتھوں میں تھا۔

ﷺ محمد بن عمر واپنی سند کے ہمراہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قادہ بن نعمان طاب جری میں فوت ہوئے، وفات کے وقت ان کی عمر ۱۵ برس تھی۔ حضرت عمر بن خطاب طابعی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کے مال شریک بھائی حضرت ابوسعید خدری طابعی حضرت محمد بن مسلمہ طابعی اور حضرت حارث بن خزیمہ طابعی نے ان کو کحد میں اتا راتھا۔

#### دو رَبِيَ الْعَلَاءِ بِنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دِكْرُ مَنَاقِبِ الْعَلَاءِ بِنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت علاء بن حضرمي والثين كفضائل

5282 حَدَّثِنِى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ السَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: اسْمُ الْحَصُّرَمِيِّ وَالِدُ الْعَلاءِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَتَّابِ بْنِ جُبَيْوِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عُولِيْكِ بُنِ عُولِيْكِ بُنِ الْمَيَّةَ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْحَصْرَمِيُّ لِآنَّهُ اَتَى مِنْ حَصْرَمُونَ ، وَكَانَ مَالِكِ بْنِ الْمَعْدَلُهُ عَلَى الْبُحْرَيْنِ، فُمَّ إِنَّ عُمَو السَّعَعْمَلَهُ عَلَى الْبُحْرَيْنِ، فَتُولِيْ عَلَى الْبُحُريْنِ، فُمَّ إِنَّ عُمَو السَّعَعْمَلَهُ عَلَى الْبُحُرَيْنِ، فَتُولِيْ عَلَى الْبُحُريْنِ، فَمَّ إِنَّ عُمَو السَّعَعْمَلَهُ عَلَى الْبُحُريْنِ، فَتُولِيْ عَلَى الْبُحُورُيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَعْمَلَهُ عَلَى الْبُحُريْنِ، فُمَّ إِنَّ عُمَو السَّعَعْمَلَ مَكَانَهُ ابَا هُويُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَعْمَلَةُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، فَتُعَلِي الْبَحْرَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَعْمَلَةُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَعْمَلَةُ عَلَى الْبَعْرِيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَعْمَلَةُ عَلَى الْبَعْرِيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِيقِ وَلَا عُلْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلْمُ عِلْمُ اللهُ الْعُلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

# دِوْ الْأَسُودِ بِنِ خُلْفٍ بِنِ عَبْدِ يَغُوثَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت اسودبن خلف بن عبد يغوث طالني كفضاكل

5283 - انجسرَنِي اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْاَسُودِ بُنِ الْهُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَسُودِ بُنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: فَجَلَسَ خَلَفٍ، اَخْبَرَهُ، اَنَّ اَبَاهُ الْاَسُودَ، حَدَّثَهُ اللهُ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: فَجَلَسَ عَنْدَ قُرْبِ دَارِ سَمُرَةَ، قَالَ الْاَسُودُ: فَرَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، فَجَاءَ هُ النَّاسُ الصِّغَارُ وَالْكُبَّارُ وَالْكُبَّارُ وَالْكُبَّارُ وَالْكَبَّارُ وَالْكَبَّارُ وَالْكَبَّارُ وَالنِّهَادَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، فَجَاءَ هُ النَّاسُ الصِّغَارُ وَالْكُبَّارُ وَالنِّيسَاءُ فَبُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، فَجَاءَ هُ النَّاسُ الصِّغَارُ وَالْكُبَّارُ وَالنِّيسَاءُ فَبُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، فَجَاءَ هُ النَّاسُ الصِّغَارُ وَالْكُبَّارُ وَالنِّيسَاءُ فَبُلَادُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ حَمد بن اسود بن خلف بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ مَا اللَّهِ اَلَيْمَ کو فَتْح کہ کہ دن بیعت لیتے ہوئے دیکو اللہ مَا اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الله

5284 - آخبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنِ ابْنِ خُفَيْم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَسُودِ بْنِ خَلَفٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ حُسَيْنًا فَقَبَّلَهُ، فَمَّ آفَبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَجُهَلَةٌ، مَحُوزَنَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدُ حُسَيْنًا فَقَبَلَهُ، فَمَّ آفَبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَجُهَلَةٌ، مَحُوزَنَةٌ وَكُرُا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَت سِين اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمَالِ الْعِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

5285 حَدَّثِنِي اَبُو اَحْمَدَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ الْاَسُوَدِ بُنِ خَلْفٍ بُنِ عَبْدِ يَغُوْتَ الْقَرَشِيُّ عِدَادُهُ فِي الْمَكِّيِّيْنَ

💠 💠 محد بن اساعیل فرماتے ہیں جمد بن اسود بن خلف بن عبد یغوث قرشی کا شار کی لوگوں میں ہوتا ہے۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت خالدبن وليديث للثني كفضائل

5286 حَدَّثَنَا الْبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمْدِ اللَّهِ بُنِ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ اَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ مَاتَ سَنَةَ إِحُدَى وَعِشْرِيْنَ بِحِمْصٍ

﴿ ﴿ حُمْ بِنَ عُرِفُهَا تَ مِينَ : حَفْرت خالد بن وليد الْمُتَوَّا ٢ بَجَرى وَمُص مِن فُوت بُوئِ۔

﴿ ﴿ حُمْ بِنَ عُرِفُهَا تَ مِينَ : حَفْرت خالد بن وليد الْمُتَوَّا ٢ بَجَرى وَمُص مِن فُوت بُوئِ۔

5287 فَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ خَالِدٌ بْنُ الْمَحْدُوهُ مِ وَأُمَّهُ لُبَابَةُ بْنَتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزُنِ الْهَلَالِيَّةِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخُزُومٍ وَأُمَّهُ لُبَابَةُ بْنَتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزُنِ الْهَلَالِيَّةِ اللهِ بْنِ عَمَرَ بْنِ مَخُزُومٍ وَأُمَّهُ لُبَابَةُ بْنَتُ الْحَارِثِ بْنِ حَزُنِ الْهَلَالِيَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ خَالِدٌ يُكَنَّى اَبَا سُلَيْمَانَ اِسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بُنُ الْحُصَّابِ مَنِى اللهُ عَنْهُ عَلَى الرُّهَا وَحِرَانَ وَالرَّتَّةِ وَآمَدَ فَمَكَتَ سَنَةً وَاسْتُعْفِى فَاعْفَاهُ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاقَامَ بِهَا الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى الرُّهَا وَحِرَانَ وَالرَّتَّةِ وَآمَدَ فَمَكَتَ سَنَةً وَاسْتُعْفِى فَاعْفَاهُ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاقَامَ بِهَا الْحَارِلِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرُّهَا وَحِرَانَ وَالرَّتَّةِ وَآمَدَ فَمَكَتَ سَنَةً وَاسْتُعْفِى فَاعْفَاهُ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاقَامَ بِهَا اللهُ عَنْهُ عَلَى الرُّهَا وَحِرَانَ وَالرَّتَةِ وَآمَدَ فَمَكَتَ سَنَةً وَاسْتُعْفِى فَاعْفَاهُ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاقَامَ بِهَا فَى مَنْ لِلهُ حَتَى مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ الْمُنتَيْنِ وَعِشُولُ نَ

ان کی جہ محمد بن عبداللہ بن تمیر نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے" خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم" ان کی والدہ لبابہ بنت حارث بن میں ۔حضرت خالد رہائی کی کنیت

ابوسلیمان تھی۔حضرت عمر من النو ان کو مقام رہا،حران، رہداور آمد کا گورٹر بنایا تھا۔ آپ نے ایک سال تو کام کیالیکن اس کے بعد انہوں نے استعفاء دے دیا تھا،حضرت عمر بھا تھے اوروفات سیدانہوں نے استعفاء دے دیا تھا،حضرت عمر بھا تھے اوروفات سیدانہوں نے سید آپ مدینہ منورہ میں آگئے اوروفات سیدانہوں نے گھر میں ہی قیام کیا،ان کی وفات ۳۲ ہجری کوہوئی۔

5288\_ اَخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ غَانِمِ الصَّيُدَلانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْبَوْشَنْجِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ بُكَيْرٍ يَقُولُ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيْدِ يُكَنَّى آبَا سُلَيْمَانَ

♦ ♦ حضرت يحى بن بكير فرمات بين حضرت خالد بن وليد فات كاكنيت ابوسليمان تحى-

ُ 5289 انْجَبَرَكَ المُ يَحَدَّمَ لا بُنُ عَلِي الصَّنَّعَانِيُّ حَلَّى السَّخَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الْمُعْمَدُ عَنِ الْمُعْدَوَ الْمُعْدَوَ الْجَعَمَ عَنَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ نِسُوةً مِّنْ بَنِى الْمُعِيْرَةِ قَلِ الْجَتَمَعُنَ فِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ نِسُوةً مِّنْ بَنِى الْمُعِيْرَةِ قَلِ الْجَتَمَعُنَ فِى كَارٍ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ يَشُكِينَ وَإِنَّا نَكُرَهُ اَنْ يُتُوذِيْنَكَ فَلَوْ نَهَيْتَهُنَّ فَقَالَ عُمَرُ مَا عَلَيْهِنَّ اَنُ يُهُوقُنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ مَا لِللهُ عَلَى مَا لَمُ يَكُنُ لَقَعٌ وَلَا لَقُلَقَةً يَعْنِى بِاللَّقُعُ اللَّهُمُ وَبِاللَّقُلُقَةِ الصَّرَاحُ

حضرت ابووائل فرمائے ہیں جضرت عمر دلائی ہے کی نے کہا کہ بی مغیرہ کی بہت ساری فورتیں حضرت خالد بن ولید دلائی ہے کہ بہت ساری فورتیں حضرت خالد بن ولید دلائی ہے گھر میں جمع ہوکررور ہی ہیں ،اور ہم پندنہیں کرتے کہ ان کے اس رویئے ہے آپ کو تکلیف ہو،اگر ہو سکے تو آپ ان کو منع فرماویں ،حضرت عمر دلائی نے جس منہ پڑھیٹر ماریں یا جی فرماویں ،حضرت عمر دلائی نے دروروکر نب بھی بھر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ تو تب ہے جب منہ پڑھیٹر ماریں یا جی ویکا راور بین کریں۔

290 - اخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَلَمَةَ الْغَزِّقُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِعِيُّ، حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بْنُ ضَالِحٍ، حَدَّثَنِنِي النَّلِيثُ، حَدَّثِنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاحْزَابِ، اَقَامُ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِدَارِ الْآخْزَابِ، وَارْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَلامِهِ حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الزَّبَيْدِيُّ مِنْ إِسُلامٍ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَبْلَ حَيْرَ

﴿ ابن شہاب كہتے ہيں: جب بى اكرم مَنْ اللَّهُمُ احزاب سے واپس لوئے تو حضرت خالد بن وليد رُفَاتُوْد الاحزاب ميں ہى مختبر اور رسول الله مَنْ اللَّهُمُ عَلَى بِارگاه مِيں اللَّهِ الله على الله عل

ﷺ زبیدی کی بیان کردہ بیروایت که'' حضرت خالد بن ولید ڈٹائنڈ جنگ خیبرسے پہلے اسلام لائے تھے' کے سیحے ہونے پر بیدرج ذیل دلالت کرتی ہے۔

ي عَبُدِ الْوَاحِدِ، آنَا مُحَمَّدُ بَنُ السَّحَاقَ، آنَا عُبَيْدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيِّ، حَدَّبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيِّ، حَنْ جَالِدِ حَرُبَ، عَنْ اللَّهُ عَنْ خَالِدِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَبَعَنِي اُنَادِى: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ لاَ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَبَعَنِي اُنَادِى: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ لاَ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مَسْلَمَةٌ

﴿ ﴿ صَالَح بِن يَكِيٰ بِن مقدام بِن معدَى كرب البينة والدسي، وه ان كے دادا سے روايت كرتے ہيں كه حضرت خالد بن وليد والله عن الله عن ال

5292 - أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فُلُخِ عَنْ مُّوْسِى بُنِ عُقْبَةً قَالَ كَانَ فَتُحُ خَيْبَرَ سَنَةَ سِتٍّ وَآمَّا الرِّوَايَةُ بِضِدِّ هٰذَا

♦ ♦ حفرت موى بن عقب فرمات بين خيبرس ٢ بجرى كوفح بوا۔

اور بیدرج ذیل روایت اس کے بالکل متضاد ہے۔

5293- آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيْ آنَا آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ عَمْرُو بَنُ اللهِ عَنُ مُّحَمَّدٍ بَنِ آبِي آوْسٍ حَدَّثَتِي عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ مِنُ فِيْهِ قَالَ حَرَجُتُ عَامِدًا إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ حَالِمَ بَنَ الْوَلِيْدِ وَذَلِكَ فَبَيْلَ الْعَاصِ مِنُ فِيْهِ قَالَ حَرَجُتُ عَامِدًا إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِدُ اسْتَقَامَ الْمَيْسَمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ مَا لَكُ بَنُ الْوَلِيْدِ وَذَلِكَ أَيْبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَلَمُ فَرَحُتُ مَنَى قَالَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ حَالِلًا بَنُ الْوَلِيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُ ثُمَّ وَنَوْتُ فَبَالِهُ بَنُ الْمَدِيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ حَالِلهُ بَنُ الْوَلِيْدِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُتُ وَانُصَرَفَتُ الْمَدِيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَبَايَعُتُ وَانُصَرَفَتُ وَانُصَرَفَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَايَعُ ثُمَّ وَنُوتُ فَابَاتُهُ وَانُصَرَفَتُ وَانُصَرَفَتُ وَانُصَرَفَتُ وَالْمَولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُ ثُمَّ وَلَوْلَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْدُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ال

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن عاص ﴿ الله الله على الله من الله الله من الله الله علاقات كى نيت سے فكا ، تو ميرى ملاقات حضرت علاد بن وليد ولا الله ولي الله على الله الله على الله بن وليد ولا الله الله ولي الله الله ولي الله ولي الله ولا الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولا الله ولي الله ولي الله ولا الله ولي الله ولا الله ولي الله ولا الله ولي الله ولا الله ولي اله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله

294- اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ فِي جُزُء اِنْتَقَاهُ الْإِمَامُ اَحْمَدُ بُنُ حَنَيَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَرِّيٍّ، حَكَّنَا اَبِي، حَكَّنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَكَّنَا وَحُشِنَّ بُنُ حَوْبِ بُنِ بَرِّيٍّ، حَكَّنَا اَبِي، حَكَّنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَكَّنَا وَحُشِنَّ بُنُ حَوْبِ بُنِ وَحُشِيٍّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ اَبَا بَكُو الصِّدِيقَ وَجَهَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ فِي قِتَالِ اَهُلِ الرِّقَةِ، فَكُلِمَ بُنُ حَوْبِ بُنِ وَحُشِيٍّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ اَبَا بَكُو الصِّدِيقَ وَجَهَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ فِي قِتَالِ اللهِ مَكْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُو خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: نَعُمُ عَبُدُ اللهِ، وَاخُو الْعَشِيرَةِ، وَسَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ

این بار دان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دائونے نے مرتدین کی سرکونی کے لئے حضرت خالد بن ولید رائون کے سرت خالد بن کی سرکونی کے لئے حضرت خالد بن ولید رائون کے سرت کا سرکونی سرکونی کے سرت خالد بن ولید رائون کے سرت خالد بن ولید رائون کے سرک کی سرکونی کے سرت خالد بن ولید رائون کے سرت خالد بن ولید رائون کے سرت ولید رائون کے سرت کی سرکونی کے سرت کے سرت خالد بن ولید رائون کی سرکونی کے سرت خالد بن ولید رائون کی سرکونی کے سرت خالد بن ولید رائون کے سرت خالد بن ولید رائون کی سرکونی کے سرت خالد بن ولید رائون کی سرکونی کے سرت کی سرکونی کے سرک کے سرک کے سرک کے سرت خالد بن ولید رائون کے سرک کی سرک کے سرک ک

گر حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤنے ان کو واپس لانے سے انکار کردیا اور فر مایا: میں نے رسول الله مظافی کے کو خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کے تذکر سے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ' وہ یعنی خالد بہت اچھا الله کا بندہ ہے، خاندانی آدمی ہے، اور الله تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

5295 اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَعَى اَهُلَ مُؤْتَةً، قَالَ: ثُمَّ اَحَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ، فَفَتَحَ الله عَلَيْهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عَبِدَاللَّهُ بِنَ جَعَفَرِ وَلِيْ تَعَفِّرُ مَاتِ بِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَالِيَّةً فَيْ ابْلَ مُوتِدًى وفات كَ خَبِرِدى، پَعِرْفِر مايا: پَعِراللّٰهُ كَالُوارخالد بن وليد وفات كَ خَبِرِدى، پَعِرْفِر مايا: پَعِراللّٰهُ كَالُوارخالد بن وليد وفات كي خبردى، پَعِرْفر مايا: پَعِراللّٰهُ كَالُوارخالد بن وليد وفات كي خبردى، پَعِرْفر مايا: پَعِراللّٰهُ كَالُوارخالد بن وليد وفات كي خبردى، پَعِرْفر مايا: پَعِراللّٰهُ كَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الله المستعديث عالى م الورايوب كى سند كے همراه بيغريب ہے اور شيخيين ميسات اس كفل نہيں كيا۔

5296 وَقَدْ اَخْبَرُنَاهُ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، اَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ مُؤْتَةَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ مُؤْتَةَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ مُؤْتَةَ عَلَى الْهِ مِنْ اللهِ هَذَا حَدِيثُ عَالٍ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنُ الْمِيْدِ، وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ هَذَا حَدِيثُ عَالٍ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنُ حَدِيثِ آيُّوبَ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رہائے اور وہ اللہ کی اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئے نے منبر پر اہل موجہ کی وفات کی خبر سنائی پھز فر مایا: اب حجمنڈے کو خالد بن ولیدنے پکڑ لیا ہے اور وہ اللہ کی تلوار ہے۔

یدروایت سند کے اعتبار سے بلند مرتبہ ہے اور سی جے تاہم ابوب سے منقول ہونے کے حوالے سے غریب ہے۔ شیخیان نے اسے نقل نہیں کیا۔

5297 حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ ثَعْلَبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُورِيِّ، حَدُّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ ثَعْلَبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤدِّدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي اَوْفَى، اَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تُؤذُوا خَالِدًا فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سَبُوفِ اللهِ، صَبَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَبَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله ابن افی رفائظ فر مائے ہیں کہ رسول الله منافظ نے ارشاد فر مایا: خالد کو تکلیف مت دیا کرو، کیونکہ سے اللہ کی ایک تلوار ہے جواس نے کا فروں پر مبلط کی ہے۔

ت بيروريث صحيح الاساد بي كين شيخين و الله الساكو النهيس كيا-

298- آخبَرَنَا آبُوُ الْعَبَّاسِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ آنَا عَبْدَانُ الْاَهُوَازِيُّ حَدَّثَنَا آبُو السِّكِيْنِ زَكَرِيَّا بُنُ عَبْدِ اللهِ آنَا عَبْدَانُ الْاَهُوَازِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ زَحْرٍ بُنِ حَصْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَمِيْلًا بُنُ مُنْهِبٍ قَالَ قَالَ جَدِّى اَوْسٌ بُنُ حَارِثَةَ بُنِ يَحْيَى الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ زَحْرٍ بِنِ حَصْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَمِيْلًا بُنُ مُنْهِبٍ قَالَ قَالَ جَدِّى الْعَرَبِ مِنْ هُرُمُزٍ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ مُسَيْلَمَةً وَاصْحَابِهِ ٱقْبُلْنَا الل نَاحِيةِ الْبَصَرَةِ فَلَقِيْنَا هُرُمُ نَا مَعْدُ اللهِ نَاحِيةِ الْبَصَرَةِ فَلَقِيْنَا مُنْ الْوَلِيْدِ وَكَتَبَ بِلْالِكَ هُرُمُ ذَا لِللهَ عَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ ﴿ حمید بن منہب کہتے ہیں: میرے دادااوں بن حارثہ بن لام بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب کوسب سے زیادہ عداوت ہر منز سے تھی ، جب ہم مسیلمہ کذاب اوراس کے ساتھ ہوا، وہ فوج کے ایک جم غفیر میں موجود تھا۔ حضرت خالد رٹائٹؤنے ان کو جنگ کی عائمہہ کے مقام پر ہمارا سامنا ہر مز کے ساتھ ہوا، وہ فوج کے ایک جم غفیر میں موجود تھا۔ حضرت خالد رٹائٹؤنے ان کو جنگ کی دعوت رپ میدان جنگ میں اثر آیا، حضرت خالد بن ولید رٹائٹؤنے اس کو داصل جہنم کردیا اوراس کے بارے میں ایک مکتوب حضرت ابو بکر رٹائٹؤنے نے اس کا تمام مال حضرت خالد ہی کو دے میں ایک مکتوب حضرت ابو بکر رٹائٹؤنے نے اس کا تمام مال حضرت خالد ہی کو دے دیا۔ جب قیت لگائی گئی تو صرف اس کی ٹو پی کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔ ان میں بیتا نون تھا سپ سالار کی ٹو پی کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔ ان میں بیتا نون تھا سپ سالار کی ٹو پی کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔

5299 حَدَّثَنِى عَلِى بَنُ عِيسَى، آنَا آحُمَدُ بَنُ نَجُهَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بَنُ جَعْفَرٍ، عَنَ آبِيهِ، آنَّ حَالِدَ بَنَ الْوَلِيدِ، فَقَدْ قَلَنْسُوةً لَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَقَالَ: اطْلُبُوهَا فَلَمْ يَجدُوهَا، ثُمَّ طَلَبُوهَا فَوَجَدُوهَا، وَإِذَا هِى قَلَنْسُوةٌ خَلِقَةٌ، فَقَالَ خَالِدٌ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَاسَهُ، وَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ، فَسَبَقْتُهُمْ إلى نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِى هَذِهِ الْقَلَنْسُوةِ، فَلَمْ آشُهَدُ قِتَالا وَهِى مَعِى اللهُ وَرُقْتُ النَّصُرَ

﴾ جو عبدالحمید بن جعفرا پنے والد کا بیبیان قل کرتے ہیں : جنگ برموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رہائی گا ٹو پی گم ہوگئی، آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈھونڈ وہ لوگوں نے ڈھونڈ ی، مگر نہ بلی ، پھر دوبارہ ڈھونڈ ی تو مل گئی، بیٹو پی بہت پرانی تھی، حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹو نے فرمایا: ایک مرتبہ رسول اللہ مظافی آپ کے بعد جب حلق کر وایا تھا تو لوگ آ کے بڑھ بڑھ کر آپ مظافی کی اس کو بیٹ کی بیٹانی کا ایک بال مل گیا، میں نے اس کو اپنی اس ٹو پی میں سے بھی کوشش کی تو مجھے بھی آپ کی بیٹانی کا ایک بال مل گیا، میں نے اس کو اپنی اس ٹو پی میں سی لیا تھا اس کے بعد میں نے بھی اس ٹو پی کے ساتھ شرکت کی میں سی لیا تھا اس کے بعد میں نے بھی بھی اس ٹو پی کے ساتھ شرکت کی میں ترکت نہیں کی ، اور جب بھی اس ٹو پی کے ساتھ شرکت کی میں سی لیا تھا اس کے بعد میں نے بھی کی برکت سے ) فتح ونفرت عطافر مائی۔

5300 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيُكٌ عَنُ عَارِسٍ النَّجُودِ عَنُ اَبِى وَائِلٍ قَالَ كَتَبَ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيُدِ اللّٰى دُسُتُمٍ وَمَهْرَانَ وَمَلاَ فَارِسٌ سَكامٌ عَلَىٰ مَنِ عَاصِمٍ بُنِ اَبِى النَّجُودِ عَنُ اَبِى وَائِلٍ قَالَ كَتَبَ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيُدِ اللّٰى دُسْتُمٍ وَمَهْرَانَ وَمَلاَ فَارِسٌ سَكامٌ عَلَىٰ مَنِ

أَتَّبَعَ الْهُدَى آمَّا بَعُدُ فَإِنَّا نَدْعُو كُمُ إِلَى الْإِسُلامِ فَإِنْ آبَيْتُمْ فَاعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّآنَتُمْ صَاغِرُونَ وَإِنْ اَبَيْتُمْ فَاغُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّآنَتُمْ صَاغِرُونَ وَإِنْ اَبَيْتُمْ فَاقَ مَعِى قَوْمًا يُجِبُّونَ الْقَتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ وَالسَّلَمَ قَدِ الْحَتَلَفُوا فِى وَقُتِ وَفَاةِ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيْدِ وَقَدْ قَدَّمْتُهُ عَنِ الْوَاقِدِيّ سَنَةَ إِحْدِى وَعِشْرِيْنَ

﴿ ﴿ حضرت ابودائل ڈاٹٹی فرماتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیئے نے رستم ،مہران اور ایران کے سر داروں کوخط لکھا جس کا مضمون یہ تھا''سلام ہواس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔اما بعد،ہم تہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔اگر تہمیں اسلام قبول کرنے سے انکار ہوتو بھارے ماتحت رہ کرتم ہمیں ٹیکس دوگے۔اورا گر تہمیں اس سے بھی انکار ہوتو یا در کھو ہمارے پاس ایسی توم ہے جو جہاد فی سیل اللہ سے اتن محبت کرتے ہیں جتنی محبت تم لوگ شراب اور جوئے سے کرتے ہو۔

. ﷺ حضرت خالد بن ولید ڈٹائنؤ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔اس سے پہلے ہم نے واقدی کے حوالے سے ۲۱ ہجری آپ کا سن وفات بیان کیا ہے۔

5301\_ فَحَدَّثِنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ تُوفِيِّى خَالِدٌ بَنُ الْوَلِيْدِ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ

♦ ♦ مصعب بن عبدالله كمت مين حضرت خالد بن وليد خالفؤمد ينه مين ٢٦ ججرى كوفوت موت -

5302 وَاَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ حَلَّنَا مُوسِى بُنُ زَكْرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَلَّلَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ مَاتَ خَالِدٌ بُنُ الْوَلِيْدِ بِالشَّامِ وَقِيْلَ بِحَمْصٍ سَنَةَ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ قَالَ يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ مَّاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ اَوْ ثَمَانَ عَشَرَةً

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیئشام میں فوت ہوئے ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا انتقال مص میں سن ۲۱ ہجری میں ہوا۔ کی بن بکیر کہتے ہیں: حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیئا کا یا ۱۸ ہجری کومدینہ میں فوت ہوئے۔

# ذِكْرُ حَاطِبِ بْنِ آبِي بَلْتَعَهُ اللَّخُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُورِ مَا لِللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ حضرت حاطب بن الى بلتعلمي وللتَّؤُ كِ فضائل

5303\_ اَخْبَوْنَا اَبُوْ جَعُفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ اَبِى الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنُ اَسَدٍ بُنِ عَبُدِ الْعُزِّى حَاطِبُ بُنُ اَبِى بَلْتَعَةَ حَلِيْفٌ لَّهُمُ

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے اسد بن عبدالعزى میں سے جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں میں حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ والفظ کاذکر کیا ہے۔ بیان کے حلیف تھے۔

5304 حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسلى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ قَالَ كَانَ حَاطِبُ بْنُ اَبِي بَلْتَعَةَ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ المح المعند بن خياط كمت مين حاطب بن الي بلتعد كى كنيت "الومم" المحمد الم

5305 حَدَّثَنَا الْمُحَسِّنُ بُنُ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرَعِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَدَّ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَاطِبُ بُنُ آبِى بَلْتَعَةَ يُكنَّى ابَا مُحَمَّدٍ وَهُو فِيمَا قِيلَ مِنُ لَّحُومٍ، ثُمَّ احَدُ بَنِى رَاشِدَةَ شَهِدَ بَدُرًا وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِنْ اصْحَابِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَهُو ابْنُ خَمْسِ وَسِتِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمْمَانُ بُنُ عَفَّانَ، وَكَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَهُو ابْنُ خَمْسِ وَسِتِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمْمَانُ بُنُ عَفَّانَ، وَكَانَ تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَانَ بِالْمَدِينَةِ وَهُو ابْنُ خَمْسِ وَسِتِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمْمَانُ بُنُ عَقَانَ، وَكَانَ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ حَسَنَ الْحِسْمِ، خَفِيفَ اللِّحْيَةِ، أَخْنَى إلَى الْقِصَرِ مَا هُوَ شَثُنُ الْآصَابِعِ

﴿ ﴿ حَمِدَن عَرِكَتِ بِينَ : حَفرتَ حَاطَب بِن ابْ بلتعه رَفَّتُوا كَلَيْتِ "ابويم" بهن كاتعلق " لخم" خاندان كے ساتھ تھا جوكہ بني راشدہ ميں سے آيك بيں۔ آپ جنگ بدر، جنگ خندق اور تمام غزوات ميں رسول الله سَلَّيْوَا كے ہمراہ شريك ہوئ ، رسول الله سَلَّيْوَا كَ مَعرف شريك ہوئ ، رسول الله سَلَّيْوَا كَ مَعرف تيراندازوں رسول الله سَلَّيْوَا كَ مَعرف تيراندازوں على بيت الله سَلِّيَا الله سَلَّيَا الله سَلَّة الله الله سَلَّة الله الله سَلَّى الله سَلَّم عَلَى مِن مِن مِن مِن مِن ان كا انتقال ہوا۔ حضرت عثان رائون في نماز جنازہ پر عائى آپ ما تكر تھے ، الله على آپ مَن اور كھر درى الكيول تاجر تھے، طعام بيچا كرتے تھے، آپ خوبصورت جسم كے ما لك، تھے داڑھى بہت بلكى تھى ، قد درميانہ تھا، موثى اور كھر درى الكيول والے نہيں تھے۔

5306 - اَخُبُرَنِسَى عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ حَمَوَيْهِ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْبَوْشَنْجِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِلَى بُنُ بُكَيْرٍ يَّقُولُ تُوُقِّىَ حَاطِبُ بْنُ اَبِى بَلْتَعَةَ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَصَّلَى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَكَانَ يُكَنِّى اَبَا مُحَمَّدٍ

﴿ ﴿ يَكِيٰ بِن بَيرِ فرمات مِين حضرت حاطب بن الى بلتعد ٢٠٠ بجرى كوفوت ہوئے اور حضرت عثمان را النظائے ان كى نماز جناز ورز هائى۔ان كى كنيت' ابومر' على۔

الْهَرَوِيُّ، حَلَّاثُ اللهُ عَلَيْهِ السَّرِيْسِ عَلِيٌّ الْهُ عَلَيْهِ الْمُحَمَّدُ الْهُ عَمَرَ الْحَقَّافُ، حَدَّثَنِى الْمُلُورِ الْمُلُورِ اللهُ الْمُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْمَّدِ الْمُحَمِيدِ الْهَرَوِيُّ، حَلَّا اللهُ عَلَيْهِ السَّرِّعِيةِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِى اللهِ رَبِيعَةَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَحْمِيدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُهَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ حَاطِبٌ: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ قَالَ: عُتُبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ حَاطِبٌ: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ قَالَ: عُتُبَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهِى، وَدَقَ رُبَاعِيَّتِى بِحَجَو رَمَانِى، قُلْتُ: إلَى سَمِعْتُ صَائِحًا يَصِيحُ عَلَى الْجَبَلِ قُتِلَ مُحَمَّدٌ، وَقَالَ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلْمُ وَسَلَهُ وَقَرَسَهُ وَجُمْتُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ السَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ السَّيْقِ صَلَّى اللهُ السَّيْقِ عَلَى السَّيْقِ صَلَّى اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ذَٰلِكَ إِلَى وَدَعَا لِي، فَقَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ مَرَّتَيُنِ

﴿ ﴿ حضرت النس بَن ما لَك وَ النَّهُ وَات بِن كه حضرت عاطب بن الى بلتعه وَ النَّهُ الله و جنگ احد مين رسول الله مَنَّا الله عَلَيْ عَلَى بَرَ مَن ما لَك وَ النَّهُ عَلَيْ وَمَا مَن الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ

5308 حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مُسَلَّمَ يَشُكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبْتَ، لا يَدُخُلَنَّهَا اَبَدًا وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيةَ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ حضرت جابر فرماتے ہیں: حاطب بڑا تھا کا علام نی اکرم کا الی اس ماطب کی شکا پرت کے کرآیا، اورآ کرکہا: اے مدیث 5308-صعبے مسلم کتاب نفسائل الصعابة رضی الله تعالی عنہم ' باب من فضائل أهل بعد رضی الله عنہم وقصة حاطب بن حدیث 4656: صعبے ابن حبان کتاب السیر ' باب التقلید والعرس للدواب ' ذکر نفی دخول النار نعو ذبالله منها عین شهد بعدا والعدیبیة ' حدیث 4873: صعبے ابن حبان کتاب إخباره صلی الله علیه وسلم عن مناقب الصعابة ' ذکر نفی دخول النار عن حاطب بن أبی بلتمة رضی الله علیه وسلم ' باب فیمن سب آصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ' مدیث 3797: البامع للترمذی ' أبواب البناقب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ' باب فیمن سب آصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ن المهاجرین والأنصار – حاطب بن أبی بلتمة رضی الله عنیه ' حدیث 3008: السنس الکبری للنسائی کتاب البناقب ' مناقب أصعاب رسول الله علیه وسلم من المهاجرین والأنصار – حاطب بن أبی بلتمة رضی حدیث 10634: السنس منبل و من مسند بنی هاشم ' مسند جابر بن عبد الله رضی الله عنه ' حدیث 14222: السند أبی یعلی السوصلی ' مسند جابر ' حدیث 1854: السعجم الأوبط للطبرانی ' باب العین ' من اسه علی ' حدیث 319: السعجم الکبر للطبرانی ' باب العین ' من اسه علی ' حدیث 319: السعجم الکبر للطبرانی ' باب العین ' من اسه علی ' حدیث 319: السعجم الکبر للطبرانی ' باب العین ' من اسه علی ' حدیث 319: السعجم الکبر للطبرانی ' باب العین ' من اسه علی ' حدیث 319: السعجم الکبر للطبرانی ' باب العین ' من اسه عدی ' حدیث 319: السعجم الکبرون

المستدوك (مرج) جلد چبارم

الهداية - AlHidayah

الله کے نی! حاطب تو دوزخی ہے۔ تو رسول الله مَاللَّيْمَ الله عَلَيْمَ عَمِوت بول رہے ہو، وہ دوزخ میں بھی بھی نہیں جاسکتا۔اس نے تو جنگ بدر میں بھی شرکت کی ہے اور صلح حدیبیدیں بھی وہ شریک تھے۔

المسلم والمسلم والتيك معيارك مطابق صحيح بكين شيخين والمال في السروان المسلم والتيك على المسلم والتيك كالمسلم والتيك والمسلم والتيك كالمسلم والتيك والتيك والمسلم والتيك وا

5309 حَدَّتَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّتَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّتَنَا هِشَامُ بُنُ الْحَارِثِ اللّهِ عَنُ عَرَائِيْ، حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ نِ عَطِبِ بْنِ آبِى بَلْتَعَةَ، اَنَّهُ حَدَّثَهُ، اَنَّ اَبَاهُ، كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَهُو مَع رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا امْرَاةً وَمَعَهَا كِتَابُ، فَلَتَانِى بِهِ، فَانْطَلَقَا حَتَّى اتَيَاهَا، فَقَالا: اعْطِينَا الْكِتَابَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالا: اعْطِينَا الْكِتَابَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالا: اعْطِينَا الْكِتَابَ اللهُ عَنْهُمَا عَيْرُ مُنْصَرِفِينَ حَتَّى يَنُزِعَا كُلَّ بُوبٍ عَلَيْهَا، فَقَالَتُ: السَّتُمَا وَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ، قَالاً: بَلَى مَعْلِ وَاخْبَرَاهَا اللهُ عَيْرُ مُنْصَرِفِينَ حَتَّى يَنُزِعَا كُلَّ بُوبٍ عَلَيْهَا، فَقَالَتُ: السَّتُمَا وَجُلَيْ مُسْلِمَيْنِ، قَالاً: بَلَى وَلَكِتَابَ اللهِ عَلْهُ وَلَعْمَا عَيْرُ مُنْصَرِفِينَ عَنْ يَنُونُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَلُولًا اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَلَا عَلَى وَلِكَ؟ قَالَ وَلَا عَلَى وَلُوكَ وَلَو قَرَايَتِى وَكُنْتُ امْرَأً اللهِ فِي قَتْلِ حَالِي وَلُوكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

﴿ ﴿ حَضرت الرَّمَٰن بَن حاطب ابن ابی بلتعہ ﴿ النَّوْا ماتے ہیں: ان کے والد جنگ بدر میں حضور مَنْ النَّوْا کَ ہمراہ شریک سے انہوں نے کفار قریش کی جانب ایک خطاکھا۔ حالانکہ اس وقت وہ رسول الله مَنْ النَّوْا کَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ النَّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انہوں نے کہا: مکہ میں میرے بچے اور قریبی رشتہ دارموجود ہیں اور قریشیوں کے اندر میں اجنبی تھا (اس لئے میں نے ان کومطلع کردیا تھا) حضرت عمر رٹائٹو نے کہا: یارسول اللہ مُناٹیو کی جھے اجازت دیجئے، میں حاطب کوتل کردوں، رسول اللہ مُناٹیو کی ان اس کے اس بات کی اجازت نہیں دی اور فرمایا: یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور کیاتمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر خوش موکر فرمایا: تم جو چا ہو، کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔

# دِهُ مَنَاقِبِ اُبِيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابى بن كعب را النواك فضائل

5310\_أخُبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آخُمَدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ عِلاَنَةَ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِي الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبَيٌّ بُنُ كَعْبٍ بُنِ قَيْسٍ بْنِ عُبَيْدٍ بُنِ زَيْدٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَمْرٍو بُنِ مَالِكٍ بُنِ النَّجَارِ شَهِدَ بَدُرًا

﴾ ﴿ حضرت عروه بن زبير ر التي الله بن الى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمرو بن ما لك بن نجار جنگ بدر مين شريك موئي -

5311 انْجَبَرَكَ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ فَذَكَرَ هَذَا النَّسَبَ وَزَادَ فِيهِ وَأُمُّ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ صُهَيْلَةُ بُنَتُ الْاَسُوَدِ بُنِ حِرَامٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ زَيْدٍ مَنَاةِ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ عَمْرٍو بُنِ مَالَةٍ فَيْ وَأُمُّ اُبَيِّ بُنِ عَمْرٍو بُنِ مَالِكٍ بُنِ النَّجَارِ وَهِيَ عَمَّةُ اَبِي طَلْحَةَ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ وَهِيَ عَمَّةُ اَبِي طَلْحَةَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے بھی ان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے لیکن اس میں بداضافہ بھی ہے 'اورانی بن کعب کی والدہ صہیلہ بنت اسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمر و بن مالک بن نجار'' ید حضرت ابوطلحہ کی پھوپھی ہیں۔

5312 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَاتَ اُبَيُّ بُنُ كَعْبٍ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ

﴾ جمد بنَّ عبدالله بن نمير فرمات كَبين : حضرت اني بن كعب اللنُّؤ حضرت عمر اللنُّؤ كه دورخلافت مين س٢٦ ججرى مين فعت

ألهداية - AlHidayah

اختلاف پایاجا تا ہے، کچھلوگوں کا کہنا ہے گہ آپ حضرت عمر رہا اللہ مٹائیٹی کے لئے وی لکھا کرتے تھے۔ آپ کے دوروفات میں اختلاف پایاجا تا ہے، کچھلوگوں کا کہنا ہے گہ آپ حضرت عمر رہا تھا کے دورخلافت میں سن۲۲ ہجری میں فوت ہوئے اور بعض لوگوں کا مؤقف یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رہا تھا کے دورخلافت میں سن۳۹ ہجری میں فوت ہوئے۔ (امام حاکم کہتے ہیں کہ) دونوں میں سے بیدوسرامؤقف زیادہ مضبوط ہے کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت عثمان رہا تھا نے ان کی قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی۔

5314 حَدَّثَنِى عَلِىُّ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يُونُسَ بْنِ عَبْدٍ وَّمُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا غَنِىُّ السَّدِىُّ قَالَ رَايَتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ اَبْيَصَ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ لاَ يَخْضِبُ

﴾ ﴿ فَىٰ السدى فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت الى بن كعب رفائق كى زيارت كى ہے، ان كے سراور داڑھى شريف كے بال بالكل سفيد تھے، آپ خضاب نہيں لگاتے تھے۔ بال بالكل سفيد تھے، آپ خضاب نہيں لگاتے تھے۔

5315 حَلَّثَنِى عَلِىٌ بُنُ حَمُشَادَ حَلَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَلَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ مُ طَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ مُّسُرُوقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ الْقَصَآءِ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُ طَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ مُّسُرُوقٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ الْقَصَآءِ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَيَّةٌ عُسَمَرُ وَعَلِيّ وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَابَدْ وَابَدْ وَابَاتِ اللّهُ عَنْهُمُ هَكَذَا حَلَّاثَنَا وَفِى اَتَحْرِ الرِّوايَاتِ وَاصَحِهَا مَعَاذْ بُنُ جَبَلِ بَلُل آبِى مُوسَى

الله على الله على الله من الله

- ا) حضرت عمر طالعين
- ٢) حضرت على والنينة
- ٣) حضرت عبدالله والله
- ۴)میرے والدمحترم مثالثظ
  - ۵) حضرت زيد رفاتفنا
  - ٢) حضرت ابوموسیٰ دلیتیؤ

ا كثرروايات ميں بلكہ سيح ترين احاديث ميں حضرت ابومویٰ ڈائٹنؤ كى بجائے حضرت معاذین جبل ڈاٹٹؤ كا نام ہے۔

5316 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُظَفَّرٍ، حَدَّثَنَا آبُو الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا مُسْهِرٍ، يَغُولُ: أَبَى بُنُ كَعُبٍ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ ٱلْاَنْصَارِ، فَلَمْ يَمُتُ حَتَّى قَالُوا: سَيِّدِ الْمُسُلِمِينَ الْاَنْصَارِ، فَلَمْ يَمُتُ حَتَّى قَالُوا: سَيِّدِ الْمُسُلِمِينَ

ابومسهر فرمات بين: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم في حضرت الى بن كعب وللفيُّ كانام "سيد الانصار" (انصار كي مردار) ركها تقا-

اوروفات سے بہلے لوگ ان کو سید المسلمین کہا کرتے تھے۔

5317 اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ وَمَاتَ اَبَىٌّ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشُرِيْنَ

﴿ ﴿ محمد بن عبدالله بن نمير فرمات بين حصرت الى بن كعب و الله عبر و الله عبر الله عبر الله بين مير الما الله بن مير و الله بين ا

5318 ــ اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ مَاتَ اُبَيٌّ بُنُ كَعْبٍ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ الْبِحَلافُ ظَاهِرٌ فِي وَقْتِ وَفَاةِ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ

﴾ ﴿ خليفه بن خياط فرمات مين: حضرت الى بن كعب وللنفؤس ٢٣٢ ججرى كوحضرت عثمان وللنفؤك دورخلافت مين فوت جوئ - (حضرت الى بن كعب ولاقت مين بهت واضح اختلاف بإياجا تا ہے۔)

5319 فَ حَدَّثَنَا مُصُعَبٌ بَنُ بَالُويُهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصُعَبٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّ أَبُنَى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْمَ الرَّأْسِ وَاللِّحُيةِ قُتِلَ سَنَةَ إِنَّ أَبُنَى بَنِ عَمُو لِ بَنِ مَالِكٍ بَنِ النَّجَارِ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ وَكَانَ ابْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحُيةِ قُتِلَ سَنَةَ السَّعَ رَعِشُويُنَ وَقِيلً إِنَّهُ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَذُكِرَ آنَّهُ كَانَ يُكَنَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ اَنْ ظَهَرَ الطَّعُنُ عَلَى عُثْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ اَنْ ظَهَرَ الطَّعُنُ عَلَى عُثْمَانَ

ابی بن عبداللہ فرماتے ہیں: ابی بن کعب بن عمرو بن مالک بن نجار حضرت عثمان ڈٹائٹؤئکے دورخلافت میں فوت ہوئے ، ان کاسراور داڑھی سفید تھی۔ سن ۲۹ ہجری میں شہید ہوئے ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ۲۳ ہجری کو مفید تھی۔ ان کی دونخلافت میں۔ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ''ابوالطفیل ''تھی۔ ان کی دونتیس تھیں۔ حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے دورخلافت میں۔ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ''ابوالطفیل ''تھی۔ ان کی دونتیس تھیں۔ حضرت عثمان ڈٹائٹؤ کے خلاف بغاوت ہجڑ کئے کے بعد مدینہ شریف میں ان کی وفات ہوئی۔

5320 اَخْبَرَنِى اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْحَضْرَمِیُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ كَثِيْرٍ الْكُوفِیُّ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بُنِ اَبِی خَالِدٍ عَنْ زَرْ بُنِ خُبَیْشٍ قَالَ كَانَتُ فِی اُبَیِّ شَرَاسَةٌ  $\Rightarrow$  خرربن حیش فرماتے ہیں: حضرت الی بن کعب رہائے میں کھی تھی۔  $\Rightarrow$  خرربن حیش فرماتے ہیں: حضرت الی بن کعب رہائے میں کھی تھی۔

5321 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَخْيَى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْبَيْمَةُ بْنُ عَقْبَةَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَخْيَى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبْزِى يُحَدِّنُ عَنُ اَبِيهُ قِالَ لَمَّا وَقَعَ النَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَ

﴿ ﴿ عبدالله بن عبدالرحل بن ابى ابن كابن الى الله والدك حوال سلم الله عنال والمؤلف كالمؤلف كالمؤلف الله الله المؤلف كالمؤلف الله الله المؤلفة عنال والمؤلفة عنال المؤلفة كالمؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤل

الهداية - AlHidayah

اب الله اور سنت رسول طالبی میں سے جو بات تمہیں واضح طور پر سمجھ آ جائے اس پر ممل کرلو، اور جو سمجھ نہ آئے وہ ان لوگوں پر چھوڑ واس کو سمجھنے والے ہیں۔

5322 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهِ بَكُرِ اَحْمَدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِيَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ - رَنَ، عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ اَصْحَابِهِ، فَآخَى بَيْنَ اُبَيّ ابْنُ هُمَا وَسَعِيدِ ابْنِ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلِ

﴿ ﴿ ﴿ حَمد بن اسحاق کہتے ہیں رسول الله طاقیۃ نے اپنے سحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ حضرت ابی بن کعب ورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل باتھ کا کوایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔

5323 - أَخْبَرَنَا آبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُوِ الْبَجَلِيُّ، 

ذَّتَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: شَهِدُتُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ 
سَدَّمُتُ فَقُمْتُ فِى الصَّفِ الْآوَلِ، فَحَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَقَ الصَّفُوف، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَحَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَقَ الصَّفُوف، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَحَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَقَ الصَّفُوف، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَحَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ فَشَقَ الصَّفُوف، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَحَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَرَ فِى وَجُوهِ الْقَدُمِ، فَلَمَّا رَآنِى دَفَعَنِى، وَقَامَ مَكَانِى وَاشَتَدَ ذَلِكَ عَلَى، فَلَمَّا مَرَ فَي الصَّفِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِي ، عَنْ قَتَادَةً وَهُو صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

الله المحمد حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا، جب نماز کے لئے اقامت ہوگئ، میں اگلی صف اس آگیا، پھر حضرت عمر مثالثہ صفول کو چرتے ہوئے آگے ،ان کے ہمراہ ایک شخص تھا جس کی داڑھی میں بال کم تھے، انہوں نے آتے ،نی لوگوں کی جانب دیکھا، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور میری جگہ پرخود کھڑے ہوگئے ،ان کا پیمل مجھے بہت نا گوار گذرا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ میری جانب متوجہ ہوکر ہولے ، میں نے تمہارے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہ تمہیں برانہیں لگنا چاہئے کیونکہ میں نے رسول اللہ مثالثین کا پیفر مان من رکھا ہے کہ صف اول میں صرف مہا جرین اور انصار کھڑے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ' حضرت ابی بن کعب رفائق' ہیں۔

🕀 🕀 بیرحدیث قاده سے روایت کرنے میں حکم بن عبدالملک منفرد ہیں۔

5324 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَ صَدُ، حَدَّثَنَا السُّوِى بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَ صَدُ، حَدَّثَنَا السُّوَلُ اللهِ عَنُ اَسُلَمَ الْمِنْقَرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبْزَى، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى سُورَةً، وَأُمِرْتُ اَنْ الْقُولِكَهَا قَالَ: قُلْتُ: اَسُرِّيتُ لَكَ، قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللهِ وَلِللهُ تَعَالَى وَتَبَازَكَ، يَقُولُ: قُلُ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عَبدالله بن عَبدالرحمان بن ابی ابزی این والدے ذریع حضرت ابی بن کعب بھاتھ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله عالی بن کعب بھاتھ کے ایش کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله عالی ہوئی ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں وہ سورت تہمیں پڑھاؤں، حضرت ابی بن کعب بڑاتھ فرماتے ہیں: میں نے بوچھا: یارسول الله عالی ہیا آپ کومیرانام لے کر بتایا گیا ہے؟ آپ مٹاتھ انے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے حضرت ابی بن کعب بڑاتھ ہے بھا: اے ابوالمنذ را کیا تہمیں اس بات سے خوشی ہوئی؟ انہوں نے کہا: مجھے بھلا کیوں نہ خوشی ہوگی، الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے فضل اور دحت ملئے پرخوش ہونے کا تھم دیا ہے:

قُلُ بِفَصِّلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفُرَحُوا (يونس: 58)

'' تم فر ما و الله بی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر جاہئے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا)

5325 حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَحَمَّدِ بَنِ الْقَاسِمِ بَنِ الْمَصْحِدِ الْحَرَامِ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ زَيْدٍ الصَّائِعُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْقَاسِمِ بَنِ الْمَصْحِدِ الْحَرَامِ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْقَاسِمِ بَنِ الْقَاسِمِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ قُسُطَنُطِينَ، فَلَمَّا ابِى بَزَّةَ، قَالَ: سَمِع عِثُ عِكْرِمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: قَرَاتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ قُسُطَنُطِينَ، فَلَمَّا بَلَى بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنُ كَثِيرٍ، اللهُ قَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ الْبَيْ بَنَ كَعْبٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امْرَهُ بِذَلِكَ، وَاخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَرَهُ بِذَلِكَ، وَاخْبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امْرَهُ بِذَلِكَ، وَاخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَرَهُ بِذَلِكَ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عَكَرِهُ بِن سَلِيمان كَبِتِ بِين عَيْس نَ اساعيل بن عبدالله بن سطنطين كے سامنے قرآن پڑھا، جب ميں ' واضحی' ' پر پہنچا تو انہوں نے مجھے كہا: الله اكبر پڑھو، الله اكبر پڑھو، يہاں ہے آخر تک ہرسورت كے اختتا م پرالله اكبر پڑھو۔ اور عبدالله بن كثير نے بتايا كه الله اكبر پڑھو، الله اكبر پڑھو، الله بن كثير نے بتايا كه حضرت عبدالله نے بتايا كه حضرت عبدالله بن عباس بالله الله عن اور ابن عباس بالله الله عن ال

الات المعلى الماد بي المنظم الماد الماد المنظم المنطق الماد المنطق الماد الماد المنطقة المنطقة

5326 حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا سَعِيدُ بُنُ اِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ آبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنَا سَعِيدُ بِنُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلَّهُ إِللهَ اللهِ اللهِ اَعْظَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: قُلُتُ: اللهُ لاَ إِلهَ إِلّا رَسُولُ اللّٰهِ وَصَلَّى اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلّا

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي، وَقَالَ: لِيَهِنْكَ الْعِلْمُ آبَا الْمُنْذِرِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت الى بن كعب ظائفة فرماتے ہيں كه رسول الله سائفيّ نے مجھے سے بوچھا: اے ابوالمنذ را تمہارے پاس قرآن كى سب سے عظیم آیت كوئى ہے؟ ميں نے كہا:

اللهُ لا الله الله الله هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ

المستعورك (مرجم) طديبارم

آپ فرماتے ہیں رسول اللہ منافیظ نے میراسینا تھیکا کرفر مایا اے ابوالمنذ رائمہیں اس بات کاعلم مبارک ہو۔ جہری دور

كالآلي ميه حديث تعليج الاسناد ب كيكن شخين ميسياني اس كفل نبيس كيار

5327 - آخبرَنِي آبُو سَهُلٍ آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ بُن سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ عَنْ جُنُدُبٍ قَالَ فَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لِاطْلُبَ الْعِلْمَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذًا رَجُلٌ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُواْ هَذَا أَبَيٌ بَنُ كَعْبٍ فَتَبِعْنَهُ فِدَخَلِ مَنْ لِلَهُ فَصَرَبْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ وَبُرِحِلُ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُواْ هَذَا أَلَيْهُمْ إِنَّا نَشْكُوهُمْ إِلَيْكَ نُنْفِقُ نَفَقَاتِنَا وَنَتَعَبُ اَبُدَانَنَا وَنُوحِلُ فَخَرَبَ فَقَالَ لَئِنْ آخُرْتَنِي اللّٰي يَوْمِ الْجُمْعَةِ لَاتَكَلَّمَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ مَطَايَانَا ابْتِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِذَا لَقِينَاهُمْ كَوِهُونَا فَقَالَ لَئِنْ آخُرْتَنِي اللّٰي يَوْمِ الْجُمْعَةِ لَاتَكَلَّمَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ مَطَايَانَا ابْتِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِذَا لَقِينَاهُمْ كَوهُونَا فَقَالَ لَئِنْ آخُرْتَنِي اللّٰي يَوْمِ الْجُمْعَةِ لَاتَكَلَّمَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ آخَافُ فِيْهِ لَوْمَةَ لَائِمُ أَنَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ آخَافُ فِيْهِ لَوْمَةَ لَائِمُ أَكُنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ غَدَوْتُ فِإذَا الطُّرُقُ عَاصَةٌ فَقُلْتُ مَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالُوا مَاتَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ أَبَى مُنْ كَعْبِ

 تھک گئے،ہم نے حصول علم کی عاطر (سفر کر کرے) اپنی سواریوں کو تھکا ڈالا ،اور جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی ، توانہوں نے ہمیں براجانا۔انہوں نے کہا: اگرتم جمعہ تک مجھے مہلت دوتو میں تہہیں رسول اللہ مثالیۃ کی بتائی ہوئی ایک بات سناؤں گااوراس سلسلہ میں ،ممیں کسی کی ملامت سے بھی نہیں تھبراؤں گا۔ پھر جب جمعرات کا دن آیا تو میں ضبح سویرے اُدھر روانہ ہوگیا میں نے دیکھا کہ گلیاں اور بازارلوگوں سے تھپا تھتے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج گلیوں میں کیسا بجوم ہے؟ لوگوں نے کہا: کہ کہاں گلات ہے کہ بہاں کے رہنے والے نہیں ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں لوگوں نے بتایا کہ سیدالمسلمین حضرت ابی بن کعب ڈھائن کا انتقال ہوگیا ہے۔

5328 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ النَّصُرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مَعَاذٌ بُنُ نَجُدَةَ الْقَرْشِيُّ حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنِ عُبِيْتٍ بُنُ اَبِي عَنْ سَغِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلِيٌّ اَقْضَانَا وَابُيٌّ وَابُيٌّ يَقُولُ اَخَذُتُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَدَعَهُ وَقَدُ اَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَدَعَهُ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بن الحفافر ماتے میں کہ حضرت عمر بن القفاف مایا: حضرت علی بالففاسب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور جم حضرت الى بن کعب بن القفافی کی موئی کچھ باتوں کونظرانداز کردیتے ہیں۔ جبکہ حضرت الى بن کعب بنالفو کہتے ہیں: میں نے (آیات اوراس کے احکام) رسول الله من القفافی کے باتوں کونظرانداز کردیتے ہیں۔ جبکہ حضرت الى بن کعب بنالفو کہتے ہیں: میں نے (آیات اوراس کے احکام) رسول الله منافیظ سے لئے ہیں اور میں ان کوچھوڑ نہیں سکتا۔ حالا تکہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

مَا نَذْسَخُ مِنُ آيَةٍ أَوُ نُنُسِهَا

(مطلب ید که خود قرآن کریم میں ہے کہ کھا یات منسوخ ہیں تو چر ہرآیت برعمل کیے ہوسکتا ہے)

5329 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو الْسَامَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ، حَدَّثَنَا ابُو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالاً: مَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ:

السَّابِقُونَ الْآوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالآنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ إلىٰ آخِرِ الْآيةِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ: انْصَوف، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ اَقْرَاكَ هَذِهِ الْآيةَ؟ قَالَ: اَقْرَانِيهَا ابْتُى بُنُ كَعُبِ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو مُتَّكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ يُرَجِّلُ رَاسَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ ابْتُى بُنُ كَعُبِ، فَقَالَ: يَا آبَا الْمُنْذِرِ، قَالَ: لَبَيْك، قَالَ: اخْبَرَنِي هِذَا إِنَّكَ اَقْرَاتَهُ هَذِهِ الْإِيَّة، قَالَ: صَدَق، تَلَقَيْتُهَا مِنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُمَرُ: انْتَ تَلَقَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، أَنَا تَلَقَيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَاللهِ لَقَدُانُولَهَا اللهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُهُ وَفِى الثَّالِيَةِ وَهُو عَضَبَانُ، نَعَمُ، وَاللهِ لَقَدُانُولَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُهُ وَفِى الثَّالِيَةِ وَهُو عَضَبَانُ، نَعَمُ، وَاللهِ لَقَدُانُولَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدُانُولَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدُانَولَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى مُحَمَّدٍ، فَلَمْ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا الْحَطَّابَ، وَلا ابْنَهُ، فَحَرَجَ عُمَرُ وَهُو رَافِعْ يَكَيْهِ، وَهُو

يَقُولُ: اللَّهُ آكُبَرُ، اللَّهُ آكُبَرُ

﴾ ﴿ ابوسلمہ اور محمد بن ابراہیم تیمی فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ٹائٹا کا گزرایک آدمی کے پاس سے ہوا، وہ یہ آیت پڑھ رہاتھا

السَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُه(التوبة:100)

اور سب میں اگلے پہلے مہاجراور انصاراور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیر و ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا)

حضرت عمر ڈائٹونٹ کر دہیں رک گئے۔ جب وہ آ دی فارغ ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا جمہیں یہ آبت کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹونٹ نے ۔ آپ نے فرمایا: میر سے ساتھ چلو، وہ آپ ٹاٹٹونٹ کے ساتھ چل دیے، آپ ان کو لے کر حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹونٹ کے پاس جا پہنچہ، اس وقت حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے سر میں کئی کر رہے تھے، حضرت عمر ڈاٹٹونٹ نے ان کوسلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر حضرت عمر ڈاٹٹونٹ نے فرمایا: اے ابوالمنذ را انہوں نے آپ کی بات پر لیمک کہا۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس محض نے بتایا ہے کہ اس کو یہ آبت میں مرتبہ یہ بات پوچھی اور انہوں نے ) تین مرتبہ یہ بال سے بیا اللہ تعالی نے یہ آیت حضرت جریل امین سائٹا پر امیان سائٹا پر امین سائٹا پر امیل کے اس میں نہ خطاب سے مشورہ کیا اور نہ اس کے بیٹے سے ۔ یہن کر حضرت عمر ڈاٹٹونٹو ہاں سائٹا کیرا امید اکیر کی اور انہوں کے بلند کر کے امید کی کو امین آگئے۔

25330 عَلِى بَنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ آبِي اُسَامَةَ آنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَاحَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِي عَلَى هَذِهِ الاَيَةِ" اَلَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِي هِذِهِ الاَيَةِ" الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمُ يَشْرِ لَيْ عَنْ عَلَى هَذِهِ الاَيَةِ" الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمُ يَشْرِ وَالِيُسَوالِيُسَانَهُ مَ يَظْلِمُ فَقَالَ لَهُ يَامِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّمَا ذَلِكَ الشِّرُكُ لَلْمُ اللَّهِ وَلَا لَهُ يَامَعُ لَلْهُ عَظِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ الشِّرُكُ لَطُلُمٌ عَظِيمٌ

﴾ ﴿ حضرت سعید بن مسیّب و النفوفر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب و النفوذ الدوت كرتے كرتے ) اس آیت پر پہنچ اللّذِيْنَ الْمَنُو أَو لَمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَهُمْ مَنْ هُمَّدُوْنَ (الانعام: 82) "دوہ جوا كيان لائے اور وہى راہ يرجين ''دوہ جوا كيان لائے اور اپنے ايمان ميں كى ناحق كى آميزش ندكى انہيں كے لئے امان ہے اور وہى راہ يرجين''

(ترجمه كنزالا يمان،أمام احررضا)

تو حفرت ابی بن کعب را النظام علی است کہا ہم سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو حفرت ابی بن کعب را النظام سے مراد مشرک ' ہے۔ کیاتم نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو فسیحت نہیں سنی؟ (وہ

نصیحت بیقی )

يَابُنَى كَاتُشُولُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ (لُقْمَانِ 13)

''اور یادگرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہااور وہ نصیحت کرتا تھا ہے میرے بیٹے اللّٰہ کا کسی کوشر کیک نہ کرنا۔ بیشک شرک برداظلم ہے۔ (ترجمہ کنزالا بمان امام اجریضا)

5331 انجبرنى آبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيِّ، حَدَّثَنَا آبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلاهُ الْجُمَحِيُّ، عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بُنِ الْمُشَّى، قَالَ: - عَبُدُ الرَّجُمْن بُنُ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبْدِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كَلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوْتِي بْنِ غَالِب بْنِ فَهْرٍ بْنِ مَالِكٍ

# ذِكْرٌ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفِ الرَّهْرِيِّ

## حضرت عبدالرحمن بنعوف زہری ڈاٹلیڈ کے فضائل

ابوعبید دمعمر بن مثنی نے ان کا نسب بول بیان کیا ہے ' عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالرحمٰن بن عبد بن حارث بن زہرہ م بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن ما لک'

5332 وَحَدَّثَنِينِي مُصْعَبُ بَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحُمَنِ بَنُ عَوْفِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ أَعُوفِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ أَهُوَةً وَكَانَتُ وَهُوَةً وَاللهِ عَبْدِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ زُهُرَةً بَنِ كَلابٍ، وَكَانَتُ وَهُرَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ هَا جَرَتُ قَبْلَ الْفَقْدِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّمَةُ: عَبْدُ عَمْرِو، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّمَةُ: عَبْدُ عَمْرِو، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ "

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله ان كانب يول بيان كرتے بين معبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن حارث بن زبرہ'ان كى اوران كے بھائى اسود بن عوف كى والدہ' شفاء بنت عوف بن عبدالحارث بن زبرہ بن كلاب' بيں۔ انہول نے فتح كمه سے پہلے بہرت كي تھى ۔ حضرت عبدالرحمٰن كا اصلى نام' عبدعمرو' تھا۔ سول الله مَانْ يَنْجَمْ نے ان كانام' عبدالرحمٰن' ركھا۔

5333 حَدَّقَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفُصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنَبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيُسَمَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ مَاتَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لِتِسْعِ مِّنْ سِنِّى عُثْمَانَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ وَكَانَ قَدْ مَلَعَ حَمْسًا وَّسَبُعِيْنَ سَنَةً

﴾ ﴿ لِعِقوبِ بِن ابراهِيم بن سعد كہتے ہيں عبدالرحمٰن بن موف الله حضرت عثان كے دورخلافت كے نویں سال میں فوت ہوئے ،حضرت عثان طالفتانے ان كی نماز جناز ہ پڑھائی ، وفات كے وقت ان كی عمر ۵ سسال تھی ۔

مَّ عَلَيْهُمْ مِنُ الْحُسَيْنِ مَنْ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيْمُ مِنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ مِنْ آبِي إِيَاسٍ حَـدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ فَادِظٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِبْنَ مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمٰرِ

#### بْنِ عَوْفٍ آدُرَكُتُ صَفُوهَا وَسَبَقْتُ رَنَقُهَا

﴾ ﴿ ابراہیم بن قارظ کہتے ہیں: جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جائنڈ کا انتقال ہوا ،تو میں نے حضرت علی والنٹڈ کوان کے بارے میں ریے کہتے ہوئے سنا'' (اے عبدالرحمٰن!) تم نے موت کی صفائی کو یالیا ہے اوراس کی تکالیف سے نی گئے ہو۔

5335\_ اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا حَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، فَذَكَرَ هَلَاا النَّسَبَ وَزَادَ وَكَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ اسْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبُدَ الْكَعْبَةِ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ

﴿ ﴿ خَلِيْفِهِ بَن خَياطِ نِهِ ان كانسب اسى طَرح بيان كيا اور فرمايا: اورعبدالرحن رَّاتَاءُ كَى كنيت ' ابومحمه' تقى \_اور جامليت ميس ان كانام' عبدالكعبهُ 'تقارسول الله مَثَلَّيَّةُ فِي إن كانام' عبدالرحن ' ركها۔

5336 فَاخَبَرَنَاهُ الشَّيْحُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالَ: اَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي نُعَيْمِ الْمَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّرُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ثلاثة فرماتے ہیں: جاہلیت میں میرانام''عبد عمرو' تھا۔ تورسول اللہ سُلُقِیمُ نے میرانام'' عبدالرحمٰن' رکھ دیا۔

😌 🖰 بیصدیث امام بخاری بیشته اورامام سلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشتانے اس کوفل نہیں کیا۔

5337 انجبري آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي نَصْرٍ حَلَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاصِي، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسَلَمَة، فِيمَا قَرَا عَلَى مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ: مَا صَنَعْتَ يَا آبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلامِ الرُّكُنِ؟ يَعْنِى الْحَجَرَ الْاَسُودَ، فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آصَبْتَ، قَالَ الْحَاكِمُ: لَسْتُ آشُكُ فِي لُقِيِّ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَتَمَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آصَبْتَ، قَالَ الْحَاكِمُ: لَسْتُ آشُكُ فِي لُقِيِّ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَلْ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُ هِذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ أَبْهُمْ مِن عُروہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیَّا نے عبدالرحمٰن سے کہا جَمراسود کے استلام کیا اور چھوڑ دیا۔رسول الله مَثَالِیَّا نے فرمایا تم نے مُعیک کیا۔

امام حاکم کہتے ہیں جھے اس بارے میں شک نہیں ہے کہ عروہ بن زیر کی عبدالرحمٰن بن عوف سی اسے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اگر عروہ بن زبیر نے اُن سے حدیث کا ساع کیا ہے تو یہ حدیث اہام بخاری ہوئے اورامام سلم بہت کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

5338 - اَحْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ اَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثِنِى اَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَوٍ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْهَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدُ رَايْتُ سَعْدَ بُنَ اَبِى وَقَاصٍ فِى جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جَعْفَوٍ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِیْهَ عَنْ الدُّنْیَا لَمْ تَتَغَضْغَضُ مِنْهَا بِشَيْءٍ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت سعد بن ابراہیم اپنے والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائٹ کو حضرت عبد الرحلٰ بن عوف بڑائٹ کو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائٹ کو حضرت عبد الرحلٰ بن عوف بڑائٹ کے بارے میں کہدرہ بھے اس ابن عوف تم منازے میں کہدرہ بھے ابن عوف تم دنیا سے ابنا تمام اجروثواب سمیت کرلے گئے ہو،اوراس میں کسی بھی چیز کی تم نے کی نہیں ہونے دی۔

5339 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْ دِيِّ، عَنْ مُالِكِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ: كَيْفَ صَنَعُتُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ؟ قَالَ: اسْتَلَمْتُ وَنَرَكْتُ، قَالَ: اَصَبْتَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ

﴿ ﴿ ہِشام بنع وہ اپنے والد کامیہ بیان بقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی فیا من حضرت عبد الرحمٰن بن عوف طل اسے کہا: اے ابو محمد اہم نے جمر اسود کے استلام کے بارے میں کیا کیا لا انہوں نے جوابا کہا: میں نے استلام کیا اور جھوڑ دیا۔آپ علی کیا کے فرمایا: اے ابو محمد اہم نے کھیک کیا۔

5340 - اَحْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُوٍ بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالُ مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَيُكَنِّى اَبَا مُحَمَّدٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتَلَاثِيْنَ وَهُوَ بْنُ حَمْسِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً

المع محد من عبدالله بن عمر فرمات مين حضرت عبدالرحمن بن عوف بالبيزية ١٥٥ سال كي عمر مين س٢٣ جري كوانقال كيا-

﴿ ﴿ حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ﴿ اللهُ أَوْمَاتَ بِين حَفَرت عَبدالرحمٰن ﴿ اللهِ بَيْرِشدت درد كَى وجه سے غثی طارى موقع، الوگوں نے يہ مجھا كه شايدان كى روح پرواز كركئى ہے ،اس لئے لوگ ان كے اردگر دجمع ہو گئے اور ان پرايك چا در ڈال دى۔ ان كى بيوى حضرت ام كلثوم بنت عقبه وُلِيُّوْاس مصيبت ميں الله تعالى كے تلم مے مطابق صبراور نمازے مدوحاصل كرنے كے لئے

مجدمیں آگئیں۔ پچھدریتک تو حضرت عبدالرحمٰن پرعشی طاری رہی لیکن بعد میں عشی جاتی رہی، جب عشی حتم ہوئی توان کی زبان ہے سب سے پہلے سے لفظ نکلے د تکبیر کہو' تو تمام گھر والول نے اور جولوگ اس وقت وہاں مورجود بتھے سب نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن التنوّن نے ان سے بوچھا: کیا ابھی مجھ برغشی طاری ہوئی تھی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔انہوں نے کہا: جی ہاںتم واقعی سے بول رہے ہو،ابھی میری عثی کے دوران دوآ دمی میرے پاس آئے ان میں سے ایک آ دمی بہت سخت تھا۔ان دونوں فے مجھ سے کہا: . چلئے۔ ہم تمہارا فیصلہ ملک العزیز کی بارگاہ ہے کرواتے ہیں۔اوراس ملک العزیز (اللہ تعالیٰ) نے فرمایا: اس کوواپس لے جاؤ کیونکہ الله تعالی نے اس کے لئے نیک بختی اور مغفرت اس وقت لکھ دی تھی جب ابھی ہیماں کے پیٹ میں تھے۔اس کی اولادیں پچھ عرصه مزید (جتنا اللہ جائے گا)اس سے فائدہ حاصل کریں گی۔ چنانچے اس کے بعد پوراایک مہینہ حضرت عبدالرحمٰن زندہ رہے۔اس سے بعدان کی وفات ہوئی ،اسی ماہ میں حضرت عثمان ڈلٹٹنے نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔

5342 اَحْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا اَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُسُ يَعُقُوْبَ الْمَاجِشُونَ آنَا صَالِحُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّجُمْنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ كَاتَبَنِي بِإِسْمِكَ الَّذِي كُنْتَ تُكَاتِبُنِيْهِ عَبْدُ عَمْرٍو

💠 💠 حضرت عبدالرحمٰن بن عوف را التي في الميه بن خلف نے کہا تم مجھ ہے اس نام کے ساتھ خط و کتابت کیا کرو جس نام كے ساتھ پہلے كيا كرتے تھے (يعنی)"عبر عرو"\_

5343 – اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ سَهُلٍ الْفَقِيْهُ بِبُحَارِى حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ حَدَّثَنا عَمِيًّ بُنُ الْجَعُدِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِغْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ حِيْنَ مَاتَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنَ عَوْفِ يَّقُولُ وَاجَبَلاهُ

ابراہیم بن سعد اپنے والد سے وہ ان کے داداکے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بْنَاتِيْزُ كَا انتقال مِواتو حضرت سعد بن ما لك بْنَاتِيْزُ نِهِ كَهَا: واجملا ه\_

5344 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ رَسَّتَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَة بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ الْآخُنسِ قَالَ وُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ بَعْدَ الْفِيْلِ بِعَشَرِ سِنْيِنُ وَمَاتَ يَرُحَمُهُ اللَّهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَهُوَ بْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَّكَانَتُ كُنِيَّتُهُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ وَدُفِنَ بِالْبَقِيْعِ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ وَكَانَ رَجُلًا طَوِيلًا رَقِيْقَ الْبَشَرَةِ يَعْنِي رَقِيْقَ الْجِلْدِ أبيكض مَشْرَب بحُمْرَةٍ

💠 🧇 یعقو ب بن عتبه بن بن مغیرہ بن اضن فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹیاعام الفیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے۔ ادر ۳۳ س ہجری کو ۷۵ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کی کنیت '' ابوجمہ'' تھی۔ ان کو جنت البقیع میں ون کیا گیا۔ حضرت عثان جلتون في نماز جنازه پڙهائي،ان كاقد لمباتها،جلد پتليهمي،سرخي مال سفيدرنگ تها۔ 5345 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بُنُ عَنُ اللهِ بُنُ عَوْفٍ جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ الحَدَى وَعِشُرِيْنَ جَرَاحَةً وَّجُرِحَ فِي يَعْفُوبُ عَنْ اَبِيْهِ فَالَ بَلَغَنِي اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ عَوْفٍ جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ الحَدَى وَعِشُرِيْنَ جَرَاحَةً وَّجُرِحَ فِي رَجُلِهِ فَكَانَ يَعُرُجُ مِنْهَا

5346 أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، آنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، آنَا حُمَدُ أَنَا اَبُنُ اَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا الْمَعْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَعْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَعْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَنُ الْهَيْمَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْهَيْمَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْهَيْمُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ مُهَاجِرًا اللّٰي يَعُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْفٍ مُهَاجِرًا اللّٰي وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخِي وَسَلَّمَ، فَآخِي وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ مَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ هَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيعِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفائن فرماتے ہیں : حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رفائن جرت کر کے رسول الله مثالث کے باس آئے رسول الله مُثَالِثَائِمَ نے ان کو حضرت سعد بن ربع والنّائ کا بھائی بنایا۔

الله الم بخارى مُواللة اورامام مسلم مِنْ الله كله معيار كمطابق صحيح بياكين شيخين مُواللة الله السواق أمين كيا-

5347 اَخُبَرَنِى عَسُدُ الرَّحْمُ بِنُ جَمُدَانَ الْجَلَابَ بِهَمُدَانَ مَحَثَّدُ اَنَ مَحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَرُدٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ ابراہیم بن سَعدا پنے والد کا یہ بیان فقل فرماتے ہیں جس دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹاٹھ کا انتقال ہوااس دن حضرت علی ڈٹاٹھ نے ان کے بارے میں فرمایا: اے ابن عوف جاؤ، بے شکتم نے اس کی صفائی کو پالیا اور اس کی میل کچیل کوچھوڑ وہا۔

5348 حَـ لَـُـنَـنِـى مُـحَــمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ جَعْفَوِ بُنِ بُرْقَانَ قَالَ بَلَعَنِى اَنَّ عَبْدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ اَعْتَقَ ثَلَاثِيْنَ اَلْفَ بَيْتٍ

ﷺ ﴾ حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں جمھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھڈ نے تمیں ہزار خاندان

5349\_ آخُبَونَا ٱبُوْ جَعْفَو الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عِلاَقَةَ حَدَّثَنَا آبِى آنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِى الْاَسُودِ فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِى زُهْرَةَ بُنِ كِلَابٍ بُنِ مُرَّةَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ بُنِ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِى زُهْرَةَ بُنِ كِلَابٍ بُنِ مُرَّةَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ بُنِ وَهُو لَهُ مَنْ يَنِى زُهْرَةً بُنِ كِلَابٍ بُنِ مُرَّةً عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ بُنِ وَهُو لَهُ مِنْ يَنِي زُهْرَةً بُنِ كِلَابٍ بُنِ مُرَّةً عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ بُنِ

ابدالا سودنے بن زہرہ بن کلاب بن مرہ میں سے جنگ بدر میں رسول الله مَالَيْنَا کے ہمراہ شريك ہونے والول ميں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن زہیر جائٹی کا نام ذکر کیا ہے۔

5350 حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ الاصبهانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّثِنِي ٱبْوُ بَكْرٍ بْنُ آبِي سَبْرَةَ كَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ آبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الشَّوِيْدِ قَالَ تَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ أَلْفَ بَعِيْرٍ وَّثَلَاثَةَ ٱلْفِ شَاةٍ بِالنَّقِيْعِ وَمِائَةَ فَرَسٍ تَرْعَى بِالنَّقِيْعِ وَكَانَ يَزُرَعُ بِالْجَرُفِ عَلَى عِشْرِيْنَ نَاصِحًا وَكَانَ يَلَّخِرُ قُوْتَ آهَلِهِ مِنْ ذَٰلِكَ سَنَةً وَٱسْلَمَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَبْلَ آنُ يَّدُخُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ الْاَرْقَمِ وَقَبْلَ اَنْ يَّدْعُوَ فِيْهَا وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًّا ۖ والْحُدَّا وَّالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلُّهَا وَثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَلَّى النَّاسُ

المريان المرتبعثان بن شريد فرمات بين حضرت عبدالرحن بن عوف والتنافذ في تركه مين ايك بزاراون، مين بزار بكريان اورایک سوگھوڑے چھوڑے۔ اور بیس اونٹ ان کی اراضی کوسیراب کرنے کے لئے مقرر تھے۔ آپ وہاں سے پورے سال کی۔ خوراک جمع کر لیتے تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈائٹؤرسول الله مَالْتَیْزُ کے دارارقم میں داخل ہونے سے پہلے اوراس میں ان کو بلأئے جانے ہے بھی پہلے اسلام لائے۔ آپ نے رسول اللہ ڈاٹیٹی کے ہمراہ جنگ بدر،احد، خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی۔ اور جب دوسرے لوگ بھاگ رہے تھے تب بیرسول الله ملا الله علی اللہ ملا او ثابت قدم رہے۔

5351 حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنُ اَبِيِّهِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ عَوْفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ حَوارِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ ﴿ حَضرت يعقوبِ البينية والدكابيه بيان نقل كرتے ہيں: حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رُفائِنَةُ كور ول الله مَثَاثَةِيَمُ كا حواري

5352 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَدَّثَنَا يُؤنسُ بْنُ بُكَيْرِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بُنُ اِبُوَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرِمَةَ قَالَ كُنْتُ اَسِيْرُ فِي رَكْبٍ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمِٰنِ بُنِ عَوْفٍ فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ صَاحِبُ الْحَمِيْصَةِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِٰنِ اَنَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَا يَا مِسُوَرٌ مَنُ زَعِمَ آنَّهُ خَيْرٌ مِنْ خَالِكَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي الْهِجْرَةِ الأُولَى فَقَدُ كَذَبَ

المجه المحمة حضرت مسور بن مخرمه وليتنؤ فرمات مين: مين ايك قافع مين حضرت عثمان وليثنؤ اورحضرت عبدالرحمن بن عوف وليثنؤ کے درمیان سفر کرر ہا تھا۔حضرت عثان ڈٹلٹھانے یو چھا: یہ جبہ ہینے ہوئے کون ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف ڈلٹٹھانے جوابا کہا: میں ہوں۔حضرت عثان رہائٹونے فرمایا: اے مسور! جو تخص پہلی ہجرت میں اپنے آپ کو تیرے ماموں عبدالرحن ہے بہتر سمجھے، وہ

5353 - أَخِبَرَنِي آخْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْمُقْرِءُ، حَلَّتُنَا آبُو اُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الزُّهُرِئُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ كُلُثُومٍ بِنُتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بُسُرَةً وَهِى تُمَشِّطُ عَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا بُسُرَةُ، مَنْ يَخُطُبُ أُمَّ كُلُثُومٍ؟ قَالَتْ: فَسَمِعْتُ رَجُلا اَوْ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ؟

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِلْسَنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المناد على المناد على المناد على المناطقة الما والمناوية المناوية المناد على المناوية المناوي

2354 أخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوِّحِ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، آنَا اَبُو الْمُعَلَّى الْجَزِيُّ، عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْ مَا لُهُ مَا رُونَ، آنَا اَبُو الْمُعَلَّى الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْ مَنُ مَنْ وَفِي، قَالَ لاصْحَابِ الشَّورَى: هَلْ لَكُمْ آنَ آخَتَارَ لَكُمْ وَانْقَضَى مِنْهَا، فَقَالَ عَلِيَّ عَنْ مَنْ مَنْ رَضِى، أَنَ عَوْفٍ، قَالَ لاصْحَابِ الشَّورَى: هَلْ لَكُمْ آنَ آخَتَارَ لَكُمْ وَانْقَضَى مِنْهَا، فَقَالَ عَلِيَّ عَنْ مَنْ رَضِى مَنْ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَكَ: أَنْتَ آمِينٌ فِى آهُلِ السَّمَاء ، آنَا اوَّلُ مَنْ رَضِى آهُلِ الْاَدُضِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَكَ: أَنْتَ آمِينٌ فِى آهُلِ السَّمَاء ، آمِينٌ فِى آهُلِ الْاَدُ فِى آهُلِ الْعَرَابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَكَ: أَنْتَ آمِينٌ فِى آهُلِ السَّمَاء ، مَنْ رَضِى آهُلِ الْاَدُونِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَكَ: أَنْتَ آمِينٌ فِى آهُلِ السَّمَاء ، آمِينٌ فِى آهُلِ الْاَدُونِ مِنْ اللهِ مَا لَمُ مَنْ رَضِى آهُلِ الْالْادُ فِي آهُلِ الْالْادِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ لَكَ: أَنْتَ آمِينٌ فِى آهُلِ السَّمَاء ،

مواكيونكه يس نے رسول الله طَلَّيْ اللهِ الْمُوالِيَّةُ اَلَٰهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبَرُنَسِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ الْاُويْسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبْسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبَرُنَسِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ الْاُويْسِيُّ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كِيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ اللهِ الْاُويْسِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُويْنِي اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيٍّ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا السَحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَا عَبْدُ الرَّاقِ انَا عَبْدُ اللهِ الْمُوتِي اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلَيْ عَنْ قُبْيَصَةَ بُنِ جَابِرِ الْاسُدِيّ قَالَ كُنْتُ مُحَرَّمًا فَرَايُتُ طَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَاصَبْتُهُ مَعْمَلُ عَنْ عَبْدِ الْمُلكِ بُنِ عُمَيْ عِنْ قُبْيَصَةَ بُنِ جَابِرِ الْاسُدِيِّ قَالَ كُنْتُ مُحَرَّمًا فَرَايُتُ طَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَاصَبْتُهُ فَى مَدْ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَى مَا عَمْرُ اللهُ فَلَا عَمْدُ الرَّحُمْنِ فَقَالَ تَرَى شَاةً تَكُفِيهِ قَالَ نَعْمُ فَامَرُنِي فَامَرُ اللهُ وَعِبْدُ الرَّحُمْنِ فَقَالَ تَرَى شَاةً تَكُفِيهِ قَالَ نَعَمُ فَامَرُنِي وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنُ انَ يُقْتِيلُكَ حَتَّى سَالَ الرَّجُلُ الْرَحْمِ فَعَلَامُ عَمْرُ بِعْضَ كَلامِهِ فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدُّرَةِ ضَوْمًا عُلَى اللهُ مَا وَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ الللهِ اللهُ اللهِ عَمْرُ بَعْضَ كَلامِهِ فَعَلَاهُ عُمَرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ اللهُ الْرَحْمِي فَقَلْتُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي لَمْ الْقُلْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللْعُولِينِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

شَيْسًا إِنَّـمَا هُوَ قَالَهُ قَالَ فَتَرَكِنِي ثُمَّ قَالَ اَرَدُتَّ اَنْ تَقُتُلَ الْحَرَامِ وَتَتَعَدَّ بِالْفُتْيَا ثُمَّ قَالَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْـهُ اَنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَـرَـةَ اَخُلاقٍ تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ وَّوَاحِدٌ سَيِّءٌ وَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيءُ ثُمَّ قَالَ إِيَّاكَ وَعَثْرَةِ الشَّبَابِ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اور تیرفیک نشانے پر جالگا۔ جس کی وجہ سے ہرن ہلاک ہوگیا۔ میں حالت احرام میں تھا، میں نے ایک ہرن و یکھا، اس پر تیر چلا دیا اور تیرفیک نشانے پر جالگا۔ جس کی وجہ سے ہرن ہلاک ہوگیا۔ میرے دل میں اس کی خلاص پیدا ہوئی۔ میں بید مسئلہ حضرت عمر بن خطاب دلائٹوئئے کے پاس پو چھے آیا۔ میں نے ان کے پہلو میں ایک سفید رنگ کے ہزرگ بیٹھے ہوئے و کیھے جن کا چرا و بلا پتلا تھا، وہ حضرت عمر الرحمٰن بن عوف دلائٹوئے مسئلہ پو چھا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دلائٹوئے مسئلہ پو چھا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دلائٹوئے کہ میں ایک بحری ذری کر دوں۔ جسب ہم ان کے پاس سے اٹھ کرآنے گئو میر ساتھی نے کہا: امیر الموشین نے اچھا نہیں کیا کہ پہلے ایک کری ذری کر دوں۔ جب ہم ان کے پاس سے اٹھ کرآنے گئو میر ساتھی نے کہا: امیر الموشین نے اچھا نہیں کیا کہ پہلے ایک آدمی سے پو چھا پھر تمہیں فتو کی دیا۔ حضرت عمر دلائٹوئے نے جسے جس ان کے بار سے اٹھ کرا ہے گئو میں کہا۔ جو پچھ کہا ہے آئی نے کہا: اے امیر الموشین ایس نے تو پھر نہیں کہا۔ جو پچھ کہا ہے آئی نے کہا ہے۔ حضرت قبیصہ کہتے ہیں: حضرت عمر دلائٹوئے نے جھے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ فتو کی کی بواہ کئے بغیر حرام چیزوں کوئل کروں۔ پھرامیر الموشین نے کہا: انسان میں در حصلت انسان کو بر بادکر دیتی ہے۔ پھر فر مایا: جو ان خوال کی بولوہ بی ایک بری خصلت انسان کو بر بادکر دیتی ہے۔ پھر فر مایا: جو ان کی کر دہو۔

وَ الله عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعُدِى إِلَّا الصَّابِرُونَ، سَقَى الله ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةَ الْحَمْدِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَة وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

هلذَا حَديثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ام بكر بنت مسور فرماتی بین كه حضرت عبدالرحمن بن عوف دلانیان اپنی زمین جالیس بزار دینار كے بدلے بیجی اور وہ دینار بنی زبرہ ، مسلمان فقراء، مها جرین اور نبی اكرم مَلَّ اللَّهِ كَى ازواج مِين تقسيم كر ديئے، ان ميں سے ام المومنین حضرت دینار بنی زبرہ ، مسلمان فقراء، مها جرین اور نبی اکرم مَلَّ اللَّهُ علیه وسلم مسلمان علیه وسلم مسلمان م

عائشہ رہ ہیں کا جانب بھی کچھ مال بھیجا، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہا تھنڈ نے ۔ اور (ان کے جائیداد بیچنے اور مال تقلیم کرنے کا پوراقصہ بھی ) بیان کردیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رہائیڈنے فر مایا: رسول اللہ منگائی نے ارشا دفر مایا: میرے بعد صرف صابرلوگ ہی تم پر مہر بانی کریں گے۔ اللہ تعالی ابن عوف رہائی کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔

5357 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَاَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ الْعَلَا عَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مِنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى هُوَ الصَّادِقُ الْبَازُ، اللهُمَّ اَسُقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْمَةً وَضِى الله عَنْهُمَا عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةً رَضِى الله عَنْهُمَا

ر ﷺ ﴿ ﴿ اِم الْمُومَنِين حضرت ام سلمه رُقَائِقَ فَر ما تَى ہيں وسول اللّه سَائِقَةِ آم نے اپنی از واج نے فرمایا: میرے بعد جو مخص تم پرمهر بانی کرے گاوہ نیک اور سچاانسان ہوگا۔اےاللہ!عبدالرحمٰن بنعوف رُقائِقُ کو جنت کی نہر سے سیراب فرما۔

ا ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ مِن حضرت عا مُشه ظَافِهَا اورام المومنين حضرت المسلمة طَافِهَا عَمْروي حديث سيح ہے۔

3558 حَلَّثَنَاهُ أَبُو النَّضُو مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، وَآبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْمُقُوءُ، قَالاً: حَلَّثَنَا عُنُ مَانُ بُنُ عَبِدِ الدَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبِدِ الرَّحُمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي مَالُكِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَطَاء بُنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ رَسُولِ اللّهِ مَالِكِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ قَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّكَ فِيهِ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ مِن كُلِّهِ اَجْمَعَ، قَالَ: نَعُمُ، يُطلِقُ قَلَمَيْكَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَانِي جِبُرِيلُ، فَقَالَ: يَعُمُ، مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَانِي جِبُرِيلُ، فَقَالَ: مَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَانِي جِبُرِيلُ، فَقَالَ: مَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَانِي جِبُرِيلُ، فَقَالَ: مُر ابْنَ عَوْفٍ وَهُو يَهُمَّ بِذَلِكَ، فَارُسُلَ اللهِ مَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَانِي جِبُرِيلُ، فَقَالَ: مُر ابْنَ عَوْفٍ فَلُهُ الشَائِلَ، وَلَيْبُدَا بِمَنُ يَعُولُ، فَإِنَّهُ إِذَاكَ كَانَ مُر ابْنَ عَوْفٍ فَلُهُ الشَّائِلَ، وَلْيَبُدَا بِمَنُ يَعُولُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَاكَ كَانَ مُرْكِلًا السَّائِلَ، وَلْيَبُدَا بِمَنْ يَعُولُ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَاكَ كَانَ مَوْفِ فِيهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ اَبِرَائِيمَ بِنَ عَبِدَالِرَضُ بِنَ عُوفَ اللَّهِ عَلَيْ بِيانَ نَقَلَ كُرْتَ بِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ طَالِيَّةً فَيْ السَّادَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ ع

الهدانة - AlHidayah

الله مَنْ اللَّهِ الله عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ بوجمل لگ د ہاتھا۔ رسول الله مَا لَيْنَا فَ ان كى جانب بيغام بيجاكم ميرے پاس جريل اين عليه آئ ادر مجھ كها: ابن عوف سے كهذ دیں کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرے مسکینوں کو کھا نا کھلایا کرے، مانگنے والوں کو دیا کرے،اور قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھے۔ جب وہ یمل اختیار کرلے گا تو مال ودولت کی جن آلائیثوں میں وہ مبتلا ہے،ان سب سے وہ پاک ہوجائے گا۔

🟵 🤁 پیرحدیث صحیح الا ساد ہے کیکن شیخین میسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

5359 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ آنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاَهْلِي مِنْ بَعْدِي، قَالَ قُرَيْشٌ: فَحَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: اَنَّ اَبَاهُ وَصَّى لاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيعَتُ بَعْدَهُ بِاَرْبَعِينَ ٱلْفَ دِينَارِ

هلذًا حَدِيتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

ابو ہریرہ وٹائٹوفر ماتے ہیں کہ رسول الله مٹائیل نے ارشاد فرمایا جتم میں سے بہترین مخص وہ ہے جومیرے بعدمیرے گھروالوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ ان کے والد نے امہات المومنین کے لئے اپنا باغ وصیت کیا۔ وہ باغ ان کی وفات کے بعد حالیس ہزار دینار میں بیجا گیا۔

😌 🕾 یه حدیث امامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشدانے اس کوفل نہیں کیا۔ اوراس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو کہ امام بخاری سوالہ اور امام سلم میں کہ معیار کے مطابق صحیح ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

5360 حَـدَّتَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ التِّينِيسِيُّ، حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ مُضَرَ، حَدَّثَنَا صَخُو بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَـدَّثَـهُ، قَـالَ: دَحَـِلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتُ لِى: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِي: اَمُورُكُنَّ مِـمَّا يُهِـمُّنِي بَغِدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ، ثُمَّ قَالَتْ: فَسَقَى اللَّهُ اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَدْ وَصَلَهُنَّ بِمَالٍ، فَبِيعَ بِٱرْبَعِينَ ٱلْفًا

💠 💠 ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ ڑھائیا کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا: رسول صبراختیار کریں گے۔ پھر ام المونین فی شانے فرمایا:الله تعالی تمہارے والد کو جنت کی نہر سے سیراب کرے،عبدالرحمٰن بن عوف وللنظان کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے اوراپنے مال ودولت کے ساتھ ان کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ان کا باغ جاليس ہزاردينار كي عوض بيجا كيا (جوكه امهات المومنين كي خدمت ميس خرچ كيا كيا)

# دِهِ مَهَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت عبدالله بن مسعود طالفيز كفضائل

5861 - أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ نَصِيرٍ الْحَلْدِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَجَّاجُ بْنُ رُضِي اللّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَجَّاجُ بْنُ رُشُدٍ بْنِ الْمَهُرِيِّ بِمِصْرَ قَالَ آمُلاَ عَلَى مُوسَى بُنُ عَوْنٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَوْنٍ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ كَاهِلٍ بْنِ كَاهِلٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَيْمٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ هُذَيْلٍ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الْمَاسِ بْنِ حَبْثُ بِي الْحَارِثِ بْنِ تَيْمٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ هُذَيْلٍ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مُضَرّ بْن نَزَاد \* وَيَعْمَلُونَا وَالْمَاسِ بُنِ مُضَرّ بُن نَزَاد \* وَيَعْمُ الْمُعْلَقُ بُنِ عَلَيْلٍ بْنِ مُدْرِكَةً بْنِ الْيَاسِ بْنِ

﴿ ﴿ أَحمد بن محمد حجاج بن شد بن الممرى كہتے ہیں كه موى بن عون بن عبدالله بن عون نے (ان كانسب مجھے يوں) املاء كروايا ' عبدالله بن مسعود بن كابل بن حبيب بن تامر بن مخزوم بن ضابله بن كابل بن حارث بن تيم بن سعد بن بذيل بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار''

عَلِيّ بُنِ يَذِيدُ الصَّدَائِيُّ حَدَّثَنَا بِهِلَدَا مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِ عِحَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ السَّحَاقَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلَيْ بُنِ يَذِيدُ الصَّدَائِيُّ حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بَنُ الْمَعَلِيّ بُنِ الْمَعَلِيّ بُنِ الْمُعَلِيْنِ بُنِ الْمَعَلِيْنِ بُنِ الْمَعَلِيْنِ بُنِ الْمَعَلَّمُ بُنُ الْمَعَلَّمُ بُنُ الْمُعَمِّدُ بُنُ عَمْرُوهُ مِ بُنِ كَاهِلٍ بُنِ الْمُعَادِيْ بُنِ سَمْعُ بُنِ مَعْرُوهُ مِ بُنِ كَاهِلٍ بُنِ الْمُعَادِيْ بُنِ سَعْدِ بُنِ هُدَيْلٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ هُدَيْلٍ مِن حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ الْمَعْمِ حَدَّثَنَا الْمُحَسَدُ بُنُ الْمُعَمِّدُ بُنُ عُمَلَ قَالَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ بُنِ غَافِلٍ بُنِ حَيْبِ بُنِ شَمْحُ بُنِ فَارِ بُنِ الْمُحَمِّدُ بُنُ عُمَلَ اللهُ عَمَد اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدُ اللهِ الْاصَمَعِيْدِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ وَاسُلَمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ فِي عَلَيْ الْمُحَمِّدُ بُنِ فَالِ بَنِ الْمُعَلِيْقِ وَاسُلَمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ عَبْلَ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ عِنْد جَمِيعِ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَبْلُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٌ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ عِنْد جَمِيعِ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَبْلُ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَعَنْد جَمِيعٍ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَبْلُ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَبْلَ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَنْد جَمِيعِ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَبْلَ اللهِ بُنُ مَسْعُودُ وَعَلْدَ جَمِيعِ اللهِ بُنُ مَالِمُ وَلَاللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَوادُهُ وَتَعَلَّهُ وَطَهُورُهُ وَكَانَ رَجُلَاللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ بُنُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَوادُهُ وَتَعَلَى فِي عَلَيْهِ وَمَاتَ بِالْمُعَلِيْةِ وَاللهُ بَنِ حَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ بِالْمُعَلِيْةِ وَاللهُ بَنَ حَالِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ بَنَ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَاكَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا

گراس نسب کے بارے میں واقدی نے محمر بن اسحاق کی مخالفت کی ہے اور ان کانسب یوں بیان کیا ہے۔ ه

''عبداللہ بن معود بن غافل بن حبیب بن سخ بن فاربن مخزوم بن صابلہ بن کابل بن حارث بن تیم بن سعد بن ہذیل بن مدرکہ''۔ ان کی کنیت ان کے بیٹے (عبدالرحمٰن کی نسبت) ہے'' ابوعبدالرحمٰن 'مقی۔ان کے والدمسعود بن غافل زمانہ جاہلیت

الهداية - AlHidayah

میں عبدالحارث بن زہرہ کے حلیف تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ، رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے دارار قم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ تمام اہل سیر کے نزدیک آپ نے جنگ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے ہمراہ شرکت کی ۔ اور دو ہجر تیں بھی کیں۔ اور یہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کی کے رازدال تھے۔ حضور مٹاٹٹؤ کی مسواک شریف ان کے پاس ہوتی تھی، حضور نی کریم مٹاٹٹؤ کا ان کے ساتھ سرگوثی فرماتے تھے، یہ بی اکرم مٹاٹٹؤ کم کے نفش بردار تھے، آپ کے لئے پائی وضوا بے پاس مرکھتے تھے، آپ چھوٹے قد کے کمزورگندی رنگ کے آدی تھے، آپ کا انتقال ۳۱ ہجری کو ہوا، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر (بعض کے قول کے مطابق ) ساٹھ سال سے بچھاو پرتھی۔

5363- آخُبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرٍ بِنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بِنُ فُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ قَالَ مَاتَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ حِيْنَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَكَانَ آوْصَى الزُّبَيْرَ بَنَ الْعَوَّامِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدُفِنَ بِالْبَقِيْعِ لَيُلًا وَّهُوَ بِنُ بِضَعٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً

5364 اَخْبَونِي آخَمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، حَلَّثَنَا عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، حَلَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بَنُ مُوسَى، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يُولَدُ لَهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبداً للله بن مسعود رُقَالِمُونِ عبدالرحلان عبدالرحلان كالمعلق الله عبدالرحل ' ركھی۔ حالا نكه ان كی اولا دنہيں تھی۔ (ياييتر جمه بھی ہوسكتا ہے حالا نكہ ابھی عبدالرحلٰ کی توان کے ہاں ابھی ولا دت بھی نہیں ہوئی تھی )۔

5365 حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ أُمُّ عَبْدِ بُنَتِ عَبْدِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ زُهْرَةَ

ام عبد بنت عبد الله بن عبد الله زبيرى الين والے كے حوالے سے بيان كرتے ہيں كه ' حضرت عبد الله بن مسعود ولا الله على والده

5366 سَمِعَتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَّقُولُ سَمِعْتُ يَخْيى بُنَ مَحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ عُنْمَانَ التَّنُوخِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ نَاصِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِى سُلَيْمَانَ الْعَاقِلانِیُّ عَنْ اَبِى هَاشِمٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخُعِيّ اَنَّ بُنَ عَلَيْمَانُ الْعَاقِلانِیُّ عَنْ اَبِى هَاشِمٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخُعِيّ اَنَّ بُنَ مَسْعُودٍ وَنَ اللهِ مُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَبْلَ اَنْ يُولَدَ لَهُ

♦ ♦ يجيٰ بن معين كهتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود رُفائِنْهُ كى كنيت' ابوعبدالرحمٰن' مقى۔

ابراہیم نحقی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رفی نظر نے علقمہ کی کنیت ان کے بیلے شبل کی پیدائش سے پہلے''ابوشہل'' رکھی۔
راوی کہتے ہیں: جب ان ہے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی نظر کے حوالے سے بہا بات بیان کی: نبی اکرم مُنی نظیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رفی نظر کے ہاں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی کنیت''ابوعبدالرحمٰن'' تبجو رئر کردی تھی۔

5367 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُسَعُوْدٍ لَطِيْفًا وَّطَفًا وَّكَانَتُ أُمَّهُ أُمُّ عَبُدِ بُنَتِ عَبُدِ بُنِ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ لَطِيْفًا وَّطَفًا وَكَانَتُ أُمَّهُ أُمُّ عَبُدِ بُنَتِ عَبُدِ بُنِ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ لَطِيْفًا وَطَفًا وَكَانَتُ أُمَّهُ أُمُّ عَبُدِ بُنَتِ عَبُدِ بُنِ الْمَارَةِ الْمَعَارِثِ بُنِ زُهُرَةً وَيُقَالُ النَّهَا كَانَتُ مِنَ الْقَارَّةِ

﴾ ﴿ حضرت ابراہیم کہتے ہیں:حضرت عبدالله بن مسعود جلافۂ زم مزاج اورخوش خوتھے۔ان کی والدہ ام عبد بنت عبد بن حارث بن زہرہ ہیں۔اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہان کا تعلق'' قارہ'' کے ساتھ تھا۔( قارہ ایک مشہور قبیلے کا نام ہے )

. 5368 انحبَرَنَا ابُو بَكْرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الِإِمَامُ انَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُسُعُودٍ قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ اَبِي عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَا لِمِ مُسُعِلُ فَيُرُنَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لَا عَلَى الْآرُضِ مُسُلِمٌ غَيْرُنَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و النافز فرمات میں میراخیال ہے کہ روئے زمین پر چھے درجے پر میں مسلمان ہوا ہوں۔ ﷺ پیصدیث صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین میرانیا نے اس نوقل نہیں کیا۔

5369 أخُبَوَ اللهُ عَفَو الْبَعُدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِلاثَةَ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا بَنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِي الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةً فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِّنُ حُلَفَآءِ بَنِي زُهُرَةً بْنِ كِلَابٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ عُرُوةً وَمِمَّنُ هَاجَرَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ عُرُوةً وَمِمَّنُ هَاجَرَ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ عَرُوه نِهِ بَن كَلابِ مَ حَلَيْفُولَ مِين حَلَيْفُولَ مِين حَلَيْ بِدِر مِين شريك ہونے والوں ميں حضرت عبدالله بن مسعود ولا الله عن الله عن عبدالله عن عبدالله عن مسعود ولا الله عن الله عن الله على على على الله عن مسعود ولا الله عن مسعود ولا الله عن مسعود ولا الله عن مسعود الله عن الله عن الله عندالله عن مسعود الله عندالله عند

5370 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ حَدَّثَنَا وَكُوبِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ حَدَّثَنَا وَكُوبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ حَاتِمٌ بُنُ السَّمَاعِيْلَ عَنِ ابْنِ آبِي ذُبَابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُخَبُرَةَ قَالَ كُنتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَكَانَ رَجُلًا آدَمَ عَلَيْهِ مَسْحَةٌ لَطِيْفَ الْجِسُمِ ضَعِيْفَ اللَّحْمِ

الله بن مخمر و کہتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ کے ساتھ تھا،آپ کا رنگ گندمی تھا،ان کے جسم پررگڑ

الهداية - AlHidayah

كانشآن تهاءان كاجسم دبلا بتلا اور كمزورتها \_

المستدرك (مترجم)جلد چهارم

5371 - أَخْبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ التَّفَقِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسِى بَنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيْفَةَ قَالَ مَاتَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ

ا انتقال مدینه شریف میں جو میں جو تعداللد بن مسعود الله کا انتقال مدینه شریف میں ہوا اور حفرت زبیر بن عوام وال

5372 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِتُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ اللَّهُ عَنْ سُفُيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَلَى ابْنِ مُسُلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَسَّاسٍ، قَالَ: آخَى رَسُولُ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله من الله عند الله بن مسعود والفط فرمات مين رسول الله من الله من الله من الله من الله الله عند الله بن عوام والفظ اور حضرت عبدالله بن مسعود والفظ كو بعائى بعائى بنايا-

السناد بيكن شين ميسيان الماليس كيار

5373 الحُبَرَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بَنُ عَوْنِ عَنُ آبِي 5373 الْحُبَدِ اللهِ بَنُ عَلْمِ اللهِ بَنُ عَلَى اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ فَالَ ذُكِرَ مَا اَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ النَّ بَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حَلِّ وَبَلِّ مِّمَا مَرُضِهِ هِلَذَا اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حَلِّ وَبَلِّ مِّمَا وَلَى اللهِ بَنِ النَّهِ بَنِ النَّابَيْرِ وَإِنَّهُمَا فِي حَلِّ وَبَلِّ مِّمَا وَلَا يَخُصُّ ذَلِكَ عَنُ زَيْنَبَ

الله بن مسعود والتوالله بن زبیر نے اس وصیت کا تذکرہ کیا جو حضرت عبدالله بن مسعود والتو نے مرض الموت میں کی تھی وہ وصیت یہ تختی نے اس وصیت کا تذکرہ کیا جو حضرت عبدالله بن الله بن زبیر کی وصیت بیتھی ''ان کی بید وصیت الله تعالیٰ کی طرف اور پی کے اور پھر زبیر بن عوام والتو کی طرف اور ان کے بیٹے عبدالله بن زبیر کی طرف بیدونوں ولایت اور قضاء کے حوالے سے حلال اور پاک اشیاء کے مالک ومختار ہیں۔اور عبدالله کی بیٹیوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔اور بیابت صرف زینب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

5374 انحُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثِنِى اَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ مُسُلِمٍ الْبِظِيْنِ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْثٍ فَعَلَتُهُ كَآبَةٌ وَّجَعَلَ الْعِرُقُ يَتَحَادَرُ عَلَى جَبُهَتِهِ وَيَقُولُ ذَاتَ يَوْمٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْثٍ فَعَلَتُهُ كَآبَةٌ وَّجَعَلَ الْعِرُقُ يَتَحَادَرُ عَلَى جَبُهَتِهِ وَيَقُولُ نَحُو هَذَا الْوَقَ وَيَبًا مِنْ هَذَا

هلدًا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رفی تین پورایک سال ایساگز را کہ انہوں نے رسول الله منافیقیم کی کوئی بھی حدیث بیان نہیں کی ۔ پھر ایک دن وہ بہت شکسته دلی کے ساتھ رسول الله منافیقیم کی ایک حدیث بیان کرنے لگے ان کی پیشانی پییٹانی کیسینے سے بھر گئی۔

﴿ يَعْدَدُ الْمُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهِ مَلْ اللّهِ صَلَّمَ اللهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوموی وَالْقُوْ فرماتے ہیں: میں اور میرا بھائی یمن سے آئے ،ہم کچھ عرصہ وہاں رہے، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود وَلَا لَهُ كَا اوران كى والدہ كارسول الله مَنَّ لِيُنْ كِي كُمر آنا جانا ديكھ كريہ سمجھے كہ شايد بيرسول الله مَنْ لِيَّ كَلَّمر كَوْ فَرُو ہیں۔ ﷺ يحديث امام بخارى رُخِينَة اورامام مسلم رُخِينَة كے معيار كے مطابق ہے ليكن شيخين رُخِينَة نے اس كوفل نہيں كيا۔

5376 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْاَعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآعُ مَشْ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنَّ اَشْبَهَ النَّاسِ هَذَيًا وَسَمْتًا وَدَلَّا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ مِنْ حِيْنَ يَخُرُجُ إِلَى حِيْنٍ يَرْجِعُ فَمَا آدُرِى مَا فِى بَيْتِهِ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ بُنَ أُمْ عَبْدٍ مِنُ اَقْرَبِهِمْ وَسِيلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمَّ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈُلِنْوَ وَ مَاتِے ہِی: حضرت عبدالله بن مسعود رُلِیْوَ گر سے نکلنے واپس آنے تک ہدایت، خاموثی اور اہنمائی کرنے میں رسول الله مَالْیَوْ کے ساتھ سب سے زیادہ مماثلت رکھتے تھے۔البتہ گھرکی صورتِ حال کومیں نہیں جا نتا رسول الله مَالْیُوْ کَمِعُوظ صحابہ کرام رُکُلُوْ کَا عَلَیْ کہا معبد کے بیٹے (حضرت عبدالله بن مسعود رُکُلُوْ ) وسیلہ کے لحاظ سے قیامت کے دن الله تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَارَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

💠 💠 عتبه اپنے والد کا بیربیان نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رٹاٹیؤز (رات کے وقت خوف خدامیں ) روتے

تصلو صبح تک (ان کے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ) تھی کے بھنبصنانے کی ہی آواز آتی ہے۔

5378 – اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤُدَ السَّيَ الِسِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو مَاؤُدَ اللهِ بُنَ مَرُدَاسٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ يَخْطِبُنَا كُلَّ السَّيَ السَّيَ اللهِ بُنَ مَرُدَاسٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ يَخْطِبُنَا كُلَّ السَّيَ السَّيَ اللهِ بُنَ مَرُدَاسٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ يَخْطِبُنَا كُلَّ حَدِيْسٍ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَنَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ وَنَحْنُ نَشْتَهِى اَنْ يَزِيْدَ

الله بن مرداس والفؤفر ماتے ہیں : حضرت عبدالله بن مسعود والفؤ ہم جمعرات کو کھڑے ہو کردرس دیا کرتے متھے۔ وہ بہت مختصر درس دیتے تتھے حالانکہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ابھی مزید درس دیں۔

5379 اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ الضَّبِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤَدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ الْعَرْنِيِّ قَالَ قَرَاتُ فِى كِتَابِ عُمَرَ اللهِ اَهْلِ الْيَمَنِ وَالْكُوْفَةِ اَمَّا بَعُدُ فَانَتُمُ رَاسُ الْعَرْبِ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ الْعَرْنِيِّ قَالَ قَرَاتُ فِى كِتَابِ عُمَرَ اللهِ الْعَرْبِ وَالْكُوْفَةِ اَمَّا بَعُدُ فَانَتُمُ سَهْمِى الَّذِى اَرْمِى بِهِ إِنْ جَآءَ شَىءٌ مِّنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَقَدْ بَعَثْتُ اِلْيُكُمُ عَبُدَ اللهِ وَاخْتَرْتُهُ لَكُمْ وَآثَرُ تُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى

ان کے حضرت حبور نی کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر رہا گئڑ کے یمن اور کوفہ کی جانب لکھے گئے مکتوب میں بیلکھادیکھا ہے"اما بعد ہتم لوگ عرب کے لئے سراور کھو پڑی کی حیثیت رکھتے ہو، تم میرے لئے ایک کمان کی حیثیت رکھتے ہو، اگر إدهراُدهر سے کوئی وشمن آئے تو میں اس کمان کے ذریعے درست نشانہ لگاسکتا ہوں۔ میں نے تمہاری جانب عبداللہ بن مسعود رہا گئے کو عامل بنا کر بھیجا ہے، میں نے ہی ان کوتمہارے لئے چنا ہے اور ان کواپنے او پرترجیح دی ہے۔

5380 حَدَّثِنِى اَبُوْ بَكُرٍ اَحُمَدُ بُنُ بَالَوَيُهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثِنِى اَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثِنِى اَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ الرَّحْسَمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ حَبَّةَ الْعَرْنِيِّ اَنَّ نَاسًا اَتُوا عَلِيًّا فَاثْنُوا عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ الرَّحْسَمٰنِ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ المَّذِي عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ الْعُرُانَ وَاحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَقِيْهٌ فِى الدِّيْنِ عَالِمٌ بِالسُّنَّةِ اللهِ مُنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَاحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَقِيْهٌ فِى الدِّيْنِ عَالِمٌ بِالسُّنَةِ

﴿ ﴿ حضرت حبوع في كہتے ہيں: كچھ لوگ حضرت على ابن ابى طالب و الله على آئے اور حضرت عبدالله بن مسعود و الله على كاتور في كہتے ہيں: كچھ لوگ حضرت على و الله على الله عل

5381 حَدَّثَنِى البُو بَكُو بَنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضُوِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو وَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو وَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُو وَ قَالَ مَا أُرَى رَجُلًا اَعُلَمُ بِمَا اَنْزَلَ زَائِسَةُ عَنِ الْآعُ مَشِ عَنْ مَا لِكِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمُو وَ قَالَ مَا أُرَى رَجُلًا اَعُلَمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ اَبُو مُوسَى إِنْ تَقُلُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ اَبُو مُوسَى إِنْ تَقُلُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ عَيْنَ لا نَسْمَعُ وَيَذُخُلُ حِيْنَ لا نَدُحُلُ عَيْنَ لا نَسْمَعُ وَيَذُخُلُ حِيْنَ لا نَدُحُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ اَبُو مُوسَى إِنْ تَقُلُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ

المعاد المسعود عقبه بن عمر وفر ماتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ سے بڑھ کر ایسا کو کی شخص نہیں ویکھا

5382 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی سُفُیَانُ الشَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ لَوْ تَعُلَمُونَ ذُنُوبِی مَا سُفْیَانُ الشَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ لَوْ تَعُلَمُونَ ذُنُوبِی مَا وَطِیءَ عَقِیدی رَجُلانِ وَلَحَثَیْتُم عَلٰی رَأُسِی التَّرَابَ وَلَودِدْتُ اَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِی ذَنبًا مِّنُ ذُنُوبِی وَإِنِّی دُعِیْتُ عَبُدُ اللهِ بُنُ دَوْثَةَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ فَاللَّهُ فَرِماتِ مِينِ: الرَّتِم مير ے گنا ہوں کو جان لوتو دوآ دی بھی برے پیچھے نہ چلیں ، ادر ج میرے سریر خاک ڈالو۔ میں تو جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کو بخش دے ، اور مجھے' عبدااللہ بن روثہ'' کہہ کر پکارا جائے

عَسَّانَ مَالِكٌ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ غَسَّانَ مَالِكٌ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُ مَنَ يَسِرُ لِى جَلِيْسًا صَالِحًا فَلَقِيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ فَإِذًا بِوَاحِدٍ جَآءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنِيمِ وَكُوتُ اللَّهَ اَنْ يُتَسِرَ لِى جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسِّرَ لِى خَلِيمًا صَالِحًا فَيَسِّرَ لِى جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسِّرَ لِى جَلِيسًا صَالِحًا فَيَسِّرَ لِى جَلِيسًا صَالِحًا فَيَقِيثُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ فَإِذًا بِوَاحِدٍ جَآءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنِي فَعَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَفَيْكُمْ صَاحِبِ التَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالْمِطُهَرَةِ وَفِيْكُمُ الَّذِى آجَارَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَل

هَ ذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَالاَسَانِيُدُ الَّتِي قَبْلَهُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَالاَسَانِيُدُ الَّتِي قَبْلَهُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهَا وَإِنَّهَا تَرَكُتُ الْكَلامَ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا غَيْرُ مُسُنَدَةٍ وَهَذَا مُسْنَدٌ

کی پہنے جدیث امام بخاری بیشیاورامام مسلم بیشیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشیانے اس کوتل نہیں کیا، اوراس سے پہلے جتنی اسانید ذکری گئی ہیں وہ تمام صحیح ہیں، لیکن شیخین بیشیانے ان کوقل نہیں کیا۔اُن کے بارے میں میں نے کسی قشم کا کلام اس لئے نہیں کیا کیونکہ وہ مندنہیں ہیں اور یہ مسند ہے۔

5384 حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا آبُو حُدَيْفَة، وَتَثَنَا وَعُلَمَ الْعَوْيُونِ بُنُ مُعَاوِيَةَ البَّصُرِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو حُدَيْفَة، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ البَّصُرِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو حُدَيْفَة، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ ظَالِم، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ سُفُيانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ ظَالِم، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: عَشُرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: فَذَكَرَ آبَا بَكُو، وَعُمَرَ، وَعُثَمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَة، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبُدَ اللهِ مِنَ مَسْعُودٍ وَسِي اللهُ عَنْهُم هِذَا حَدِيثُ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ، وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُم هِذَا حَدِيثُ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ، وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ وَيِهِ آبُو حُذَيْفَة، وَقَدِ احْتَجَ الْبُحَارِيُّ بِآبِي حُذَيْفَةَ إِلّا آنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ ظَالِم عَنْ مَسْعُودٍ فِيهِ آبُو حُذَيْفَة، وَقَدِ احْتَجَ الْبُحَارِيُّ بِآبِي حُذَيْفَة إِلّا آنَهُمَا لَمْ يَحْتَجَا بِعَبْدِ اللّهِ بُنِ ظَالِم حَمْرَ سَعِيد بَن زير فرماتَ عِيلَ كُر اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ا....حضرت ابو بمريضينة

٢ ..... حضرت عمر وثالثنة

٣ ..... حضرت عثمان رشائفة

٧ .... حضرت على والتغوُّ

٥.....حضرت طلحه والتفؤ

٢.....حضرت زبير طالغيز

٤....حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالعينا

٨....حضرت سعد بن الي وقاص رالتُغذ

٩..... حضرت سعيد بن زيد والعينة

• ا....حضرت عبدالله بن مسعود طائنينا

ﷺ اس حدیث میں حضرت عبدالله بن مسعود و الله کا نام صرف حضرت ابوحدیف الله ناتی نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری میں ایست نے حضرت ابوحدیفہ واللی کی روایات نقل کی بیں البتہ عبداللہ بن ظالم کی روایات نقل نہیں کی بیں۔

5385 - آخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِقُ، وَآنَا اَسْمَعُ، حَدَّثَنَا اَبُو عَتَّابٍ مَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَآنَا اَسْمَعُ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ فَضَحِكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلْيهِ

وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُمَا اَثْقَلُ فِى الْمِيزَانِ مِنْ اُحُدِ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ معاویہ بن قرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹڑا یک درخت پر چڑھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے لئے پھل تو ڑرہے تھے، اس دوران ہوا چلی، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی نگی ہوگئی، یہ دیکھ صحابہ کرام ہنس پڑے، رسول اللہ مٹائٹٹڑ کے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔

386 حَدَّثَنَا اللهِ بَنِ يَزِيدَ الصَّهُبَانِيِّ، عَلُ كُمَيْلِ بَنِ زِيَادِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اللهِ بَنِ عَلَى كُمَيْلِ بَنِ زِيَادِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ اَصْحَابِهِ، فَمَرَرُنَا بِعَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللهِ مِنْ اَصْحَابِهِ، فَمَرَرُنَا بِعَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُكُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَلَا اللهِ يَقُولُ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ النَّهِ عَلَى رَبِّهِ وَحَمِدَهُ، فَاحْسَنَ فِى حَمْدِهِ عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ سَالَهُ فَاجْمَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللهِ عَلَى رَبِّهِ وَحَمِدَهُ، فَاحْسَنَ فِى حَمْدِهِ عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ سَالَهُ فَاجُمَلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَمْدِهِ عَلَى رَبِّهِ وَحَمِدَهُ، فَاحْسَنَ فِى حَمْدِهِ عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ سَالَهُ فَاجُمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى اعْلَى وَبِيهِ وَحَمِدَهُ، فَاحْسَنَ فِى حَمْدِهِ عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ سَالَهُ فَاجُمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اعْلَى عِلِيّينَ فِى جِنَانِكَ جِنَانِ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَعَلَمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَلْوَلَعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُولُو اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَمُ اللهُ عَل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت علی مُنْ النَّهُ مُوجود ہے۔ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود وَلَا اللهُ عَلَيْهُ کے پاس حقا ، اس وقت حضور مَنَّا اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ مُوجود ہے۔ ہم حضرت عبدالله بن مسعود وَلَا اللهُ عَلَيْهُ نِي بِي ہِ عِيا الله اس وقت نماز بر صرب ہے ، نبی اکرم مَنَّا اللّٰهُ عَلَيْهُ نِي بِي جِيا : يكون ہے؟ آپ و بتايا گيا كہ يہ عبدالله بن مسعود وَلَا اللهُ عَلَيْهُ نِي بُوجِيا : يكون ہے؟ آپ و بتايا گيا كہ يہ عبدالله بن مسعود وَلَا اللهُ عَلَيْهُ نِي بُوجِي الله اس الله الله الله بن مسعود وَلَا اللهُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بِي بِي مِي اللهُ اللهُ عَلَى بِي بِي بِي مِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الا سناد ہے لیکن شیخین میسانے اس کو تا نہیں کیا۔

المستدرك (مرجم) جلد چهارم

5387 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْوَرَّاقُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْوَرَّاقُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اللهِ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيتُ الْمُتَى مَا رَضِى لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ

هَذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ عِلَّةٌ مِنْ حَدِيثِ سُفُيَانَ التَّوْرِيّ، فَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ وَكَيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ وَاللّهِ عَدْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ ﴿ حضرت عبدالله فرمات میں که رسول الله مَنَا لَيْنَا الله مَنا الله من معود (اللهٰ ) راضی ہے۔

اراس ہے اسادامام بخاری رئیسلہ اورامام سلم رئیسلہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین رئیسلہ نے اس کو قان نہیں کیا۔اوراس میں کوئی علت موجود ہے۔انہوں نے درج ذیل اساد کے ہمراہ حدیث نقل کی ہے۔

فَاَخُبَـرَنَـا مُـحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ، حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي طَالِبٍ، حَلَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ

اوراسرائیل کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

5388 - فَانَحْبَرَنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، آنَا السَّرَائِيلُ، جَمِيعًا، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، آنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَضِيتُ لاُمَّتِى مَا رَضِى لَهَا ابْنُ أُمَّ عَبُدٍ

﴿ ﴿ قَاسَم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَيْمُ نے ارشاد فرمایا: میں اپنی امت کے لئے اس چیز پر راضی ہوں جس چیز پر ام عبد کا بیٹار اضی ہے۔

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُسْتَخَلِفًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لاسْتَخْلَفُتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمْ عَبْدٍ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت على ولا تَعْنُ فرماتے ہیں که رسول الله مَا لَا يُؤَمِّ نے ارشاد فرمایا: اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے تمہارا خلیفہ بنا تا تو ابن ام بدکو بنا تا۔

السناد بي المين مين المين المي

5390 أَخُبَرَنَا ابُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَقُرَا الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا انْزِلَ، فَلْيَقُرَاهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عمر و النه على الله من الله الله من الله من

﴿ يَهُ يَهُ مَدُ يَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

م ﴿ ﴿ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں: میں حضرت عمر رٹائٹیئے کے پاس بیٹیا ہواتھا کہ ایک کمزور شخص ان کے پاس آیا، آپ ان کی جانب در سکھنے گئے اور ان کا چہرہ (فرط مسرت ہے) حمیکنے لگا، پھر فرمایا: پیشخص علم سے کیسے بھر پورہے، بیٹی علم سے کیسے بھر پورہے۔ (آپ کی مراد) حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹیئے تھے۔

7390 - صعبي التحقيق المن ماجه البقدمة بساب في فضائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عبد الله بن مسعود رضى الله عيد مديث 175 أنسنن الكبرى للنسائى كتاب البناقب مناقب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديث 137 ألسنن الكبرى للنسائى كتاب البناقب مناقب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنصار عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديث 7986: مسنند أحد بن حنبل مسند العشرة البشرين بالجنة مسند الغلفاء الراشدين مسند أبى بكر الصديق رضى الله عنه حديث 3986: السعجم الكبير للطبراني -من اسه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي - باب عبد الله بن مسعود الهذلي - باب 8297:

المستدرك (مترجم) جلد چهارم

5392 حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَبَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُسَمَشِ عَنْ عَمْوٍو بُنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِي الْبَحْتَوِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ فِيْلَ لَهُ اَحْبِرْنَا عَنْ اَصْحَاب رَسُوْلٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُ آيِّهِمُ قَالَ آخْبِرُنَا عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَّمَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ثُمَّ انْتَهِى وَكَفَىٰ بِهِ وَذُكِرَ بَأْقِي الْحَدِيْثِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

دریافت کیا :کس کے بارے میں بتاؤں؟لوگوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے بارے میں ۔حضرت علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا: انہوں نے کتاب وسنت کاعلم سیکھا اور اس پر انتہاء کر دی اور بیان کو کافی ہو گیا۔اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

🕀 🕾 به حدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن شیخین میشوانے اس کوفل نہیں کیا۔

5393- أَخْبَرَنِي اَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اِسمَاعِيلُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ فِي هَذِهِ الْاَيّةِ: وَلا تَعْسُرُدِ اللَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَمْسٍ مِنْ قُرَيْشٍ، آنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ، فَقَ الَتُ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ طَرَدُتَ هَؤُلاءِ عَنكَ جَالَسْنَاكَ تُدُنِي هَؤُلاءِ دُونَنَا، فَنَزَلَتْ: وَلا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ إلى قَوْلِهِ بِالشَّاكِرِينَ

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت سعد بن ابی و قاص رہائیؤ درج ذیل آیت کے بارے میں کہتے ہیں

: وَلا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ (الانعام: 52)

"اوردورنه كروانهيس جواية ربّ كو پكارت مين صح اورشام اس كى رضا جايت" ـ (ترجمه كنزالايمان امام احدرضا)

یہ آیت پانچ قریش صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی، میں اور ابن مسعود ڈٹائٹؤ بھی ان میں سے ہیں قریش نے نبی اکرم مَنْ اللَّهِ الله اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ت به آیت نازل هولی:

وَلَا تَـطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَه مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَؤُلَاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ٱلَّيْسَ اللهُ بِاعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ (الانعام:52,53)

''اور دور نہ کروانہیں جواپنے ربّ کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا جا ہتے تم پران کے حساب سے کچھنہیں اوران پر تمہارے حساب سے پچھنیں پھرانہیں تم دور کروتو یہ کام انصاف سے بعید ہے،اور یونہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لئے فتنه بنایا کہ مالدار کا فرمختاج مسلمانوں کو دیکھ کرکہیں کیا یہ ہیں جن پراللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوبنہیں جانتاحق مانے

والول كو" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا)

وَ وَهَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُفَّ عَبُدُ اللهِ، فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ، وَكَفَّ عَبُدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّ عَبُدُ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّ عَبُدُ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكَلَّمُ، فَحَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَّ عَبُدُ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكَلَّمُ، فَحَيْدَ وَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَفَّ عَبُدُ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكَلَّمُ ، فَحَمِدَ وَسُلُهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ ، وَقَالَ : وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ ، وَقَالَ : وَسَلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ ، وَقَالَ : وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ ، وَقَالَ : وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِ ، وَقَالَ : وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ ، وَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِى لَكُمْ مَا رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِى لَكُمْ مَا رَضِى لَكُمْ مَا رَضِى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَشَهِدَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِى لَكُمْ عَا رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ جعفر بن عمرو بن حریث اپنے والد کا کیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رٹاٹٹؤ سے فرمایا: قرآن کی قراءت کرو، (حضرت عبداللہ نے) کہا: قرآن تو آپ مُثَاثِیْنِا پر نازل ہوا ہے تو میں قراءت کیسے کروں؟ رسول اللہ مُثَاثِیْنِا نے فرمایا: میں دوسرے سے قرآن سننا چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹاٹٹؤ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچے

فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء ِشَهِيدًا (النساء: 41)

'' توکیسی ہوگی جب ہم ہرامت کے ایک گواہ لائیں گے اورا ہے محبوب تنہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کرلائیں گے'' (ترجمہ کنزالا بیان ،امام احمد رضا)

تورسول الله منا الله منافیق آبدیده ہوگئے،اس مقام پر حضور منافیق نے عبداللہ بن مسعود دفاقی تلاوت سے روک دیا۔ پھر رسول الله منافیق آبدیدہ ہوگئے،اس مقام پر حضور منافیق نے ان کوکہا:اب بات کرو، تو انہوں نے اپنی گفتگو سے پہلے الله تعالی کی حمدوثناء کی اور رسول الله منافیق پر درودوسلام پر حا اور حق کی گواہی دی،اور پھر کہا: ہم الله تعالی کے ربّ ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔اور میں تمہارے لئے اس چیز پر راضی ہوں جس چیز پر الله اور اس کا رسول راضی ہیں۔رسول الله منافیق کے میٹے راضی ہیں۔

السناد بيري المان المان المان المان المناه المان المناه المان المناه المان المناه المان ال

5395 اَخُبَرَنِي اَبُوْ الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْعَمْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُرُ مَحَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَذُكُرُ بُنَ

الهداية - AlHidayah

مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ لَهُ أُرَاكَ لا تَذْكُرُ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاأَفَضِلُ عَلَيْهِ آحَدًا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ أَمْشَ كَبَتِ بِينَ حَفِرتَ شَقِيقَ مُنْ اللهُ بِينَ مَعْلَقَهُ كَاذَكُر كُررَ ہے تھے ليكن انہوں نے حضرت عبدالله بن مسطود والله الله كا قد كر نه كيا۔ ميں نے ان كو كہا: ميں د كيور ہا ہوں كہ عبدالله بن مسعود والله كا قد كرہ نہيں كررہے (اس كى كيا وجہہے؟) انہوں نے كہا: وہ الله الله عن كہا: وہ الله كو كى بھى نہيں ہے (اس لئے وہ مختاج بيان نہيں ہيں)

🕏 🕄 سیصدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

5396 حَدَّثَنَا مَيْمُوْنِ بُنُ اِسُحَاقَ الْهَاشِمِيُّ مَولَاهُمُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَدُيِهِ وَدُلِّهِ وَسَمْتِهِ الْاَعْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَدُيِهِ وَدُلِّهِ وَسَمْتِهِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ عَلْقَمَةُ يُشْبِهُ بِعَبْدِ اللهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَعْ الله عَلَيْهِ مَهِ عِينَ : حضرت عبدالله بن مسعود الله عنه الله عنه الله عنه الله مَعْ الله عَلَيْمَ الله الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله الله عَلَيْمَ الله الله عَلَيْمَ الله الله عَلَيْمَ الله الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْم

ابراہیم کہتے ہیں: اور حضرت علقمہ، حضرت عبداللہ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔

٣٤٠ يود يَث الم بخارى بُيَّتُ اوراما مسلم بُيَّتُ الصَّاعُونِيُّ بِمَكَّة، حَلَّتُنَا اِسْحَاق بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنَا عَمُورَ ابْو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّة، حَلَّتُنَا اِسْحَاق بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنَا عَمُورِ بُنِ وَابِصَة الْاَسَدِيّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اِلِّي بِالْكُوفَةِ فِي عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ اِسْحَاق بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ وَابِصَة الْاَسَدِيّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: النِّي بِالْكُوفَةِ فِي دَارِي، اِذُ سَمِعُتُ عَلَى بَابِ اللَّه اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ السَّلامُ فَلِخ، فَلَمُّ الجَهُ عَبْدُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ السَّلامُ فَلِخ، فَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَمَلَى السَّلامُ فَلِخ، فَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيْ وَوَلَاكُ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ: طَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُونُ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيْ مِنَ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَالْعَالِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَيْرٌ مِنَ الوَّاكِبِ، قَتَلاهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: وَمَتَى اللهُ الْمُرْتِ؟ قَالَ: وَمُتَى اللهُ الْمُرْتِ؟ قَالَ: وَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالُ: فَلِكَ وَمَتَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

اكُفُفْ نَفْسَكَ وَيَدَكَ، وَادُخُلُ دَارَكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ اِنُ دَخَلَ عَلَىَّ دَارِى؟ قَالَ: فَادُخُلُ بَيْتَكَ، قُلُتُ: وَكُلُ اللهِ، اَرَايَتَ اِنُ دَخَلَ عَلَىَ الْكُوعِ، وَقُلُ: قُلُتُ: اَرَايُتَ اِنُ دَخَلَ عَلَى الْكُوعِ، وَقُلُ: وَلَا اللهُ حَتَّى تَمُوتَ عَلَى الْكُوعِ، وَقُلُ: رَبِّى اللهُ حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ

میں نے یو چھا: یارسول الله مَثَالَيْنَظُم بيدونت كب آئے گا؟

آپ نے فرمایا: ہرج کے دنوں میں۔

میں نے یو چھا: یارسول الله مَاليَّةُ مِرج كدن كون سے مول كے؟

آپ مَنْ النَّيْزِ نِهِ فرمايا: جب كو كُي شخص اپنے دوست سے محفوظ نہيں ہوگا۔

میں نے یو چھا: یارسول الله مَا لَیْنِیمُ اگر میں وہ زمانہ یا وَاس وقت کے لئے آپ مجھے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟

آب مَنْ اللَّهُ يَمْ اللَّهِ اللَّهِ سانس اور ہاتھ کوروک کر گھر میں بیٹھ جانا۔

میں نے یو چھا: یارسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

فرمایا: توتم اپنی حویلی کے سی کمرے میں گھس جانا۔

میں نے بوجھا: یارسول الله مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

فر مایا: یوں کر کے (یہ کہتے ہوئے آپ مَنْ اللّٰہُ نے اپنادایاں ہاتھ اللّٰے ہاتھ کی کلائی پررکھ کر) بیٹھ جانا اورر بی اللّٰہ ربی اللّٰہ یکارتے رہناحتی کہتمہاری موت واقع ہوجائے۔ الهداية - AlHidayah

### ذكر مناقب العباس بن عبد المطلب بن هاشم عمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله أجمعين

## 

5398 حَدَّثَنَا أَبُو زَكِرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مُّغِيرَةً بُنِ اَبِي رَزِيْنٍ قَالَ قِيْلَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَيُّمَا اَكْبَرُ اَنْتَ اَمِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ ٱكْبَرُ مِنِّى وَاَنَا وُلِدْتُ قَتْلَهُ

ا مغیرہ بن ابی رزین کہتے ہیں: حضرت عباس بن عبدالمطلب والنظام سے چھا گیا: تم بوے ہو یا نبی اکرم سال النظام بوے ہیں؟ آپ نے فر مایا عمر میری زیادہ ہے کیکن مجھ سے بڑے وہ ہیں۔

5399 فَاَخْبَوَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ قَـالَ كَـانَ الْعَبَّاسُ اَسَنَّ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَاثِ سِنِيْنَ اتَى اِللَّهِ أَقِيلَ لَهَا وَلَدَتُ آمِنَةُ غُكَامًا فَخَرَجَتُ بِي حِيْنَ اَصْبَحَتُ آخِذَةً بِيَدِيَّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهَا فَكَآتِي ٱنْظُرُ إِلَيْهِ يَمْصَعُ رِجُلَيْهِ فِي عَرْصَتِهِ وَجَعَلَ النِّسَآءُ يُحَدِّثْنَنِي وَيَقُلُنَ قَبُلَ اَخَاكَ قَالَ وَمَاتَ الْعَبَّاسُ سَنَةَ اَرْبَعِ وَثَلَاثِيْنَ وَهُوَ بُنُ ثِمَانٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً

الله مَا الل كتنے بڑے ہیں؟ توانہوں نے فرمایا: كدوه )رسول الله من الله على الله عن سال بڑے ہیں۔میری والدہ محتر مدے پاس بی خبر پنجی كد حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو ہے، توجب صبح ہوئی تومیری والدہ نے میراہاتھ پکڑا اور حضرت آمنہ کے گھر چلی کئیں۔ آج بھی میری نگاہوں میں وہ منظرموجود ہے جب رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّم سے باتیں کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اپنے بھائی کے ہاتھوں کو چومو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب والتؤ کی عمر میں سن ۱۳۴ہجری میں فوت ہوئے۔

5400 حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ رَسْتَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بنُ عُمَرَ عَنْ شُيُوْجِهِ إَنَّ الْعَبَّاسَ بنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ بنِ عَبْدِ مُنَافٍ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّهُ نَتِيْلَةٌ بُنَتُ حَبَّابِ بُنِ كُلَيْبٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ عَامِرٍ بُنِ زَيْدٍ مَنَاةِ بُنِ عَامْرٍ الْحَزْرَجِيَّةِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ يُكَنِّى اَبَا الْفَصْلِ وَكَانَ الْفَصْلُ اكْبَرُ مِنْ وُلْدِهِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ اكْبَرَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَّكُـمَ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَشَهِـدَ الْعَبَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُحَ مَكَّةَ وَحُنَيَّنَا وَّالطَّائِفَ وَتَبُوْكَ وَمَكَتَ مَعَهُ يَـوْمَ حُنَيْنٍ فِي آهُلِ بَيْتِهِ حِيْنَ انْكَشَفَ النَّاسُ عَنْهُ قَالَ بُنُ عُمَرَ حَذَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْبَيَاضِيُّ آخُبَونِنى شُعْبَةُ مَوُلْى بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ مُعْتَدِلُ الْقَنَاةِ وَكَانَ يُخْبِرُنَا عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ مَاتَ وَهُوَ آعُمدَلُ قَنَاةٍ مِّنَّهُ وَتُوفِّي الْعَبَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلاَرْبَعَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ زَّجَبَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَلَلَاثِينَ فِي خِلافَةٍ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بُنُ ثَمَانٍ وَّثَمَانِينَ سَنَّةً وَدُفِنَ بِالْبَقِيْعِ فِي مَقْبَرَةِ بَنِي هَاشِمٍ

بی ورزی کا در این است کی در این شیوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف، رسول الله منافیظ کے چیاہیں، ان کی والدہ فتیلہ بنت خباب بن کلیب بن ما لک بن عمروبن عامر بن زیدمنا قربن عامر الخزرجیہ ہیں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈاٹیئ کی کنیت ''ابوالفضل''تھی۔حضرت فضل ان کی اولا دوں میں سب سے بڑے تھے، اور حضرت عباس ڈاٹیئورسول الله منافیئو کے ہمراہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوی اور غزوہ طاکف میں شریک ہوئے اور جنگ حنین کے دن جب لوگ آپ سے بھاگ چیکے تھے، اس وقت آپ رسول الله منافیئو کے ساتھوان کے گھر میں تشہرے تھے۔

ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت شعبہ فرماتے ہیں:حضرت عباس وٹائٹؤسید ھے قد والے تھے اورآپ حضرت عبار وٹائٹؤسید ھے قد والے تھے اورآپ حضرت عبدالمطلب کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ وفات کے وقت بھی ان کا قد بالکل سیدھا تھا (معتدل القناۃ کا مطلب یہ ہے کہ بوھا ہے کہ وجہ سے ان کے قد میں جھاؤپیدائمیں ہوا تھا۔ ثیفق )

أُمُّ الْعَبَّاسِ بُنُ عَبُدِ الْمُشَيْخُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ قَالَ الْمَعَبَّاسِ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ نَتِيُلَةُ بُنَتُ خَبَّابِ بُنِ كُلَيْبٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ عَامِرٍ بُنِ النَمِرِ بُنِ قَاسِطٍ وُلِلَا الْعَبَّاسُ قَبْلَ الْفِيلِ بِعْلَاثِ سِنِيْنَ النَمِرِ بُنِ قَاسِطٍ وُلِلَا الْفِيلِ بِعْلَاثِ سِنِيْنَ

اللہ بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں: عباس بن عبدالمطلب کی والدہ غنیلہ بنت خباب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامر بن نمر بن قاسط ہیں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رہائٹؤ عام الفیل سے تین سال پہلے پیدا ہوئے۔

5402 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيُمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنُ اللَّهِ بُنِ عَنْمَ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَعْتَقَ حَدَّثَنِي اَبُو نُعَيْمٍ الْفَضُلُ بُنُ دُكِيِّنَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ عَنُ لَيْثٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَعْتَقَ الْعَبَّاسُ عِنْدَ مَوْتِهِ سَبْعِيْنَ مَمُلُو كَا

الله على بن عبدالله بن عباس والنيؤ فرماتے ہيں: حضرت عباس والنيؤ نے اپنی وفات کے وقت • کے غلام آزاد کئے

ذِكْرُ إِسْلَامِ الْعَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خُتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي وَقْتِ إِسْلَامِهِ حضرت عباس بن عبدالمطلب وللنَّيُّ كاسلام لا نه كا تذكره

آپ کے قبول اسلام کے وقت میں روایات مختلف ہیں۔

5403 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بُنُ هَارُونَ الْمَحَافِظُ حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بُنُ هَارُونَ الْمَحَافِظُ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدٌ بُنُ شَاذَانَ وَالْمَحَافِ بُنُ اَبُو اللّهِ مَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانٍ عَلَيْهَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا اللّهِ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَدَّثَنِي وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اَبِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ يَقُولُ حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِي رَافِع مَوْلَى، رَسُولِ اللَّهِ صَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ غُلامًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَكُنتُ قَدْ اَسْلَمْتُ وَٱسْلَمَتُ أُمُّ الْفَصْلِ وَٱسْلَمَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ يَكُتُمُ السَّلامَةُ مَحَافَةً قَوْمِهِ وَكَانَ آبُو لَهَبٍ قَدْ تَحَلَّف عَنْ بَدُرٍ وَّبَعَث مَكَ انَهُ الْعَاصَ بُنَ هِشَامٍ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ لَهُ اكْفِنِي هِذَا الْغَزْوَ وَٱتُرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَفَعَلَ فَلَمَّا جَأَءَ الْخَبَرُ وَكَبَتَ اللَّهُ أَبَا لَهَبِ وَّكُنْتُ رَجُلًا ضَعِيْفًا أَنْحَتَ هذِهِ الْاَقْدَاحَ فِي حُجْرَةٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَجَالِسٌ فِي الْحُجُرَةِ ٱنْحَتُ ٱقْدَاحِي وَعِنْدِي أُمُّ الْفَصْلِ إِذِ الْفَاسِقُ آبُو لَهَبٍ يَجُرُّ رِحْلَيْهِ آرَاهُ قَالَ عِنْدَ طَنَبِ الْحُجُرَةِ وَكَانَ ظَهُ رُهُ اللَّى ظَهُرِى فَقَالَ النَّاسُ هَذَا أَبُو سُفْيَان بُنُ الْحَارِثِ فَقَالَ آبُو لَهَبٍ هَلُمَّ الْيَ يَا بُنَ آخِي فَجَاءَ آبُو سُفْيَان حَتَّى جَـلَسَ عِنْدَهُ فَجَآءَ النَّاسُ فَقَامُوا عَلَيْهِمَا فَقَالَ يَا بُنَ آخِي كَيْفَ كَانَ آمُرُ النَّاسِ فَقَالَ لاَ شَيْءَ فَوَاللَّهِ إِنَّ لَّقِينَاهُمْ فَمَنَحْنَاهُمْ أَكْتَافَنَا يَقُتُلُونَنَا كَيْفَ شَاؤُوا وَيَاسِرُونَنَا كَيْفَ شَآؤُوا وَآيُمُ اللَّهِ مَا لُمْتُ النَّاسَ قَالَ وَلِمَ قَالَ رَايُتُ رِجَالًا بَيُضَا عَلَى خَيْلٍ بَلْقٍ لا وَاللَّهِ مَا تَلِيْقُ شَيْنًا وَّلَا يَقُوْمُ لَهَا شَيْءٌ قَالَ فَرَفَعْتُ طَنَبَ الْحُجْرَةِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ فَرَفَعُ ابُو لَهَبٍ يَّدُهُ فَضَرَبَ وَجُهِيَ وَثَاوَرْتُهُ فَاخْتَمَلَنِي فَضَرَبَ بِيَ الْارْضَ حَتَى بَرَكَ عَلَى صَدُرِى فَقَامَتُ أُمُّ الْفَصْلِ فَاحْتَجَزَتُ وَرَفَعَتُ عُمُودًا مِّنْ عَمَدِ الْحُجُرَةِ فَصَرَبَتُهُ بِهِ فَعَلَقَتُ فِي رَأْسِهِ شَجَّةً مُسُكِرةً وَّقَالَتُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ اِسْتَضْعَفْتَهُ إِنْ رَايَتَ سَيِّدَهُ غَائِبًا عَنْهُ فَقَامَ ذَلِيًّلا فَوَاللَّهِ مَا عَاشَ إِلَّا سَبْعَ لَيَالٍ حَتَّى ضَرَبَهُ اللُّهُ بِالْعَدَسَةِ فَقَتَلَتُهُ فَلَقَدُ تَرَكَهُ ابْنَاهُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَا يُدَقِّنَانِهِ حَتَّى اَنْتَنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لِإبْنِيْهِ ٱتَسْتَحْيَانِ إِنَّ اَبَاكُمَا قَلْدَأَنْسَ فِي بَيْتِهِ فَقَالِا إِنَّا نَحُسْى هٰذِهِ الْقَرْحَةَ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَتَّقِى الْعَدُسَةَ كُمَّا تَتَّقِى الطَّاعُونَ فَقَالَ رَجُلٌ اِنْطَلِقًا فِإِنَّا مَعَكُمَا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا غَسَلُوهُ اللَّهِ قَلْفًا بِالْمِآءِ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ ثُمَّ احْتَمَلُوهُ فَقَذَفُوهُ فِي أَعْلَىٰ مَكَّةَ اللَّي جِدَارٍ وَّقَذَفُواْ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

اسلام قبول کر چکاتھا، ان کی زوجہ حضرت اورافع بڑا تی فرماتے ہیں : میں عباس بن عبدالمطلب دائی کا غلام تھا، میں اسلام قبول کر چکاتھا، ان کی زوجہ حضرت ام الفصل بھی اسلام الا چکی تھیں اور حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن بہوگ تھے۔ اورابولہب جنگ بدر میں نہیں گیا تھا بلکداس نے اپنی جگدعاص بن ہشام کو جھیائے ہوئے تھے۔ اورابولہب نے کہا تھا گہتو میری طرف سے اس جنگ میں شرکت کرلے، میں کو بھیجا تھا۔ عاص بن ہشام پر ابولہب کا قرضہ تھا۔ ابولہب نے کہا تھا گہتو میری طرف سے اس جنگ میں شرکت کرلے، میں تیراتمام قرضہ بھاف کردوں گا۔ اس نے ایسے بی کیا۔ لیکن جب جنگ بدر کی رسواکن خبر آئی اوراللہ تعالی نے ابولہب کو ذکیل تحریا ہے میں بیٹھ کران تیروں کو چھیلا کرتا تھا۔ خدا کی قسم ایمین اس پیٹے کمرے بیٹھا تیرچھیل رہا تھا اورام الفضل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ای دوران ہمارے فیمے کی پچھیلی جانب ابولہب پاؤں گھیٹا ہوا آ کر بیٹھ گیا، اس کی پشت اورام الفضل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ای دوران ہمارے فیمے کی پچھلی جانب ابولہب نے کہا: اے میرے بھیتے میرے پاس میری پشت کی جانب تھی، ابولہ کے پاس بیٹھ گیا اور کے لوگ مزید آگے اوران کے پاس کھڑے ہوگے، ابوسفیان نے جنگ کے حالات آگی، ابولہب نے کہا: اے میرے بھیتے میرے پاس میٹھ گیا اور کے کھوگ مزید آگے اوران کے پاس کھڑے ہوگے، ابوسفیان نے جنگ کے حالات

اورشکت کی وجہ پوچھی تواس نے کہا: شکت کی وجہ پچھ بھی نہیں ہے۔خدا کی تتم! جب اُن سے ہماری ٹر بھیڑ ہوئی تو ہم نے اپنے آپ کوان کے سپر دکر دیا تا کہ وہ جیسے چاہیں ہمیں قتل کریں اور جیسے چاہیں گرفتار کرلیں اور اللہ کی قتم! اس سلسلے میں فوجیوں کو کوئی ملامت نہیں کرتا، اس نے اس کی وجہ پوچھی تواس نے بتایا کہ ہم نے ابلق گھوڑوں پر سفیدرنگ کے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نہ تو کسی کو پناہ دیتے ہیں اور نہان کے آگے کوئی چیز تھر سکتی ہے۔

(ابورافع) فرماتے ہیں: میں نے خیے کا پردہ اٹھایا اور کہا: خدا کی شم! وہ فرشتے تھے۔ ابولہب نے جھے تھیٹر ماردیا، اور بدلے میں، میں نے بھی اُس کو گھیڑر دے مارا، وہ جھے سے لڑپڑا ور مجھے زمین پرگرا کرمیرے سینے پر سوار ہوگیا، ام الفضل اٹھیں اور خیے کی ایک کوی تھینچ کر اس کے سرپر دے ماری جس کی وجہ سے اس کے سرمیں بہت بڑا زخم ہوگیا۔ ام الفضل نے کہا: اے اللہ کے دشن! ہم نے اس کے آقا کو غیر موجود پا کراس کو کمز در ہجھ لیا تھا، تو ابولہب ذکیل ہوکر وہاں سے اٹھا، خدا کی تم !اس کے بعد وہ صرف کے دن زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پھنسیاں پیدا کردی، اور ان پھنسیوں کی وجہ سے وہ مرگیا، اس کے دونوں بیٹوں نے اس کو دو تین دن تک اس طرح چھوڑ ہے رکھا اور فرن نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے جسم سے بد پو پھوٹے گئی، ایک قریش آدی نے ان کو کہا: تمہیں حیا نہیں آتی، تمہارے باپ کی لاش گھر میں پڑی سرمرہی ہے۔ انہوں نے کہا: ہم اس پیپ والے پھوڑ وں سے ذرر ہے ہیں۔ قریش ان پھنسیوں سے اتنا گھرات تھے جتنا طاعون سے ۔ بالآخرا کی شخص نے کہا: تم اس کو وفن کرنے لے چلو میں تمہارے ساتھ چلا ہوں۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قشم! انہوں نے اپنے باپ کوشل نہیں دیا بلکہ دور سے ہی اس پر پانی ڈال دیا، پھراس کو اٹھا کر لے گئے مکہ کے بالا کی علاقوں میں ایک دیوار کے ساتھ کھینک کراس کا و پر پھروغیرہ پھینک دیئے۔

5404\_ آخُبَونَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَعُدَادِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عِلاَثَةَ قَالَ حَدَّثَنَى آبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِى الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَدْ آسُلَمَ وَآقَامَ عَلَى سِقَايَتِهِ وَلَمْ يُهَاجِرُ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَدْ آسُلَمَ وَآقَامَ عَلَى سِقَايَتِهِ وَلَمْ يُهَاجِرُ عَنْ عُنْ عُرُوهَ بَن رَبِيرِ فَرَمَاتَ بِين : حضرت عباس بن عبدالمطلب رَثَّا يَثَنُ اسلام لات اورا پن وطن عن عَن عَبر المحالف مِن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ

آبُو عَمْوٍ عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا ابُو اُسَامَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ حِ وَاَخْبَرَنَا اَبُو عَمْوٍ وَعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عَبُدِ اللهِ الظَّيَالِسِيُّ حِ وَحَدَّثَنِى ابُو بَكُرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الطَّيَالِسِيُّ حِ وَحَدَّثَنِى الْوَبَيْنِ عَمْرَانَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ السَّيْعِينَ، وَاللهُ عَلَيْهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَمَلَئِى حَالِى الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَمَلَئِى حَالِى الرَّجُمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمَّارٍ الدُّهُنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَمَلَئِى حَالِى الرَّبِينَ وَفَدُوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّسُ، فَقَالَ: يَا عَمُّ، خُذُ لِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّسُ، فَقَالَ: يَا عَمُّ، خُذُ لِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّسُ، فَقَالَ: يَا عَمُّ، خُذُ لِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّسُ، فَقَالَ: يَا عَمُّ، خُذُ لِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّسُ، فَقَالَ: يَا عَمُّ، خُذُ لِى عَلَى الْوَقِ الْوَالِدِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَلَالُوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ هَذِهِ الرِّوايَاتُ كُلُّهَا بِلَفُطُ وَاحِدٍ وَفِى حَذِيثِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَيْسَ لِلْعَبَّاسِيَّةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي تَقَدُّمِ اِسُلامِ الْعَبَّاسِ. اَصَحُّ مِنْ هلذَا الْحَدِيثِ

﴿ ﴿ حضرت جابر وَالْتَوْفَر ماتے ہیں: میرے مامول جد بن قیس نے مجھے انصارے ان سر سواروں میں شامل ہونے پر ابھارا جورسول اللہ مَنَا ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حالا نکہ میں ایک پھر بھی چیننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ حضور مَنَا ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اوراس وقت آپ مَنَا ﷺ کے ہمراہ ان کے چیاحضرت عباس وَالَّیْوَ بھی تھے۔ حضور مَنَا ﷺ نے جو چاہیں چیا! میرے لئے اورائی نے اورائی نے جو چاہیں چیا! میرے لئے اورائی میں سے پچھاوگوں کو چن لو، انہوں نے جوابا کہا: اے تھر! اپنے رب کے لئے اورائی لئے جو چاہیں آپ طلب فر مالیں۔ رسول اللہ مَنَا ﷺ نے فر مایا: جس کو میں اپنے لئے طلب کروں گااس کو تم روک لو گے جیسا کہ تم نے اس سے اپنے مال اورا پی جانوں کوروک رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا: اگر ہم ہیکام کرگزریں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ مَنَا ﷺ نے فر مایا: جنت۔

انہوں نے ہی است کے ساتھ مروی ہیں۔اورموی میں عران کی حدیث کوان سے صرف انہوں نے ہی سنا ہے۔ سنا ہے۔

الاسلام کی میر حدیث می الاسناد ہے کیکن شیخین میں السلام ہونے اس کونقل نہیں کیا اور عباسیہ کے پاس حضرت عباس کے قدیم الاسلام مونے پراس سے بڑھ کرکوئی میچے حدیث موجوز نہیں ہے۔

5406 حَدَّثَنَا بُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْفُوْبَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَوَ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَبَّارِ بَنِ عُمَلَ الْعُطَارِدِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكُيْرِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقٍ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بَنُ عُبُدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْعُطَارِدِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكُيْرٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقٍ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بَنُ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى عَمَّلَامَ وَوَافِعِ قَالَ كُنَّا آلُ الْعَبَّاسِ قَدْ ذَخَلْنَا الْإِسْلامَ وَكُنَّا نَسْتَخْفِى بِإِسْلامِنَا وَكُنْتُ عُكُمًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ إِنِّى لَجَالِسٌ فِي صِفَةٍ زَمْزَمَ انْحَتُ الْاقْدَاحَ وَعِنْدِى اللهُ الْفَصْلِ جَالِسَةٌ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ إِنِى لَجَالِسٌ فِي صِفَةٍ زَمْزَمَ انْحَتُ الْاقْفَاحَ وَعِنْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ إِنِى لَجَالِسٌ فِي صِفَةٍ زَمْزَمَ انْحَتُ الْاقْفَاحَ وَعِنْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ إِنِى لَجَالِسٌ فِي صِفَةٍ زَمْزَمَ انْحَتُ الْاقْفَاحَ وَعِنْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ إِنِى لَجَالِسٌ فِي صِفَةٍ زَمْزَمَ انْحَتْ اللهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ إِنِى لَجَالِسٌ فِي صِفَةٍ زَمْزَمَ انْحَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ الْعَامِ اللهُ وَالْحَرِي وَلَيْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالْحَارِثِ قَدْ قَدِمَ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو لَهَدٍ عَلَى طَنَسِ الْحُجُرَةِ وَقَالَ السَّامُ عَلَى طَنَعِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو لَهُ عَلَى مَاللهُ مَا تَبْعَى فَجَلَسَ الْحُجُرِقِ وَقَالَ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى وَاللهِ الْمَاكِعُونَ النَّاسُ فَقِيْنَا الْقَوْمَ وَمَنَحُنَاهُمُ اكْتَوافِى عَلْ اللهُ عَلْمُ وَاللهِ الْمَقَلِى اللهُ عَلْحُورَ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهِ الْمَالِاحِ مَاللهُ الْمَالِاحِيْقَ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ الْمَالِحُونَ اللهُومُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

وَّنَا وَرُتُهُ وَكُنْتُ رَجُلًا ضَعِيفًا فَاحْتَمَلِنِي فَصَرَبَ بِي الْارْضَ وَبَرَكَ عَلَى صَدْرِى وَصَرَبَنِي وَقَامَتُ أُمَّ الْفَصْلِ اللهِ عُهُمُ وَ دِمِّنَ عَمَدِ الْخَيْمَةِ فَاحَدُتُهُ وَهِي تَقُولُ السَّصْعَفْتَهُ إِنْ غَابَ عَنْهُ سَيِّدُهُ وَتَصُرِبُهُ بِالْعُمُودِ عَلَى رَأْسِهِ وَسَدُخُدُهُ شَجَّةً مُّنْكِرَةً فَقَامَ يَجُرُّ رِجُلَيُهِ ذَلِيلًا وَرَمَاهُ اللهُ بَالْعَدَسَةِ فَوَاللهِ مَا مَكَ اللّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ فَلَقَدُ تَرَكُهُ ابْنَاهُ فِي بَيْتِهِ ثَلَاثًا مَا يُدْفِنَانِهِ حَتَى انْتَنَ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَتَقِى هاذِهِ الْعَدُسَةَ كَمَا تَتَقِى الطَّاعُونَ حَتَّى قَالَ تَسَمَّعُهُ ابْنَاهُ فِي بَيْتِهِ لَا تُدُفِنَانِهِ حَتَّى انْتَنَ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَتَقِى هاذِهِ الْعَدُسَةَ كَمَا تَتَقِى الطَّاعُونَ حَتَّى قَالَ لَهُ مَا رَجُلُهُ فِي بَيْتِهِ لاَ تُدُفِنَانِهِ فَقَالَا إِنَّنَا نَحُسَى عَدُولِى لَهُ مَا يُعْتِهِ لاَ تُدُفِنَانِهِ فَقَالَا إِنَّنَا نَحُسَى عَدُولِى اللهُ مَا يُعْتِهِ لاَ تُدُفِنَانِهِ فَقَالَا إِنَّنَا نَحُسَى عَدُولِى اللهُ مَا يُعْتَلِ الْعَلِقَا فَإِنَا أَعِينُكُمُ مَا عَلَيْهِ فَوَاللّهِ مَا غَسَلُوهُ إِلّا قَذُفًا بِالْمَآءِ مِنْ بَعِيْدٍ مَّا يُدُنُونَ مِنْهُ ثُمَّ الْحَتَمَلُوهُ اللهِ مَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ اللهِ مَكَةً فَاسَنَهُ وَاللّهِ عَلَا إِلَى جَدَارٍ ثُمَّ رَضَفُوا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

﴿ ﴿ رَبُولِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع بڑا تین الله کو جھیائے ہوئے تھے۔ میں حضرت عباس ڈائٹو کا غلام تھا میں ہمارے دوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا لیکن ہم لوگ اپنے اسلام کو جھیائے ہوئے تھے۔ میں حضرت عباس ڈائٹو کا غلام تھا میں تیر چھیا کرتا تھا، پھر جب بریش بری جنگ بدر میں رسول الله مُلٹو کا کہ کہ جانب روانہ ہوئے ہم رسول الله مُلٹو کا خرار ہا کر بہت خوش حضرت صان خزا کی ڈائٹو بھی بدر میں میں کہ میں تھا اور تیر چھیل رہا تھا اورام الفضل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور ہم رسول الله مُلٹو کُھی کی خری ہوئے ، خدا کی تیم اعلا عات مل رہی تھیں۔ ادھر ابولہب خبیث اپنے پاؤل کر خوش ہور ہے تھے اور رسول الله مُلٹو کُھی کی خری سے میں اطلاعات مل رہی تھیں۔ ادھر ابولہب خبیث اپنے پاؤل کھی ہوئی تھیں۔ ادھر ابولہب خبیث کیا جدھر خوش ہوں اس میانہ ہور ہے کہ اس کو اس کو گور کے اس کو اس کے اردگر دوجھ ہوگے ، ابولہب نے اس خیم کی رسیاں با ندھی جاتی ہیں۔ لوگوں نے آواز لگائی ' یہ ابوس میں نوجو لیولہ ب نے جات کے حالات اور شکست کی وجہ پوچھی تو اس نے بائی اسلے میں فوجوں کو کوئی ملامت نہیں کی ، اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ابال کے اس کے اردگر دوجھ کی اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بائی کہ ہم نے اپنی کا ندھے ان کے سرح کوئی تو ہم نے اپنی کو جہ پوچھی تو اس نے بائی کے ہم نے اپنی کی میں اینا اسلے رکھیں اور الله گی تھم اس نے بیٹھ گیا۔ ابولہب نے جنگ کے حالات اور شکست کی وجہ پوچھی تو اس نے بنایا کہ ہم نے اپنی گھر کوئی میں اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بنایا کہ ہم نے اپنی گھر کوئی میں نوجوں کو کی مالمت نہیں کی ، اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بنایا کہ ہم نے اپنی گھر دوں ہول تو ہم کی نو جس نے اپنی گھر کی نو جس نے بیٹھ کی اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بنایا کہ ہم نے اپنی گھروروں کی کوئی میں نوجوں کوئی ملا مت نہیں گی ، اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بنایا کہ ہم نے اپنی گھروروں کی کھر کے بیاں کے اس کی وجہ پوچھی نو کہ کی نو جس کے اس کی دیا ہو تھی کی نو جس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دور کے بھر کی نوانس کی دور کی کھروں کوئی کی بیوں کوئی میں کوئی کی کی کوئی کی نوانس کے اس کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

(ابورافع) فرماتے ہیں: میں نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا: خدا کو تتم ! وہ فرشتے تھے۔ ابولہب نے مجھے زوردار تھٹر سے مارا، اور بدلے میں، مئیں نے بھی اُس کو تھٹر رسید کردیا، وہ مجھے سے کڑ پڑا ور مجھے زمین پرگرا کرمیر سے سینے پر سوار ہوگیا، ام الفضل اٹھیں اور خیمے کی ایک لکڑی تھی کی کراس کے سر پردے ماری جس کی وجہ سے اس کے سرمیں بہت بڑا زخم ہوگیا۔ ام الفضل نے کہا: اے اللہ کے دیمن ! تم نے اس کے آ قا کو غیر موجود پاکراس کو کمزور مجھ لیا تھا، تو ابولہب ذلیل ہوکروہاں سے اٹھا، خدا کی تتم !اس کے بعدوہ صرف کے دن زندہ رہا۔

الله تعالی نے اس کے جسم میں پینسیاں پیدا کردیں،اوران پھنسیوں کی وجہ سے وہ مرگیا،اس کے دونوں بیٹوں نے اس کو دوتین دن تک ای طرح چھوڑے رکھااور فن نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے جسم سے بداؤ پھوٹنے لگی،ایک قریش آ دمی نے ان کو کہا جہیں حیا نہیں آتی ہمہارے باپ کی لاش گھر میں پڑی سرمرہی ہے۔انہوں نے کہا: ہم اس پیپ والے بھوڑوں سے ڈررہے ہیں۔ ہیں۔قریش ان پھنسیوں سے اتنا گھبراتے تھے جتنا طاعون سے۔بالآ خرایک شخص نے کہا: تم اس کو فن کرنے لے چلو ہیں تنہائ ساتھ چلتا ہوں۔راوی کہتے ہیں خدا کی قتم انہوں نے اپنے بآپ کو شل نہیں دیا بلکہ دور سے ہی اس پر پانی ڈال دیا، پھراس کواٹھا کرلے گئے مکہ کے بالائی علاقوں میں ایک دیوار کے ساتھ لٹا کراس کے اوپر پھروغیرہ بھینک دیئے۔

5407 وَآخُبَرَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ حَذَّنَنَ ابُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ وَرُارَةَ قَالَ اللَّهِ عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابُو وَرَارَةَ قَالَ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابُو وَرَارَةَ قَالَ الْجَبَرَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَجُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْنَ الْمُسَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

﴿ ﴿ عَكْرَمه روایت كَرِتْ بِی كه خفرت آبورافع كہتے بیں ایس عبال بن عبدالمطلب بڑاتو كا غلام تفاہمارے كھر میں اسلام داخل ہو چكا تھا۔ اسلام داخل ہو چكا تھا۔ حضرت عباس بڑاتو ہمی اسلام لے آئے ،ام فضل بڑاتو ہمی اسلام لے آئیں ،اور میں بھی مسلمان ہو چكا تھا۔ حضرت عباس بڑاتھ اپنی قوم سے كھرارہے تھے،اوران كى مخالفت سے ڈرتے تھے۔ اس لئے وہ ابنا اسلام چھپاتے تھے۔

ﷺ ابواحمہ نے اس اسناد میں اس متن پر پچھاضا فہ نہیں کیا اور اس کو مرسلا روایت کیا ہے۔ حضرت عباس ڈھٹڑ کے جنگ بدرسے پہلے قبول اسلام کے متعلق جواحادیث ہم تک پنچی ہیں وہ نہی ہیں۔ ان کوشلیم کرلو، اورغور سے سنو،اب ان کی متضاد روایات بیان کی جائیں گی۔

5408 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمَّادٍ الْقَبَّانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَيَادٍ السَّرِيُّ، وَصَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ الْحِزَامِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ الْمُنُدِرِ الْحِزَامِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَلَيْ بُنُ عَلِيٍّ مِنَ الْمُنُدِرِ الْحِزَامِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ عَلَيْهِ وَصَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَهُ انسُ بُنُ مَالِكِ، انَّ رِجَالا مِنَ الْانْصَارِ اسْتَأْذَنُوا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالُوا: اللّهُ لَنَا فَنَتُرُكَ لا بُنِ الْحُتِنَا الْعَبَّاسِ فِلَدَاءَ هُ، فَقَالَ: وَاللّهِ لاَ تَذَرُونَ دِرُهَمًا اللهِ هَلَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفی تنوفر ماتے ہیں کی جھانصاریوں نے رسول الله مَثَاثِیْم سے اجازت ما نگی اورعرض کی بیارسول الله مَثَاثِیْم ہمیں اجازت دیجئے۔ہم اپنے بھانجے کواس کا فدیہ معاف کردیں۔رسول الله مَثَاثِیْم نے فر مایا: خدا کی قتم!تم ایک درہم بھی نہ چھوڑ و گے۔

﴿ يَهِ يَهِ مِنَامًا مِخَارًى مُنْ اللهُ المَامِمُ مُنَالًا عَمَالِ مَعَالِكَ مَا الْمُعَالِّنِ مُعَلِّمُ اللهُ مُعَمَّدُ مِنْ مُعَلِّمُ مَعَلِي مُعَلِّمُ مَعَلِي مَعْلَمُ مِنْ مُعَلِي مَعْلِي مِعْلِي مَعْلِي مِعْلِي مَعْلِي مِعْلِي مَعْلِي مَعْلِي مِعْلِي مِعْلِ

إِن وِلدَاء أَسَرَاهُم ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَتْ آهُلَ مَكَّهُ فِي وَلدَاء أَسَرَاهُم مُ بَعَفَتْ زَيْنَتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي فِلدَاء آبِي الْعَاصِ ، وَبَعَثْ فِيهِ عِلادَةٍ ، كَانَتُ حَدِيجَةُ ٱذْ حَلَتُهَا بِهَا عَلَى آبِي الْعَاصِ حِينَ بَنِى عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَقَ لَهَا وَقَالَ : اِنْ رَأَيْتُمُ اَنْ تُطُلِقُوا لَهَا آسِرَهَا وَتَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافَعُلُوا ، قَالُوا: نَعُم يَا رَسُولُ اللهِ ، وَرُدُوا عَلَيْهِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَاللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنَى الْعَلُول بَيْ يَكُنْ كَمَا تَقُولُ فَاللهُ يَجْزِيكَ ، فَافْدِ نَفُسَكَ وَابْنَى اعْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنَى الْعُلُول بَنْ عَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنَى الْعَلْ اللهِ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنَى الْعَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابْنَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالْعَلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالْعَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَلُول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم وَلُولُ الله عَلَيْه وَسَلَم الله وَلَه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَى الْعَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَالْنَى عَلَيْه وَالْمَلُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الْعَلْمَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

هَذَا حَدِينَتْ صَحِينٌ عُلى شُرُطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُحَرِّجُهُ

اسول الله من المونین حضرت عائشہ بھی اور الله بیس جب اہل مکہ اپنے قیدیوں کے فدیے دیے آئے وحضرت زینب بنت رسول الله منگی نے ابوالعاص کا فدیہ بھیجا اور اس میں وہ ہار بھیجا جوان کی رصتی کے وقت اسم المونین خضرت فدیجہ والنونے ان کو بہنایا تھا۔ جب رسول الله منگی نے اس ہار کودیکھا تو آپ پر بہت شدیدرقت طاری ہوگئ، آپ نے فرمایا: اگرتم مناسب سمجھوتو زینب کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کا ہار بھی واپس بھیج دو صحابہ کرام بھی سنے سرتسلیم تم کیا اور حضرت زینب فائن کا ہاروا پس بھیج دیا۔ اس موقع پر حضرت و بیاس والله منگی ایرسول الله منگی ہیں تو مسلمان تھا، رسول الله منگی نے فرمایا: میں تمہارے اسلام کو بہتر جانتا ہوں اگر بات اس طرح ہوئی جیسے تم کہ رہے ہوتو الله تعالی تمہیں اس کی جزاء دے گا۔ تم اپنا بھی فدید دو اور اپنے دو اور اپنے دونوں بھیجوں نوفل بن حارث بن عبر المطلب اور عقیل بن آبی طالب بن غبر المطلب کا بھی فدید دو اور اپنے حلیف عتب بن عمرو بن حدم بنی حارث بن فہر کے بھائی کا بھی فدید دو۔

حضرت عباس بالنفزن كها يارسول الله ملاقيم ميرے ماس و مجھ بھی نہيں ہے۔

رسول الله مَنَا يَّيْرَا فِي فرمايا: وه مال كهال به جوتم في اورام فضل في دفن كيا ب؟ اورتوف ام الفضل سي كها تها كه الريس جَنَك مِين شهيد موجاوَل تويفضل كي اولا دول كواورعبدالله كواورتهم كودينا- يَايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَنُ فِي اَيَدِيكُمْ مِنَ الْاَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ حَيُرًا يُؤْتِكُمُ حَيُرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمُ وَيَعُفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الانفال:70)

''اے غیب کی خبریں بتانے والے جوقیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جوتم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطافر مائے گا اور تمہیں بخش وے گا اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے'' (ترجہ کنزالا بمان امام احد رضا) رسول اللہ منظ بین سے ہرایک کی ملک میں بہت رسول اللہ منظ بین بھی خواہش فقط اللہ تعالیٰ کی جانب ہے مغفرت کی تھی۔ سارا مال تھا۔ لیکن مجھے خواہش فقط اللہ تعالیٰ کی جانب ہے مغفرت کی تھی۔

الله المسلم مينة كمعيار كمطابق صحيح بلين شخين بينيان اس وفقل نبيل كيا-

5410 أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرو بْنِ آبِى اُمْرَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِلُّ الْعَبَّاسَ اِجُلالَ الْوَلَدِ وَالِدَهُ خَاصَّةً خَصَّ اللهُ الْعَبَّاسَ بِهَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ اللهِ صَلَّى اللهُ الْعَبَّاسَ بِهَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: رسول الله مَالَيْنَا حضرت عباس الله عَالَیْ کا احرّ ام ایسے کیا کرتے تھے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کا احرّ ام کرتا ہے ۔حضو مُلَالِیْنِا، ان کو بیخصیص اس لئے دیا کرتے تھے کہ الله تعالیٰ نے ان کولوگوں میں سے خاص کیا تھا۔ تھا۔

السناد بلين في الاسناد بين في المناسل المناسل المناسل المناسل المناد بين المناسل المنا

5411- أَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ الْاَصْبَهَانِيَّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى، اَنَا اِسُوَائِيلُ، عَنْ عَبُدِ الْاَعُلَى، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَبَّاسُ مِنِّى وَاَنَا مِنْهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

5311-صعبع الإستساد ولسم يتضرجهاهبالجبامع للترمذي أبواب السنتساقب عين رسول الدكّ صلى اللّه عليه وسلم "بساب" عديث 3776:السنين الكبرى للنسائي كتاب الفناقب " متاقب المعالمة" حديث 6768:السنين الكبرى للنسائي كتاب النناقب " متاقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهاجرين والأنصار – العباس بن عبد البطلب رضى الله عنه " حديث7907:مستند أحد بن حنيل - ومن مستند بنى هاشم" مستند عبد الله بن العباس بن عبد البطلب "حديث 2654:

الله من الله عند الله بن عباس والفافر مات مين كدر سول الله من الله من ارشا وفر مايا: عباس محف ب اوريس عباس سف

ہوں۔

الله المارية ا

5412- آخُبَرَنِي اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَالِمُ بُنُ الْفَصُلِ الْاَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بِمُنَ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْكَبِيرِ بُنِ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمِ بُنِ الْمَحْمَدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَبْحَابِ، حَدَّثَنَا الْحَبْمَ بُنُ مُنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ آبِي رَافِعٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَا آبًا الْفَصُلِ لَكَ مِنَ اللّهِ حَتَّى تَرُضَى

هَلَذَا حَدِيكٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الأستاد بي الأستاد بي الأستاد بي المن المنتان المنتان

لله فَهُ وَ الله مَن الله عَلَى الله النَّفُو مُحَمَّدُ ابُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ يُوسُف، حَيَّا أَنَا عُنْمَانُ ابُنُ سَعِيدٍ الدَّارِعِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ ابْنِ أَبِي فَرُوَةَ، عَنُ اَبَانَ ابْنِ صَالِح، عَنْ عَلِي الله عَيْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ عَنْ اَبَيهِ، عَنْ عَلِي الْمُسْجِدِ، فَاقْبَلَ عَبْدِ اللّهِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ يُومًا فِي الْمَسْجِد، فَاقْبَلَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْهُ، قَالَ: كُنْتُ يُومًا فِي الْمُسْجِد، فَاقْبَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى وَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَاخْبَرْتُهُ بِقُولِ ابِي جَهُلٍ، فَحَرَجَ غَصْبَانًا حَتَى جَاءَ الْمَسْجِد، فَعَجَّلَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُو السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَكَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَولُهُ السَّمَاءَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ا

﴿ ﴿ ﴿ عَبْ مِن عَبْدِ الْمُطلَبِ مِنْ اللَّهِ وَمَن عَبِينَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

تشریف لائے

اقُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ (العلق:1,2)

" پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آ دمی کوخون کی پھٹک سے بنایا " (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا )

اور جب آپ ابوجہل کے متعلق نازل ہونے والی ان آیات پر پہنچے

كُلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ زَآهُ اسْتَغْنَى (العلق: 6,7).

"بال بال عديثك وي سركتي كرتاب الريك ايخ آب وغن مجهليا" (ترجمه كنزالا يمان، أمام احدرضا)

ایک آ دمی نے ابوجہل کوکہا: اے ابوالحکم! یہ بیں محمد رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

الاساد بلين في الاساد بالكن شخين وسيتان الكوالمبين كيا-

5414 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي يَحْيَيِ بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بِنُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي يَحْيَي بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بَنُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي يَحْيَي بُنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بَنُ اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ: كُنْتُ عِمْدَ سَعْدٍ، عَنْ اَبِي قَبِيلٍ، عَنْ اَبِي مَيْسَرَة، مَوُلَى الْعَبَاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ: كُنْتُ عِمْدَ السَّمَاء مِنْ السَّمَاء مِنْ السَّمَاء مِنْ السَّمَاء عَنْهُ بِعَلَدِهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ لِيْ: انْظُرُ فِي السَّمَاء ، فَنَظَرْتُ، فَقَالَ: هَلْ تَرَى فِي السَّمَاء مِنْ السَّمَاء عَنْهُ بِعِفْلِ هَذَا حَدِيثُ شَعْمُ، قَالَ: مَا تَرَى ؟ قُلْتُ: التَّرَيَّا، فَقَالَ: امَا إِنَّهُ يَمْلِكُ هَذِهِ الاَثْمَة بِعَدَدِهُا مِنْ صُلْبِكَ هَذَا حَدِيثُ شَعْمُ، قَالَ: مَا تَرَى ؟ قُلْتُ: التَّرَيَّا، فَقَالَ: امَا إِنَّهُ يَمْلِكُ هَذِهِ الاَثْمَة بِعَدَدِهُا مِنْ صُلْبِكَ هَذَا حَدِيثُ شَعْمُ، قَالَ: مَا تَرَى ؟ قُلْتُ: التَّرَيَّا، فَقَالَ: امَا إِنَّهُ يَمُلِكُ هَذِهِ الاَثْمَة بِعَدَدِهُا مِنْ صُلْبِكَ هَذَا حَدِيثُ تَفَعُم وَلَا اللهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَمْ اللهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَمَّا حَدَّتَ عَنْهُ بِمِفُلِ هَذَا اللهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَمَّا مَا حَدَّتَ عَنْهُ بِمِفُلِ هَذَا اللهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَمَّ لَهُ مَنْ اللّهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَمْ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ اللهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ اللهُ لِللهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمُ اللّهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَمْ لَا اللّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ لَا اللّهُ لَوْ لَمْ يَرُضَهُ لَلْهُ لَوْ لَلْ مَلْ اللّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ اللّهُ لَوْ لَهُ مَلْ اللّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ لَا لَا لَاللّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ لَا لَا لَا لَكُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَوْ لَمْ اللّهُ لَوْ لَهُ عَلَى اللّهُ لِهُ لَا مُعَلِي عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَهُ لَمُ لَلْ اللّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَا عَلَى السَّفَالَ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَكُ لِهُ اللهُ اللّهُ لَوْ لَمُ عَلَى اللّهُ لَا لَا لَكُولُ لَمْ لَا اللهُ اللّهُ لَوْ لَلْ مُ لَلْ لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَهُ لَلُ لَا لَهُ ل

ان کی جود تھا، آپ مُنْ اَلَّهُ اَ مِیں ایک رات رسول الله مَنْ اَلَیْمَ کی پاس موجود تھا، آپ مَنْ اَلَیْمُ نے مجھے کہا: آسان کی جانب دیکھو، میں نے آسان کی جانب دیکھا۔ آپ مَنْ اللّٰهُ کَا اَیْمُ ہیں آسان میں کوئی چیز نظر آرہی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مَنْ اَلْتُوْمُ نے فرمایا: کیا جی میں نے کہا: جی سال آسے مَنْ اَلْتُومُ نے فرمایا: تیری نسل میں اس کے برابر تعداد ہوگی۔

ﷺ عبید بن ابی قرہ بیصدیث لیٹ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔اور ہمارے امام ابوز کریا میں اُنڈ اگراس حدیث پر راضی نہ ہوتے توالی حدیث ہرگز بیان نہ کرتے۔

5415 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ النُّبُيْرِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانِ الْقَيْظِ فَنَزَلَ مَنْزِلا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانِ الْقَيْظِ فَنَزَلَ مَنْزِلا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَتَرَهُ بِكِسَاءِ مِنْ صُوفٍ، قَالَ سَهُلٌ: فَنَظَرْتُ الله رَسُولِ السَّمَاءِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمُ اسْتُرِ الْعَبَّاسَ وَوَهُوَ رَافِعٌ رَاسَهُ اللهَ السَّمَاءِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمُ اسْتُرِ الْعَبَّاسَ وَوَلَدَهُ مِنَ النَّارِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت سهل بن سعد وَ اللهُ وَ مِن رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَن كُرى كَ مُوسَم مِن (سفرير) فَكِلهِ الكِ مقام پر پراؤ و الا ، آپ مَنْ اللهُ عَسل كرنے كے لئے كھڑے ہوئے ، حضرت عباس بن عبدالمطلب واللهٰ فائد نے ایک اونی جا در كے ساتھ آپ كے لئے پردہ كرديا \_حضرت سهل واللهٔ فرماتے ہيں: میں نے جا در كی جانب سے رسول الله مَنْ اللهٰ اللهُ كُود يكھا، آپ اپنا چرا آسان كی جانب اٹھا كريد عاما نگ رہے تھے''اے اللہ عباس اور اس كی اولاد كودوز خے بچا''۔

5416 أَخُبَرَنِى مُكُرَمُ بُنُ آخُمَدَ الْقَاضِى بِبَغُدَادَ، حَلَّنَا اَحْمَدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِيهِ، اَبِيهِ، حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ، حَلَّثَنِى اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعُمَان، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعُمَان، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ النَّعُمَان، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَارِثَةَ وَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَارِثَةَ وَلَيْسٍ عُبًا وَهُبٍ، عَلَى مَنْ نَزَلُتُ عَلَى الْعَبَّاسِ، قَالَ: نَزَلُتُ عَلَى الشَّةِ قُرِيْشٍ لِقُرَيْشٍ حُبًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَالَ اللهِ عَلَى الْعَبَّامِ اللهِ عَلَى الْعَبَّامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسٍ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن حارثه وَلِيَّفَوْ مَاتِ مِين جب صفوان بن خلف بن المهجمي آئو رسول الله مَثَالَيْوَ فَم نے دریافت کیا: تم کس کے پاس تھر ہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: عباس والتون کے پاس ۔رسول الله مَثَالِيَّةِ انے فر مایا: تم اس قریق کے پاس تھر ہے۔ ہو، جس کے ساتھ قریق لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔

السناد بي المسلم المستخين ميشياني المقانبين كيا-

الاَّفُقُ فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الصِّيَاءِ وَفِي النَّورِ وَسُبِلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

هلذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ رُواتُهُ الْأَعْرَابُ عَنْ آبَاثِهِمْ، وَآمْنَالُهُمْ مِنَ الرُّواةِ لا يَضعُونَ

الله مَن اوس بن حارثه بن لام رفي في فرمات بين جب رسول الله مَن في من اوس بن حارثه بن لام رفي في الله من الله على الله من الله على الله من الله على الله من اله بارگاہ میں حاضر ہوا ،اور اسلام لے آیا ، میں نے سنا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب بڑا تیز کہدر ہے تھے یارسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ كى تعريف وثناء كرنا جا ہتا ہوں۔رسول الله مثالين أنظر نے فرمايا: ( ٹھيك ہے ) كہو، الله تعالى تمہارے منه كو بھی خالى نه كرے۔ انہوں نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

مُسْتَسُودَع حَيْسَتُ يَسِخُ حِيفُ الْسَوَرِقُ أنْست وَلا مُسفُ عَة وَلا عَسلَ ق ٱلْسِجَسمَ نَسُرًا وَٱهْسَلَسهُ الْسَغَرَقُ إذَا مَسطَسى عَسالَهٌ بَسدَا طَبَسق خِسنُدِق عَسلَيَساءَ تَسختَهَا السُّطُقُ رُضُ وَضَــاءَ ثُ بـنُـوُركَ الأَفُـقُ السنسود وَسُبِسِلِ السرَّشَسادِ نَخُتَرِقُ

مِنْ قَبُلِهَا طِبُتَ فِي الظِّلالِ وَفِي ثُسمَّ هَبَ طَسِتِ الْبِسلادُ لا كَشَرْ بَسِلْ نُسطُسفَةٌ تَسرُكَسُ السَّفِينَ وَقَدُ تُسنُفَسُلُ مِسنُ صَسالسِبِ اِلْسي رَحِيم حَتَّى احْتَوَى بَيْتَكَ الْـمُهَيْسِمِسنُ مِن وَٱنْسِتَ لَهُ حَسا وُلِدُتَ ٱشْرَقَتِ ٱلْا فَسنَسحُسنُ فِسي ذَٰلِكَ السِضِيَساءِ وَفِسي

آب اس سے پہلے جنت میں تھے اور حضرت حواء والا اللہ علی مبارک میں جہاں پرجسم پر در فتوں کے پتے لیلتے جار ہے

🔾 پھرآپ اس وطن میں آئے جہاں آپ نہ بشر تھے ، نہ مضغہ ( گوشت کی بوٹی ) تھے اور نہ علق (خون کی پھٹک ) تھے۔ 🔾 بلکدایک نطفہ تھے، اور آپ کشتی نوح میں سوار ہوئے اور قوم نوح کے ''نسر'' نامی بت کے گلے میں رسی ڈالی ، اوراس کے ماننے والوں کو ڈبویا۔

آپ پاک پشتول سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے زمانہ گر رتار ہا اور صدیاں بیت گئیں۔

آپ کی شرافت جو کہ آپ کے فضل و کمال پر شاہد ہے غالب آگئی بڑے بڑے خاندانوں پر، کہ باتی تمام خاندان اس بلندمرتے کے نیچے ہیں۔

🔾 جب آپ کی ولا دت ہوئی تو زمین روثن ہوگی اور آسان چیک اٹھا۔

🔾 ہم ای نوراورای روثنی میں ،اور نیکی کے راستوں میں چلتے ہیں۔

﴾ اس حدیث کے عرب راوی اپنے آباء سے بیحدیث روایت کرنے میں منفر دہیں اور اس قتم کے راویوں کوچھوڑ انہیں

5418 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: آنَا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَونِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهُوِيّ، حَلَّاتَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ الْعَبَّاسُ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الملُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَّا، وَابُو سُفْيَانَ بَنُ الْحَارِثِ بَنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُفَارِقُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ اَهُ لَاهَا لَهُ فَرُوَّةُ بُنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدِّبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُضُ بَغُلَتَهُ قَبْلَ الْكُفَّارِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَآنَا آخِذُ بِلِجَامِ بَغُلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنُ لاَ تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذْ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ عَبَّاسُ، نَادِيَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَنَادَيْتُهُم، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَانَّمَا عَطَفْتُهُمُ حِينَ مَا سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيْكَاهُ يَا، لَبَيْكَاهُ، قَالَ: فَاقْتَتَلُوا هُمُ وَالْكُفَّارُ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعُشَرَ الْآنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْآنْصَارِ، ثُمَّ قَصْرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ، فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إلى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ، قَالَ: ثُمَّ آخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ فِي وُجُوهِ الْكُفَّادِ، ثُمَّ قَالَ: انْهَ زَمُوا وَرَبّ مُسحَسَّدٍ، فَذَهَبْتُ ٱنْظُرُ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْنَتِهِ فِيمَا اَرَى وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا اَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَّى جِلَّاهُمْ كَلِيلا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا

﴿ حضرت عباس بن عبدالمطلب وللمُوات عبی عبی جمل حنین کے دن رسول الله مَالَیْوَا کے پاس حاضر ہوا ، میں اور ابوسفیان بین جارث بن عبدالمطلب ولا الله مَالَیْوَا کے جمراہ رہے ، رسول الله مَالَیْوا کی میں الله مَالَیْوا کی میں الله می

الله المراجي المراجي المراجين المراء المسلم المينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيل كيار

5419 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ آخُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَغْدِ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِیُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَهُلِ بُنُ مَالِكِ، عَنُ سَغِيد بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَغْدِ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةَ التَّيْمِیُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بُنُ مَالِكِ، عَنْ سَغِيد بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَغِد بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَقِّزُ اَوْ كَانَ يَعْرِضُ جَيْشًا بِبَقِيعِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَقِّزُ اَوْ كَانَ يَعْرِضُ جَيْشًا بِبَقِيعِ الْخَيْلِ فَاطَّلَعَ الْعُبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا الْعَبَّاسُ عَمُّ نَبِيكُمْ، اَجُودُ وَلَيْ وَسَلَّمَ: هٰذَا الْعَبَّاسُ عَمُّ نَبِيكُمْ، اَجُودُ قُرَيْشِ كَفًّا وَاحْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هٰذَا الْعَبَّاسُ عَمُّ نَبِيكُمْ، اَجُودُ وَيَرْشَ كَفًّا وَاحْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا الْعَبَّاسُ عَمُّ نَبِيكُمْ، اَجُودُ وَيَلِي فَاطَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا الْعَبَّاسُ عَمْ نَبِيكُمْ، اَجُودُ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الْ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من الله الله من الله وقاص المنظور ماتے ہیں: رسول الله منافیل میں السمال میں الشکر کی تیاری کروارہے تھے کے حضرت سعد بن الی وقاص الله منافیل میں الله منافیل میں الله منافیل میں الله منافیل میں سے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ولئافیاد ہاں آگئے ،تورسول الله منافیل میں الله منافیل میں اور ان پرسب سے زیادہ مہر بان ہیں۔

الاساد بي المين المناد بي المناد المناد بي المناد المناد المناد بي المناد المناد بي المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد بي المناد المناد المناد المناد بي المناد المنا

5420 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، قَالاَ: اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْحُسَيْدِ بَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلِ بُنُ مَالِكٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَهِّزُ جَيْشًا، فَنَظَرَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: هِذَا الْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ قُرَيْشِ كَفَّا وَاوْصَلُهَا لَهَا

﴿ ﴿ حضرت سعد بن انی وقاص ﴿ النَّوْفِر ماتِ بِینَ که نبی اکرم سَّلَافِیْمُ الشکری تیازی کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے، آپ سَلَافِیْمُ الشکری تیازی کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے، آپ سَلَافِیْمُ کے بچابیں اور تمام قرایش سے زیادہ تحل بیں اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والے ہیں۔
رحی کرنے والے ہیں۔

5421 اَخْبَرَنِى اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَـُمُودٍ، حَدَّثَنَا عُعِيدُ بُنُ مَـُمُودٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ عَبْدِ الْاَعْمَلِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلا ذَكَرَ اَبَا الْعَبَّاسِ، فَنَالَ مِنْهُ فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالُوا: وَاللهِ لَنَلْطِمَنَّ الْعَبَّاسَ كَمَا لَطَمَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ، فَقَالَ: مَنُ اَكُرَمُ النَّاسِ عَلَى اللهِ؟ قَالُوا: اَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِي، وَاَنَا مِنْهُ لاَ تَسُبُّوا اَمُواتَنَا فَتُؤُذُوا بِهِ الْاَحْيَاءَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

😌 🕀 بيرهديث يح الاساد ہے ليكن شخين بيسائيانے اس كوفل نہيں أيا۔

5422 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بَنُ سَلْمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَافِرِ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَصُلِ الْبَجَلِيّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ سَلْمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَافِرِ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ وَقَدْ تَحَلَّقَتْ عِنْدَهُ بُطُونُ قُويُشٍ فَسَالَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ آبَانِهِمُ إلى آنُ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي آبِيْكَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَحِمَ اللهُ آبَا الْفَصُلِ كَانَ وَاللهِ عَمَّ نَبِي اللهِ وَقُرَّةَ عَيْنِ رَسُولِ اللهِ سَيدَ الْاَعْمَامِ وَالاَحْدَانِ عَنْد الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَحِمَ اللهُ آبَا الْفَصُلِ كَانَ وَاللهِ عَمَّ نَبِي اللهِ وَقُرَّةَ عَيْنِ رَسُولِ اللهِ سَيدًا الْاَعْمَامِ وَالاَحْدَانِ عَنْد اللهُ وَقَدْ عَلَاهُ فَهُمْ كَانَ يَكُسِبُ حِبَالَهُ عَلَى اللهِ وَقُرَّةَ عَيْنِ رَسُولِ اللهِ سَيدًا الْاَعْمَامِ وَالاَحْدَانِ عَلَى اللهِ وَقَدْ عَلَاهُ فَهُمْ كَانَ يَكُسِبُ حِبَالَةُ كَاللهُ وَقَدْ عَلَاهُ فَهُمْ كَانَ يَكُسِبُ حِبَالَةُ كُلُّ مُعَالِي وَعُدِيدٍ تَلاشَتُ الْاَحْدَانَ عِنْدَ ذِكُو فَضِيلَتِهِ وَتَبَاعَدَتِ الْانْسَابُ عِنْدَ وَكُو فَضِيلَتِهِ وَتَبَاعَدَتِ الْانْسَابُ عِنْدَ وَكُو فَضِيلَتِهِ وَلَهُ لَا يَكُونُ كَذَالِكَ وَكَيْفَ لاَ يَكُونُ كَذَالِكَ وَكَيْفَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَمُدَيِّرُ سِيَاسَتِهِ اكْرَمُ مِنْ ذُبُرٍ وَافْهَمُ مَنْ نَشَا مِنْ قُرَيْشٍ وَرَكِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

تعلقات جوڑ کران سے نبیت قائم کرتے ہیں۔اییا کیوں نہ ہو؟ یہ کیے نہ ہو؟ان کی سیاست کی تدبیریں کرنے والا ان کے پچھلے تمام لوگوں سے زیادہ ہاعزت ہے اور پورے قریش خاندان سے زیادہ مجھدار ہے۔

😌 🟵 به حدیث امام بخاری مُیشنیاورا مامسکم مُیشنی کے معیار کے مطابق میچے ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

5423 أَخْبَوَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهْلِ بُنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ، عَنْ آبِي بُرْدَةَ، عَنْ آبِي مُوسَى الْاشْعَرِيِّ، أَنَّ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ بَعَثَ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ بِثَمَانِينَ الْفًا، فَمَا آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ آكُثَرُ مِنْهُ لاَ قَبْلَهَا، وَلا بَعْدَهَا، فَامَرَ بِهَا، وَنُثِرَتْ عَلَى حَصِيرٍ، وَنُودِيَ بِالصَّيلاةِ، فَسَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيلُ عَلَى الْمَالِ قَائِمًا، فَجَاءَ النَّاسُ وَجَعَلَ يُعُطِيهِمُ، وَمَا كَانَ يَوْمَئِدٍ عَدَدٌ، وَلا وَزُنْ، وَمَا كَانَ إِلَّا قَبْضًا، فَجَاءَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اَعُطَيْتُ فِ ذَائِسَى وَفِ ذَاءَ عَقِيلٍ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَلَمْ يَكُنُ لِعَقِيلٍ مَالٌ اعْطِنِي مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُ، فَحَشَى فِي خَمِيصَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يَنُصَرِفْ، فَلَمْ يَسْتَطِعُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ارْفَعُ عَلَىَّ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: اَمَا اَحَـدٌ مَا وَعَـدَ الـلُّـهُ فَـقَدُ ٱنْجَزَ لِي وَلا اَدْرِى الاُخْرَى قُلُ لِّمَنُ فِي اَيُدِيكُمْ مِنَ الاُسَارَى، إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ هَذَا خَيْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنِّي وَلا أَذْرِي مَا يُصْنَعُ بِالْمَغْفِرَةِ آخُهَ رَنِيهِ آبُو عَلِيٍّ المُحْسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آخُبَرَنَا عَبْدَانُ ٱلْآهُوزِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَارِثِ الْأَهُوَازِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ آبِي مُوسَى، أَنَّ الْعَلاءَ بُنَ الْحَضْرَمِيِّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَلَكَرَ الُحَدِيثَ بِنَحُوهِ،

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِِّجَاهُ

اشعری اشعری و الله ماتے ہیں: علاء بن حضری نے بحرین ہے اس ہزار مال بھیجا۔رسول الله مَالَّيْتُمُ کے پاس نہاں سے پہلے اور نہاں کے بعدا تنا مال بھی کسی نے نہیں بھیجا،رسول اللّٰدمَٰ اللّٰہِ اِن کے حکم دیا اور وہ مال چٹائی پر بھیر دیا گیا، پھر جب اذان ہوئی تو رسول الله مَا الله مِن الله مَا ال تَنْ يَعْلَمُ نَهِ الله وَينا شروع كيا -اس دن مال ندتو كن كرديا كيا اورندى تولاكيا بلكرآب لپ بر بر كردية رب -حضرت عباس طَلْفَهُ بھی تشریف کے آئے ، انہوں نے عرض کی: یارسول الله مَنَا فَیْهُمْ میں نے جنگ بدر کے موقع پر اپنا بھی فدید دیا تھا اور عقیل تن ابی طالب کا بھی دیا تھالیکن عقیل کے پاس اس وقت تک اتنامال نہیں ہے کہ وہ میراقر ضدادا کر سکے۔اس لئے آپ مجھےاس ، ل میں سے حصہ عطافر مادیجے، رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله على تووہ جبدا تھا نہ سکے، انہوں نے رسول اللہ عَلَیْتِم سے عرض کیا یارسول اللہ عَلَیْتِم بی کھڑی آٹھوا دیجے میر منظرد کی کر رسول اللہ عَلَیْتِم مسکرادیے اور فرمایا: میں توبیہ جانتا ہوں کہ میں نے جس جب جو وعدہ کیا تھا آج اللہ تعالی نے وہ پورا کردیا۔ وہ وعدہ بی تھا گُلُ لِّمَ مَنَ الدُسُارَى، إِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ، وَيَعْفِرُ لَكُمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ، وَيَعْفِرُ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ الله

''اے غیب کی خبریں بتانے والے جوقیدی تنہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤاگر اللہ نے تنہارے دل میں بھلائی جانی تو جوتم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطافر مائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے' (ترجمہ کنزالایمان،ام احدر ضا)

(حضرت عباس ڈاٹٹ فرماتے ہیں) یہ مال تو واقعی اس سے بہتر ہے جو اس نے مجھ سے لیا تھالیکن اب کیہ پتائمہیں ہے کہ مغفرت کے حوالے سے ہمارے ساتھ کیا ہے گا؟

ایک دوسری سند کے ہمراہ بھی حضرت آبوموی کابیان ہے کہ علاء بن حضری وٹائٹٹنے بحرین سے رسول الله سنگائٹیئم کی بارگاہ میں مال بھیجا، اس کے بعد مذکورہ صدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

الله المسلم رواية على معيار كرمطابق بيكن شخين رواية الما والم المنتقل مبيل كيار

﴿ ﴿ الوجعفر حمد بن على بن حسين اپ والدكائية بيان قل كرتے بين كه عباس بن عبد المطلب ولا تفر أسول الله مَن الله عَلَيْم ك پاس آئ اس وقت ان كود يكها تو مسكراد يـ الله على الله من الله على الله ع

5425 - آخُبَرَنَا آبُو سَعِيدٍ آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ عَمُرٍو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَئَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ، فَطَلَبَتِ الْانْصَارُ ثَوْبًا يَلُبُسُونَهُ، فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصًا يَصُلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا قَمِيصَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْيٍّ، فَكَسَوُهُ إِيَّاهُ، قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ الْعَبَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ، وَإِنَّمَا أُخْرِجَ كَرُهًا، فَحُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَسَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ ابْيَ قَمِيصَهُ، فَلِذَلِكَ كَقَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ مُكَافَاةً لِمَا فَعَلَ بِالْعَبَّاسِ

#### هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت جابر بنائق فرماتے ہیں حضرت عباس فائق لدینہ میں تھے، افسار نے ایسا قمیص بہت و هونڈ اجوان کے جسم پر پورا آئے لیکن سوان عباس فائق کو بہتا دیا۔ پر پورا آئے لیکن سوان عبار بنائق فرماتے ہیں: حضرت عباس فائق کے بہتا دیا۔ حضرت جابر بنائق فرماتے ہیں: حضرت عباس فائق جگ بدر میں رسول اللہ شائق کے قیدی ہے تھے، ان کو زبر دی جنگ میں لایا گیا تھا، پھر گرفتار کرکے ان کو مدینہ شریف میں لایا گیا اور عبداللہ بن ابی (منافق) نے ان کو اپنا قیص پہنایا تھا۔ اس کے ای عمل کا بدل دینے کے لئے رسول اللہ منافق کے نبداللہ بن ابی (منافق ) نے ان کو اپنا قیص پہنایا تھا۔ اس کے ای عمل کا بدل دینے کے لئے رسول اللہ منافق کے نبداللہ بن ابی (منافق ) نے اپنا قیص دیا تھے۔

5426 فَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا بُنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ عَمْرٍو بْنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ لَمْ يُوْجَدُ لَهُ قَمِيْصٌ بَقْدِرُ عَلَيْهِ إَلَا قَمِيْصَ بُنِ اَبِي ﴿ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا کہ اللہ جابر بن عبداللہ جائے ہیں جب حضرت سبس جائے کوقید کرکے لایا گیا تو عبداللہ بن ابی کے قیص کے سوااورکوئی قبیص ان کو پورانبیں آیا۔

😂 🕄 پیچدیث امام بخاری بھیلیہ اورامام سلم ہیں کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں گیا۔

5427 وَ حَدَّثَنَا اَبُو اِ اَكُو اِ اَلْهِ اِ اِلْهِ اِ اِلْهِ اِ اِ الْهِ اِ اِ الْهَ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ ﴿ ﴿ يَقُوبِ بِن جَعَفَرِ بِنَ سَلِيمان ﴿ لِللَّهُ اللَّهِ وَالدَّكَامِهِ بِيانَ فَلْ كُرَتْ بِينَ مِينَ آبِ وَالدَّجَعَفَرِ مَصُورَ كَيْ بِيلَ آبِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

والداین والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کی تخلیق خلافت کے لئے فرما تا ہے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، اس وجہ سے اس پر صرف محبت کرنے والے کی ہی نظر پر ٹی ہے (اور نگاہ بدسے وہ بچار ہتا ہے)
ﷺ اس حدیث کے تمام راوی ہاشی ہیں اور نیک خاندان میں مشہور ہیں ۔

5428 اَخُبَرَنَا اَبُو جَعُفَ رِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ إِبُرَاهِيمَ ٱلْإِسْكَنْدَرَانِيٌّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا ٱبُو يَخْيَى الضَّرِيرُ زَيْدُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَصُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُنُهُ الرَّحْمَنِ بَنُ زَيْدٍ بْنِ اَسْلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، آنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: نَزِيدُ فِي الْمَسْجِدِ، وَدَارُكَ قُرَيْبَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَعْطِنَاهَا نَزِدُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَاقْطَعُ لَكَ أَوْسَعَ مِنْهَا، قَالَ: لا آفْعَلُ، قَالَ: إِذًا آغُلِبُكَ عَ لَيْهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ يَقْضِي بِالْحَقِّ، قَالَ: وَمَنْ هُو؟ قَالَ: خُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَان، قَىالَ: فَجَاءُ وا إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: عِنْدِي فِي هَلْذَا خَبَرُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ آرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي بَيْتِ الْمَقُدِسِ، وَقَدْ كَانَ بَيْتٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيَتِيمٍ، فَطَلَبَ اللَّهِ فَابَي فَارَادَ دَاوُدُ أَنْ يَاخُلُهَا مِنْهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ أَنْ نَزِّهِ الْبُيُوتَ عَنِ الظُّلْمِ لِبَيْتِي، قَالَ: فَتَرَكَهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: فَبَقِيَ شَيْءٌ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا مِيزَابٌ لِلْعَبَّاسِ شَارِعٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله على وسلم لِيَسِيلَ مَاءُ الْمَطْرِ مِنْهُ فِي مَسْجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بِيَدِهِ، فَقَلَعَ الُهِمِينِ آبَ، فَقَالَ: هَلْذَا اللهِمِيزَابُ لا يَسِيلُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: وَالَّذِي بَعَتَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ الْمِيزَابَ فِي هَلَا الْمَكَّانِ، وَنَزَعُتَهُ آنْتَ يَا عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَعُ رِجُلَيْكَ عَلَى عُنُقِي لِتَرُدَّهُ الَّى مَا كَانَ هِذَا فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: الْعَبَّاسُ قَدْ اَعْطَيْتُكَ الدَّارَ تَزِيدُهَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَادَهَا عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَطَعَ لِلْعَبَّاسِ دَارًا أَوْسَعَ مِنْهَا بِالزَّوْرَاءِ هِلْذَا حَدِيثٌ كَتَبْنَاهُ، عَنْ آبِي جَعْفَرٍ، وَآبِي عَلِيِّ الْحَافِظِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكْتُبُهُ إِلَّا بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَالشَّيْحَان رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَحْتَجًا بِعَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ، وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ آهُلِ الشَّامِ، حَـ لَتُنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، حَلَّثَنَا أَبُو عَمِيرَةَ عِيسَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَاسِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ الْخُواسَانِيُّ، عَنْ عَطَاء الْخُواسَانِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيّبِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَتُ مُنَازَعَةٌ عَلَى دَارِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحُوِ مِنْهُ

ر المعلق المعلق

قریب ہے۔اس لئے آپانیا گھر ہمیں دے دیجے ہم مجدی توسیع میں اس کوشامل کرلیں گاوراس کے بدلے میں آپ کواس سے بھی زیادہ وسیع گھر دیتے ہیں۔حضرت عباس ڈاٹونٹ نے انکار کر دیا۔حضرت عباس ڈاٹونٹ نے کہا: (اگرتم نے رضامندی کے ساتھ یہ مکان ہمیں نہ دیا تو) ہم زبردی تم سے یہ مکان خالی کروالیس گے۔حضرت عباس ڈاٹونٹ نے کہا: آپ کو یہ حق نہیں پہنچا۔ یہ لوگ حضرت حذیفہ ڈاٹونٹ کے پاس آئے اوران کو پورامعا ملہ سنایا۔انہوں نے کہا: اس سلسلے میں میرے پاس ایک حدیث موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا؟ انہوں نے کہا: حضرت داؤ د علیا نے بیت المقدس کی توسیع کرنا جابی، اور مسجد کے قریب جومکان تھا وہ ایک بیتم کا تھا، حضرت داؤ د علیا نے اس سے مکان مانگا کین اس نے دینے سے انکار کر دیا، حضرت داؤ د علیا اس سے وہ مکان زبردتی چھیننا چا ہے تھے کہ اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی کہ میرے گھر کودوسروں کے گھروں پرظلم سے بچایا جائے تو حضرت داؤد علیا نے وہ ادارہ میں کہ میرے گھر کودوسروں کے گھروں پرظلم سے بچایا جائے تو حضرت داؤد

حضرت عباس والتخوف حضرت عمر والتخوس كہا: كيا اب بھى كوئى بات باقى روگى ہے؟ انہوں نے كہا: نہيں۔ راوى كہتے ہيں:
پھر حضرت عمر بين خطاب والتخوام محبد ميں آئے ، حضرت عباس والتخوائي كيا ہے كارخ مسجد نبوى كى جانب تھا اور بارش كا پانى اس كے ذريعے مسجد ميں گرتا تھا حضرت عمر والتخوان نے وہ پرنالہ الحجير و الا اور كہا: يہ پرنالہ رسول الله مَالَيْتِهُم كى مسجد ميں نہيں گرسكا۔ حضرت عباس والتخوان نے كہا: اس ذات كى قسم ! جس نے محمد مثالتی الله علی الله مالته الله مالته الله مالته الله مالته الله مالته الله مالته كيا ہے ہوئے الله الله مالته كيا ہے الله مالته كيا ہے الله مالته كيا ہے الله مالته كيا۔ پھر فر مايا: ميں نے بيد مكان تمہيں ديا تم مسجد نبوى شریف كي توسيع كراو، تب حضرت عمر والتخوان كا مكان مسجد ميں شامل كرايا اور ان كو اس كے بدلے مقام زوراء پہا يك وسيع وعریض مكان دیا۔

ان کے بیر مدیث ہم نے ابوجعفراورابوعلی حافظ کے حوالے سے قتل کی ہے اورانہوں نے اس کوصرف اس اسناد کے ہمراہ لکھا ہے اورامام بخاری بڑیاں کا استاد کے ہمراہ لکھا ہے اورامام بخاری بڑیاں کا استاد کے ہمراہ لکھا ہے اورامام بخاری بڑیاں کا استاد کے ہمراہ لکھا ہے اور امام بخاری بڑیاں کی ہمراہ لکھا ہے اور امام بخاری بڑیاں کی ہمراہ لکھا ہے اور امام بخاری بڑیاں کے بعد الرحمٰن بن زید بن اسلم کی روایات نقل نہیں کیں۔

5429 حَدَّثَنَاهُ اَبُو اَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيْمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا اَبُو عَلَيْ التَّمِيْمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ الْحُرَسَانِيُّ عَنْ عَطآءِ الْحُرُسَانِيُّ عَنْ عَطآءِ الْحُرُسَانِيُّ عَنْ صَلّى اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَزِيْدَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اللهُ اللهُ عَنْهُ لَكُوا الْحَدِيْتُ بِنَحُو مِنْهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت سَعِيدٌ بَنَ مُسِيِّبٌ وَلِيَّمُ فَرَماتُ بَيْنَ : جَبِ حَفِرَتَ عَمِ بَن خَطَابِ وَلَيْنَ نَ مَعِدٌ نَبُوى شَرِيف كَى تَوسِيع كَاپِرُوگُرام بنایا تو خَفرت عباس بن عبدالمطلب وَلَيْنَ کِ مكان كِ معاصل مِیں جَسَّرُ ابُوگیا،اس كے بعد سابقہ حدیث كی الحرح حدیث قال كی۔ 5430 حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِ فَي، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عَائِشَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى رَذِينٍ، عَنْ أَبِى رَذِينٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلِ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَسَالَهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لاَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَسَالَهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لاَسْتَعْمِلَكَ عَلَى عُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ

وَبِاسْنَادِهِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قُلُتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلُ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابَةَ، هَ هَ الَ. اُعْطِيكُمْ مَا هُ وَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْهَا السِّقَابَةَ تَوْزَؤُكُمْ، وَلا تَوْزَؤُنَهَا كِلا الْحَدِيثَيُنِ صَحِيْحَا الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُمَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَصَرَتُ ابْوِرَدُ يَن وَلِهُ فَالْمُ فَلَمُ مِن عَلِي عَلَى وَلِيَّوْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن عَرَض كردى - رسول اللهُ عَلَيْهِ مَل كَا بِارَكُاه مِين عَرَض كردى - رسول اللهُ عَلَيْهِ مِن كَم وه آپ كوصد قات وصولى كانگران بناوي انهول نے رسول الله عَلَيْهِ مَن كُول مِن عَرَض كردى - رسول اللهُ عَلَيْهُ مِن عَم لوگوں كے گناموں كے دهوون كانگران نبيس بناسكتا -

ادرایک دوسری اسناد کے ہمراہ حضرت علی والنفؤ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس والنف سے کہا: آپ نبی اکرم سائیٹی سے ہمارے لئے دربانی کی سفارش کردیں، رسول اللہ ملائیٹی نے فرمایا: میں تہمیں وہ چیز دوں گا جواس سے بہتر ہے۔تم یانی پلایا کرو، وہ تہمیں مال دے گاتم اس کو مال نہیں دو گے۔

😅 🕏 نَدُورِ و دونوں حدیثیں مجھے الا سادیے کیئن شیخین جیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

5431 حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَلَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَجُدَةً الْقُرَشِيُّ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بُن دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ حُجَيَّةَ بُنِ عَدِيٍّ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، عَنُ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبُلَ اَنُ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبُلَ اَنُ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبُلَ اَنُ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَكُهُ فِي ذَلِكَ

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على والفَيْدُ فرمات بين: حضرت عباس بن عبدالمطلب والنَّوْنِ نِي رسول اللَّهُ مَثَالَةَ يَنِّم ہے صدقہ کا مال کھولنے سے پہلے، لینے کی درخواست کی ،تورسول الله مَثَالِقَیْمُ نے ان کواجازت دے دی۔

الا ساد ب ليكن شخين ميسيان الكوالمبين كيا-

5432 اَجُرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَالسَحَاقُ بَنُ الْهَرَاهِيمَ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالُوا: اَنَا جَرِيرٌ، عَنُ يَزِيدَ بَنِ اَبِى زِيَادٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعْضَبٌ، فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعْضَبٌ، فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ مَا لَكَ وَلَهُمْ؟ قَالَ: يَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِوُجُوهٍ مُشْرِقَةٍ، فَإِذَا لَقُونَا فَقَالَ: عَا لَكُ وَلَهُمْ؟ قَالَ: يَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِوُجُوهٍ مُشْرِقَةٍ، فَإِذَا لَقُونَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَدَرَّ عِرُقُ بَيْنَ عَيْنَهِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْفَرَ عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَدَرَّ عِرُقُ بَيْنَ عَيْنَهِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْفَرَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَدَرَّ عِرُقُ بَيْنَ عَيْنَهِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْفَرَ عَنْ يَعْمُ لَلهُ وَلِرَسُولِهِ، قَالَ: فَلَمَّا اسْفَرَ عَنْ يَعْمُ لَاللهُ وَلِرَسُولُهِ، قَالَ: فَكَ

بَالُ رِجَالِ يُوزُذُونَنِي فِي الْعَبَّاسِ عَمِّ الرَّجُلِ صِنْوِ آبِيهِ هَلَا حَدِيثٌ رَوَاهُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ وَيَزِيدُ، وَإِنْ لَّمُ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّهُ آحَدُ أَرْكَانَ الْحَدِيثِ فِي الْكُوفِيّينَ

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مِن الله مَا الله م پوچھا جہیں اور انہیں کیا مسلہ ہے؟ انہوں نے کہا: یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن جب ریاوگ ہم ے ملتے ہیں توان کے انداز درست نہیں ہوئے۔ راوی کہتے ہیں سے بات س کررسول اللہ مُؤَثِّدُم کوغصہ آیاحتی کہ غصہ کی وجہ ہے آپ کی بیٹانی پر پسینہ آگیا، جب آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ میٹانے فرمایا اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں تمہ کی جان ہے کئی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک کہوہ اللہ اوراس کے رسول کی خاطرتم سے محبت نہ ر کھے، پھر فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جوعباس کے بارے میں مجھے تکلیف دیتے ہیں کسی آدمی کا چیااس کے باپ کی طرح

💬 💬 اس حدیث کواساعیل بن ابی خالد نے بزید بن ابی زیاد اور بزید سے روایت کیا ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں گیا۔ رہمی افیمن کی حدیث کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔

5433 كَ تَنَاهُ أَبُو عَمُرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بُنِ مَنْهُ صُورٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِيَ بَغْضُهَا بَعْضًا لَقُوهَا بِبِشُو حَسَنِ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِوُجُوهِ لاَ نَعْرِفُهَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَذْخُلُ قَلْبُ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَدْ ذَكُرْتُ فِي مَنَاقِب الْحَسَنِ وَالْحُسَيُنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَرَفًا فِي فَضَائِلِ آهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيَّنْتُ عِلَلَ هَذَا الْحَدِيثِ بِذِكُرِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةً وَمَنُ اَسُقَطَهُ مِنَ الْإِسْنَادِ، فَأَغْنَى ذلِكَ عَنْ إعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِع

الله عباس بن عبدالمطلب والتؤفر ماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مؤلید م کیش قریش لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بہت گرم جوثی کے ساتھ ملتے ہیں لیکن جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو بہت بے رخی سے ملتے ہیں۔اس بات سے رسول بتد التيريم بهت غضبناك ہوئے اور فرمایا اس ذات كی قتم جس کے قبضہ میں مخمہ كی جان ہے کسی انسان کے دل میں اس وقت تك یمان داخل نمین بروسکتا جب تک ده القداور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تم سیم میت نه کرنے گا۔

( النَّهِ النَّامَةِ عَلَى اللهِ اله کے فضائل کے ابواب میں بیان کردیا ہے اور مطلب بن رہید کا ذکر کرتے ہوئے اس کی علت بھی بیان کر دی تھی ،اور جس نے اس ن الناديين ان كوساقط كرديااس كواس موقع پراس حديث كاعاده كي حاجت نبيس ب\_

5434 حَـ لَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَآءٍ عَنُ شَوْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَوَارِثُ النَّبِيّ وَعَمُّهُ النَّبِيّ وَعَمُّهُ

5435 أَخُبَرَنِى اَبُو الْقَاسِمِ عُبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اَدَمُ بُنُ ابِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ اَبَا صَالِحٍ قَالَ اَرْسَلَنِى الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ الْي عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْمُمَا فَآتَيْتُهُ فَإِذًا هُو يَعْدِى النَّاسَ فَدَعَوْتُهُ فَآتَاهُ فَقَالَ اَفْلَحَ الْوُجُوهُ يَا اَبَا الْفَصْلِ فَقَالَ وَوَجُهُكَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ مَا زِدْتُ عَلَى اَنُ اتَانِى رَسُولُكَ وَانَا اَعْدِى فَعَدَيْتُهُمْ تُمَّ اقْبَلْتُ

5436 اَخُبَرَنِي آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ يَعْقُونَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَخُبَرَنِي اَبُو الْحُسَيْنِ بَنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بَنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا وَهُو يَا كُلُ فَقَالَ اُدُنُ فَكُلُ قَالِ إِنِّى قَدُ اكْلُتُ قَالَ عِنْدَ مَنْ قَالَ عِنْدَ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا أَنَّ اَبَاهُ كَانَ سَيِّدَ عَنْهُ مَا وَهُو يَا كُلُ فَقَالَ اُدُنُ فَكُلُ قَالِ إِنِّى قَدُ اكْلُتُ قَالَ عِنْدَ مَنْ قَالَ عِنْدَ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا أَنَّ اَبَاهُ كَانَ سَيِّدَ قُرْيُشَ فَيْ وَهُو يَا كُلُ فَقَالَ اُدُنُ فَكُلُ قَالِ إِنِّى قَدُ اكْلُتُ قَالَ عِنْدَ مَنْ قَالَ عِنْدَ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا أَنَّ اَبَاهُ كَانَ سَيِّدَ قُرُيْهُ مَا وَهُو يَا كُلُ فَقَالَ اُدُنُ فَكُلُ قَالِ إِنِّى قَدُ اكْلُتُ قَالَ عِنْدَ مَنْ قَالَ عِنْدَ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا أَنَّ اَبَاهُ كَانَ سَيِّدَ فَلُكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَهُو يَا كُلُتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَهُو يَاكُمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

کے چہ حضرت عمرو بن ثابت وٹائٹو فرماتے ہیں ایک مخص حضرت حسین بن علی وٹائٹ کے پاس آیا ،اس وقت حضرت حسین گھانا کھار ہے تھے ،آپ نے اس کوبھی کھانے میں شامل ہونے کی دعویت رکی ،اس نے کہا: میں کھاچکا ہوں ،آپ نے پیچھا کس کے پاس؟اس نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹو کے پاس آپ نے فرمایا: کیول نہیں ان کے والد قریش کے سروار ہیں ۔

5437 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَيْرُوتِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيْدٍ، حَدَّثَنِى صَلاَمَةُ بُنُ رَوْحٍ، عَنْ عَقِيلِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ تَعْلَبَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلْنِي الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَصَلْنِي الله عِذِي الْقُرْبَى، وَامَرَنِي انْ آبُدَا بِالْعَبَّاسِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن تعلبه والنفوذ مائت بين كدرسول الله من النفوا في الله تعالى في مجھے قرابت داروں كے ساتھ حسن سلوك كى تاكيد فرمائى ہے اور حكم ديا ہے كه آغاز 'عباس' كروں۔

5438 النّه عَدَّنِي سَاعِدَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَطَاءِ الْمَكَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللّهُ عَلَا الزَّبَيْرُ بُنُ اللّهَ اللهُ الْمُزَنِیُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَطَاءِ الْمَكَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللّهُ قَالَ: اللّهُ عَمْرُ بُنُ النّحَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ هَذَا عَمُّ نَبِيكَ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، يُعَظِّمُهُ، وَيُفَخِمُهُ، وَيَبَرُّ قَسَمَهُ، فَاقْتَدُوا آيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، يُعَظِّمُهُ، وَيُفَخِمُهُ، وَيَبَرُّ قَسَمَهُ، فَاقْتَدُوا آيُّهَا النَّاسُ بِرَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ، وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا نَوْلَ بِكُمُ النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ فِيمَا نَوْلَ بِكُمْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَرَّ وَجَلَ فِيمَا نَوْلَ بِكُمْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَرَّ وَجَلَ فِيمَا نَوْلَ بِكُمْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَرَّ وَجَلَ فِيمَا نَوْلَ بِكُمْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَرَاتُ عَبِراللّهُ بَيْ عَلِي مَا يُلَى اللهُ عَرَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى عَمِّهِ الْعَبَّاسِ، وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ فِيمَا نَوْلَ بِكُمْ فَقَالَ عَلَيْهُ فَى عَمِد الْعَبَاسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى بِي عَلَيْهُ وَلَا عَالِهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ الْعَلَالِ وَالْعَلِلُهُ وَالْعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''اے اللہ! یہ تیرے نبی کے چیاحفزت عباس ڈٹائٹؤ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ان کا واسطہ اوروسیلہ پیش کرتے ہیں تو ان ک صدقے ہم پر رحمت کی برسات نازل فرما۔ (اس دعائے بعد) ابھی زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ برسات نازل ہوگئ۔ حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹؤ نے لوگوں کوخطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! رسول اللہ مُٹائٹیؤ مخضرت عباس ڈٹائٹؤ کو والد کا احترام دیتے تھے اور ایک والد ہی کی طرح عزت کرتے تھے، ان کی قتم کو پورا کرتے تھے، تو اے لوگو! ان کے چیا کے حوالے سے رسول اللہ مُٹائٹیؤ کم کی پیروی کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نازل کردہ چیز کے سلسلے میں وسیلہ بنا کر رکھو۔

# دِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت عبدالله بن ارقم والتفؤك فضائل

5439 حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ الْاَرْقَمِ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ بُنِ زُهْرَةَ أُمَّهُ عَمْرَةُ بُنَتُ الْاَرْقَمِ بُنِ هَاشِمٍ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ بُنِ زُهْرَةَ أُمَّهُ عَمْرَةُ بُنَتُ الْاَرْقَمِ بُنِ هَاشِمٍ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ وَكَانَ قَدْ عَمِى قَبُلَ وَفَاتِهِ تُوفِّى سَنَةَ حَمْسٍ وَّلْكَرِيْنَ

''عبدالله بن ارقم بن عبد يغوث بن امهيب بن عبد مناف بن زبره''

ان کی والدہ کا نام' محمرة بنت ارقم بن ہاشم بن عبد مناف' ہے۔

حضرت عبدالله بن ارقم وفات سے پہلے نابینا ہو گئے تھے۔ان کا انتقال س ۳۵ ہجری کو ہوا۔

5440 أَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنْ يَعْقُونَ التَّقَفِيُّ حَلَّثَنَا مُوسَى بَنُ زَكِرِيَّا التَّسُتَرِيُّ حَلَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ فَلَا مُوسَى بَنُ زَكِرِيَّا التَّسُتَرِيُّ حَلَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ فَلَا مَنْ مَسْبَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَرْقَمِ قَالَ وَكَانَ كَاتِبًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا

البوبكر جائتونك اور حفرت عبدالله بن ارقم بن تقا كانسب بيان كرنے كے بعد فرمايا: آپ نبي اكرم سى تيوم كے ، حضرت البوبكر جائتونك اور حضرت عمر بياتونك كا تب تھے۔

مَلَدُ الْمَنْ عَبُدُ الْمُعَرِّمَةُ أَبُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ آبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ آبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ آبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْارْقَمِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِتَابُ رَجُلٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْارْقَمِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِتَابُ رَجُلٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْارْقَمِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ الْجِبْ عَتِي فَكَتَبَ جَوَابَهُ، ثُمَّ قَرَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اصَبْتَ وَاحْسَنْتَ، اللّهُمُّ وَقِقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ اللهُمْ وَقِقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقِقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُمُ وَقِقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقِقْهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرْ كَانَ يُشَاوِرُهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ مَا وَلِي عُمَوْلُ كَانَ يُشَاوِرُهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ مَا وَلِي عُمَولَ كَانَ يُشَاوِرُهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُ اللّهُ عُمْرُ كَانَ يُعْرَاقُولُ اللّهُ عُلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ مُ اللّهُ عُرَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ عُمْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

الكان بيصديث صحيح الاسادي ليكن شخين جيئات أما كفل نين كيار

مَنُ الْلَارُقَ مِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَكُولِمَا الْعَلَمِويُّ حَدَّانَ الْمُعِسَنُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

5443 - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ. أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ،

5443-صبعيج ابن خربيه كتاب الإمامة في الصلاة الحسياع آبيواب اللذر الذي يبود فيه ترك إثبان الصباعة إباب البيطصة في ترك المنبعة إذا كان الدر حاقشا حديث 1551: صبعيج ابن حبان أباب الإمامة والصباعة المصل في فضل البياعة الأكر العذر المنامس وهو وجود الدر حاجة الإنسان في نفسه الحديث 2096 موطأ مالك كتاب فصر الصلاة في السفر أباب التربي عن الصلاة والإنسان بريد حاصة حديث 987 مشين الدارمي كتاب الصلاة أبياب النبرسي عن دفع الأخبشين في الصلاة المستركة استين آبي داود كتاب الطهارة البياب الصلاة الدر كتاب الطهارة المستركة المسترك

المستدرك مجا

عنِ ابْنِ جُورَيْجٍ عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُونَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآرُقَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَيَاخُذُ اَحَدُكُمُ الْعَائِطُ، فَلْيَبُدَا بِالْغَائِطِ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ حضرت عبدالله بن ارقم مُثَاثِنَا فرمات مَّين كه رسول الله مُثَاثِنَا أَمِ ارشاد فرمایا: جب نماز كھڑى ہوجائے اوركوئی شخص قضائے حاجت كے لئے بيٹھا ہوتو اس كوچاہئے كه پہلے قضائے حاجت كرلے، (نماز بعد ميں پڑھلے) اللہ اللہ علیہ مصلح الا سناد ہے لیکن شخین ہیستانے اس کوفتان نہیں کیا۔

# روم رَرِ مَن مُورِدُ مِنْ اللهِ مِن رَبِيدٍ بَنِ عَبِدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُنْطَارِي

### حضرت عبدالله بن زید بن عبدر بدانصاری اللیند (اذان والے) کے فضائل

5444 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْسَحَاقَ، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، وَالْعَقَبَة، مِنْ بَنِي جُشَمِ بُنِ الْحَارِثِ، وَزَيْدِ بُنِ الْحَارِثِ، وَهُمَا اللهِ صَلَى النَّذَاءَ بِالطَّلاةِ، فَجَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَامَرَهُ بِهِ

عن المسلم المن السحاق ف بی بخشم ان جارث میں ت اور بی زید بن حارث میں سے بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک جونے والوں میں عبداللہ بن زید بن عبدر بدین غلبہ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ وہی صحابی بیں جنہوں نے خواب میں اوان دیکھی تھی ، انہوں نے آگر رسول اللہ علی تی کوسائی تورسول اللہ علی تی اس (کوجاری کرنے) کا حکم دے دیا۔

5445- أَخُبَوَلِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَنُ زَيْدٍ صَاحِبُ النِّدَآءِ يُكَنِّى اَبَا مُحَمَّدٍ

5446 أَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِى الْلَاسُودِ عَنْ عُرُوقَةَ فِيْمَنُ شَهِدَ بَدُرًا وَ الْعَقَبَةَ مِنْ بَنِى جَشْمٍ بُنِ الْحَارِثِ وَزَيْدٌبُنُ الْحَارِثِ وَهُمَا التَّوْاَمَانِ عَبْدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ وَاخُوهُ حَارِثُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ مُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ اللهِ بُنُ زَيْدٍ وَاخُوهُ حَارِثُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هُوَ اللهِ بُنُ زَيْدٍ وَالْحَوْدُ وَاللهِ بُنُ زَيْدٍ مُن اللهِ بُنُ زَيْدٍ مُن اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ وَيُدِ مَن اللهِ بُنُ وَيُدِ اللهِ بُنُ وَيْدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيُدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيُدِ اللهِ بُنُ وَيُدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيُدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ اللهِ بُنُ وَيْدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ مُنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ مُنَالِهُ اللهِ بُنُ وَيْدِ مَنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ مُنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ مُنْ اللهِ بُنُ وَيْدِ مُنْ اللهُ اللهِ بُنُ وَيْدِ مُنْ وَيْ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

سلم سلم مردہ نے بنی جشم بن زید بن حارث میں سے اور بنی زید بن حارث میں سے بدر میں اور بیعت عقبہ میں شر کے بھائی و کے والوں میں محمد سے عہداللہ بن زید بن عبدر بہ بن افلیہ بن زیر بن حارث بن خزرج ''کانام بھی و کر کیا ہے ، ان کے بھائی حارث بن زید بیں عبداللہ بن زیدو بی بیں جنہوں نے خواب میں اوان دیکھی تھی ۔ 5447 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ اَخْمَدُ بُنِ الْفُوْجِ عَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفُوْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفُوْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمْرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ بُنِ عَبْدِ رَبِّه بُنِ ثَعْلَبَة بُنِ زَيْدٍ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَدُيكُمَّى اَبَا مُحَمَّدٍ وَشَهِدَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ فِى السَّبْعِيْنَ مِنَ الْانْصَارِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ فِى رِوَايَةٍ جَمِيْعِهِمْ وَشَهِدَ بَدُرًا وَّاحُدًا وَالْحَنْدَقَ وَالْمَصَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَعَهُ رَايَةُ بَنِى الْحَارِثِ بُنِ الْحَرُرَجِ فِى عَزُورَةِ وَالْمَسَاهِ لَدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَعَهُ رَايَةُ بَنِى الْحَرِثِ بُنِ الْحَرُرَجِ فِى عَزُورَةِ الْمَسَيْدِ وَهُ وَالْفَيْولِ وَلَمْ يُحَرَّجُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ لِاخْتِلافِ النَّهِ لِينَ الْمُسَيِّ وَقَدُ تَوَهَمَ بَعْضُ الْمَقِينَ الْخُولُ وَيُعْوَلُ وَلَيْنَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لِاخْتِلافِ النَّهِ فِي السَّعِيْدِ اللهِ بُنُ وَيُولِ وَلَيْ الْمُسَيِّ كَانَ فِيمُنُ يَدُخُلُ بَيْنَ عَلِي وَبَيْنَ عُنِي الْمُسَيِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ بُنِ الْمُسَيِّ عَلَى اللهُ بُنُ وَيْدِ فَى السَيْدِةِ وَلَيْسَ كَذَالِكَ فَإِنَّ سَعِيْدَ بُنِ الْمُسَيِّ كَانَ فِيمُنُ يَدُخُلُ بَيْنَ عَلِي وَبَيْنَ عُلِي وَبُنِ اللهُ بُنِ وَعُنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ وَيْدِ وَمَا اللهِ بُنِ وَاللهِ بُنِ اللهُ بُنِ اللهُ بُنِ وَيْدُ اللهِ بُنِ وَيْدُ اللهِ بُنِ وَيْدِ وَاللهِ بُنِ وَيْدُ اللهِ بُنِ وَيْدُ اللهُ بُنِ وَقَدُ اللهُ اللهُ عَلْ وَقَدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذَا اللهِ عَنْ وَقَدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَذَا الْعَرِيْتُ عَلُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا الْحَدِيْتُ عَلُهُ اللّهِ بُنِ وَيُهِ وَاللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا الْحَدِيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَلَهُ اللهُ الْمُحَدِيْتُ وَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَذَا الْحَدِيْتُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ الْمُعَلِيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ ال

♦ ♦ محد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے

''عبدالله بن زید بن عبدر به بن تغلبه بن زید بن حارث'

ان کی کنیت''ابومحر''ہے۔

تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید ٹاٹٹؤ سڑ صحابہ کرام کے ہمراہ لیلۃ العقبہ میں بھی شریک ہوئے ، جنگ بدر،احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سکاٹٹؤ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ فنخ مکہ کے موقع پر بنی حارث بن خزرج کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا، یہ وہی صحابی ہیں جن کوخواب میں وہ اذان سائی گئ تھی جس اذان کوفقہائے اسلام نے اپنے ہاں رائج کیا۔

ان میں سب سے بہترین روایت حضرت سعید بن میں ہونی نے نقل نہیں کیا کیونکہ اس کی اسانید میں ناقلین کا اختلاف ہے۔

ان میں سب سے بہترین روایت حضرت سعید بن میں ہوئی ہوئی کی ہے۔ لیکن ان کے بارے میں ہمارے اُئمہ نے بیوہم

کیا ہے کہ حضرت سعید کی حضرت عبداللہ بن زید کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ،حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ حضرت سعید

بن میتب والٹی تو وہ شخصیت ہیں جو حضرت عثمان والٹی اور حضرت علی والٹی کے درمیان ثالث بنے والوں میں شامل تھے۔اور حضرت عبداللہ بن زید واللہ میں ہوا۔

۔ اور زہری نے جوحضرت سعید بن مسیّب ر اللہ سے حدیث روایت کی ہے وہ مشہور ہے، اس کو بونس بن یزید نے معمر بن راشد نے ، شعیب بن ابوحز ہ نے اور محمد بن اسحاق اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس باب میں کوئیین کی تمام روایات کامدار عبد الرحمٰن بن ابی لیل کی حدیث پر ہے۔ پچھ محدثین اس کو یوں بیان کرتے ہیں "عن معاذ بن جبل او عبد الله بن زید"

اور کچھ محدثین یوں بیان کرتے ہیں

"عبدالرحمن عن عبدالله بن زيد"

اور عبداللہ بن زید کی ان کے آباء کے حوالے بیان کردہ روایات کی اسانید مضبوط نہیں ہیں کیونکہ عبداللہ بن زیدنے خود بھی پیہ حدیث رسول اللہ مثالی ہے مند کی ہے۔

5448 حَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَادٍ، وَعَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى بَكْرِ بن عمرو بن حزم، عَنُ آبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنُ اللهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، اللَّذِى الرِى اليّداءَ ، اللّهُ اتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا ابْنُهُمَا بَعُدُ وَلَا اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا ابْنُهُمَا بَعُدُ

﴿ ﴿ الوبكر بن محمد بن عمر و بن حزم سے روایت ہے کہ حضر یہ عبداللہ بن زید بن عبدر بہ والنظر جن کوخواب میں اذان بنائی گئی تھی ) رسول الله منافیق کی نیار سول الله منافیق میں نے یہ باغ اللہ اوراس کے رسول کے لئے صدقہ میں دیا۔ ان کے والدین نے آکر بنایا: یار سول الله منافیق میں باغ ہماری گزراوقات کا واحد ذریعہ تھا، رسول الله منافیق نے وہ باغ ان کو والدین کے والدین کردیا۔ پھر جب وہ دونوں فوت ہو گئے تو ان کے بعدان کے بیٹے کو وراثت میں دے دیا۔

# دِكُرُ مَنَاقِبِ أَبِى الدَّرْدَاءِ عُويُمِرِبْنِ زَيْدٍ الْانْصَادِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

5449 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَو اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، وَقِيلَ: إِنَّ السَّمَ: أَبِى الدَّرُدَاءِ عَامِرٌ وَلَكِنَّهُ صُغِّر، فَقِيلَ: عُويَمِرٌ، كَعُبِ بُنِ الْخَزُرَجِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ، وَقِيلَ: إِنَّ السَّمَ: أَبِى الدَّرُدَاءِ عَامِرٌ وَلَكِنَّهُ صُغِر، فَقِيلَ: عُويَمِرٌ، وَاللَّهُ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ بُنِ الْحَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

5448-سنسن سعيد بن منصور أباب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه بالهيرات. حديث246: سنن الدارقطني كتاب الأحياس أباب وقف السساجد والسقايات حديث389: السنسن الكبرى للبيريقي كناب الوقف أباب من قال : لا حبس عن فراثض الله عز وجل حديث 1136: سعد فه السنسن والآثار للسيريقي كتاب الصلح مرجوع الستسعدق في الصدقة غير البحرمة قبل القبض ورجوعها إليه عديث 3873: الله عديث عبد الله بن ريد حديث 993:

رَوَاحَةَ يَدُعُوهُ إِلَى الْإِسْلامِ، فَيَابَى فَيَجِينُهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ، وَكَانَ لَهُ آجًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنِ الْإِسُلامِ، فَلَمَّا وَاللهِ بُنُ رَوَاحَةَ، وَكَانَ لَهُ وَاتَّهَا لَتُمَشِّطُ رَاسَهَا، فَقَالَ: أَيْنَ ابُو اللَّرُ دَاءِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ اخُوكَ آيْفًا، فَلَا جَلَيْتُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الطَّنَمُ وَمَعَهُ الْقُدُومُ، فَانْزَلَهُ وَجَعَلَ يُقَدِّدُهُ فَلَدًا فَهُو يَمُوتِ جِزُ سِرًّا مِنُ اَسْمَاءِ الشَّيَاطِينِ كُلِّهَا، اَلا كُلُّ مَا يُدْعَى مَعَ اللهِ بَاطِلٌ، ثُمَّ خَرَجَ وَسَمِعتِ الْمَرَاتُهُ صَوْتَ يَرَبُ سِرًّا مِنُ اَسْمَاءِ الشَّيَاطِينِ كُلِّهَا، اَلا كُلُّ مَا يُدْعَى مَعَ اللهِ بَاطِلٌ، ثُمَّ خَرَجَ، وَسَمِعتِ الْمَرَاتُهُ صَوْتَ الْقُدُومِ وَهُو يَضُوبُ ذَلِكَ الصَّنَمَ، فَقَالَتْ: اهْلَكُتَنِى يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَجَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَى الْهُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَعْمُ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: مَا شَانُكِ، قَلَاتُ: المُكْتَنِي يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: مَا شَانُكِ، قَلَالُ وَلَمَ يَكُنُ شَيْء اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ نَفُسِهِ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَاسُلَمَ، وَقِيلَ: إِنَّ لَكُولُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَذُكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَذُكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنَ يَذُكُو اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ يَذُكُو اللهُ عَنْه وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ يَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ وَلَولُولُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الل

♦ ﴿ مُحرين عمر في ان كانب يول بيان كيا به

''ابوالدرداءعو بمر بن زید بن قبیس بن خناسه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج'' میبھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء ڈلٹٹؤ کا نام' 'عامر'' تھالیکن میہ چھوٹے تھے،اس لئے ان عویمر کہا جانے لگا۔ ان کی والدہ''محبہ بنت واقد بن عمرو بن اظنا بہ بن عامر بن نہیرمنا ۃ بن ما لک بن ثغلبہ بن کعب' ہیں۔

حضرت ابوالدرداء والمقط المنظور المنظو

نے بتادیا کہ تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ رہائی آیا تھا اور دیکھ لوتمہارے بت کا بیحشر کرکے چلا گیا ہے۔ ابوالدرداء رہائی کو بہت شدید عصد آیالیکن انہوں نے کچھ در سوچا اور جب سوچا تویہ بیجہ نکالا کہ اگراس کے پاس کوئی بھلائی ہوتی تویہ اپنے آپ کو بچانہ لیتا، وہ و ہیں سے چلے اور رسول اللہ مکا ٹیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رہائی بھی ان کے ہمراہ تھے، حضور منا ٹیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

ان کے قبول اسلام کے بارے میں ہے بھی روایت ہے کہ جنگ احد کے دن جب لوگوں میں بھگدڑ کچ گئے تھی اس وقت رسول اللّه مَنْ اللّهِ اللّه مَنْ اللّه الدرداء وَلَا ثَنْ کود کھے کرفر مایا عویمر کتنااچھا شہبوار ہے مگریہ کہ وہ غیرمسافر واقع ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رکا تھا فرماتے ہیں بیس نے کچھلوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سناہے کہ حضرت ابوالدرداء رکا تیزغزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے البتہ آپ رسول اللہ منافیقی کے صحابہ کرام رکا گئی میں شامل ہیں۔اوررسول اللہ منافیقی کے ہمراہ بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے۔حضرت عبداللہ بن عمر رکا تھا فرماتے ہیں :حضرت ابوالدرداء رکا تیز حضرت عثمان غنی رکا تیزؤ کی دور خلافت میں سن ۲۲ ہجری کودمشق میں فوت ہوئے۔

5450 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَشُرٍ حَدَّثَنَا مَطُرٌ حَدَّثَنَا اَبُو إِبُرَاهِيْمَ التَّرُجُمَانِيُّ قَالَ رَايُتُ اَبُو إِبُرَاهِيْمَ التَّرُجُمَانِيُّ قَالَ رَايُتُ شَيْخًا بِدِمَشُقَ يُقَالُ لَهُ آبُو إِسْحَاقَ الْاَجُرَبُ مَوْلَى لِيَنِي هَبَارٍ الْقَرَشِيِّ قَالَ رَايَتُ اَبَا الدَّرُدَآءِ عُويُمِو فَالَ رَايُتُ شَيْخَ بِلِمَشُقَ يُغُونِبُ بِالصَّفُورَةِ وَرَايَتُ عَلَيْهِ بَنَ قَيْسٍ بُن حَنَّاسَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهَلَ اَقُنى يَخْضِبُ بِالصَّفُورَةِ وَرَايَتُ عَلَيْهِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشُهَلَ اقْدَى يَخْضِبُ بِالصَّفُورَةِ وَرَايَتُ عَلَيْهِ فَلَ الْعَبَّاسُ فَسَمِعْتُ رَجُلًا كَانَ مَعِي يَقُولُ فَلَنْسَوَةً مُضُرَبَةً صَغِيْرَةً وَرَايَتُ عَلَيْهِ عَمَامَةً قَدُ الْقَاهَا عَلَى كَتِفَيْهِ قَالَ الْعَبَّاسُ فَسَمِعْتُ رَجُلًا كَانَ مَعِى يَقُولُ لَكُنُو مِنُ مِنْ عِلْمَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ جَوْرَبَانٍ وَنَعَلَانٍ قَالَ وَكَانَ اتَى عَلَى الِي

﴾ ﴿ بَى بَهَارِكَ آزادكردہ غلام ابواسحاق اجرب فرماتے ہیں: میں نے صحابی رسول حضرت ابوالدرداء عویمر بن قیس بن خناسہ رفاقۂ كود يكھا ہے ان كى آئكھیں سیاہی مأئل سرخ تھیں اور آپ شرم وحیاء کے بیکر تھے، آپ زردرنگ كا خضاب لگایا كرتے تھے۔ میں نے ان كے سر پر چھوٹے سائز كى ٹو پی دیکھی ہے اوراس كے اوپر عمامہ شریف جس كو انہوں نے اپنے كند ھے پر لئكا یا ہوا تھا۔

حضرت عباس ڈلٹٹٹ فرماتے ہیں: ایک آدمی کو جومیر ہے ساتھ تھا اس نے ان سے پوچھا:تم نے کتنا عرصہ ان کودیکھا؟ انہوں نے کہا: میں نے ایک سال سے زیادہ ان کودیکھا، وہ جوراہیں اور جوتے پہن کرر کھتے تھے۔اور وہ ابواسحاق کے پاس ایک سوہیں سال تک آتے رہے۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ اَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابوذ رجندب بن جناده غفاری راتشئ کے فضائل

5451 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الرُّبَيْرِيُّ قَالَ اَبُو ُ ذَرِّ جُندُ دُبُ بُنُ جُنَادَة وَقِيْلَ يَزِيْدُ بُنُ جُنَادَة تُوفِيْ فِي بِالرَّبَذَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فَقِيْلَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ وَقِيْلَ جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيُّ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کا نام''ابوذ رجندب بن جنادہ' بیان کیا ہے۔ بعض مؤرضین نے''یزید بن جنادہ ''بیان کیا ہے۔ ۳۲س ہجری میں ربذہ میں ان کا انقال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے اس بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ''حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤنے پڑھائی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ''حضرت جریر بن عبداللہ البجلی ڈاٹھؤ نے پڑھائی تھی۔ پڑھائی تھی۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُشُمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضِرِ الْآزُدِيِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضِرِ الْآزُدِيِ حَدَّثَنَا مُحَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا وَائِدَةُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُشُمٍ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ قَالَ اَبُو ذَرٍّ لِنَفَرٍ عِنْدَهُ اللهُ قَدُ مَعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا وَائِدَةُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُشُمٍ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ قَالَ اللهِ فَوَ لِللهِ عِنْدَهُ اللهُ اللهِ فَا لَعَلَمُ وَكُلُّ اللهُ عُرْفِي كَفَنَا اللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

کہ جہ حضرت کجابہ فرماتے ہیں: حضرت ابوذر ڈاٹٹو کے پاس کچھلوگ موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا: میری موت کا وقت قریب کیم، اگر میرے پاس یا میر ساتھی کے پاس اتنا کپڑ اموجود ہو کہ وہ کفن کے لئے کفایت کر ہے جھے اس کپڑ ہے ہیں کفن دین، وہ ہیں متہبیں قتم دیا ہوں مجھے کوئی نمبردار، چو ہدری، یا حاکم ، سردار، قاصدیاا پلجی قتم کا آ دمی کفن نہ دے، وہ لوگ تمام بڑے صاحب منصب تھے، البتہ حجر المدری اور مالک الاشترایک جماعت میں موجود تھے، ان میں ایک آ دئی انصار میں سے تھا اور اس پوری قوم میں صرف ایک وہی انصاری ہی ان شرائط کے پیش نظر کفن دینے کا اہل تھا، اس نے کہا: میں آپ کواپی اس چا در میں اور دو کپڑ ہے میں جو کہ صند ولی گئے نے فرمایا: وہ میرے احرام کے لئے خودا ہے ہاتھوں سے کات کر بنائے ہیں، ان میں آپ کوفن دوں گا۔ حضرت ابوذر ٹرٹٹٹو نے فرمایا: وہ میرے لئے کافی ہیں۔

2453 أُخبَرَنِي اَبُو مُحَمَّدٍ اَحُمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْمُونِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو خَلِيْفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ سَلامٍ الْمُحَرِّدِيُّ مَحَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٌ بِنُ المُتَنَّى قَالَ اَبُو ذَرِّ الْغِفَارِيُّ كُجُنْدُبٌ بِنُ جُنَادَةَ بِنِ سُفْيَانَ بِنِ عُبَيْدٍ بِنِ حِرَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عُبَيْدٍ بِنِ عَبَيْدٍ بِنِ حِرَامٍ قَالَ بِنُ سَلامٍ وَيْقَالُ اِسْمُهُ يَزِيْدُ

﴿ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنیٰ نے ان کانام یہ بیان کیا ہے''ابوذ رغفاری جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام۔ابن سلام کہتے ہیں:ان کانام'' یزید'' بھی بیان کیا گیا ہے۔

ُ 5454 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: اَبُو ذَرٍّ جُنْدُبُ بُنُ جُنَادَةَ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَمْرِو بُنِ صُعَيْرِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ غِفَارٍ، وَاُمَّهُ: رَمُلَةُ بِنْتُ وَقِيعَةَ بُنِ غِفَارٍ، وَاَمَّهُ: رَمُلَةُ بِنْتُ وَقِيعَةَ بُنِ غِفَارٍ، وَامَّا مَا ذُكِرَ مِنَ اسْمِهِ: يَزِيدُ فَقَهُ روى أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بِهِ "

\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَكَدِ بَنَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ نَمِيرَ نَهِ ان كَانَام بِيمِيان كِيا بَعِيْ ابوذر جندب بن جناده بن قيس بن عمرو بن صعير بن حرام بن غفار '' ان كى والده كانام' ' رمله بنت وقيعه بن غفار' ہے۔ اور بيہ جوروايت ہے كہان كانام' 'يزيد' تھا تواس كے بارے ميں مروى ہے كہ بيہ نام رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ ا

5455 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنَا آحُمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ السَّيْتُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى هِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاَبِى ذَرِّ: كَيْفَ بِكَ يَا يَزِيدُ، فِى حَدِيثٍ طَوِيلٍ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت زید بن اسلم ولانتی فر ماتے ہیں: نبی اکرم مثل لیے کی حضرت ابوذ روٹانٹیؤ سے ایک طویل گفتگومروی ہے اس میں آپ مثل لیوٹا نے ان کو' یا پزید' (اے پزید) کہہ کر پکارا تھا۔

كُونِهُ اللهِ عَالِمَ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْتُوبَ، حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَلَّاتَنَا الْمُثَّى بُنُ سَعِيدِ الْقَصِيرُ، حَلَّى اَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: الا أُخبِرُكُمُ بِالسَلامِ آبِي ذَرِّ؟ قَالَ: قُلَا: بَلَى، قَالَ: قَالَ ابُو ذَرِّ: كُنتُ رَجُلامِنُ غِفَارٍ، فَلِلَغَنَا اَنَّ رَجُلا حَرَّجِ بِمَكَّةَ يَزُعُمُ اللهِ يَهِمُ اللهِ نَهِي، فَقُلْتُ لاَحِي: الْطَلِقُ إلى هذا الرَّجُلِ فَكَلِّمُهُ وَالْتِينِ بِحَبِوهِ، فَانْطَلَقَ، فَلَقِيهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ يَرْعُمُ اللهِ لَقَدْ رَايَتُ رَجُلا يَامُو بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ يَشُفِينِي مِنَ الْعَجْرِ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلِ فَكَلِّمُهُ وَالْمَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ يَشُفِينِي مِنَ الْحَجْرِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَايَتُ رَجُلا يَامُو بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ يَشُفِينِي مِنَ الْحَجْرِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَايَتُ رَجُلا يَامُو بَلْ مَكَةً، فَجَعَلْتُ لا اَعْرِفُهُ، وَلا اكْرَهُ انْ السَالَ عَنْهُ، وَاشُوبُ مِنْ مَاء زَمُزَمَ، وَاكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَلَرَّ بِي عَلِيّ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُل غَرِيبٌ، قُلْتُ اللهَ عَنْهُ، وَاللهَ الْمَسْرِكِ، وَلَا الْحَبُوهُ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الاَسْالَ عَنْهُ، وَلَا عَرْدَ عَلَى اللهَ عَلْهُ اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الاَسْالَ عَنْهُ بُومُ مَنْ اللهَ عَلْهُ وَلَى اللهَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ اللهُ اللهَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الاَسْالَ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ السَالَ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْمُسْرِقِي مَنَ الْمُعْلُولُ عَمِى الْمَسْرُونِ عَلَى الْمُسْرَاقِ عَلَى الْمُسْرَاقِ عَلَى الْمُسْرِقُ اللهُ عَلَى الْمُسْرِقِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ٱلْقَاهُ، قَالَ: آمَّا إِنَّكَ قَدُ رَشَدُتَ، هِلَا وَجُهِى، فَاتَّبِعْنِى، وَاذْخُلُ حَيْثُ اَذْخَلُ، فَإِنِّى إِنْ رَايَّتُ اَحَدًا اَحَافَهُ عَلَيْكَ قُدُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ كَانِّى اُصْلِحُ نَعْلِى وَامُضِ اَنْتَ، قَالَ: فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَى ذَخَلَ، وَدَخَلُتُ مَعَهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْرِضْ عَلَىّ الْإسلامَ، فَعَرَضَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْرِضْ عَلَىّ الْإسلامَ، فَعَرَضَ عَلَى الْإسلامَ، فَاسَلَمْتُ مَكَانِى، قَالَ: فَقَالَ لِى: يَا اَبَا ذَرِّ، اكْتُمُ هِذَا الْاَهُ، وَارْجِعُ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ طُهُورُنَا، فَأَقْبِلْ، قَالَ: فَقُلْتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الطّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الطّالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

هَـذَا حَـدِيتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَامَّا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ فِي اِسُلامِ اَبِي ذَرِّ حَدِيثُ الشَّامِيّينَ

کہ ہا ہوتمزہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس چھنانے ہم سے کہا: کیا میں تہہیں حضرت ابوذر چھنا کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناؤں؟ ہم نے کہا: بی ہاں! انہوں نے کہا: حضرت ابوذر چھناؤں اس میر اتعلق عفار قبیلے کے ساتھ تھا، ہمیں بیا طلاع ملی کہ مکہ مرمہ میں ایک آ دمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس آ دمی سے جا کر ملواور اس سے بات چیت کر کے آؤاور مجھے بتاؤ، میر ابھائی وہاں گیا اور ان سے ملاقات کی ،اوروا پس لوٹ کر آ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا خبر لے کر آ کے ہو؟ اس نے کہا: خداکی تم ! میں نے دیکھا کہ وہ شخص نیکی کا تھم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔

حضرت ابوذر والتؤفر ماتے ہیں: میں نے اس سے کہا: مجھے تیری دی ہوئی خبر سے سیح طور شفی نہیں ہوئی، میں نے اپنی تلواراور عصااٹھایا اور مکہ مکر مدکی جانب روانہ ہوگیا، (جب میں مکہ مکر مد پہنچا تو پریشانی پیتھی کہ ) میں حضور مٹلیقیان میں آپ مٹلیقیانم کے بارے میں کسی سے پوچھنا بھی نہیں جاہتا تھی ہیں آب زم زم پی کر معجد میں میٹھ گیا، (حضرت ابوذر والتائیا) فرماتے ہیں: حضرت علی ڈٹائیا کا گزر میرے یاس سے ہوا

انہوں نے کہا: لگتاہے تم مسافر ہو؟

میں نے کہا: جی ہاں۔

آپ نے فر مایا: میرے ساتھ گھر چلو

میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھااور نہ ہی میں نے بتایا۔ جب صبح ہوئی تو میں پھر مسجد میں آگیا،لیکن اس دن بھی نہ میں نے کسی سے آپ مُلَّلِیَّا کے بارے میں پوچھااور نہ ہی کسی نے مجھے اس بارے میں بتایا۔ پھر حضرت علی مِنْ النَّامِیرے یاس سے گزرے

، میں ہے کہا جمیں ۔

حضرت علی رہائٹؤ نے فر مایا تم میر ہے ساتھ میرے گھر چلو۔

آج حضرت علی بناتیز نے مجھ سے یو چھ لیا کہتم کس مقصد کی خاطراس شہر میں آئے ہو؟

میں نے کہا: اگرآپ میری بات صیغہ راز میں رکھیں تو میں آپ کو بتا تا ہوں۔

حضرت علی ڈائٹٹونے فر مایا:ٹھیک ہے۔

میں نے ان کو بتایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس شہر میں کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کواس معاملے کی خبر لینے بھیجاتھا، وہ آکروا پس گیالیکن مجھے اس کی بات سے تسلی نہیں ہوئی چنا نچے میں نے سوچا کہ مجھے خود جاکران سے ملاقات کرنی چاہئے۔

حضرت على خلتیونے فرمایا: تم بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہو، میں چلتا ہوں اورتم میرے پیچھے بیچھے چلے آؤ،اورجس مکان میں میں داخل ہوں تم بھی اس میں داخل ہوجانا،اگرراتے میں مجھے تمہارے بارے میں کسی ہے کوئی خطرہ محسوں ہواتو میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوکراپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا اورتم آگے گزرجانا۔حضرت ابوذر ڈٹائٹیزفر ماتے ہیں: حضرت علی ڈٹائٹیز آگے آ گے چلتے رہے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلتار ہا، حتی کہ آپ ایک مکان میں داخل ہو گئے اور میں بھی ان کے پیچھے اس مکان میں رسول الله كى بارگاه ميں حاضر ہوگيا۔ ميں نے عرض كيا: يارسول الله طَالَيْكِم مجھ پر اسلام پيش فرمائيں \_رسول الله طَالَيْكِم نے مجھ ير اسلام پیش فرمایا، میں نے وہیں پر ہی اسلام قبول کرلیا۔رسول الله مَثَاثِیَّا نے مجھے ہدایت فرمائی کہاےابوذ ر ڈاٹٹیُزابھی اپنے اسلام کو چھیائے رکھنا اوراپیے شہر کو واپس چلے جاؤ، جب تمہیں میرے غلبے کی اطلاع ملے تو چلے آنا۔ میں نے کہا: اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے میں توان مشرکوں کے درمیان چیخ چیخ کر بتاؤں گا۔ پھروہ مسجد میں آ گئے ،اس وقت مسجد میں قریش . بھی موجود تھے، انہوں نے کہا: اے گروہ قریش ' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عباوت کے لائق نہیں ہے اور میں گواہی ویتاہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا: اس دین بدلنے والے کی جانب اٹھو، پھر وہ لوگ اٹھ کرآئے اور مجھے قبل کرنے کے لئے مارنا شروع کردیا، حضرت عباس ڈلٹٹڑ آ کرمیرے اوپر جھک گئے پھر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوکر فر مایا جمہارے لئے ہلاکت ہوتم بنی غفار کے آ دمی کو ماررہے ہو، حالا نکہ تمہاری تمام تر تجارت انہی کے ساتھ ہے اور تمہارے تجارتی قافلوں کا گز رہی انہی کے قبیلہ سے ہوتا ہے۔اس لئے اس کوچھوڑ دو۔ جب اگلا دن ہوا تو میں نے پھراسی طرح مسجد میں آ کر چیخ چنج کر کلمہ پڑھناشروع کردیا۔انہوں نے پھر مجھے مارا پیٹا، پھر حضرت عباس ٹائٹونے آ کر مجھےان سے بچایا اور پچھلے دن کی طرح ان سے کہا۔ یہ تھا واقعہ حضرت ابوذ رجی تیز کے اسلام کے پہلے دن کا۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور حضرت ابوذر رٹائٹو کے قبول اسلام کے بارے میں شامیوں کی مفسر حدیث درج ذیل ہے۔

5457 آخُبَرَنَا اَبُو جَعُفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ بِدِمَشُقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو طَرَفَةَ عَبَّادُ بْنُ الرَّيَّانِ اللَّخْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوزَةَ بُنَ رُويُمِ اللَّخُمِيَّ الْاَشْعَرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي عَامِرُ بُنُ لُدَيْنِ الْاَشْعَرِيّ، وَكَانَ مَعَ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ، قَالَ: سَبِعْتُ اَبَا لَيْلَى الْاَشْعَرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي اَبُو ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّ اَوَّلَ مَا دَعَانِي اِلَى الْاِسْلاَمَ إِنَّا كُنَّا قَوْمًا غُرَبَاءَ فَاصَابَتْنَا السَّنَةُ فَأَحْمَلُتُ أُمِّي وَآخِي، وَكَانَ اسْمُهُ أُنيَّسًا اللي أَصْهَارِ لَنَا بِاعْلَى نَجْدٍ، فَلَمَّا حَلَلْنَا بِهِمُ ٱكْرَمُونَا، فَكَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ مَشَى إِلَى خَالِى، فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ انْيُسًا يُخَالِفُكَ إِلَى اَهْلِكَ، قَالَ: فَخَفِقَ فِي قَلْبِهِ، فَانْصَرَفْتُ فِي رَعِيَّةِ اِبِلِي، فَوَجَدْتُهُ كَئِيبًا حَزِينًا يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا أَبُكَاكَ يَا خَالُ؟ فَأَعْلَمَنِي الْخَبَرَ، فَقُلْتُ: حَبَجَزَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّا نَحَافُ الْفَاحِشَةَ، وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ قَدْ آخَلَّ بِنَا، وَلَقَدْ كَدَّرْتَ عَلَيْنَا صَفُوَ مَا ابْتَدَاتَنَا بِهِ، وَلا سَبِيْـلَ اِلْى اجُتِـمَـاعِ، فَساحْتَ مَلْتُ أُمِّى وَاَحِى حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضُرَةٍ مَكَّكَةَ، فَقَالَ اَحِى: اِنِّى رَجُلٌ مُدَافِعٌ عَلَى الْمَاء بِشِعُرٍ، وَكَانَ رَجُلا شَاعِرًا، فَقُلْتُ: لا تَفْعَلُ، فَخَرَجَ بِهِ اللَّجَاجُ حَتَّى دَافَعَ جُرَيْجَ بُنَ الصِّمَّةِ اللّ صِـرْمَتِـهِ، وَايْـمُ اللّٰهِ لَجُرَيْجٌ يَوْمَئِذٍ اَشْعَرُ مِنْ اَخِي، فَتَقَاضَيَا اللي خِبَاءَ ، فَفَضَّلَتُ اَخِي عَلَى جُرَيْجٍ، وَذَلِكَ اَنَّ جُرَيْجًا خَطَبَهَا اللَّي آبِيهَا، فَقَالَتُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَحَقَدَتُ عَلَيْهِ، فَضَمَمْنَا صِرْمَتَهُ اللَّي صِرْمَتِنَا، فَكَانَتُ لَنَا هَجُمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ آتَيْتُ مَكَّةَ فَابْتَدَأْتُ بِالصَّفَا، فَإِذَا عَلَيْهَا رِجَالاتُ قُرَيْشٍ وَلَقَدُ بَلِغَنِي آنَّ بِهَا صَابِئًا، اَوْ مَـجْنُونًا، اَوْ شَاعِرًا، اَوْ سَاحِرًا، فَقُلْتُ: اَيْنَ هَلَا الَّذِي تَزْعُمُونَهُ؟ فَقَالُوا: هَا هُوَ ذَاكَ حَيْثُ تَرَى، فَانْقَلَبُتُ اِلْيَهِ، فَوَاللُّهِ مَا جُزْتُ عَنْهُمْ قِيدَ حَجَرِ حَتَّى اَكَبُّوا عَلَىَّ كُلَّ عَظْمٍ وَحَجَرِ وَمَدَرٍ فَضَرَّجُونِي بِدَمِي، وَاتَّيْتُ الْبَيْتَ فَدَخَلْتُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْبِنَاءِ وَصُمْتُ فِيهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، لاَ آكُلُ وَلا أَشُرَبُ إِلَّا مِنْ مَاءِ زَمُزَمَ حَتَّى كَانَتُ لَيُلَةٌ قَدَمُ رَاءٌ اضْحِيَانُ، ٱقْبَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ خُزَاعَةَ طَافَتَا بِالْبَيْتِ ثُمَّ ذَكَرَتَا اِسَافًا وَنَائِلَةَ، وَهُمَا وَثَنَان كَانُوا يَعْبُدُونَهُ مَا، فَاخُرَجْتُ رَأْسِي مِنْ تَحْتِ السُّتُورِ، فَقُلْتُ: احْمِلا أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَعَضِبَتَا ثُمَّ قَالَتَا: لَوْ كَانَتُ رِجَالُنَا حُضُورًا مَا تَكَلَّمُتَ بِهِلَا، ثُمَّ وَلَّتَا، فَخَرَجُتُ أَقْفُو آثَارَهُمَا حَتَّى لَقِيَتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا ٱنتُهَا، وَمِنْ آيُنَ ٱنتُهَا؟ وَمِنْ آيُنَ جِئتُهَا؟ وَمَا جَاءَ بِكُمَا؟ فَآخُبَرَتَاهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ: آيُنَ تَرَكُتُهَا الصَّابِءَ؟ فَقَالَتَا: تَرَكُنَاهُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْبِنَاءِ، فَقَالَ لَهُمَا: هَلْ قَالَ لَكُمَا شَيْنًا؟ قَالَتَا: نَعَمُ، وَٱقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ اَنْتَ؟ وَمِمَّنُ اَنْتَ؟ وَمِنْ اَيْنَ اَنْتَ؟ وَمِنْ اَيْنَ جِئْتَ؟ وَمَا جَاءَ بِكَ؟ فَٱنْشَاتُ اُعْلِمُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: مِنْ اَيْنَ كُنْتَ تَأْكُلُ وَتُشْرَبُ؟ فَقُلْتُ: مِنْ مَاءِ زَمْ زَمَ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ لَطَعَامُ طُعْمٍ، وَمَعَهُ اَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي اَنْ أَعَشِّيهُ، قَالَ: نَعَمُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى، وَآخَذَ اَبُو بَكُرٍ بِيَدِى حَتَّى وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ بِبَابِ آبِي بَكُرٍ، ثُمَّ دَخَلَ آبُو بَكُرٍ بَيْتَهُ، ثُمَّ آتَى بِزَبِيبٍ مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِ لَنَا،

قَبْضًا قَبْضًا، وَنَحُنُ نَا كُلُ مِنْهُ حَتَّى تَمُلانًا مِنْهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرِّ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ، فَقَالَ لِي: إِنَّهُ قَدْرُفِعَتْ لِي أَرْضٌ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ، وَلا أَحْسَبُهَا إِلَّا تِهَامَةَ، فَاخُرُجُ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ اللي مَا دَخَلْتَ فِيهِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أُمِّي وَآجِي فَأَعْلَمْتُهُمُ الْخَبَرَ، فَقَالا: مَا لَنَا رَغْبَةٌ عَنِ الدِّينِ الَّذِي دَخَلْتَ فِيهِ فَٱسْلَمَا، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَأَعْلَمْتُ قَوْمِي، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ صَدَقْنَاكَ، وَلَعَلَّنَا نَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِينَاهُ، فَقَالَتُ لَهُ غِفَارٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ آبَا ذَرِّ آعُلَمَنَا مَا آعُلَمْتَهُ، وَقَدْ آسُلَمْنَا وَشَهِدُنَا آنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَقَدَّمَتُ ٱسْلَمُ، وَخُوزَاعَةً، فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدُ اَسْلَمْنَا، وَذَخَلْنَا فِيمَا ذَخَلَ فِيهِ اِخُواانُنَا وَحُلَفَاؤُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، ثُمَّ اَحَذَ اَبُو بَكُرِ بِيَدِى، فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا اَبَا بَكُرِ، فَقَالَ: هَلْ كُنْتَ تَٱلَهُ فِي جَاهِلِيَتِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَقَدُ رَايَتِنِي أَقُومُ عِنْدَ الشَّمْسِ، فَلا اَزَالُ مُ صَلِّيًا حَتْى يُؤُ ذِيَنِي حَرُّهَا فَاَحَرُّ كَانِّي خِفَاءٌ ، فَقَالَ لِي: فَايَنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ ؟ قُلْتُ: لاَ اَذْرِى اِلَّا حَيْثُ وَجَّهَنِي اللُّهُ حَتَّى اَدُخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسُلامَ

ابوذر عفاری بافید فرماتے ہیں شروع شروع میں میرے اسلام کی طرف مائل ہونے کی وجہ بیتھی کہ ہم مسافرلوگ تھے ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیامیں اپنی والدہ اوراینے بھائی انیس کو ساتھ لے کرنجد کے بالائی علاقے میں اپنے سسرال چلا گیا، جب ہم ان کے پاس پہنچ توانہوں ہماری بہت عزت کے اس محلے کے ایک آ دمی نے مجھے دیکھا تووہ میرے ماموں کے پاس گیا اوران سے کہنے لگا: کیاتم جانتے ہو کہانیس تمہارا مخالف ہے؟ (حضرت ابوذر ڈائٹنے) فرماتے ہیں: ان کے دل میں میرے بارے میں رنجش می پیدا ہوگئی، میں اونٹوں کے رپوڑ میں چلا گیا، میں نے ان کوشکتہ دل پریشان حال بیٹھے دیکھا۔ میں نے ان سے بوچھا کہ اے ماموں آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ انہوں نے ساراماجرا کہد سنایا۔ الله تعالیٰ بچائے، ہم گناہ سے ورتے ہیں۔ زمانے نے ہمیں محتاج کردیا ہے اور ابتداء میں آپ نے جس انداز میں ہمارا خیال کیا ہے اب اس تعلق میں وراڑ یڑ چکی ہےاس بناء پر لگتاہے کہ اب اپناا کٹھے رہناممکن نہیں ہے، میں نے اپنی والدہ اور بھائی کوساتھ لیا اور مکہ کے قریب آ کرڈیرہ لگالیا۔میرابھائی شاعرتھااس نے کہا: میں اپنے اشعار کی بدولت یانی پر قبضہ کرسکتا ہوں، میں نے اس کواس کام سے منع کیالیکن وہ ضد کر کے چلا گیا اور جریج بن صمہ کے ساتھ اس کے اونٹوں کے گلہ میں جاگر مقابلہ شروع کر دیا۔خدا کی قتم! جریج میرے بھائی سے بڑا شاعرتھا۔ بید دونوں خنساء کے پاس آ گئے اور اشعار کا مقابلہ کیا، (خنساءان میں منصف تھی)اس نے میرے بھائی کوفاتح قرار دیااور بیاس کئے کیا کہ جرت کے نے اس کے باپ سے اس کارشتہ مانگا تھالیکن اس نے آگے سے کہا: وہ بہت بوڑھا ہے مجھے اس میں کوئی دلچیسی نہیں ہے،اس وجہ سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا تھا، بیشرط جیت کر ہم نے اس کا گلہ اپنے گلہ کے ساتھ ملالیا، اں طرح ہمارے اونٹ سوسے بھی زیادہ ہوگئے۔ آپ فرماتے ہیں: پھر میں مکہ میں آگیا،سب سے پہلے میں صفامروہ کی سعی کرنے نگاوہاں میں نے قریش کے بہت سارے قافلے دیکھے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پرایک صابی (اپنے دین سے برگشتہ ) شخص ہے،

یا مجنون یا شاعریا جادوگرموجود ہے۔ میں نے کہا: جس شخص کے بارے میں تم پیگمان رکھتے ہو، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: بید جس شخص کوتم دیکھ رہے ہو، یہی وہ ہے۔ میں پلیٹ کران کے پاس گیا۔خدا کاقشم! میں وہاں ہے ایک چھر کی مقدار بھی آ گے نہیں بڑھا تھا کہ انہوں نے مجھ یر ہڈیوں، پھروں اور گندگی کی بوچھاڑ کردی۔اور مجھے سربسرخون سے نہلا دیا، میں بیت اللہ میں آیا اور کعبہ کے پر دوں میں حجیبے گیا، میں مین دن وہاں آب زم زم کے علاوہ بغیر کچھ کھائے، پیئے روزے کی حالت میں رہا۔ ایک روش رات میں جب چاندخوب چیک رہاتھا بن خزاعہ کی دوعورتیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئیں ،انہوں نے اساف اورنا کلہ دو بتوں کا ذكركيا بدلوگ ان كى عبادت كياكرتے تھے ميں نے پردوں سے اپنا سر با ہرنكالا اوركہا تم ميں سے ايك، دوسرى پر چڑھ جاؤ، بيد بات بن كروه شديدغضبناك بوكئيل اور كهنهكيل الله كي قتم إا كرآج بهارے ساتھ بهارے مرد بوتے توتم يه بات نه كه سكتے ، پھروه چلی گئیں۔ میں ان کے پیچھے چل دیا، وہ رسول اللہ شائٹینم کی بارگاہ میں گئیں۔رسول اللہ شائٹینم نے ان سے پوچھا کہتم کون ہو؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہاں ہے آئی ہو؟ اور تمہیں کیا کام ہے؟ انہوں نے سارا قصہ کہدسنایا۔رسول الله منافیا فی اس تعلق کے بوچھا جم نے اس صابی کوکہاں چھوڑ اے؟ انہوں نے کہا: کعبہ کی عمارت اور بردوں کے درمیان ۔ آپ مُؤَلِّنَاؤُم نے ان سے بوچھا: کیا اس نے تم سے بھی کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت ابوذر والتنظ فرماتے ہیں: میں رسول الله علی ا ہو گیااور آپ کوسلام عرض کیا۔ آپ مُن النظم نے یو چھا بم کون ہو؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہاں ہے آئے ہو؟ اور کس لئے آئے ہو؟ میں نے آپ مَالَّیْنِمُ کوساراماجرا کہدسایا۔رسول الله مَالَیْنِمُ نے بوجھا: اسنے دن تم کہاں سے کھاتے پیتے رہے؟ میں نے کہا: يارسول الله مَا يَيْنَ مِين صرف آب زم زم يركز اراكرتار با،آپ مَا يَيْنَ مِن فرمايا: بان،آب زم زم كهايا جان والاطعام ب-اس وقت رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا اللهِ مَلْ اللهُ مَا لَيْنَا اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَا اللهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ الللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ الل میں ان کے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔آپ مُناتِیکا نے ان کواجازت دے دی۔ پھررسول الله مُناتِیکا وہاں سے پیدل چل فکلے اور حضرت ابوبكر ڈاٹٹوزنے ميرا ہاتھ تھام ليا اور چلتے چلتے رسول الله مَاکٹیونی حضرت ابوبكر ڈاٹٹوزے دروازے پر جاكر ركے حضرت رے۔ حتی کہ ہمارا پیٹ بھر گیا۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَي جِمِهِ آواز دی ، میں نے لبیک کہا۔ تو آپ مَنْ اللهِ عَنْ فرمایا: بِ شک زمین میرے لئے بلندی گئی ہے یہ مال ودولت ہے بھری ہوئی ہے، میراخیال ہے کہ بیسرزمین ملہ ہے، اس لئے تم اپ گھروالوں کے پاس چلے جاوَاور جودین تو نے اختیار کیا ہے ان کو بھی اس کی دعوت دو، حضرت ابوذر رٹائٹو فرماتے ہیں: میں وہاں سے نکلا اوراپی والدہ اور بھائی کے پاس آیا اوران کو ساری کہانی سنائی ، انہوں نے کہا: تم جس دین میں داخل ہوئے ہو جمیں اس دین سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی اسلام قبول کرلیا، پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ میں آگئے ، یہاں آگر ہم نے اپنی قوم کو ساری بات بتائی ، انہوں نے کہا: ہم تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ بیسعادت ہمیں بھی نصیب ہوجائے اور ہم بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوجائے ہو جم آپ منائی ہے کہا تھی ماضر ہوئے ، قبیلہ ہو جائیں۔ پھر جب رسول الله مَنَّ اللهُ عَن اللهُ وَ اللهُ عَن اللهُ وَ اللهُ مَن اللهُ عَن اللهُ عَلَی اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلْم اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

5458 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيسِٰى اللَّخِمِيُّ حَدَّثَنَا بَشُو حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَيْسِلَى اللَّخِمِيُّ حَدَّثَنَا بَشُو حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَجِيهِ عَنِ ابْنِ عَآئِذٍ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو وَبِلَالٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو وَبِلَالٌ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو وَبِلَالٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

السمجھتا ہوں کیونکہ مجھے سے پہلے صرف رسول اللہ مُنالِقَیْمُ حضرت ابوذ ر ڈائٹیُز فر مایا کرتے تھے، میں اپنے آپ کو چو تھے نمبر پر اسلام لانے والاسمجھتا ہوں کیونکہ مجھے سے پہلے صرف رسول اللہ مُنالِقَیْمُ حضرت ابو بکر ڈائٹیُز اور حضرت بلال ڈائٹیز اسلام لائے تھے۔

🖼 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ب كيكن امام بخاري بيشا ورامام سلم بيشد نے اس كفل نہيں كيا۔

5459 حَدَّثَنَا البُّوعِيُّ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ مُحَمَّدٍ مَدَّثَنَا عِكْرِمَةً بُنُ عَمَّادٍ عَنْ اَبِى زَمِيْلٍ سِمَاكِ بُنِ الْوَلِيُدِ عَنْ مَالِكِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ بَنُ الرَّوْمِيُ حَدَّثَنَا النَّفُو مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنُ الرَّوْمِيُ اللهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي ذَرٍ قَالَ كُنْتُ رُبْعَ الْإِسُلامِ اَسُلَمَ قَبْلِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَانَا الرَّابِعُ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَرْتَدِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي ذَرٍ قَالَ كُنْتُ رُبْعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ ﴿ حضرت ما لک بَن مر ثد اپنے والد کابیہ بیان فعل کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر رہ گاتی فر مایا کرتے تھے کہ میں چو تھے نمبر پر اسلام لانے والا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے قبن لوگ اسلام لائے تھے اور میں چوتھا ہوں۔ میں نبی اکرم سَا اللّٰیہ ہُم کی بارگاہ میں حاضر ہوا (نوٹ: اس حدیث پاک میں فقصاصیا الی حباء کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ہوتے ہوئے حدیث کے اللّٰے الفاظ کا یہاں پرکوئی مطلب مجھے جھ سے نہیں آیا، پرر مگر کتب میں ای حدیث کود یکھا تو یہاں پر' خباء' کی بجائے''خساء'' کے الفاظ مطر مثلا تاریخ دمش ہجم کیر، جم الاوسط للطر انی بغیرہ میں' خساء'' کے الفاظ میں مثلاً تاریخ دمش ہجم کیر، جم الاوسط للطر انی بغیرہ میں' خساء'' کے الفاظ میں مثلاً تاریخ دمش ہم کیر، جم الاوسط للطر انی بغیرہ میں 'خساء'' کے الفاظ میں مثلاً تاریخ دمش میں مدیث کود یکھا تو یہاں پر' خباء'' کی بجائے'' خساء'' کے الفاظ میں مثل تاریخ دمش ہوں کہ میں ان مدیث کود یکھا تو یہاں پر' خباء'' کی بجائے'' خساء'' کے الفاظ میں مثلاً تاریخ دمش میں مدیث کود یکھا تو یہاں پر 'خباء'' کی بجائے'' خساء'' کے الفاظ میں مثلات اس مدیث کود یکھا تو یہاں پر 'خباء'' کی بجائے'' خساء'' کے الفاظ میں مثلات اس کے متحد کر اس مدیث کود یکھا تو یہاں پر 'خباء'' کی بجائے'' خساء'' کے الفاظ میں مثلات اس کے متحد کر سے متحد کر اسلام کی متحد کر سے م

اور کہا: السلام علیم یارسول اللہ مثل تی ہمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد مثل تی ہما اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اللہ مثل ہے۔ کے بندے اور رسول ہیں۔ (میرے اسلام قبول کرنے پر) میں نے رسول اللہ مثل تی چبرہ انور پرخوشی کے آثار دیکھے۔

5460 أَخْبَرَنَا اَبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ اِنُ اِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا آخْمَدُ اِنُ سَنَمَةَ، حَدَّنَنَا الْعَبَّاسُ اِنُ عَابِدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا الْعَلَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ اِنُ عَمَّلٍ، حَدَّثَنَا النَّصُرُ اِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ اِنُ عَمَّالٍ، حَدَّثَنَا الْعَابُرَاءَ ، وَلا تُظِلُّ النَّصُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُقِلُّ الْعَبْرَاءَ ، وَلا تُظِلُّ الْحَصْرَاءُ مَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُقِلُّ الْعَبْرَاء ، وَلا تُظِلُّ الْحَصْرَاء وَلِي مِنْ اَبِي ذَرِّ شَبِيهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَفَامَ عُمَرُ اِنُ الْحَظَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَنَاعُ ذَلْ اللهِ عَلْمَ عُمَرُ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى مَلُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُنَا رِّحَانُ وَقَدْ رُوْىَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، وَآبِي الدَّرُ ذَاءِ امَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو،

﴿ ﴿ مَا لَكَ بَن مر ثدا بَيْ والدَّكَامِهِ بِيان نَقَل كَرِيتَ بِين كَه حضرت البوذر وَ التَّوْفُر ماتِ بِين كه رسول اللَّه مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَم اللَّه عَلَيْهِ فَم اللَّه عَلَيْهِ فَلَى مَن مر ثدا بَيْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى مَن اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اوروعده وفائل كرف والتَّحْفُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى مَن عَلْم الللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن عَلْم اللَّه عَلَيْهِ عَلَى عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن عَلْم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْم عَلَى عَلَى عَلَى عَلْم عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

🚭 🕃 به حدیث امام سلم بیانی کے معیار کے مطابق ہے کیکن شیخین بیانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

🔾 يېې حديث حضرت عبدالله بن عمر واور حضرت ابوالدرداء يجهي مروي ہے۔

🔾 حضرت عبدالله بن عمر و را النفؤ سے مروی حدیث درج ذیل ہے۔

مُحَمَّدُ اللهِ بَنَ مُحَمَّدُ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ ابْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدُّرِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو يَحْيَى الْمُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو قِلابَةَ، حَنْ الْاَعْمَشِ، وَاخْبَرَنِى ابُو بَكُرِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو قِلابَةَ، حَنْ الْاَعْمَشِ، وَاخْبَرَنِى ابُو بَكُرِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو قِلابَةَ، حَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا اَطَلَّتِ الْخَصُراءُ، وَلا اقَلَّتِ الْعَبْرَاءُ عَلَى رَجُلٍ اصَدَقَ لَهُ جَةً مِّنْ ابِى ذَرِ وَامَّا حَدِيثُ ابِى الذَرُوا

💠 💠 حضرت ابوالدرداء طالعتي 🕳 مروى حديث درج ذيل ہے۔

<sup>5461-</sup>مثن ابن ماجه البقدمة بساب في فضائل أميعاب رسول الله عليه وسلم فضل أبي الأحديد 1540-الجامع للترد بي أبواب البستساقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالب متاقب أبي ذر الغفاري رضى الله عنه حديث 182 مصنف الله أبي نبية كشاب الفضائل مناجساء في أبي ذر الغفاري رضى الله عنه حديث 31627 ترسنيب الآنبار لللطبري مشقول في علل هذا الغبر عديث 1509 ترسند 1509 البعد الله بن عبروبن الناص عديد الله بن عبروبن الناص عديد الله بن عبروبن العاص حديث 2172 البعد الذه الغبر عدوبن الناص عديد الله بن عبروبن العاص حديث 2172 البعد الذهار صديث عبد الله بن عبروبن العاص حديث 2172

5462 فَ حَدَّثُنَاهُ الشَّيُخُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ بُنِ اَبِى الدَّرْدَاءِ، عَنْ اَبِى الدَّرُدَاء عَنْ الدَّرُ وَاء عَنْ اَبِى الدَّرُولَء قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَظَلَتِ الْحَضْرَاء ، وَلا اَقَلَتِ الْعَبْرَاء ُ مِنْ ذِى لَهْجَةٍ اَصْدَقَ مِنْ اَبِى ذَرِّ

### محنة أبى ذر رضى الله عنه

## حضرت ابوذ رخالفهٔ کی آنر ماکش

5463 قَدُ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ مِنُ اَوْجُهِ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: اَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الْاَمْثُلُ فَالاَمْثُلُ

﴾ ﴿ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رٹائٹیؤ فر ماتے ہیں که رسول اللہ سٹائٹیؤ کے ارشاد فر مایا: سب سے زیادہ آز مائشیں انبیاء کرام ﷺ پرآتی ہیں،اس سے کم''علاء کرام'' پر۔ پھراس طرح درجہ بدرجہ۔

5464 - أخبرَنَا الله والنَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، وَابُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَارِءُ الزَّاهِدُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى الْاشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُ حِدِيّ، عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا الصَّيْوَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا السَّهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ

ُهلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا اوران کے اعمال میں ان کی مخالفت کرنا۔

المعاديد المام بخارى مِنْ الله المسلم مِنْ كمعارك مطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل ميس كيا-

آنا عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَسْكِرِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مِسْكِينِ الاسْوَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَصَالَةَ، عَنِ السَّعْدِ الْوَارِثِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَسْكِرِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ مِسْكِينِ الاسْوَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَصَالَةَ، عَنِ السَّعْدِ الْمُوارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَصَالَةَ، عَنِ السَّعْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْمُسَاتِ السَّعْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْمُسَاتِ السَّعْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْمُسَاتِ السَّعْدَ السَّلَمَ الطَّيَالِسَةِ، وَكَثُورَ السِّعَاءُ، وَكَثُورَ السِّعْدَ الْمَالُ، وَعَظُمْ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَكَثُورَ السِّعَةُ وَكَثُورَ السَّلُطَانُ، وَطُقِفَ فِى الْمِكْمَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرْبِى السَّعْدَ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَكَثُورَ السِّعَاءُ وَكَارَ السُّلُطَانُ، وَطُقِفَ فِى الْمِكْمَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرُبِى السَّعْدَ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَكَثُورَ السِّعْدَ الرَّمَانِ وَعُورَ السَّلُطَانُ، وَطُقِفَ فِى الْمِكْمَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرُبِى السَّعْدُ الْمَالِ بِمَالِهِ، وَكَثُورَ السِّسَاءُ، وَجَارَ السَّلُطَانُ، وَطُقِفَ فِى الْمِكْمَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيُرْبِى السَّعْدُ الْمَالِ بِمَالِهِ اللَّرْمَانِ الْمَالُ الْوَمَانِ وَيَعْوَلُ الْمَنْ الْمَدَاهِنُ هَذَا حَدِيثَ تَفَرَّدُ بِهِ سَيْفُ بُنُ مِسْكِينٍ، وَمَالَةَ وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ وَقَالَةَ وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَةً وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَةً وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَةً وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَةً وَالْمُبَارَ وَالْمَالِ الْمَعَالِ الْمَعَالِ الْمَعَالَةَ وَالْمُبَارِكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَةً وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَةً وَالْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً وَقَالَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي فَى الْمُعَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ ا

﴿ ﴿ مَنْصَرِ بِن عَمَارِهِ بِن ابِي ذَرَا بِي وَالدَ ہِو وَ ان كِ دَادَا ہِ رَوَايِت كرتے ہيں كدرسول الله مَنْ الْجَوْرُ مِن الْبِي دُولت بِي الله عَنْ الله وَوَلَت مِينَ الله وَوَلَت مِينَ الله وَوَلَت مِينَ الله وَوَلَّت مِينَ الله وَوَلَّت بِي الله وَوَلَّت بِي الله وَوَلَّت مِينَ الله وَوَلِي الله عَنْ الله وَوَلَّمَ الله وَوَلِي الله وَوَلِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلِي الله وَالله وَلِي الله وَالله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَالله وَلِي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلِ

﴿ الله مَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَحْدَةُ حَدُّرٌ مِنْ السُّوءَ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالَ الْوَحْدَةُ ، وَالْجَلِيسُ السَّوءَ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالَ الْوَحْدَةُ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالَ الْوَحْدَةُ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِ الْوَحْدَةُ ، وَالْجَلِيسُ السَّوءَ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةُ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةُ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَة ، وَالْمَرْدِ حَيْرٌ مِنَ السَّوْءَ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَة ، وَالْمَرْدِ عَيْرٌ مِنَ السَّوءَ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَة ، وَالْمَرْدُ مِنَ الْمُسَاحِدِهُ الْمُسْتِودَ ، وَالْمَرْدُ الْوَاحْدِة ، وَالْمَرْدُ مِنَ السَّوءَ ، وَالْمَرْدُ مِنَ السَّومَ عَلَيْهِ وَالْمُوءَ الْمُوءَ الْمَرْدِ الْمُسْتِودَ ، وَالْمَرْدِ مَالِمُ الْمُلْعِ وَلِي الْمُلْعِ السَّومَ عَلَى الْمُعْرِقِ مَنْ الْمُدْودِ الْمَاعِ السَّرِيلُومُ الْمَاعِ السَّرِقِ مَنَ الْمُسْتَعِيلُومُ الْمُلْعِ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُلْعِ الْمَلْعُ الْمُعْمِ لَاعِ السَّرِقُ وَلَالْمُ الْمُعْمِ لَلْمُ الْمُلْعِ الْمَاعِ السَّرِقُ وَلَاسُعُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ لَلْمُ الْمُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ لَلْمُ الْمُعْمِ لَلْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ لَلْمُ الْمُعْمِ لَاعْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ لَلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ ال

الله المحاصدقد بن الى عمران بن طان فرماتے ہيں: ميں حضرت ابوذر الله الله كيا، ودم حدمين الى كالى جادر ليفي تنها

بیٹھے تھے، میں نے پوچھا: اے ابوذر! آپ اس طرح اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے رسول الله منافیلیم فرماتے ہوئے ساہے''برے ساتھی کی سنگت سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے بہتر اچھے دوست کی سنگت ہے اور اچھی بات کرنا خاموثی سے بہتر ہے اور بری بات سے خاموثی بہتر ہے۔

5467 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا آبُو يَحْيَى الْمُحِمَّانِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْمَحِمَّانِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْمَحِمَّانِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ عَطِيَّةَ، فَسَالَهُ، فَانْحَبَرُهُ اَنَّ آبَا ذَرِّ مَسِيرٌ إِلَى الرَّبَلَةِ، فَقَالَ آبُو الدَّرُ دَاء: إِنَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ الْعَرْرَاء وُلا اَقَلَّتِ الْعَبْرَاء مِنْ رَجُلٍ اَصْدَقَ لَهُجَةً مِّنْ آبِى ذَرِّ

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن عَنم فرماتے ہیں: میں حضرت ابوالدرداء والنوز کے پاس تھا، ایک آدمی مدینہ کی جانب ہے آیا اوران سے حضرت ابوذر والنوز کی بین، اس نے کہا: اناللہ واناالیہ حضرت ابوذر والنوز کی بارے میں بوچھا توانہوں نے کہا: وہ توریذہ کی جانب چلے گئے ہیں، اس نے کہا: اناللہ واناالیہ راجعون، حضرت ابوذر والنوز اللہ علی عضوکا شاہر کی عضوکا نے دالے تو مجھے یہ بھی برانہ لگے جب سے میں نے رسول اللہ علی اللہ علی ان کی زبانی ان کے بارے میں یہ کلمات سے ہیں: زمین کے سینے نے اور چیشم فلک نے ابوذر والنوز سے میں میرکوئی سے انسان نہیں دیکھا۔

5468 حَدَّثَنَا اَبُو ذَرِّ اَحُمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ بُنُ الرَّقَاشِى، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ بُنُ الرَّقَاشِى، حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ وَهُوَ صَالِحُ بُنُ رُسُتُمِ الْحَزَّازُ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلالٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَامِرٍ وَهُو صَالِحُ بُنُ رُسُتُم الْحَزَّازُ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلالٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْبُنْيَانُ سَلُعًا قَالَتُ أُمُّ ذَرِّ: وَاللهِ مَا سَيَّرَ عُثْمَانُ اَبَا ذَرٍ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْبُنْيَانُ سَلُعًا فَحُورَ خَرَجَ ابُو ذَرِّ إِلَى الشَّامِ، وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيثِ بِطُولِهِ فَاخُرُجُ مِنُهَا، قَالَ اَبُو ذَرٍ: فَلَمَّا بَلَغَ الْبُنْيَانُ سِلَعًا وَجَاوَزَ خَرَجَ ابُو ذَرِّ إِلَى الشَّامِ، وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيثِ بِطُولِهِ فَاخُرُجُ مِنُهَا، قَالَ اَبُو ذَرٍ: فَلَمَّا بَلَغَ الْبُنْيَانُ سِلَعًا وَجَاوَزَ خَرَجَ ابُو ذَرٍ إِلَى الشَّامِ، وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيثِ بِطُولِهِ هَا لَمُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَالْحَدِيثُ الْمُفَسَّرُ فِى هَذَا الْبَابِ

هذا حديث الاعمش، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، عَنُ حَرَامِ بُنِ جَنْدَلِ الْغِفَارِيِّ تَرَكْتُهُ لاَلْفَاظٍ فِيهِ وَلِطُولِهِ اَيُضًا اقْتَصَرُتُ عَلَى الْإِسْنَادَيْنِ الصَّحِيْحِ، والعَدِيثِ الْمُعَسِّرِ فِي هذا البِعَلَا عَلَى الْعَلَامِينَ عَلَى الْعَمْرُتُ عَلَى الْعَلَامِينَ الصَّحِيْحَيُنِ الصَّحِيْحَيُنِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن صامت فرماتے ہیں: ام ذرنے کہا: حضرت عثان را الله عنظم کو جلاوطن نہیں کیا تھا بمدرسول الله عنظیم نے ان کوفر مایا تھا کہ جب عمارت پہاڑکی دراڑتک پہنچ جائے تو تم یہاں سے نکل جانا۔ ام ذرفر ماتی ہیں: جب ندرت پہاڑکی دراڑتک پہنچ گئی اوراس سے آگے تجاوز کر گئی تو وہ یہاں سے شام کی جانب چلے گئے۔ اس کے بعد پوری مفصل حدیث بیان کی۔

ی پی حدیث امام بخاری بیستا اورامام سلم بیستا کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن انہوں نے اس کو تقل نہیں کیا۔اس باب میں منسر حدیث وہ ہے جواعمش نے ابوواکل کے حوالے سے حرام بن جندل غفاری سے روایت کی ہے، میں نے اس کو طوالت بین نیر متند) الفاظ کی وجہ سے چھوڑ ویا ہے اور صرف صحیحین کی اسادوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ 5469 انحُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا خَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ مَاتَ اَبُو دَرٍ بَالرَّبَذَةِ سَنَةَ اثْنَتَيُنِ وَثَلَاثِيْنَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ وَقِيْهَا اَيْضًا مَّاتَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ وَصَلَاةُ عَبْدِ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَصَلَاةُ عَبْدِ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَصَلَاةً عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ لاَ تَبْعُدُ فَقَدُ رُوِى بِالسَنَادِ آخَرَ اَنَّهُ كَانَ فِى الرَّهُطِ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ اللّذِينَ وَقَفُوا لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

﴿ ﴿ خَلِفَهُ بِن خَياطِ فَرِمَاتِ بِين : حَفِرت ابوذر ﴿ الْنَفَرُ ٣٢ بَجرى كوربذه مِين فوت ہوئے ، حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

5470 اَخْبَونَا اَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن عُثْمَانَ بنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْاَشْتَرِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ أُمِّ ذَرٍّ، قَالَتْ: لَمَّا جَضَرَتُ آبَا ذَرِّ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ، فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لِيَ لاَ ٱبۡكِي وَٱنۡتَ تَمُوتُ بِفَلاةٍ مِنَ الْاَرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِى ثُونَ ۖ يَسَعُكَ كَفَنَّا لِي، وَلا لَكَ وَلا لَكَ وَلا بُسَدَّ مِنْهُ قَالَ: فَاَبُشِرِى، وَلا تَبُكِى، فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: -وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِنَفَرِ أَنَا فِيهِمْ: لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَشُهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ مِنُ أُولَئِكَ النَّفُرِ اَحَدٌ إِلَّا وَمَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ فَانَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ، وَلا كُـذِبُتُ فَـابُـصِـرِى الطَّرِيقَ، فَقُلْتُ: آنَى وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُ، وَتَقَطَّعَتِ الطَّرِيقُ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَتَبَصَّرِى، قَالَ: فَكُنْتُ اَشْتَدُ اللَّي الْكَثِيبِ، ثُمَّ ارْجِعُ فَأُمَرِّضُهُ، فَبَيْنَمَا اَنَا وَهُوَ كَذَلِكَ اِذَا اَنَا بِرِجَالٍ عَلَى حَالِهِمْ كَانَّهُمُ الرَّحَمُ تَحِدُ بِهِمْ رَوَاحِلُهُمْ، قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِيَحْمَى بُنِ سُلَيْمِ: تَجُدُ اَوْ تَخُبُّ، قَالَ: بِالدَّالِ، قَالَتُ: فَالَحْتُ بِثَوْبِي، فَ اَسْرَعُ وا اِلَتَّى حَتَّى وَقَـفُوا عَلَيَّ، فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: اَبُو ذَرٍّ، قَالُوا: صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قُلْتُ: نَعَمُ، فَفَدَوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَاَسْرَعُوا اِلَيْهِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: اَبَشِرُوا، فَاِنِّى سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِنَفَرِ آنَا فِيهِمْ: لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلاةٍ مِنَ ٱلأرْضِ تَشْهَدُهُ عِ صَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا مِنُ أُولَئِكِ النَّفُرِ رَجُلُ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، ٱنْتُمْ تَسْمَعُونَ آنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِى ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنَّا لِي ٱوْ لِامْرَاتِي لَمْ ٱكَفَّنْ إِلَّا فِي ثَوْبِ لِي ٱوْ لَهَا، إِنِّي ٱنْشُــدُكُــمُ اللَّهَ، ثُمَّ إِنِّي ٱنْشُدُكُمُ اللَّهَ، آنَ لاَيُكَفِّنِنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ آمِيرًا آوُ عَرِيفًا إَوْ بَرِيدًا آوُ نَقِيبًا وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفُرِ إِلَّا وَقَدْ قَارَفَ، مَا قَالَ إِلَّا فَتَى مِنَ الْآنْصَارِ، فَقَالَ: آنَا الْكَفِّنكَ يَا عَمُّ، الْكَفِّنكَ فِي رِدَائِي هَذَا، وَفِي ثَىوْبَيْنَ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزُلِ أُمِّي، قَالَ: أَنْتَ فَكَفِّتِي فَكَفَّنَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي النَّفُو الَّذِينَ حَضَرُوهُ، وَقَامُوا عَلَيْهِ،

#### وَ دَفَنُوهُ فِي نَفَرٍ كُلِّهِمْ يَمَانُ

ﷺ حضرت ام ذر رقی از جب حضرت البودر رقی تا کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں روپڑی، انہوں نے مجھ سے رونے کی وجد دریافت کی، میں نے کہا: میں کیوں نہ روؤں، تم ایک جنگ بیابان میں فوت ہور ہے ہو، ان حالات میں آپ کے اور میر بے پائی اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جس سے میں تمہیں گفن د سے سکوں، اور تمہاری میت کے لئے گفن تو ضروری ہے۔ انہوں نے کہا: تم خوش ہوجاؤ، اور رونا دھونا بند کرو، کیوں کہ میں نے رسول اللہ مان گھڑ کو یے فر ماتے سا ہے کہ جن مسلمان ماں باپ کے دویا تین بچوف ہوجاؤ، اور رونا دھونا بند کرو، کیوں کہ میں ہا میں گے۔ اور میں نے رسول اللہ مان ہوجاؤ، اور وہ گوں کے بار سے میں (ان لوگوں میں، میں بھی موجود تھا) یے فرماتے ہوئے سانے کہتم میں سے ایک آ دمی جنگل بیابان میں فوت ہوگا اور اس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ گی۔ وہ تمام لوگ آباد یوں میں اور فوت ہوئے ہیں، اب صرف میں، ہی باقی بچاہوں، اس لئے وہ شخص میں، ہی ہوں، خدا کی حمایت بہنچ گی۔ وہ تمام لوگ آباد یوں میں اور فوت ہو گی ہاں اس کے تم راستہ کوتی رہو، میں ایک شخص میں، ہی ہوں، خدا کی حمای اور دیکھو، میں ایک شکش میں تھی کہ اچا تک کچھلوگ سوار یوں پر سوارا سے زادراہ ابھی تھا کہ ایک خواد واور دیکھو، میں ایک شکش میں تھی کہ اچا تک کچھلوگ سوار یوں پر سوارا سے زادراہ سیت وہاں پر آگے۔

علی کہتے ہیں: میں نے کی بن معین سے بوجھا کہ اس روایت میں لفظ''تجد'' دال کے ساتھ ہے یا''تخب'' خ اور ب کے ساتھ ہے؟ ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا:''تجد'' دال کے ساتھ ہے۔

میں نے اپنے کیڑے کہا: صحابی رسول؟ میں نے کہا: تی ہاں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں ان ابودر بڑائٹوز۔ انہوں نے کہا: صحابی رسول؟ میں نے کہا: تی ہاں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں ان کے پاس آنا شروع ہوگے۔ حضرت ابوذر دو ٹھٹونے ان کو کہا: ہمیں خوشخری ہو کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹیٹی کو ایک جماعت (جس میں مئیں بھی موجود تھا) کے بارے یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہتم میں سے ایک شخص جنگل بیابان میں فوت ہوگا اور ایک مسلمان جماعت اس کے پاس آئے گی، اس جماعت کے تمام لوگ آباد یوں میں فوت ہو چکے ہیں (اب صرف میں ہی باقی جماعت اس کے پاس آئے گی، اس جماعت کے تمام لوگ آباد یوں میں فوت ہو چکے ہیں (اب صرف میں ہی باقی اتنا کیڑا ہوتا تو مجھے اس میں خوت ہو گئے ہیں باربار اللہ کی قسم دے کر کہہ ہوتا جو میرے پاس کوئی اتنا کیڑا ہوتا تو مجھے اس میں گفن دے دیا جاتا، میں تمہیں باربار اللہ کی قسم دے کر کہہ موائے ایک انساری نوجوان کے وہ کہ کی گا: اس چھا! اگر میں آپ کو گفن دوں گا توا پی اس جاعت میں تمام لوگ ای میں جی دول سوائے ایک انساری نوجوان کے وہ کہ کی والدہ نے میرے احرام کے لئے خودا پنے باتھوں سے کات کر بنائی ہیں ان میں جی دول سے سی میں دول سے موائے ایک انساری نوگوں نے قبی جو کہ میری والدہ نے میرے احرام کے لئے خودا پنے باتھوں سے کات کر بنائی ہیں ان میں جی دول سے سی کہ کوئی دور بی تو بی ان میں جی دول سے میں تمام لوگ بین نے میں جماعت سے بی تم بی جو کہ میری والدہ نے میں میں دور کینے خودا پنے باتھوں سے کات کر بنائی ہیں ان میں جی دوس سے مور نے اور کہ نے تم بی مجھے گفن دو، چنا نے اس ان کوئن دیا، یہ انساری ای کہ میں کہ میا ہوگ کی بین میں گئی دور کینائی بی تو کی تد فین کی ، بیتمام لوگ بین سے تعلق رکھنے دوائے تھے۔

## ذِكْرٌ مَنَاقِبِ حَبِيْبٍ بْنِ مَسْلِمَةَ الْفَهْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَدُكُرُ مَنَاقِبِ حَبِيبِ بن مسلم الفهرى وَالنَّوُ كَوْضَاكُلُ حَسْرِ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَالنَّوْءَ كَوْضَاكُلُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالنَّوْءَ كَوْضَاكُلُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

5471 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدٌ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا وَمُعِبُ بَنُ عَمُو مُعَبُ بَنُ مَسْلِمَةَ بَنِ مَالِكٍ الْاَكْبَرِ بَنِ وَهُبِ بَنِ ثَعْلَبَةَ بَنِ وَائِلَةَ بَنِ عَمُو و بَنِ شَيْبَانَ بَنُ عَمُو بَنُ شَيْبَانَ بَنُ عَمُو مِنْ عَمُو فَي بَنُ مَسْلِمَةً بَنِ مَالِكٍ الْاَكْبَرِ بَنِ وَهُبِ بَنِ ثَعْلَبَةَ بَنِ وَائِلَةَ بَنِ عَمُو بَنِ شَيْبَانَ بَنُ عَمُو بَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ حَبِيبُ الرُّومِ مِنْ كَثُورَةِ الدُّحُولِ عَلَيْهِمْ قَالَ وَفِيهِ يَقُولُ شُرَيْحُ بَنُ الْحَارِثِ

مَرُوْءَ تُسَهُ تَسَفُ لِدِى حَبِيْبَ بَنِي فَهُوٍ يَطَأَنَ بِرَضُوَاضِ الْحِصٰي حَاجِمُ الْجَمَوِ أَلَا كُلُ مَن يُدَّعلى حَبِيبًا وَّلُو بَدَتُ أَلَا كُلُ مَن يُدَّعلى حَبِيبًا وَّلُو بَدَتُ أَلَمَا هَمَامٌ يَتَقُودُ الْخَيْلَ حَتْبى كَانَّمَا

ان کانسب بول بیان کیا ہے'' حبیب بن مسلمہ بن مالک الا کبر بن وہب بن تعلیہ بن وہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہ' بیشریف آ دمی سے انہوں نے رسول الله سَالَ الله سَالُ مِن وجہ سے ان کو حبیب الروم کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں شرح کین حارث نے کہا:

خبردار! ہروہ تخص جس کو حبیب کے نام سے پکاراجا تا ہے اگر چہاس کی مروت ظاہر ہو چکی ہے پھربھی وہ حبیب بن فہریر فداہوتا ہے۔

وہ ایسارا ہنما ہے کہ جماعت کو چلاتا ہے گویا کہ وہ کنگریوں کوکٹوں کی طرح کتاڑتی ہیں جس سے وہ پوری طرح ٹوٹتی بھی نہیں یں۔

5472 أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكْرٍ الْإِمَامُ انَا مُحَمَّدٌ بَنُ آحُمَدَ بُنِ النَّضُرِ حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ آبِى السَّحَاقَ الْفَزَارِيُّ حَلَّثَنَا ابُو بَكْرٍ الْعَسَّانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ وَّرَاشِدٍ بُنِ سَعْدٍ قَالَ سَارَتِ الرُّومُ إلى حَبِيْبٍ بُنِ مَسْلِمَةَ وَهُوَ بِارُمِينِيَّةَ فَكَتَبَ إلى مُعَاوِيَةً يَسْتَمِدُهُ فَكَتَبَ مُعَاوِية إلى عُثْمَانَ بِذَلِكَ فَكَتَبَ عُثْمَانَ إلى آمِيْرِ الْعُرَاقِ يَامُرُهُ اَنْ يَمُدُّ حَبِيبًا فَامَلَة بِاهْلِ الْعِرَاقِ وَامَرَ عَلَيْهِمْ سَلْمَانُ بُنُ رَبِيْعَة الْبَاهِلِيُّ فَسَارَوْا يُرْيِدُونَ غِيَاتَ الْعِرَاقِ يَامُرُهُ اَنْ يَمُدُّ حَبِيبًا فَامَلَة عَلَى مُعْوَ وَاصْحَابُهُ الْعَدُوّ فَقَتَحَ اللهُ لَهُمُ فَلَمَّا قَدِمَ سَلْمَانُ وَاصْحَابُهُ عَلَى حَبِيبٍ فَلَمْ الشَّامِ لَهُ تَشْهَدُوا الْقِتَالَ لَيْسَ لَكُمْ مَعَنَا صَالَعُ الشَّامِ لَهُ الشَّامِ وَاهُلُوا قَدْ آمُدَدُنَاكُمْ وَقَالَ الشَّامِ لَمْ تَشْهَدُوا الْقِتَالَ لَيْسَ لَكُمْ مَعَنَا صَالَعُ الشَّامِ وَاهُلُ الشَّامِ وَاهُلُ الْعِرَاقِ فِى ذَلِكَ مَتَى الْعَرَاقِ فِى ذَلِكَ فَقَالَ الْعَرَاقِ فِى ذَلِكَ عَلَى عَيْدَمَتِهِمْ فَتَنَازَعَ آهُلُ الشَّامِ وَآهُلُ الْعَرَاقِ فِى ذَلِكَ فَقَالَ الْعُرَاقِ فِى ذَلِكَ عَلَى عَيْمَتِهِمْ فَتَنَازَعَ آهُلُ الشَّامِ وَآهُلُ الشَّامِ وَآهُلُ الْعَرَاقِ فِى ذَلِكَ حَبِيلًا فَاللَّهُ الْعَرَاقِ فِى ذَلِكَ عَلَى عَيْمَتِهِمْ فَتَنَازَعَ آهُلُ الشَّامِ وَآهُلُ الْعَرَاقِ فِى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْصُ اهُلِ الْعِرَاقِ

فَإِنْ تَدَقَّتُ لُوا سَلْمَانَ نَقْتُلُ حَبِيْبَكُمُ وَلَيْ مَانَ نَقْتُلُ حَبِيْبَكُمُ وَالْعَرَاقِ وَقَعَتْ بَيْنَ اَهْلِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَقَعَتْ بَيْنَ اَهْلِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ

اس نے حضرت معاویہ کی جانب خط لکھ کران سے امداد طلب کی ، حضرت معاویہ ٹائٹؤ نے حضرت عثان ٹائٹؤ کے ذمہ لگا دیا، انہوں نے حضرت معاویہ ٹائٹؤ نے حضرت عثان ٹائٹؤ کے ذمہ لگا دیا، انہوں نے عزاق کے گورزکو خط لکھ دیا کہ حجیب کی مدد کی جائے ۔ چنا نچا اہل عراق کے ساتھ ان کی مدد کر دی گئی اور سلمان بن ربعہ کوان کا سپہ سالا ربنا دیا گیا، پیشکر حبیب کی مدد کے لئے روانہ ہوگیا۔ بیلوگ ان تک تو نہیں پہنچ پائے تھے بلکہ راستہ میں ہی دخمن کے ساتھ ان کی مد بھیٹر ہوگئی، اللہ تعالی نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ جب سلمان اور اس کے ساتھی حبیب کے پاس آئے تو اِنہوں نے مطالبہ کیا کہ ان گوبھی مال غنیمت سے حصد دیا جائے۔ ان کا موقف بی تھا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ جبکہ اہل شام کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جنگ میں شریک بین ہوئے ہو، اس لئے ہمارے اموال میں تمہاراکوئی حق نہیں ہے۔ حبیب نے ان کو مالِ غنیمت میں شریک جنگ میں شریک اختلا فات کرنے نے اور انہوں نے اپ ہی ساتھیوں میں مال تقسیم کرلیا۔ اس پر اہل شام اور اہل عراق میں اختلا فات کیا تھا کہ ان کو ان کو ان کے ان کا مرشد سے اختیار کرگے کے قریب تھا کہ ان میں بہم جنگ شروع ہوجاتی ، ایک عراق نے کہا:

اگرتم نے سلمان کوتل کیا تو ہم تمہارے حبیب کوتل کردیں گے اورا گرتم ابن عفان کی طرف روانہ ہو گے تو ہم بھی ادھرروانہ ہوجا ئیں گے۔

ابو بکر غسانی کہتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ اہل عراق اور اہل شام کے مابین سیسب سے پہلی دشمنی تھی۔

5473- اَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ يُوْسُفَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عِمْرَانَ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُولُ كُنِّيَةُ حَبِيْبٍ بْنِ مَسْلِمَةَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

💠 💠 احمد بن زہیر بن حرب اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں کہ حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹو کی کنیت' ابوعبدالرحمٰن 'مقی۔

5474 حَدَّثَنَا البُر الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخِمَنِ بُنُ شَلَيْمَانَ، عَنُ جَبِيبِ بُنِ مَسُلَمَةَ، قَالَ: عَبُ لَا لَرَّخِمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ آبِيه، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ حَارِثَةَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ مَسُلَمَةَ، قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ الثَّلُتَ

﴾ ﴿ وصرت حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹیؤ فر ماتے ہیں: میں نے نبی اکرم مٹاٹیؤ کے ہمراہ غز وات میں شرکت کی ، ( کئی مرتبہ ) آپ نے تیسرا حصہ غنیمت کے طور پرعطا فر مایا۔

5475 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَحْيَى اَنَّ اَبَا ذَرِّ الْعِفَارِيُّ وَالنَّاسُ كَانُواْ يَسُمُّوْنَ حَبِيْبَ اَنْ اَبَا ذَرِّ الْعِفَارِيُّ وَالنَّاسُ كَانُواْ يَسُمُّوْنَ حَبِيْبَ اِنْ مَسْلِمَةَ حَبِيْبُ الرُّوْمِ لِكُثْرَةِ مُجَاهَدَتِهِ الرُّوْمَ

﴿ ﴿ عَامِرِ بِنَ عَبِدَاللَّهُ بِنِ يَجِيْ بِيانَ كُرتَ بِينَ كَهُ حَفِرَتَ ابُوذَ رَغَفَارِى ﴿ النَّمُ الْمَهُ عَامِرِ بِنَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ كَمُ حَفِرَتَ حَبِيبِ بِنَ مَسَلَمَهُ وَصِيبِ الروم كَهَا كُرتَ مِنْ كَرْتَ مِنْ كَرْتَ مِنْ كَنْ مِنْ كَرْتَ مِنْ كَنْ مِنْ كَرْتَ مِنْ كَنْ مِنْ كَرْتَ مِنْ كَنْ مَنْ كَنْ مَا لَمُ وَلَيْنَا مُحَمَّدٌ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ تُوفِيْقَ فَى مَعْمَدُ اللَّهِ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ تُوفِيْقَ كَالِمُ الْمُعَلِدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ تُوفِيْقَى وَمِنْ اللَّهِ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ تُوفِيْقَى اللَّهِ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ تُوفِيْقَا لِيَعْرِفِي مِنْ اللَّهِ بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ تُوفِيْقَالِ اللَّهِ بُنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ْحَبْيبُ بْنُ مَسْلِمَةَ بِالْمِينِيَّةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَارْبَعِيْنَ وَهُوَ بْنُ خَمْسِيْنَ سَنَةً

﴾ کیلی بن بکیر فرماتے ہیں: حضرت حبیب بن مسلمہ ڈٹائنڈ پیچاس سال کی عمر میں سن ۴۲ ججری میں ارمینیہ میں فوت وئے۔

5477 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَزْهَرَ بْنُ رِقَّةَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو اَسُلَمَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ قَنَاعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرُ غِبَّا تَزُدَدُ حُبَّا

5478 انجبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا بِشُو بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابُو هُبَيْرَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعُوةِ، اَنَّهُ أُمِّرَ عَلَى حَدِيثِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعُوةِ، اَنَّهُ أُمِّرَ عَلَى جَيْشٍ، فَدَرِبَ الدُّرُونِ، فَلَمَّا اتّى الْعَدُوّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لا يَجْتَمِعُ مَلْ فَيَدُو بَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لا يَجْتَمِعُ مَلْ فَيَدُو بَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمُ احْقِنُ دِمَاءَ مَلْ فَيَدُعُ وَ بَعْضُهُمْ، وَيُؤَمِّنُ الْبُعْضُ، إلَّا اَجَابَهُمُ اللهُ، ثُمَّ إنَّهُ حَمِدَ اللهُ وَاثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمُ احْقِنُ دِمَاءَ مَا اللهُ الله

﴿ ﴿ حضرت حبیب بن مسلمہ وَ اللَّهُ مستجاب الدعوات ہیں، (راوی) فرماتے ہیں ان کو ایک لشکر کاسپہ سالار بنا دیا گیا، انہوں نے جنگ کی تیاری کممل کرلی اور جب دشمن سے مقابلہ کا وقت آیا تو فرمایا: میں نے رسول الله مَثَافَیْمُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ' جب دشمن سے ڈبھیٹر ہوجائے اس وقت کچھلوگ دعا مائکیں ، باقی آمین کہیں تو الله تعالی ان کی دعا کو قبول کرتا ہے' اس کے بعد انہوں نے الله تعالیٰ کی حمد وثناء کی اور یوں دعا مائکی' اے اللہ! ہمارے خونوں کی حفاظت فرما، ہمیں شہیدوں کا سااجرو تو اب عطافرما، پھی درییں دشمن کی فوج کاسپہ سالا روہاں آبہنچا اور حبیب کے خیمے میں گھس گیا۔

### مَنَاقِبُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ و الْكِنْدِيِّ وَهُوَ الَّذِي قِيلَ لَهُ بْنُ الْأَسُودِ

حضرت مقداد بن عمر والكندي وللنفية كفضائل، بيو ہي ہيں جن كوابن الاسود كہا جا تا ہے۔

5479 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَّحَاقِ قَالَ وَمِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِى زُهْرَةَ وَمِنْ حُلَفَآنِهِمُ الْمِقْدَادُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ ذَهْرَةٍ بَنِ نَمِرٍ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَالِكٍ عَمْرٍ و بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ زُهْيَرٍ بُنِ نَمِرٍ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَالِكٍ عَمْرٍ و بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ زُهْيَرٍ بُنِ نَمِرٍ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مَالِكٍ عَمْرٍ و بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ زُهُو اللهُ عَلَيْةَ بُنِ مَالِكِ اللهُ عَلَيْهَ بَنِ مَالِكِ اللهُ عَلَيْهَ مِن اللهُ عَلَيْهَ بُنِ وَمُعَدَّ بُنِ مَالِكِ مَامَةً بُنِ مَالُولُ اللهُ عَلَيْهَ مِن اللهُ عَلَيْهَ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهَ بُنِ وَمُعَدَّ بُنِ مَالِكِ مَلَا اللهُ عَلَيْهَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهَ بُنِ وَمُعَدَّ بُنِ مَالِكِ بُنِ مَالِكِ مُن مَالِكِ مَامَةً بُنِ مَالِكِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَامَةً بُنِ مَالِكِ مُولِ اللهُ عَلَيْهُ مَالِكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالِلْ اللهُ عَلَيْهُ مَالِكِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَدُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ مَالَعُلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَالِكُ اللهُ عَلَيْعَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

میں''مقداد بنعمرو بن نقلبہ بن مالک بن زمعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمرو بن رہیعہ بن زہیر بن نمر بن نقلبہ بن مالک'' بھی ہیں۔ 5480 أَخْبَسَوَنَا ٱبُسُو جَعْفَوِ الْبَغْدَادِيُّ حَلَّثَنَا ٱبُو عِلاَثَةَ حَلَّثَنَا ٱبِي حَلَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ ٱبِي الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن بَنِي زُهْرَةَ وَمِنْ حُلَفَائِهِمُ ٱلْمِقْدَادُ بُنُ

الله علی الله ما الله علی الله والوں میں''حضرت مقداد بن عمرو'' ہیں۔

5481- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ زَكْرِيَّا التَّسْتَوِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابٌ الْعَصْفَرِيُّ قَالَ قَالَ بُنُ اِسْحَاقٍ نَسَبُ الْمِقْدَادِ اِلَى الْاَسُودِ بُنِ عَبْدِ يَغُوثَ بُنِ وَهُبٍ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ بُنِ زُهْرَةَ تَبَنَّاهُ وَيُقَالُ اِلَى الْأَسُودِ بُنِ أَبِي قَيْسِ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ

💠 💠 ابن اسحاق کہتے ہیں .حضرت مقداد رہائٹۂ کواسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے حالانکہ اسود بن عبد یغوث نے ان کو اپنامنہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اور پھی کہا جاتا ہے کہ اسود بن ابی قیس بن عبد مناف کی جانب منسوب کیاجا تاہے۔

5482 فَحَدَّثَنَا بِصِحَّةِ ذَٰلِكَ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بنُ يَعْقُونَ ۖ حَدَّثَنَا اَبُو الزَّنْبَاع رَوْحُ بنُ الْفَرْج الْمِصْرِيُّ حَـدَّثَمَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَفِيْرِ قَالَ كُنْتُ صَاحِبًا لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْآسُودِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاصَابَ فِيْهِمْ دَمَّا فَهَرَبَ اللَّي كِنْدَةَ فَحَالَفَهُمْ ثُمَّ إَصَابَ مِنْهُمْ دَمَّا فَهَرَبَ إِلَى مَكَّةَ فَحَالَفَ الْاَسُودُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ فَلِذَٰلِكَ نُسِبَ إِلَيْهِ

لئے بیہ مقام کندہ کی جانب بھاگ گئے اوران لوگوں کے حلیف بن گئے ، پھر وہاں بھی ان نے قبل ہو گیا تو بیمکہ کی جانب بھاگ گئے ۔ اوریہاں اسود بن عبد یغوث کے حلیف بنے ،اس وجہ سے ان کو اسود کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔

5483 ـ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُـمَيْرِ قَـالَ الْـمِقْدَادُ بْنُ الْاَسُودُ يُكَنَّى اَبَا مَعْبَدٍ مَّاتَ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ بَلَغَ نَحْوًا مِّنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً وَّكَانَ يَصْفَرُّ لِحْيَتَهُ مَاتَ بِالْجَرُفِ فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَدُفِنَ بِالْبَقِيْعِ

💠 💠 محمد بن عبدالله بن نمير فرمات بين: مقداد بن اسود راته كي كنيت "ابومعبد" تقى ، ان كا انتقال سترسال كي عمر مين سن تمیں ہجری کو ہوا۔ آپ داڑھی پرزر دخضاب لگایا کرتے تھے۔ان کا انتقال مقام جرف (جو کہ مدینه منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے ) پر ہوا ،لوگ ان کواپنے کندھوں پر اٹھا کرمدینہ شریف لائے ،حضرت عثمان بن عفان ڈھٹنے نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی ،اوران كوجنت البقيع مين دنن كيا گيا۔

5484 حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ الْكُمِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ الْمِقْلَدَادُ بُنُ عَمْرٍ وَ بَنِ ثَعْلَبَة بَنِ مَالِكٍ بْنِ رَبِيْعَة وَذَكَرَ إِلَى قَضَاعُهُ كَانَ يُكَنَّى اَبَا مَعْبَدٍ وَكَانَ حَالَفَ الْاَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَعُوْتَ الزُّهْرِيُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَتَبَنَّاهُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْمِقْدَادُ بُنُ الْاسُودِ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُوهُمُ لِآبَآئِهِمُ قِيْلَ لَهُ الْمِقْدَادُ بَنُ عَمْرٍ و وَهَاجَرَ الْمِقْدَادُ إِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةُ النَّائِيةُ فِي رِوايَةِ بُنِ السَّحَاقُ وَشَهِدَ الْمُحبَشَةِ الْهِجْرَةُ النَّائِيةُ فِي رِوايَةِ بُنِ السَّحَاقُ وَشَهِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنُ عُمَرَ حَلَّانَنَا مُوسَى بْنُ بُنِ السَّحَاقُ وَشَهِيدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنُ عُمَرَ حَلَّانَنَا مُوسَى بْنُ السَّعَلَةُ وَمِي حَسَنَةٌ لِيسَتُ بِالْعَظِيمَةِ وَلَا بِالْخَفِيقَةِ اعْيَنَ مَقُرُونِ الْحَاجِبَيْنِ اَقْنَى قَالَتُ وَمَاتَ السَّرَاسِ يَصْفَقَ لَا لَهُ مُ عَمَّرَ عَمَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنُ عُمَرَ حَلَّانَا مُوسَى بْنُ السَّعَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْوَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُولُ وَلَاكَ سَنَةً وَلَالِ اللهُ مُن عَمْرٍ وعَنْدِ اللهِ مِنْ عَمْرٍ وعَنْدِ اللهِ مِن عَمْرٍ وعَنْدِ اللهِ مِن عَمْرٍ وعَنْدِ اللهِ مِن عَمْرٍ وعَنْدِ اللهِ مُن عَمْدٍ وَحَدَّيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخِي بَيْنَ الْمُعَلِي وَدُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخِي بَيْنَ الْمُقَادِدَ وَجَبُو اللهِ مِنْ عَمْرٍ وعَنْدِ اللهِ مِن عَمْرٍ وعَنْدِ اللهُ مُن جُعْمَ إِلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آخِي بَيْنَ الْمُقَادِ وَجَبْرِ

﴾ ﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کا نسب بیان کرتے ہوئے'' مقداد بن عمرو بن نقلبہ بن مالک بن رہید' سے قضاعہ تک ذکر کیا۔ ان کی کنیت ابومع برختی ، یہ جاہلیت میں اسود بن عبد یغوث زہری کے حلیف تھے، اسود نے ان کومنہ بولا بیٹا بنایا ہواتھا، اس لئے ان کو اسود کی جانب منسوب کیا جاتا تھا۔ اور ان کو''مقداد بن اسود'' کہا جاتا تھا۔ جب قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی۔

أُدُّعُوُهُمُ لِآبَآئِهِمُ (الاحزاب:5)

'' انہیں ان کے باپ ہی کا کہدکر پکارو''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا)

تواس کے بعدان کو' مقداد بن عمرو'' کہا جانے لگا حضرت مقداد ڈٹائٹیز نے حجرت جبشہ دوم میں شرکت کی تھی اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت مقداد ڈٹائٹیز جنگ بدر، جنگ احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللّدمٹائٹینیز کر کے ہمراہ شریک ہوئے۔

ابن عمر فرماتے ہیں موئی بن یعقوب کی پھوپھی کریمہ بنت مقدادان کوان کے والد کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ ان کا قد لمباتھا، رنگ گندم گوں تھا، پیٹ موٹا تھا، سر کے بال گفتے تھے، وہ اپنی داڑھی کومہندی لگایا کرتے تھے، ان کی داڑھی بہت خوبصورت تھی نہ بہت زیادہ گھنی تھی اور نہ بالکل ہلکی تھی، ان کی بھنویں ملی ہوئی تھیں، شرم وحیاء کے پیکر تھے، ان کی بھوپھی فرماتی ہیں حضرت مقدادمقام جرف میں فوت ہوئے بیہ مقام مدینہ منورہ ہے تقریبا تمین میل کے فاصلے پر ہے ۔ لوگ ان کا جنازہ اٹھا کر مدینہ شریف لائے اور پہیں پران کو فن کیا گیا۔ حضرت عثان بن عفان ڈاٹھڑنے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، یہن سام ہجری کی بات ہے، وفات کے وقت حضرت مقداد ڈاٹھڑ کی عمر تقریباً سرس تھی۔

5485 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيىٰ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا المَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدٍ بُنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ الْمِقْدَادُ بُنُ الْاَسُودِ مَكَّةَ فَقَالَ لا كَالِفَنَ اَعَزَّ اَهْلُهَا

فَحَالَفَ الْاَسُوَدُ بُنُ عَبُدِ يَغُوْتَ فَقِيْلَ لَهُ مِقْدَادُ بَنُ الْاَسُوَدِ وَإِنَّمَا هُوَ مِقْدَادُ بَنُ عَمْرٍو الْبَهْرَاوِيُّ وَلَيْسَ بِابْنِ الْاَسُودِ الْكِنْدِي

﴿ ﴿ حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں: حضرت مقداد بن اسود رہاتۂ کہ تشریف لائے اور فرمایا: میں مکہ کے سب سے زیادہ باعزت شخص کا حلیف بنول گا۔ چنانچہ آپ اسود بن عبد یغوث کے حلیف بنے۔ ان کومقداد بن اسود کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ مقداد بن عمر و بہراوی ہیں، یہاسود کندی کے بیدے نہیں ہیں۔

5486- آخَبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنَا إِسْرَائِيلُ، عَنُ مُحَارِق، عَنُ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَهِدُتُ مِنَ الْمِقْدَادِ مَشْهَدًا لأَنُ اكُونَ بَنُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: إنَّا صَاحِبَهُ آحَبُ إِلَى مِسمَّا عُدِلَ بِهِ، آنَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: إنَّا وَالله يَا رَسُولَ الله لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: اذْهَبُ آنُتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنَّا وَاللهُ عَنْ يَمِينِكَ، وَعَنُ شِمَالِكَ، وَمِنْ بَيْنَ يَدَيُكَ، وَمِنْ خَلْفِكَ، فَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِقُ لِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِقُ لِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِقُ لَكُونَ وَلَكِنَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْرِقُ لِلْكَ وَسَرَّهُ ذَلِكَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرَّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله فرمات ہیں: میں حضرت مقداد کی جگدا یک جنگ میں شریک ہوا، اس کے بدلے میں مال غنیمت لینے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ میں مقداد کا ساتھی بنوں، کیونکہ ایک مرتبہ وہ رسول الله مَالَیْتُوْم کی بارگاہ میں آئے، اس وقت نبی اکرم مَالِیْتُوم مشرکوں کے خلاف دعا کررہے تھے تو انہوں نے عرض کی: پارسول الله مَالَیْتُوم خدا کی قتم! ہم موک علیا ہی تو م کی طرح آپ کو یہیں کہیں گے کہ اے موگ آپ اور آپ کارب جا کراڑی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے چھے آپ پراپی جان نجھاور کریں گے، میں نے دیکھا کہ یہ بات می کررسول الله مَالَیْتُوم کا چہرہ انور چمک اٹھا اور آپ مَالَیْتُوم کو بہت خوش ہوئے۔

😯 🕄 بيحديث سيح الاسناد بي كين امام بخارى مِينية اورامام مسلم مِينية نه اس كُوْقَل نهيس كيا\_

هُذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدُ ذَكُرْتُ فِي آوَّلِ مَنَاقِبِ اَبِي بَكُو الصِّدِّيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدِيْتَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ اوَّلُ مَنْ اَظُهَرَ الْإِسْلَامَ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُو بَكُو وَعَمَّارٌ حَدِيثَتَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ اوَّلُ مَنْ اَظُهَرَ الْإِسْلَامَ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُو وَعَمَّارٌ

وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبُ وَالْمِقْدَادُ وَبِلَالٌ

﴿ ﴿ ابوراشد حرانی فرماتے ہیں : میں نے رسول الله مَنْ اللّهِ مَا فَظ حضرت مقدادین اسود رُفَاتُون کود یکھاوہ مقام عمل میں ایک تجارتی تابوت پر سوار ہوگئے اور جہاد میں شرکت کا ارادہ کئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا: الله تعالی نے آپ کے بر ھاپ کی وجہ ہے آپ کے عذر کو قبول کیا ہے (آپ پھر کیوں جہاد پر جارہے ہیں؟) انہوں نے جوابا کہا: سورة توبیک اس آیات نے مجھے جہاد پر نکلنے پر مجبور کردیا ہے۔

اِنْفِرُواْ خِفَافًا وَّثِقَالًا (التوبة: 41)

"كوچ كرومكى جان سے جاہے بھارى ول سے" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا)

حضرت بقيه فرمات بين :سورة توبه كوسورت بحوث بهي كهاجا تا ہے۔

الله الله المسلم بينية الاستاد بي كيكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية في اس كوفل نبيس كيا ـ

(امام حاکم فرماتے ہیں) میں نے حضرت ابو بکرصدیق والنظائے مناقب میں حضرت عبداللہ بن مسعود والنظائے سے مروی میہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے سات افراد تھے۔ رسول الله سُلَّاتِیْمَ 'حضرت ابو بکر والنظاء حضرت عمار والنظاء کی والدہ حضرت سمیہ والنظاء حضرت صبیب والنظاء حضرت مقداد والنظاء اور حضرت بلال والنظاء

5488 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَخْمَدَ بُنِ النَّضُرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا وَلِمُ اَحْمَدَ أَنَ النَّصُرِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ وَالْحَدَةُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيّ الْحَطِيقُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُمَدَ بُنِ السَحَاقَ، بُنُ الْمُفَطَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ السَحَاقَ، بُنِ الْمُفَطَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ السَحَاقَ، عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ الْاسُودِ، قَالَ: بَعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعَثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ، قَالَ لِى: كَيْفَ تَجِدُ نَفْسَكَ؟ قُلْتُ: مَا زِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّ مَنْ مَعِى خَولًا لِى وَايْمُ اللهِ لاَ أَعْمَلُ عَلَى رَجُلَيْنِ بَعْدَهُمَا

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ آبِي عَبَسٍ بْنِ جَبْرٍ الْأَنْصَادِيِّ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت عبداللدابوعبس بن جرانصاري خزرجي والنفؤ كفضائل

5489 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ

اِسْحَاقَ فِيْمَنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ أَيْدٍ بُنِ جَشْمٍ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ

♦ ♦ ابن اسحاق نے بنی حارث بن خزرج بن عمرو بن ما لک بن اوس کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت ابوعبس بن جبر بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث کا نام بھی ذکر کیا ہے۔

5490 انْجَسَرَنَا ٱبُو جَعْفَرٍ الْبَعْدَادِيُّ حَلَّثْنَا ٱبُو عِلاَثَةَ حَلَّثَنِي آبِي حَلَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةُ عَنُ آبِي الْاَسُودِ عَنُ عُرُوءَةً قَالَ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبُو عَبَسٍ بُنُ جَبُرِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ زَيْدٍ بُنِ جَشُمٍ بُنِ عَرْوَحَةً

﴾ ﴿ حضرت عروہ نے کہا حضرت ابوعبس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن حارثہ رٹائٹؤنے رسول الله مُنَافِیْکِم کے ہمراہ نگ بدر میں شرکت کی۔

5491 وَحَبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُوَمِّلِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيْسلى حَلَّلْنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّلْنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى يَعُقُوْبَ فِيْمَنْ شَهِدَ بَدُرًا اَبُوْ عَبَسٍ بْنُ جَبْرٍ وَاسْمُهُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَبْرٍ

﴾ ﴿ امام احمد بن صَبل و النَّهُ وَمات مِين : مين في يعقوب بر بدرى صحاب كي نام بر هے ان مين حضرت ابوليس بن جبر و النَّهُ كا نام بھى تھا۔ان كا نام معى تھا۔ ان كا نام معمد ان كا نام معى تھا۔ ان كا نام معمد نام معمد كا نام معمد كا نام كا

5492- اَحْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرٍ بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيُرٍ قَالَ اَبُوْ عَبَسٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَبْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ مَاتَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ

5493\_ وَاَخْبَوَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبُواهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو يُونُسُ اَخْبَرَنِي اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ مَاتَ اَبُو عَبَسٍ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جَبْرٍ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَّثَلَاثِيْنَ وَهُوَ بُنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً

ابراہیم بن منذرفر ماتے ہیں: ابوبس حضرت عبدالرحمٰن بن جر ڈاٹٹؤسٹر سال کی عمر میں سن ۳۴ ہجری میں فوت ہوئے۔

5494 - اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ رَسُتَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمَرَ قَالَ كَانَ اَبُوْ عَبَسٍ بُنِ جَبُرٍ وَحُنَيْسُ بُنُ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ مِنْ كِبَارِ السَّمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَشَهِدَ اَبُو عَبَسٍ بَدُرًا وَّاحُدًا وَالْحَنْدَقُ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيمَنُ قَتَلَ كَعْبَ بُنَ الْاَشُرَفِ قَالَ بُنُ عُمَرَ فَحَدَّثِنِي عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنِ أَبِي عَبَسٍ مِّنُ وَّلْدِ اَبِي

المستدرك (مترج) جلد چارم

عَبَسٍ بُنِ جَبُرٍ قَالَ مَاتَ اَبُو عَبَسٍ سَنَةَ اَرْبَعِ وَّثَلَاثِيْنَ وَهُوَ بُنُ سَبُعِيْنَ سَنَةً وَّصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ اَبُو بُرُودَةً بُنُ نَيَارٍ وَقَتَادَةُ بُنُ النَّعُمَانِ وَمُحَمَّدٌ بُنُ مَسْلِمَةَ وَسَلْمَةُ بُنُ سَلامَةَ بُنِ وَقُشٍ

﴾ ﴿ وَمَدِ بَنَ عَمِ فَرِ مَاتِ مِينَ الْوَعِسَ بِن جَرِ ثِنَاتَهُ اورْحَيْسِ بِن حِدَ افْتِهِي ذَالْتَهُ كَبارِصَحَابِهُ كِرام مِيْسِ سِے تھے۔حضرت الوعِسِ (خَالْتُهُ جَنَّكُ بِدر، جَنَّكَ احداور تمام غزوات مِيسِ رسول اللهُ مَنَّ الْقَيْعُ كَهِ بِمِراه شريك ہوئے تھے۔اور كعب بن اشرف كو مارنے والوں مِيسِ بَعْنَ بِيشريك تھے۔

ﷺ ابن عمر کہتے ہیں: عبدالحمید بن ابی عبس جو کہ ابوعبس کی اولا دامجاد میں سے ہیں فرماتے ہیں: حضرت ابوعبس ڈاٹٹوٴ ستر سال کی عمر میں سن ۱۳۳ ہجری میں فوت ہوئے۔حضرت عثمان ڈاٹٹوٴنے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔حضرت ابوبر دہ بن نیار ڈاٹٹوٴ،حضرت قادہ بن نعمان ڈلٹٹؤ،حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹٹوٰاور حضرت سلامہ بن قش ڈاٹٹوٰنے آپ کولحد میں اتارا تھا۔

5495 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصْرَمِیُّ، حَدَّثَنَا مُخَدِّ بُنُ اللهِ الْحَصْدِ بُنُ اَبِی عَبْسٍ الْاَنْصَارِیُّ، مِنْ وَلَدِ اَبِی عَبْسٍ، كَانَ يُصَلِّى كَرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَميدِ بُنُ اَبِی عَبْسٍ الْاَنْصَارِیُّ، مِنْ وَلَدِ اَبِی عَبْسٍ، كَانَ يُصَلِّى مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ يَخُورُ جُ اللّى بَنِي حَارِثَةَ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ فَنَوَ لَهُ فِي عَصَاهُ حَتَّى دَخَلَ دَارَ بَنِي حَارِثَةَ

الله من الجمید بن الی عبس جو که حضرت ابوعبس بھاتھ کی اولا دامجاد میں سے ہیں فرماتے ہیں: حضرت ابوعبس بھاتھ رسول الله من الله م

5496 اَخُبَرَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ، بِالسَّاقَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْعَلاءِ، حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ الْعَلاءِ، حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ الْعَلاءِ، حَدَّثَنِى مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ ﴿ حضرت انس اللهُ عَلَيْهُ فَرِماتِ ہِين : حضرت ابومبس بن جبرانصاری اللهُ عَلَيْهُ نے رسول اللهُ مَثَلِيَّةً ہِمَ کی کھانے کی دعوت کی ،اس موقع پررسول الله مَثَلِیَّةِ عُمْ نے ارشاد فرمایا: کھانے کے وقت اپنے جوتے اتارلیا کرو کہ یہ اچھاطریقہ ہے۔

5497 - آخُبَرَنِي اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ الْعَدُلُ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ الْعَدُلُ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدَةَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ مُسُلِم بُنِ بِسُطَامِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، اللهِ مُحَمَّدُ بُنِ مَسُلِم بُنِ بِسُطَامِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، مَولَى سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاذٍ النَّحُوِيُّ الْفَصُلُ بُنُ خَالِدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ اَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَحَاقَ، عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَنْ عَلْمُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

ذَارًا اَبُو لُبَابَةَ بُنُ عَبُدِ الْمُنْذِرِ وَاهَلُهُ بِقُبَاءَ ، وَاَبُو عَبْسِ بُنُ جَبْرٍ ، وَمَسْكَنَهُ فِى بَنِى حَارِثَةَ، وَكَانَا يُصَلِّيَانِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوا لِتَعْجِيلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصَلاتِهِ

﴿ حضرت انس و التنوفر ماتے ہیں: رسول الله منافین کے کاشانہ اطہر سے سب سے زیادہ دورحضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر والتنون ابولبابہ این الله منافین کے کاشانہ اطہر سے سب سے زیادہ دورحضرت ابولبابہ این عبدالمنذر والتنون کی دہائش کی مار شدین کے جمراہ پڑھ کرا ہے گھر آ جایا کرتے تھے، چونکہ رسول الله منافین کی دہائش جلدی نماز پڑھارے کے میں این سے این کھر واپس آ سکتے تھے۔ الله منافین جلدی نماز پڑھار کے این کے دولوں عمر کی نماز پڑھ کر آ سانی سے این کھر واپس آ سکتے تھے۔

### ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي طُلْحَةً زَيْدٍ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابوطلحه بن مهل انصاري طالفيز كفضائل

5498 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ السَّحَاقِ قَالَ اَبُو طَلَحَةَ زَيْدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ الْاَسُودِ بَنِ حِرَامٍ بُنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بُنِ عَدِيٍّ بُنِ مَالِكٍ بُنِ النَّجَارِ شَهِدَ بَدُرًا وَسُحَاقٍ قَالَ اَبُو طَلَحَةً زَيْدُ بُنُ النَّجَارِ شَهِدَ بَدُرًا وَلَهُ عَنْهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيْلَ إِنَّهُ كَانَ رَجُلا آدَمَ مَرُبُوعًا وَمَاتَ بِمَالُمَدِينَةِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَوْمَئِذٍ بُنُ سَبُعِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابن اسحاق نے ان کانام ونسب یوں بیان کیا ہے'' ابوطلحہ زید بن تہل بن اسود بن حرام بن زید منا ۃ بن عدی بن مالک بن نجار'' آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے، بیعت عقبہ میں شامل تھے، اور جنگ احد میں رسول الله مَثَافِیْم کے مقرر کئے ہوئے تیراندازوں میں سے بھی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کارنگ گندم گوں تھا،مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ن۳۳ ہجری کوان کا وصال ہوااور حضرت عثان ڈاٹیٹنا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی،وفات کے وقت ان کی عمر شریف ستر سال تھی۔

5499 أَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَلَّثَنَا اَبُو عِكَاثَةَ حَلَّثَنَا اِنُ لَهِيْعَةَ حَلَّثَنَا الْاَسُوَدُ عَنْ عُرُوةَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَيُعَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ شَهِدَ بَدُرًا مِّنْ بَنِى عَمْرٍو بُنِ مَالِكٍ بُنِ النَّجَارِ اَبُو طَلْحَةَ وَهُوَ زَيْدٌ بُنُ سَهُلٍ بُنِ الْاَسُوَدِ بُن حِرَام بُن عَمْرِو بُنِ زَيْدٍ مَنَاةً

﴿ ﴿ عُروه نے بنی عمر و بن مالک بن نجار میں سے بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت ابوطلحہ رفائیؤ کا نام ذکر کیا ہے ان کا نام''زید بن سہل بن اسود بن حرام بن عمر و بن زید منا ق''ہے۔

5500 - أَخُبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبُكَائِيُّ عَنْ مُّنحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي حَدِيْثِ

الْحَفْرِ قَالَ كَانَ آبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ يَحْفُرُ

المستدوك (مترجم) جلد چهارم

5501 سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحُيلُ بُنُ سَهُلٍ يَحْيِلُ بَنُ سَهُلٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المعين كت بين الوطلح انصاري والنفؤ كانام 'زيد بن الله والنفؤ " ب

5502 حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مُحَمَّدٍ، وَآنَا اَسُمَعُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ وَاصِلْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ صُبَيْحٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ اَنَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هٰذَا خَالِى فَمَنُ شَاءَ مِنْكُمُ فَلْيُخُوجُ خَالَهُ، يَعْنِى اَبَا طَلْحَةَ زَوْجَ أُمِّ سُلَيْمٍ،

قَالَ: فِي الْكَرْمِ، قَالَ هَذَا: سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنَ يَحْيَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَ الْعَبَّاسِ اللهُّعُولِيَّ، يَقُولُ: قَالَ لِى فَصْلُكَ الرَّازِیُّ: اِذَا دَحَلُتَ نَيْسَابُورَ يَسْتَ هَٰبِلُكَ شَيْعَ حَسَنُ الْوَجْدَ، حَسَنُ الرُّكُوبِ، حَسَنُ الْكُلامِ، فَاعْلَمُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى اللهُّهُ لِيُّ، فَلَيْكُنُ اَوَّلَ مَا تَسْالُ عَنْهُ حَدِيثَ شُعْبَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ صُبَيْحٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيث، قَالَ: فَقَصَى اَنَ اَوَّلَ مَا تَسَابُورَ السَتَقْبَلِي رَجُلٌ بِهِلَذَا الْوَصْفَ فَسَالُتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هلذَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَلَ يَعْتَعُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَدِيثَ السَّيْخِ، وَقَالَ: هلذَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَوَدَّالُ اللهُ عَنْهُ عَرْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴾ ﴿ ﴿ حصرت انس رُولِ اللهُ وَمات بين كه نبي اكرم سُؤلِينًا في امسليم كے شوہر حصرت ابوطلحہ رُولِ اُن كے بارے ميں فرمايا: يه مير كے ماموں ميں تم ميں جوچا ہے وہ اپنے ماموں كو (سخاوت كے حوالے سے )ان كے مقابلے ميں لے آئے۔

 کے گھر پہنچ گئے، میں نے سوچا تھا کہ بیا ہے تمام رجسٹر میرے والے کریں گے لیکن انہوں نے پھھا ہزاء نکال کر جھے دیے اور فرمایا : میرے ظہر کی نماز میں آنے کا انظار کرو، پھر جب وہ ظہرے لئے تشریف لائے ، مؤذن نے اذان دی ، اقامت ہوئی ، وہ بزرگ نماز پڑھا رہ میں بیٹھ گئے ، میں نے ان کی دی ہوئی کتاب سے جو پھھنوٹ کیا تھا وہ ان کو پڑھ کر سایا ، پھر میں نے کہا: وہ حدیث کوئی ہے جو فصلک رارزی نے شخ سے روایت کی ہے؟ انہوں نے کہا: بیر جسٹر جھے دو، میں نے کہا: تہمیں وہ حدیث سعید بن عامر نے روایت کی ہے جبکہ ہمیں شعبہ نے روایت کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ حدیث ان کوسائی ۔ میری حدیث من کو وہ مسلم ان اور فرمایا: اے نو جوان! جس طرح تو نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے ، اور جس طرح تو نے حدیث کی قراءت کی ہے ، جو خص اس طرح انتخاب حدیث کرتا ہے اور اس طرح قراءت کرتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سعید بن عامر ایک حدیث روایت نہیں کرتے ۔ میں نے کہا: بالکل درست فرمایا آپ نے ۔ تہمیں ہے حدیث سعید بن واصل نے بیان کی ہے نا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ۔ یہ حدیث ہمیں سعید بن واصل نے بیان کی ہے نا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ۔ یہ حدیث ہمیں سعید بن واصل نے بیان کی ہے نایان کی ہے۔

5503 انْجَسَرَنِى اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مَطِينٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاء اَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَطِينٌ، حَدَّثَنَا مُفَيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَانَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: لَصَوْتُ اَبِى طَلْحَةَ فِى الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ رَجُلٍ، لَمُ يَكُتُبُهُ بِهِذَا الْإِسُنَادِ، وَرُواتُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: لَصَوْتُ الِمُسْنَادِ، وَرُواتُهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، عَنْ آنَسِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَاهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت جابر ر النيا ورحضرت انس ر النيزيان كرتے بيل كه رسول الله طابق نيان ارشادفر مايا بشكر ميس (صرف اكيكي) ابوطلحه كي آواز بزار آدميوں سے بہتر ہے۔

ﷺ شیخین نے اس حدیث کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا جبکہ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں، یہ متن علی بن زید بن جدعان کی حضرت انس ڈٹائیؤ سے روایت کر دہ حدیث کا ہے۔

5504 حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُدُعَانَ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتُ آبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِيَةٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتُ آبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِيَةٍ

ا بعظم المعرب السر المنظرة فرمات مين الشكر مين (اكيلي) ابعظم المنظرة كل آواز بزار آدميون سے افضل بـ

5505 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مَحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن آبِي طَلْحَةَ، عَنْ آنَس، آنّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ 5403 صنف ابن أبى شيبة كتاب العباد وفي العرب مديث 32765 صند أصدبن منبل ومن مسند بنى هاتم مسند أنس بن مالك رضى الله عنه مديث 11883 صند العبيدي أحاديث أنس بن مالك رضى الله عنه مديث 11883 مسند العباد تكتاب البناقب باب فضل أبى طلعة رضى الله عنه مديث 3873 مديث 3873 مديث 3873

يَوْمَ أُحُدٍ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقَتَلَ آبُو طَلْحَةً يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِينٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بڑائیؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائیل نے جنگ احد کے دن فرمایا: ''جس نے کسی کافرکوقل کیا، اس کا ساز وسامان اُسی (قتل کرنے والے ) کے لئے ہے۔ چنانچ چضرت ابوطلحہ رٹائیؤ نے اس دن ہیں کافروں کولل کیا۔

۔ '' ﷺ پیروریث امامسلم بُیْرِید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری بُرِینید اورامام سلم بُرِینید دونوں نے ہی اس کونقل اس کرا

5506 اخْبَوَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَسٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ صَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا يُفْطِرُ إلَّا يَوْمَ فِطْرِ اَوْ اَضْحى

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِجَّاهُ

ﷺ پیرور بیت امام سلم میشد کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن امام بخاری میشد اورا مام سلم میشد دونوں نے ہی اس کونقل نہیں کیا۔

5507 حَـدَّتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا بَهُزُ بْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا طَلُحَةَ قَالَ لاَ آتَامَّرُ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا اَذُمُّهُمَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ چەحضرت انس رئائنۇفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رئائنؤنے فرمایا: میں دوآ دمیوں پر امیز نہیں بنایا جاؤں گا اور نہ دو کو میں ذمی بناؤں گا۔

ی سے مسلم میشد کے معیار کے مطابق ہے کین امام بخاری میشد ادام مسلم میشد دنوں نے ہی اس کوفل نہیں ا

تُلَّا الْحَسَنُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا اِبْزَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا بُنُ الْمَبَارَكِ آخَبَرَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ وَّثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّ آبَا طَلْحَةَ قَرَا هَذِهِ الْإِيَةَ الْفِرُوا الْمُبَارَكِ آخَبَرَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ وَّثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ آنَّ آبَا طَلْحَةَ قَرَا هَذِهِ الْإِيَةَ الْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا فَقَالَ اسْتَنْفَرَنَا اللَّهُ وَآمَرَنَا اللَّهُ وَاسْتَنْفَرَنَا شُيُوحًا وَشَبَابًا جَهِزُونِي فَقَالَ بَنُوهِ يَرْحَمُكَ اللهُ إِنَّكَ قَدُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُرٍ وَّعُمَرَ وَنَحُنُ نَغُزُو عَنْكَ الْأَنْ فَعَزَا الْبَحْرَ فَمَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكُرٍ وَّعُمَرَ وَنَحُنُ نَغُزُو عَنْكَ الْأَنْ فَعَزَا الْبَحْرَ فَمَاتَ

الهدانة - AlHidayah

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَ لَمُ يُحَرِِّ جَاهُ

" کوچ کروہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے " (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضا)

پھر کہا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوج کرنے کو کہا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے خواہ کوئی بوڑھا ہویا جوان ۔ اس لئے میری تیاری کروا دو،

ان کے صاحبز ادوں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے! آپ، رسول اللہ ﷺ کے دور میں، حضرت ابو بکر ڈاٹٹوئے کے دور میں
اور حضرت عمر ڈاٹٹوئے کے دور میں غزوات میں شرکت کرتے رہے ہیں، اب آپ کی جانب ہے ہم جنگ میں شرکت کر لیتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمندری جہاد میں شرکت کی اور اس میں وفات پاگئے، ان کی تدفین کے لئے سمندر کے اندران کے ساتھی کوئی جزیرہ ڈھونڈتے رہے، جزیرہ تک پہنچنے میں ان کوسات دن لگ گئے، لیکن سات دن میں بھی ان کا جسم بالکل تروتازہ ساتھی کوئی جزیرہ ڈھونڈتے رہے، جزیرہ تک پہنچنے میں ان کوسات دن لگ گئے، لیکن سات دن میں بھی ان کا جسم بالکل تروتازہ مقا۔

نہیں کیا۔ نہیں کیا۔

2509 انحبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيّ الْعَزَّالُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ كَلْهُ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ ظَهُرَهُ مِنُ كَانَ يَسَرُمِى بَيْنَ يَسَدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: هَكُذَا خَلُفِهِ لَيَنْظُرَ ايَنَ يَقَعُ نَبُلُهُ، فَيَتَطَاوَلُ اَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِى بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: هَكُذَا يَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: هَكَذَا يَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: هَكُذَا يَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: هَكُذَا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حفرت انس بن مالک نُکَانُونُور ماتے ہیں: حضرت ابوطلحہ نُکْنُورُسول الله مَکَانُیْمُ کے سامنے تیری اندازی کر رہے تھے اور نبی اکرم مُکَانُیْمُ ان کے پیچھے سے ایر صیاں اٹھا اٹھا کرد کھتے تھے کہ ان کا تیرکہاں جا کرگرتا ہے۔ اور حضرت ابوطلحہ بڑا نُونُو، رسول الله مُنَانِّیْمُ کی جانب آنے والے تیرکوا پنے سینے پر سہتے اور کہتے: اے اللہ کے نبی! اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کے دفاع کے لئے میرے سینے کوقبول کیا ہے۔

🖼 🤁 میہ حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اس کونقل نہیں

# ذِكْرٌ مَنَاقِبِ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَنْهُ حَنْهُ حَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ

5510 حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكْيُرٍ عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ فِي تَسُمِيَةِ السَّبُعِيْنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا الْعَقَبَةَ قَالَ وَمِنْ بَنِي سَالِمٍ بُنِ عَوْفٍ بُنِ عَمُوهِ بُنِ عَوْفٍ بُنِ السَّحَاقَ فِي تَسُمِيةِ السَّبُعِيْنَ اللَّذِيْنَ شَهِدُوا الْعَقَبَةَ قَالَ وَمِنْ بَنِي سَالِمٍ بُنِ عَوْفٍ بُنِ عَمُوهِ بُنِ عَوْفٍ بُنِ الْسَحَاقَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ابنَ اسحاق، بیعت عقبه میں شامل ہونے والے ستر صحابہ کرام میں ان کا نام لکھتے ہوئے فرمائے ہیں: بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج میں سے''حضرت عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن بہز بن ثغلبہ بن عنم بن سالم' میں ۔ بید خطیب بھی تھے، جنگ بدرسمیت تمام غزوات میں رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

5511 سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ بَدُرِيُّ اُحْدِيٌّ عَقَبِيٌّ شَجَرِيٌّ وَهُوَ نَقِيْبٌ سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَى الْعَامِتِ بَدُرِيُّ اُحْدِيٌّ عَقَبِيٌّ شَجَرِيٌّ وَهُوَ نَقِيْبٌ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت سفیان بن عیدنه فرماتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت رٹائٹؤبدری صحابی ہیں، جنگ احد میں بھی شریک ہوئے بیعت عقبہ کے شرکاء میں سے بھی ہیں، بیعت رضوان میں بھی شامل تھے اور آپ عظیم الشان خطیب بھی تھے۔

5512 اَخُبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمْعُت اَحْمَدَ بُنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ بَدَرِيٌّ اُحْدِيٌّ شَجَرِيٌّ عَقَبِيٌّ نَقِيْبٌ

﴿ ﴿ امام احمدُ بن حنبل فرماتے ہیں :حضرت عبادہ بن صامت وَلِيُونَابدری (جَنگ بدر میں شرکت کرنے والے )،احدی، (جنگ احد میں شرکت کرنے والے ) شجری (بیعت رضوان میں شریک ہونے والے )، عقبی (بیعت عقبہ میں شرکت کرنے والے ) اورنقیب (خطیب اور مبلغ) ہیں۔

5513 انْجَبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍو بَنِ حَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَمْرٍو بَنِ حَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَمْرٍ وَبَنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمِنْ يَنِي عَوْفٍ ثُمَّ مِنُ يَنِي سَالِمٍ بُنِ جَعْفَرٍ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ وَهُوَ نَقِيبٌ وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے عقبہ میں شریک ہوکر رسول الله مَن اللهِ مَن عوف میں سے ، پھر بنی سالم بن جعفر میں سے حضرت عبادہ بن صامت رفی الله علی جو کہ نقیب بھی تھے اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے۔

5514 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ

طَاوُسٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، آنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ: يَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ حضرت عباده بن صامت بن شور ماتے ہیں: رسول الله منافیظ نے ان کوصد قات کی مگر انی کے لئے سمیح وقت ' یا ۔ ابالوليد "كهه كريكاراتقا\_

🕀 🕄 بیرحدیث امام بخاری مینید اورامام سلم مینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اس کوفل نہیں کیا۔

5515 حَدَثَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُهَا دَانِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَـدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُّحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍو عَنْ مُّحَمَّدٍ بُنِ يَحْيىٰ عَنْ حَبَّانٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الْمُخْدَجِيّ قَالَ قِيْلَ لِعُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ

💠 💠 مخد جی کہتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹؤ کو''یا ابالولید'' کہہ کر پکارا جاتا تھا۔

5516 أَخْبَونَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ حَذَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهْرَانَ الْإَصْبَهَانِيُّ حَذَّثَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَإِنَّ عَنْ ثَوْرٍ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ مَّكُحُولٍ قَالَ كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ اَوْسٍ يَسْكُنَانِ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَكَانَ عُبَادَةُ يُكَنَّى اَبَا الْوَلِيْدِ

💠 💠 حضرت مکحول کہتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت رہائیڈا ورحضرت شداد بن اوس رہائیڈ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے اور حفرت عباده بن صامت والنفيُّ كى كنيت "ابوالوليد" تقى \_

5517 أَخْبَونَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ جَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَــدَّ ثَـنِـى يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنُ مُّحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مَعْبَدٌ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ٱخْبَرَنِي سَلْمَةُ عَنْ ٱخِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ عَنُ اَبِيهِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي الْحَجَّةِ الَّتِي بَايَعْنَا فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقْبَةِ فَكَانَ نَقِيْبُ بَنِي عَوْفٍ بُنِ الْحَارِثِ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ

کی تھی،اس وفت بن عوف بن حارث کے مبلغ حضرت عبادہ بن صامت وٹائٹؤ تتھے۔

5518 حَدَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةً، قَالَ لَهُمُ: يَا مَعْشَرَ الْإَنْصَارِ مَا لَكُمْ لا تَأْتُونِي مَعَ إِخُوَانِكُمْ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ عُبَادَةُ: الْحَاجَةُ، قَالَ: فَهَلا عَلَى النَّوَاضِحِ؟ قَالَ: امْضَيْنَاهَا يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الساريو: حضرت عباده بن صامت ر التخواي والدكايه بيان مقل كرتے ميں: حضرت معاويه نے ان سے كہا: اے انصار يو!

مہمیں کیا ہوگیا ہے؟ تم اپنے قریشی بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے ہو؟ حضرت عبادہ ڈاٹٹٹنے کہا: مجوری کی وجہ ہے۔انہوں نے کہا: تم پانی لا دنے والے اونٹوں پر سوار ہوکر آجاتے ،انہوں نے کہا: وہ تو ہم نے رسول الله سَائٹِٹِ کے ہمراہ جنگ بدر میں پیش کردئے تھے۔

95519 كَتَّنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قَبْرُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ

﴿ ﴿ لِيعَقُوبِ بن عطافر ماتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت ڈٹاٹٹۂ اور حضرت عمر بن عبداللہ ڈٹاٹٹۂ کو بیت المقدس میں دفن کیا لیا۔

المعادي المرام بخاري ميليد كم معيار كم مطابق صحيح بيكن شيخين ميلية في اس كوفل نهيس كيا-

5520 حَدَّثَنِي آخْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اَبُو مُسُهَرٍ، ثَنَا عِبَادُ الْمُعَدَّاصُ، عَنْ يَّحُيْدِي بُنِ اَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ اَبِي سَلَامٍ الْاَسْوَدِ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقُدَسِ الْحَوْاصُ، عَنْ يَّدُ الْمَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَمَعْدَالِ اللَّهُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ ابوسلام اسود فرماتے ہیں: میں جب بھی بیت المقدس جا تاہوں حضرت عبادہ بن صامت رہاتی یاس ضرور جاتا
 ابوسلام اسود فرماتے ہیں: میں جب بھی بیت المقدس جا تاہوں حضرت عبادہ بن صامت رہاتی ہے۔

﴿ يَعْدَيْنَ المَّامِ بَحَارِى مُعَيَّدُ اللهِ بَنُ غَانِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا يَحُيٰى بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ بُكَيْرٍ 5521 - أَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ غَانِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا يَحُيٰى بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ بُكَيْرٍ 5521 - أَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ عَانِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا يَحُيٰى بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ بُكَيْرٍ قَالَ مَاتَ عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِتِ بِالشَّامِ فِي آرُضِ فَلَسُطِينَ بِالرَّمُلَةِ سَنَةً آرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَهُو بَنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً قَالَ مَاتَ عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِةِ بِالشَّامِ فِي آرُضِ فَلَسُطِينَ بِالرَّمُلَةِ سَنَةً آرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَهُو بَنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً قَلَ مَاتَ عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِةِ بِالشَّامِ فِي آرُضِ فَلَسُطِينَ بِالرَّمُلَةِ سَنَةً آرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَهُو بَنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً فَلَ مَاتَ عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِةِ بِالشَّامِ فِي آرُضِ فَلَسُطِينَ بِالرَّمُلَةِ سَنَةً آرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَهُو بَنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً وَلَهُ مَنَا عَبُولَ اللهِ بَنُ الْمُلْعِلَةُ مَنْ الْمَعْلَقِ مِن الْمَعْلِقُ اللّهُ بَنُ عَلِي اللّهُ مَنَا عَمِلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَبُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَا مُ مَنَ الْعَلَاقِ مِنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْنَ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَ

5522 حَدَّثَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيُدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ رَذِيْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا الْهَيْنَمُ بُنُ عَدِيٍّ قَالَ تُوقِّى عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ بِبَيْتِ الْمُقَدِّسِ وَدُفِنَ بِهَا سَنَةَ ارْبَع وَثَلَاثِيْنَ وَهُوَ بُنُ الثَّنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً

﴾ ﴿ بيثم بن عدى فرماًتے ہيں: حضرت عبادہ بن صامت رفائقۂ كا انقال بيت المقدس ميں ہوا، وہيں پران كى تدفين ہوئى وفات كے وقت ان كى عمر ٢ سال تھى ۔

5523 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ وُرُوعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ وَمُرَقَ حَدَّثَنَا اللهِ وَرُعَةَ عَبْدُ السَّحَاقَ بْنِ فُوَيْسٍ عَنُ اللهِ مُحَمَّدٌ بْنُ صِنَانٍ عَنْ السَّحَاقَ بْنِ فُويَّتٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ أَنْكُرَ عَلَى مُعَاوِيَة أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ لَهُ لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا أُقَدِّمُكَ اِلَىَّ لاَ يَفْتَحُ اللَّهُ اَرْضًا لَّسُتَ فِيْهَا اَنْتَ وَامْثَالُكَ فَانْصَرِفُ لاَ اِمْرَةَ لِمُعَاوِيَةَ عَلَيْكَ

♦ ♦ اسحاق بن قبیصه بن ذؤیب اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت بڑائٹڑنے خضرت معاویہ کی کی باتوں کا انکارکیا پھران کو کہا: میں تیرے اس ملک میں نہیں رہوں گا، پھروہ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے ،حضرت عمر ڈاٹنڈنے نے فرمایا: آپ وہ علاقہ کیوں چھوڑ کرآ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس زمین کو فتح نہیں کرتا جس میں آپ اور آپ جیسے لوگ نہیں رہتے ، آپ وبي اوث جائے،معاويكا آپ ركوئى حكم نافذنبين ہے؟

5524 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُوٍ بُنُ اِسْحَاقَ أَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ وَوَكِيْعٌ عَنُ ٱسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيُدِ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ وَكَانَ قَدُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله معرت عباده بن صامت والنوز (خوداس بارے میں )فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله ماليوم کے ہمراہ ٢ غزوات میں شرکت کی۔

😂 🥸 بیرحدیث امام بخاری بیشهٔ اورامام سلم بیشهٔ کے معیار کے مطابق ہے لیکن دونوں نے ہی اس کوفل نہیں کیا۔

5525 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بُنُ سَعِيْدٍ حَدِّتُ نَسَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بُنِ آبِي أُمَيَّةَ الدُّوسِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ وَكَانَ قَدُ تَفَقَّهَ فِي دِيْنِ اللّهِ

المج المجادة بن الى اميدوى فرمات بين ميں حضرت عباده بن صامت والنو كى خدمت ميں حاضرى دے چكا ہوں وہ دين کوخوب گہرائیوں سے جانتے تھے۔

5526 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ قَسَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ آبِي الْآشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنُ لاَ نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله تعلی کے اس بات پر بیعت کی کہ ہم الله تعالی کے حضرت عبادہ بن صامت والنو ماتے ہیں: ہم نے رسول الله متالی کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

یہ حدیث سیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن ان دونو ں حضرات نے اس کوفل نہیں کیا۔

5527 حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمَهْرَجَانِي، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

الْمُوهَابِ بُنِ نَجُدَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عُبَادَةً بُنُ نُسَيِّ، عَنُ جُنَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ، فَإِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ وَقَدُ بَنِ اَبِي أُمَيَّةَ، عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَهُ إلى رَجُلٍ مِنَّا لِيُعَلِّمَهُ الْقُرُ آنَ، فَدَفَعَ إلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَقَّا، فَاهُدَى إلَى وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ اقْورُ أَنَ فَواكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ الْفُرُ آنَ فَوَاكَ انَّ لِي عَلَيْهِ حَقًّا، فَاهُدَى إلَى قُوسًا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ فِيهَا، فَقَالَ: جَمُرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدُتَهَا اوْ تَعَلَّقُتَهَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

5528 - آخبَرَنَا حَمُزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ الْمِصِيصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عُفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عُبَادَدَةَ بُنِ الصَّامِتِ، آنَّهُ ذَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ مَا تَعُرِفُونَ، فَمَنْ اذْرَكَ عَلَيْهُ مَا تَعُرِفُونَ، فَمَنْ اذْرَكَ عَلَيْكُمُ مَا تَعُرِفُونَ، فَمَنْ اذْرَكَ وَنَ عَلَيْكُمُ مَا تَعُرِفُونَ، فَمَنْ اذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، وَمُسُلِمُ بُنُ حَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ بِزِيَادَاتٍ فِيهِ،

﴾ ﴿ حضرت عثمان بن عفان ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول الله طُلٹینی کے ارشاد فر مایا: میرے بعدتم پرایسے حکمران مسلط ہوں کے جوتمہیں ایسی چیزیں بتا کیں گے جن کاتم انکار کرتے ہواورالی چیزوں کا انکار کریں گے جن کوتم خوب پہچانتے ہو،تم میں سے جوشخص ان کو پائے تو اللہ تعالیٰ کے نافر مان کی اطاعت کرناتم پرواجب نہیں ہے۔

السناد بيكن امام بخارى ويشيا ورامام سلم ويشير اس كفل نهيس كيا-

اسی حدیث کوز ہیر بن معاویہ اور مسلم بن خالد زنجی نے اساعیل بن عبید بن رفاعہ کے واسطے سے عبداللہ بن عثان بن خثیم سے روایت کیا ہے البتداس میں کچھاضا فہ ہے۔

----

ز ہیر کی روایت کردہ حدیث ہے۔

5529 اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنيَدِ، حَدَّثَنَا

الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنَ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، بِنَحُوِهِ

♦ ♦ زہیرنے اساعیل بن عبید کے حوالے سے اس طرح کی حدیث قال کی ہے۔

وَامَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ بُنِ خَالِدٍ

اورمسلم بن خالد کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

5530 فَاخْبَرَنَاهُ اَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بَنُ مَاهَانَ الْحَزَّارُ بِمَكَّةَ، حَدَّتَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیْزِ، حَدَّتَنَا سَعِیدُ بُنُ مَاهَانَ الْعَزِیْرِ عَنَیْدِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنْ آبِیهِ، آنَّ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ، قَامَ قَائِمًا فِی وَسَطِ دَارِ آمِیسِ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَطِ دَارِ آمِیسِ الْمُؤْمِنِینَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ، یَقُولُ: سَیَلِی اُمُورَکُمْ مِنْ بَعْدِی رِجَالٌ یُعَرِّفُونُکُمْ مَا تُنْکِرُونَ، وَیُنْکِرُونَ عَلَیْکُمُ مَا تُنْکِرُونَ، وَیُنْکِرُونَ عَلَیْکُمُ مَا تَنْکِرُونَ، فَلَا تَعْتَبُوا انْفُسَکُمْ، فَوَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ، إِنَّ مُعَاوِیَةَ مِنْ اُولَئِكَ، فَمَا تَعْرَفُونَ، فَلا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَی الله، فَلا تَعْتَبُوا انْفُسَکُمْ، فَوَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ، إِنَّ مُعَاوِیَةَ مِنْ اُولِئِكَ، فَمَا رَاحِیَ هُ فَرَودِ عُبَادَةً بُنِ مَا اللهَ عَنْ مُانَ بُنِ عَفَّانَ مُتَظَلِّمًا بِمَنْنٍ مُخَتَصٍ عَلَى شُرُطِ الشَّیْخَیْنِ فِی وُرُودِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَلَی عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ مُتَظَلِمًا بِمَنْنٍ مُخْتَصٍ

انہوں نے اپ والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن مالد نے اساعیل بن عبید بن رفاعہ سے، انہوں نے اپ والد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت بڑا تی ابوالقاسم محمر مثالی تی کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں نے ابوالقاسم محمر مثالی تی کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں نے ابوالقاسم محمر مثالی تی یہ محمانے کی یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عفریب میرے بعد تمہارے امور کے ایسے لوگ ذمہ دار بن جا کیں گے جو تہ ہیں ایسی با تیں سمجھانے کی کوشش کریں گے جو تم جانتے ہیں نہیں ہواور تم پر ایسی چیزوں کا انکار کریں گے جن کوتم پہلے نتے ہو، اس لئے جو محض اللہ تعالی کی کوشش کریں گے جو تم جانتے ہیں نہیں ہواور تم پر ایسی چیزوں کا انکار کریں گے جن کوتم پہلے نتے ہو، اس لئے جو محض اللہ تعالی کی نافرمانی کرے ہم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو (ان کی اطاعت میں ) تھکا نہ دینا۔ اس ذات کی تھی حق کی پکڑ قبیل کی۔ بیٹک معاویہ بڑا تھڑ انہیں میں سے ہے۔ حضرت عثان بڑا تھڑ نے ان کے کسی ایک بھی حق کی پکڑ نہیں کی۔

کی کہی حدیث امام بخاری بھنٹ اورامام مسلم بھنٹ کے معیار کے مطابق سیح اسناد کے ہمراہ بھی مروی ہے اس میں حضرت عبادہ بن صامت بڑا تیز کے حضرت عثمان بن عفان بڑا تیز کے گھر میں مظلوم بن کر آنے کا ذکر موجود ہے اور اس کامتن ندکورہ حدیث سے خضر ہے۔

5531 حَدَّنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُولَ حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالٍ حَدَّثَنَا عُولِدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُكَمَّلٍ عَنُ اَزُهَوَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مُكَمَّلٍ عَنُ اَزُهَوَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّامِ فَحَجَّ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاتَىٰ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ مُتَظَلِّمًا وَذَكَرَ السَّامِ فَحَجَّ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاتَىٰ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ مُتَظَلِّمًا وَذَكَرَ

الُحَدِيْتَ

﴿ ﴿ از ہر بن عبدالله فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت ﴿ اللَّهُ شَام سے جَح کرنے کے لئے مکه شریف آئے ، جَح کرلیا، پھرمدین شریف آئے ، اور حضرت عثان بن عفان ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

#### دِوْ مَنَاقِبِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت عامر بن ربيعه رفانيز كفضائل

5532 حَدَّثَنَا اَبُوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُولَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُهَا عِلْمَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَبُوْ سَلْمَةَ وَكَانَ اَوَّلَ مَنْ قَدِمَهَا بَعْدَ اَبِي سَلْمَةَ عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَبَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

﴾ ابن اسحاق کہتے ہیں: مہاجرین میں سے سب سے پہلے مدیند شریف پہنچنے والی شخصیت حضرت ابوسلمہ ڈٹائٹڑ ہیں اور ابوسلمہ ڈٹائٹڑ کے بعدسب سے پہلے مدیند شریف آنے والے''حضرت عامر بن رسعہ ڈٹائٹڑ'' ہیں۔

2533 مَحَدَّدُ اللهُ عَمَرَ قَالَ عَامِرُ اللهُ عَلَيْ اللهِ الاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ عَلَيْ الْحَسَنُ اللهُ عَلَيْ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَامِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَجَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَكَانَ عَلمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَكَانَ عَلْهُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَكُولُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدُ لَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَكَاللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَدْ لَوْمَ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَكُولُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَكُولُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ حُمَد بن عمر (عامر بن ربیعه رفائظ کانسب یول بیان کیا ہے (عامر بن ربیعه بن الک بن عامر بن ربیعه بن جمیر بن سلامان 'اس کے بعدان کانسب ' معد بن عدنان ' تک بیان کیا ہے۔ یہ حضرت خطاب بن فیل کے حلیف تھے۔ پھر جب عامر بن ربیعه نے ان کو اپنا حلیف بنایا تو خطاب نے ان کو اپنا منه بولا بیٹا بنالیا، اسی وجہ سے ان کو عامر بن خطاب کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ پھریہ آیت نازل ہوگئ فار بھٹ کے نام سے اس کو عامر بن خطاب کے نام سے بکاراجا تا کہ اُدھو کہ میں ان کو کام بیان کو کام کی بیان کی بیان کو کام کی بیان کی بیا

الهداية - AlHidayah

"ان کوان کے باپ کے نام سے بکارو"

توان کوان کے باپ کے نام سے پکارا جانے لگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر قان اللہ مالی ہوت ہے۔ جھے محم صالح بن رومان نے بتایا کہ حضرت عامر بن ربعہ قان اللہ مالی ہون عامر بن داراقم میں داخل ہونے سے بہلے اور وہاں پر دعوت و بلیغ کا کام شروع ہونے سے بہلے اسلام لے آئے سے ،حضرت عامر بن ربعہ قان نے حبشہ کی بہن تھی جانب دونوں مرتبہ بجرت کی ،ان بجرتوں میں ان کی زوجہ محتر مہ لیل بنت ابی حمہ عدور یہ می تھیں جو کہ سلیمان بن ابی حمہ می بہن تھی ۔ رسول اللہ من الله عالی بنادیا ) حضرت عامر بن ربعہ قان اور حصرت کا اضاری کے در میان مواف اق قائم کی ( یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنادیا ) حضرت عامر بن ربعہ قان کی کنیت ' ابوعبداللہ' ، تھی ۔ آپ مواف اق قائم کی ( یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنادیا ) حضرت عامر بن ربعہ قان کی کنیت ' ابوعبداللہ' ، تھی ۔ آپ نے دائی خان بن مفان قان کی شہادت نے دائی خان بن مواف ہوئی ، یہ گھر میں بی رہا کرتے سے بھی با برنیس نکلتے سے ، جب و فات کے بعدان کا جناز ہ با برنکالا گیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ پیا بھی تک زندہ سے ۔

5534 اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ اَنَا جَعُفَرُ بَنُ عَوْنِ اَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ لَمَّا اَخَذَ النَّاسُ فِي الطَّغُنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ السَّالِ بُن سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ لَمَّا اَخَذَ النَّاسُ فِي الطَّغُنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ السَّالِ اللهُ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ فَمَا خَرَجَ وَلَا السَّيلِ ثُمَّ صَلَّى وَدَعَا وَقَالَ اللهُمَّ قِنِي مِنَ الْفِئنَةِ بِمَا وَقَيْتَ بِهِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ فَمَا خَرَجَ وَلَا السَّاسَ فِي الطَّعْرِ عَلَى عَامِلِ اللهُ اللهُ

ازی شروع حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ڈائٹوز فرماتے ہیں جب لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان ہولٹوز پر طعن بازی شروع کی تو میرے والدرات کے وقت اٹھے، نماز پڑھی اور بید عاما نگی

''اے اللہ! مجھے اس آزمائش سے بچاجس میں تونے اپنے نیک بندے کومبتلا فرمایا ہے، اس کے بعد آپ بھی بھی گھر سے نہیں نکے، بلکہ جب فوت ہو گئے تو گھر سے ان کا جنازہ لکلا۔

5535 حَدَّثَنِى اَبُو زُرُعَةَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو سُفْيَانٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْعَقَبِيُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنِى اَبِى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ وَقِيْلَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِيْنَ عَامِرٌ بُنُ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِيُّ

ا جہ اسعید بن عفیر فرماتے ہیں : حضرت عامر بن ربیعہ رفی انٹو ۳۳ جمری میں فوت ہوئے ، بعض مؤرخین نے بیہ کہا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ عدوی رفیاتی ۲۳ جمری کوفوت ہوئے۔

5536 اَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ بُنِ خَالِدٍ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ بُنِ خَالِدٍ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اللهِ بُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسُوَدِ عَنْ عُرُوةَ مِمَّنُ هَاجَرَ اِلَى الْحَبَشَةِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا الْمَرَّةَ الاُوللىٰ قَبْلُ جَعْفَرٍ وَّاصْحَابِهِ مِنْ بَنِى عَدِيٍّ بُنِ كَعْبٍ عَامِرٌ بُنُ رَبِيْعَةَ مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ شَهِدَ بَدُرًا

﴿ ﴿ عُروه كَتِ بِين بَيْ عَدَى بَن كَعِب مِين سے حضرت عامر بن ربيعہ وَالتَّوْنِي وہ شخصيت بِين جوجبشه كي جانب بہلي ججرت كے موقع برحضرت جعفراوران كے ساتھيوں سے بہلے نكلے تھے۔ بيا الل يمن ميں سے بين، جنگ بدر ميں بھی شريك ہوئے۔

5537 اَخْبَوَنَا آخْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَبَّانَ بُنِ مَلاعِبٍ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ سُلِيْمَانَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزِّبَيْرِ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ كَالَّهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزِّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ فَالَ كَانَتُ يَدُرُ صَبِيْحَةَ سِتَّ عَشَرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَقَدْ رَوْمِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَة كَالَ كَانَتُ يَدُرُ صَبِيْحَة سِتَّ عَشَرَةً مِنْ رَمَضَانَ وَقَدْ رَوْمِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَة حَدِيْثَيْنِ إِتَّفَقَ الشَّيْحَان رَضِى الله عَنْهُمَا عَلَى اَحَدِهِمَا إِذَا رَايَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا

والحديث الثاني

الله المربن عبدالله بن زبيرا پن والد سے روايت كرتے بيں كه حضرت عامر بن ربيعه رفائن فرماتے بين : جنگ بدر ١٦ رمضان المبارك كي صبح كومونى -

کی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رہ است دو حدیثیں حضرت عامر بن ربیعہ رہ الشئاسے روایت کی ہیں۔ امام بخاری میں امام بخاری میں۔ امام بخاری میں سے اس حدیث پر شفق ہیں

إِذَا رَايَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا لَهَا

جبتم جنازه كود يمحوتواس كاحترام مين كفر بهوجاؤ

اوردوسری صدیث بیے:

يِحِمُ صَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ عُبَيْدَة، حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَة، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: يَا مُحَمَّدُ تَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ، فَسَكَتَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: يَا مُحَمَّدُ تَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَلائِكِيّةِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ هَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا : آمَنَا بِاللّهِ وَمَلائِكِيهِ وَرُسُلِهِ هَذَا حَدِيثٌ يُوعُولُوا : آمَنَا بِاللّهِ وَمَلائِكِيهُ وَلُولًا ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُوتِيّ،

﴿ ﴿ حضرت عامر بن ربیعہ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلْمُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ مِن الللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِن الللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَيْهُ مِن الللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰه

النح الله المارث بن عبيده رباوي كى زمرى سے روايت كے حوالے سے مشہور ہے اور ہم نے اس نسخه كے آخر ميں

یونس کی بزید سے پھرز ہری سے روایت کردہ صدیث نقل کی ہے۔ (وہ صدیث درج زیل ہے)

5539 حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا عَلَيْ الْقَاسِمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ ؛ قَالَ عَبِّى اللهِ بُنَ عُمَرٌ، قَالَ : حِينَ وُضِعَتُ جِنَازَةُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْ يَرِيدَ عَنْ يَرِيدَ عَنْ اللهِ بُنَ عُمَرٌ، قَالَ : حِينَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

﴿ لَوْسَ نِي يَرِيدِ كَ حُوالِ سِي زَبِرِي سِيرُوايت كيائي "سالم كَبَّتِي بِين : حفرت عبدالله بن عمر والله أمات بين كه جب حضرت رافع بن ضدت بالتأوي كاجنازه ركها گيا،اس كے بعد پوري حديث بيان كي۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبْنُ عَمَّتِهِ الزَّبِيرُ بْنُ الْعَوَّامِ بُنِ خُويْلِدٍ بَنِ اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزَّى بُنِ قُصَيِّ بُنِ خُويْلِدٍ بَنِ اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزَّى بُنِ قُصَيِّ

رسول اللد مَنْ الْمَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله من عبدالعزى بن قصى كے فضائل

5540 فَ حَدَّثَنَا بِذِكْرِ هَذَا النَّسَبِ اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِلاَثَةَ مُحَمَّدٌ بُنُ عَدِدِي حَدَّثَنَا اَبُو عِلاَثَةَ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ نَوْفَلٍ بُنِ عُسُرَ بُنِ خَالِدٍ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا اَبُو اَلْاسُوَدِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ نَوْفَلٍ بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرُ عُلْدٍ الرَّحُمٰنِ بُنِ نَوْفَلٍ بُنِ

ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ ابوالا سود محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل بن عروہ بن زبیر نے مجصے صدیث بیان کی ہے۔

5541 أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَخْمَدُ بُنُ حَنُبَلٍ وَآخْبَرَنِى اَبُو بَكُو بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ حَدَّثَنِى اَبِى رَحِمَهُ اللهُ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْيَرْمُولِ قِيْلَ لِلزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ يَا اَبَا عَبُدِ اللهِ

5542 حَدَّثَنَا اَبُو يَكُوِ بُنُ اَبِي جَعْفَوِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ نَصْوِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ أُمُّ النَّرْبَيْرِ صَفِيَّةُ بُنَتُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَأُمُّهَا هَالَهُ بُنَتُ اُهَيْبٍ بُنِ عَبُدِ مُنَافٍ بُنِ زُهُرَةً وَاُمُّهَا عَالِيَةُ بُنَتُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ مُنَافٍ بُن عَبْدِ مُنَافٍ

﴿ ﴿ ﴿ رَبِيرِ بِن إِكَارَ كَهِمْ مِين ' حضرت زبير ﴿ النَّهُ كَي والده حضرت صفيه بنت عبدالمطلب مِين ، اور حضرت صفيه كي والده ' إله بنت اميب بن عبد مناف مِين ' -

5543 انْحَبَرَتِى عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ اَحُمَدَ الْقَاضِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَحُرٍ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ يَقُولُ حَدَّثِنِى اَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ قَالَ اَسُلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ بُنُ سِتَّةَ عَشَرَ سَنَةً وَّقُتِلَ وَهُوَ بُنُ سِتَّةً عَشَرَ سَنَةً وَّقُتِلَ وَهُوَ بُنُ بِضْع وَسِيِّيْنَ

ان کوشہد کیا گیا۔

5544 حَـدَّشَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ نُمَيْرٍ اَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَرْبَعًا وَسِتِيْنَ

💠 💠 محد بن عبدالله بن نمير فرمات مين : حضرت طلحه اور حضرت زيير الهاد ونول كي عمر ١٢ برس تقى \_

5545 حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بَنُ بَالَوَيُهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الطَّاهِرِ قَالَ قُتِلَ الزَّبْيَرُ وَهُوَ بَنُ سَبِّعٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً وَّكَانَ يُكَنِّي اَبَا الطَّاهِرِ

﴾ المصعب بن عبدالله زبیری فرمات بین حضرت زبیر رفاظه ۱۷ سال کی عمر میں شهید کیا گیا۔ ان کی کنیت ' ابوالطام'' ہوتی تھی۔

5546 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، آنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، قَالَ: قَالَ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ: فَاَخْبَرَنِى نَافِعُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، قَالُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ، يَقُولُ لِلزَّبَيْرِ: يَا عَبُدَ اللّٰهِ هَا هُنَا آمَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ تَرُكِزَ الرَّايَةَ "

﴾ ﴿ فَ اَفْعَ بِن جبیر فرماتے ہیں میں نے حضرت عباس ڈاٹٹو کو دیکھا کہ وہ حضرت زبیر ہٹاٹٹو کو کہہ رہے تھے'' اے عبداللہ! رسول اللہ مُناٹِیوُ نے یہاں جھنڈا گاڑھنے کا تنہیں حکم دیا ہے۔

547 حَدَّثَنَا اللهِ وَكَلِيَّ الْمُنْ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا الْحُمَدُ اللهُ اللهُ مَنِ مَلِحَانَ وَثَنَا اللُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ اللهِ اللهِ مَن اللهِ الْاَسُودِ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ مُحَمَّدٌ اللهُ ا

﴿ ﴿ ابوالاسود کہتے ہیں: حضرت زبیر بن عوام ڈھٹٹ آٹھ سال کی عمر میں اسلام لائے، اٹھارہ سال کی عمر میں ہجرت کی ، زبیر کا چیاان کوایک چٹائی میں لبیٹ کرائے اور پھرآگ کی دھونی دیتا تھا اور کہتا تھا کہتم کفر کی طرف واپس آجاؤ، کیکن حضرت زبیر بن عوام ڈھٹٹ فرماتے میں بھی بھی کفرنہیں کروں گا۔

5548 انْجَبَرَنِي مَخْلَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْبَاقَرُحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْكَيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو السَلَمَ الزُّبَيْرُ، وَهَاجَرَ إِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ الْكَيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو السَلَمَ الزُّبَيْرُ، وَهَاجَرَ إِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ

لَهِ جُرَتَيُنِ مَعًا وَلَمْ يَتَحَلَّفُ عَنُ غَزُوةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَ رَجُلا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ، حَفِيفَ اللِّحُيَةِ، اَسْمَرَ اللَّهُ نَ، اَشْعَرُ اللَّهُ مَنْ عَرُفُ اللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلْعُودٍ، وَكَانَ رَجُلا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ، حَفِيفَ اللِّهُ عَلَيْهِ أَسُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ كَتِمْ بِينَ مُصَرَّتُ زِيرِ مُسلمانَ ہُوئِ اور صِبْهُ كَى جَانِبِ دُونُونَ بَجِرِ تَيْنِ كَى بِينَ، اور رسول الله طَالِيَّةُ فِي جَتَى جَنَيْنِ لَرِي مِنْ الله طَالِيَّةُ فِي الله طَالِيَّةُ فِي الله طَالِيَّةُ فِي الله طَالِيَّةُ فِي الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

2549 حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ عَلَدِ اللهِ مَكُو بَنُ عَلَدُ اللهِ عَدَّثَنَا إِبْوَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ حَدَّثَنَا مُصُعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدُّبَيْرِيُّ قَالَ تَوَجَّهَ الزُّبَيْرِ الَى الْمَدِيْنَةِ فَتَبِعَهُ عَمْرٌ و بُنٌ جَرُمُوْزٍ وَهُوَ مُتَوَجِهُ نَحُوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَتَلَهُ عَيْلَةٌ بِوَادِى الرَّبَيْرِ عَلَيْ اللهَ عَنْ دَمِه عَلِيَّا وَاصْحَابَهُ وَإِنَّمَا قَتَلَهُ عَمْرٌ و بُنُ جَرُمُوْزٍ فِى رَجَبَ سَنَةَ سِتٍ وَثَلَايْنَ وَبَنُو السِّبَاعِ فَسَرَا الله عَنْ دَمِه عَلِيَّا وَاصْحَابَهُ وَإِنَّمَا قَتَلَهُ عَمْرٌ و بُنُ جَرِمُونٍ فِى رَجَبَ سَنَةَ سِتٍ وَثَلَايْنَ وَبَنُو السِّبَاعِ فَسَرا اللهُ عَنْ دَمِه عَلِيَّا وَاصْحَابَهُ وَإِلَّالِكَ يَقُولُ جَرِيْرٌ وَقَدْ لَبِسْتُ بَعُدَ الزُّبَيْرِ مَجَاشِعَ ثِيَابِ الَّذِي مَجَاشِعَ ثِيَابِ الَّذِي حَاصَتُ وَلَهُ تَغُيلًا الدَّمَا

ان کے پیچھے مصعب بن عبداللہ زبیری فرماتے ہیں حضرت زبیر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے ، عمرو بن جرموز بھی ان کے پیچھے میں جانب چل بڑا، وادی سباع میں اُس نے آپ بڑائؤد ہوکہ کے ساتھ شہید کردیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی بڑائؤاوران کے ساتھیوں کوان کے خون سے بری کردیا۔ عمرو بن جرموز نے آپ بڑائؤ کو ۳سن ہجری کور جب کے مہینے میں شہید کیا۔ اور عرب میں بنومجاشع کے بارے میں بہت ساری با تیں چھیا گئے ہیں۔ اس لئے جریر نے کہا ۔ بنومجاشع نے جیش والے کیڑے بہن لئے ہیں جن سے خون نہیں دھویا گیا۔ زبیر (کے قبل ) کے بعد مجاشع نے جیش والے کیڑے بہن لئے ہیں جن سے خون نہیں دھویا گیا۔

5550 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ جَدَّثَنَا اُسَيِّدُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ جَدَّثَنَا السَّيْدُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مِنَ الْمُوصِلِ قَالَ صَحِبْتُ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوْامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فِى اَرْضِ قَفْرٍ فَقَالَ أَسْتُرْنِى فَسَتَرْتُهُ فَحَانَتُ مِنِى الْيَفَاتَةَ الْعَرَانُ مُ مُحَدَّغًا بِالسَّيُوفِ فَقُلْتُ وَاللهِ لَقَدُ رَايُتُ بِكَ آثَارًا مَّا رَايَتُهَا بِاَحَدٍ قَطُّ فَقَالَ وَقَدُ رَايَتُ ذَاكَ فَقَالَ وَاللهِ مَا مِنْهَا جَرَاحَةٌ إِلَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبِيلِ اللهِ

استے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خالد فرماتے ہیں جھے اس بزرگ نے بیصدیث بیان کی ہے جو کہ مقام موصل سے ہمارے پاس آئے سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام ڈائٹو کے ساتھ کچھ سفر کئے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحراء میں ان کوشسل کی حاجت ہوگئ، انہوں نے مجھ سے کہا: میرے لئے پردہ کرو، میں نے ان کے لئے کپڑے سے پردہ کیا، وہ شسل کرنے لگ گئے، اوپا نک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑگئی، میں نے دیکھا کہ ان کا ساراجسم تلواروں کے زخموں کے نشانات سے چھانی تھا۔ میں نے ان

ے کہا: خداک قتم! میں نے آپ کے جسم چرزخموں کے ایسے نشانات دیکھے ہیں جوآج سے پہلے میں نے بھی کی کے جسم پرنہیں دیکھے،انہوں نے جوابا کہا: کیاتم نے میرے جسم کے زخموں کے نشانات دیکھ لئے ہیں؟ پھر فرمایا: خداکی قسم! یہ تمام زخم مجھے رسول الله مَالِيَّةُ کَلَ کَ مِرابِی مِیںَ جَنگ کرتے ہوئے آئے ہیں۔

مُحُرُودة قَالَ كَانَتُ نَفُحَةٌ مِنَ الشَّيُطَانِ آنَّ مُحَمَّدًا ابُو عِلاَقَةَ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا بُن لَهِيُعَةَ عَنْ آبِي الْاَسُودِ عَنُ عُرُودة قَالَ كَانَتُ نَفُحَةٌ مِنَ الشَّيُطَانِ آنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آخَذَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ الزُّبُيُرُ وَهُوَ بُنُ عُرُودة قَالَ كَانتُ نَفُحة مِن الشَّيْفِ مَسُلُولًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانُكَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِسَيْفِهِ وَكَانَ آوَّلَ سَيْفٍ سُلَّ فِى سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِسَيْفِهِ وَكَانَ آوَّلَ سَيْفٍ سُلَّ فِى سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِسَيْفِهِ وَكَانَ آوَّلَ سَيْفٍ سُلَّ فِى سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَجَلَّ

﴿ ﴿ حَضرت عَرِوهَ كَتِمَ مِينَ كَهُ شَيطان كَي جانب سے بيآ واز شي كہ بيشك محمد طاليق كو كو قار كرليا كيا ہے، بيآ واز حضرت رئير بن عوام جائي ہے ہيں وقت ان كى عمر كيارة سال تقى ، وہ تلوار سونت كر باہر فكے اور رسول الله طاليق كى بارگاہ ميں حاضر ہوگئے، نبى اكرم طاليق من بيارادہ لے كر لكا ہوں كہ جس موسكے ، نبى اكرم طاليق من بيارادہ لے كر لكا ہوں كہ جس مخص نے آپ كو كرا ہے ميں اس كو تل كر دوں ۔ نبى اكرم طاليق نے ان كے لئے اور ان كى تلوار كے لئے وعافر مائى ۔ (راوى كہتے ہيں ) بيسب سے بہلى تلوار تقول كى داہ ميں سونى گئى۔

2552 حَدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْعَكُمِ آنَا بْنُ وَهُبِ اَخْبَرِنِى ٱبُو صَخُوعِ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ الْهَجَلِيُّ هُوَ عَمَّارُ الدُّهَنِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُنَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ آوَّلُ غَزُوةٍ فِى الْإِسُلامِ بَدُرٌ مَّا كَبَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ فَوَسٌ لِلزُّبَيْرِ وَفَرَسٌ لِلْمِقُدَادِ

﴿ ﴿ حضرت علی ڈاٹٹنڈ فرماتے ہیں: اسلام کا سب سے پہلاغز وہ ،غز وہ بدرتھا، اوراس غز وہ میں ہمارے پاس صرف دوہی گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد ڈاٹٹنڈ کا اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹنڈ کا۔

5553 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عِلاَثَةَ، ثَنَا اَبِي الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخُرَجًا فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا، وَلَا سَرِيَّة اِلّا كُنْتُ فِيْهَا

﴾ ﴿ حضرت زبیر بن عُوام و التنظیر مات میں: خدا کی قتم! رسول الله مثل الله مثل الله مثل میں بڑی یا جھوٹی جنگ میں گئے، میں ہمیشہ آپ مثل النظام کے ساتھ دہا۔

5554 حَـ لَتَشَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ النَّصُرِ الْآزُدِيِ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ النَّصُرِ الْآزُدِيِ حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِي الشَّعَاقَ الْفَزَارِيِ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ عِبَادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتُ عَلَى الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَآءُ مُعْتَجِرٌ بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ

الله عباد بن عبدالله بن زبير فرمات بين جنگ بدر كدن حضرت زبير بن عوام التفائه زردرنگ كا عمامه با ندها موا تقار

روراس دن فرشتے بھی زردرنگ کے عمامے پہن کرنازل ہوئے۔

5555 اَخْبَرَنِى مُسَخَلَّدٌ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِى سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ فُسِّمَ مِيْرَاثُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَلَى اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ اَلْفِ دِرُهَمِ

المعنون بن عيد فرمات بين حضرت زير بن عوام والنوزي حاليس لا كادر بم ميرات تقسيم موكى أ

5556- آخبَرَنَاهُ اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بَنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى وَاَبُو الْحَسَنِ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ السَّحَاقَ التَّبَيْرِ عَلَى السَّعْبِيِّ قَالَ قُسِّمَ مِيْرَاتُ الزَّبَيْرِ عَلَى السَّعْبِيِّ قَالَ قُسِمَ مِيْرَاتُ الزَّبَيْرِ عَلَى السَّعْبِيِّ قَالَ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

💠 💠 شعبی کہتے ہیں جضرت زبیر بن عوام رات کی میراث جالیس لا کھ در ہم تقسیم ہوئی۔

الزُّبَيْو، حَدَّثِنِى ابُو يَعْقُوبَ بِنُ الزُّبَيْو بَنِ حَبَيْبِ بِنِ ثَابِتِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزُّبَيْو، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَى اُحَدِّثِ عَنْك، قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَاللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَلَلْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَلَلْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَلَالله عَلَيْه وَلَلْه عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلَيْه وَلَمُ الله عَلْه الله عَلَيْه وَلَمُ الله عَلْه وَلَا الله عَلْه وَلَا عَلْه وَلَا عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه وَلَا عَلْهُ الله عَلْهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ الْهِ عَلَيْهِ مِالِ اللّهِ مِيالِ اللّهِ مِيالِ اللّهِ مِن رَبِيرِ ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ مِيلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِ

میں یہ جانتا ہوں کہ تیری والدہ اساء بنت ابو بکر پڑھی میرے نکاح میں تھیں۔اور تیری خالہ عائشہ بنت ابو بکر پڑھیا ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری والدہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب پڑھیا ہیں۔اور میرے ماموں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، ابوطالب،اورحضرت عباس می کنتی بیں۔اوررسول الله منگانین میرے ماموں زاد بھائی ہیں۔

میں ریبھی جانتا ہوں کہ میری بھو بھی حضرت خدیجہ بنت خویلد طاق الله طاقی کے نکاح میں تھیں۔ اور انہی کی بینی حضرت فاطمہ بنت رسول الله طاقی کم میں۔

میں بیری جانتا ہوں کہ حضرت خدیجہ والفا کی نانی حبیبہ بنت اسد بن عبد العزی تھیں۔

میں یہ بھی جانتاہوں کے رسول اللہ مُنافیظ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ہیں۔اللہ کے فضل سے میں نے رسول اللہ مُنافیظ کی میں نے رسول اللہ مُنافیظ کی کا یہ فرمان بھی جانتاہوں'' جس نے محصرے منسوب کر کے کوئی الی بات کہی جو حقیقت میں ممیں نے نہیں کہی، وہ اپناٹھ کا ناجہنم بنالے''

2558 حَلَّاثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَلَّاثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَلَّاثَنَا هِ سُلَمُ بُنُ عُبُدِ الْجَبَّارِ، حَلَّاثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَلَّاثَنَا هِ سُلَمُ بُنُ عُرُولَةً، عَنُ إَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا لاَحَدِ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا لاَحَدِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا لاَحَدِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ حضرت زبیر بن عوام والنظافر مات بین که رسول الله مَلَا لَيْنَا في ارشاد فر مایا : ہر نبی کے بچھ حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری'' زبیر بن عوام والنظائ' بیں۔ان سے کسی نے پوچھا:اے ابوعبد الله! کیا آپ جانتے ہیں کہ بیالفاظ رسول الله مالی ہم نے کسی اور صحابی کے لئے استعال فرمائے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

👀 پیچدیث امام بخاری بیستا اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل

#### نہیں کیا۔

3558-صعبح البغارى كتاب الجهاد والسير' باب فضل الطليعة حديث [271:صعبح مسلم كتاب فضائل الصعابة رضى الله تعالى عنبهم بها بساب من فضسائل طلعة حديث [454:مستخرع أبى عوانة -مبنداً كتاب الجهاد في توجيسه الطليعة حديث [548:صعبح ابن حيان كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة وكر البيان بأن الزبير بن العوام كان حوارى المنصطفى صلى الله عديت 709:سن ابن ماجه البقدية بهاب في فضائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الزبير رضى الله عنه المناقب عن رسول الله عليه وسلم باب حديث 3761:مصنف ابن أبى شيبة كتاب الفضائل ما حفظت في الزبير بن العوام رضى الله عنه حديث 1530:السبن الكبرى للنسائي كتاب السير ولما الطلبعة وحده حديث 1530:السبن الكبرى للنسائي كتاب السير ولما الطلبعة المسوجف ياب إعطاء الفي على الديوان ومن يقع به البداية حديث 1223:مسند أحد بن حبل مسند العشرة البسرين بالجنة مديث 670:مسند البن الجعد -عبد الله بن دينار حديث 1089:سسند عبد بن حبيد حدث مسند على بن أبى طالب حري الله عنه حديث 1080:مسند أبى يعلى الدوصلى مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه حديث 1089:مسند عبد بن حبيد المناقب الطبراني باب العين باب العين باب العين من اسه ومعد حديث 536:السعجم الأوسط للطبراني باب العين باب العين من اسه ومعد حديث 753:السعجم الأوسط للطبراني باب العين باب العيام من اسه ومعد حديث 753:السعجم الكبير للطبراني حيفة الزبير بن العوام رضى الله عنه حديث 752:

5559 اَخْبَونَا الشَّيْحُ ابُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا ابُو عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّادٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَلَّالَنَا ابُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؛ عَنْ جَدَّتِهَا اَسْمَاء بِنْتِ آبِي بَكُو، قَالَتْ: مَرَّ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ بِمَجْلِسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَسَّانُ يَنْشُدُهُمُ مِنْ شِعْرِهِ وَهُمْ غَيْرُ نُشَاطٍ مِمَّا يَسْمَعُونَ مِنْهُ، فَجَلَسَ مَعَهُمُ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ غَيْرَ آذِنِينَ مِمَّا تُسْمَعُونَ مِنْهُ شَعَرَ ابْنَ الْفُرَيْعَةِ، فَلَقَدْ كَانَ يَعْرِضُ بِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُرْحُسِنُ اسْتِمَاعَهُ، وَيُجْزِلُ عَلَيْهِ ثَوَابَهُ، وَلا يَشْتَغِلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ، فَقَالَ حَسَّانُ: أَقَامَ عَلَى عَهْدِ السَّبِيِّ وَهَـدْيِيهِ حَـوَارِيُّـهُ وَالْقَـوُلُ بِالْفِعْلِ يَعْدِلُ اقَامَ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَطَرِيقِهِ يُوَالِي وَلِي الْحَقُّ وَالْحَقُّ اَعْدَلُ هُوَ الْفَارِسُ الْمَشْهُورُ وَالْبَطَلُ الَّذِي يَصُولُ إِذَا مَا كَانَ يَوُمٌ مُحَجَّلٌ وَإِن امْرُؤٌ كَانَتُ صَفِيَّةُ أُمَّهُ وَمِنُ اَسَدٍ فِي بَيْتِهَا لَمُرْفَلُ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قُرْبَى قَرِيبَةٍ وَمِنْ نُصْرَةِ الْإِسْلامِ مَجْدٌ مُؤْثَلٌ فَكُمْ كُرْبَةٍ ذَبَّ الزُّبَيْرُ بِسَيْفِهِ عَنِ الْمُصْطَفَى وَاللَّهُ يُعُطِى فَيَجُزِلُ إِذَا كَشَفَتُ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ حَشَّهَا بِٱبْيَصَ سَبَّاقٍ إِلَى الْمَوْتِ يَرُفِلُ فَمَا مِثْلَهُ فِيهِمْ وَلا كَانَ قَبُلَهُ وَلَيْسَ يَكُونُ الدَّهُرُ مَا دَامَ يُذْبِلُ ثَنَاؤُكَ خَيْرٌ مِنْ فَعَالِ مَعَاشِرَ وَفِعُلُكَ يَا ابْنَ الْهَاشِمِيَّةِ ٱفْضَلُ گزرے۔حضرت حیان ڈائٹیڈان میں بیٹھے اپنے شعر گنگنار ہے تھے۔لیکن باقی لوگ سامنے بیزار بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے ،حضرت زبیر شاہن نے ان ہے کہا کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہاموں کہتم لوگ ابن فریعہ کے اشعار پر تو جنہیں دے رہے ہو؟ بیر حسان )رسول الله علی فیام کی بارگاہ میں شخن گوئی کیا کرتے تھے اور آپ ملیا بہت توجہ اور دلچیس کے ساتھ سنا كرتے تھے،ان كے لئے ثواب كى دعاكيا كرتے تھے،اورشعر سنتے وقت آپ مُلَا يَدِيمُ كى دوسرى چيز كى جانب توجہ نہيں كرتے تھے۔ یہ بات س کر حضرت حمال نے کہا:

وہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَا کے زمانے میں آپ ٹائیٹنا کی ہدایت پر قائم ہیں ان کے حمایتی ہیں اورا نکا قول اور فعل ایک جیسا ہے۔ وہ آپ ملینا ہی کے طریقے پرچل رہے ہیں، وہ حق کی طرفداری کرنے والے ہیں اور حق ہی زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ مشہور شہسوار ہیں اور ایسا قائد ہے جوخوش میں ہوتا ہے تو بہت تیزی سے حملہ کرتا ہے۔

وہ ایسا شخص ہے جس کی ماں صفیہ ہے، اور اس کا تعلق قبیلہ اسد سے ہے، اس کے گھر میں آسودگی ہے۔ اس کی رسول الله مَثَاثَیْنِ کے ساتھ بہت قریبی رشتہ داری ہے اور اسلام کی مدد کے حوالے سے ان کی بزرگی گندھی ہوئی ہے ز بیرنے اپنی تلوارکے ذریعے رسول اللہ مٹائیٹیم سے کتنی ہی تکلیفوں کا دفاع کیا ہے اور اللہ تعالی جس کو دیتا ہے، بہت نواز تا

جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی ہے تو یہ بڑے وقارہے چلتے ہوئے جنگ کوموت کی جانب تھیدٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس كى مثل نە بھى كوئى تھا، نەاب ہادر نەربتى دنيا تك كوئى موسكتا ہے۔

تیری تعریف زمانے کے تمام افعال سے بہتر ہاوراے ہاشمیہ کے بیٹے تیرافعل سب سے افضل ہے۔

2560 انْجَبَرنَا آخُهَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا وَكُويَّا بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا وَكُويَّا بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ مَرُوانَ قَالَ آصَابَ عُثُمَانُ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى اَوْصَلَى وَتَخَلَّفَ عَنِ الْحَجِّ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِّنُ قُريشٍ فَقَالَ اِسْتَخَلَفَ فَقَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ وَمَنُ هُو وَصَلَى عَنْ مَرُوانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلْهُ وَسَلَّمَ وَاحَبَّهُمُ الله وَسُلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَالًى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا عَلِمُتُ وَاحَبَّهُمُ اللّٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَاللّٰ وَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَا اللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا السَّيْعِيْ وَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ وَالْلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ

﴿ ﴿ مروان کہتے ہیں: جس سال نکسیر کی وہاء پھیلی اس سال جھرت عثان را اللہ کو بھی نکسیر آئی، اس کی وجہ ہے آپ کی حالت غیر ہوگئی حتی کہ آپ نے وصیت بھی کردی اور آپ اس سال جج پر بھی نہ جاسکے تھے، ہمارے پاس ایک قریثی خض آ یا اور اس نے بتایا کہ حضرت عثان را اللہ بھی نہوں نے کہا: جی اس نے بوچھا: کیا لوگوں میں بہ چہ میگوئیاں ہور بی ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے بھر ایک اور آ دی ان کے پاس آیا، اس نے بھی پہلے ہاں۔ انہوں نے بھر ایک اور آ دی ان کے پاس آیا، اس نے بھی پہلے آ دی کی طرح خبر دی، حضرت عثان را اللہ عثان را اللہ علی میں جس سے افضل عثان را اللہ علی ہیں؟ اس نے مطابق شخص سب سے افضل عثان را اللہ علی ہیں ہیں۔ سے نیاد کرتے ہیں۔ اس کے بیاد کرس سے بیاد کرس سے بیاد کرس سے اور رسول اللہ علی ہیں ہیں ہے نیاد کرس سے بیاد کرتے ہیں۔

🟵 🤁 بیصدیث امام بخاری بیشهٔ اورامام سلم بیشهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے اس کوغل نہیں کیا۔

15561 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبَدِيُّ آنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ آنَا اللهِ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرُوةَ قَالَ قَالَتْ لِى عَآئِشَةُ يَا بُنَىَّ إِنَّ آبَاكَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَآبَهُمُ الْقَرْحُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضرت عَرَوه کَتِ مِیں: مِحْصِحْضرت عَائَشَہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ (آل عمران: 172)

"و و جواللداوررسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعداس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکاتھا" (ترجمہ کنزالا مان امام احدرضا) میصدیث شخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے کیکن ان دونو ل حضرات نے اس کوفل نہیں کیا۔

25562 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَنْصُورٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثِي عَلْقَمَةُ بُنُ عُلاَنَةَ الْيَشُكُرِيُّ . بُنُ مَنْصُورٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثِي عَلْقَمَةُ بُنُ عُلاَنَةَ الْيَشُكُرِيُّ .

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعَتُ أُذُنِي مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ

هٰلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

جنت میں میرے پڑوی ہول گے'

😌 🟵 بيرحديث سيح الاسناد بي كين امام بخاري مِينية اورامام سلم بينية نے اس کونقل نہيں كيا۔

5563- أَخْبَرَنَا ابُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ إِسْحَاقٍ بُنِ اَبِي الْعَنْبَسِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنُ نَبِيْحِ الْعَنَزِيِّ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَسُبُّوا حَوَارِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُمُ الْقَتْلُ

هَلَهُ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُعَرِّجَاهُ

الله معرب ابوسعيد خدري بالنفز فرمات بين رسول الله مالية م عدواريون كوبرا بعلامت كما كرو، كيونكدان كوستان والا واجب القتل ہے۔

🟵 🖰 مید مدیث امام سلم بینایی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن امام بخاری بینید اور امام سلم بینید ووں نے ہی اس کوفل

5564 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَلَّثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا اِسْجَاقُ بُنُ اِدُريسَ، حَدَّثَنَا مُ حَدَّمُ لُهُ بُنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَاتَيْتُهُ وَهُوَ مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي لِحَافِهِ، فَأَدْخَلِنِي فِي اللِّحَافِ

هُلُذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِشْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله معرت زبير والتفافر مات بين كما يك دفعة خت سرديول كموسم مين رسول الله من التي في سور ع مجھ بلايا، مين آپ الیا کی خدمت میں حاضر ہوگیا، اس وقت حضور اکرم مُلَا لَیْنِ آپنی کسی زوجہ محتر مدے ہمراہ لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ اللهِ مَعْضِهِ بَعْنَ اللَّهِ لِعَافَ مِينَ مِو كُنَّهِ \_ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ م

💬 🕾 بيحديث ميخ الاسناد بي كين امام بخاري مينية اورامام مسلم مينية ن اس كفل نهيل كيار

5568-الجامع للترمذي أبواب السناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "باب مشاقب أبى معبد طلعة بن عبيد الله رحنى الله عنه" حديث 3758:البحر الزخار مستد البزار –ومها روى أَبُو الجنوب عن على \* حديث737:مستد أَبَى يتلى البوصلي \*مستد على بن أبي طالب رضى اللّه عنه مديت492:

حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَنِيْرِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِیُ، إِنَا اَبُو نَعَيْمٍ ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنِ مُسُلِمٍ الزُّهُرِيُّ، عَنُ عَمِّهِ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ النَّهِ بُنِ النَّهِ بُنِ التَّرَاوَرُدِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ النَّهِ بُنِ النَّابَيْرِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الزَّبَيْرِ، قَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: يَا زُبَيْرُ، اسْقِ، ثُمَّ اَرُسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا زُبَيْرُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا زُبَيْرُ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا زُبَيْرُ، وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِى لاَحُسَبُ هَذِهِ الْايَةَ نَزَلَتُ فِى خُصُومَتِى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمُ الْايَةَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَإِنِّى لاَ أَعْلَمُ آحَدًا أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَذْكُرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ آخِيهِ وَهُوَ عَنْهُ ضِيقٌ

فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ (الساء:65)

'' توائے محبوب! تمہارے ربّ کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا کیں پھر جو پچھتم حکم فرمادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پاکیں' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا)

# وَ رَوْدَ رَوْدِ الْأَبِيرِ بِنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت زبير بن عوام طالفنا كي شهادت كالتذكره

5566 اخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بُنُ اللهِ مِنْ عَلِيّ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ دَعَا الزُّبَيْرُ اِبْنَهُ عَبُدَ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ دَعَا الزُّبَيْرُ اِبْنَهُ عَبُدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

فَعَلْتُ وَلَا فَعَلْتُ أَنْظُرُ يَا بُنَيَّ دِيْنِي فَاِنِّي لا ٓ اَدَعُ شَيْنًا اَهَمَّ مِنْهُ وَهُوَ الْفَ ٱلْفِ وَمِائَتَا الْفِ

اوران کو یہ وصیت کی: اے میرے بیان نقل کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن حضرت زبیر رہاتی نے بینے عبداللہ کو بلایا اوران کو یہ وصیت کی: اے میرے بیلے! آج وہ دن ہے جس میں ظالم قتل کئے جا کیں گے، اسلام قتل کئے جا کیں گے، خدا کی قتم میں نے پچھنہیں کیا، پچھنہیں کیا۔اے میرے بیٹے میرے فرضوں کا خیال کرنا کیونکہ وہ ۱۱ کا کہ ہے۔

5567 حَدِّثَ نَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ آنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ آنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ الْحَبَمِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ آنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ الْحَبَمِ فَقَتَلَهُ الْحَبَرِ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وُلِّى الزُّبَيْرُ يُومَ الْجَمَلِ مُنْهَزِمًا فَاذُرَكَهُ بْنُ جَرْمُوزٍ رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَعِيْمٍ فَقَتَلَهُ الْحَبَرِ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَلَى بَيْمَ كَايَكُمُ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

5568 - آخْبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْفَصُٰلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِى حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ السَّلَمِيُّ عَنُ آبِيْهِ قَالَ لَمَّا انْصَرَفَ الزُّبَيْرُ الْفَرَوْمُ الْخَمَلِ جَعَلَ يَقُولُ

وَلَقَدُ عَلِمْتُ لَوْ اَنَّ عِلْمِي نَافِعِي إِنَّ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَمَاتِ قَرِيْبٌ

ثُمَّ لَمْ يُنْشَبُ آنَّ قَتْلَهُ بُنُ جَرُمُوْزٍ

ا کہ سعید بن عبدالعزیز سلمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت زبیر ڈاٹٹؤ جنگ جمل کے دن واپس لوٹے تو پیاشعار کہدرہے تھے۔

میں جانتا ہوں کہ اگر میراعلم میرے لئے نفع بخش ہوت ہے تو بے شک زندگی موت کے قریب ہے۔ پھر آپ کو بہت جلدی ابن جرموز نے شہید کردیا۔

5569 اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْفَصْلَ بُنَ دَبِّيْنٍ يَّقُولُ قُتِلَ طَلُحَةُ وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ فِي رَجَبَ سَنَةَ سِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ

💠 ﴿ فَضَلَ بِن دَكِين كَهِتِي مِن حضرت طلحه اورزبير را المنها المام رجب شريف ٢ ٣٠ ن اجرى كوشهبيد موت\_

5570 انحُبَرَنَا ٱللهِ عَلَيْ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْج حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرْج حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ الْفَرْج حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُسَرَ عَنْ شُيُوْخِه قَالُوْا حَرَجَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَمْيِسِ لِعَشَرِ حَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى مُحَمَّدٌ بُننُ عُسَرَ عَنْ شُيوُخِه قَالُوا حَرَجَ الزُّبَيْرِ قَالُ لَهُ ذُوْ الْحِمَّارِ مُنْطَلِقًا نَّحُوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَيلَ بِوَادِى السِّبَاعِ الْالْحِرَةِ مِنْ هَذِهِ السَّيِّيْنَ قَالَ بَنُ وَلَيْ الْبَيْرِ قَالَ بُنُ الْعَقَامِ بَدُرًا وَهُوَ بُنُ سَبُعِ عَمْ وَسَعِمَ بُنَ ثَابِتٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ شَهِدَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ بَدُرًا وَهُوَ بُنُ سَبُعٍ عَمُ وَسَعِمَ بُنُ الْعَوَّامِ بَدُرًا وَهُوَ بُنُ سَبُعِ

وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً

﴾ ﴿ ﴿ حَمد بنعمرا پنے شیوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر ڈائٹیز جنگ جمل کے واقعہ کے بعد جمعرات کے دن، جمادی الآخر کی اا تاریخ کواپنے ذوالخمار نامی گھوڑے پرسوار ہوکر مدینہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔لیکن وادی سباع میں ان کوشہید کردیا گیا اور دہیں ان کو فن کیا گیا۔

﴿ حضرت عروہ بن زبیر ظاہر ان میں: میرے والد جنگ جمل کے موقع پر شہید ہوئے ،اس وقت ان کی عمر ۲۲ برس موقع کی مقل کے مقل کے مقل کے مقل کے مقل کے مقل کی عمر میں ہو چکی تھی۔ ابن عمر کہتے ہیں مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں: حضرت زبیر بن عوام ڈائٹونے نے ۲۷ برس کی عمر میں جنگ بدر میں شرکت کی۔

5571 حَدَّقَنَا الشَّينُ ابُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ وَابُوْ بَكُرٍ بُنُ بَالَوَيْهِ قَالَا آنَا اَبُو مُسْلِمٍ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ عَوْنِ يَقُولُ هُوُلَاءِ الْحِيَارُ قُتِلُوا قَتَّلا ثُمَّ بَكَى حَدَّثَنَا عَبُدُ النَّهِ بُنَ عَوْنِ يَقُولُ هُولًا هِ الْحِيَارُ قُتِلُوا قَتَّلا ثُمَّ بَكَى فَقَالَ الْوَبَيْرُ عَلَى قَاتِلِهِ وَقَدُ ظَفَرَ بِهِ فَقَالَ الْوَبِّرُكَ اللهَ فَكُفَّ عَنْهُ الزَّبَيْرُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فَلَمَّا عُدِرَ بِالنَّهُ بَيْرُ وَضَوَبَهُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَصَوَبَهُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَصَوَبَهُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهَ تُلَكَ اللهُ تُذَكِّرُنِى اللّهَ ثُمَّ تَنْسَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عون وَلِيَّوْنِ فِي الله بِهِ كَتَنَّ بِحِهدارلوگ تقے جوشہید کردیئے گئے ، یہ کہہ کرآپ رونے لگ گئے ، پھر فرمایا: حضرت زبیر وَلَّا اَنْ عَلَیْ الله کا واسطہ فرمایا: حضرت زبیر وَلَّا اَنْ عَلَیْ الله کا واسطہ و یتا ہوں۔ یہ کر حضرت زبیر وَلَّا اَنْ نَے اَنْ اِلله کا واسطہ و یتا ہوں۔ یہ کر حضرت زبیر وَلَّا اَنْ نَے اَنْ الله کا الله کا مرتبہ کیا۔ پھر جب حضرت زبیر وَلَّا اِنْ کے خلاف اس نے بعاوت کی اوران کو رخی کردیا گیا، حضرت زبیر وَلَّا اُنْ نَے کہا: الله تعالی تجھے غارت کرے تم مجھے الله کے واسطے دیتے رہے اور خود الله تعالی کو بھول گئے۔

5572 اخْبَرَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ مُوسَى بُنِ حَمَّادٍ الْبَرُبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو السِّكِيُسَ زَكْرِيَّا بُنُ يَحُينَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ زَحْرٍ بُنِ حَصِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَدِّى حَمِيدٌ بُنُ مُنْهَبٍ قَالَ عَجَمْتُ فِى السَّنَةِ الَّتِى قُتِلَ فِيهَا عُثْمَانُ فَصَادَفْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ بِمَكَّةَ فَلَمَّا سَارُوا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

﴾ ﴿ ﴿ حضرت حميد بن منهب فرماتے ہيں: ميں نے اس سال جج كيا جس سال حضرت عثان عنی مثانیٰ کوشہيد كيا گيا۔اس موقع پر مكه مرمه ميں حضرت طلحه رثانیٰ اور حضرت زبير رثانیٰ اور حضرت عائشہ رثانیٰ کے ساتھ ميرى اچا تک ملاقات ہوگئ ۔ جب بيلوگ بصرہ کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں گروہوں کی جمل بھرہ کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں گروہوں کی جمل کے دن جنگ ہوگئی اور بہت گھسان کارن پڑا۔اس دن ستر آ دمی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔اس کے بعد پوری حدیث بیان

الهداية - AlHidayah

کی اوراس کے آخر میں فرمایا: حضرت زبیر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن بی تمیم کے ایک جرموز نامی ایک شخص نے ان کو وادی سیاع میں شہید کرڈ الا۔

5573 مَحْدَرَا فَالْمَاكِمُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ خَرْزَا فَ الْاَنْطَاكِمُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ: رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ: الْمَا تَذُكُرُ يَوْمَ كُنْتُ آنَا وَآنْتَ فِى سَقِيفَةِ قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُحِبُّهُ؟ وَمَا يَمُنَعُنِى؟ قَالَ: اَمَا إِنَّكَ سَتَخُرُجُ عَلَيْهِ وَتُقَاتِلُهُ وَآنْتَ ظَالِمٌ، قَالَ: فَرَجَعَ الزَّبِيرُ

﴿ ﴿ اساعیل بن ابی حازم کہتے ہیں: حضرت علی رفائن نے حضرت زبیر رفائن سے کہا: کیا تہمیں وہ دن یادنہیں؟ جب آپ اور میں انصار یوں کے ایک خیصے میں موجود تھے، رسول الله مثالی کے اس موقع پرتم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اُس علی ) سے محبت کرتے ہو؟ تو رسول الله مثالی کے خلاف کرتے ہو؟ تو رسول الله مثالی کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس وقت تم حدسے بڑھنے والے ہوگے۔ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کر حضرت زبیر بغاوت کرو گے اور اس وقت تم حدسے بڑھنے والے ہوگے۔ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کر حضرت زبیر بغاوت کرو گے اور اس وقت تم حدسے بڑھنے والے ہوگے۔ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کر حضرت زبیر بغاوت کرو گے۔

2574 أَخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّقَاشِيُّ، عَنُ جَلِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ اَبِي الْآسُودِ الدِيلِي، قَالَ: شَهِدُتُ الزُّبَيْرَ خَرَجَ يُرِيدُ عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَنْشُدُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تُقَاتِلُهُ وَآنْتَ لَهُ ظَالِمٌ، فَقَالَ: لَمُ اَذْكُرُ، ثُمَّ مَضَى الزُّبَيْرُ مُنْصَوِفًا،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، عَنُ اَبِي حَرْبِ بْنِ اَبِي الْآسُودِ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ، وَفَضَلُ بْنُ فَضَالَةَ فِي اِسْنَادٍ وَاحِدٍ

﴿ ﴿ ابوحرب بن ابوالاسود ملي فرماتے ہيں: ميں نے زبير ر النظاء کود يکھا انہوں نے حضرت على النظائے کے خلاف بغاوت کی، حضرت علی اللہ کا واسط دے کر بو چھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ مَلَّ النظام کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے'' تم اُس (علی ) سے لڑو گے اور تم حدسے بڑھنے والے ہوگے'' حضرت زبیر النظام کا المجھے کچھ یا ذبیس آرہا۔ لیکن پھروہ واپس لوٹ گئے۔

5575 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَطَرٍ الْعَدْلُ الْمَامُونُ مِنَ اَصْلِ كِتَابِهِ. حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَلْحِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْاَجُلَحِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْاَجُلَحِ،

حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ مِنْجَابٌ: وَسَمِعْتُ فَصْلَ بُنَ فَصَالَةَ، يُحَدِّتُ بِهِ جَمِيعًا، عَنُ آبِى حَرْبِ بَنِ آبِى الْاَسُودِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ، لما رجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله، فقال: ما لك؟ فقال: ذكر لِى عَلِيَّ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتُهَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَتُهَالِمُ لَهُ فَلا اُقَاتِلُهُ، قَالَ: وَلِلْقِتَالِ جِنْتَ؟ إنَّمَا جِنْتَ لِتُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُصلِحُ اللهُ هَلَا الْآمُرَ بِكَ، قَالَ: قَاعُتِقُ عُلامَكَ جِرُجِسَ وَقِفْ حَتَّى تُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَاعْتِقُ عُلامَكَ جِرُجِسَ وَقِفْ حَتَّى تُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَاعْتَقَ عُلامَكَ جِرُجِسَ وَقِفْ حَتَّى تُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَاعْتِقُ عُلامَكَ جِرُجِسَ وَقِفْ حَتَّى تُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَاعْتِقُ عُلامَكَ جِرُجِسَ وَقِفْ حَتَّى تُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: فَاعْتِقُ عُلامَكَ جِرُجِسَ وَقِفْ حَتَّى تُصلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى فَرَسِهِ وَقَدْ رُوكَى اِقْرَارُ الزَّبَيْرِ لِعَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَالرِّوايَاتِ

﴿ ﴿ بِرَیدِ بِن صَهِیبِ الفقیرِ اور منجابِ دونوں نے فضل بن فضالہ کے حوالے سے ابوحرب بن الاسود و بلی کا یہ بیان قال کیا ہے کہ میں حضرت علی والنی فران اللہ میں جوئے ہوئے والی لوٹے تو ان کا بیٹا عبداللہ ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا: آپ کو کیا ہوا؟ حضرت زیر والنی نے ان سے کہا: حضرت علی والنی والی لوٹے تو ان کا بیٹا عبداللہ ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا: آپ کو کیا ہوا؟ حضرت زیر والنی نے ان سے کہا: حضرت علی والنی اللہ میں میں نے خود رسول اللہ میا گئے ہوا کہ خوا کی زبان مبارک سے سامنے، آپ می اللہ ہوا نے آبان (علی) سے جنگ کرے گااور اس جنگ میں تو ظلم کرنے والا ہوگا۔ اس لئے میں اس سے جنگ نہیں کروں گا۔ ان کے میٹے نے کہا: میں تو جنگ کہا تھا ہوں ، اور میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں تا کہتم لوگوں کے درمیان صلح کروا دواور اللہ تعالی تنہا ہم جرس کر اس معاملہ کی صلح کروائے گا۔ میں تو قسم اٹھا چکا ہوں کہ جنگ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا: تو تم اپنے غلام جرجس کو کو آزاد کردواور یہیں تفہر سے رہوتی کہ اللہ تعالی لوگوں کے درمیان صلح کراد سے۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے اپنے غلام جرجس کو آزاد کردواور یہیں تفہر سے رہوتی کہ اللہ تعالی لوگوں کے درمیان صلح کراد سے۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے اپنے غلام جرجس کو آزاد کیا اور و ہیں تھبر گئے ، کین لوگوں میں اختلاف مزید بڑھ گیا۔ تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر چلے گئے۔

حصرت زبیر بناتین کا حضرت علی بناتین کے لئے اقراران وجوہ اور روایات کے علاوہ بھی منقول ہے۔

5576 انْحَبَرَنِى اَبُو الْوَلِيدِ الْإِمَامُ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالاَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بُنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاشِيُّ، حَدَّثَنِى جَدِّى، عَنُ اَبِى جَرُوةَ الْمَاذِنِيَ، وَعَلِيًّا جَعُفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، وَعَلِيٌّ يَقُولُ لَهُ: اَنْشَدْتُكَ بِاللهِ يَا زُبَيْرُ، اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّكَ تُقَاتِلُنِي وَاَنْتَ ظَالِمٌ لِي؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِي نَسِيتُ

﴿ ﴿ ابوجروه مازنی کہتے ہیں: میں نے حصرت علی والنظا ورحصرت زبیر والنظ کو گفتگوکرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت علی والنظ حضرت زبیر والنظ کو کہدرہ سے اے زبیر والنظ میں آپ کو اللہ تعالی کا واسط دے کر بوجھتا ہوں کیاتم نے رسول اللہ مثالی الله مثالی الله مثالی الله مثالی میں توجھ پرظلم کرنے والا ہوگا۔ حضرت زبیر والنظ نے کہا: ہاں۔ میں نے سنا تو ہے کین میں بھول گیا تھا۔

5577 حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُرَنِيُّ، حَدَّثَنَا

جَعِفَلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ آبِي جُرُوَّةً الْمَازِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَهُو ُينَاشِدُ الزُّبَيْرَ ، يَقُولُ لَهُ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ يَا زُبَيْرُ ، اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ أَ: إِنَّكَ تُقَاتِلُنِي وَأَنْتُ لِي ظَالِمٌ، قَالَ: بَلَنِي، وَلَكِنْ نَسِيتُ

♦ ♦ ابو جروه مازنی کہتے ہیں میں نے حضرت علی جانبی کو سناوہ حضرت زبیر جانبی کو تعمیں دے دے کر بوجھ رہے تھے کہ اے زبیر میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم بتاؤ کیا تم نے رسول اللہ سائٹیا کو پیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ بے شک تم مجھ سے لرو گے اور اس لوائی میں تم مجھ پرظلم کرنے والے ہو گے۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ میں نے سنا تو ہے لیکن میں یہ بات بھول گیا تھا۔

5578 حَدَّثَنَا ابُو مُحَمَّدٍ آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثُنَا مَظِينٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَسَدِيُّ، حَدَّثَنِينِ اَبِي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ دُرَيْجٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نَذِيرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ ابُنُ جُرُمُوزِ يَسْتَا إِذِنُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَتَقْتُلُ ابْنَ صَفِيَّةَ تَفَخُّوا ؟ الْدَنُوا لَهُ وَبِشِّرُوهُ بِالنَّارِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حُوَارِيٌّ، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ وَابْنُ عَمَّتِي

الله الله مسلم بن نذر فرمات بين بم حفرت على بالتناك پاس موجود تھے كمان ك پاس جرموز في آكر حضرت زبير وللتُفَا کے قبل کی اجازت مانگی، حضرت علی والتُفائے فرمایا: کیاتم مفیدے جئے توقل کرے اس پر فخر کرو گے؟اس کو احازت دے دواوراس کو دوزخ کی خوشخبری دے دو (لیعنی حضرت علی نے ان کوختی سے منع کردیا اور حضرت زبیر رہائن کے آل کی اجازت نہ دی۔ شفق کمیں نے رسول الله منافظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبر دار ہرنی کے حواری ہوتے ہیں اور زبیر میرا حواری اور میری پھوپھی کا بیٹا ہے۔

5579 فَ حَدَّثْنَا الشَّيْخُ ابُو كَامِلِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنًا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثْنَا حَـمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ بَنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: إنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ بِ الْبَابِ، فَقَالَ عَلَيٌّ: لِيَهْنِكَ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لِكُلِّ نَبِيٍ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيُرُ

المعرف وران مرات میں جمارت میں جمارت علی واقت کو بتایا گیا کہ زبیر کا قاتل دروازے پر آیا ہواہے، حضرت علی والنظ نے فرمایا: اے صفیہ کے بیٹے کے قاتل مجھے دوزخ مبارک ہو، میں نے رسول الله مَثَاثِیْم کوفر ماتے ساہے کہ ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔

5580 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْحَضُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ عَوْنِ الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ، حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، وَشَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِي النَّجُودِ، عَنْ ذِرِّ بُسِ حُبَيْشٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَأْتِيَ بِرَأْسِ الزُّبَيْرِ وَمَعَهُ قَاتِلُهُ، فَقَالُ عَلِيٌّ: لِلآذِنِ بَشِّرُ قَاتِلَ ابُنَ صَفِيَّةَ بِالنَّادِ، سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيّ، وَإِنَّ حَوَادِيّ الزُّبَيْرُ

هَذِهِ الْآحَادِيثُ صَحِيْحَةٌ، عَنُ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، وَإِنْ لَّمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْاسَانِيدِ

5581 أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْمَاعِيُلَ الْفَقِيهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بِنُ الْمُعَنِي بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ الْمُعَنِي بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ الْمُعَنَّذِ اللهِ وَسَعْدُ بُنُ اَيْحِيٰى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ كَانَ عَلِيَّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعْدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ كَانَ يُقَالُ لَهُمْ عِذَارُ عَلَى عَامٍ وَاحِدٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِلْكُوا فِي عَامٍ وَاحِدٍ

﴿ ﴿ مویٰ بن طلحه فرماتے ہیں ؛ حضرت علی بن ابی طالب و الله الله عضرت زبیر و الله عضورت طلحه بن عبیدالله و الله و

5582 - اَخْبَرَنِى اَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ الْجُولِنِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ رَجَاءِ بُنِ السَّنُدِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ وَرِثَتُ عَاِتَكَةُ بُنَتُ زَيْدٍ بُنِ عَمْرٍو بُنِ نُفَيْلٍ الزُّبَيْرُ وَكَانَتُ زَوْجَتُهُ فَبَلَغَ حِصَّتُهَا مِنَ الْمِيْرَاثِ ثَمَانِيْنَ الْفَ دِرْهَمِ وَقَالَتُ تَرْثِيْهِ

يَـوُمَّ السِلِّـقَـاءِ وَكَـانَ غَيْسَ مُعَـرِّدِ لا طَـائِشًـا رَعْسَ الْبَنَانِ وَلَا الْيَدِ فِيسَمَـا مَـضَى مِسَّا يَرُوحُ وَيَغْتَدِى طِـرَادُكَ يَـا ابُـنَ فَـقْـعِ الْـفَدُفَدِ "

غَدَرَ إِنْ رُضُونٍ بِفَارِسٍ نَهُمَة يَا عَمُسرُو لَوْ نَنَّهُ تَسهُ لَوَجَدُتَسهُ ثَكِمَلَتُكَ أُمُّكَ إِنْ ظَنفِسرُكَ بِفَارِسٍ كَمْ غَمْرَةٍ قَدُ خَاصَهَا لَمْ يُثْنِيهِ عَنْهَا ﴿ ﴿ شَامِ مِن مُ وَوَا مِنْ وَالْهُ كَارِيانِ فَلَى كُرِيةً وَالْهُ اللهِ عَنْهَا

﴿ ﴿ مِشَام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل الزبیر ڈٹائٹونا کی بیوی بیوی تھیں • ۸ ہزار درہم آئے تھے، اپنے شوہر کی وفات ان کی بیوی عاتکہ ڈٹائٹائے نے مرثیہ کہا تھا

- ن ابن جرموز نے ہاتھی کی طرح چیکھاڑنے والے شہسوار کو ملاقات کے دن دھوکہ دیا ہے، حالاتکہ وہ بزدلی کے ساتھ بھا گئے والے نہیں تھے۔
- 🔾 اے عمرو!اگر تہمیں اس باب کی خبر ہوجائے توتم اس کو پاؤگے ایسی حالت میں کہ نہ وہ ٹال مٹول کرنے والے ہیں اور نہان پر

کپیی طاری ہوئی۔

- کے تیری ماں روئے اگرتوز مانہ ماضی میں اس شہوار کوشہید کرنے میں تو کامیاب ہوہی گیا ہے صبح وشام کی سازشوں کے ساتھ
  - 🔾 کتنے ہی میدانوں میں تو کوداہاور تیرانیز ادو ہرانہیں ہوااے جنگلی سانپ کے بچے۔

# دِكُرُ مَنَاقِبِ طَلْحَةً بِنِ عَبِيدِ اللهِ التَّيْمِي رَضِيَ اللهُ عَنهُ

## حضرت طلحه بن عبيد الله تيمي والنيزك فضائل

5583- اَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عُلاَقَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرِو بُنِ خَلَق اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عُلْمَةً بُنُ عُبَيْدِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْآسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ عُرُوةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةَ، وَكَانَ بِالشَّامِ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَهْمِهِ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، فَقَالَ: وَآجُرِى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَآجُرُكَ مِنْ يَوْمٍ بَدْرٍ

﴿ ﴿ حضرت عروہ بن زبیران کا نام یوں بیان کیا ہے'' طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ'' آپ شام میں رہا کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ مُنَالِقِیْمُ ہے اپنے حصہ کے بارے میں کلام کیا تو نبی اکرم مُنَالِقِیْمُ نے ان کو حصہ عطافر مایا۔انہوں نے کہا: یارسول اللہ مُنَالِقِیْمُ اور میرااجر؟ آپ مالینا نے فرمایا: تیرااجر جنگ بدر کے دن کااجر ہے۔

5584 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَابِرٍ السَّنُدِيّ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسِيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى عَنْ حَازِمٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى عَنْ حَازِمٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ وَّامُّ الزَّبَيْرِ وَاسْلَمَتُ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّامُّ الزَّبَيْرِ وَاسْلَمَ سَعُدٌ وَامُّهُ فِى الْحَيَاةِ

﴿ ﴿ حَضِرَتَ عبدالله بن عباس رَقَهُ فَر ماتے ہیں: حضرتَ ابو بکرصدیق رُقافِنَا کی والدہ محتر میہ، حضرت عثمان رُقافِنا کی والدہ محتر میہ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُقافِنا کی والدہ محتر میہ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُقافِنا کی والدہ محتر میہ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُقافِنا کی والدہ محتر میں ہی مسلمان ہوگئیں تھیں۔ اور حضرت بیر رُقافِنا کی والدہ حیات میں ہی مسلمان ہوگئیں تھیں۔

5585 انحبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُفْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ بَنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَعِيمٍ بُنِ مُرَّةَ مِنَ الشَّامِ بَعُدَمَا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: وَالْجُرِى يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: وَلَكَ سَهُمُكَ، قَالَ: وَاجْرِى يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: وَلَكَ الْجُورُكَ لَكَ سَهْمُكَ، قَالَ: وَاجْرِى يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: وَلَكَ الْجُورُكَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ابن شَهَابِ کَبِتَ ہِیں: حضرت طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ رسول اللہ مَا لَيْتُوا کِ جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد ملک شام سے واپس آگئے تھے، اور آکر انہوں نے اپنا جنگ بدر کا حصہ مانگا۔ بن اکرم مَا لَيْتُوا نَے ان کو حصہ عطافر مایا۔ پھرانہوں نے کہا: یارسول اللہ مَا لَیْتُوا میر ااجر وثواب؟ آپ مَا لَیْتُوا نِ فرمایا: ہاں تمہیں اجر بھی ملے گا۔

5586 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَهُ مَخْرَمَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَالِبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَدِمَّدِ أَنِ طَلْحَةً، قَالَ: قَالَ لِي طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: حَضَرُتُ سُوقَ بُصْرَى، فَإِذَا رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، يَقُولُ: سَلُوا اَهُ لَ هَاذَا الْمَوْسِمِ، الْفِيهِمْ آحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْحَرَمِ؟ قَالَ طَلْحَةُ: قُلْتُ: نَعَمُ آنَا، فَقَالَ: هَلُ ظَهَرَ آحُمَدُ بَعْدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْ آخْمَدُ؟ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَلَا شَهْرُهُ الَّذِي يَخُرُجُ فِيهِ، وَهُوَ آخِرُ الْانْبِيَاءِ مَخُرَجُهُ مِنَ الْحَرَمِ، وَمُهَاجِرُهُ إلى نَخُلٍ، وَحَرَّةَ، وَسَبَاحَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُسْبَقَ اللَّهِ، قَالَ طَلْحَهُ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا قَالَ، فَخَرَجْتُ سَرِيعًا حَتَّى قَدِمُتُ مَكَّةً، فَقُلُتُ: هِلُ كَانَ مِنْ جَدَثٍ؟ قَالُوا: نَعَمُ، مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْآمِينُ - تَنَبَّا، وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ اَبِي قُحَافَةً، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلُتُ عَلَى آبِي بَكُو، فَقُلُتُ: اتَّبَعِتَ هلَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَانْطَلِقُ اللَّهِ، فَادُخُلُ عَلَيْهِ فَاتَّبِعُهُ، فَإِنَّهُ يَدْعُو الِّي الْحَقِّ، فَانْحَبَرَهُ طَلْحَةُ بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ: فَخَرَجُ ابُو بَكُرٍ بـطَـلْحَة، فَـدَخَلَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَ طَلُحَةُ، وَآخُبَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ، فَسَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَسْلَمَ ابُو بَكُرٍ وَطَلْحَةُ اَحَذَهُمَا نَوْفَلُ بُنُ خُويَيْلِيدِ بُنِ الْعَدَوِيَّةِ فَشَدَّهُمَا فِي حَبَلِ وَاحِدٍ وَلَمْ يَمْنَعُهُمَا بَنُو تَيْمٍ، وَكَانَ نَوْفَلُ بِنُ خُويَلِدٍ يُدْعَى آشَدَّ قُرَيْسٍ، فَلِذَلِكَ سُمَى آبُو بَكُرٍ وَطَلْحَةُ: الْقَرِينَيْنِ، وَلَمْ يَشْهَدُ طَلْحَةُ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ بَدُرًا، وَذَلِكَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَجَّهَهُ وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ يَتَجَسَّسَانِ خَبَرَ الْعِيرِ فَانْصَرَّفَا، وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِتَالِ مَنْ لَّقِيَهُ مِنَ الْمُشُوكِينَ، فَلَقِيَاهُ فِيمَا بَيْنَ ظُلَلٍ وَسَبَالَةَ عَلَى الْمَحْجَبَةِ مُنْصَوِفًا مِنْ بَـدُرٍ، وَلَكِحْنَهُ شَهِدَ أُحُدًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِمَّنْ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ وَلَّي النَّاسُ، وَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَرَمَى مَالِكُ بُنُ زُهَيْرِ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، فَاتَّقَى طَلْحَةُ بِيَدِهِ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ حِنْصَرِهِ فَشُلَّتْ، فَقَالَ: حَسَ حَسْ حِينَ آصَابَتُهُ الرَّمِيَّةُ، فَذَكَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ قَالَ: بسُسم اللُّهِ لَلدَ حَلَ الْبَجْنَةَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ الَّيْهِ وَضُرِبَ طَلْحَةُ يَوْمَنِذٍ فِي رَأْسِهِ الصَّلْبَةِ ضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْـمُشَـورِكِينَ ضَرْبَتَيُنِ، ضَرْبَةٌ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَضَرْبَةٌ وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنُهُ، وَكَانَ ضِرَارُ بُنُ الْحَطَّابِ الْفِهْرِيُّ، يَقُولُ: آنًا وَاللَّهِ ضَرَبُتُهُ يَوْمَنِذٍ فَقَالَ بُنُ عُمَرَ وكَانَ طَلْحَةُ يُكَنَّى آبَا مُحَمَّدٍ وَّأَمُّهُ الصَّعَبَةُ آبَنَهُ عَبُدِاللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ وَقُتِلَ طَلْحَةُ يَوْمَ الْجَمَل قَتَلَهُ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَم وَكَانَ لَهُ بُنْ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ الَّذِي يُدُعَى السَّجَّادُ وَبِه كَانَ

طَلُحَةُ يُكَنَّى قُتِلَ مَعَ آبِيهِ طَلُحَةُ يَوْمَ الْجَمَلِ وَكَانَ طَلْحَةُ قَدِيْمَ الْإِسْلَام

♦ ♦ ابراہیم بن محمد بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے طلحہ بن عبداللہ نے بتایا کہ میں ایک دفعہ بصری کے بازار میں گیا۔وہاں ایک راہب اپن عبادت گاہ میں لوگوں سے کہدرہا تھا: اس موسم میں لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا باس ہے؟ حضرت طلحہ بن فراتے ہیں: میں نے کہا: جی ہاں، میں ہوں اہل حرم میں سے ۔اس نے پوچھا: کیا احد نام کا کوئی محص ظاہر ہوا ہے؟ میں نے کہا: کون احمد؟ اس نے کہا: عبدالله بن عبدالبطلب كا بيٹا، يهمينداس كےظهوركا مبيند ہے، وہ آخرى نبي موكار وہ مكديين پیداہوگااور تن ،حرہ اورسباح کی جانب ہجرت کرے گائم اس کی طرف جانے میں کسی کواینے سے آگے نہ برجے دیا۔حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: اس راہب کی بات میرے ول میں گھر کرگئی ، میں بہت جلدی وہاں سے نکلا اور مکہ مکر مہ میں آگیا۔ میں نے پوچھا: کیا کوئی نیاواقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں جمہ بن عبداللد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابوقیا فد کا بیٹاان کے پیچیے لگ گیا ہے۔حضرت طلحہ ڈلٹیز فرماتے ہیں: میں وہاں سے نکلا اورحضرت ابو بکر ٹائٹیزے پاس آ گیا۔ میں نے ان سے بوجھا: کیا آب نے اُس آ دمی کی پیروی اختیار کرلی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں بتم بھی ان کے پاس چلو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیونکہ وہ حق كى طرف بلاتے ہيں۔حضرت طلحہ نے ان كوراب كى بات بتائى۔ تو حضرت ابو بكر رفائن حضرت طلحہ رفائن كوايے ہمراہ لے كر نكلے اوررسول الله منافیظ كى بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت طلحہ وہن مسلمان ہو گئے حضرت طلحہ وہن فی رسول الله منافیظ كو رابب والى بات سنائى ،آپ مايلاس كرخوش موت\_

جب حضرت ابوبكر بالتفيُّ اورحضرت طلحه والتفيُّ اسلام لے آئے تو نوفل بن خویلد بن عدویہ نے آن دونوں کو پکر کرائیک ہی رس كے ساتھ باندھ ديا اور بنوتيم ان كا دفاع نه كرسكے ـ نوفل بن خويلد كو قريش كاسب سے سخت گير سمجها جا تا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بحر ر النظاور حضرت طلحه والنفذ كو قرينين (ساتھى) كها جاتا تھا۔ حضرت طلحه بن عبيدالله والنفذ جنگ بدر ميں شريك نهيں موسے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم مُناتیز کم نے ان کوحفرت سعید بن زیدکو قافلے کی جاسوی کے لئے بھیجا تھا۔ پیرواپس آئے تو نبی اكرم مَنَا لِيَهُمْ جَنَّكُ بدرے فارغ ہوكروالي آرے تھے مقام ظلل اور سبالہ كے درميان مجبہ كے مقام بران كى رسول الله مَنَا لَيْوَا سے ملا قات ہوئی۔

حضرت طلحہ ٹٹائٹنے جنگ احد میں اور دیگر تمام غزوات میں رسول الله مَنْائْتِیْمَ کے ہمراہ شریک ہوئے ۔اور بیان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ احد کے دن بھگدڑ کے وقت رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مالک بن زہیر نے رسول اللہ مُناتِیْمُ کی جانب تیر پھینکا، وہ تیر نبی اکرم مُناتِیْمُ کے چیرہ انور کی جانب آر ہاتھا حضرت طلحہ رٹائٹوز نے اپنے ہاتھ پراس کوروکا ،اس کی وجہ سے ان کی جھوٹی انگلی شل ہوگئ ۔ جب ان کو تیرنگا تو ان کی زبان سے حس حس کے الفاظ نکلے، رسول الله مَنَا يَتُوَمُ نے فرمايا: اگرتم بهم الله کہتے تھے تو جنت ميں داخل ہوتے ،لوگ ان کی جانب د کھے رہے تھے۔ اس دن حضرت طلحہ والتنظ کے سریر زخم لگا تھا جو کہ ایک مشرک نے لگایا تھا۔ ایک مرتباس وقت جب حضرت طلحہ اس کی جانب رخ کئے ہوئے تھے،اوردوسری مرتبداس وقت جب آپ اس ہے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ضرار بن خطاب فہری کہا کرتے تھے : خدا کی شم!اس دن میں نے ان کو مارا تھا۔ابن عمر کہتے ہیں: حضرت طلحہ ذلائیز کی کنیت' ابوجم' بھی ،ان کی والدہ صعبہ بنت عبدالله حضری تھیں \_حضرت طلحہ دلائیز کو جنگ جمل میں شہید کیا گیا۔ مروان بن حکم نے ان کوشہید کیا تھا۔ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ''محم' تھا۔ یہی وہ بیٹا ہے جس کو سجاد کہا جاتا تھا اورانہی کے نام سے حضرت طلحہ دلائیز کی کنیت تھی۔وہ بھی اپنے والد کے ہمراہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے تھے۔حضرت طلحہ دلائیز قدیم الاسلام ہیں ( یعنی آپ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے۔)

25.87 قَالَ بَنُ عُمَرَ فَحَدَّ ثَنِى اِسْحَاقُ بَنُ يَحْيى عَنُ جَدَّتِهِ سَعْدِى ثُ بَنَتُ عَوْفٍ الْمَرْيَةُ أُمَّ يَحْيى بُنِ طَلْحَةً قَالَ طُلُحَةً بُنُ عُمَرَ فَحَدَّ اللهِ وَفِى يَدِ حَازِنِهِ اللهِ وَلَهُ وَعَقَارُهُ بِثَلَاثِيْنَ اللهِ وَرُهَمِ وَّمِئَتَا اللهِ وِرُهَمِ وَقُولَ بَنُ عُمَرَ اللهِ وَفِى يَدِ حَازِنِهِ اللهُ اللهِ وَاللّهُ وَعَقَارُهُ بِثَلَاثِيْنَ اللهِ وَلَهُ وَعَقَارُهُ بِثَلَاثِيْنَ اللهِ وَلَيْ فَيَمَا ذُكِرَ جَوَّادًا بِالْمَالِ وَاللّهُ سِ وَالطَّعَامِ وَقُتِلَ يَوْمَ قُتِلَ وَهُو بُنُ اثْنَتَيْنِ وَسِتِيْنَ سَنَةً قَالَ بَنُ عَمْرٍ وَحَدَّثَنَا اَسَدٌ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ طَلْحَةً عَنُ مُّحَمَّدٍ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ كَانَ طَلْحَةُ يَوْمَ قُتِلَ بُنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ كَانَ طَلْحَةً يَوْمَ قُتِلَ بُنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ كَانَ طَلْحَةً يَوْمَ قُتِلَ بُنُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللّهُ اللهُ اللهُ اللللللللهُ ال

﴾ کی بن طلحہ کی والدہ ،سعدی بنت عوف المریہ فرماتی ہیں جب طلحہ بن عبیداللہ شہید ہوئے اس وقت ان کے خاز ن کے پاس الا کھ درا ہم تھے اوران کے سامان اور جالٹیداد کی قیمت لگائی گئی تو دس لا کھ درہم تھی۔آپ مال ،لباس اور کھانے کے معالمے میں بہت تنی تھے اور ۲۲ برس کی عمر میں ان کوشہید کیا گیا۔

😌 🧐 محربن زيد بن مهاجر كهتم بين حضرت طلحه والنواكو كوم الرب كي عمر مين شهيد كيا كيا-

2588 انحبَرَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَلَّاثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ حَلَّاثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْجُنيُدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِنِ عِمْرَانَ حَلَّاثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْهِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴾ ﴿ مویٰ بن طلح فرماتے ہیں : طلحہ بن عبیداللہ کارنگ سرخی مائل سفیدتھا، خوش طبع تھے، (قد درمیانہ تھا بلکہ ) تقریبا چھوٹا ہی قدتھا، سینہ چوڑا تھا، کندھے کشادہ تھے، کسی جانب متوجہ ہوتے تو تکمل طور پر اسی طرف دیکھتے، پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ خوبصورت تھا، ناک بٹلی تھی، چلنے میں تیزی کرتے تھے، آپ بالوں کو (مہندی وغیرہ کے ساتھ ) نہیں رنگتے تھے۔

5589 اَخُبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ يَعَقُوبَ الْحَافِظُ آنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عِبَادُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ حَدَّثَنَا شَرِيُكُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْعَنَزِيُّ عَلَيْهَ بُنُ صَعْصَعَة بْنِ الْآخْنَفِ عَنْ عِكْرَاشٍ قَالَ كُنَّا نُقَاتِلُ عَلِيًّا مَعَ طَلُحة وَمَعَنَا مَرُوانُ قَالَ فَانَهَزَمْنَا قَالَ فَقَالَ مَرُوانُ لَا أُدْرِكُ بِثَارِى بَعْدَ الْيَوْمِ مِنْ طَلُحة قَالَ فَرَمَاهُ بِسَهْمِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ مَرُوانُ قَالَ فَرَمَاهُ بِسَهْمِ فَقَتَلَهُ

💠 🗢 عکراش کہتے ہیں: ہم حضرت طلحہ بڑائٹیا کے ہمراہ ،حضرت علی زائٹیا کے ساتھ قبال کررہے تھے، ہمارے ساتھ مروان بھی

تھا، عکراش کہتے ہیں: ہمیں شکست ہوگی ،تو مروان نے کہا: آج کے بعد مجھے طلحہ رہا تینے سالم کے اسلام سے گا۔ یہ کہراس نے تیر ماراجس کی وجہ سے حضرت طلحہ وٹالٹھ شہید ہوگئے۔

5590 حَـدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا آشُهَلُ بُنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ قَالَ قَالَ نَافِعٌ طَلْحَةُبْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَتَلَهُ مَرُوانُ بُنُ الْحَكِمِ

💠 💠 حضرت نافع فرماتے ہیں: حضرت طلحہ بن عبیداللہ جاتھ کومروان بن تھم نے شہید کیا۔

5591 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِى حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ رَايَّتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكْمِ حِيْنَ رُمِى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَنِذٍ فَوَّقَعَ فِى رُكُتِهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ إِلَى اَنْ مَّاتَ

﴿ ﴿ قَيس بن حازم كُتِ بِين مِين نِي مِن وان بن عَكم كود يكھا ہے، جنگ جمل ميں جب اس نے حضرت طلحہ والتؤثر تير پھينكا تووہ ان كے گھننے پر جاكر لگا، وہ اس در دميں بھی تنبيح پڑھتے رہے تى كەوەشەپىد ہوگئے۔

2592 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَيَّةَ الطُّرُسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنُ عَبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمَّادٍ الطَّلُحِيُّ، حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ الِيهِ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِهِ سَفَرُ جَلَةٌ فَرَمَاهَا إِلَى، أَوْ قَالَ: الْقَاهَا إِلَى، وَقَالَ: دُخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَدِهِ سَفَرُ جَلَةٌ فَرَمَاهَا إِلَى، أَوْ قَالَ: الْقَاهَا إِلَى، وَقَالَ: دُونَكَهَا اَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تُحِمُّ الْفُؤَادَ

هَلْذًا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت طلحہ بن عبید اللہ وقت آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ منافقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا،اس وقت آپ کے ہاتھ میں بی دانہ تھا، آپ منافقہ نے وہ میری جانب بچینکا (راوی کوشک ہے کہ ان کے استاد نے یہاں پر رماہا فرمایا) یا القاہاا کی فرمایا۔ اور فرمایا: اس کواستعال کیا کرو کیونکہ بیدل کو بہت سکون اور تازگی دیتا ہے۔

السناد بي المسلم ميسية في الاسناد بي كين امام بخاري ميسية اورامام مسلم ميسية في اس كوفل مبين كيار

5593 حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ عَيَّاشِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى الْمُووَزِيُّ حَدَّثَنَا غَالِبٌ بُنُ حُلَيْسٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا غَالِبٌ بُنُ حُلَيْسٍ الْكَلْبِيُّ آبُو الْهَيُمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَيَّاشِ الْقَلْمَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَتِى قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ نَادَى عَلِيٌّ فِي النَّاسِ لاَ حَدَّا بِسَهُمْ وَلَا تَطْعَنُوا بِرُمُحٍ وَلا تَضُوبُوا بِسَيْفٍ وَلا تَطُلُبُوا الْقُومَ فَإِنَّ هَذَا مَقَامُ مَنَ اَفُلَحَ فِيهِ فَلَحَ يَوْمَ الْجَمُوا الْحَنُولَةِ بَنُ اللَّهُمَ وَلَا تَطُعَنُوا بِرُمُحٍ وَلا تَضُوبُوا بِسَيْفٍ وَلا تَطُلُبُوا الْقَوْمَ فَإِنَّ هَذَا مَقَامُ مَنَ اَفُلَحَ فِيهِ فَلَحَ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ يَا ثَلَوا مَعَهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ مَعَهُ اللَّوَلَةَ قَالَ اللَّهُ اللَّوْمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ مَعَلَى الْمُؤُمِنِينَ يَقُولُونَ يَا ثَارَاتَ عُثْمَانَ فَمَدَّ عَلِيُّ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ الْكُوا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّوْمَ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْكُولُ مَعْهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

انُ يُنشِبُ الْقِتَالَ فَلَمَّا نَظَرَ اَصْحَابُهُ إِلَى الْإِنْتِشَابِ لَمْ يَنْتَظِرُوا وَحَمَّلُوا فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ وَرَمَى مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بِسَهُم فَشَكَ سَاقَة بِجَنْبِ فَرَسِهِ فَقُبِضَ بِهُ الْفَرَسُ حَتَّى لَحِقَة فَذَبَحَهُ فَالْتَفَتَ مَرُّوَانُ إِلَى اللهَ عَثْمَانَ وَهُوَ مَعَة فَقَالَ لَقَدُ كَفَيْتُكَ اَحَدُ قَتَلَةٍ أَبِيْكَ

المجاب الموسیدات کی جمل کو تیزہ مارو کی کو فیزہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن جفرت علی والقوان نے لوگوں کو آواز دے کر ہدایت کی جس کو تیزہ مارو کی کو فیزہ سے زخی نہ کرو کئی کو کوارکاز خم نہ لاگاؤ نہ کی کو گرفار کرو کہ بیو وہ مقام ہے جو بہاں کا میاب ہو گیا ہو گائے ہو لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا جمیس حضرت عثمان والقوائے کا جم اس بات پر شفق ہو گئے پھر لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا جمیس حضرت عثمان والتو نے ہو اب اس طرح متوجہ ہوئے کہ انہوں نے لہا: حضرت علی والتو نے ان کو نداء دی تو وہ ہماری جانب اس طرح متوجہ ہوئے کہ انہوں نے کہا: حضرت علی والتو نے ان کو نداء دی تو وہ ہماری جانب اس طرح متوجہ ہوئے کہ انہوں نے کہا: اے امیر الموشین الوگ حضرت عثمان والتو نہ کو ن کا بدلہ ما نگ رہے ہیں ۔ حضرت علی والتو نے اپنے ہم بانہ کر کے بوں دعاما گی '' اے اللہ آئی حضرت عثمان والتو نے کہا تھا ہے جو ن کا بدلہ ما نگ رہے ہیں ۔ حضرت علی والتو نے اپنے ہم بانہ کر کے بوں دعاما گی '' اے اللہ آئی حضرت عثمان والتو کہ کو وہ جنگ چھیڑ ناچا ہے تھے، جب ان کے ساتھ وں نے جنگ کے آغاز کو دیکھا تو انظار کے بغیر کو گئی تیران کے ساتھ والی نے ان کو تکست سے دو چار کیا، مروان بن حکم نے حضرت طلح بن عبیداللہ والتو کو کہ ان بی عثمان کی چند کی سے حملہ کر دیا ۔ پھر مروان کے بہو میں پوست ہو گیا، انہوں نے گھوڑ نے کو ذراع کر دیا ۔ پھر مروان کے بہو میں بوست ہو گیا، انہوں نے گھوڑ نے کو ذراع کر دیا ۔ پھر مروان ، حضرت آبان بن عثمان کی جانب کر تمام قاتلوں کے بدلے میں ایک ایسے خض کوفل کے کردیا ہو وہ اس وقت مروان کے ساتھ تھے، اور پولا: میں نے تیرے باپ کے تمام قاتلوں کے بدلے میں ایک ایسے خض کوفل کے کردیا ہو جوان تمام قاتلوں کے بدلے میں کافی ہے۔

2594 الْحَسَنُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بُنُ إِيَاسِ الضَّيِّيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَّلِ، فَبَعَثَ الْحَسَنُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بُنُ إِيَاسِ الضَّيِّيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَّلِ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ آنِ الْقِنِي فَاتَاهُ طَلْحَةً، فَقَالَ: نَشَدُتُكَ الله مَنْ عَادَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلِمَ تُقَاتِلُنِي؟ وَسَلَّمَ؟ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَلاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلِمَ تُقَاتِلُنِي؟ قَالَ: لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَنْ وَلاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلِمَ تُقَاتِلُنِي؟ قَالَ: لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَلاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلِمَ تُقَاتِلُنِي؟

الكرى للنسائى كتاب الغضائص الله عليه والمه عن مناقب الصعابة وكار مناه المصطفى صلى الله عليه والمه بالولاية المن والى عليا حديث 7041 معين كتاب إخباره صلى الله عليه والمه عن مناقب الصعابة وكر دعاء المصطفى صلى الله عليه والمه بالولاية المن والى عليا حديث 7041 معين أبى طالب رضى الله عنه حديث 31452 السنن الكبرى للنسائى كتاب الغضائص باب قول النبى صلى الله عليه والمه " من كنت حديث 8201 مسئد العشرة المنشرين بالمجنة مسئد الغلماء مديث 1518 مسئد العشرة المنشرين بالمجنة مسئد الغلماء الراشدين - مسئد على بن أبى طالب رضى الله عنه حديث 631 السعر الزخار سند البزار - أبو الطفيل حديث 459 مسئد أبر على الدوصلى مسئد على بن أبى طالب رضى الله عنه حديث 544:

الهداية - AlHidayah

کے ہمراہ تھے۔حضرت علی ڈائٹیز نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈائٹیز کو پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے ملیں۔حضرت طلحہ ڈاٹٹیزان کے پاس آئے۔حضرت علی طافی نے فرمایا: میل تمہیں اللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کیا تم نے رسول الله مَالَيْدَ الله كان مبارك سے بدالفاظ سے ہیں؟''جس کا میں مولی ہوں علی اس کا مولی ہے،اے اللہ تواس کی مدد کر جوعلی کی مدد کرے اور تو اس کے ساتھ دشمنی کر جوعلی کے ساتھ دشمنی کرے' عضرت طلحہ طالفہ نے کہا: جی ہاں۔حضرت علی طالفہ نے فرمایا: تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں جنگ کررہے میں؟ حضرت طلحہ و التفوانے کہا مجھے یا زہیں رہاتھا۔ پھر حضرت طلحہ و التفوایس چلے گئے۔

5595 حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ مَعِيْنِ حَـ لَّنَكَ الْمِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُصْعَبِ آخُبَرَنِي مُوسى بن عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بنِ وَقَاصٍ قَالَ لَمَّا حَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ لِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَرَضُوا مَنْ مَّعَهُم بِذَاتٍ عِرْقِ فَ اسْتَصْغَرُوا عُـرُوةَ بْنَ الزُّبَيُرِ وَابَا بَكُرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَرَدُّوهُمَا قَالَ وَرَايَتُهُ وَاحَبُّ الْمَجَالِسِ اللَّهِ ٱخْكِرَهَا وَهُوَ صَارِبٌ بِلِحْيَتِهِ عَلَى زُوْرِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنِّي أَرَاكَ وَاحَبُّ الْمَجَالِسِ اللَّكَ آخُلَاهَا وَٱنْتَ ضَارِبٌ بِلِحْيَتِكَ عَلَى زُورِكَ آنُ تَكُرَهَ هَلَا الْيَوْمَ فَدَعُهُ فَلَيْسَ يُكُرِهُكَ عَلَيْهِ آحَدٌ قَالَ يَا عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصِ لاَ تَسُلُمْنِي كُنَّا يَدًا وَّاحِدَةً عَلَى مَنْ سِوَانَا فَاصْبَحُوا الْيَوْمَ جَبَلَيْنِ يَزْحَفُ اَحَدُنَا اللي صَاحِبِهِ وَلكِنَّهُ كَانَ مِنِي فِي آمُرٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لاَ أُرَى كَفَّارُتُهُ إِلَّا أَنْ يَسْفِكَ دَمِي فِي طَلَبِ دَمِهِ قُلْتُ فَمُحَمَّدٌ بُنُ طَلْحَةَ لَمْ تَخُرُجُهُ وَلَكَ وَلَدٌ صِغَارٌ دَعُهُ فَإِنْ كَانَ آمُرًا خَلْفَكَ فِيَّ تَرَكُتُكَ قَالَ هُوَ آعُلَمُ ٱكُوهُ أَنْ آرَى آحَدًا لَّهُ فِي هَٰذَا الْاَمْرِ نِيَّةٌ فَاَرَدَّهُ فَكَلَّمْتُ مُحَمَّدَ بُنَ طَلْحَةً فِي التَّخَلُّفِ فَقَالَ اُكْزِهُ اَنْ اَسْالَ الرِّحَالَ عَنْ اَبِي

الله الله المعتملة بن وقاص والفؤفر مات بين جب حضرت طلحه والفؤه حضرت زبير والفؤاور حضرت عا كثه والفؤا حضرت عثان ﴿ لَيْمَا كَ قَصَاصَ كَامِطَالِبِهِ لِهِ كَرِينَكُمِ ، انہوں نے ذات عرق مقام پر بہنچ کراپنے ساتھیوں کا جائز ہ لیا توان میں عروہ بن زبیر اورابو بکربن عبدالرحمٰن بن مشام کو کمس قرار دے کرواپس بھیج دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ خلوت نشینی کو بہند کرتے ہیں۔ان کی داڑھی سینے تک آتی تھی، میں نے ان سے کہا:اے ابو محد! میں تہمیں دیکھتا ہوں کہ (تم خلوت نشینی کو پیند کرتے ہواورتمہاری داڑھی سینے تک آتی ہے )تم آج کے دن کے ان حالات کونا پیند کرتے ہو،آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں اس پرتمہیں کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا: اے علقمہ بن وقاص تم مجھے ملامت نہ کرو، ہم اغیار کے لئے ایک ہاتھ کی طرح ہوتے تھے کیکن آج بیلوگ دو پہاڑوں کی مانند ہو چکے ہیں جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے لیکن حضرت عثمان دائٹیؤ کے خون کے بارے میں ممیں جا ہتا ہوں کہ میراخون حضرت عثان رہائٹڑ کے قصاص کی طلب میں بہہ جائے۔ میں نے محد بن طلحہ سے کہا تم اس جنگ میں حصد مت لوہ تہارے جھوٹے جھوٹے بچے ہیں، تم یہ معاملہ چھوڑ دو، تا کہ تمہارے ترکہ میں یہ بات باقی نہ رہے۔انہوں نے کہا وہ میں جانتا ہول کین میں اس بات کوزیادہ ناپیند کرتا ہوں کہ میں کسی ایک کام کی نیت کروں اور پھراس کورو كردول - پھر ميں نے محمد بن طلحہ سے لوٹ جانے كے بارے ميں بات چيت كى، انہوں نے كہا: مجھے والد كرامي سے جانے كى

اجازت مانگنااچھانہیں لگ رہا۔

المِرْكَ المَّانَ الْمُ حَدَّاتُ الْمُو حَفُصٍ اَخْمَدُ بُنُ لَيْدٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى حَدَّتَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ حَدَّتُنَا ابُو صَالِحِ الْمِحَرَانِيُّ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوْبَ بُنَ سُلَيْمَانَ بُنِ عِيْسَى بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ طَلْحَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ حَدِّيهِ قَالَ كَانَ طُلْحَةُ سَلَفُ السَّبِي فِي آربَعِ كَانَتُ عِنْدَ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ بُنَتُ آبِي بَكُو عِنْدَ طَلْحَةً فَوَلَدَتُ لَهُ زَكُويًا وَيُوسُفَ وَعَائِشَةَ وَكَانَتُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبُ بُنَتُ جَحْشٍ وَكَانَتُ حَمْنَةُ بُنَتُ آبِي سُفْيَانَ تَحْتَ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَوَلَدَتُ لَهُ مُحَمَّدًا وَكَانَتُ الْمُحَدِّ وَكَانَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ بُنَتُ آبِى سُفْيَانَ تَحْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ بُنتُ آبِى سُفْيَانَ تَحْتَ اللّهِ فَوَلَدَتُ لَهُ مُحَمِّدًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ بُنتُ آبِى سُفْيَانَ تَحْتَ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَوَلَدَتُ لَهُ مَرْيَمَ بُنَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ بُنتُ آبِى سُفْيَانَ تَحْتَ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَولَدَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ أَمُّ مَا أَبِيهِ وَكَانَتُ أَمْ حَلَيْهُ إَنْ عُبَيْدِ اللهِ فَولَدَتُ لَهُ مَرْيَمَ بُنَتُ طَلِحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَولَدَتُ لَهُ مَرْيَمَ بُنَتَ طُلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَولَدَتُ لَهُ مَرْيَمَ بُنَتَ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَولَدَتُ لَهُ مَرْيَمَ بُنَتَ طَلْحَةً بُنَ عُبَيْدِ اللهِ فَولَدَتُ لَهُ مَرْيَمَ بُنَتَ طُلْحَةً بَنَ عُبَيْدِ اللهِ عَلْمُ وَلَا سَحَادِ السَامِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ مُ اللّهُ عَلْمُ وَلَكُ مُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ مُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلَكُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عُلَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ عُلِي عُلَيْدُ الل

ا) ام المونین حضرت عائشہ بنت البوبكر واللہ أي اكرم مَاللَّيْم ك نكاح ميں تھى اوران كى بہن حضرت ام كلثوم بنت البوبكر واللہ حضرت طلحہ كے نكاح ميں تھيں ۔ان سے تين بچے زكريا، بوسف اور مائشہ پيدا ہوئے۔

(۲)ام المونین حضرت زینب بنت جحش و این نبی اگرم مَثَالَیْنَا کے نکاح میں تھیں اوران کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ کے نکاح میں تھیں ۔ان سے ان کا ایک بیٹا ''محمہ'' پیدا ہوا جو کہ اپنے والدطلحہ کے ہمراہ جنگ جمل میں شہید ہوا۔

(۳) ام المومنین حضرت ام حبیبه بنت ابوسفیان نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے نکاح میں تھیں اوران کی بہن رفاعہ بنت ابوسفیان حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ کے نکاح میں تھیں ۔

(س) ام المونین حضرت ام سلمہ بنت ابوامیر رسول الله مالی کے نکاح میں تھیں اور ان کی بہن قریبہ بنت ابوامیہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں تھیں ۔ ان سے مریم بنت طلحہ پیدا ہو کمیں ۔

7597 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ رَأْسِه ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ فَقَالَ وَدِدْتُ آتِي مِتُ قَبُلَ هِذَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا مُوسى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي بَكُرَةَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَوْم الْمَجَ مَلِ لَمَّا رَآى الْقَتْلَى وَالرُّؤُوسَ تَنْدَرِ يَا حَسَنُ آي خَيْرٌ يُّرْجَى بَعْدَ هَذَا قَالَ نَهَيْتُكَ عَنْ هَذَا قَبْلَ آنُ نَدْخُلَ

ابوبكره فرمات بين: جنگ جمل كے تربي بوئي لاشوں اور پيم كتے ہوئے سروں كود كي كر حضرت على جائن نے فرمایاً: اے حسن!اس واقعہ کے بعداب س بھلائی کی امید کی جاعتی ہے؟ حضرت حسن والتوانے کہا: میں نے تو آپ کو یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں نہ آنے کی عرض کی تھی۔

5599 سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عِيْسَى الْحِيَرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو الْجَرْشِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنِ يَحُيلَى يَقُولُ سَمِعَتُ سُفْيَانَ بُنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ سَالَتُ عَمُرًو بُنَ دِيْنَادٍ قُلْتُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ بَايَعَ طَلُحَةُ وَالزُّبَيْرُ عَلِيًّا قَالَ آخُبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّلَمْ إَرَ آحَدًا قَطَّ اعْلَمُ مِنْهُ آنَهُمَا صَعِدَا اِلَيْهِ فَبَايَعَاهُ وَهُوَ فِي عُلَيَّةٍ ثُمَّ نَزَلا

💠 🧇 سفیان بن عیبینه فرماتے ہیں: میں نے عمرو بن دینار سے بوچھا: اے ابوجمہ! حضرت طلحہ ڈٹائٹڈنے اور حضرت زبیر ڈٹائٹڈ نے حضرت علی طافت کی بیعت کرلی ہے؟ عمرونے کہا مجھے حسن بن محمد نے بتایا ہے (اور میں نے ان سے زیادہ صاحب علم بھی کوئی شخف نہیں دیکھا) کہ حضرت علی ڈائٹۂا کی بلند جگہ پر ہیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں (طلحہ اورزبیر ڈاٹٹ) حضرت علی ڈاٹٹۂ کی جانب بلند موے ،ان کی بیت کی اور نیچار آئے۔

5600- آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ الْآزُهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ زَكَريًّا الْغُلابِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ بَكَّ ارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ ابِي سُهَيْلِ التَّمِيمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ بُنُ ابِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِطَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَقْتُولٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا وَاللَّهِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ

إِذَا مَا هُوَ اسْتَغَنَى وَيُبْعِدُهُ الْفَقُرُ وَفِى خَدِّهِ الشَّعُرِيِّ وَفِى الْاحِرِ الْبَلُرِ فَتَّى كَانَ يُدُنِيهِ الْعَنِيُّ مِنْ صَدِيْقِهِ كَانَّ الشَّرَيَّ اعَلَّقَتُ فِي جَبِيْنِه

💠 💠 مهبیل بن ابی مهبیل خمیمی این والد کا میه بیان نقل کرتے ہیں که حضرت علی بن ابی طالب والنواء حضرت طلحه بن عبید الله والنفذك ياس سے كزرے، اس وقت حضرت طلحه والنفذ مقتول بڑے ہوئے تھے، حضرت على والنفذان كے ياس كھرے ہوئے اور کہنے لگے۔ بیتووہی بات ہوئی جیسے شاعرنے کہاہے

وہ ایسا جوان ہے کہ اس کے دولتمند دوست اس کے قریب رہتے ہیں ،جب وہ حالت استغناء میں ہوتے ہیں اور فقران کو دورکردیتاہے۔

گویا کہ ثریاان کی بیٹانی پرلٹک رہی ہےاس کے ایک رخسار میں شعری ہے اور دوسرے رخسار میں چود ہویں رات کا جاند

(شعری اس ستارے کو کہتے ہیں جو سخت گری میں طلوع ہوتا ہے۔شفق)

5601 اخْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْمُؤَمِّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسَى حَلَّاثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يُونُسَ حَلَّاثَنَا جَنْدَلُ بُنُ وَالِقِ حَلَّاتَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ الْمَاذِنِيُّ عَنُ آبِى عَامِرٍ الْآنصارِيُّ عَنُ تَوْرٍ بْنِ مَجْزَاةَ قَالَ مَرَرُتُ بِطَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ يَدُومُ الْجَسَمَلِ وَهُوَ صَرِيعٌ فِى آخِرِ رَمْقٍ فَوَقَفُتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِّى لاَرَى وَجُهَ رَجُلٍ كَانَّهُ الْقَمَرُ مِمَّنُ يَوْمَ الْجَسَمُ لِ وَهُو صَرِيعٌ فِى آخِر رَمْقٍ فَوَقَفُتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِّى لاَرَى وَجُهَ رَجُلٍ كَانَّهُ الْقَمَرُ مِمَّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَا أَمُومُ مِينَى عَلِي فَقَالَ ابْسُطُ يَدَكَ ابْايِعُكَ فَبَسَطْتُ يَدِى وَبَايَعَنِى فَفَاصَتُ نَفُسُهُ فَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَى اللهُ اَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَى اللهُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابَى اللهُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَى اللهُ اللهُ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَى اللهُ الْعُلْ طَلْحَةَ الْجَنَّةَ الْآ وَبَيْعَتِى فِى عُنْقِهِ

2602 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ السِّبَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَا اللهِ بُنِ اللهُ بُنِ اللهِ بُنَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَى اللهِ بُنَا اللهِ بُنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر بن عوام فرماتے ہیں: جنگ احد کے دن نبی اکرم مَنَا لَیْوَم پر دوزر ہیں تھیں، آپ الیا ایک چٹان پر چڑھنے لگے، لیکن ہمت نہیں ہورہی تھی اس لئے حضرت طلحہ ڈٹائٹو آپ علیا کے بیٹھ گئے تا کہ آپ ان کے سہارے سے چٹان پر چڑھ کیس حضرت زبیر ڈٹائٹو فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنائٹو کا کے اس موقع پر فرمایا: طلحہ ڈٹائٹو نے جنت واجب کرلی ہے۔

5603 - أَخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَانَا ٱبُو الْمُوجِّهِ، ٱنْبَانَا عَبْدَانُ، ٱنْبَانَا عَبْدُ اللهِ، ٱخْبَرَنِي مُخَدَّمَّدُ بُنُ الشَّهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَوْجَبَ طَلْحَةُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله معرت زبير التا في فرمات بيل كه ميس في رسول الله ما الله ما الله مات بوع ساب طلحه في جنت واجب كرلى

ﷺ بیصدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد وونوں نے ہی اس کونقل نہیں کیا۔

5604 حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَاءَ ، حَلَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَامِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَلَمُعَةً ، مَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ طَلُحَةً ، اَنَّ طَلُحَةَ نَحَرَ جَزُورًا وَحَفَرَ بِنُو طَلُحَةً ، اَنَّ طَلُحَةً الْفَيَّاصُ، فَسُمِّى وَحَفَرَ بِنُولًا يَعْمَهُمُ وَسَقَاهُمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا طَلُحَةُ الْفَيَّاصُ، فَسُمِّى طَلُحَةَ الْفَيَّاصُ ، فَسُمِّى طَلُحَةَ الْفَيَّاصَ عَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ مویٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رہائیڈ نے ذی قرد کے دن اونٹ ذیج کئے، ایک کنواں کھودا، بیاونٹ لوگوں کو کھلا دیئے اور پانی بلا دیا۔ بید کیوکر نبی اکرم سُکاٹیڈ نے ان کو یوں مخاطب کیا''اے فیاض طلحہ' اسی دن سے ان کا نام' طلحہ فیاض' ہوگیا۔ ( ذی قرد مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے اور اس مقام پر س۲ ہجری کو جنگ ہوئی تھی، جس دن اس مقام پر جنگ ہوئی، اس دن کو''یوم ذی قرد'' کہا جاتا ہے۔ شفیق الرحٰن )

السناد بي المساد بي المام بخارى بيساد والم مسلم بينية في الساد المسلم بينية في الساد بين كيار

5605- اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَلَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَلَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَلَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحَدِ طَلْحَةَ الْحَيْرِ، وَفِى غَزُوةِ الْعَشِيرَةِ طَلْحَةَ الْفَيْاضَ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ طَلْحَةَ الْجَوَّادَ

﴿ ﴿ حَصْرَتَ طَلْحِهِ بِن عَبِيدَ اللَّهُ رَائِلَةً فُرِ مَاتِي بَي اَكُرُم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي وَ ميں''طلحه فياض''رکھااور جنگ حنين کے موقع پر''طلحہ جواد''رکھا۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللهِ السَّجَّادُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

#### محمر بن طلحه بن عبيد الله سجاد والنيزك فضائل

كَانَ مُحَمَّدٌ بُنُ طَلْحَةَ مِنَ الزُّهَّادِ المُجْتَهِدِيْنَ فِى الْعِبَادَةِ وَكَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ وَبِدُعَآئِهِ وَهُوَ اَوَّلُ مَنُ لُقِّبَ بِالسَّجَّادِ حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ اَبُو عَبْدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ كَمَا قَدَّمُتُ ذِكْرَهُ

محمد بن طلحہ عبادت گزار نیک لوگوں میں سے تھے، نبی اکرم مُنگاتیا کے صحابہ کران ان کی ذات سے اوران کی دعاء سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، بیوہ پہلے محض میں جن کو''سجاد'' کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اس کے سیح ہونے کا ثبوت ہمیں ابوعبداللہ الاصفہانی نے دیا ہے۔ جبیبا کہ ہم پہلے بھی اس کاذکر کر چکے ہیں۔

5606 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنَا اَبُو شَيْبَةَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، مَوُلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ، حَدَّثُتُنِى ظِئْرٌ لِمُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حَدَّتُتُنِى ظِئْرٌ لِمُحَمَّدُ بُنِ طَلْحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْنَا: مُحَمَّدًا، فَقَالَ: هَذَا اسْمِى وَكُنْيَتُهُ اَبُو الْقَاسِمِ

﴿ ﴿ محر بن طلح کی ایک داید نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب محد بن طلحہ کی ولادت ہوئی تو ہم ان کو لے کر نبی اکرم مُلَّ الْقِیْمُ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، نبی اکرم مُلَّ الْقِیْمُ نے پوچھا: اس کا نام کیار کھا ہے؟ ہم نے کہا: محد ۔ آپ مُلَّ الْقِیْمُ نے فرمایا: یہ میرانام ہے اوراس کی کنیت 'ابوالقاسم'' ہے۔

5607 حَدَّثَنِي آبُو بَكُرٍ بُنُ بَالَوَيُهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ الزَّبَيْرِيُّ يَقُولُ مُحَمَّدٌ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أُمَّهُ حَمْنَةُ بُنَتُ جَحْشٍ

جمصعب زبیری کہتے ہیں جحمہ بن طلحہ بن عبیداللہ کی والدہ کا نام حمنہ بنت جحش ہے۔

5608 - انجُسَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا بَشَارٌ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا بَشَارٌ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنُ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ لَمَّا فَرَغْنَا مِنُ قِتَالِ الْجَمَلِ قَامَ عَلِيٌّ وَّالْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ وَعَمَّدًا بُنُ يَاسِرٍ وَصَعْصَعَهُ بُنُ صَوْحَانَ وَالاُشُعُرُ وَمُحَمَّدٌ بُنُ اَبِى بَكُرٍ يَطُوفُونَ فِى الْقَتْلَى فَٱبْصَرَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي قَتِيلًا مَكْبُوبًا عَلَى وَجُهِهِ فَاكَبَّهُ عَلَى قَفَاهُ فَقَالَ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ فَقَالَ لَهُ ابُوهُ مَا عَلِي مُتَلِي قَتِيلًا مَكْبُوبًا عَلَى وَجُهِه فَاكَبَهُ عَلَى قَفَالَ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ فَقَالَ لَهُ ابُوهُ مَا عَلِمُتُهُ لَشَابٌ صَالِحٌ ثُمَّ قَعَدَ كَنِيبًا هُولَا أَنَا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللهِ فَقَالَ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ فَقَالَ اللهُ وَاللهِ عَلَى عَا عَلِمُتُهُ لَشَابٌ صَالِحٌ ثُمَ قَعَدَ كَنِيبًا مُنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

﴿ ﴿ حَمِدِ بن حاطب فرماتے ہیں: جب ہم جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو حضرت علی، حضرت حسین بن علی، حضرت علی، حضرت عمار بن یا سر، حضرت صحصعہ بن صوحان، حضرت اشتر، حضرت محمد بن ابو بکر شکائی مقتولین کا جائز لینے کے لئے نکلے حضرت حسن بن علی شکائی کی خات کی نظرایک مقتول پر پڑی جو کہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے، انہوں نے ان کوسیدها کیا تو بساختہ پڑھا'' انا للہ واناالیہ راجعون' خدا کی قسم یہ تو چمن قریش کا بھول ہے، ان کے والد (حضرت علی شکائی کے نی چھا: کیا ہوا بیٹا! حضرت حسن شکائی نے کہا: یہ محمد بن طلحہ (شہید ہوئے پڑے ہیں) حضرت علی شکائی نے کہا: ''انا للہ واناالیہ راجعون' میں اس کو بہت اجھے طریقے سے جانتا ہوں یہ تو بہت اجھے طریقے سے جانتا ہوں یہ تو بہت اجھے طریقے سے جانتا ہوں یہ تو بہت نیک جوان تھا۔ پھر آپ شکائی بہت غمز دہ ہوکر ان کے پاس بیٹھ گئے۔

2609 حَدَّثَنَا اللهُ عَبْدِ اللهِ الاصبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْحَسَدُ بُنُ طُلْحَةً مَعَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ بُنُ طُلْحَةً مَعَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ بُنُ طُلْحَةً مَعَ عَلِيٍّ بُنُ اللهُ عَنُهُمَا وَنَهِى عَلِيٌّ عَنُ قَتْلِهِ وَقَالَ مَنْ رَاى صَاحِبَ الْبُونُسِ الْاسُودِ فَلا يَقْتُلُهُ يَعْنِى مُحَمَّدًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ لِعَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا يَوْمَئِذٍ يَا أُمَّاهُ مَا تَأْمُونِينِى قَالَتُ ارَى اَنْ تَكُونَ كَخَيْر ابْنَى آدَمَ اَنُ

تَكُفَّ يَـدَكَ فَكَفَّ يَـدَهُ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ يَنِي اَسَدٍ بُنِ خُزَيْمَةَ يُقَالُ لَهُ طَلْحَةُ بُنُ مُدُلِحٍ مِنْ بَنِي مُنْقِذُ بُنِ طَرِيْفٍ وَيُقَالُ قَتَلَهُ شَدَّادُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْعَبَسِيُّ وَيُقَالُ بَلْ قَتَلَهُ عِصَامُ بُنُ مِسْعَدٍ الْبَصَرِيُّ وَعَلَيْهِ كَثُرَةُ الْحَدِيْثِ وَهُوَ الَّذِيُ

قَلِيْلُ الْآذَى فِيمَا يَرَى النَّاسُ مُسْلِمٌ فَحَرَّ صَرِيْعًا لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ فَاذُرُّاتُهُ عَنْ ظَهْرِ طَرُفٍ مَشُومٍ فِيدِهُ لِ قِدَامِ النَّشُرِ حَيَوَانِ كَيُزَمٍ بِهِ شُلِ قِدَامِ النَّشُرِ حَيَوَانِ كَيُزَمٍ فَهَلَّا تَلا حَرْمَ قَبُلَ التَّقَدَّمُ عَلِيًا وَمَنْ لا يَتَبِع الْحَقَّ يُظْلَمُ وَاشْعَتُ قِدَام بِسآيَساتِ رَبِّهِ وَلُفَّتُ لَهُ بِالرُّمْحِ مِنْ تَحْتِ بَزِّهِ شَكَكُتُ اِلَيْهِ بِالسِّنَانِ قَمِيْصَهُ اَقَدَمْتُ لَهُ فِي دَفْعَةِ الْخَيْلِ صُلْبَهُ يَسذُكُ رُنِي حَمْ لَمَّا طَعَنْتُهُ عَلَى غَيْرِه ذَنْبٌ غَيْرَ اَنَّ لَيْسَ تَابِعًا عَلَى غَيْرِه ذَنْبٌ غَيْرَ اَنَّ لَيْسَ تَابِعًا

قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا رَآهُ صَرِيعًا صَرَعَهُ هِلَا الْمَصْرَعُ بِرَأْسِه

اس میں کو اور میں کا فران کے اس میں کا میں کا فرماتے ہیں کہ وہ اور محمد بن طلحہ والنواز معرت علی والنوائے ہیں ہوں تھے، حضرت علی والنوائے کی سے منع فرمایا، اور فرمایا: جو محص کسی کے سر پرسیاہ ٹو پی دیکھے تو اس کو آل نہ کرے ( یعنی محمد بن طلحہ کو ) اس دن محمد نے ام المونین حضرت عائشہ والنہ سے کہا: اس میں بیان اور کی جان! آپ کا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا: میں سے محمد ہوں کہتم آدم علیہ اس میں سے اچھے بیٹے کی طرح ہوجا کہ اور اپنا ہا تھروک لو، چنا نچرانہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، کین ان کو بنی اسد بن مختیب میں سے اچھے بیٹے کی طرح ہوجا کہ اور اپنا ہاتھ روک لو، چنا نچرانہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، کین ان کو بنی اسد بن مختیب من منظر بیف سے تھا۔ ایک موقف بی بھی ہے خزیمہ قبیلہ کے ایک و شہید کر ڈالا جس کا نام طلحہ بن مدلج تھا اس کا تعلق بن منظر بھری تے شہید کیا تھا۔ اور اس موقف کی کہا جا تا ہے کہ ان کو عصام بن مسعر بھری تے شہید کیا تھا۔ اور اس موقف کی حمایت میں کا فی احادیث وارد ہیں، اور انہی کے قل کے بارے میں شاعر نے یہ درج ذیل اشعار کھے لیں۔

پرا گندہ بالوں والا ،اپنے ربّ کی آیات کا ذمہ داراور کفیل ،لوگ جس کومسلمان اور قلیل الا ذکی بیعنی لوگوں کو نہ ستانے والا سبچھتے ہیں۔

O میں نے اس کے ہتھیار کے نیچ سے بحل کی چک کی طرح نیز مارا تووہ منہ کے بل زمین پر جاگرا۔

🔾 گھوڑوں کی باری میں، میں نے اس کی صلب کو قائم رکھا جیسا کہ کیزم جانور کی اگلی جانب خوشبو کا مقام ہوتا ہے۔

جب میں نے اس پروار کیا تو وہ مجھے م یا دولا تار ہا، اس نے آنے سے پہلے م کو کیوں نہیں یا دکیا۔

کمیراسوائے اس کے اورکوئی گناہ نہیں ہے کہ میں علی کا تا بع نہیں ہوں ،اور جوحق کی پیروی نہیں کرتا وہ اپنے آپ پرظلم م

رادی کہتے ہیں: جب حضرت علی جانتھ نے اس کومقتول پایا تو کہا: اس بے چارے کوسر کے بل گرادیا گیا ہے۔

5610 - أَخْبَونَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ،

حَدَّثَ مَا السّحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَة ، حَدَّثِي عَمِّى عِيسَى بُنُ طَلْحَة ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ اَبُو بَكُو الصِّدِيقُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: كُنتُ اَوَّلَ مَنُ فَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْفَلُ بَلَلا مِنْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْفَلُ بَلَلا مِنْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْفَلُ بَلَلا مِنْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْفَلُ بَلَلا مِنْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْفَلُ بَلَلا مِنْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلُوهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

﴿ الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله اللهُ الل

جی پی مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن امام بخاری میشنی اورامام مسلم دونوں نے ہی اس کوروایت نہیں کیا۔

آ 5611 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا رَبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَحُدَّنَا رَبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَحُبَرَنِى اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَائِشَةُ بِنُتُ كُمَا وَتَقُولُ: طَلْحَةَ، وَهِي تَقُولُ لَا مُتَّالِثُ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اَبَا بَكُرِ، أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَتْ: فَمِنْ يَوْمَنِذِ سُمَى عَتِيقًا وَلَمْ يَكُنْ سُمَى قَبُلَ ذَلِكَ عَتِيقًا، قَالَتْ: ثُمَّ دَحَلَ طُلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا طَلْحَةُ مِمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عيسىٰ بن طلحه بن عبيدالله فرمات بين بين اور (ميرى بهن) عائشه بنت طلحه ام المونين حضرت عائشه رقائف كي باس كئے - عائشه بنت طلحه (حضرت ابو بكرصد این برات بین اواك بین) اپنی والده اساء ہے كہد رہی تھی : بین تم ہوں اور ميرے والد تبہارے والد ہے بہتر ہو؟ ام المونين حضرت عائشه نے فرمایا: کیا تبہارے والد ہے بہتر ہو؟ ام المونين حضرت عائشه نے فرمایا: کیا تبہارے درمیان میں فیصله نه كردوں؟ انہوں نے كہا: جی ہاں - ام المونین برات فرمایا: حضرت ابو بكر رات الله منافی من النار ( لعنی تم جنت ہے آزاد ہو ) اى دن الله منافی من ماضر ہوئے تورسول الله منافی اس نام ہے نہیں بیارا گیا۔ آپ فرماتی بین: پھر حضرت طلحہ بن عبید سے آپ كانام عتیق ہوگیا۔ آپ ہے بہلے كسى كو بھی اس نام ہے نہیں بیارا گیا۔ آپ فرماتی بین: پھر حضرت طلحہ بن عبید الله بی تاری میں سے ہوجن کے بارے میں الله تعالیٰ نے فرمایا ہوگے تورسول الله منافی نے ان سے یوں فرمایا: اے طلحہ تم ان لوگوں میں سے ہوجن کے بارے میں الله تعالیٰ نے فرمایا ہو

مِمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ

"توان میں سے کوئی اپنی منت بوری کر چکا"۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا)

(ام المومنین کا مقصد بیرتھا کہ (حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکرصدیق چھا) اپنے اپنے مقام دونوں ہی بزرگ اورصاحب عزت وعظمت ہیں)

کی سی حدیث امام سلم بیشنیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری بیشنیہ اور امام سلم بیشنیہ و نوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

5612 حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصُلِ، حَدَّثَنَا مَكِيُّ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الصَّلُتُ بُنُ دِينَادٍ، عَنُ اَبِى نَصُرَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَرَادَ اَنُ يَسُطُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ اَرَادَ اَنُ يَسُطُرَ اللهِ تَفَرَّدَ بِهِ الصَّلُتُ بُنُ مَنْ اَرَادَ اَنُ يَسُطُ مَنْ طَوْطَ هَذَا اللهِ تَفَرَّدَ بِهِ الصَّلُتُ بُنُ دِينَادٍ، وَلَيْسَ مِنْ شَرُطِ هَذَا الْكِتَابِ

الله على الله على الله الله على الله الله على ا

5612-سنن ابن ماجه 'البقدمة' بساب فى فيفسائيل أصبحساب ربول الله صلى الله عليه وسلِم ' فضل طلعة بن عبيد الله رضى الله عنه حديث 124:الجامع للترمذي' أبسواب البناقب عن ربول الله صلى الله عليه وسلم ' باب مناقب أبى معبد طلعة بن عبيد الله رضى الله عنه' حديث375:مستند الطيالسي 'آحاديث النساء' ما أستد جابر بن عبد الله الأنصاري – الأفراد عن جابر' حديث 1891: الله المعالى المنظر وسے روایت کرنے میں صلت بن دینار منفرد ہیں۔ اور بیصدیث ہماری اس کتاب کے معیاری نہیں

ے۔

بُنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِيُّ آبَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ عَنُ آبِي حَبِيْبَةَ مَوْلَىٰ طَلُحَةَ قَالَ وَخَلُتُ عَلَى عَلِي مَّعَ عُمَر بُنِ طَلْحَةَ بَعُدَ مَا فَرَغَ مِنْ اَصْحَابِ الْجَمَلِ قَالَ فَرَحَّبَ بِهِ وَاَدُنَاهُ قَالَ إِنِّي لِأَرْجُو آنُ يَّجْعَلَنِي اللهُ وَابَاكَ مِنَ اللّهِ عَلَيْ مَا لَا لَهُ مَا فَي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُو مُّ تَقَامِلِيْنَ فَقَالَ يَا بُنَ اَخِي كَيْفَ فَلانَةُ عَالَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا فَي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُو مُّ تَقَامِلِيْنَ فَقَالَ يَا بُنَ اَخِي كَيْفَ فَلَانَةُ كَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ السَّنَةَ وَيَدُفُعُ اللهِ السَّنَةَ وَيَدُفُعُ اللهِ السَّنَةَ وَيَدُفُعُ اللهِ السَّنَة وَيَدُفُعُ اللهِ السَّنَة وَيَدُفُعُ اللهِ وَاسَالَهُ عَنْ الْمَعَافَة اللهُ اللهُ اللهُ وَاسَحَقُهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهِ وَاسْحَقُهُ اللهِ وَاسْحَقُهُ اللهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَاسْحَقُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَالِ وَالْمَا الْمُعَلِيْفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْحَقُهُ الْمُ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت طلحہ وَ اللَّهُ کِ آزاد کردہ غلام ابو جبیبہ فرماتے ہیں: جب حضرت علی وَ اللّٰهُ جَمَّل سے فارغ ہو چکے تو میں اور حضرت علم بن طلحہ اُن کے پاس گئے انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنے قریب جگہدی اور فرمایا: میں امیدر کھتا ہوں کہ اللّٰه تعالیٰ مجھے اور تمہارے والدکوان لوگوں میں شامل فرمائے گاجن کے بارے میں بی آیت نازل فرمائی

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُورٍ مُّتَقَابِلِيْنَ (الحِجَرَ:47)

''اورہم نے ان کے سینوں میں جو پچھ کینے تصب کھینچ لئے آپس میں بھائی ہیں تختوں پررو برو بیٹھے''

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا)

پھر آپ لوگوں کے اجوال کے بارے میں پوچھا اور شہداء کی اولا دوں کی ماؤں کے حالات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد فرمایا: ہم اس سال تمہاری زمینوں پرصرف اس لئے قبضہ کررہے ہیں کہ کہیں لوگ اس پر غاصبانہ قبضہ نہ جمالیں۔ پھر آپ نے ایک آ دمی سے فرمایا: ہم اس آ دمی کے ہمراہ بی قریظ کے پاس چلے جاؤا وران سے کہوکہ وہ اس سال کا غلہ ہمیں دیں اوران کی زمینیں ان کے جوالے کردے۔ اس وقت دوآ دمی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حارث اعور تھے۔ اللہ تعالی اس بات سے زیادہ عدل کرنے والا ہے کہ ہم ایک قوم کے ساتھ جہاد کریں اور پھر وہ جنت میں ہمارے بھائی بھی ہوں۔ حضرت علی جھائی نے فرمایا؛ وہ ایک قوم ہے جو اللہ کی زمین سے دور ہے۔ اگران پر میں اور طلحہ تو جہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ اے میرے بھائی جہیں کوئی کام ہوتو ہمارے یاس چلے آنا۔

ك ك الساد ب كيكن امام بخارى ميسة اورامام سلم ميسين أل التي الكوفل بين كيا-

ُ 5614 أُخْبَرَٰزِنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنِ مُحَمَّلٍ بُنِ ٱخْمَدَ الْبَلَحِيُّ بِبَغْدَادَ مِن اَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا ابُو اِسْمَاعِيْلُ

مُحَمَّدٌ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ التِّرُمَذِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوْبَ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عِيْسَى بِنِ مُوسَى بِنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَطَبَ عُمُرُبُنُ الْحَظَابِ رَضِى اللهُ قَالُ اللهِ قَالَ حَطَبَ عُمُرُبُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَمَّ اَبَانَ عُبَدِهُ بَنِ عَبْدِ شَمْسِ فَابَتُهُ فَقِيْلَ لَهَا وَلِمَ قَالَتُ وَحَلَ دَحَلَ دَجَلَ بِأَسِ وَآنَ حَرَجَ حَرَجَ بِسَاسٍ قَدُ أَذْهَلَهُ آمُرُ الْعَرَّامِ عَنْ آمُرِ دُنِيَاهُ كَانَّهُ يَنْظُرُ اللهِ رَبِّهِ بِعَيْنَهِ ثُمَّ حَطَبَ الزَّبِيُرُ بُنُ الْعَوَّامِ فَابَتُهُ فَقِيْلَ لَهَا وَلِمَ قَالَتُ لِيَسَ لِوَوْجَعِهِ مِنْهُ الْإِشَارَةُ فِى قَرَاهِلِهَا ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيَّ فَابَثَ قِيلًا لَهَا وَلِمَ قَالَتُ لَيْسَ لِوَوْجَعِهِ مِنْهُ الْإِشَارَةُ فِى قَرَاهِلِهَا ثُمَّ خَطَبَهَا عَلَى قَالَتُ قِيلًا لَهَا وَلِمَ قَالَتُ لَيْسَ لِوَوْجَعِهِ مِنْهُ الْإِشَارَةُ فِى قَرَاهِلِهَا ثُمَّ خَطَبَها عَلَى قَالَ لَهَا وَلِمَ قَالَتُ لَيْسَ لِوَوْجَعِهِ مِنْهُ الْآلَا لَيَسَلُامُ قَلْ وَكَانَ وَكَانَ ثُمَّ خَطَبَها طَلْحَةً فَقَالَتُ زَوْجِي حَقًّا قَالُوا وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَتُ وَلَى عَلَيْ وَمِي حَقًّا قَالُوا وَكَيْفَ وَالَ قَالَتُ عَلَى وَلَا السَّامُ قَالُ وَكَانَ ثُمَّ خَطَبَها طَلْحَةً فَقَالَتُ زَوْجِي حَقًا قَالُوا وَكَيْفَ وَلَكَ قَالَ وَحَطِبُها عَلَيْهُ وَسَلَمًا وَاللهُ لَقَدْ وَقَلْتُ وَلَى قَالَ السَّلَامُ قَالَ السَّلَامُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيْ لَكُولُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيْنُ وَلِكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيْنُ وَلَى وَاللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيْنِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيْدُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَابَيْتِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَابَيْتِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَابُولُوا وَكُولُولُ وَلَا وَحَطِيكَ السَّلَمُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَابُولُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا وَكُولُولُ وَكُولُ وَلَا عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ابن ان کو جہ موی بن طحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں : حضرت عمر بن خطاب بڑا توزنے عتبہ بن ربیعہ بن عبر شمل کی بیٹی ' ام ابان ' کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ انہوں نے جواہا کہا: وہ گھر میں آتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، بابرجاتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں، ان کا و پودنیا کے معاملات سے زیادہ آخرت کے انمال کا غلبہ ہوچکا ہے، بول لگتا ہے کہ وہ اپنے رب کواپی آتکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ( میں جھتی ہوں کہ ان کے ساتھ میرا گزرامشکل ہو چکا ہے، بول لگتا ہے کہ وہ اپنے رب کواپی آتکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ( میں جھتی ہوں کہ ان کے ساتھ میرا گزرامشکل ہوگا) پھر حضرت زیبر بن عوام ڈائٹونے ان کی جانب پیغام نکاح بھیجا، لیکن انہوں نے جواب دیا: ان کواپی زوجہ کی ضروریات میں خاص تو جیسا گیا کہ آپ نے ہمراہ نکاح کرنے سے انکار کہ بیا گیا ہوں نے جواب دیا: ان کواپی زوجہ کی ضروریات میں خاص تو جیسا گیا کہ آپ نے حصر نے خاص تو جہا گیا کہ کہ ہوا گیا کہ کہ انکار کہ بیا ہوں نے بوچھا گیا کہ آپ نے حصر نے خاص تو جہا ہوں کہ جو جہا تا کہ کہ کہ انکار کہ بیا تو انہوں نے خور بیات ہوں کہ جو جہا تا کہ کہ کہ کہ خطرت علی بڑائٹونے نے ان طرف پیغام نکاح کرنے سے صرف ضروریات ہی پوری ہو کئی تین، پچھا اور بھی وجو ہات تا کیس۔ پھر حضرت طلحہ بڑائٹونے نے ان طرف پیغام نکاح کروں گیا تو وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا: میں ان کی عادق کو خاص تو ہو جہا تا ہوں کی معرف کو وہ اس کا شکر ہو گئی تو حضرت علی بڑائٹونے فر مایا: اے ابوجہ ! آپ بچھے اجازت خاص تا ہوں گی تو وہ اس کا بیان کی حضرت طلحہ ٹائٹونے ہمراہ شادی ہوگئی تو حضرت علی بڑائٹونے فر مایا: اے ابوجہ ! آپ بچھے اجازت دے دی۔ آپ نے ان کو کہ بات چیت کراوں۔ حضرت طلحہ نے آجازت دے دی۔ آپ نے ان کو کہ کے ایک کونے میں بخو

لیا دعاسلام کے بعد حضرت علی والنونے فر مایا: امیر المونین نے تمہیں پیغام نکاح بھیجا، آپ نے انکار کر دیا۔انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔حضرت علی والنونے نے کہا: اور تمہیں رسول الله طَالِیَا کے چھا کے بیٹے اوران کے حواری حضرت زبیر والنونے نے پیغام بھیجا، آپ نے ان کو بھی منع کر دیا۔انہوں نے کہا: اور تمہیں رسول الله طَالِیَّ الله عَلَیْ الله طَالِیْ الله طَالِیْ الله طَالِیْ الله طَالله عَلَیْ الله طَالِیْ الله طَالِیْ الله طَالِیْ الله عَلَیْ الله الله الله الله عندا کی قتم تم نے اس شخص سے شادی کی ہے جوسب سے زیادہ خوبصورت ہے،سب سے زیادہ کھلے ہاتھ واللہ، جو بلاروک ٹوک عطاکرتا ہے۔

مَّدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى عَلَّى بُنُ عِيسُى بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْحَرَبِيُّ حَلَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَلَّنَنَا بُنُ ابِى عُمَرَ حَلَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى حَلَّتَنِى جَلَّتِى سَعْدِى بُنَتُ عَوْفٍ الْمَرِيَّةُ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى طَلْحَةُ فَوَجَدْتُهُ مَعْمُ وُمَّا فَقُلُتُ مَا رَابَنِي مِنْ اَمْرِكَ شَىءٌ وَلَيْعُمَ مَعْمُ وُمَّا فَقُلُتُ مَا وَابِي مِنْ اَمْرِكَ شَيءٌ وَلَيْعُمَ مَعْمُ وَمَّا فَقُعَلَ فَسَالُتُ السَّاحِبَةُ انْتَ وَلِكِنُ مَّالًا الْجَتَمَعَ عِنُدِى قَالَتْ فَابُعَتُ إلى آهُلِ بَيْتِكَ وَقُومِكَ فَاقْسِمُ فِيهُم قَالَتُ فَفَعَلَ فَسَالُتُ الْحَاذِنَ كُمْ قُسِمَ فَقَالَ اَرْبَعَ مِائَةَ الْفِ وَكَانَتُ عَلَّتُهُ كُلَّ يَوْمِ الْفَ دِرُهَمِ قَالَ وَكَانَ يُسَمَّى طَلْحَةُ الْفَيَّاضُ الْخَاذِنَ كُمْ قُلِسَمَ فَقَالَ اَرْبَعَ مِائَةَ الْفِ وَكَانَتُ غَلَّتُهُ كُلَّ يَوْمِ الْفَ دِرُهَمِ قَالَ وَكَانَ يُسَمَّى طَلْحَةُ الْفَيَّاضُ

﴿ ﴿ حَضَرَت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَمْم ہوگئ تورسول اللهُ مَثَلَّ اللّٰهُ عَلَى اللهِ مَثَلَّ اللّٰهُ عَلَى اللهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

کہ وہ میرے دائیں جانب تھے،اور طلحہ میرے بائیں جانب تھے۔ درج ذیل شعراسی سلسلہ میں ہے۔

اور جنگ احد کے دن حضرت طلحہ ڈاٹٹوزنے انتہائی پریشانی اور تخق میں حضور مُناٹیوُم کے ساتھ تعاون کیا۔

انہوں نے آتے ہوئے تیروں سے رسول الله منافقاً کا دفاع کیا اوران تیروں کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں شل

وہ محد مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

5617 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الزَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا إَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينْنَةَ، قَالَ: قَالَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ فِي طَلُحَةَ وَمَا حَاشَى آحَدًا:

وَلَّسِي جَسِمِيعُ الْعِبَسَادِ وَانْسَكَشَفُوا وَقَسدُ دَنَسا إِلَيْسبِهِ الْسعَسدُوُّ وَارْتَسَدُفُوا مُصْضَمَّخٌ بساللةِمَساء مُهُ جَسَهُ خَشْيَةَ أَنْ قِيسَلَ نَسسارَهُمُ عَطَفُوا

اَقَسِسامَ إِذَا سَسَلَّسمَ السَّيِّسِيُّ وَإِذ يَسدُفَحُ عَسنُ مُهُدجَةِ النَّبسي

حضرت حسان بن ثابت طائن نے حضرت طلحہ طائن کے بارے میں فرمایا:

ن جنگ احد کے موقع پر جب نبی اکرم مُلَا يُؤُم کے پاس سے تمام لوگ بھاگ کیا سے آپ اس نازک وقت میں بھی حضور مَنَا لَيْنَامُ كساته ثابت قدم رب\_

🔾 وہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کا دفاع کرتے رہے حالا نکہ دشمن آپ ملیا کے بالکل قریب تھا۔ اور آپ پر چڑھ دوڑ اتھا۔

ان کے جسم کا اکثر حصہ خون سے لتھڑ اہواتھا اس بات کے ڈرسے کہ کہیں لوگ بیہ باتیں نہ کریں کہان کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔

5618 حَدَّثَنَا بِصِحَةِ مَا قَالَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَلَخِيُّ بِبَعْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْمَاعِيُلَ السَّلَمِيَّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ أَيُّوْبَ بُنِ عِيْسِي بُنِ مُوْسِي بُنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَخْتِه أُمِّ إِسْحَاقَ بْنَتِ طَلْحَةَ قَالَتُ لَقَدْ سَمِعْتُ آبِي وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ عُقِرْتُ يَوْمَ أُحُدِ فِي جَمِيْعِ جَسَدِي حَتَّى فِي

ام اسحاق بنت طلحه ولي الساكايه بيان نقل كرتى بين (ان كوالد فرماتے بين كه جنگ احد ميں ميراتمام جسم حتى كه آله تناسل بھی زخمی ہوگیا تھا۔

دُو مَنَاقِبِ قُدَامَةً بِنِ مَطْعُونٍ بِنِ حَبِيبٍ بِنِ وَهْبٍ الْجُمَحِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حضرت قدامه بن مظعون بن حبيب بن وهب المجمحي والتنوزك فضائل 5619 اَخْبَرَنِي اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ وَكَانَ اَبُوْهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةُ بُنُ مَظُعُوْنِ عَلَى الْبَحْرِيْنَ وَهُوَ خَالُ حَفْصَةً وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ

مَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ رَسَّتَةَ حَدَّثَنَا شُكِيمَانُ بَنُ ايُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بَنُ مُوسِى عَنُ عَآئِشَةَ بَنَتِ قُدَامَةً قَالَتُ تُوفِي قُدَامَةُ بَنُ مَظُعُونِ سَنَةً سِتِ وَلَا مُحَمَّدٌ بَنُ عُمَرَ وَهُو قُدَامَةُ بَنُ مَظُعُونِ وَهَاجَرَ قُدَامَةُ الله وَلَكُونِينَ صَنَةً وَكَانَ لا يُغَيِّرُ شَيبُهُ وَقَالَ بَنُ عُمَرَ وَهُو قُدَامَةُ بَنُ مَظُعُونِ وَهَاجَرَ قُدَامَةُ الله وَلَا الله عَلَيهِ وَسَلَمَ الله عَلَيهِ وَسَلَمَ وَالْحَشَافِ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ

﴾ ﴿ عائشہ بنت قدامہ ﷺ فرماتی ہیں: حضرت قدامہ بن مظعون ﴿ لَا بِرِس كَي عمر ميں من ٢ ٣ جمرى ميں وفات پائى۔ آپ اپنى دار ھى مبارك كوكسى قسم كاخضاب نہيں لگاتے تھے۔

حفرت عبداللہ بن عمر بڑھ فرماتے ہیں یہ حفرت قدامہ بن مظعون ہیں ،انہوں نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کی تھی اور حضرت عمر بن خطاب بڑھ فان کے نکاح میں تھیں،حضرت قدامہ بڑھ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سکا تھیا کے ہمراہ شرکت کی۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ جُذَيْفَةٌ بِنِ الْيُمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حضرت حذيفه بن يمان طالعين كفضائل

يد حذيفه بن حيل بين، رسول الله منافية م كے صحابي ميں -

يُحَدِينَهُ مَن اللهِ عَلَيْهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُهُ اللهِ بَن سَعُدٍ قَالَ اَحَدَّ حُذَيْفَةُ وَاَبَاهُ الْمُشْرِكُونَ قَبْلَ بَدُرٍ بَنُ نُدَمَيُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ اَحَدُّ حُذَيْفَةُ وَاَبَاهُ الْمُشْرِكُونَ قَبْلَ بَدُرٍ فَى اللهِ وَمِيثَاقَةُ اَنُ لاَ يُعِينَانِ عَلَيْهِمُ فَحَلَفَا لَهُمْ فَارُسَلُوهُمَا فَاتَكَا النَّبِيّ فَارَادُوا اَنْ يَتُعْتُوهُمَا فَاتَكَا النَّبِيّ فَارَادُوا اَنْ يَتَقْتُلُوهُمَا فَاتَكَا النَّبِيّ فَارَسُلُوهُمَا فَاتَكَا النَّبِيّ وَسَلَّمَ فَارُسَلُوهُمَا فَاتَكَا النَّبِيّ وَسَلَّمَ فَارُسُلُوهُمَا فَاتَكَا النَّبِيّ وَسَلَّمَ فَارُسُلُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحُبَرَا فَقَالَا إِنّا قَدْ حَلَفْنَا لَهُمْ فَإِنْ شِئْتَ قَاتَلُنَا مَعَكَ فَقَالَ نَفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ فَاحُبَرَا فَقَالَا إِنّا قَدْ حَلَفْنَا لَهُمْ فَإِنْ شِئْتَ قَاتَلُنَا مَعَكَ فَقَالَ نَفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ

﴾ ﴿ مصعبَ بن سعد فرماتے ہیں: حضرت حذیفہ جائٹیا اوران کے والد کومشر کوں نے جنگ بدرسے پہلے بکڑلیا،اوران کوتل

کرنے کا ارادہ کیا، کیکن انہوں نے ان سے اس بات پر حلف لیا کہتم ان کے خلاف کسی کی مدنبیں کرو گے، انہوں نے ان کوشم دے دی۔مشرکوں نے حلف لے کران دونوں کوچھوڑ دیا، بیدونوں نبی اکرم مٹائیٹی کی بارگاہ میں آئے اورا پنے حلف کی رویے داد سنا کرکہا: اب اگرآ پ حکم دیں تو ہم آپ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ نبی اکرم ساتھ یہ نے فرمایا: ان کوان کے عہد کی وجد سے چھوڑ دو، ہم ان کے خلاف الله تعالی سے مدد مانگتے ہیں۔

5622 أَخْبَونَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلِيمِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، إِنَا عَبُدَانُ، أَنَا عَبُدِ اللهِ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرُوَةُ: إِنَّ حُلَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانَ كَانَ اَحَدَ بَنِي عَبْسِ، وَكَانَ حَلِيفًا فِي الْإِنْصَارِ، قُتِلَ الْوَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، آخُطَا الْمُسْلِمُونَ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَحَسِبُوهُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ، فَطَفِقَ حُذَيْفَةُ، يَقُولُ: اَبِي اَبِي فَلَمْ يَفُهَمُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُودِي

💠 💠 حضرت عروہ فرماتے ہیں: حضرت حذیفہ مٹائٹنز کا تعلق بی عبس کے ساتھ تھا،اور یہ انصار کے حلیف تھے۔ان کے والدمحترم جنگ احديين رسول الله من الله من الله على معيت مين مبلمانون كم باتھون شهيد موكئ سے اس دن مسلمانون سے خطا موكئ \_ مسلمانوں نے ان کومشرکین میں ہے مجھا،حضرت حذیفہ ڈھٹڑ لیکار پکارکر کہہ رہے تھے نیدمیرے والد ہیں، یدمیرے والد ہیں۔ کمیکن کسی کوان کی بات سمجھ بی نہیں آئی اوران کوشہید کر دیا۔رسول اللہ مٹائیڈیم نے ان کی دیت دلوائی تھی۔

5623 حَـدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِ اللَّهِ الْاصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا مُسحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ حُذَيْفَةٌ بُنُ حُسَيْلِ بُنِ جَابِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرُوةَ وَجَرُوَةً هُوَ الْيَمَانُ الَّذِي وَلَدَهُ حُ ذَيْفَةُ وَإِنَّهَا قِيْلَ لَهُ الْيَمَانُ لِآنَهُ اَصَابَ فِي قَوْمِهِ دَمَّا فَهَرَبَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَحَالَفَ بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَسَيَّاهُ قَوْمُهُ الْيَهَانُ لَأَنَّهُ حَالَفَ الْيَهَانِيَّةَ شَهِدَ حُذَيْفَةُ وَابُوهُ حُسَيْلٌ وَآخُوهُ صَفْوَانٌ أُحُدًا فَامَّا اَبُوهُ فَقَتَلَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ يَحْسِبُهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَّتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَامَّا حُذَيْفَةُ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَاهِدَهُ بَعُدَ بَدُرِ وَعَاشَ اللَّهُ اَوَّلِ حِلَافَةِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ سِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدَآنِنِ سَنَةَ خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ بِٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً

ان کانسب یول بیان کیا ہے'' حذیفہ بن حیل بن جاہر بن رہید بن عمر و بن جروہ''اور جروہ اس میان ہی کو کہتے ہیں جن کے ہال حضرت حذیفہ والتنز پیدا ہوئے ،ان کو یمان اس لئے کہتے ہیں کدان سے اپنی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا، توید مدینه منوره میں حطے آئے اور بنی عبدالا شہل کے ساتھ عبد کرلیا۔ توان کی قوم نے ان کا نام یمان رکھ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ا کی بمانی آ دمی کے ساتھ عہد کیا تھا۔حضرت حذیفہ ڈھٹنا اوران کے والد حسیل بھٹنا اوران کے بھائی صفوان بھٹنا جنگ احد میں شریک ہوئے تھے،اس دن ان کے والد کو کسی مسلمان نے مشرک سمجھ کرشہید کر دیا تھا، (رسول الله من الله ان کے بیٹے حضرت حذیفہ جائٹۂ کوان کے والد کی دیت بعنی خون بہا بھی دلوایا تھائیکن ) حضرت حذیفہ جائٹۂ نے وہ دیت مسلمانوں پرصدقہ کر دی تھی۔ اور حضرت حذیفہ والنفذ نے جنگ بدر کے بعدتمام غزوات میں رسول الله منافید م ہمراہ شرکت کی ہے، اور حضرت علی والنفو ک

خلافت کے اوائل (لیمنی ۳۱ جری) تک زندہ رہے، بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ وہ سن ۳۵ جری میں مدائن میں تھے اور حضرت عثان رفائن کی شہادت کے جالیس روز بعدان کی وفات ہوئی۔

5624 وَخُبَرَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَاتَ حُذَيْفَةُ سَنَةَ سِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ وَقِيْلَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ عُثْمَانَ بِاَرْبَعِيْنَ يَوْمًا

♦ ♦ محمہ بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں : حضرت حذیفہ رہائی ۳۳ ہجری میں فوت ہوئے ،اور بعض لوگوں کا موقف ہیہ کہ حضرت عثمان دہائی گی شہادت کے جالیس دن بعدان کی وفات ہوئی۔

5625 اخْبَرَنِي مُخَلَّدٌ بُنُ جَعُفَوِ الْبَاقِرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ هَذَا الْقُولُ خَطَّ وَاطُنُ لِصَاحِبِهِ إِمَّا اَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْسِنُ اَنْ يَحْسِبَ وَذَلِكَ اَنَّهُ لاَ حَلافَ بَيْنَ يَكُونَ لَمْ يُحْسِنُ اَنْ يَحْسِبَ وَذَلِكَ اَنَّهُ لاَ حَلافَ بَيْنَ الْهِجُونَ لَمْ يُحْسِنُ اَنْ يَحْسِبَ وَذَلِكَ اَنَّهُ لاَ حَلافَ بَيْنَ الْهِجُونَ لَمْ يُحْسِنُ اَنْ يَحْسِبَ وَذَلِكَ اَنَّهُ لاَ حَلافَ بَيْنَ الْهِجُونَ وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ مَنْ الْهِجُونَ وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ مُنْ الْهِجُونَ وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ قُتِلَ اللّهِ عُلَيْلُهُ مَانَ فِي ذِى الْحِجَّةِ وَعَاشَ حُذَيْفَةً بَعُدَ اَرْبَعِينَ لَيُلَةً فَذَلِكَ فِي السَّنَةِ اللّهِ عَلَيْكَ عَشَرَ لَيْلَةً بَعْدَ الْرَبَعِينَ لَيُلَةً فَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي عَشَرَ لَيْلَةً بَعْدَ الْرَبَعِينَ لَيُلَةً فَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي بَعُدَهَا

﴿ ﴿ حَمِينَ جَرِيكَتِ بِينَ بِيمُوقَفَ عُلَطَ ہِ۔ مِينَ الْمُوقَفَ رَكُفَّةُ وَالْمُ وَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

5626 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسِنِي حَدَّثَنَا سَعُدٌ بُنُ اَوْسٍ عَنُ بَلالٍ بُنِ يَحْيِى قَالَ لَمَّا حَضَرَ حُذَيْفَةَ الْمَوَتُ وَكَانَ قَدْ عَاشَ بَعُدَ عُثْمَانَ اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً قَالَ لَنَا أُوْصِيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ

﴾ بلال بن یحیٰ فرمائے ہیں: حضرت حذیفہ رٹائیز کی وفات کاوفت قریب آیا ( آپ اس وفت تک حضرت عثمان وٹائیز شہادت کے بعد چالیس دن زندگی گزار چکے ہتھے ) آپ نے ہمیں فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور امیر الموشین حضرت علی دن نی طالب رٹائیز کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔

مُحَمَّدٌ مَنَ مَنصُورٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ يَا آبَا عَبُدِ اللهِ سُفْيَاذِ مَن مَنصُورٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ يَا آبَا عَبُدِ اللهِ

ا بن حراش فرماتے ہیں: ایک آ دمی حضرت حذیفہ رٹاٹیؤ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو'' ابوعبداللہ'' کی کنیت ک

الهداية - AlHidayah

بكارابه

5629 - أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ آنَا مِسْعَرُ بُنُ كُدَامٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَالِ بُنِ سَبُرَةَ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ الْآنُصَارِيُّ قَالَ أَغُمِى عَلَى حَلَيْهُ بِاللّٰهِ مِنْ جَهَنَّمَ الْغُلِي مُنْ اللَّيْلِ هَذَا قُلْتُ السَّحُرُ الْآعُلَى قَالَ عَائِذٌ بِاللّٰهِ مِنْ جَهَنَّمَ الْغُلِي مُنْ اللَّيْلِ هَذَا قُلْتُ السَّحُرُ الْآعُلَى قَالَ عَائِذٌ بِاللّٰهِ مِنْ جَهَنَّمَ مَسَوَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ ابْنَاعُوا لِى ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِى فِيهِمَا وَلَا تَعْلُوا عَلَى فَانَ صَاحِبَكُمُ اَنُ يَرُضَ عَنْهُ لِبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا وَإِلَّا سَلَبُهُمَا سَلْبًا سَرِيعًا

﴾ ﴿ حضرت ابومسعودانصاری رُفائِیْوْ رَماتے ہیں:حضرت حذیفہ رُفائِیْوْ رِرات کے پہلے پہر میں عَثی طاری ہوئی،کین بیعْشی رات کے پچلے پہر میں عَثی طاری ہوئی،کین بیعْشی رات کے پچھلے پہر ختم ہوگئ، جب افاقہ ہواتوانہوں نے وقت پوچھا، میں نے کہا بھری کا وقت ہے۔انہوں نے دویا تین مرتبہ جنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی پھر فر مایا:میرے لئے صرف دو کپڑے فرید کراس میں مجھے کفن دے دینا۔

5630 أخُبَرَنَا آخُمَهُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا مُبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنُ بَكُرٍ، آنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ ذِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلاَ مِّكَ يَا حُذَيْفَةً .

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ ڈاٹٹوز ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹٹوئم نے ارشا دفر مایا: میرے پاس حضرت جریل این علیا تشریف لائے اور فر مایا: بے شک حضرت حسن ڈاٹٹوئا ور حضرت حسین ڈاٹٹوئم نے مجھے لائے اور فر مایا: بے شک حضرت حسن ڈاٹٹوئل اور حضرت منائٹوئل کے مختصرت فر مائے۔

5631 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُوسٰى بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابُو بَكِرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْلٍ و بْنِ مُرَّةَ وَاسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِى السَّيْهُ عَنْ عَلَيْ رَضِى السَّيْهُ عَنْ عَمَّالٍ اللَّهُ عَنْ عَمَّالٍ عَلَى مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَا الْقُرْآنَ ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ شُبُهَاتِهِ فَاحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَسُئِلَ عَنْ عَمَّالٍ اللَّهُ عَنْ مَعْدُدُ فَيَلَ وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ فَقَالَ مُؤْمِنٌ نَسِى وَإِذَا ذُكْرَ وَسُئِلَ عَنْ حُذَيْفَةَ فَقَالَ كَانَ آعُلَمَ النَّاسِ بِالْمُنَافِقِيْنَ وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ

﴿ ﴿ حضرت قیس فرماتے ہیں: حضرت علی بڑا نیزے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا نیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کے شہات کو جانا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، پھران سے حضرت عمارین یاسر بڑا نیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ مؤمن ہے بھول گیا ہے، جب یاد کروتویاد آتا ہے، پھر آپ سے حضرت حذیفہ ٹڑا نیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا: وہ منافقین کے بارے میں سب سے زیادہ جانے والے تھے۔

## ذِكْرُ مَنَاقِبِ خَبَّابِ بُنِ الْأَرَتِّ

#### حضرت خباب بن ارت النيئة كے فضائل

وَيُكَنَّى اَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ كَثْرَ الْإِخْتِلافُ فِي نَسَبِهِ فَقِيْلَ خَبَّابٌ حَلِيْفُ بَنِي زُهْرَةَ

ُ ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے،ان کے نسب کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کچھلوگوں نے کہا ہے کہ خباب بنی زہرہ علیف تھے۔

5632 كَـمَا اَخْبَرَنَاهُ اَبُو جَعُفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ اَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ خَالِدٍ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسُودِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَبَّابٌ بْنُ الْاَرَتِّ بْنُ جَنْدَلَةَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ سَعْدٍ حَلِيْفُ بَنِى زُهْرَةَ وَقِيْلَ أَنَّهُ مَوْلَىٰ يَنِى زُهْرَةَ

﴿ ﴿ ﴿ عروہ بن زبیر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن سعد' یہ بی زمرہ کے طیف تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی زہرہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔

5633 كَــمَا اَخْبَرَنَاهُ اِبُرَاهِيُمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْبُرُ اللهِ بَنُ الْآرَبِّ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ وَقِيْلَ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْبُلُ بَنُ الْآرَبِّ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ وَقِيْلَ مَوْلَى ثَابِتٍ بُنِ اُمْ اَنْمَارِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ وَقِيلًا مَوْلَى ثَابِتٍ بُنِ اُمْ اَنْمَارِ

♦ ♦ زہری کہتے ہیں: حضرت خباب بن ارت ڈھٹٹ بی زہرہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ثابت ابن ام
 انمار کے آزاد کردہ غلام تھے۔

5634 كَمَا اَخْبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ خَبَّابٌ بُنُ الْآرَتِّ مَوْلَى قَابِتٍ بُنِ أُمِّ اَنْمَارٍ وَّقَابِتٍ مَوْلَى الْآخُنسِ بُنِ شَرِيْقٍ الثَّقَفِيِّ وَقِيْلَ خَبَّابٌ مَوْلَى عُتْبَةَ بُن غَزَوَانَ بُن غَزَوَانَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: خباب بن ارت، ثابت ابن ام انمار کے آزاد کردہ غلام تھے اور ثابت، اخنس بن شریق ثقفی کے آزاد کردہ تھے۔

ُ 5635 كَمَا اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا ابُو عِيْسَى التِّرْمَذِيُّ حَدَّثَنَا الُحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيْدَ الصَّدَائِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَبَّابٌ بْنُ الْاَرَتِّ مَوْلَى عُتْبَةَ بُنِ غَزَوَانَ وَاصَّحُ هٰذِهِ الْكَاوِيْلِ قَوْلُ الزَّهْرِيِّ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ اللَيْهِ صَحِيْحَةٌ

الم الم الم الم الم الم الم بن سعدا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ خباب بن ارت عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ تھے۔ الم حاکم کہتے ہیں: فدکورہ تمام روایات میں سے زہری کی روایت درست ہے کیونکہ ان تک روایت کی اساد سیج

5636 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكْرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جُنْبَةَ حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُ مُحَمَّدٌ بُنُ فُضَيْلٍ بُنِ غَزَوَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ كَرُدُوسًا يَّقُولُ اِنَّ خَبَّابَ بُنَ الْاَرَتِّ اَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ فَكَانَ سُدُسَ الْإِسْلَامُ

﴿ ﴿ كُرُدُولَ كَهُمْ بِينَ : حَفَرَتَ خَبَابِ بِنَ الرَّتِ وَلَيْنَ حِصْ بَهِرِ إِسَلَامِ لَا نَهُ اسْ طَرِحَ آپِ الْمَامِ كَا جَعَنَا حَمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بَنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا يَعُودُ بَي الْحَافِظُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بَنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا يَعُودُ بِي بَنُ آدَمَ عَنُ وَكِيْعٍ بَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَعْدِي يُكُرَبَ قَالَ خَبَّابٌ بَنُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

ا بعدى كرب كهته بين خضرت خباب بن ارت جاتبة كى كنيت ' ابوعبدالله' ، تقى \_

5638 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعُفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِي الْاَسُودِ عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا قَالَ حَبَّابٌ بُنُ الْاَرَتِّ

المع الله المعروة في شركائ بدر مين حضرت خباب بن ارت رات التين كا نام بهي ذكر كيا ہے۔

9539 - انحبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدِ بَنُ مُحَمَّدِ الْازُهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ الْبَرَآءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بَنِ سَعْدٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَجِى الزُّهُرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ اَجِى الزُّهُرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ نَوْفَلِ قَالَ مَاتَ خَبَّابٌ بَنُ الْاَرَتِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَهُو آوَّلُ مَنْ قَبَرَهُ عَلِيٌّ اللهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوَّلُ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَرْجِعِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِن وَقِيلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوَّلُ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ بَعُدَ مَرْجِعِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِن وَقِيلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوَّلُ مَنْ صُلِّى عَلَيْهِ بَعُدَ مَرْجِعِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِن

﴿ ﴿ عبید الله بن عبدالله بن حارث بن نوفل فرماتے ہیں: حضرت خباب بن ارت رہ النونین ہو کے ، اوراصحاب رسول میں سے میہ پہلے شخص ہیں جن کو کوفہ میں دفن کیا گیا، اورامیر المونین کے جنگ صفین سے واپس آنے کے بعدسب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔

5640- أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ الْخُرُسَانِيُّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا

عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمْزَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابٍ عَنُ اَبِيْدِ خَبَّابٍ مَوْلَى بَنِي زُهُرَةَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ ﴿ عبدالله بنّ خباب، بني زہرہ كے آزادكردہ حضرت خباب بن ارت بِطَالِقَة كے بارے میں فرماتے ہیں كہ وہ جنگ بدر میں رسول الله مَنَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰه

5641 حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكِيْمِي بِعَعُدَادَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدِ اللَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا طَلَقُ بَنُ غِنَامِ النَّحْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اللهِ الْمَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَكْرِمَةَ عَنُ آبِيهِ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ خَبَّابٍ بَنِ الْاَرَتِّ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُدَفِّنُونَ النَّاسُ يُدَفِّنُ اللهِ بَنُ خَبَّابٍ بَنِ الْاَرَتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُدَفِّنُونَ مَوْتَاهُمْ بِالظَّهُرِ فَيَلَ دُفِنَ مِالظَّهُرِ فَيَلَ دُفِنَ بِالظَّهُرِ فَيَلَ دُفِنَ بِالظَّهُرِ فَكَانَ اَوَّلَ مَدُفُونٍ دُفِنَ رَاطَّهُرِ فَدَفَنَ النَّاسُ مَوْتَاهُمْ بِالظَّهُرِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن خباب بن ارت و الته الته الله الته على الوك الله فوت شدگان كوكوفه ميل وفن كيا كرتے تھے۔ جب حضرت خباب والته والته الله بن ارت وقت آيا تو انہوں نے اپنے بیٹے ہے كہا: اے مير بيار بيٹے مجھے كوفه سے باہر قبرستان ميں وفن كرنا (كوفى كولى اپنے مردول كو وہاں وفن نہيں كرتے تھے )، كونكه اگرتم مجھے وہاں وفن كرو كے تو لوگ يوں كہا كريں گے ' ايك صحابی رسول والته كو وہاں پر وفن كيا گيا ہے (اس طرح لوگ اپنے مردول كو وہاں وفن كرنے لگ جائيں گے)۔ پھر جب حضرت خباب بن ارت والته فوت ہو گئے تو ان كو كوفه سے باہر وفن كيا گيا، وہاں پر وفن ہونے والے يہ پہلے صحابی رسول ہیں، اس كے بعدلوگ اپنے فوت شدگان كو دہاں وفن كرنا شروع ہو گئے۔

5642 حَدَّثَنَا النُّحِسَيْنُ بَنُ الْآوِ عَبُدِ اللَّهِ الْآصَبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ الْفَرَحِ، حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بَنُ الْآرَتِّ بُنِ جَنْدَلَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ مِنْ يَنِي سَعْدِ بُنِ زَيْدِ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: خَبَّابُ بُنُ الْآرَتِ بُنِ جَنْدَلَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ مِنْ يَنِي سَعْدِ بُنِ زَيْدِ مَنَا عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَبَّابٍ وَبَيْنَ جَبُو بُنِ عَتِيكٍ، وَشَهِدَ خَبَّابٌ بَدُرًا، والْحُدَّا، وَالْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوفِّى خَبَّابٌ سَنَةَ سَبُعِ وَثَلاثِينَ وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ سَنَةً وَسُلُعٍ وَثَلاثِينَ وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ سَنَةً

﴿ ﴿ مُحَمِّ بِن عَمْرِ فِي ان كَانْسِ بِولَ بِيان كِيا ہے'' خباب بن ارت بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن كعب بن سعد'' بن سعد بن زید ہے تعلق رکھتے تھے، ان كو مكہ بیں قید كرلیا گیا تھا، پھران كوام انمارسباع الخزاعیہ فے خریدا تھا۔ رسول الله مَا لَيْتُوا فِي معرب ذیبر ہوئے دوسرے كا بھائى بنایا تھا۔ حضرت خباب جنگ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَا لَیْتُوا کے ہمراہ شریك ہوئے۔ حضرت خباب جائے ہیں سول الله مَا لَیْتُوا کے ہمراہ شریك ہوئے۔ حضرت خباب جائے ہیں کے مقت ان کے وقت ان کے وقت ان کے عمراہ شریک ہوئے۔ حضرت خباب جائے ہوئے ہوئے ، اور وفات کے وقت ان کے عمراہ برس تھی۔

5643 حَدَّثَنَا عَبُدُ ٱلْبَاقِي بُنُ قَانِعٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آخُمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ

إِبْرَاهِيهَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: اَتَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَاضِعٌ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَــُهُـلُــتُ: يَــا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا تَدْعُو اللَّهَ عَلَىٰ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَدْ خَشِينَا أَنْ يَرُدُّونَنَا عَنْ دِينِنَا، فَصَرَفَ عَنِّي وَجْهَـ هُ ثَلَاتَ مَـرَّاتٍ، كُلَّ ذَٰلِكَ اَقُولُ لَهُ فَيَصُرِفُ وَجْهَهُ عَنِي، فَجَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ لَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ فَاتِحٌ لَكُمْ وَصَانِعٌ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من الله من المنظمة المنطقة خودا ين بارك مين فرمات بين: مين رسول الله من الركاه مين حاضر مواءاس وقت آپ ایک درخت کے پنچ، اپنا ہاتھ اپنے سرکے پنچ رکھ لیٹے ہوئے تھے، میں نے کہا: پارسول الله مَالَّيْزُمُ آپ اس قوم کے خلاف بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ جن کے بارے میں ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین سے بہکا دیں گے،رسول اللہ مُثَاثِیْزَانے مجھے سے چرہ دوسری جانب پھیرلیا۔ میں نے دوبارہ یہی عرض کی اور رسول الله مَنَا لِیُنْظِ نے دوسری باربھی چیرہ پھیرلیا۔ پھر تبیری مرتبہ میں نے و ہی عرض کی تورسول الله مثالیًا نے تیسری بار بھی چہرہ پھیر لیا ، پھر میرے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر آپ مالیا نے فرمایا: اے لوگو! الله ہے ڈرو،اورصبراختیارکرو،خداکی قتم!تم ہے پہلے لوگوں پرایسی صیبتیں آتی تھیں کہ کسی کے سرپر آرا پھیرکراس کو دوککڑے کردیا جا تاکیکن وہ اپنے دین سے نہ پھرتا ہتم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہارااللہ ہی تمہارے لئے فاقح ہےاوروہی صالع ہے۔

5644 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَآبُوهُ وَأُمُّهُ آهُلَ بَيْتِ اِسْلامٍ، وَكَانَ بَنُو مَخُزُومٍ يُعَلِّبُونَهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَبُرًا يَا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، قَالَ: وَكَانَ اسْمُ أُمِّ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ سُمَيَّةً

صسعيح البخارى كتاب البناقب ' ساب علامات النبوة في الإسلام' حديث3436:صسعيح البخارى كتاب البناقب' باب ما لقى النبى صـلى الله عليه وسلم وأصحابه من البشركين " حديث 366: صحيح البخارى كتاب الإكراه" بساب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر' حديث6560:صحيسح ابس حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا' بناب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض ُ ذكر البغير الدال على أن على البرء التصير عند كل معنة ' حديث2949:سنن أبي داود كتاب العبهاد ' باب في الأسير يسكسره عسلى الكفر " حديث2292:السسنسن السكبسرى لسلنسسائي كتاب العلم" السفضسب في السبوعـظة والتعليب إذا رأى العالم ما يكره حديث5722:السنن الكبرى للبيهقى كتاب السير' باب مبتدأ الغلق حديث16469:مسند أحبد بن حنبل أول مسند البهريين حسيست خياب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وسلم " حديث2058: مستشد العبيدي "أحاديث خياب بن الأرث رضى الله عنه" حديث 154:السعر الرخار مسند البزار 'قيس بن أبي حازم ' حديث1873:مسند أبيي يسلي البوصلي 'حديث خباب بن الأرت' حديث 7054:السعيم الأوسط للطبراني باب الألف بساب من اسه إبراهيم حديث2719:السعيم الكبير للطبراني باب الغاء إسباعيل بن أبى خالد 'حديث3552:شعب الإيسان للبيهقى 'السادس عشر من شعب الإيسان بناب فى شح العرِّ بدينه' حديث1582: ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت خباب وَلِيَّوْ فَرَمَاتِ بِينَ بَعِصَاسَ بات كاوُّر ہے كەرسول اللّهُ مَالَّيْقِمْ كے ہمراہ رہ كرہم نے جواجروثواب اكتھا كيا ہے كہيں وہ اس وجہ سے ضائع نہ ہوجائے جوآپ مَنْ الْقَيْمَ كے بعد ہميں دنيا ملنا شروع ہوگئے ہے۔ ﴿ ﴿ لَهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْ فَعَنْ فَا فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَوْ الْعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْ فَعِنْ فَعَنْ فَا فَعَنْ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعَنْ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَنْهُ فَعِنْهُ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْهُ فَا فَعَنْهُ فَعِنْهُ فَعِنْ فَعَنْهُ فَعَنْهُ فَعِنْ فَعِنْ

## حضرت عماربن ماسرطالتيز كفضائل

5645 ـ سَمِعْتُ آبَا بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيْمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيْمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بُن عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ يَقُولُ عَمَّارٌ بُنُ يَاسِرٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ مَالِكٍ بُنِ كَنَانَةَ بُنِ قَيْسٍ بُنِ الْحُصَيْنِ بُنِ الْوَذِيْمِ بُنِ ثَعْلِبَةَ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ حَارِثَةَ بُنِ مَالِكٍ بُنِ عَنْسٍ بُنِ زَيْدٍ

﴾ ﴿ حضرت مصعب بن عبدالله زبیری نے حضرت عمار بن یاسر و الله کانسب یوں بیان کیا ہے' ممار بن یاسر بن عامر بن مالک بن کنانہ بن قیس بن حصین بن وذیم بن ثعلبہ بن عمر و بن حارثہ بن مالک بن عنس بن زید''

5646 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبِدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ الْمُوقَ قَالَ: كَانَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَ اَبُوهُ وَاُمُّهُ اَهُلَ بَيْتِ اِسُلَامٍ وَكَانَ بَنُوْ مَخُزُومٍ يُعَذِّبُونَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبُرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ قَالَ: وَكَانَ اِسْمُ أُمْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ سُمَيَّةَ بِنْتَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبُرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ قَالَ: وَكَانَ اِسْمُ أُمْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ سُمَيَّةَ بِنْتَ مُسُلِمٍ بُنِ لَخْمٍ .

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر ڈائٹڈاوران کے والدین اسلام کے گھر والے تصاور بنونخروم ان کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے، رسول الله مُثَالِّدُ فِی نے ان کو (صبر کی تلقین کرتے ہوئے ) فر مایا: اے آل یاسر صبر اختیار کرو، کیونکہ تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر ڈٹاٹٹڈ کی والدہ کا نام''سمیہ بنت مسلم بن کم''تھا۔

5647\_ آخبَرَنِي آخمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا آبُو عِيْسَى مُحَمَّدٌ بُنُ عِيْسَى التِّرْمَذِيُّ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ بُنُ يُونُسَ حَـدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ مُّحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِعَمَّارِ يَا آبَا الْيَقْظَانِ

﴾ ﴿ ﴿ اِبِ اِبِعَفْرُ مَدِ بَنَ عَلَى (لِيمَ المَ مُحَدَ البَاقِر) فرمات بِين ﴿ حَفْرَت عَلَى اللَّهُ عَنْ حَفْرَت عَمَار اللَّهُ وَ الويقظان ''كهد كر پكارا ۔ 5648 ـ اخْبَر نِنى أبو عَبْدِ اللَّهُ مُحَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ اللَّهُ عَنْدُ الْحَدِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنُ زِيَادٍ بُنِ جَبُلٍ عَنُ اُبَى كَعْبِ الْحَارِثِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَجَآءَ رَجُلٌ طِوَالٌ اَصْلَعُ فِى مَقْدَمِ رَأْسِهِ شَعْرَاتٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب رُفَاتُنِیْ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان رُفاتِیْنِ کے ّباس موجود تھے کہ ایک طویل القامت شخص وہاں پر آیا،ان کے ماتھے کے سامنے کے بال جھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا: ییکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیہ الهداية - AlHidayah

حضرت عمار بن ياسر طالفيُّه ميں۔

5649 حَـدَّثَنِي عَلِيُّ بُنُ حَمْشَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ مَرُزُوُقِ آنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مَرَّوَ بُنُ مَرُزُوقِ آنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مَرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ سَلْمَةَ قَالَ رَايَتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ يَوْمَ صِقِيْنَ آدَمَ طِوَالًا بِيَدِهِ الْحَرْبَةُ

ا جہ اللہ بن سلمہ فرماتے ہیں: میں نے جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر طالتہ کودیکھا، آپ دراز قد تھے، آپ دراز قد تھے، آپ کہ ہاتھ میں نیز ہ تھا۔

5650 حَـدَّتَنا آبُو مُحَمَّدٌ الْمُزَيِّى حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُرَّةً عَنُ كُلَيْبٍ بُنِ مَنْفِعَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ رَآيُتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ بِالْكُنَاسَةِ آسُوَدَ جَعُدًا وَهُو يَقُرَأُ هٰذِهِ الْإِيَّةَ "وَمِنُ آبُنُ مُرَّةً عَنُ آبِيْهِ قَالَ رَآيُتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ بِالْكُنَاسَةِ آسُودَ جَعُدًا وَهُو يَقُرَأُ هٰذِهِ الْإِيَّةَ "وَمِنْ آبُنُ مُ بَشَرٌ تُنتُشُرُونَ"

﴿ ﴿ كليب بن منفعه اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں: ميں نے حضرت عمار بن ياسر ولائنوز كو (كوفه كے ايك بازار) كناسه ميں ويكھا، آپ سياه رنگ كے تھنگريا لے بالوں والے تھے، وہ اس آيت كی تلاوت كررہے تھے۔ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا ٱنْتُمْ بَشَرٌ تُنْتَشُرُونَ (الروم: 20)

''اوراس کی نشانیوں سے ہے کتمہیں پیدا کیامٹی سے پھرجھیتم انسان ہود نیامیں تھیلے ہوئے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا)

5651- اَخُبَرَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ مَسُلِمَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بَنُ هَارُوُنَ اَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ سَلُمَةَ يَقُولُ رَايَتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ يَوْمَ صِقِيْنَ شَيْحًا طِوَالًا اَخَذَ الْحَرْبَة بَيَدِهٖ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهٖ لَقَدُ قَاتَلُتُ بِهِذِهٖ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَهِذِهِ الرَّابِعَةُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهٖ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُغُوا بِنَا سَعُفَاتِ هَجُرٍ لَعَرَفُتُ اَنَا عَلَى الْحَقِ وَهُمُ عَلَى الْبَاطِلِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن سلمه فرمات میں : میں نے حضرت عمار بن یا سر ڈائٹو کو جنگ صفین میں ویکھا ہے، آپ وراز قد سے ، آپ دراز قد بین میری جان ہے ہیں نیز ہ تھا لیکن ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جان ہے میں تھا رسول الله میں ہیں اور یہ چوتھی ہے، پھر انہوں نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگروہ ہمیں اتنا ماریں کہ ہمیں مقام ہجر کے مجوروں کی شاخوں میں لاکا دیں تب (بھی) میں ہمیں حق پر ہوں اوروہ لوگ باطل پر ہیں۔

5652 - اَخْبَرَنِي اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَعُدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ اَبِي الْاَسُودِ عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي مَخُزُومٍ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ

﴾ ﴿ وَصَرِت عَرُوه نِے بَی مُحْرُوم کے حلفاء میں سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' حضرت عمار بن یاسر رہا تھ''' کا نام ذکر کیا ہے 5653 وَاَخْبَونَما اَبُو جَعْفَرٍ، ثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الرُّعَيْنِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى رَبَاحِ قَالَ: هَاجَرَ اَبُو سَلَمَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ، وَكَانَ حَلِيفًا لَهُمْ

﴿ ﴿ عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں حضرت ابوسلمہ اور اور ام سلمہ ﷺ نجرت کی اور حضرت عمار بن یاسر ﷺ کیونکہ ان نے حلیف تھاس کئے وہ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے۔

5654 اللهِ بُنُ سَعَدٍ 5654 اللهِ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعَدٍ التُّهْرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: بَلَغَنَا آنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ قَالَ: كُنْتُ تِرْبًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ آحَدٌ ٱقْرَبَ بِهِ سِنَّا مِنِيى

﴿ ﴿ لِعِقوبِ بن ابراہیم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں پینچی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رہا تھؤ نے فرمایا: میں رسول اللہ منا تینؤ کا ہم عمر ہوں عمر کے لحاظ ہے کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ رسول اللہ منا تینؤ کم کے قریب نہیں تھا۔

5655 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَٰ بِنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَٰ بِنُ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ مِنُ اَنُ نَجْعَلَ لَهُ مَكَانًا إِذَا السَيْفَظُ مِنُ قَائِلَتِهِ، فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: مَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ مِنُ اَنُ نَجْعَلَ لَهُ مَكَانًا إِذَا السَيْفَظُ مِنْ قَائِلَتِهِ، السَّيَظُلَّ فِيهِ، وَصَلَّى فِيهِ، فَجَمَعَ عَمَّارٌ حِجَارَةً فَسَوَّى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَهُوَ آوَّلُ مَسْجِدٍ بُنِى، وَعَمَّارٌ بَنَاهُ

الله من عتیبہ فرماتے ہیں: جب رسول الله منالیقیم شروع شروع میں مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عمار بن مار بن الله منالیقیم علی میں بیٹے سکیس، آرام کرسکیس اور نماز پڑھ مار بن بنانا چاہئے، جہاں پر آپ چھاؤں میں بیٹے سکیس، آرام کرسکیس اور نماز پڑھ سکیس، چنانچ جھزت عمار ڈلائٹوزنے کچھ پھر جمع کئے اور مجد قباء بنائی، بیسب سے پہلی مسجد ہے، اس کو حضرت عمار ڈلائٹوزنے تعمیر کیا تھا۔

5656 أَخْبَرَنَا آبُو عَـمُرِو بُنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ آبِي مَعْشَرٍ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: آوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ

💠 💝 قاسم بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں: اسلام کی سب سے پہلی مسجد حضرت عمار بن یاسر رہائٹوز نے تعمیر کی۔

7657 فَحَدَّثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ الله

﴿ ﴿ مُوسَىٰ بن حُمد بن ابراہیم بن تیمی اورابن ابی عون اورعاصم بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّ اللهُ عَلَيْهِمْ نے انصار اور مہاجرین میں جوعقد موا خاق قائم کیا تھا اس میں حضرت عاربن ماسر راتھ کو حضرت حذیفہ بن یمان راتھ کا بھائی بنایا۔

الهداية - AlHidayah

عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں: حضرت حذیفہ اگر چہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تا ہم وہ ایمان بہت پہلے لے آئے تھے۔ باقی تمام مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رٹاٹٹؤ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مُٹاٹیٹو کے اس

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَايَّتُ عَمَّارٌ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى صَخُوةٍ وَقَدُ اَشُوكَ يَصِيحُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسُلِمِينَ، آمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُّونَ؟ آنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، آمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُونَ؟ آنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، آمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُونَ؟ آنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مَلُمَّ إِلَى الْفُرُ إِلَى الْذُلِهِ قَدُ قُطِعَتُ فَهِى تُذَبُدِبُ، وَهُو يُقَاتِلُ اَشَدَّ الْقِتَالِ تَفِرُّونَ؟ آنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ هَلُمَّ إِلَى، وَآنَا آنُظُرُ إِلَى الْذُلِهِ قَدُ قُطِعَتُ فَهِى تُذَبُدِبُ، وَهُو يُقَاتِلُ اَشَدَّ الْقِتَالِ

حضرت عبداللہ بن عمر وہ فی فر ماتے ہیں : میں نے حضرت عمار بن یاسر وہ نگ بیامہ کے موقع پر دیکھا، وہ ایک چٹان پر چڑھ کر پکار پکار کہدر ہے تھے :اے مسلمانو! کیا تم جنت ہے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں ۔ کیا تم جنت ہے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یا سر ہوں ۔ آؤمیری جانب آؤ۔اس وقت میں دیکھ رہاتھا کہ ان کا کان کٹ چکا تھا اور وہ ہل رہاتھا،لیکن اس کے یا وجود آپ شدید جنگ کررہے تھے۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى عُبَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ لُؤُلُوَةَ، مَوْلاةِ أُمِّ الْحَكِمِ ابْنَةِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ وَالرَّايَةُ يَحْمِلُهَا اَبُو هَاشِمِ بُنُ عُتُبَةَ، وَقَدُ قُتِلَ اصْحَابُ عَلِيٍّ قَالَتُ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى قُتِلَ فِيهِ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَالرَّايَةُ يَحْمِلُهَا اَبُو هَاشِمِ بُنُ عُتُبَةَ، وَقَدُ عَنَحَتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى كَانَ الْعَصُرُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ وَرَاى اَبَا هَاشِمٍ يُقَدِّمُهُ، وَقَدُ جَنَحَتِ الشَّمُسُ اللهُ عَنْهُ وَلَا الشَّمْسِ انْ يُفْطِرَ، فَقَالَ: حِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ الشَّمُسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: ثُمَّ وَشَرِبَ الضَّيْحَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنٍ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آخِرُ زَادِكَ مِنَ الدُّنيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنِ وَيُسْعِينَ سَنَةً

﴿ حضرت عمار بن یاسر بڑا تھؤ کی صاحبز ادی حضرت استم کم کی آزادہ کردہ لونڈی لولوء ہے ہی ہیں: جس دن حضرت عمار بن یاسر بڑا تھؤ شہید ہوئے ،اس دن حضرت علی بڑا تھؤ کے ساتھیوں نے عصر تک قال کیا (لیکن فتح نہیں ہور ہی تھی) پھر حضرت عمار بن یاسر بڑا تھؤ آگے بڑھے،انہوں نے ابوہا شم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا،اس وقت سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا اور حضرت عمار بڑا تھؤ کے پاس پانی ملا ہوا دودھ تھا، آپ (نے کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا اس لئے آپ) غروب آفاب کا انتظار کررہے تھے،راوی کہتے ہیں: جب سورج غروب ہوگیا اور حضرت عمار بڑا تھؤ کے وہ دودھ پی لیا تو کہنے گئے : میں نے رسول اللہ مٹا تھؤ کی زبان مبارک سے بیسناہے کہ تیرادنیا کا آخری کھانا، پانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ پھر آپ بنگ میں شریک ہوگئے اور شہید ہوگئے، شہادت کے وقت آپ کی عرب ۵ برس تھی۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدَ

خُرْيُمَةُ بُنُ ثَابِتِ الْجَمَلَ وَهُو لَا يَسُلُ سَيُفًا، وَشَهِدَ صِقِينَ، قَالَ: اَنَا لَا اَصَلُّ اَبَدًا بِقَتْلِ عَمَّارٍ فَانَظُرُ مَنْ يَقْتُلُهُ، فَإِنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ، قَالَ خُزَيْمَةُ: فَإِنِى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ، قَالَ خُزَيْمَةُ: قَلَا خُزَيْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَخِرُ، فَاحْتَزَ رَاسَهُ، فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ عَمَّارًا أَبُو غَادِيَةَ الْمُزَيْقُ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ فَسَقَطَ، فَقَاتَلَ حَتَى قَلَ عَمَّارًا أَوْعَ كَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخِرُ، فَاحْتَزَ رَاسَهُ، فَاقَبَلا فَيُحْتَصِمَانِ كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ: آنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ: وَاللّهِ إِنْ يَخْتَصِمَانِ إِلّا فِي النَّارِ، فَقَالَ عَمُرُو: يَخْتَصِمَانِ كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ: آنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ: وَاللّهِ إِنْ يَخْتَصِمَانِ إِلّا فِي النَّارِ، فَقَالَ عَمُرُو: يَعْلَمُهُ وَلَوْدِدُتُ آنِي مُثُ قَبْلَ هَذَلَ بِعِشُولِينَ سَنَةً

ان کوکون شہید کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ علی ہوئے، آپ نے کہا: میں عمار کوتل کرنے کی غلطی بھی نہیں کروں گاہم دیکین انہوں نے کہا: میں عمار کوتل کرنے کی غلطی بھی نہیں کروں گاہم دیکین ان کوکون شہید کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ علی ہوئے، آپ نے کہا: اس آ دمی کی گراہی کا وقت آگیا ہے گھروہ اس کے قریب کہتے ہیں: جب حضرت عمار کا شہید کردیا گیا تو حضرت خذید خلائے نے کہا: اس آ دمی کی گراہی کا وقت آگیا ہے گھروہ اس کے قریب آئے جب حضرت عمار کا توزی کے قاتل کود کھا تو وہ ابوغاد میر نی تھا، اس نے نیز سے کے ساتھ آپ پرنشانہ مارا جس کی وجہ ہے آپ گر بڑے جے، آپ نے زائی کی لیکن بالآخر شہید ہوگے، اس دن آپ مه برس کے ہونے کے باوجود جباد کررہ ہے تھے، جب آپ گر بڑے تھے، آپ نے لڑائی کی لیکن بالآخر شہید ہوگے، اس دن آپ مه برس کے ہونے کے باوجود جباد کررہ ہے تھے، جب آپ گر بڑے توایک دوسرا آدمی آخر آپ کے جم اطہر پر جھک گیا اور آپ کا سرمبارک کاٹ لیا، ان دونوں میں لڑئی شروع ہوگئی، ایک گر بڑے توایک دوسرا آدمی آخر آپ کے جم اطہر پر جھک گیا اور آپ کا سرمبارک کاٹ لیا، ان دونوں میں لڑئی خرایا: خدا کی قشم! بید دوسرا آپ کے جسول کے لئے لڑر ہے جیں۔ حضرت عمرو نے کہا: اللہ کی قشم ایسا ہی ہوئے ہے، خدا کی قشم! ہی ہوئے۔ جسول کے لئے لڑر ہے ہیں۔ حضرت عمرو نے کہا: اللہ کی قشم ایسا ہی ہے۔ خدا کی قشم! میں اس کی ہوئی۔ خوا ہوئا۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنِ ابْنِ آبِي عَوْنَ، قَالَ : ٱقْبَلَ عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَدَى وَيَسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ آقْبَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ آقْبَلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ آقْبَلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ آقْبَلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَوْلَانِيُّ، وَشَرِيكُ بُنُ سَلَمَةَ فَانَتُهُوا اللهِ جَمِيعًا وَهُو، يَقُولُ: وَاللهِ لَوُ ضَرَبْتُهُونَا اللهُ عَلَى الْبُعِلُ اللهُ عَلَى الْبَاطِلِ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا فَقَتَلُوهُ، وَزَعَمَ حَتَّى تَبُلُ عُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمُنَا آنَّا عَلَى الْعَقِ وَأَنْتُمُ عَلَى الْبَاطِلِ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا فَقَتَلُوهُ، وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ اَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الَّذِى قَتَلَهُ، وَيُقَالُ: بَلْ قَتَلَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَوْلَانِيُّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَالَّذِى أَبُعُ عَلَيْهُ فِي عَمَّا لِ انَّهُ قُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِصِفِينَ فِى صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُو ابْنُ ثُلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَدُفِنَ هُنَاكَ بِصِقِينَ فِى صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَدُفِنَ هُنَاكَ بِصِقِينَ فِى صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُو ابْنُ ثَلَاثُ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَدُفِنَ هُنَاكَ بِصِقِينَ فِى صَفَرٍ سَنَةً سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُو اللهُ عَلْهُ مُن هُنَاكَ بِصِقِينَ فِى صَفَرٍ سَنَةً سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ اللهُ عَنْهُمَا بِصِقِينَ فِى صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَلُونَ هُنَاكَ بِصِقِينَ فِى صَفَو لَقَتَلُومُ الْعَمْ الْتُنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَعْ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَا لَا لَا عَلَيْهُ مَا لِي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْلُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَي

الهدانة - AlHidayah

میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو،اس وقت ان سب نے مل کران پر تملہ کیا اور ان کوشہید کردیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر بڑا تو نے ان کوشہید کیا، اور آیک موقف یہ ہے کہ ان کوعمر بن حارث بڑا تو نے شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھ فرماتے بیں: اس بات پر توسب کا اتفاق ہے کہ حضرت عمار بن یاسر بڑا تھ کو حضرت علی ابن ابی طالب بڑا تھ کی ہمراہی میں جنگ صفین میں ماہ صفر ۲۲ ہجری میں شہید کیا گیا، شہادت کے وقت آپ کی عمر ۹۳ برس تھی ،ان کوصفین ہی میں فن کیا گیا۔

5658 حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بُنُ كَلُنُومٍ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بِنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّوِى بَنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُواهِيْمَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بُنُ كَلُنُومٍ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ كُنْتُ بِوَاسِطِ الْقَصْبِ فِى مَنْزِلِ عَبُدِ الْاَعْلَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَا نَعْدُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِو مِنْ حِيَارِ نَا قَالَ فَوَاللهِ آنِي ضَرَبٍ مِنَ الرِّجَالِ كَانَّهُ لَيْسَ مِنْ هَلِهِ الاُمَّةِ فَلَمَّا قَعَدَ قَالَ كُنَّا نَعْدُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِو مِنْ حِيَارِ نَا قَالَ فَوَاللهِ آنِي صَرَبِ مِنَ الرِّجَالِ كَانَّهُ لَيْسَ مِنْ هَلِهِ الاُمَّةِ فَلَمَّا قَعَدَ قَالَ كُنَّا نَعْدُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِو مِنْ حِيَارِ نَا قَالَ فَوَاللهِ آنِي طَنْ الرَّمُ عِنْ الرَّمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ ﴿ ربعه بن کاثوم اپ والد کاید بیان قل کرتے ہیں: (وہ فرماتے ہیں) میں واسط القصب میں عبدالاعلی بن عبدالله بن عامرے گھر تھا، اجازت لینے والے نے کہا: ابوغادیہ جہنی اندرآنے کی اجازت ما نگ رہا ہے، عبدالاعلی نے کہا: اس کواندرآنے کی اجازت دے دو، وہ اندرآئے ، اس وقت انہوں نے تنگ کیڑے بہنے ہوئے تھے، وہ اننہائی درازقد آدی تھا، وہ تواس امت کافرد لگتا بی نہیں تھا، جب اندرآ کر میٹھ گیا تو کہنے لگا: ہم عمار بن یاسر جھنے کو صب معتبراور نیک جانے ہیں ۔خدا کی تم ایمی مجد تباء میں تعالی خدا کہ تم کہ الله کو تم الله کو میٹو کے اس کو روند ڈالوں گا، چی کہ ان کو قتل کی جماس پر غلبہ ملا تو میں اس کو روند ڈالوں گا، چی کہ ان کو قتل کی جماعت بیدل چلتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ کر ڈالوں گا، چھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لئکر کی پہلی جماعت بیدل چلتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ کے ایک آدی نے ان کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ گرگے، ان کاخو دینچ گرا، جب دیکھا تو حضرت عمار بن یاسر ڈائٹو کا سرتھا۔ راوی کہتے ہیں: ہمارے آقا کہا کرتے تھے کہ میں نے اُس آدی سے زیادہ گراہ کوئی شخص نہیں دیکھا

7659 انْجَبَرَنِي ابُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّدٍ اللهِ الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّدٍ اللهِ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ اَبِيهِ اَخْبَرَهُ ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمْرُو بُنِ مَحْمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَامَ عَمْرٌ و فَزِعًا حَتَّى ذَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا اللهُ عَلَيْهِ : شَانُك ؟ فَقَالَ : قُتِلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : انَحْنُ قَتَلْنَاهُ ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيْهِ وَاصْحَابُهُ جَاءُ وا بِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : انَحْنُ قَتَلْنَاهُ ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيْهِ وَاصْحَابُهُ جَاءُ وا بِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : انَحْنُ قَتَلْنَاهُ ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيْهُ وَاصَحَابُهُ جَاءُ وا بِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ اللهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْى شَرْطِهِمَا ، وَلَمْ يُخَرِجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ الْعَالَ : سُعُونَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا ، وَلَمْ يُخَرِجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ الوبكر بن مجمد بن عمر و بن حزم النيخ والدكايد بيان نقل كرتے ہيں: جب حضرت عمار بن ياسر رفائق كوشهيد كرديا گيا، عمر و بن بن حزم ، عمر و بن عاص كے پاس آيا، اور كہا: عمار كوشهيد كرديا گيا، اور ميں نے رسول الله علي الله على الله

﴿ ﴿ بِهِ حدیث امام بخاری بین اورامام مسلم بین کے معیارے مطابق سیح ہے لیکن ان دونوں نے اس حدیث کو اس اسادے ہمراہ قل نہیں کیا۔

مُسُلِمٍ الْحَلَيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ، يَقُولُ: قَالَ الْمُعَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَمِيُّ: شَهِدُنَا مِسْعَقُ، حَدَّثَنَا إِذَا تَوَادعُنَا مُسُلِمٍ الْحَلَيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ، يَقُولُ: قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: شَهِدُنَا صِقِينَ فَكُنَّا إِذَا تَوَادعُنَا وَابُولُ الْمُعَوِدِ السُّلَمِيُّ، وَعَمُوو بُنُ الْعَاصِ وَابُنهُ، فَسَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ لاَبِيهِ عَمْرٍ و: قَدْ قَتَلْنَا هلذَا الرَّجُلَ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا قَالَ: قَالَ: اَيُّ الرَّجُلِ؟ قَالَ: عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ امَا تَذُكُرُ الرَّجُلَ، وَقَدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْعِدَ، فَكُنَا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّالٌ يَحْمِلُ لَبِنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْعِدَ، فَكُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَيَنةً، وَعَمَّالٌ يَحْمِلُ لَبِنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْعِدَ، فَكُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّالٌ يَحْمِلُ لَبِنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْعِدَ، فَكُنَّا مَحْمِلُ لَبِنَةً لَهِ وَمَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْعِدَ، فَكُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَلِنَاهُ وَعَمَّلٌ يَعْمِلُ لَبَنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُو وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُو وَلَهُ الْمُسْعِدَ، فَكُنَا هَذَا الرَّجُلَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسُلَمَ مَا قَالَ فِيهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا قَالَ فِيهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى مَا تَذَالُ فِي مَوْلِكَ، انَحْنُ قَتَلْنَاهُ الْمَعْلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الله

﴿ ابوعبدالرمن سلمی فرماتے ہیں: ہم صفین میں گئے، جب ہم ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کرتے تو پھولوگ اس شکر میں شامل ہوجاتا کوئی اس شکر میں ۔ میں نے چار آ دمیول کوجاتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ بن ابی سفیان ، ابوالاعور سلمی ، عمرو بن عاص اوران کا بیٹا۔ میں نے سنا کہ عبداللہ بن عمروا ہے والد عمرو سے کہدر ہاتھا: ہم نے اس خص کوفل کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ مَا اَلَیْ اَرْتُنا دموجود ہے۔ ان کے والد نے بوچھا کون خص ؟ عبداللہ بن عمرو نے کہا: عمار بن یاسر والتی کو این کی این ایک ایک این اٹھا کر لار ہے تھے جبکہ حضرت عمار بن یاسر والتی وودو اینٹیل لا رہے تھے جبکہ حضرت عمار بن یاسر والت وقت وجود تھے، مضور مُن اُلِیْن کے اس وقت حضرت عمار والتہ مَن اَلَیْن کے باس سے گزرر ہے تھے ، آپ بھی تو اس وقت وجود تھے، مضور مُن اُلِیْن کے باس سے گزرر ہے تھے، آپ بھی تو اس وقت وجود تھے، مضور مُن اُلِیْن کے باس سے گزرر ہے تھے، آپ بھی تو اس وقت حضرت عمار والتہ من مار قائی کے باس سے گزرد ہے کا اور تم جنتی ہو، ہب حضرت

عمرو وللنيز حضرت معاويه وللغزَّك بإس كة اوركها: هم نے اس خص كوشه بيد كرديا ہے حالا نكه رسول الله مَلَا لَيْكِمْ كاا يك عظيم فرمان ان كى شان کے بارے میں موجود ہے۔معاویہ والفونے کہا: خاموش ہوجائے، خدا کوتم اتم بمیشہ اپنے ہی پیشاب میں کیڑے دھوتے ر ہو گے، کیاان کوہم نے قبل کیا ہے؟ ان کوعلی ڈلاٹیزاوران کے ساتھیوں نے مروایا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ان کولا کر ہمارے نیزوں

666 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْسَمَسِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْمُعُتَمِرُ بْنُ شُلَيْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، آنَّ رَجُلَيْنِ ﴿ ، ٱتَّيَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ يَخْتَصِمَانِ فِي دَمِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَسَلَبِهِ، فَقَالَ عَمْرٌو: خَلِّيَا عَنْهُ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ أُولِعَتْ قُرَيْشٌ بِعَمَّادٍ، إِنَّ قَاتِلَ عَمَّادٍ وَسَالِبَهُ فِي النَّارِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ ثِقَةٌ مَامُونٌ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ آبِيهِ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ لَّيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

الله عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں: ووآ دمی حضرت عمرو بن العاص باللہ کے آیاں آئے جو کہ حضرت عمار بن باسر جاللہ کے خون کے بارے میں اوران کے سازوسامان کے حصول کے لئے آپس میں جھر رہے تھے۔حضرت عمرو بن العاص دائن نے فرمایا: يهموضوع چهور دو كيونكه ميل في رسول الله منافية كل كويد دعاما تكت موس سا بهك "اسالله! قريش عمار كي خون كي بهت شوقين ہیں۔ بے شک عمار ر ٹائٹو کا قاتل اوران کا سازوسا مان لینے والا دوزخی ہے۔

ال حدیث کومعتمر بن سلیمان سے روایت کرنے میں عبدالرحن بن مبارک منفرد ہیں۔ اگروہ محفوظ ہے توبیا مام بخاری بیستاورا مسلم بیست کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن دونوں نے ہی اس کونقل نہیں کیا۔ سیحے محدثین نے یہی حدیث معتمر کے واسطے سے ،ایران کے واسطے سے مجابد سے روایت کی ہے۔

5662 حَــ لَأَشَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُـحَـمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي، عَنْ سُفْيَانَ، وَآخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةً، حَـدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفُيّانُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَأذَنَ عَــمَّــارُ بُنُ يَاسِرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا ذَخَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْحَبًا بِالطِّيبِ الْمُطَيّبِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُبَحَرَّجَاهُ

الله على المنافذ فرمات بين حضرت عمارين ياسر ولا تنافذ في رسول الله منافظيم كي بارگاه مين آنے كي اجازت ما مكي ،اس وقت میں بھی بارگاہ رسالت میں موجودتھا، رسول الله مَا يُنتِيمُ نے ان كواندرآنے كى اجازت عطافر مائى، جب وہ اندرآ كئے تورسول الله مَا لِيَّا عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله 😯 🕄 بیرحدیث محیح الاسناد ہے سیکن امام بخاری میں ادام مسلم میں نے اس کو قان نہیں کیا۔

5663 ... أَخْبَرَنَا آبُو سَهُ لِ آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّحُوِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا فَعُبَرَنَا سُفُيَانٌ عَنَ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضُرِبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهِ عَنْ مُنْ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنُ اللهِ عَلَي مَنْ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آهُلِ بَدُرٍ فَاسْمَعُوا وَقَدْ جَعَلْتُ بُنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمُ فَاسُمَعُوا فَتَعَلَّمُوا مِنْهُمَا وَاقْتَدُوا بِهِمَا وَقَدْ آثَوْتُكُمْ بِعَبُدِ اللهِ عَلَى نَفْسِى صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت حارث بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہ النہ خالی جانب خط لکھا کہ ہیں تمہاری جانب عمار بی مضرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ علی اللہ بن مسعود جانی کو تمہارے بیت المال کی ذمہ داری دی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنا، ان سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرو، ان کی اقتداء کرو، میں نے تمہارے لئے اپنے آپ پرعبداللہ بن مسعود رہا تھے کو ترجیح دی ہے۔

ﷺ کی چیدیث امام بخاری میشهٔ اورامام سلم میشهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن ان دونوں نے اس حدیث کونقل نہیں کیا۔ کیا۔

مَحَمَّدُ بَنُ مُوسَى الْصَيْدَلانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنِى عَلِيُّ بَنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بَنُ مُوسَى الْصَيْدَلانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا اِبُو كُريْبٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفَيَانَ، عَنُ عَمَّا لِبُنِ مُعَاوِيَةَ الدُّهُنِيِّ، عَنُ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ابْنُ سُمَيَّةً مَا عُرِضَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ بُنُ ابِي الْجَعْدِ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ مُتَابِعٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَلِيَّنَا فِي مِن كه رسول اللهُ مَثَالِيَّةَ إِنْ فِي ما يا: ابن سميه كو جب بھی دو كاموں میں ہے ایک چننے كاموقع ملاتو انہوں نے ان میں ہے وہ چنا جس میں ہدایت زیادہ ہے۔

اگرسالم بن ابی الجعد کاساع حضرت عبدالله بن مسعود را الله عند الله بن مسعود الله بن ابی بخاری مُناسَد اورامام مسلم مِناله کا معارک مُناسَد الله بن مسلم مِناله کا مسلم مِناله کا مسلم مِناله کا معارک مطابق صحح ہے کیکن دونوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

ندكوره صديث كى ايك ثنام صديث بهى موجود به جوكه ام المونين حضرت عائش فلانست مروى به (جيسا كه درج ذيل به) 5665 - أخبَسرُناهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ آمُرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ آرْشَدَهُمَا

ام المونين حضرت عائشه ظاففا فرماتي بين كدرسول الله مَثَاقِيَّا نه ارشاد فرمايا: حضرت عمار ظاففُ كو جب بهي دوكامون میں سے کسی ایک کوچننے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ زیادہ ہدایت والا کام پیند کیا۔

5666 - أَخُبَوْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ اَبِي عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، انّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَمَّادٍ وَاهْلِهِ وَهُمُ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ: اَبُشِرُوا آلَ عَمَّارٍ، وَآلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله الله معرت جابر طالعًا فرمات میں که حضرت عمار بن یاسر طالعی اوران کے اہل وعیال کو تکالیف دی جاتی تھیں، تورسول الله مَا لِيَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ السالِ المَارِ! السالِ ماسِمَهِ مِن فَوْ خَبري مُوكهُمْ سے جنت كاوعده كرليا كيا ہے۔

المسلم بينيا كالمسلم بينية كم معيار كے مطابق ہے ليكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية نے اس كوفل نہيں كيا۔

5667 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مَرُزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَكَ الشُّعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْاَشْتَرِ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ شَيْءٌ فَشَكُوتُهُ الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللهُ، وَمَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللَّهُ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عضرت خالد بن وليد ر التي فر ماتے ہيں مير اور عمار كے درميان كچھ ناراضكى سى چل رہى تھى ميں نے رسول الله جوعمارے دشمنی کرے، اللہ تعالی اس سے دشمنی کرتا ہے۔

السناد بليخين ميسيان الساد بلين سينان ميسان الماكول الماري

5668 أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو يَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ قَالاً: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخِبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهٍ، سَمِعْتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ بِصِفِّينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ، وَهُوَ يُنَادِي: أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَزُوِّجَتِ الْحُورُ الْعَيْنُ، الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيَّ آنَّ آخِرَ زَادَكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ مِنْ لَّبَنِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

5665-سنن ابن ماجه البقدمة " ساب في فيضيائل أصعاب ربول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " فضل عبار بن ياسر" حديث147:الجامع لىلترمذى أبوأب السنساقيب عن رسول البكَّه صبلى البكَّه عبليه وملع " باب مناقب عبار بن ياسر وكنيته أبو اليَّقظان رضي اللَّه عنه " حديث 4 38 السنسن الكبرى للنسائي كتاب السناقب مشياقب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهاجرين والأنصار – عبسارين ياسررضى اللّه عنه ' حديث8005: مستند أحيد بن حنيل 'مستند الأنصار' السيلعَق البستندك من مستند الأنصار ' حديث السبيدة عائشة رضى اللّه عنها' حديث24296: ﴿ ﴿ ابراہیم بن سعدا پنے والد ہے، وہ انکے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر ڈٹاٹنڈ کو جنگ صفین جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی یہ نداد ہتے ہوئے سنا'' آج جنت کوسجا دیا گیا ہے اور حور عین سے نکاح کرادیا گیا ہے، ہم اپنے حبیب مجمد شائین کی شہادت والے ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس دنیا میں میرا آخری طعام پانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ ﷺ حبیب محمد بیات کے معیار کے مطابق ہے لیکن ان دونوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

5669 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اللهِ نَعْيُمٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيّ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَعْيُمٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيّ، اَنَّ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ التِي بِشَرْبَةٍ مِنْ لَبَنٍ، فَضَحِكَ فَقِيلَ لَهُ: مَا يُضْحِكُكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آخِرُ شَرَابِ اَشُرَبُهُ حِينَ آمُوتُ هَذَا

هلذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ابوالبختر ی فرمات بیں: حضرت عمار بن پاسر ر النظائی پاس دودھ لایا گیا تووہ دودھ کود کھے کرمسکرادیے، آپ سے مسکرانے کی وجہ بوچھی گئی توانہوں نے فرمایا: رسول الله ملی تی ارشاد کے مطابق میری زندگی کا آخری مشروب جو کہ میں نے مرنے سے پہلے بینا تھاوہ یہی ہے۔

﴿ ﴿ يَهُ يَعُونُ الْمُ مَعَادُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَاللّهِ مَا مَنْ عَنِي الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ النّه عِلْ اللّهُ اللّهِ النّه عَلَيْهِ وَمَا مِنْ شَعْدُو لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللله

أَمَا حَدِيثُ مَسْعُودِ بِنِ سَغْدٍ،

﴿ وَمَرْتَ خَالَدَ بَنَ وَلَيْدَ وَلِيَّا فِي أَوْلِيدَ وَلِيَّا فِي أَوْلِيدَ وَلِيَّا فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

ماننے والے ہیں الیکن میں نے ان کی بات کی جانب کوئی توجہ نہ دی اوران کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو دوسر ہے لوگوں کے ساتھ کیا۔حضرت عمار مسلسل مجھے دھمکی دیتے رہے کہ میری رسول الله منافیظ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ ملیلا کی خدمت میں یہ بات عرض كرول كا، پھر انہوں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْم كى بارگاہ میں حاضر موكر بوراواقعه سايا، جب انہوں نے ديكھا كه كوئى خاطرخواه جواب نہیں ملا تووہ آبدیدہ ہوکر واپس لوٹ گئے،حضرت خالدین ولید جاتئے فرماتے ہیں: پھررسول الله مَلَاقَتِمُ نے مجھے اپنے پاس بلا کر فر مایا:اے خالد! عمار کو گالی مت دو، کیونکہ جو شخص عمار کو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گالی کا بدلہ دیتا ہے اور جوعمار سے بعض ر کھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوبغض کا بدلہ دیتا ہے، جو ممار کو بے وقوف کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے وقوف کہتا ہے۔حضرت خالدین ولید رہا تھا نے عرض کی: یارسول الله منافیظ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔خدا کی تیم !ان کا سامنا کرنے سے مجھے یہ بات روکتی ہے کہ میں نے ان کو بے وقو ف سمجھا ،حضرت خالہ بن ولید جائتۂ فرماتے ہیں: اُس دن میں نے عمار بن یاسر جائٹۂ کو بے وقو ف سمجھااس سے زیادہ مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے۔

😂 😌 به حدیث محیح الاسناد ہے لیکن شیخین جیاتیانے اس کونقل نہیں کیا ،اوراس حدیث کومسعود بن سعد جعفی نے اور محمد بن فضيل بن غزوان نے حسن بن عبيدالله تخعی کے حوالے بيان كياہے۔ (مسعود بن سعد كى روايت كرده حديث درج ذيل ہے) 5671 فَأَخْبَوْنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عَبُلِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِيسَى الدِّهْقَانُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكْمِ

الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ،

اس کی ایک سند مذکورہ بالا ہے۔

وَامَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيْلٍ،

(محد بن فضيل سے مروى حدیث درج ذیل ہے)

5672 فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّغْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَـمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَذَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَشْتَرِ، عَنُ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَاصَبْنَاهُم، فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: إِنَّهُمْ قَدِ احْتَجَبُوا مِنَّا بِالتَّوْحِيدِ فَلَمْ ٱلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ،

💠 💠 محمد بن فضیل نے اپنی سند کے ہمراہ بھی اس حدیث کوفقل کیا ہے۔

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدُ قَدَّمْتُ حَدِيثَ آبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ الَّهُ مِنْ اَفْرَادِ اَبِي دَاوُدَ، فَوَجَدَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ

😌 🕙 امام جاکم کہتے ہیں: میں نے اس سے پہلے ابوداؤ دکی مروی حدیث نقل کی ہے جس کی سندیوں ہے عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْاَشْتَرِ

اس سے پتاچاتا ہے کہوہ ابوداؤ د کے افراد میں سے ہے، پھر مجھے عمر و بن مرز وق کی شعبہ سے روایت کر دہ درج ذیل حدیث

مل گئی.

5673 حَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، آنَا شُعْبَةُ، آخُبَرَنِى سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ الْاَشْتَوِ، عَنُ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: كَانَ وَقَعَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَلامٌ، فَشَكُوْتُهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ وَسَلَّمَ : يَا خَالِدُ، مَنْ يُسَابَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللهُ، وَمَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ وَسَلَّمَ : يَا خَالِدُ، مَنْ يُسَابَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللهُ، وَمَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللهُ وَمَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللهُ وَمَنْ يُعَادِع مَارًا يُعَادِع مَارًا يَسُبَهُ اللهُ وَمَنْ يُعَادِع مَارًا يُعَادِهِ اللهُ وَمَنْ يُعَادِع مَارًا يُحَوِّمُ وَسَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، وَخَالَفَ شُعْبَةُ فِي اِسْنَادِهِ فَلَدُهُ وَمَنْ يُعَادِعُ مَارًا يُحَلِّدُ مُنْ عَلْهُ مَنْ عَلْهُ اللهُ مَنْ عَلْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يُعَادِع مَارًا يُحَقِّرُهُ اللهُ وَاللّٰهُ مَالُهُ وَاللّٰهُ مَنْ عَوْشَبٍ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، وَخَالَفَ شُعْبَة فِي السَّنَادِهِ فَإِلَهُ مَا لَهُ مَنْ عَلْهُ مَا مَنْ عَلْهُ لَوْلَاهُ الْوَلِيدِ

اور مین مرزوق کی فدکورہ اسناد کے ہمراہ حضرت خالد بن ولید طاقت مروی ہے کہ میر باور حضرت عمار طاقت کے درمیان کچھنٹے کا میں میں میں میں اللہ میں شکایت کی تورسول اللہ میں اللہ تعالی اس کو گلی کا بدلہ دیتا ہے جس نے عمار کو گلی دی، اللہ تعالی اس کو وشنی کا بدلہ دیتا ہے جس نے عمار کے تحقیر کی، اللہ تعالی اس کو وشنی کا بدلہ دیتا ہے جس نے عمار کے تحقیر کی، اللہ تعالی تحقیر کرتا ہے۔

ای حدیث کوعوام بن حوشب نے سلمہ بن کہیل کے حوالے سے روایت کیا ہے اوراس کی اسناد میں شعبہ نے مخالفت کی ہے۔ کی ہے کیونکہ انہوں نے سلمہ کے بعد علقمہ کے واسطے سے حضرت خالد بن ولید ڈاٹنڈ سے روایت کی ہے۔

هَٰذَا حَيدِيَثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ لاَتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ وَعَلْقَمَةَ، عَلَى اَنَّ شُعْبَةَ اَحْفَظَ مِنْهُ، حَيْثُ قَالَ: عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْاَشْتَوِ، وَالإِسْنَادَان صَحِيْحَان

﴿ ﴿ سلمہ بن کہیل، علقمہ کے واسطے سے حضرت خالد بن ولید رہان قال کرتے ہیں (حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ) میرے اور حضرت عمار کے درمیان کچھ چھاش تھی، میں نے اس وجہ سے ان کو پچھ بخت ست کہہ دیا، حضرت عمار رہان کا میں حاضر ہوکر میری شکایت کردی، پھر حضرت خالد بھی ان کی شکایت کرنے کے لئے بارگ ،

مصطفوی میں پہنچ گئے اور یہاں آکر بھی انہوں نے حضرت عمار بڑا تھا کے بارے میں بہت بخت گفتگوی، نبی اکرم مٹالینٹی خاموثی کے ساتھ سنتے رہے، حضرت عمار بڑا تھا ور رہے ، اور عرض کی نیار سول الله مٹالینٹی کی آپ اس کو ملاحظ نہیں فرمار ہے؟ راوی کہتے ہیں: تب رسول الله مٹالینٹی نے نیا سراٹھایا اور فرمایا: جس نے عمار بڑا تھا ہے ویشمنی کی ، الله تعالی اس کو دشمنی کا بدلہ دیتا ہے، جس نے عمار بڑا تھا ہے نیاز سول الله مٹالینٹی کے اس ارشاد کے عمار بڑا تھا ہے۔ حضرت خالد بڑا تھا فرماتے ہیں: رسول الله مٹالینٹی کے اس ارشاد کے بعد جھے سب سے زیادہ اس بات کی خواہش تھی کہ میں عمار بڑا تھا کوکسی بھی طرح منالوں، پھر میں نے عمار بڑا تھا ہے۔ اوران کوراضی کرلیا۔

ﷺ عوام بن حوشب کی روایت کردہ بیرحدیث امام بخاری بڑاتیا اورامام سلم بینیا کے معیار کے مطابق صیحے ہے کیونکہ امام بخاری بُٹِنیا اورامام سلم بُٹِنیا دونوں نے عوام بن حوشب اورعلقمہ کی روایات نقل کی ہیں،مزید برآں بید کہ شعبہ،حوشب سے زیادہ مضبوط حافظ رکھتے ہیں۔جبیبا کہ درج ذیل سندمنقول ہے۔

عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْاَشْتَر ﴿ اللهِ المَامِ اللهِ مِينَ : دونول الناوير، ي صحح بين \_

- 5675 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْجَعْدِ، عَنِ الْاَشْتَرِ، قَالَ: ابْتَكَانَا خَالِدُ بُنُ الْمُ لِيدِ مِنْ غَيْرِ اَنُ اَسْالَهُ، قَالَ: مَا اَتَى عَلَى يَوْمٌ قَطُّ كَانَ اَعْظَمَ عَلَى مِنْ شَأَن عَمَّارٍ، لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَعَيْنِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى انْاسٍ مِنُ اَصْحَابِهِ وَامَّرَنِى عَلَيْهِمُ، وَكَانَ فِى الْقَوْمِ عَمَّارٌ، فَاصَبْنَا قَوْمًا فِيهِمُ اهْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهِ عَمَّارٌ وَنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالُوا: خَلِّ سَبِيْلَهُمْ، قُلُتُ: لاَ وَاللهِ لاَ الْعُعَلُ بَيْتٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، قَالُوا: خَلِّ سَبِيْلَهُمْ، قُلْتُ: لاَ وَاللهِ لاَ الْعُعَلُ عَمَّارٌ، فَلَمَا قَدِمُتُ اسْتَاذُنْتُ مَتْنَى يَرَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُو يَسْتَخْبِرُنِى وَانَا أُحَدِثُهُ فَاسُتَأَذَنَ عَمَّارٌ، فَلَمَا قَدِمُتُ اسْتَاذُنْتُ عَمَّارٌ، وَهُو يَشَعْمُ رَلْيُهُ وَسَلَّمَ، فَقُو يَسْتَخْبِرُنِى وَانَا أُحَدِثُهُ فَاسُتَأَذَنَ عَمَّارٌ، فَلَوْلَ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُو يَسْتَخْبِرُنِى وَانَا أُحَدِثُهُ فَاسُتَأَذَنَ عَمَّارٌ، فَلَوْلَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُولُ : مَا وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَل

فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ يَبُغَضُ عَمَّارًا يَبْغَضُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَسُبَّهُ اللّهُ، وَمَنْ يَحُقِّرُهُ اللّهُ،

فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ اَزَلُ اَطْلُبُ اِلَى عَمَّارٍ حَتَّى اسْتَغْفَرَ لِي

اللہ ہیں ولید ڈاٹٹو فر ماتے ہیں۔ میرے دل میں حضرت عمار ڈاٹٹو کی قدرومنزلت اس دن سے ہرلحہ بڑھتی ہے۔ جس دن رسول اللہ مثل ﷺ نے مجھے صحابہ کرام پڑھ ٹھنے ہمراہ ایک جنگی مہم میں بھیجااور مجھے ان کاامیر مقرر فر مایا،میری قوم

میں حضرت عمار بن یاسر وٹائٹو بھی تھے، ہم ایک قوم کے پاس بہنچ جن میں مسلمانوں کا بھی ایک گھر تھا، اس گھرانے کے بارے میں عمار وٹائٹو نے اور بچھے سلمانوں نے جھے کہا کہان کو چھوڑ دیا جائے ۔ لیکن میں نے کہا: میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہان کو رسول اللہ مٹائٹو کے نیز میں جو گئے۔ پھر جب میں واپس آیا تو میں رسول اللہ مٹائٹو کے نیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ مٹائٹو کے بھر جب تھے اور میں آپ بلایا کو احوال بتار ہا تھا، اس ووران حضرت عمار وٹائٹو کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ مٹائٹو کے بھر جب تھے اور میں آپ بلایا کو احوال بتار ہا تھا، اس دوران حضرت عمار وٹائٹو کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ مٹائٹو کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ مٹائٹو کی بار حضرت آپ کا کہا خیال ہو ہوں کے بار علی بارسول اللہ مٹائٹو کی بارسول اللہ مٹائٹو کی بارسول اللہ مٹائٹو کی اس کے کہا نیار موال اللہ مٹائٹو کی بارسول اللہ مٹائٹو کو بارسول اللہ مٹائٹو کو بارسول اللہ مٹائٹو کی بارسول ک

5676 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبَحْتَرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبَحْتَرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْبَعْوَدِ اللهِ اللهِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، قَالَ: دَحَلُنا مَعَ آبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ عَلَى كُنُ اللهِ اللهِ حَيْثُ مَا دَارَ، وَانْظُرُوا الْفِئَةَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صُمَيَّةَ بَنِ الْفِئَةَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ سُمَيَّةً فَالَ عَمَّالٌ: دُورُوا مَعَ كِتَابِ اللهِ حَيْثُ مَا دَارَ، وَانْظُرُوا الْفِئَةَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ سُمَيَّةً وَمَنِ ابْنُ سُمَيَّةً وَاللهُ عَمَّالٌ: سَمِعْتُ سُمَيَّةً وَمَنِ ابْنُ سُمَيَّةً وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَهُ: لَنُ تَمُوتَ حَتَّى تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، تَشُرَبُ شَرْبَةَ صَيَاحِ تَكُونُ رَبُّولُ مِنَ الدُّنِيَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَالِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفرت حَبِهِ فَى فَرِ مَا تَعِ بِينَ : ہم حَفرت ابو مسعود انصاری والنی کے ہمراہ حضرت حذیفہ بن یمان والنی کے بارے میں پوچھنے کے لئے گئے ، انہوں نے فرمایا: کتاب اللہ کے ہمراہ گھوموں جیسے وہ گھوے اوراس جماعت کود یکھوجس میں ابن سمیہ بین اوراس گروہ کے ہمراہ ہوجاؤ ، کیونکہ ابن سمیہ ' کتاب اللہ'' کا پیروکار ہے ، ہم نے ان سے پوچھا: ابن سمیہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: عمار بن یاسر والنی نے رسول اللہ منافی ہوئے کوان کے بارے میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ'' تم فوت نہیں ہوگے ، انہوں نے کہا: عمار بن یاسر والنی مناوودھ ہوگا اوروہ تہارے لئے دنیا کا آخری مشروب ہوگا۔

الکمتہ ہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گاتم پانی ملادودھ ہوگا اوروہ تہارے لئے دنیا کا آخری مشروب ہوگا۔

الکمتہ ہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گاتم پانی ملادودھ ہوگا اوروہ تہارے گئے دنیا کا آخری مشروب ہوگا۔

الکمت ہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گئے بانی مناد عالی ہے لیکن امام بخاری بُھنٹینا ورامام مسلم بُھنٹی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7677 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ عِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مَعَاذٍ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا بُنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ آتِى لاَرُجُو آنُ لاَ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ يُحِبُّ رَجُلًا آنُ يَّدُخُلَ النَّارَ آبَدَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّكَ وَيَسُتَعِيْنُ بِكَ وَيَسُتَعِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُو يُحِبُّ رَجُلًا آنُ يَدُخُلَ النَّارَ آبَدَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّكَ وَيَسُتَعِيْنُ بِكَ وَيَسُتَعِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُو يُحِبُّ وَكُنَّا نَرَاهُ يُحِبُّ رَجُلًا قَالَ وَمُن ذَاكَ قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ قَالُوا فَذَاكَ قَتِيلُكُمْ يَوْمَ صِقِيْنَ

هُ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بِنُ آبِى الْحَسَنِ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ فَإِنَّهُ اَذُرَكَهُ بِالْبَصْرَةِ بَلَا شَكِّ

التم حضرت عمروبن العاص والتي فرماتے ہيں : ميں بيد اميدر کھتا ہوں که رسول الله مُلَّا الله مُلَّا آخری دم تک جس سے محبت کرتے رہے وہ بھی بھی دور خ ميں نہيں جائے گا ، صحابہ کرام بھی اللہ تعلق کہا : ہم بيد يکھا کرتے ہے کہ حضور مُلَّا الله تعالی ميری محبت بھی کرتے ہے ، تم سے معاونت بھی حاصل کرتے ہے اور تہمیں و مدداریاں بھی عطافر ما کیں۔ انہوں نے کہا: الله تعالی میری محبت کو جانتا ہے اوروہ مجھے کافی ہے۔ (صحابہ کرام والله الله علی الیکن ہم بی تو دیکھا کرتے ہے کہ حضور مُلِّ الله الله ورسے) آدی سے (بھی تو) بہت محبت کرتے ہے ، انہوں نے پوچھا: کون؟ لوگوں نے کہا: عمار بن ياسر دُلِّ الله ویکہ جنگ صفین میں تمہارے ، ہا تھوں قل ہوئے۔

ﷺ آگر حسن ابن البی حسن نے عمر و بن العاص سے ساع کیا ہے ( کیونکہ بلاشک وشبہ بصرہ کے اندران دونوں کی ملاقات ثابت ہے ) توبیر حدیث امام بخاری بیشنیک اورامام سلم بیشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

5678 انحُبَرَنَا اَبُو عَمْرٍ و عُنْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّقَاقُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ وَ أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلُمَةَ يَقُولُ رَايَتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ بَنُ جَرِيْرٍ وَأَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ سَلُمَةً يَقُولُ رَايَتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ يَوْمَ صِفْيُنٍ شَيْحًا آدَمَ طِوالًا آخَذَ الْحِرْبَةَ بِيدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ قَالَ وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدُ قَاتَلُتُ بِهاذِهِ مَعَ رَسُولِ السَّيْحَيْنِ شَيْحًا آدَمَ طُوالًا آخَذَ الْحِرْبَةَ بِيدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوَ ضَرَبُونَا حَتَّى بَلَغُوا بِنَا سَعْفَاتِ السَّلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ السَّي عَلَى الضَّلَالَةِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَاللّهُ مَعْلَى الضَّلَالَةِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

🟵 🖰 پیرحدیث امام بخاری بیشتهٔ اورامام سلم بیشهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اس کے نقل نہیں کیا۔

5679 حَدَّثَنَا مَعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنَا اَبُو زَكُوِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِوِيُّ حَدَّثَنَا اِبُواهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ حَلِيْمٍ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنِى اَبِي عَنُ قَتَادَةً عَنُ خَيْثَمَةً بُنِ اَبِي سَبُرَةَ الْمَعِفِيُّ قَالَ اتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَسَالُتُ اللّهَ اَنُ يَسِّرَ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَ لِي اَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ لِي مِمَّنُ اَنْتَ فَقُلْتُ مِنُ اَرُضِ الْكُوفَةِ جِنْتُ الْتَعِسُ الْعِلْمَ وَالْخَيْرَ فَقَالَ اللّهِ مَنْ وَالْمُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهُورٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّارُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَانُ صَاحِبُ الْكِعَابَيْنِ قَالَ قَتَادَةً وَالْكِتَابَيْنِ قَالَ قَتَادَةً وَالْكِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَانُ صَاحِبُ الْكِعَابَيْنِ قَالَ قَتَادَةً وَالْكِتَابَيْنِ قَالُ وَالْفُرُقَانُ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ عَلَا فَرِهَ مِن إِن الْمِ سَرِه بعض فرماتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں آیا اور اللہ تعالیٰ سے دعاما تکی کہ جھے کسی نیک آدمی کی صحبت عطافر ما، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوز کی صحبت میسر آگئی۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوز نے مجھ سے بچ چھا کہ ہمر اتعلق سرز مین کوفہ سے ہے، میں مدینہ منورہ میں علم اور بھلائی لینے کے لئے عاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوز نے فرمایا: کیا تمہارے ہاں مجاب الدعوۃ (جن کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں) حضرت سعد بن مالک ڈاٹٹوز، رسول اللہ منافیقیا کہ کا پانی اور تعلین شریف اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹوز، رسول اللہ منافیقیا کی زبان مبارک سے بیفرمان راز داں حضرت حذیفہ بن یمان ڈاٹٹوز، حضرت عمار بن یاسر ڈاٹٹوز من کے بارے میں رسول اللہ منافیقیا کی زبان مبارک سے بیفرمان جاری ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے پناہ دے رکھی ہے، اور دو کتابوں (انجیل اور قران کریم) کاعلم رکھنے والے حضرت سلمان ڈاٹٹوز موجوز نہیں ہیں؟

الا سناد ب ميكن امام بخاري بيسة اورام مسلم بيسة في الكوال أنهيس كيا-

5680 - آخبرَنِى آبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، وَهَارُونُ بُنُ آخُمَدَ الْجُرُجَانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمٍ الْحَافِظُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِى يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، عَنُ سُلُحَسِنِ بْنِ سُلَيْمٍ الْحَمْشِ، عَنُ آبِى عَمَّارٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُفْيَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَانَ عَمْرُو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مُن عَمُر و بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

هُلَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِى يَعْقُوبَ حَفِظَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهُدِيٍّ، فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنْ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>5679-</sup>البجامع للترمذي" أبـواب الـبـنـاقـب عـن رسول الـلّـه صـلى اللّه عليه وسلم 'باب مناقب عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه حديث3827:

﴾ ﴿ حضرت عبدالله وَلِيْنَ فرمات بين كه نبي اكرم مَنَا لَيْنَا فِي ارشاد فرمايا: عمار وَلِيْنَ كُورَكُ وبِ مِين ايمان سرايت كَ

المجمد بن ابی یعقوب نے عبدالرحل بن مهدی سے روایت کو یاد کیا ہے تو یہ حدیث امام بخاری میشتاورامام مسلم میسیدے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ کیونکہ ابوعلی الحافظ نے اپنی درج ذیل سند کے ہمراہ بھی مجھے روایت سنائی ہے۔

وَثَنَا مُ حَدَّمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي عَمَّادٍ، عَنْ عَمُرِو بُنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

5681 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا السَّدُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا السَّدُ بُنُ عُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا السَّدُ بَنْ عَلْمِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَمَّادِ فُضَيْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بَنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَمَّادِ بُنِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَلُى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى مَنْ كُلِ دَاء مِي وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُعَرِّجُاهُ

﴿ ﴿ مُحَدِّبِنَ عَلَى بَن حَنفَيهُ قُرِ مَاتِ بِينَ حَضَرت عَمَارِ بَن يَامِر وَلَاَثَوْرَ سُولَ اللَّهُ مَا لِيَّا فَيْ مِن عَلَى بَن حَنفَيهُ قَرِ مَاتِ بِينَ عَمَارِ بِن يَامِر وَلَاَثُونَ اللَّهُ مَا لَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مِن صَاحِبُ وَ مَعَ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مَن عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

بِسُمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاء يِئُو ذِيكَ، خُذُهَا فَلْتَهْنِك

''میں اللہ کے نام سے شروع کر کے تمہیں دم کرتا ہوں ،اوراللہ تمہیں ہراس بیاری سے شفادے جو تمہیں تکلیف دے''۔اس کو پکڑ لے اور خوش ہوجا۔

نہیں کیا۔ نہیں کیا۔

5682 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ بَنُ الْحَادِثِ عَنُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ قَالَ رَايُثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ اللهُ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ اِلَّا حَمْسَةَ اَعْبُدٍ وَّامْرَاتَان وَابُوْ بَكُرٍ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْن

﴾ ﴿ حضرت عمار بن یا سر خلیفۂ فرماتے ہیں کہ میں نبی اگرم مُلَیفۂ کودیکھااں وقت آپ ملیٹیا کے ساتھ صرف پانچ غلام، دوعورتیں اورابو بکرتھے۔

5683 حَدَّثَنَا عَبْدِ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنُ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ

بُنُ سُلَيُ مَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبُجَرَ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنُ وَاصِلِ بُنِ حَبَّانَ، عَنُ اَبِى وَائِسلٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ، فَابُلَغَ وَاوْجَزَ، فَقُلْنَا: يَا اَبَا الْيَقُظَانِ، لَقَدُ اَبَلَغْتَ وَاَوْجَزُتَ، فَقَالَ: اِنِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ طُولَ الصَّلاةِ، وَقِصَرَ الْخُطْبَةِ مَنِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَاظِيلُوا الصَّلاةَ، وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ حضرت البودائل فرماتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر رٹائٹونے ہمیں بہت جامع مانع مخضر خطبہ دیا۔ میں نے کہا: اے البویقظان! تم نے بہت جامع مانع مخضر خطبہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله مٹائیو کا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ'' بے شک نماز کی طوالت اور خطبہ کا خضار انسان کی فقاہت کی نشانی ہے، اس لئے نماز کمی کیا کرواور خطبہ مخضر کیا کرو۔

ﷺ پیرکند بیث امام بخاری مُیتنتهٔ اورامام سلم مِیتنهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے اس کواس اسنا د کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

1684 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُوٍ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَبَانٍ الْمُوالِمِ عُنَّا الشَّيْخِ اَبُو الشَّيْخُ اَبُو السَّحَاقَ عَنُ عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ عَمْرُو بُنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ السُّكُتُ مَقُبُوحًا عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ مَنْبُوعًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عمر وبن غالب فرماتے ہیں: ایک آدمی نے حضرت علی ڈاٹھؤ کے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھا کی شکایت کی۔ حضرت عمار بن پاسر ڈلٹھؤ کے اس کو چھڑک کر فرمایا: اپنی بکواس بند کراور خاموش ہوجا ہم رسول الله مُناٹھؤ کی حبیبہ کو تکلیف دیتے ہو؟

المعاديث امام بخاري ميشة اورامام مسلم ميشة كمعيار كمطابق سيح بهلكن دونوں نے اس كوفل نہيں كيا۔

5685 اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِى نَصْرٍ الْمُزَكِّى بِمَرُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّلْ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِلْمُ

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ رہا ہے فرمایا: تم عمار بن یاسر رہا تھ کودیکھو، وہ فطرت پر فوت ہوگا سوائے اس کے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے پھسل جائیں۔

🟵 🕾 بيرهديث يحيح الاسناد ہے۔

5686 اَخْبَرَنَا ٱبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْرٍ و الْجَرَشِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى آنَا وَكِيْعٌ عَنُ السَّمَاعِيُلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ مَا اَعْلَمُ اَحَدٌ اَخْرَجَ فِى الْفِتْنَةِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ

اللهِ تَعَالَى وَالدَّارَ الْاحِرَةَ إِلَّا عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

اللہ خورت عبداللہ فرواتے ہیں میں ایسے کی شخص کونہیں جانتا جوفتنہ کے حالات میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی بھلائی کے ارادے سے نکلا ہو، سوائے عمار بن یاسر ڈائٹوا کے۔

. ۞۞ يەحدىث تىجىخ الاسناد ہے۔

5687 حَدِّتَنِى اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ بِلَالِ الطَّبِيُّ الشَّهِيُدُ حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيّ بُنِ رَذِيْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُحَلَّدٍ عَطَاءً بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنَ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلِيّ بُنِ رَذِيْنٍ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ وَقَدُ وَكَلُنَا رَجُلَيْنِ فَإِذًا كَانَ مِنَ الْقَوْمِ السَّلَمِيُّ قَالَ شَهِدُنَا عِلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدُ وَكَلُنَا رَجُلَيْنِ فَإِذًا كَانَ مِنَ الْقَوْمِ عَمْلَةٌ حَمَلَ عَلَيْهِمُ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَخُصِبَ سَيْفَةُ دَمًا فَقَالَ اعْذِرُونِي فَوَاللهِ مَا رَجَعُتُ حَتَّى نِبَا عَلَى سَيْفِي قَالَ عَمَّارًا وَهَاشِمُ بُنُ عُتُمَةً وَهُوَ يَسُعَى بَيْنَ الصِّقِيْنَ فَقَالَ عَمَّارُ يَا هَاشِمُ هَاذَا وَاللهِ لَيَخُلِفَنَّ امُوهُ وَلَيْحُدُلُنَّ وَرَايَتُ وَقَالَ عَمَّارًا وَهَاشِمُ اللهُ لَيَخُلِفَنَ امُوهُ وَلَيْحُدُلُنَّ وَرَايَتُ وَقُلَ عَمَّارًا وَهَاشِمُ الْمُرَاهُ وَلَا خَيْرَ فِي اعْوَرُ وَلا خَيْرَ فِي اعْورَ لَهُ مُعَمِّدًا وَحِزْبَهُ يَا هَاشِمُ الْوَيَةَ وَلَا لَي عَلَيْ الْمَارِقَةِ الْيَوْمَ الْفَى الْآحِبَةِ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ يَا هَاشِمُ الْوَيَةَ وَلَالَ لَا عَلَى الْمُؤَلُولُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَلِّدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ ا

اَعُسورُ يَسُغِسى اَهُسلَسهُ مَسجُلًا لاَ بُسدَّ اَنْ يَسفِسل اَوَ يَسفِلا

قَدِدُ عَسالَجَ الْحَيْسَادَةَ حَسَّى مَلَا قَدُ عَسَّى مَلَا قَالَ ثُمَّ اَحَذَ فِي وَادٍ مِّنُ اَوْدِيَةِ صِفِّيْنَ

قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَرَايَتُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُوْنَ عَمَّارًا كَانَّهُ لَهُمْ عِلْمٌ ﴿ ﴾ الدى الرحم سلمي في التربين بمرحض على ظلفن كي بمرايي من هِيَّ صَفْسٍ مَنِ اصْ مِنْ يَرَبِي بمرايَّد

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں: ہم حضرت علی رفائیۃ کی ہمراہی میں جنگ صفین میں حاضر ہوئے، ہم دوآ دمیوں کا ٹارگٹ رکھ لیتے تھے، جب قوم پر غفلت طاری ہوتی توان پر حملہ کیا جا تا اوران کوفل کرکے واپس آتے، انہوں نے کہا: مجھے معذوررکھو، خدا کی شم اجب تک میرے پاس میری تلوارے میں واپس نہیں لوٹوں گا۔اور میں نے عمار بن یاسر رفائیۃ اور ہشم بن عتبہ کود یکھا وہ صفین کے درمیان گھس رہے تھے، حضرت عمار رفائیۃ ان کو کہدرہے تھے: اے ہاشم! خدا کی قتم!اس کا معاملہ ضرور پیچھے رہے گا اوراس کے شکر کوشک سے مجت کرنے والے رہے گا اوراس کے شکر کوشک سے می بی نہیں علی اوران کی جماعت اُن سے ملے گی ،اے ہاشم اعور!اعور میں کوئی بھلائی نہیں ہے جنگ ٹل نہیں سکتی۔راوی کہتے ہیں: ہاشم نے علم کو حرکت دی اور کہا:

اعورا پنے اہل کو ہزرگی دینا چاہتا ہے اس نے اپنی زندگی جہاد میں گز اردی ہے آج مرنایا مارنا مقدر ہو چکا ہے۔ پھر وہ صفین کی ایک وادی میں اتر گئے ، ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّتِم کے صحافی ٹٹائٹو کے پیچھے پیچھے یوں جارہے تھے جیسے کہ حضرت ممار ٹٹائٹا ہی ان کی پہیان ہوں۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ بْنِ وَرُقَّاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عبدالله بن بديل بن ورقاء طالفيُّ كفضائل

5688 حَدَّثَنَا الْبُوعَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بُنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُدَيْلٍ بُنِ وَرُقَآءَ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ جَزَى الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرٍ و بُنِ رَبِيْعَةَ شَهِدَ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَ مَكَةَ وَحُنَيْنًا وَتَبُوكَ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ صِفِيِّيْنَ وَلَيْتِي مَا لِلَهُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ صِفِيِّيْنَ

﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' عبداللہ بن بدیل بن ورقاء بن عبدالعزیٰ بن ربیعہ بن جزی بن عامر بن مازن بن عدی بن عمر و بن ربیعہ'' آپ نے نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے ہمراہ فتح کمہ، جنگ حنین اور جنگ تبوک میں شرکت کی۔اور جنگ صفین میں حضرت علی رٹائٹوٰ کی ہمراہی میں شہید ہوئے۔

## ذِكْرُ مَنَاقِبِ اَبِى عَمْرُكُا الْأَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت ابوعمره انصاري رفاتيؤ كفضائل

5689 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُنْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بَنُ زِيَادَهَ الْاَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهِ، بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ، قَالَ: رَايُتُ اَبَا عَمْرَةَ الْانْصَارِيَّ يَوْمَ صِفِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ، قَالَ: رَايُتُ اَبَا عَمْرَةَ الْانْصَارِيَّ يَوْمَ صِفِينَ وَكَانَ بَدُرِيًّا عَقَبِيًّا الْحُدِيًّا، وَهُو صَائِمٌ يَلْتُوى مِنَ الْعَطشِ، وَهُو يَقُولُ لِغُلامٍ لَهُ: وَيُحَكَ رُشَّنِي فَرَشَّهُ الْعُلامُ، ثُمَّ وَكَانَ بَدُرِيًّا عَقَبِيًّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُو سَائِمٌ يَلْتُوى مِنَ الْعَطشِ، وَهُو يَقُولُ لِغُلامٍ لَهُ: وَيُحَكَ رُشَّنِي فَرَشَّهُ الْعُلامُ، ثُمَّ وَمُن بَعْدُ مِنَ الْعُطشِ، وَهُو يَقُولُ لِغُلامٍ لَهُ: وَيُحَكَ رُشَّنِي فَرَشَّهُ الْعُلامُ، ثُمَّ وَكَانَ بَدُرِيًّا عَقَبِيًّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُع بَسَهُمٍ فَنَذَعَ نَوْمًا صَعِيفًا حَتَّى رَمَى بِشَلُو اللهِ فَبَلَغَ اَوْ قَصَّرَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ السَّهُمِ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقُتِلَ قَبْلَ عُرُوبِ لِللهُ مُن رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلُ اللهِ فَبَلَغَ اَوْ قَصَّرَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ السَّهُمِ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقُتِلَ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّهُمِ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقُتِلَ قَبْلَ عُرُوبِ

﴿ ﴿ مِحْ مِن حَفَيهُ فَرِ مَاتِ مِين : مِين فِي الوَعْمِ وانصاری رُفَاتُونُ کو جنگ صفین میں دیکھا، آپ بدری صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ آپ شدت پیاس کی وجہ سے سید سے کھڑے نہیں ہویا رہے تھے انہوں اپنے بیٹے سے کہا: تیراستیاناس ہومیرے اوپر پانی ڈالو، اس لڑک نے آپ پر پانی ڈالا بھر آپ بچھ سیدھا ہو سکے اور تین تیر بھیکے، پھر فر مایا: میں نے رسول الله مَالَیْتُومُ کو بیے فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے دالا بھر آپ بچھ سیدھا ہو سکے اور تین تیر بھیکے، پھر فر مایا: میں نے رسول الله مَالَیْتُومُ کو بیے فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر بھیکا، اس کو اس تیر کے بدلے قیامت کے دن نور دیا جائے گا'' آپ مغرب سے پہلے ہی شہید اللہ کی راہ میں ایک تیر بھیکا ، اس کو اس تیر کے بدلے قیامت کے دن نور دیا جائے گا'' آپ مغرب سے پہلے ہی شہید

ذِكْرُ مَنَاقِبِ هَاشِمْ بَنِ عُتْبَةَ بَنِ آبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هُوَ آخُو سَعِيْدٍ بُنِ الْمُبَارِزِ بُنِ شَبَابٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ اَخُو سَعِيْدٍ بُنِ الْمُبَارِزِ بُنِ شَبَابٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

حضرت باشم بن عتبه بن ابي وقاص والتنزيك فضائل

یہ نبی اکرم مُنَّافِیْنِم کے صحابی سعید بن مبارز بن شاب ڈالٹھئے کے بھائی ہیں۔

5690 أخْبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُتُبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَقَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ الْعَامِرِيُّ، حَدُّ اللهِ صَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَظُهَرُ سَمُوتَ ، عَنْ هَاشِم بُنِ عُتُبَةَ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرُّومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرُّومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرُّومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرَّومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرَّومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرَّومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْرُومِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْآوَمِ، وَيَظُهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْآوَمِ، وَيَظُهرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّومِ، وَيَظُهرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّومِ، وَيَطُهرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ إِنْهُم بِن عَتب بِن ا فِي وقاص ﴿ النَّيْ فرمات بِي كه رسول اللَّه مَا لِيَّتِهُمْ نِهِ ارشاد فرمايا بمسلمان جزيره عرب برغالب آجائيں گے۔ گے بمسلمان فارس پرغالب آجائيں گے بمسلمان روم برغالب آجائيں گے اورمسلمان کا نے دجال پرغالب آجائيں گے۔

5691 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيِّ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ آنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ آنَا عَبُدُ الرَّوْقِ اللهِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ حَزُمٍ قَالَ كَانَ صَاحِبُ النَّا مَعْمَدٌ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ حَزُمٍ قَالَ كَانَ صَاحِبُ لِوَآءِ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ يَوْمَ صِفِّيْنٍ هَاشِمُ بْنُ عُتْبَةَ بُنِ آبِي وَقَاصٍ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ

اَعْوَرُ يَبْغِي اَهْلَهُ مَحْلًا قَدْ عَالَجَ الْحَيَاةَ حَتَّى مَلًا

لاَ بُدَّ اَنُ يَفِلَ اَوْ يَفِلَا

اب وقاص سے جو میں عروبن حزم فرماتے ہیں: جنگ صفین میں حضرت علی ڈاٹٹؤ کے علم بردار حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص سے وہی ہیں جو کہدر ہے تھے:

اعوراینے اہل کے لئے بھوک ڈھونڈ رہاہے اس نے زندگی گزار لی ہے اب بوڑھا ہو چکا ہے ضروری ہے کہ وہ لوٹ آئے یا اسے لوٹا دیا جائے۔

♦ ♦ زفر بن حارث کہتے ہیں: جنگ صفین میں ہمیں حضرت معاویہ کا ام المونین حضرت عائشہ ہی جانب قاصد تھا۔ ام المونین نے دریافت فرمایا کون کون شہید ہوگیا؟ میں نے کہا: عمار بن یاسر ڈاٹٹوز۔ ام المونین نے کہا: وہ تو پیشوا تھا لوگ دین میں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ انہوں پوچھا: اور کون؟ میں نے کہا: ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص اعور۔ ام المونین نے کہا: وہ تو ایسا شخص تھا کہ جانور سے گرسکتا تھا۔

5693 حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَطَّةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ رَسُتَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ وَامَّا هَاشِمُ الْاَعُورُ فَإِنَّهُ بُنُ عُتْبَةَ بُنِ اَبِى وَقَاصِ اَسُلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُلَيْمَانَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عُمَرَ قَالَ وَامَّا هَاشِمُ الْاَعُورُ فَإِنَّهُ بُنُ عُتِي بُنِ اَبِى طَالِبٍ وَكَانَ اعْوَرُ فَقِينَ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الرِّجَالَةِ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الرِّجَالَةِ

﴿ ﴿ حُرِ بِن عَرِ كَهِ مِينَ الْهُم اعور حفزت عتبه بن الى وقاص كابينا ہے ، فتح مكہ كے موقع پر اسلام لائے ، جنگ بر موك ميں ان كى آئكھ ضائع ہوگئى تھى اس لئے وہ اعور (ايك آئكھ سے محروم ) تھے۔ يہ حضرت سعدابن ابى وقاص بڑا تھنا كے بھائى ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی بڑا تیز كى ہمراہى میں شريك ہوئے ،اس دن آپ پيادہ فوج میں شامل تھے۔

## دِوْ مَنَاقِبِ خُزَيْمَةً بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت خزيمه بن ثابت انصاري والتيوك فضاكل

5694 أَخْبَرَنَا ٱبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عِلاَثَةَ حَدَّثَنَا ٱبِى حَدَّثَنَا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِى الْاَسُوَدِ عَنُ عُرُوَةَ قَالَ وَخُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ بُنِ الْفَاكِهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ سَاعِدَةَ بُنِ عَامِرٍ بُنِ غَيَانٍ بُنِ عَامِرٍ بُنِ خَطْمَةَ بُنِ جَشْمٍ عُرُودَةً قَالَ وَخُزَيْمَةُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ خَطْمَةً بُنِ جَشْمٍ وَهُوَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ يُكَنَّى آبًا عَمَّارَةً صَاحِبَ رَايَةٍ خَطْمَةً يَوْمَ الْفَتْحِ

﴿ ﴿ عروہ نے اِن کانسب یوں بیان کیا ہے''خزیمہ بن ثابت بن فا کہہ بن ثغلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن خطمہ بن جشم'' آپ ذوشہادتین (اکیلے کی گواہی دو کے برابر) ہیں۔ ان کی کنیت''ابوعمارہ'' ہے، فتح مکہ کے موقع پرخطمہ کا جھنڈاان کے ہاتھ میں تھا۔

5695 حَدَّثِنِى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الدُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْفَاكِهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ سَاعِدَةَ بُنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرَ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَاَحْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِصِفِينَ بَعْدَ اللهُ عَمَاد بُن يَاسِر

ان عامر بن غیان بن عامر بن خطمہ'' آپ ذوشہادتین (دو کے برابرگوائی والے) ہیں رسول الله مَثَالَیْنِ نے ان کی اسلام کی گوائی دو آدمیوں کے برابرگوائی والے) ہیں رسول الله مَثَالِیْنِ نے ان کی اسلام کی گوائی دو آدمیوں کے برابرقر اردی تھی۔اورانہوں نے رسول الله مَثَالِیْنِ کی بیشانی پرسجدہ کیا۔
کیا ہے، نبی اکرم مَثَالِیْنِ لیٹ گئے اورانہوں نے حضور مَثَالِیْنِ کی بیشانی پرسجدہ کیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر ڈاٹٹو کی شہادت کے بعد جنگ صفین میں حضرت علی ڈاٹٹو کی حمایت میں الرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔

5696 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ بْنُ خَيَاطٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ مُّحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ شَهِدَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهِ عُنْهُ صِفِيْدُ وَقُئِلْ يُعْرَفِهُ سَنَةً سَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ مِنَ الْهِجُرَةِ وَكَانَ لِخُزَيْمَةَ اَحَوَانِ يُقَالُ لَأَحِدِهِمَا دَخُرَجٌ وَلِلاّ خِرِ عَبُدُ اللّٰهِ

﴿ ﴿ محد بن اسحاق کہتے ہیں: حضرت خزیمہ بن ثابت ذوشہادتین حضرت علی رفائن کی ہمراہی میں جنگ صفین میں شریک ، ہوئے اوراس موقع پر سے ایک کانام' دحرج' تھا اور دوسرے کا '' عبداللہ''۔ ' عبداللہ''۔

5697 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا اَبُو مَعُشَوٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّى كَافًّا بِسِلاجِهِ يَوْمَ الْسَجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِينَ حَتَّى قُتِلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ، فَلَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، قَالَ: فَسَلَّ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ

﴿ ﴿ مَم بن عَاره بن خزیمہ بن ثابت رُلِّتُونُ فرماتے ہیں: میرے دادا جنگ جمل اور جنگ صفین میں کافی ہتھیار رکھتے تھے حتی کہ حضرت عمار بن ایس رٹائٹو شہید ہوگئے۔ جب حضرت عمار رٹائٹو کی شہادت ہوئی توانہوں نے کہا: میں نے رسول الله سُلاَئِیْوَ کو یہ موانہوں نے ہوئے ساتھا کہ عمار کوا کی باغی گروہ آل کرےگا، پھرانہوں نے تلوارا ٹھائی اور جنگ میں شریک ہوگئے جتی کہ وہ بھی شہید ہوگئے۔

# ذِكْرٌ مَنَاقِبِ صُهِيْبٍ بْنِ سِنَانٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ مَنَاقِبِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرِت صَهِيب بن سَان وَلِيَّمُو كَ فَضَائِلَ مَعْرِت صَهِيب بن سَان وَلِيَّمُو كَ فَضَائِلَ

5698 حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: " صُهَيْبُ بُنُ سِنَانِ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَبْدِ عَمْرِو بُنِ عَقِيلِ بُنِ عَامِرٍ، وَكَانَ اَبُوهُ سِنَانُ بُنُ مَالِكٍ عَامِلًا لِكِسْرَى

عَلَى الْابُلَةِ، وَكَانَتُ مَنَازِلُهُمُ بِاَرْضِ الْمَوْصِلِ فِي قَرْيَةٍ عَلَى شَظِّ الْفُرَاتِ، مِمَّا يَلِي الْجَزِيرَةَ وَالْمَوْصِلِ، فَاكَارَتِ الرُّومُ عَلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَسُبِيَ صُهَيْبٌ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ، قَالَ عَمُّهُ:

(البحر الرجز)

اَنْشُدُ بِاللَّهِ الْعُكَامَ النَّمَرِي ... دَجَّ بِهِ الرُّومَ وَاهْلِي بِالنَّبِي

- قَالَ: وَالنَّبِيُّ اسْمُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ بِهَا اَهُلُهُ -، فَنَشَا صُهَيْبٌ بِالرُّومِ فَابْتَاعَتُهُ مِنْهُمُ كَلَبٌ، ثُمَّ قَدِمَتُ بِهِ مَ كَلَةً، فَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جُدْعَانَ التَّيْمِيُّ فَاعْتَقَهُ، فَاقَامَ مَعَهُ بِمَكَةَ حَتَّى هَلَكَ عَبْدُ اللهِ بُنُ جُدْعَانَ وَبُعِتَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى عُبَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: " لَقِيتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانِ عَلَىٰ بَابِ دَارِ الْآرُقَمِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تُرِيدُ فَقَالَ لِى : مَا تُرِيدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تُرِيدُ فَقَالَ لِى : مَا تُرِيدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا أَرْيدُ ذَلِكَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا أَرْيدُ ذَلِكَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا الْإِسْلَامَ فَاسُلَمْنَا، ثُمَّ مَكْثَنَا يَوْمَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّى آمُسَيْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا وَنَحُنُ مُسْتَخْفُونَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّدَفِنِي عَاصِمُ بُنُ سُويَدٍ مِنْ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَالِبَ قَالَ: قَدِمَ آخِرُ النَّاسِ فِي الْهِجُرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلِيٌّ وَصُهَيْبُ بُنُ سِنَانٍ، وَذَلِكَ لِلنِّصْفِ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ لَمُ يَرِمُ بَعُدُ، وَشَهِدَ صُهَيْبٌ بَدُرًا، وأُحُدًا، وَالْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِي اَبُو حُذَيْفَةَ - رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ - ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ قَالَ: تُوُقِّى صُهَيْبٌ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً بِالْمَدِينَةِ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا يَحْيَى

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِحْدِ بِنَ عَمْرِ نِهِ ان كَانْبِ يوں بيان كيا ہے ' صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمر و بن عقيل بن عامر' ان كوالد سنان بن مالك ايله ميں كسرى كے گورز منے ، نهر فرات كے كنارے والى بي پر جزيرہ اورموصل كے مقام پر آپ كا خاندان آباد تھا، روم نے اس علاقے پر جمله كيا تو حضرت صهيب بڑا تنظار كروم نے اس علاقے پر جمله كيا تو حضرت صهيب بڑا تنظار كروم نے اس علاقے پر جمله كيا تو حضرت صهيب بڑا تنظار كروم نے اس علاقے پر جمله كيا تو حضرت صهيب بڑا تنظار كي اس وقت آپ چھو نے نے جھے۔ ان كے چھانے بيا شعار كے :

انشدب السه الغلام النمرى

#### دج بسه السروم واهسلسي بسالنبي

راوی کہتے ہیں: اس شعر میں لفظ ''نیک علاقے کانام ہے جہاں ان کے اہل وعیال رہتے تھے، صہیب جانگونے روم میں پرورش پائی، رومیوں سے کلب نے ان کوخرید اور مکہ میں لے آئی، یہاں پر کلب سے عبداللہ بن جدعان تھی نے ان کوخرید کر آزاد کردیا، پھر حضرت صبیب، انہی کے ہمراہ مکہ میں رہے، جب عبداللہ بن جدعان کی وفات ہوئی اور نبی اکرم سائی ہے اعلی نبوت فرمایا۔

عبدالله بن عمر والفنافر مات بين مجص عبدالله بن ابي عبيده والفناف في اين والدكايه بيان سايا كدحضرت عمار بن ياسر والناف فر ماتے ہیں صہیب بن سنان کے ساتھ میری ملاقات دارارقم کے دروازے پر ہوئی، اس وقت رسول الله مَثَاثِيْنَمُ دارارقم ہی میں موجود تھے۔ میں نے ان سے یو چھا: آپ کیا ارادہ لے کرآئے ہیں؟ انہوں نے کہا:تم کیا ارادہ لے کرآئے ہو؟ میں نے کہا: میں تو محد منافیز کے پاس جا کران کی گفتگوسنا جا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا: میراجھی یہی ارادہ ہے۔ ہم دونوں آپ علیا کے پاس کئے، آپ مالین نے ہمیں قبول اسلام کی دعوت دی، ہم نے اسلام قبول کرایا وہ سارادن ہم وہیں پررے، اورشام کے وقت چھیتے

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں: حضرت علی ڈائٹڈاور حضرت صہیب بن سنان ڈائٹڈ سب سے آخر میں ہجرت کے مدینہ شریف آئے۔ یہ ۱۵ رہے الاول کی بات ہے۔اس وقت رسول اللہ مَالِیُکِمْ قباء میں تھے۔تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت صہیب و النون نے جنگ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ

ابن عمر كہتے ہيں: مجھے ابوحد يفد نے بتايا ہے كه صهيب اولا دول ميں سے كى نے اپنے والدسے ، اوراس نے ان كے داداسے روایت کی ہے کہ حضرت صہیب ماہ شوال میں س ۳۸ ججری کو مدینہ شریف میں فوت ہوئے اوران کو بقیع پاک میں وفن کیا گیا،ان کی کنت ''ابویجی'''تھی۔

5699 - أَخْبَونَا الشَّيْخُ آبُو بَكِرٍ بُنُ اِسْحَاقَ آنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ آنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ صُهَيْبٌ يُكُنَّى أَبَا يَحْيَى وَهُوَ صُهَيْبٌ بُنُ سِنَانِ النَّمِرِيُّ مِنَ النَّمِرِ بُنِ قَاسِطٍ وَّكَانَ آصَابَهُ سَبِيْ فَوَقَعَ بِٱرْضِ السُّوُمْ فَقِيْلَ صُهَيْبُ الرُّوْمِ بَلَغَ سَبُعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ يَخْضِبُ بِالْحَنَّاءِ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ فِي شَوَّالَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِيْنَ

الله عبدالله بن ميرفرمات بين صهيب كي كنيت "ابويجي "على ميصهيب بن سنان نمري بين ،نمر بن قاسط كي اولا دول میں سے ہیں۔ یہ قیدی ہو کرملک روم میں چلے گئے تھے، اسی کئے ان کوصہیب روی بھی کہا جاتا ہے، ان کی عمر و عرب تھی،آپ داڑھی شریف کومہندی لگایا کرتے تھے،آپ ماہ شوال المكرّم میں س ۳۸ جرى میں مدید شریف میں فوت ہوئے اوران کوبقیع مبارک میں دفن کیا گیا۔

5700 اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْسَمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا حَرَجَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا تَبِعَهُ اَهْلُ مَكَّةَ فَنشَلَ كِنَانَتُهُ، فَآخُرَجَ مِنْهَا ٱرْبَعِينَ سَهُمَّا، فَقَالَ: -

قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ نَحْوَهُ، وَنَزَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ النَّبَاسِ مَنْ يَشُوِى نَفُسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَبَا يَحْيَى رَبِحَ الْبَيْعُ، قَالَ: وَتَلا عَلَيْهِ الْآيَةَ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عَرَمَ كَتِمَ مِينَ جَبِ حَفَرت صَهِيبِ الْمُتَّوَّةُ جَرَتَ كَرَكَ مَدَ ہے فَكِے ، تواہل مَدنے ان كا پیچھا كيا، انہوں نے اپنا تركش خالى كرديا، اس ميں سے چاليس تيرنكالے۔ پھر فر مايا: تم مجھ تك پينچنے كى كوشش كروگ تو ميں تم ميں سے ہرا يك كے سينے ميں ايك ايك تير پيوست كردوں گا، پھراس كے بعد ميں شمشيرزنی كروں گا، تب تم مجھے جانوگ كه ميں (كيسابها دراور دلير) مرد ہوں۔ ميں نے مكہ ميں اپنے پیچھے دولونڈياں چھوڑى ہيں، وہ تمہارے لئے ہيں۔

ایس جا کہ نبی اکرم منافی ہے ہی مذکورہ حدیث جیسی حدیث مروی ہے اوراس میں بیجی ہے کہ نبی اکرم منافی میں بیا یت مبارکہ نازل ہوئی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِّرِى نَفْسَهُ البِّيعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ (القرة: 207)

جب نبي اكرم مَنْ لَيْنِمْ نِ ان كود يكها تو فرمايا: ابويجي كون نے نفع ديا ہے پھريدآيت پريھي

الله المسلم مينة كمعيارك مطابق صيح بيكن دونوں نے اس کوفان ہيں كيا۔

مُ تَكُنّ مُ مَكَدَّنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبَدِ اللهِ الْعُمْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ السَّحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الأَمُويُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى مُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُنِ حَاطِبٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ مُنُ الْحَطَّابِ لِصُهَيْبٍ: مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِى الْإِسُلامِ إِلَّا ثَلَاثَةَ اَشُيَاءَ: اكْتَنيْتَ اَبَا يَحْيَى، وَقِالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: وَإِنَّكَ لاَ تُمْسِكُ هَيْنًا إِلَّا الْفَقَتَةُ، قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: وَإِنَّكَ لاَ تُمْسِكُ هَيْنًا إِلَّا الْفَقَتَةُ، قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: وَإِنَّكَ لاَ تُمْسِكُ هَيْنًا إِلَّا الْفَقَتَةُ، قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: وَإِنَّكَ لاَ تُمْسِكُ هَيْنًا إِلَّا الْفَقَتَةُ، قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: وَإِنَّكَ تَسَلَيْعِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ صُهَيْبٍ: آمَّا الْقَوْلُ: إِنِّى لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى اللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِى اللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَنَّانِى اللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَامَّا الْقَوْلُ: إِنِّى لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَامَّا الْقَوْلُ: إِنِّى لاَ عَرَفْ اللهُ عَلَى وَمُولِلهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كَنُو الْعَرْبِ بَعْدَ الْ عَرَفْتُ الْمُلِى وَمُولِلِكِي وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نمبر(١) تم نے اپئی کنیت "ابویکی" رکھی ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (مريم: 7)

'' ہم نے اس سے پہلے بینام کسی کانہیں رکھا'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا) نمر کا بہت سے ایس کر بھر حدیق ترقیب کیا تا ہا کہ معرف ہے۔

نمبر (۲) تہارے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے تو تم اس کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو۔ .

نمبر(س)تم اپنے آپ کونمر بن قاسط کی جانب منسوب کرتے ہوحالانکہ تم ان مہاجرین میں سے ہوجن کے اوپراللہ تعالیٰ کا

انعام ہوا ہے۔

حضرت صهيب والنواف ان كوجواب دية موسة فرمايا:

(۱) میری کنیت ابویچی اس کئے ہے کہ خودرسول الله مَا اللهُ عَلَیْمَ نے میری کنیت'' ابویچیٰ ''رکھی تھی۔

(۲) یہ بات کہ میں کوئی چیز روک کرنہیں رکھتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کردیتا ہوں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے:

وَمَّا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبا: 39)

''اورجو چیزتم الله کی راه میں خرچ کرووه اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا''

(ترجمه كنزالا يمان امام احدرضا)

(س) یہ بات کہ میں اپنے آپ کونمر بن قاسط کی طرف منسوب کیوں کرتا ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ایک دوسرے کوقیدی بنا لینے تھے، مجھے بھی عرب کے ایک گروہ نے قیدی بنالیا تھا حالا نکہ میں اپنے گھر والوں اور جائے پیدائش کو بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کوفہ میں نچے دیا اس لئے میں نے انہی کی زبان سیکھ لی، اگر میں روثہ قبیلے سے ہوتا تو ان کی جانب منسوب ہوتا۔ انہوں نے کہا جم بچے کہ در ہے ہو۔

5702 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ رِيَادٍ بُنِ صَيْفِي، عَنْ جَدِّه، عَنْ صُهَيْبِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: مَا جَعَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْعَلْدِ، وَمَا كُنتُ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ اَوْ اَمَامَهُ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت صهیب بن سنان ر ٹائٹؤ فر ماتے ہیں: میں نے رسول الله مَالْقِیْمُ کو بھی بھی اپنے اور دیمن کے درمیان نہیں رکھا بلکہ میں ہمیشہ آپ کے داکیں ،یا آگے یاباکیں جانب ہوا کرتا تھا۔

5703 حَدَّثَنَى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِیُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، اَخْبَرَنِی عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنِ صَيْفِيٍّ، مِنُ وَلَدِ صُهَيْبٍ، عَنُ ابْدُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، اَخْبَرَنِی عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنِ صَيْفِيٍّ، مِنُ وَلَدِ صُهَيْبٍ، عَنُ ابْدُ سَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ وَهُوَ يَاكُلُ تَمُوا، فَاقْبَلْتُ ابْدِهِ مَلْ مِن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ وَهُو يَاكُلُ تَمُوا، فَاقْبَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِ وَلَهُ مُحَدِّ لَكُ مَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَسُلَّمَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَسَلَّمَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت صهیب ظافو فرماتے ہیں: میں ہجرت کرکے رسول الله مَالیَّتُونِم کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا، اس وقت نبی اکرم مَالِیُّونِم محبورین عاول فرمارہ ہے تھے، میں بھی آپ الیّا کے ہمراہ محبورین کھانے لگ گیا، اس وقت میں آشوب چشم کی بیاری میں مبتلا تھا، نبی اکرم مَالیّیْوَام نے مجھے فرمایا: تمہیں آشوب چشم ہے اورتم محبورین کھارہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول الله مَالیّیْوَام میں اس جانب سے کھارہا ہوں جو جانب درست ہے، یہ بات من کررسول الله مَالَیْوَام مسکرا ویے۔ السناد بي الماري مينا المام بخارى مينا المسلم ميناني الكون المسلم ميناني الكون المسلم ميناني الكون الماري ميناني الكون الماري المناه المسلم ميناني الكون الماري المناه الماري المناه الماري المناه الم

2704 حَدَّنَا اللهِ الْعَبَّاسُ اللهِ الطَّلْحِيْ اللهِ الطَّلْحِيْ الْعَدَّلُ الزَّاهِلُ، وَآنَا سَالُتُهُ حَدَّنَا اللهِ الْعَلْمِيْ ، حَدَّنَا اللهِ الْعَلْمِيْ ، حَدَّنَا اللهِ الْعَلْمِيْ ، حَدَّنَا اللهِ الطَّلْحِيُّ ، حَدَّنَا اللهِ الطَّلْحِيُّ ، حَدَّنَا اللهِ الطَّلْحِيْ ، عَنْ اللهِ الطَّلْحِيْ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَقُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللّهِ مَلْوَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى السَّمَاء ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْحَزَنَةُ : هَلُ حُوسِبُتُمْ ؟ فَيَخُونَ عَلَى رُكِيْعِمْ ، وَيَنْدُونَ مَا فِي جِعَابِهِمْ ، وَيَرْفَعُونَ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ؛ وَالْمَالُولُ وَالْوَلَلَ وَالْوَلَلَ وَالْوَلَلَ وَالْوَلَلَ وَالْمَالُولُ وَالْوَلَلَ وَالْمَالُولُ وَالْوَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت صبیب رفی النوافر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنی الله مَنی کی جرت کرنے والوں ) کے بارے ہیں ارشاد فر مایا ہے: وہ لوگ سبقت لے جانے وائے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اپنے رب پردلائل ثابت کرنے والے ہیں، اس ذات کی تم جس کے قضہ قدرت ہیں میری جان ہے وہ لوگ قیامت کے دن ایسی حالت ہیں آئیں گے کہ ان کے کا ندھوں پر ہتھیار ہوں گے، وہ جنت کا دروزاہ کھکھٹا ئیں گے، جنت کا دربان ان سے کہ گا:تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے: ہم مہاج ین ہیں۔ جنت کا دربان ان سے کہ گا:کیا تمہاراحساب کتاب ہوچکا ہے؟ وہ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا ترکش جھاڑیں گے، اورا ہے، اورا ہے ہاتھ آسان کی جانب بلند کر کے کہیں گے:

اے میرے رب!ہم کس چیز کا حساب دیں؟ ہم تو اپنے گھر بار،اہل وعیال، مال ودولت سب بچھ تو چھوڑ کرآ گئے ہیں۔اللہ تعالی ان لوگوں کوسونے کے پرعطا فر مائے گا، جو کہ زبر جداوریا قوت کے موتیوں سے سبح ہوں گے، وہ لوگ ان پروں کی مددسے اژ کر جنت میں چلے جائیں گے۔یہی وہ بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیاہے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللّٰهِ الَّذِى اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي اَحَلَنَا دَارَالُمُقَامَةِ مِنُ فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوبٌ (الفاطر:34)

اوركہيں كے سب خوبياں الله كوجس نے ہماراغم دوركيا بي شك ہمرارت بخشے والا قدر فرمائے والا ب، وہ جس نے

ممين آرام كى جگدا تاراپ فضل سے ممين اس ميں ندكوكى تكليف پنچ ندمين اس ميں كوكى تكان التق مؤ

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا)

حضرت صهیب فرماتے ہیں: وہ اپنے جنتی مکانوں کو اپنے اس دنیا کے مکانات سے زیادہ پہچانتے ہیں۔

﴿ ﴿ اِس مدیث کامتن اورا سنا وغریب ہے، اس کومیں نے حضرت صہیب وٹاٹٹو کے فضائل کے باب میں ذکر کیا ہے کیونکہ وہ اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ راوی حدیث کا حدیث میں ایک گہراتعلق ہوتا ہے، اور حدیث اصحاب حدیث کی ہوتی ہے۔ اور میں نے اس کوایٹ شخ زاہد ابوعمر وہ اللہ کے حوالے سفقل کیا ہے۔

5705 - اَخُبَوْنَا اَبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الزَّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرْجِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ صَيْفِيِّ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّهٖ عَنُ صَهِيْبٍ قَالَ لَقَدُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُوْحَى اللهِ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ صَهَيْبٍ قَالَ لَقَدُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُوْحَى اللهِ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ صَهَيْبٍ قَالَ لَقَدُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُوْحَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعِيْحُ اللهِ مَا عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَعْ مَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مُحَمَّدِ بَنِ مِيكَالٍ الْعَبَّاسِ اِسْمَاعِيلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مِيكَالٍ اللهَ عَبْدَانُ الْاهْوَاذِيُّ ، حَدَّنَا رَيُهُ الْحَرِيشِ ، حَدَّنَا يَعْفُوبُ بَنُ مُحَمَّدِ الرُّهْرِيُّ ، حَدَّنَا حُصَيْنُ بَنُ حُذَيْفَة بَنِ صَيْفِيّ بَنِ صُهِيْبٍ ، حَدَّنِي آبِي ، وَعُمُ وَمَتِي ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ صُهيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيتُ دَارَ هِ جُرَيّكُمْ سَبِحَةً بَيْنَ ظَهْرَانَى حَرَّة ، فَإِمَّا اَنْ تَكُونَ هَجَرًا اوْ تَكُونَ يَثُرِبَ ، قَالَ : وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اكُنُ شَاكِياً ، فَقَامُوا . فَدُ شَعَلَهُ اللهُ عَنْكُمْ بِبَطْنِهِ وَلَمْ اكُنُ شَاكِياً ، فَقَامُوا . فَدُ شَعَلَهُ اللهُ عَنْكُمْ بِبَطْنِهِ وَلَمْ اكُنُ شَاكِياً ، فَقَامُوا . فَدُ شَعَلَهُ اللهُ عَنْكُمْ بَبَطْنِهِ وَلَمْ اكُنُ شَاكِياً ، فَقَامُوا فَلَ يَعْدَى مِنْهُمْ اللهُ عَنَى مَعْهُ أَلُوهُ وَلا اَقْعُدُ ، فَقُالُوا : قَدْ شَعَلَهُ اللهُ عَنْكُمْ بِبَطْنِهِ وَلَمْ اكُنُ شَاكِياً ، فَقَامُوا فَلَ يَعْدَى مَنْ هُ مَلَى اللهُ عَنْكُمْ اللهُ عَنْكُمْ بِعَلْمَ اللهُ عَنْكُمْ الْوَاقِى مِنْ ذَهَبُ وَاللهِ مَنَى اللهُ عَلْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْوَقَى مِنْ ذَهَبُوا الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ السَلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت صهیب وَلَا اللهُ مَاتِ مِیں که رسول الله مَا لَا اللهُ مَا اِنْ مَعَامِ اَجْمِتَ مَهَا اِمَ اَمْ اَجْمَعَ مَهَا اِمَ اَمْ اَللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُعَالَمُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الل

کے پچھ جوانوں نے بچھے اس عمل ہے روک دیا، میں وہ رات وہیں تھہ گیا، ساری رات میں نے کھڑے ہوکر گزاری ایک کمھے کے لئے بھی بیشا نہیں ۔ وہ سمجھے کہ میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے۔ اور مجھے کوئی شک نہیں تھا، (میں موقع پاکر وہاں سے نکل گیا۔ اوران لوگوں نے میرا پیچھا کیا) میں تقریباً ایک ہرید (بارہ میں کی مسافت) کا سفر کرچکا تھا، تب بدلوگ بھی مجھ تک پہنچ گئے اور مجھے واپس جانے پر مجبور کرنے گئے، میں نے ان سے کہا: کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تہمیں پچھ مقدار میں سونا دے دوں تو تم میراراستہ چھوڑ دو؟ اور میرے ساتھ و فاکر و گے؟ (بیہ معاہدہ طے کر لینے کے بعد) میں ان کے ساتھ مکہ میں واپس آیا میں نے ان سے کہا: دروازے کی چوکھٹ والے مقام سے زمین کو کھووو، اس کے پنچ سے خزانہ نکال کر فلاں عورت کے پاس لے جا دَاوراس سے دوقیتی لباس لے لو، میں بیا مال ان کو دے کر وہاں سے نکلا، اور قباء ہے کی اور جگہ نتقل ہونے سے پہلے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگیا، رسول اللہ شائی نیز نے منافع بخش سودا کیا ہے۔ بیا لفاظ رسول اللہ شائی نیز نے زنین مرتبہ دہرائے، میں نے کہا: یارسول اللہ شائی نیز نے منافع بخش سودا کیا ہے۔ بیا لفاظ رسول اللہ شائی نیز نے منافع بخش سودا کیا ہے۔ بیا لفاظ کوسوائے جبر میل امین علیکھا کے اور کی نے نہیں دی۔

5707 انجبري آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَلَّثَنَا عَلِيّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ قُورٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُوى نَفُسَهُ وَيُسُدُ بْنُ السَّبَارَكِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ قُورٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُوى نَفُسَهُ ابْتِ عَنَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُوى نَفُسَهُ ابْتُ عَمَّوْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُوكِ نَفُسَهُ ابْتُ عَمَّوْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ قُنْفُدُ بُنُ عَلَيْهِ الْمُدِينَةِ قُنْفُدُ بُنُ عَبُومَةُ مَوْلَى بُنِ عَبَّاسٍ انَّ صُهَيْبًا افْتَدَاى مَنْ مَّكَةَ اهْلَهُ بِمَالِهِ ثُمَّ حَرَجَ مَعُومِ وَيُو بُنِ جَدْعَانَ قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ وَزَعَمَ عِكُومَةُ مَوْلَى بُنِ عَبَّاسٍ انَّ صُهَيْبًا افْتَدَاى مَنْ مَّكَةَ اهْلَهُ بِمَالِهِ ثُمَّ حَرَجَ لَهُمْ مَا بَقِى مِنْ مَّالِهُ مُعَالِهِ مُعَلِيمًا اللهِ الْعَرِيْقِ فَاخُورَ جَلَهُمْ مَا بَقِى مِنْ مَّالِهُ مُعَلِيمًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ مَا يَقِى مِنْ مَّالِهُ اللهُ اللهُ

♦ ♦ این جریج فرماتے ہیں: یہ آیت

وَمِنَ إِلنَّاسِ مَنْ يَشُوِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّه

درج ذیل آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بید حضرت صہیب بن سنان رہا تھنا اور حضرت ابوذر رہا تھنا کے بارے میں نازل ہوئی۔اوروہ شخص جوصہیب کو مدینہ کے راستے میں ملاوہ قعفذ بن عمر وجدعان تھا۔ابن جرت کہتے ہیں: ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عکر مہ کا خیال ہے کہ صہیب نے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال فدیہ کے طور پر دیا پھر وہاں سے ہجرت کرکے نکلے،ان لوگوں نے راستہ میں ان کو گھیرلیا تو جو مال باقی بچاوہ بھی نکال کران کے حوالے کردیا۔

5708 حَدَّثَنَا آبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ عَطَاء بُنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْخُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ عَطَاء بُنِ اللهِ مُعَدِّونَ بَنِ مُغِيثٍ، عَنُ كَعْبِ الْآخْبَارِ، حَدَّثَنِى صُهَيْبُ بُنُ سِنَانٍ، قَالَ: كَانَ آبِى مَرْوَانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُغِيثٍ، عَنُ كَعْبِ الْآخْبَارِ، حَدَّثَنِى صُهَيْبُ بُنُ سِنَانٍ، قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِالهِ اسْتَحْدَثْنَاهُ، وَلا بِرَبِّ ابْتَدَعْنَاهُ، وَلا كَانَ لَنَا قَبْلُكَ اَحَدٌ فَنُشُرِكُهُ فِيكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، قَالَ كَعُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت كعب الاحبار فرماتے میں نبی اكرم مُثَاثِيْمُ بيدعاما نگا كرتے تھے۔

😁 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ب كيكن امام بخارى مِيشَة اورامام سلم مِيشَة نه اس كُفِقَان بيس كيا-

5709 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِلَيُّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ رِيَادِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَرِمِيدِ بُنِ زِيَادِ بُنِ صُهَيْبٍ، حَدَّثِنى آبِى، عَنُ آبِيه، عَنُ جَدِّه، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَبُغَضُوا صُهَيْبًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المعرد صهيب والتفور مات بين كه نبي اكرم مَ الله الله المرام الله المرام الله المرام ال

السناد بي المسلم مينيان الم بخارى مينياورا مامسلم مينيان اس كفل نهيس كيا-

5710 أخُبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِئُ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِيّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ عَدِيّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ صَيْفِيّ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحِبُّوا صُهَيْبًا حُبَّ الْوَالِدَةِ لِوَلَدِهَا

﴿ ﴿ يوسف بن محمد بن يزيد بن صفى بن صهيب اپنو والد ، وه ان كے دادات روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيْنَا الله مَثَاثِیْنَا الله مُثَاثِیْنَا الله مُثَاثِیْنَا الله مُثَاثِیْنَا الله مَثَاثِیْنَا الله مُثَاثِیْنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُثَاثِیْنَا اللهُ مُثَاثِیْنَا اللهُ مُثَاثِیْنَ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

تَكُولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْمَاعِيلُ اللهِ قَالَ كَانَ صُهَيْبٌ يَقُولُ لَنَا هَلُمُّوْا نُحَدِثُكُمْ عَنُ مَعَازِيْنَا فَامَّا اَنْ عَنْ جَرِيْرٍ ابْنِ حَازِمٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ صُهَيْبٌ يَقُولُ لَنَا هَلُمُّوْا نُحَدِثُكُمْ عَنُ مَعَازِيْنَا فَامَّا اَنْ تَقُولُ لَنَا هَلُمُّوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَالَ الْحَاكِمُ بَيَانُ هَلَا الْحَدِيْثِ

ا تیں جہ پوچھتے: کیا آپ میں رسول اللہ مُلَ اللہ مُلَ اللہ مُلَقِیم کا بیان سنائیں گے تو وہ کہتے نہیں۔ جم پوچھتے: کیا آپ ہمیں رسول اللہ مُلَ اللہ مُلَ اللہ مُلَ اللہ مُلَ اللہ مُلَّ اللہ مُلِّ اللہ مُلَّ اللہ مُلِّ اللہ مُلِّ اللہ مُلِي اللہ مُلِّ اللہ مُلِيْ اللہ مُلِّ اللہ مُلِ

5712 مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنْ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ

حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ صَيْفِيّ بُنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لاَبِي صُهَيْبٍ: مَا لَكَ لا تُحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ اَصْحَابُكَ؟ قَالَ: أَى بُنَى، قَدُ سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنُ يَمُنَعُنِى مِنَ الْحَدِيثِ آنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَنْ يَعْقِدَ طَرَفَى شَعِيرَةٍ وَلَنْ يَعْقِدَهَا

﴿ ﴿ صَفِى بن صَهِبِ فَرَمَاتِ مِينَ مِينَ فَي وَالدَحْفَرت صَهِبِ وَثَاثَوْ عَوْضَ كَيا: ويُمْرَصَابِهُ كُرام كَي طُرِح آپ رسول اللهُ مَنَّ الْتَيْمُ كَيْ احاديث بيان كيول نهيں كرتے؟ انہوں نے جواب دیا: اے میرے بیارے بیٹے! میں نے رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

5713 انْجَبَرَنَا ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ الْادَمِيُّ الْقَارِءُ بِبَغْدَادَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ السَّلَمِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَلَّثَنِى اللَّيْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَحْرِمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَمَر صُهَيْبًا مَوْلَى بَنِى جَدْعَانِ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

﴿ ﴿ حَضرت مسور بن مُخرِ مه فرماتے ہیں: جب حضرت عمر مُثالِثُو قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو آپ ڈٹاٹٹو نے حضرت بنی جدعان کے آزادہ کردہ غلام صہیب کونماز پڑھانے کی ذمہ داری عطافر مائی۔

5714 حَـ لَاَثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدُوسٍ بُنِ كَامِلٍ حَدَّثَنَا اَبُو حَيَّانٍ الزَّيَادِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عُن عَبُدُ اللهِ بُنِ جَدُعَانَ التَّيْمِيُّ وَاللهِ بُن صِنَانٍ حَلِيُفُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَدُعَانَ التَّيْمِيُّ

💠 💠 ہشام کلبی کہتے ہیں:صہیب بن سنان رٹائٹڑ عبداللہ بن جدعان میمی کے حلیف تھے۔

5715 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّبَّاقُ ٱرْبَعَةٌ: آنَا سَابِقُ الْعَرَبِ، وَصُهَيْبٌ صَابِقُ الرُّومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْعَرَبِ، وَصُهَيْبٌ صَابِقُ الرُّومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ فَارِسَ، وَبِلاَلٌ سَابِقُ الْحَبَشِ

الله عند انس و النوافر مات بيل كرسول الله مَا لَيْهُمَا في ارشاد فرمايا: سبقت لے جانے والے جار الوگ بيل -

- (۱) میں بورے عرب سے سبقت لے گیا ہوں۔
  - (۲)صهیب روم سے سبقت لے گیا۔
  - (۳)سلمان،اریان سے سبقت لے گیا۔
    - (۴) بلال ، حبشہ سے سبقت کے گیا۔

والسلام

محمشفيق الرحمن قادري رضوي ابوالعلائي جهانكيري